

فَقِيدُ وَاحِدًا شَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالميريد

شهیل وعنوانات مولانا ابوعیسی الله خلیبه منبود تضاللین خلیبه منبود تضاللین

مارجيم مارجيم مولانا سيام الشيالي الشيالي مولانا مسترمين المرام الشيالي الشيالي الشيالي المرام المرا

مصنف تفيير موابث الرحمل عين الهسدارة عيره

فقر حنفی کے احکام و مسائل کا وہ عظیم و ستن دخیرہ جوہندو ستان کے مشہور مسلمان بادشاہ حضرت عالم گرش نے اپنی نگرانی میں ملک سے مشہور مسلمان بادشاہ حضرت عالم گرش نے اپنی نگرانی میں مرشب کرایا مقااس کا مستند علمار کی ایک جماعت کے ذریعہ عربی میں مرشب کرایا مقااس کا مستند علمار کی ایک جماعت مستند مکل اردو ترجم

مكن بوحان بكر حان بكر مان المرد الم

www.ahlehaq.org

فَقِيْهُ وَاحِدًا شَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِن الْفِ عَالِدٍ

فأوى عالمكرى اردو

تسهيل وعنوانات مولانا الوعبر مولانا الوعبر التر خطيب باع مَنجذ دَفِعة لللدين الم م ترجم مولانا مستام نيرعلى الشية الع مولانا مستير على الشية الع مصنف تفيير موام ب الرحم في عين الهسرارة عند مصنف تفيير موام ب الرحم في عين الهسرارة عند

و-كتاب الطهارة و-كتاب الطلوة و-كتاب التركوة و-كتاب الركوة

مكن برحانر بارسان مكن برحان برحان بردار ب

www.ahlehaq.org

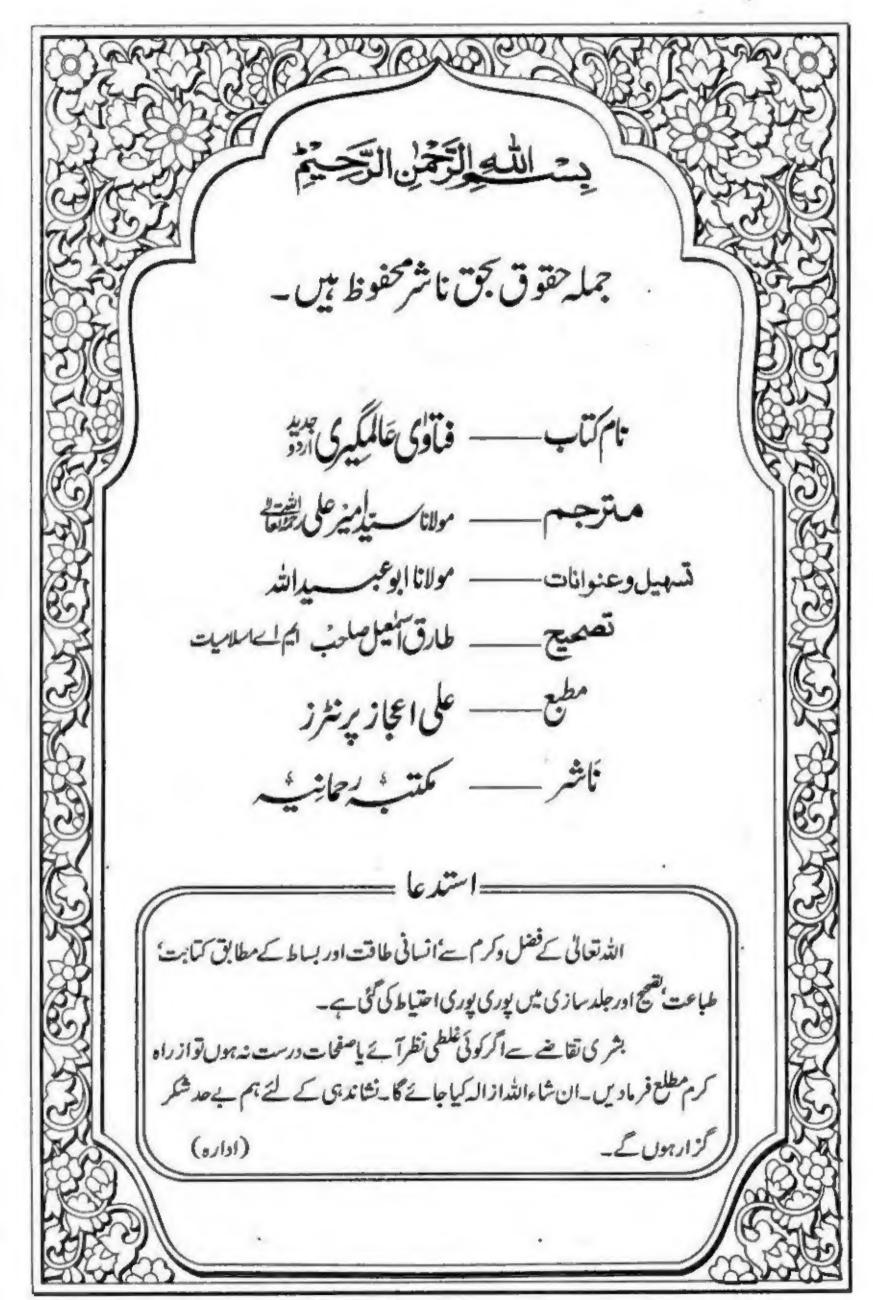

و فتاوی عالمگیری ...... جلد 🛈 کی کی کی در ت

### فهرست

## مقدمه فتاوي هنديه ترجمه فتاوي عالمكيريه

| صفح   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 11  | په<br>پ علم دین وفضائل علم وعلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r +.  | ں. اور ین وحصاص ار ماہ<br>ں:فقد کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ن. در تذکره امام ابو حنیفه عناید مع علما<br>ن : در تذکره امام ابو حنیفه عناید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -     | ں . در مدر رہ ہو ہا ہیں ہیں۔<br>خصوصاً جن کا ذکراس فٹاوی میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | بر سنوط من دو خروج من مارت عب<br>ب: ذكر طبقات فقنها ءوطبقات مسائل و ذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 14  | ب او ترجیات مهار او میساند.<br>معتبر ه وغیر معتبر ه وغیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19    | ے ہر فاد بیر مرفر بیرہ<br>بل:طبقات مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ل. جبات<br>طلاحات مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1-1   | عن الافقاء<br>على في الافقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 150   | س : اغالط نشخ الاصل سے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irr   | ع الصلوقة وزكوة وبيوع وادب القاضي<br>ياب الصلوقة وزكوة وبيوع وادب القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ، ب<br>ناب الشها وة و كتاب الرجوع عن الشها وة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | رب ببروري<br>تاب الدعوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (PY - | تاب الاقرار<br>تباب الاقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1974  | الصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (P)   | رياب المضاربة<br>الياب المضاربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IPP   | ىرىب<br>كىراب الودىيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 10 Pro 10 |

|       | المحال فهرست                                       | 2     | فتاوی عالمگیری جلد 🛈 کی                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ندة ع | مضمون                                              | -siw  | مضمون                                                                                                           |
| rra   | (a) : (b)                                          | IAZ   | * نقاب الطهارة · القاه العلمارة العلم ا |
|       | موزوں پرمسح کرنے تے بیان میں                       |       | 0:0/                                                                                                            |
|       | فصل (وال الله النامورك بيان يس جوموزول ير          |       | وضو کے بیان میں                                                                                                 |
|       | مسح جائز ہوئے میں ضروری ہیں                        |       | فصل (و ک ایک فرائض وضو کے بیان میں                                                                              |
|       | فصل ور) ﴿ مَنْ كَيْ تُورُ نِهِ وَالْيَ يَرُولُ كَا | 191   | فصل ورم الله وضوكي سنتول كے بيان ميں                                                                            |
| rrr   | יוטיבט                                             | 196   | فصل مو ﴾ ١٥ مستجات وضوك بيان مين                                                                                |
| rro   | (D: C)                                             | 192   | فصل جہار م حروبات وضو کے بیان میں                                                                               |
|       | ان خونوں کے بیان میں جوعورتوں سے محص ہیں           |       | فصل پنجم الله وضوى توزيدون كريان                                                                                |
|       | فعل (والله الم حض كيان من                          |       | ين                                                                                                              |
| rmy   | فعن ور) ١٥ تفاس كے بيان مي                         | r-r   | (D: <>/>                                                                                                        |
| 172   | فصل مو ﴾ التحاضه کے بیان میں                       |       | اعسل کے بیان میں                                                                                                |
|       | فصل جهارم المحيض ونفاس وانتحاضه كے احكام           |       | فصل (ول الم المسل كے فرضوں ميں                                                                                  |
|       | الين                                               | ** ** | فصل ور) الم عشل كى سنة ل مي                                                                                     |
| FIFE  | @: \square                                         |       | فصل مو ﴾ ان چروں کے بیان میں جن ے                                                                               |
|       | انجاستوں کے بیان میں                               | ***   | عسل واجب ہوتا ہے                                                                                                |
|       | فصل (لاک اللہ انجاستوں کے پاک کرنے کے              | 1+2   | (a): (c)                                                                                                        |
|       | بيان ميں                                           |       | با نبول کے بیان میں                                                                                             |
| rea   | فعن ور کے بیان میں                                 |       | فعل الن چروں کے بیان میں جن سے                                                                                  |
| rai   | فصل مو ﴾ التنجاء كے بيان ميں                       |       | وضوحائز ہے                                                                                                      |
| ra4   | الصلوة الصلوة الم                                  |       | فعن ورم الله أن چروں كے بيان من جن ہے                                                                           |
|       | (D: C)                                             | rim   | وضوجا نزجين                                                                                                     |
|       | انماز کے دقتاں کے بیان میں                         | ***   | @: \\                                                                                                           |
|       | فصل (ول الله مناز كوقتول كيان من                   |       | میم کے بیان میں                                                                                                 |
| raz   | فصل ور) الم وتوں کی فضیلت کے بیان میں              |       | فصل ﴿ وَكُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ  |
|       | فصل مو ﴾ ان وتتوں کے بیان میں جن میں               |       | ضروری بین                                                                                                       |
| ran   | نماز جائز جمیں                                     |       | فصل ورم الله أن چيروں كے بيان ميں جو يتم كو                                                                     |
| 14.   | (C):                                               | 220   | تو رقی میں<br>فصل مو م ایم تیم کے متفرق مسائل میں                                                               |
|       | اذان کے بیان میں                                   | ***   | فصل مو الله ميم كمنظرق مسائل مين                                                                                |

| سفحد | مضمون                                           | صفحد | مضبون                                         |
|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|      | فصل بنجم امام اور مقتدی کے مقام کے بیان         |      | علی لاک اوان کے طریقہ اور مؤون کے             |
| r+Z  | میں                                             | 14.  | حوال ميں                                      |
|      | فصل منم ان چروں کے بیان میں کہ جن میں           |      | نصن ورم اوان اورا قامت كيمات اوران            |
| P+9  | امام کی متابعت کرتے ہیں اور جن میں نبیس کرتے .  | 77   | كى كيفيت مين                                  |
| 1"(+ | فصل بفتم الله مسبوق اور لاحق کے بیان میں        | 740  |                                               |
| ساله | (a): C)                                         |      | نماز کی شرطوں میں                             |
|      | نماز میں حدث ہوجائے اور حیقہ کرنے کے بیان میں   | ryy  | نصل الرف الله المارت اورسترعورت كيان ميس      |
| rri  | ©: ⟨√/v                                         |      | العن ور) الله ستر و مسكنه والى چيزون كى طبارت |
| -    | ان چیزوں کے بیان میں جن سے ثماز فاسد یا عمروہ   | rya  | کے بیان میں                                   |
|      | ہوتی ہے                                         |      | عن مو ﴾ ﴿ قبله كي طرف مُدكر نے كے بيان        |
|      | فصل لوگ الله ماري قاسد كرتے والى چيزوں كے       | 121  | ين -                                          |
|      | بيان ميں                                        | 124  | عن جہار) انت کے بیان میں                      |
|      | فصل ور) ان چروں کے بیان میں جوتماز              | 149  |                                               |
| mme  | میں مکروہ ہیں اور جو مکروہ نبیں                 |      | عن (ول الله مناز كفرضول مين                   |
| 779  | Ø: ♦/                                           | M    | من وري الله المارك واجول ش                    |
|      | وترکی تماز کے بیان میں                          |      | من مو کہ شماز کی سنتوں اور اس کے آ داب        |
| 14/4 | (1): O/i                                        | 110  | ور کیفیت کے بیان میں                          |
|      | نوافل کے بیان میں                               | 191  | من جهار ) الم قراءت كيان ين                   |
| ra•  | (D: ○//                                         | rar  | صل بنجم الله قاري كى لغزشوں كے بيان ميں       |
|      | فرض میں شریک ہونے کے بیان میں                   | 794  |                                               |
| ror  | (m): (V)                                        |      | امامت کے بیان میں                             |
|      | حچیونی ہوئی نمازوں کی قضاءومسائل متفرقہ کے بیان |      | العنال الله الما جماعت كيان من                |
|      | ين -                                            |      | نعن ور) اس محص کے بیان میں جس کو              |
| 109  | (B): ⟨√,                                        | 199  | مامت کاحق زیادہ ہے۔<br>اور                    |
|      | سجدہ سہو کے بیان میں                            |      | لصل مو ) المخفل كے بيان ميں جوامامت           |
| m42  | ⊕: ,                                            | ۳.,  | کے لائق ہو                                    |
|      | تجدہ تلاوت کے بیان میں                          |      | نصل جہار ) ان چیزوں کے بیان میں جو صحت        |
|      |                                                 | r.0  | اقتداء ہے مانع ہیں اور جو مانع نہیں           |

| سنح  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفح       | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIA. | الزكوة « الله الزكوة « الله » الله الزكوة « الله » الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r2r       | (€): Ç/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rer  | 0:0/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | ی کی تماز کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ئی تقبیر اوراس کے حکم اور شرا لط میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 720 PLD   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | (D: C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | کی نماز کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ہ والے جانو وں کی زکو ق <sup>م</sup> یں<br>میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | (D): C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | الان الله مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ہماز کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ورم او او او او الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | (B: C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | س کا کا کا ویل کی زود کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ن کی تماز کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲۹  | Carlot of we had a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الم الم   | (0: C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | جہاری ایج بھیز و بھری کی زکوۃ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ع کہن کی نماز کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7772 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۹۳ ایس   | (B: C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rra  | (P): (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ناء کی تماز کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | نے اور جیا ندی اور اسہا ب کی ز کو قامیں<br>۱۵ کار سے سے ان سے میں کا ہے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | ⊕: Ç\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 779  | ا (ولاً) 🖈 سوئے اور جاندی کے زکو ہ شا<br>موم کے مدس ماہ جانب ساک وکا جامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | آ الخوف کے بیان میں<br>داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rro  | ور) ﴿ مال تجارت كى زكوة ين<br>دارى: ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ran       | (D): C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | باب: ۞<br>نص کے بیان میں جوعاشر پر گزرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 p. 1    | ے کے بیان میں<br>ادالہ مدر نکف راسی را مدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rr2  | المراب (١٥٠٤) و المرابع المراب | F99       | : (الآن الله جا منائلی والے کے بیان میں<br>مد مر مدار عنسل سے مار میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ب ب ب ب رہے<br>ں اور د فینوں کی ز کو ق کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | : ورم الله المسلميت كے بيان ميں<br>: موم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| real | (D: C/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r-0       | جون ہے اور ہے سے بیان میں<br>جہار کی میازہ اُٹھانے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ) اور پچلوں کی زکو ق <sup>ی</sup> میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | رب رہ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1441 | وا دران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | رہے ہے ایک مکان<br>منم اور دنن اور میت کے ایک مکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | وں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٠١٠ معرف | ر مرے مکان میں لے جائے کے بیان میں<br>دوسرے مکان میں لے جائے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | د المال كامال عارضم كا موتاب المال كامال عارضم كا موتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | رومرے من اللہ میں ال |
| 575  | ٠ : ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المالم    | @: C/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



ماترجهم مولانامستام مثرعلى اللهة الع مولانامستام مثر على المعلقا مصنف تفيير مواهب الرحم وعدر الهمالية غيره مصنف تفيير مواهب الرحم الرحم وعدر الهمالية عيره

تسهيل وعنوانات مولانا ابوعبسيراللر عطسهام منبذ دخمة للفلمين ديفنس رود لامق

مكن كليب الرحمان كليب اقرأت ندعزى شريك - اردُوبازار-لابهور اقرأت ندعزى شريك - اردُوبازار-لابهور وتاوی عالمگیری جد 🛈 کی کی از از از کی کی از مقدمه

# Mada Las Maria

الحمد لله الذي لا اله الا هو رب العرش رب العالمين والصلوة والسبلام على سيد الأنبياء والمرسلين موليا محمد وآله و صبحبه و على عباد الله المصطفين الصالحين احمعين أما بعن! مترجم ضعیف کہت ہے کہ اس زمانہ کے ذی عقل مخلوق پر خالق جل شانہ معبود حق سبحانہ کی نعمت ہائے عظمیٰ ہے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنی تو فیق ورحمت ہے اُن کے ہاتھوں میں ایک ایسی دینی کتاب کا تر جمہ دے دیا جس پر معاملات وعبادات میں اس وقت عمو مأمدار ب یعنی فناوی عالمگیریه که امام الانمه بقیمة انسلف حجته الخلف امام ابوحنیفه جمیریند کے اجتهادات واشنباطات کا تصانیف قدیمہ وجدیدہ سے مجموعہ عزیز ہے اور تالیفات امام ہمام محمد بن اکس الشیبانی کے مسائل اصول کا اور جو کتابیں پچھلے طبقات کی مانند مؤلفات حاکم شہید وطناوی وغیرہم کی بمنز لہ اصول کے میں ان کی منتقی ومخضرات کا مع فیا وی طبقات متاخرین و ان کی شروح و توضيحات كا ذخير ونفيس ہےاس پاك معبود عز وجل كاشكرا داكريا مترجم ضعيف پر واجب خاص وسب پر بلعموم القياس ہے۔لقولہ وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس اور بحكم قوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. مترجم مَّنهما ركودُ ما ع خير كي تو تع ب كميس في با وجود تنگی معیشت و افکارز مانہ کے حتی الوسع اس تر جمہ کومتو افتی اصل کے بغیر کسی تصرف وتغیر کے بڑی کوشش ہے تر جمہ کیا اور سہولت و آ سانی کولمحوظ رکھااور باو جود بیکہ بیے کتاب مسائل کی قیودوا ثارات ہے مضبوط مملو ہے بامحاورہ زبان اردو میں لایا کہ بیجھنے میں دفت نہ ہو پھراصل کے مہو کا تب ونقصان طبع کو دیکھ کر مکرراس کو اِصل مطبوعہ کلکتہ ہے مقابلہ کیااوراس پر بھی نہایت کثر ت ہے مطبوعہ کلکتہ میں سہود مکھ کرنے صدیو فیق البی ہےان مقامات کی تھیج کی اور مزید طمانیت کے لئے ان کومع تو جیہ سہوم طبوعہ وصحت ترجمہ کے ملیحد ہ لکھ کراس مقدمہ میں شامل کیا پھر بھی کوشش کو اس خیال ہے ناقص جاتا کہ غر باءمؤمنین جن کے داسطے حدیث بھے مسلم شریف میں مبار کبادفر مائی ہے کہ باو جو دغر بت کے دین پر ٹابت و قائم ہوں گے ان کواس کتاب سے فیض یاب ہوتا شاید اس وجہ ہے مشکل ہو کہ مشلا جا بجا ایک ہی مسئلہ میں دو تھلم ند کور بیں ایک متعقد مین ہے دوسرامتا خرین ہے تو پہلے جا ننا جا ہے کہ ان دونوں اماموں میں ہے کون متعقد م ہے کون متاخر ہے؟ اور ظاہر ومشہور الرولية اور روايت نواد راورفنوي اور اسي ير آئ كل عمل ہے يا يمي او لي ہے و نيبر ذيك ميں كيافرق ہے؟ مانند اس کے بہت ی باتیس الی تھیں کدان کے نہ جاننے ہے بڑا خوف تھا کہ تا واقف آ دمی دین کے یا کیز ہ مسائل میں لغزش کھ کرراہ ہے نہ بھنگے ۔ حتی کہ اس کوانی نا دانی ہے خبر شہواس واسطے میں نے میہ مقد مداس کے ساتھ لاحق کر دیا کہ پہلے اس کو بجھ کریا در تھیں پھر شوق ے بے کھنے دیج مسائل کاعلم خود حاصل کرلیں اور بیامید رھیں کہ القد تعالیٰ ان کواس کوشش وعلم کی مشقت کے ثواب میں کرامت عط فریائے اور ان کو عالموں کے زمرے میں اُٹھائے آمین ۔ اس مقدمہ میں مترجم بجائے باب وقصل کے وصل و فائدہ و حنبیہ و فرع وغيره الفاظ لاتا ہے اب میں پہلے علم دین کے فضائل اور فقہ کی معنی ہے شروع کرتا ہوں۔ ومن الله تعالی التوفیق ولاحول ولا قوق الا بالله العزيز الحكيم - www.ahlehaq.org

افتوار " المجاد المقدمه

(لوصلي

فتاوي عالمگيري

. جد 🕦

#### علم دین کے بیان میں

جاننا چاہے کہ حضرت رب العوۃ ذوالکبریا والعظمۃ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے جس طرح سب ایک انبیا ، و رسواوں کوان کی خاص خاص امت کے لئے بھیجا تھا ای طریقہ سے فقط ہمار سروار فیراکنل حضرت جم سی بھیجا ہما ہم تھو تا ہمار ہے ہوئے تھا ای طریقہ سے فقط ہمار سے مواف کو صوصیا تب خاصہ وط کیں جو پہنے کی کو زمیس از جملہ کتاب قرآن مجید ہے کہ اس میں باوجود انتصار کے تمام حکست وفقیت وجرت و تھا کی تو حدوا دکام دین اوام و فوای و از انجملہ کتاب قرآن مجید ہے کہ اس میں باوجود انتصار کے تمام حکست وفقیت و عبرت و تھا کی تو مید واد کام دین اوام و فوای و از انجمہ معلوم ماضی و سنتی مجموعة موائی و ایمان والے لوگوں کو از انجمہ ماضی و سنتی بھرآپ پرائیان والے لوگوں کو ایمام کو تعلق میں موستین بھرآپ پرائیان والے لوگوں کو انجم کو تھا کہ کا کہ موستین میں ہم میں کہ موستین کر بات تھی خوب بھیجے تھا ان کو عمرہ نیا نے قرآن مجیدان پر آہت آہت اتبارا جب وضو و طہارت کی تھا تو نوش میں ایک کر بائی تھی ہو آپ پرائی کی اور میں انہوں موستین کی اور میں بالیا تو ان اصحاب نے جود و مروں کو مل کرنے کے لائی مستقم ہو کو میان کر اس کے سیدرو تن فرمانے پہال تک کہ وہ کال کھل ہوئے اور جب اپنے میں بلایا تو ان اصحاب نے جود و مروں کو مل کرنے کے لائی مستقم ہو کی تھا تھا کہ کو ایک کو وی کا کہ کہ کو وی کا تھر کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو ان کو اور میں مبتلا ہو جا تھیں گا ایا و بعدان کے انجاع کیرانس میں جمع کرد کے کوئکہ پچھوں کی کے تب مسائل کا بوں میں جمع کرد کے کوئکہ پچھوں کی تب میاں موری کو می کر رہت 'جو معامد پیش ' تا رہ میں اماموں نے نوب سے مامل کیا تو وی کا کم کو وہ کا تب کوئی ہو میں بیا تو وہ دی کا کم ہو جو ہو تھا تا کہ والے اس کی جبتادات اس امت کے لئے فصوصاً اس زبان والوں ہے کہ بن خور میں بیا ہو وہا تے اس والیا ہو یا تیکھ کوئی ہو دین ہو کہ کیا تو میں بیا ہو ہو ہو تا ہوں کی کو تھو دین حاصل ہوگیا تو وہ دی عالم ہو جو ہو تھیں ہو دین ہو تا تیل کی کوئل و دین عاصل ہوگیا تو وہ دی عالم ہے کوئے تو تعمل کی ایک کوئل ہو کی کوئل و دین عاصل ہوگیا تو وہ کوئل ہو دی تو تو تا تاتھا کہ کوئل ہو دین ہو تا تیل ہو تا تیل ہو تاتھا کہ کوئل ہو دین ہو تاتھا کہ کوئل ہو تاتھا کوئل کوئل ہو کوئل کی کوئل ہو کوئل کی کوئل ہو کوئل کوئل کوئل ہو تاتھا کوئل کی کوئل ہو کی کوئل ہو کوئل کی کوئل ہو کوئل کوئل کوئل کوئ

فضائل علم وعلماء

اس علم دین کی فضلیت بہت بڑی ہے۔ آیات بہت ہیں جن سے بھری و کنابیاس کے فضائل دریافت ہوئے از اجملہ تو سہ تعالی: لشہد الله الله الله هو والعلم کا واولوا العلم قانعا بالقسط۔ ''گوائی دی المتد تعالی نے کہ بلاشہ کوئی معبود نہیں سواے اس کے اور ملا نکہ اور اور علم والوں نے در حالیہ وہ ٹھیک ہے عدل کے ساتھ۔'' دیکھوائی وحداثیت پر گواہ اپنی ذات متعالی سرتھ ملائکہ کو اور اہل علم کو قرار دیا جو فقیہ ربانی ہوتا ہے بیشرف نہایت اعلی ہے۔ از انجملہ تولہ تعالی یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتو العلم عد جات ۔'' بعض بلند کرتا ہے القد تعالی مؤمن ندہ اپنے مولی کو اور عالموں کو بہت درجے۔'' عام مؤمنوں پر علماء کے بہت سے درج بلند فرائے اور بیمعلوم ہوا ہے کہ عام مؤمن بندہ اپنے مولی کو زوج کو تھا مرد و کے زمین کے کا فروں سے بلکہ اس کا ایک بال سب کا فروں سے جموب ہے۔ حضرت این عباس فرائی نے موایت ہو دور جے بلندی ہے کہ بردہ و درجہ کے دور درج بلندی کے دور درج بلندی کے کہ بردہ و درجہ کے دور درج بلندی کے کہ بردہ و درجہ کے دور درج بلندی کے کہ بردہ و درجہ کے دور درج بلندی کے کہ بردہ و درجہ کی خلوق بے انتہ کا اندازہ کی درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جیسے پانچ سو برس کی راہ ۔ اب بیتو و عدہ فر مایا ہے اس خالتی میں انسانہ ہوا کے گئی اور دس کر بھی رہی میں آسکتا ہے اور وعدہ سے درجہ کی خود کی دور اور کی میں تانہ ہے اس کی فضل فصلہ ۔'' سے حصل فصلہ ہوا گئی جات کی درمیان اس کی فضل فصلہ ۔'' کھی جرصا حب بزر س

فتاوي عالهگيري جدر

مقدمه

ازائجملہ تولہ تعالیٰ قل عل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ۔صریح نص ہے کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہیں۔اس میں اشارہ ہے کہ جاننے والوں کو جو کچھ معلوم ہے اس کا مرتبداس قد رعظیم ہے کہ اس کا بیان نہیں ہوسکتا اور بیروہم نہ کر ہ ع ہے کہ علم سے کش ف کی تحوی بلاغت اور تکویج کے مقد مات اربعداور مداریہ کے مسائل مراد ہیں اس لئے کہ علماء ربانی بالا تفاق حضرات سحابه رضوان الندتعالي عليهم الجمعين جي - حالا نكهان كتابول كااس وقت و جود بھی نہتما بلکهان میں بہتیر ےفلسفی پیچید وطول کلام ہے واقف نہ ہتے پی علم ان کا بہی فقدتھا جس کا بیان ہوگا اور اکثر مخلوق اپنے خیالات ہے متجاوز ہوکرمعرفت صفات البیہ کی روشى بي تحصول والي بى تبيل موت بيل ال واسطى ماقددوا الله حق قددة " "لينى الله تعالى كي شان جيسى ما يتقى نه يبجإنى - " كا مصداق بين از انجمله قوله تعالى انها يخشى الله من عبادة العلماء - محبت ملا بواعظمت كا دُريّا تمام بندون مين عافظ عالموں ہی کے لئے ٹابت فرمایا تو ظاہر ہے کہ ان کو قرب منزلت ومعرفت سے حضوری میں ذرا بھی سوءاد بنہیں ہوتا جا ہے کہ مبادا دوسروں کی طرح مردود کردیئے جائیں اور مؤمنین سب ان کے ساتھ ہیں جیسے سردار نشکر کے ساتھ لشکر ہوتا ہے۔ازانجملہ قولہ و تلك الا مثال نصريها للناس وما يعقلها الا العالمون. "ليني بركهاوتس بم بيان كرتے بين آ دميول كے واسطے اور اس كوسوائ عالم ك اوركوني نبيل تجمتاك "ان امثال كالمجحة والافقظ عالمول كوفر مايا اورسي كونبيل فر مايا - از انجمله توله نقل كغلى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عندة علمه الكتاب " العني كهدو كه بهار ساورتمهار بدرميان القدت في اوروه تخص جومالم بي كوابي كافي بي- "اس مي القد تع لی جل جلالہ نے اپنے ساتھ دوسرا کوا پخلوق میں سے کتاب البی کا عالم فر مایا اور میہ بڑی فضیت ہے۔ جیک جس بندے کوالقد تعالی نے عالم کیا وہ رسول مایدالسلام کے صدق کو گواہ کے ما تند معائند کرتا اور پرواند کی طرح حضرت سرور عالم رسول مکرم محمد فالتينام پرجان قربان كرتا ہے ہندا قر آن وحدیث وفقہ ہے پہلے آئکھیں کھولیں پراس وقت صدق رسالت پر گواہ ہو نگے ۔ از انجملہ قولہ تعالی: وقال الذي عندة علم من الكتاب إذا آتيك به ليعن حضرت سليمان عليه السلام كي باس تخت بلقيس لائه والحاكم بيوصف بتلايا كهاس ے پی کتاب ہے کچھکم تھا تو ارشاد فر مایا کہ بیمنزلت اس بدولت علم حاصل ہوئی۔ از انجملہ قولہ تعالیٰ : قال الذبین او توا العلمہ ويلكم ثواب الله خير لهن أمن وعهل صالحاً ويجهوقارون كي دولت الم علم كي نگابول من بلاشبه بيخ تحي جب بي تو ايسالوگول كو جو قارون کو برد انصیب والا جائے تھے یوں کہا کہ ارے جہالت کے شامیت مارے لوگو جان رکھو کہ جوابیان لا کرنیک جال چلن ہوا اس کے لئے جوالتد تعالیٰ جل سلطانہ کی طرف ہے تو اب ملتا ہے وہ قارون کے مال سے بہت بہتر ہے۔ از انجملہ قولہ تعالیٰ ولو ردوہ الى الرسول واليه اولى الامرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني معامله كواكر پني دية رسول تك اورامتو ل عن سهاي لوگوں تک جن ئے ارشاد پر برتاؤ کرتے ہیں تو تھم والوں ہیں ہے جن کو تمجھ کی بات نکال لینے کاعلم ہے وہ معاملہ کو تمجھ لیتے۔ دیکھوعلم والول كاانبياء كورج سايس معامله مين دوسرام تبركر كملاويا - ازانجمله قوله تعالى ولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علمه-یعنی ہم نے تمام بندوں کوالی کتاب پاک پہنچاوی جوملم کے ساتھ صاف ظاہر بیان فرماتی ہے۔اب جوکوئی کتاب کو جانے و وضرورعلم کے مرجبہ پر فائز ہے اور ہمارامقصد علم ہے یہی ہے جوالقد تعالیٰ کے نژو یک خودمجبوب ہے۔ از انجملہ قولہ تعالیٰ : فلنقصن علیہ یہ بعلیہ وما کنا غائییں۔ لیخی جن لوگوں نے رسول کونہ مانا اور جہالت پر قدم رکھے گئے تو ایک مقرر وفت پر ہم ان کو جمع کریں گے اور ان کی کر توت سب ان کوهم سے سنادیں گے یقین کرو کہ جتنی با تنین تم خیال و گمان ووہم وقیاس وتخمینہ ہے اپنے خزانہ میں بھرت ہوو و کنگرو روڑے ہیںتم جا ہوان کوموتی سمجھ رکھواور جوبیتی بات حضرت سیدعالم صلی التدعلیہ وسلم نے فرمائی یا دیگر انبیا علیهم السلام نے فرمائی اس میں تر دو پیجا ہے دیکھو حضرت آ وم سے لے کر حضرت خاتم العین سن اللہ کا سب نے اسی تو حید اللی کی خبر دی۔ تم اس کے موافق نہیں

جلتے اور اپنے خیالات کے وہمی بات پر ناز ان ہوا درحدیث سیح کام تجز و کتے ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بیرے کہ اُس وقت ایسے لوگ ہو نگے کہاپنی عقل پرمغرور ہوکر ہرایک اپنی رائے پر نازاں ہوگااوراصلی غرض ان کی فقط و نیا ہوگی اور ہرایک اپنی خوا ہش پوری كرئة مين مصروف ببوكا - ازانجمله قوله بل هو أيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم - أنفين اوگول كے سينه مين علم البي وفر ما يا جواہل علم جیں اور صاف روشن بیان کیا۔اب چندا حادیث سننا پویٹے۔امام بخاری نے سیجے میں اورامام مسلم بن اعبان نے اپنی تن میں اورا کثر اہل سنن دمیا نیدمثل امام احمد وتر ندی وطبر انی وغیرہ نے نہایت سچے پر ہیز گار ثقہ راویوں ہے روایت کیا کے آنخضرے تابیّیا کے فرمایا اذا اداد الله بعید خیرا یفقهه فی الدین - جب القد تعالی کی بندے کے ساتھ بہتر بات میا ہتا ہے تو اس کو دین میں نقیہ سرویتا ے۔مترجم کہتا ہے کدا گروہم ہو کہ علم کی تعریف میں فقد کی تعریف کرنے لگے تو جواب بیہے کہ فقد اصل میں جامع علوم ہے اور \* قریب انتُ ،اللَّدت كَي اس كِمعَىٰ طَاهِر بهوجا كميں كے اورا كركسي مجھدار بندے كو بنورايمانی پينظر آئے كہ پچھلے زیانے ميں اكثر لوگ فقيہ بو ب کے مدفی تیں مگران میں بھلائی ظاہر نہیں ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ حدیث میں پیافقہ نہیں مقصود ہے جس کا بیروگ دعویٰ کریں ۔ فی الحديث العلماء ورثة الانبياء - يعني التدتعيلي كي يغيرول كي ميراث يان والففظ عالم لوگ ہوئے جي اور عالم ئے ت آ مان و ز مین کی برمخلوق اپنے خالق ہے مغفرت مانگتی ہے۔ میرحدیث سنن میں ہے اور پچھ مضمون سحاح میں ٹابت ہے اس سے خلا ہر ہے کہ جب فرِ شنة وعاكرتے بيں تو عالم كابر امرتبہ ہے اور مجھ ركھوكه ايمان ويقين كامل ومعرفت وعظمت البي تعالى ثانه سب ہے زیاد و مالم أبو ہے تو بحکم قولہ بیستغفرون للذین آمنوا ۔فرشتول کا استغفار کرنامنصوص ہے تر مذی نے روایت کیا کہ خصلتان لا یجتمعان فی منافق حسن سهت و فقه في الدين- ليني دو صفتي الري بين كه كي من فق مين جمع نبيل بهوتي بين ايك تو احجها برتاؤ لعني جو بير ربيس كه القد تعالی اور اس کے رسول من تیزام کو پسند آتا ہے اور دوم وین کی سمجھ۔ سراج وغیرہ میں تعضے سلف ہے منافق کی ایک بیدیج بنیان روایت کی كه وه دنيائے كام كومقدم ركھتا ہے آخرت كے كام پر لة مؤمن فقيه كى شناخت بيہ ہوئى كه آخرت كومقدم ركھا ور جب فقد بورى ہوتى ہے تو اس کو دنیا کی نمود ہے بالکل براء ت ہو جاتی ہے پھر بھلانف ق کا اثر کیسے رہے گا کیونکہ وہ بھی من فق ہے کہ اس کا خلام و باطن یکسال ند ہو چنانچے بعض احادیث میں تصریح موجود ہے۔ بہلی نے بعض صحابہؓ ہے روایت کی کہ بمان وا بوں میں سب ہے بہنز ملام فقیہ ہے کہا ً رلوگ اپنی ضرورت ہے اس کے پاس جائیں تو اس نے نفع اٹھا کیں اورا ً سر بے پر وانی کریں تو وہ ان کی پچھ پر وانہیں كرتا ب-طبرانى في روايت كى كه الموت قبيلة ايسر من موت عالم رايك عالم كم في ايك يزع قبيله كام جانا آسان ہے متر ہم کہتا ہے کہ زندہ در حقیقت و بی ہے جس کوحق تعالی نے اپنی معرفت سے حیات بخشی اور یہ بذر بعد فضل علم کے ظاہر ہے اور مؤمن ہمیشہ زندہ ہے اگر چہ عالم نہ ہواور عالم بوری زندگی کے ساتھ حیات جاوید پا تاہے اس واسطے اہل کفرمحض مروہ ہیں اور حق تعالی ئے احیاءواموات ہے دونوں قریق مؤمنین و کا قرین کوتشیہ دی اور یہ تحقیق ہے۔ وفی قول سیدناعلی کرم اللہ و جہہۃ الناس مُوتبی و اهل العلم احیار لینی سب لوگ مرده ہیں سوائے اہل علم کے کدوہ البتہ زندہ ہیں اور میں پہلے متنبہ کر چکا ہوں کہ اہل ایمان نے جب التد تعالی مز وجل کو بیجیا تا اور رسول سن تنظیم ایمان لائے اور آخرت ہے عالم ہوئے تو جائل نہیں رہے اور جب فقدے علم کال حاصل بیا توحيات كالوراحصه بإياوالقدتعالي اعلم عليج بخاري وسيح مسلم وسنن وغيره من حديث بكر-الماس معادن كمعادن الذهب والعضة خيارهم في الجاهليه خيار هم في الاسلام اذا فقها ليخي لوگ تو سوئے جا ندي کي کي کا نيس ٻيں جو پہلے جو ہرا چھے تھے وہ ايمان لائے کے بعد بہترین میں جبکہ فقیہ ہوجا کمیں۔اس ہے فقہ کی شرافت ظاہر ہے بس خوبی واقعی وشرافت ذاتی میں ہے یہ ہے کہ یہان والافتیہ ہواورا کریہ بات اس ہے طاہر نہ ہوتو گو یا کان کے اندریہ کنگرتھا یا زہریلی مٹی تھی۔ اس کوخود کچھ شرافت نہیں ہے آ ریے و وسید فتاوی عالمگیری ... . جد 🛈 کی کی کی دمه

زادہ ہوادر بجائے اس کے جوذ کیل فقیر کہ سلمان فقیہ ہووہ ہزرگوں کے ساتھ بزرگی میں داخل ہوگا جس کا تفع اس کورنیاوآ خرت میں حاصل ہےاور فقیہ ہونے کے لئے القد تعالی اور اس کے رسول مناتیج کے احکام جاننا کافی ہے خواہ عربی زبان میں جانے یا اردو میں حتی که جوعر نی دان که خالی منطق وفلسفه جانے و ه عالم نه ہو گا اوراس کو په بزرگی حاصل نه ہوگی اور جوار دو جاننے والا دین کی سمجھ رکھتا ہو یعنی علم دین سے آگاہ ہوو وفقیہ شار ہوگا جبکہ اس کوعلم بیٹی ہو۔ صدیث مشہور میں ہے من حفظ علی امتی ادبعین حدیثا من السنة حتی يوديها اليهم كنت لو شفيعًا و شهيدا يومر القيامته اورايك روايت ش ب: من حمل من امتى اربعين حديثا لقي الله عزوجل یومر القیامة فقیھا عالمذلیعنی میری امت میں ہے جس نے جالیس احادیث لینی احکام سنت یا دکر کے لوگوں کو پہنچائے تو التدتعالي سے فقیہ عالم ہوكر ملے گا اور قیامت كروز میں أس كاشفيع و كواہ ہوں گا۔ پس برفخص جانتا ہے كہ خالى عديث كالفاظ ياد کرلینا جب تواب ہے کہ ان کو پہنچائے تو اس سے بیدرجہ یائے کہ آنخضرت شکاتی ہے لئے دیا فر مائی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں صاف ندکور ہے حالانکہ اس کا فائدہ رہیجی سیجے مروی ہے کہ دوسراان کے مطالب کواچھی طرح سمجھے گا جہاں تک کہ شایداس کی سمجھ نہیں چینجی ہےاوراس سے خود طاہر ہے کہ عربی زبان ہی میں پہنچانا کچھ ضروری نہیں ہے تو جب ایک مخص خودان کو سمجھے اورا دکام ے واقف ہوخواہ کسی زبان میں مطلب سمجھ لے تو وہ ہرا ادرجہ یائے گا اور وہیں کا گھر دائمی اورمعتبر ہے ہی اصل بات فقا ہت کی سمجھ ہے۔اس واسطےامام اعظم رحمہالقد ہے روایت کیا گیا ہے کہ فاری زبان میں نماز پڑھنا جائز ہے اور حسامی وسید حموی نے تصریح کر دی کہ خالی فاری کی پچھ خصوصیت مقصود نبیں ہاں دیار ہے مصل فاری زبان موجود تھی اس واسطے فاری کا ذکر فر مایا ہے ورندمثل فاری کے اور زبانوں کا بھی بہی تھم ہے اور مترجم کہتا ہے کہ خوا ہ نماز جائز ہونے کا فتو کی ہویا نہ ہواس ہے تو اتناصاف ظاہر ہے کہ مطلب کا سمجھ لینا کسی زبان میں ہواصلی غرض ہے اس واسطے جولوگ کہ ہر لی زبان نہیں جائے ہیں گر فاری یا ار دوخوب جائے ہیں اور دنیا کے لئے کچبری در باروں و مدرسوں میں امتحان دیتے اور نوکریاں کرتے ہیں اور دنیا کے مطلب کی ہاتیں ان زبانوں میں خوب ہجھتے اور ذ ہن نشین کر لیتے ہیں گرنماز روز ہ کے معنی بلکہ کلمہ تو حید لا اللہ الا اللہ کے معنی بھی نہیں سمجھتے اور نہ سمجھنے کا قصد کرتے ہیں وہ الیبی تا مجھی ے اپنے آپ کوخراب کرتے ہیں اور بیرعذر کی قبول کے قابل نہیں ہے کہ ہم تو عربی نہیں جائے۔ ہاں! میسیح ہے کہتم نے نہیں معلوم کیا ب پروائی کی کہ عربی زبان اتن بھی نہ تیکھی جو کلمہ تو حید کے معنی تو سمجھ لینے لیکن اس میں کیا عذر ہے کہ اُر دو ہی میں اس کے معنی سمجھ لو۔ پس ضروری ہوا کہ آ دی مطلب کوکسی زبان میں جس کوخوب سمجھتا ہوا یمان والسلام وعقا ند کا مطلب سمجھ لے اور بتو قیق الہی تعالی این دین کی فقہ حاصل کرے تا کہ عالم ہوکر علما ، کے درجہ میں شامل ہو والقد تعالیٰ اعلم ۔ روایت ہے کہ جو شخص دین میں فقہ حاصل کرےاس کواللہ تعالی رنج ہے بیائے گا اور الی جگہ ہے اس کورز تی عطا فر مادے گا جہال ہے اس کو گمان بھی نہ ہو۔رواہ الخطیب با ساد فیہ ضعف۔ مترجم کہتا ہے کہ مجملہ معرفت کے بیہ ہے کہ مارف بھی ممکین نہیں ہوتا بحکم شعر 💎 ہر چداز دوست میرسد نیکوست۔ اور بیا یک الیں بات ہے کہ جس میں عوام تا بیتا ہوکر بھٹکتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے تقدیر کے منکر ہیں اور ٹابت و بی جیں جوایمان والے میں کیکن بعض ایمان والے اس خلطی میں ہیں کہ ہم کو تدبیر کرنا نہ حیا ہے اور جو تقدیر میں ہو گا ضروری ہے اور عوام نے فقط تدبیر کا اقرار کیااوران کے قول سے بیضررا تھایا کہ تقدیر سے منکر ہو گئے اور عارف کے نزویک تقدیراور تدبیر میں کچھ منا فات نہیں ہیں اور اسلام میں بکثر ت آیا ت وا حادیث وآثار بلکہ بالکل دین ان وونوں کے ساتھ ہے ارے پینبیں دیجئے کہ جس کے حق میں جنت مقدر ہے وہ جنتی ہوگا بھرروز ہ ۔ نماز ۔ ز کو ۃ ۔ جج ۔ صدقہ وغیر ہسب تد ابیر جن کا تو اب جنت ہے کیوں ؛ وتی بیں جہاد کا کیا فائدہ ہے وعظ ونصیحت ہے کیا غرض ہے۔نہیں نہیں ۔خوب یا درکھو کہ بیٹک تقدیر حق ہے جوعلم الٰہی سجانہ تعالیٰ میں ہے وی

فتاوی عالمگیری ... .. جلد ( ) کاری از از ا

واقع ہوگا اس کوکسی تدبیرے آ دمی میٹانہیں سکتا گرتم کو کیا معلوم کہ اس کے علم یعنی تقدیر میں کیونکر ہے ابتدائم کواس ہے اپٹنانہیں بیا ہے: تم صرف اپنے ہوش گوش تمجھ کےموافق تدیبر ہے کا م کرتے رہواور جنھوں نے نقدیر ہے انکار کیاوہ محض جاہل ہیں اس لیے کہ ف ق علیم حکیم نے جب خلق کو ہیدا کیا تو ہم یو چھتے ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ اس ہے ایسے اعمال سرز دہو نگے یانہیں جانتا تھا تو کو کی نہیں شک کرے گا کہ دوسری شق باطل ہے کیونکہ نہ جاننا جا ہوں کا کام ہے اور بڑا سخت عیب ہے اور خالق تع کی ہر عیب سے پاک ہے تو ضروروه جانئا تھا پس دنیا میں اس محکوق ہے وہی انجام ہوگا جس کوغالق عز وجل جانتا تھا اور بھی تقدیر ہے اس واسطے بند ہ مارف وجھی عم وحزن ہے وہم نہیں ہوتا اور اس کوالیمی جگہ ہے رزق ملتا ہے جہاں ہے گمان نہ ہوتو رزق وینا حضرت رزاق عز وجل ہے ہے پونمہ آتخضرت طالقة فمالندتعالیٰ کے احکام و پیغام پہنچانے میں رات و دن مصروف رہتے تنے تو رزق حاصل کرنے کی تدبیر ہے معذور تنے عالانکہ ملے بعض ابنیا ، یجھ پیشہ کرتے چنانچے حدیث سے میں ہے کہ داؤ دملیہ السلام زرہ بناتے ۔اور نصرت زکریا ملیہ السلام بزھی کا کام کرتے تنے حالا نکدانھوں نے ہم کوتقد ریکاعلم سکھایا اورخودتوریت برعمل کرنے پر مامور تنے اور آنخضرت کا تنظیم کے لئے افضل بیشہ جہاد تھا اور غرض پیشہ سے حصول رزق حلال ہے اور جہاد کا مال سب حلال ہے افصل ہے کیونکہ حلت وحرمت کا تنکم الند تعالیٰ کے اختیار میں ہے ورنہ چورتو چوری کا بال بھی اچھا سمجھتا ہے ہیں اگر لوگوں کی سمجھ پر موقوف ہوتو ہمارے نہ سمجھنے سے پچھ فائد ونہیں بلکہ چورے سمجھنے پر طلال ہوجائے اور بیہ بالکل غلط ہے پس اس شغل تعلیم تو حید میں اللّٰہ تعالیٰ نے رزق دیا اور جن لوگوں ہے اس زمانہ میں جہاد کا الزام دین اسلام پرلگایااوراس کے چم**یمتی غلط اپنے دل ہے گڑھ لئے حقیقت میں ایکے انبیا مثل حضرت موی علیہ السلام وداؤ دوسلیمان و** یوشع وغیر ہم علیہم السلام ہے منکر ہیں کیا میمکن ہے کہ کوئی مخف انکار کرے کہ ان پیغمبروں نے جہاد نہیں کیا بلکہ بڑے زوروشور ہے اس طرح کہ جب فتح یائی تو کسی کا فرکوزندہ نے چھوڑ اکیونکہ اس وقت یہی عظم تھا بھلا اس قدرمشہورمتو اتر خبروں کوکون جھٹلا سکتا ہے پھر جہاد کا تھم شریعت حضرت عیسی علیدالسلام میں منسوخ کیا گیا اور بہیں ہے میکھی جان رکھوکداس زمانے میں منسوخ کے معنی بجیب طرح سے سمجه کرالسلام پراعتراض کرتے ہیں عالانکہ خودشر بعت توریت میں بالا جماع سب جانتے ہیں کہ جہاد فرض تھااوراورشر بعت انجیل میں و ومنسوخ ہوالیعنی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم وحکمت کے موافق اس حکم کی حد بتلا دی اور جاہلوں کا وہم اپنے قانون پر قیاس کر کے بیدا ہوا کہ ایک وقت اپنی ناقص رائے ہے ایک قانون جاری کیا جب خرابی دیکھی تو منسوخ کیااورعم الہی بالکل مطابق ہے وہاں یہ عنی نہیں میں بلکہ جیسے باپ یا استادایے لڑے کو ابتدا میں تھم دیتا ہے کہ مبتل کے بچے اور رواں کو آواز سے رٹو اور جانتا ہے کہ بیاس وقت تک ہے جب فن نحو کی کوئی کتاب شروع کرے جب نحوشروع کی تو پہلاتھم منسوخ کر کے اب تھم دیتا ہے کہ ہالکل خاموش نحور ہے مضمون میں نظر کرواور منہ سے بولو گے تو ذہن منتشر ہو جائے گا بھلا اس میں باپ واستاد کی کوئی جہالت و تا دانی ہے ہر گزنہیں اور قطعا <sup>ی</sup>ہی معنی شریعت میں مراد ہیں۔

گر جہانت وہٹ دھری ہے خدا کی پناہ کہ بات نہیں بھتے خونی ہے آتھ بندکرتے ہیں کوئی عیب نہیں پاتے تو جمونا طوفان بہتان با ندھتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہاں علم کی فضلیت بیان کرنے میں مترجم نے ایسے مضامین جن کی اس وفت بحث نہیں ہے مداذ کر کے ہیں کیونکہ یہ کتاب نفیس فناوی فقہ کا ہے تو عوام کی عقل ٹھیک کرنے اور جوفریب دھو کے ان کودئے گئے ہیں یادئے جا میں گان سے بچانے کے ہیں کودئے گئے ہیں یادئے جا میں گان اس کے اس کے اس کے بیانے کے لئے بہت باتوں کی ضرورت ہے اور از انجملہ ابن عبد البرنے معلق روایت ذکر کی کہ القد تعالی نے حضرت خیل ابراہیم علیہ البراہیم علیہ البراہیم میں علیم ہوں ہر علم والے کو دوست رکھتا ہوں مترجم کہتا ہے کہ وہ علم مرادہ ہے جس ہے بندہ اپنے فالن کو بیچانے اور دارا تخرت ہو محمود ہے اس کی راہ پائے اور اگر دنیا کا علم سیکھا تو و نیا خوب پائے گا گر دنیا ملعون ہے۔ ابن عبد البرنے

فتاوي عالمگيري جد 🛈

مقدمه

حضرت معادٌّ ہے یا شادوضعیف روایت کی کہ روئے زمین پر اللہ تعالی کا امانت دار عالم ہے اس کی تقید لیں خود قر آن مجید ہے تا.ت ہوتی ہے بقولہ تعالی اخذنا میثاق الذین او توا الکتاب لتبیننه للناس لیجن جن لوگوں کو کتاب آ مانی کاعلم ویا لیجن ان کوانات سپر دکی تو ان ہے عہد لیا کہ اس کولوگوں پر صاف ظاہر کر و گے اور چھیا و گے نہیں پس سیجے ہوا کہ و ولوگ ایک بڑے عہد کے ہاتھ اما ات وار میں۔ بھرو نیا میں پیشنکل امتحان چیش آیا طاہر کرتے میں ہوئے وحمن ہوئے جاتے میں اور یا دری وحمر یہودی حتی کے عالم السلام و میش و آرام کی چیزیں نہیں ملتی ہیں اور اگر پھپاتے اور لوگوں کی مرضی کےمواقف بٹلاتے ہیں تو بڑے معتقد ہو کرنذرانہ ہے مانسر ہوئے ت<sub>اب</sub> پس بعض نابت قدم رہے اور بہتیرے دنیا کی میش ووسوسہ شیط فی میں پڑے اورخود گمراہ ونو گوں کو گمراہ کیا۔ از الجمعہ بن المبارک نے اوز اعی ہےان کا قول اور ابن عبدا ہروابونعیم نے مرفوع روایت کی کہاس امت میں دوگروہ ایسے ہیں کہ جب بکڑیں تو سب بگڑیں گے اور جب وہ ٹھیک ہوں تو سب ٹھیک ہوئنگے ایک ً سروہ عالموں کا اور دوسرا حاکموں کا مترجم کہتا ہے۔ کہاس کی تعمدیق مشہدہ کرلوکہ لوگ اپنے ہا وشاہ کے دین ہر ہوجائے ہیں۔اوز اگی نے کہا کہلوگوں کونتین فریق بگاڑ نے ہیں عالم درویش اور یاد شاہ۔ اس سے اتنامعلوم ہوا کہ عالموں کی باطنی حکومت باد ثا ہول ہے بڑھ کر ہے اور بھی اوز اعی وغیرہ نے فر مایا کہ اسلام میں جو مالم بگڑ ہے گا اس کی مشابہت یہود کے عالموں کے ساتھ ہوگی لیعنی پیش وعشر ت دنیا۔ ودولت کا لا کچی ہوگا اور دین کا حکم لو گول کی مرتنبی ا موافق بتلاے گااور پنمبر علیه السلام کی شریعت بگاڑے گا بات چھیائے گا۔ کلام کے معنی بگاڑ کرایے مطلب کے موافق بتلادے گا عی بذاا تقیاس جوذ مائم کدا مباریم و میں تھے و ہے ہی ان بد مالموں میں ہوجاتے ہیں تعوذ بالقدمندالیداور فرمایا کہ جو درویش مجڑے گا اس کی مث بہت نصرانی را ہب کے ساتھ ہو جائے گی چنا نچے را بہوں کے حالات خودمشہور ہیں۔ از انجملہ قولہ مایہ السلام: فضل العالمہ علی العابد کفضلی علی ادنگی دجل من اصحابی ۔ عالم کی بزرگی عابد پرالی ہے جیسے میری بزرگی میرےاسحاب میں ہے اوٹی آ دمی پر ہے۔ بر امر تبیعم کا ظاہر ہوا اور ما بدجوعیا دت کرتا ہے اس کا طریقہ جانتا اور اس کاعلم رکھتا ہے یا وجود اس کے عالم نہ ہوئے ے اس پر مانم کا شرف زیاد و ہے اور عبادے کے فضائل خود معلوم بین توعلم کی بزرگی قیاس کر و ۔ و لندیث رواہ التر مذی و صحنہ ورتہ مذی وائن باجهوا إوواؤه في روايت كي كه قضل العالم عني العابد كفضل القهر ليلته البدر على سانر الكواكب عالم كي يز رك عاج ي ا سے ہے جیسے چودھویں رات کے جاند کی بزرگی ہاقی ستاروں پر ۔ابن مجہ نے روایت کی کہ قیامت کے روز تین ً سروہوں و شفاعت کر نے کا مرتبہ حاصل ہوگا پہلے انبیا ،کو پھر ملاء کو پھر شہیدوں کو۔ یہ بڑی بزرگی ہے کیونکہ شہیدوں کے فضائل و بزرگیان نہایت اعلی مرتبہ پرمعروف جین پھراس حدیث میں ملاء کوان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ اورطبر انی کی حدیث میں ہے کہاللہ تعالیٰ کی عبوت کی چیز ئے ساتھ بہتر ادانبیں ہوتی جیسی علم فقہ کے ساتھ ہوتی ہے۔

اس کے وجوہ میں سے پیر ظاہر ہے کہ تعظیم بھدر معروت وشنا خت ہوتی ہے مصری کہ بھم نتو ان خدارا شنا خت تو تعظیم میں
انتہاء درجہ عالم کے ول میں ہوگا اور عبادت یہی تعظیم ہے اور جو کوئی کسی چیز کوئیس بہپیا تنا کسی ہی عمدہ ہواس کی قدر نہیں کرتا ہے نہذا
فر مایا و صاقعد و الله حق قدد ہ اگر کہا جائے کہ علم سے عظمت و کبریا اللی کی شنا خت ہوجاتی ہے تو میں کہوں گا کہ اس سے بیعنی
میں کہ عالم آ تکھوں سے ویج ہا اور اندھانہیں ہوتا ہے وہ لیقین جاتا ہے کہ عظمت وشان اپنی تھ لی اعظم و اجل ہے کہ و بار عابزی کا
اقر ارکرنا بالیقین ضروری ہے اس واسطے سلاء زیادہ فررتے ہیں۔ بقولہ تعالی انعا یہ خشمی الله من عبادہ العلماء اگر ہو ہا ب سے کہ افرانیوں میں بڑے بڑے علم والے بین اگر ملم سے عظمت کی معرفت ہوتی تو بیلوگ جورواور بیٹا نہ کہتے اس لئے کہ اس سے تو مظمت ویا کہز گی میں بڑائے تھا ن ہوتا ہے اور خلوق کی کیا ب خابر ہوتی ہوتی جو جواب یہ ہے کہ عالم سے مراد علم وین کا فقیہ ہے اور ان ہیں سے

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کریس ۱۸ کریس دا

تقدمه

ایک بھی ایسانیں ہے بلکہ نیا کودین پراختیار کرلی ہو پہلی جہالت اس کی یہ ہے کہ فانی کو ہاتی بڑتے دی جب اتی بھی نہوئی تو وہ بھلافقہ کیا جائے۔ ترفدی نے روایت کیا کہ ایک فقیہ اکیا ہزار عابدول سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے اور طبرانی نے روایت کیا کہ تم لوگ ایت زیانہ ہیں ہو کہ تم میں فقیہ بہت تیں اس زیانہ ٹر اللہ اور دین والے ہم اور دین والے بہت بیں اس زیانہ ٹر اللہ بہت مول گئے والے ہم بیول گئے والے بہت ہوں گے دینے والے تھوڑ ۔

اور مانگنے والے بہت ہوں گاس وقت قمل کرنے ہے تم ویقین حاصل کرنا بہتر ہوگا متر جم بہتا ہے کہ اس وقت تو خفلت ہے س تھ نویا موت کا بھی یقین نہیں ہے۔ اصفہانی و غیرہ نے روایت رہے کہ مالم و عابد کی منزلت ہیں ستر درجہ کا فرق ہے ہر دو درجہ ہیں اتناف سالہ ہو کہ بھی یقین نہیں ہے۔ اصفہانی و غیرہ نے روایت رہے کہ مالم و عابد کی منزلت ہیں ستر درجہ کا فرق ہے ہر دو درجہ ہیں اتناف سالہ ہو کہ بھی یقین نہیں ہے۔ اصفہانی و غیرہ نے روایت رہے کہ مالم و عابد کی منزلت ہیں ستر درجہ کا فرق ہے ہر دو درجہ ہیں اتناف سالہ ہو کہ بھی دورہ استر برس میں طے کرے۔

مترجم کہتا ہے کہاس آسان کے بیکر کے بعد کسی مخلوق کومعلوم نہ ہوا کہ کس قدر ملک البی وسٹے ہے یا کیا چیز ہے اور ہانتہا میافت کہاں تک ہے پس اس حیرت کے ساتھ اس زمانہ ہیں تو گون کا دعویٰ حکمت محض جہالت ہے اور صدیث سیجے کامعجز ہ صا دق آیا كر قرب قيامت كانشان مد ہے كہ كو تھے بہرے روئے زمين كے بادشاہ بول كے جوسفيہ و بيوتوف بيں۔ اگر كہوكہ دانائي ظاہر ہے تو جواب بیہ ہے کہ دنیا کے لئے جوملعونہ ہے تو کمال کیا ہے۔ ابن عبدالبر کی روایت میں سحابہ " نے اعمال میں ہے افضل عمل دریافت کیا اورآپ نے برابر میہ جواب دیا کہ علم افضل ہے آخر فر مایا کہ علم کے ساتھ تھوڑ اعمل کارآ مد ہوتا ہے اور بے علم کا بہت عمل بھی مفید نہیں ہوتا اورطبرانی کی روایت مرفوع میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی بندوں کو اٹھائے گا اور آخر عالموں ہے فر مائے گا کہ اے کروہ ملاء میں نے اپناعلم تم میں جان کرر کھا تھا اور اس لئے نہیں رکھا تھا کہتم کوعذ اب دوں سو جاؤ آئے میں نے تمہیں بخش ویا۔متر جم کہتا ہے کہ یہ ان عالموں كا حال ہے جن كاعلم ان كے قلب ميں ہے ان كومعرفت اللي بيقين حاصل ہے تو ان كويدورجه مبارك بواور الله تعالى :م كوان کے طفیل میں بخش دیے وہوارتم الراحمین اور جان رکھو کہ جن مالموں کی نبیت تھن دنیا ہویا ناموری ہوان کومعرفت الٰہی ہے۔حصہ نبیس ہے کیونکہ علم کا اونیٰ مرتبہ میہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ آخرت بانسیت اس جہاں کے اعلیٰ واولیٰ ہے اور بیتو محض چندروز ہ ہے۔ اب حضر ت سحابةً وتا بعينٌ وائمَه سلمينٌ كے اقو ال سننا جا ہے حضرت امير المؤمنين على كرم الله وجهه نے كميل رحمه الله كوفر مايا كه الے تميل مال ہے عمم بہت اچھا ہے علم تیرا نگہبان اور تو مال کا نگہبان ہوتا ہے علم حاکم اور مال محکوم ہے۔ مال خرج کرنے سے ناقص ہوجائے جاتار ہاورملم جتنا دوا تنابز ہے۔ آپ ہی کا قول ہے کہ روز ہ دارشیب بیدار جباد کرنے والے ہے بھی عالم وافضل ہے جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ا یک رخنہ ہو جاتا ہے اس کوکوئی بندنبیں کرسکتا مگر اس شخص ہے بند ہوتا ہے جواس کے بعد علم والا ہوکر اس کی جگہ قائم ہو۔ ابن عباسٌ ن کہا کہ حضرت داؤ دمایہ السلام کو انعتبار دیا گیا کہ علم و مال وسلطنت ان میں ہے جوجا ہو پیند کرلوانھوں نے عرض کیا کہ اب مجھے علم دیدید جائے تو ابتد تعالیٰ نے ان کوعلم دیدیا اور مال وسلطنت کواس کے تالع کر کے دیدیا۔ یعنی علم ان سب پر حاکم ہے تو جہاں و ہ ہو گاو ہاں اس کے حکوم بھی جامیں گے اس واسطےتم دیکھو کہ جن باد شاہوں کوعلم نہیں ہوتا و وحکومت لیعنی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ یزبید کی طرح ظلم و ا یذا کے مرتکب ہوتے ہیں پس سلطنت وحکومت ان کے حق میں و بال ہے۔عبداللہ بن المبارک ہے کسی نے بو جھا کہ آ دمی درحقیقت يُون بيْن؟ فرمايا كه ملاء بين \_ يو چِها كه باو ثنائهت َس كو بې؟ فرمايا كه جوونيا ہے بيزار بين يو چِها كه پهراوني ورجه والـ ليكون بين؟ فر مایا کہ جودین ﷺ کرونیا کھاتے ہیں الحاصل آ دی فقط مالم کوقر اردیا۔ کیونکہ آ دمی کی پیدائش فقط کمال معرفت ٹالق عز وجل ہے اور یہ بدون علم کے ممکن نہیں ہے ۔ مشکوٰ ۃ وغیر ہ میں ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ رات میں ایک ساعت علم کا درس کرنا تمام رات کی عباد ت ے بہتر ہے اور بیمضمون حضرت ابو ہر مرہ وہالنئ وایک جماعت سلف سے پینے حافظ ابن کثیر کے تحت تفسیر قولہ ایتفکرون می خلق

السلوات والادص دینا ما خلقت هذا باطلا نقل کیا ہے۔ حضرت این مسعودٌوائن عمر نظم عاصل کرنے کی ہوت بہت تاکید فرمانی کر سیھواورائند تھی کی طالب علم کو محبت کی جاوراڑ ھاتا ہے اوراک سے چھینتائیں اسرووک و کن و کرتا ہے تو اس سے اپی رضامند کی کر لیتا ہے یعنی و عظم سے خوف کھا کر تو ہے کرتا ہے پھر دوبار و سربار واپیا ہی ہوتا ہے تاکہ اس سے جاور شرچھینے اگر چہ گنا ہوں سے اس کو موت آجائے الحاصل اکا بر متقد مین واولیا ، و صالحین سے اس کی فضلیت میں بہت کھٹا بت ہوا ہے اور میں نے بہت اختصار کیا اور خرض یہ ہے کہ خود دیکھیں کہ کھھر ہروم و ہر لحظ جاتے ہیں س عت بساعت ان کی عمر روال ہے منزل و ور دراز ہے اور تو شدز الاراہ سے فرض یہ ہے کہ خود دیکھیں کہ کھھر ہروم و ہر لحظ جاتے ہیں س عت بساعت ان کی عمر روال ہے منزل و ور دراز ہے اور تو شدز الاراہ سے فکر چیل ہولتاک معاملہ ساشنے ہے۔ ایس آئلوں کو ور ندموت تم کو جگا دے گ

اس و فتت وہ ملک نظر آئے گا اورتمہارا جا گن ہے فائد ہ ہوگا اور اب تم کوآ تکھیں علم کے سوائے سی چیز ہے نہلیں گی پس علم سيهمواوراس كاسيكهناج به دوغيره ب سب مقدم ب وليهموالتد تعالى نے فرمايا فلولا نفر من كل فرقة منهمه حلايفة ليتغقهوا في الدین لینی سب مسلمان جہاد کونہ جا تھی یوں کیوں نہیں کیا کہ ہرگروہ میں ہے ایک ٹکڑا جاتا تا کہ دین ہے فقہ حاصل کرتے ۔مترجم کہتا ے کہ اور کی آیت ہے: ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدين ولينذوو اقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ليحنى مؤمنول كوزيبانة فلاكسب كسب جهاد كسفريس سي جاير سوكيول تبيل كيا برقرق ے ان کا ایک ٹکڑا تا کہ فقہ حاصل کرتے اور تا کہ عذاب البی ہے ڈر ساتے اپنی قوم کو جب وہ جہاد ہے لوٹ کران کے باس آتے اس امید ہے کہ سب القد تعالیٰ کی ناخوشی کے مقد اب ہے پر ہیز رکھیں۔ ملما تنفیر کے یہاں دوقول ہیں اور دونوں طرح علم دین حاصل كرئے كى فضيلت ظاہر ہے ايك قول توبيہ ہے كہ آيت سريہ كے تلم ميں ہے اور سريدو والشكر كہلاتا تھا جس ميں آتخضرت من تائينم خود بذات شریف تشریف نہیں لے جاتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ تشکر کبیر کے حق میں نازل ہوئی لیٹنی جس میں خود آنخضر م سائی تین آشریف لے گئے پس دوسرے قول پریدمعتی بیان ہوئے کہ تمام مؤمنین اگر ساتھ نبیں جائے تنے اس وجہ ہے کہ اہل وعیال ضائع نہ ہوں اورگر دونو اح ئے صوبوں والے جو ہنوزمشر ف باسلام نہ ہوئے ہتھے میدان خالی یا کرنوٹ مارنہ کریں۔ بس سب کا جاتا مصلحت نہ تھا تو اچھا یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ ہرقبیلہ و کنبہ کا ایک تکڑا سفر میں ساتھ جاتا اس نوض ہے کہ سفر میں جوا دکا م قرآن نازل ہوئے ان کی فقاہت حاصل کرتے اورخودین میں فقیہ مجھدار ہوئے اور اس غرض ہے کہ اپنی قو م کو جووطن میں رہی تھی ڈرسناتے جب سفر ہے ان کے واپس آتے اس امید پر کرقوم والے پاسب کے سب اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے پر ہیز رکھیں لیعنی جس پیل وجین وخیالات و ہرتاؤ ہے اللہ تعالیٰ کی نا خوشی ہوتی ہے اس سے بیچے رہیں۔اس سے ظاہر ہوا کہ اگر جہاد سے ایک طرح معافی بھی ہے تو دین کی فقد حاصل کرنے سے معافی نہیں ہے پس و وموکد ہے اور حدیث میں بھی آیا کہ خطلب العلم فریعضة علی کل مسلم و مسلمة۔ بینی علم کا حاصل کرنا ہرمسلمان مردوعورت پرفرض ہے۔ اس حدیث کی اساد میں اگر چہ پھھ کلام ہے لیکن بقول شیخ زرقانی کے حدیث حسن الاساد ہوگئی ہے اور پیربیان آ گے آئے گا کہ فرض کی قدر علم ہے اور دوسرا قول کہ آیت سریہ نے حق میں ہے اس کا بیان یہ ہے کہ بعض میہود وغیرہ من فقوں کے بہانہ وحیلہ وجھونی قسموں کے مذر کا حال جب عالم الغیب عز وجل نے ناز ل کر دیا تو سے مسلمان جن کوحقیقت میں بدنی تکلیف ہیاری وغیرہ کا چھ مذربھی تھا اپنے اوپر نفاق کا خوف کرے ڈرے اور سب کے سب آمادہ ہوئے کہ اب جولٹنگر جائے گا ہم اس کے ساتھ جا نس گے۔

تو سریہ کے ساتھ جانے میں بھی بہی قصد ہوا حالانکہ یہال جوا حکام شخصرت کی تیز اہر تازل ہوتے وہ نالص معظم صحابہ جو ما ضربوتے وہی جانے اور دور دور والی قو موں کوخبر نہ ہوتی حالانکہ افضل میں معرفت وعلم فقہ بت تو اللّہ تعالیٰ نے انکار فر مایا کہ میے بچھ ٹھیک

نبیں ہے کہ سب جیے جا تیں یوں کہ ہو کہ ہر فرقہ میں ہے تھوڑ ہے جا میں اور تھوڑ ہے یہبیں رمین تا کہ جوا دکام ناز ل ہوں ان کو آنخضرت سیتینظرے بیہاں والے حاضرین سمجھ لیں اور تو مروالے جوسفر میں گئے جیں جب و ووالیں آئیں تو ان کو سا دیں تا کہ سب کے سب نا خوشی البی سے بیچے رمیں ۔ اس سے صاف طاہر ہے کہ ہم دمین وفقاہت کو جہاد پرتر بین ہے اور کیوں نہیں ا ب ہے ۔ ۱۰۰ ئر نے سے ہاں مقصود نہیں چنانچہ ہزاروں سما ہدائ مال کی چیزوں کوصدق کردیتے تھے نسوساموتی و جواہرات زمرہ ۔ ۔ مس یا قوت اور رئے تمی ک وجڑاؤ یکے وغیرہ اور یہ بکٹر ت روایات میں ندکور ہے پھر مال مقصود نہیں تو کا فروں ہی جان مار ناجمی یہ پر تھے۔ نہیں ور نہ ہمینے ان کو ہرطرح سے سمجھاٹا بجھاٹا 'راہ بھاٹا اوران کووعدہ ویٹا کہ اگرتم القدتع لی کی وصدا نہیت مان 'وتو ، ہ رے بن نی .و . ہ تمهارا ایک حال ہےاور شد ما**نول کر ہماری ذ** مدداری میں رہومکرف و ظلم شکروتو بھی ہم تمہار نے تمہبات ہیں تم اپنے دین پرر ہور میمیونس میسی سے کی وخوش اخلاقی ہے اپنے پروردگار کی بندگی کرتے ہیں اور دیکھو کہ ہم دنیا کا با کل ملعون و تامیز تنظیمہ میں وریہ تنام مال و دولت ہےا نتی سب نیخ و بوی جائے میں پہال میش و آرام نیس پائے کیونکہ ہم کووہ آئے میں اسدان ہے وی ہیں ۔ است سرے ہ ملک و کھتے میں اور اس کے لئے یہاں نیک المال کا اخیر وجمع کرتے میں اس وجہ سے اس زند کی کوفنیمت جائے ہیں ارنے بھم تو ۔ تعالى. منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر يه ميتني ان يل ستوه ب جوابة عبد بورا مر چكا اوران يس سه ه ب. و ان منتظر ہے' ہم کوخوشی خوشی موت کا انتظار ہے تم خود و کیھو کے کہ جٹک ان کوعلم پاک دیا کیا ہے اور جیٹک نورانی محقل ہے ۔ افت اپ خالق عز وجل کی انچھی طاعت کرتے ہیں پس تم خود جہاات مچوڑ دو گاوراس طرح تیمن مرتبہ سمجھاتے تھے بچر اسرنہ ما نوتہ زمرتعور نكالتے بيں كيونكد خالق عز وجل نے ہم كوقتم ديا ہے كہم اسے خالموں مفسدوں جابلوں كواس حالت پر نه يجوڑ و أيونكه تمہاري ات \_ کروڑوں مخلوق آ ومی و ہانوروں ویرند وچرند پر ایڈ اظلم ہے تو ان کروڑوں کی جانیں ضائع ہونے ہے یہ بہتر ہے کہتم ہیں ہے تہ زے ضائع ہو کر ہاقی علم کی راہ پر آ جا میں پیل مقصود اس کا ہا کل علم تھا۔ پیٹیل ویکھتے کہ جب فتح یا تھے تب جسی ن و ن ۔ ین یا ر ہے و بیتے تھے مَر تابع رکھتے تھے اگر قبل کا قسد ہو تا تو اب با کل مار ڈالتے اً سرچہ حضرت موی مایہ السوم می شریعت شرب عدل 🗕 یمی تنکم تصاور شاید الله تعالی این مخلوق کوخوب میانت ہے وہ کفارسید ہے ہوئے والے نہ بنتے بہر ساں جب جہاد ہے مقسودیہی ہے کہ سد تعالی کا کلمه تو حید بلند ہوااورسب یمی معرفت یا میں تو علم اصلی مقصود ہوا ایس جہاد ہے مقدم ہوا۔ آیت سریمہ کی غیبہ مفسل ٹ آپانیا ا ثارات و حقائق کے متر ہم کی تفسیر ہے طاب نروجو فخص عمدہ تفہ پیرمشل تفسیہ شخ عافظ امام ابن مثیر و فسیہ والسعو ، وتفسیہ جہ وینداوں ومعالم التزيل وسران أمنير وافادات تبيان وفير ما ب تنزيات في مرتفاكل والثارات زم أن ابدين في حقاق عرّ باتب ب تالیف حضرت خاتم الاولی منتهسوار مبیدان ولایت مورد نارن لدین روز بحان شیرازی رنمهٔ الله مینتیم به منظرت عاب سه ب اس آیت میں بھی تھم ہے کہ فاسنلوا اہل الدکر ان کنتم لا تعلمون بالینات والزبر۔ لیخی، َ رتم بینات وزیر ت آ ٥ وَ شل وَ بانے والوں ہے پوچھولینی علم حاصل کرواور کہا کیا ہے کہ پوچھوتو بینات وزہر دریافت کرولیعنی معلوم کرو کہ آیات البی ہیں ایانمرسم ہے اور صدیث میں اس کا تھم 'س طرح آیا ہے بیاان دونواں ہے 'س طرح پیچھم نکالا جاتا ہے اور اس سے فاعد ہ بیہ ہے کہ اور وی ہو تیس مان پینے کا ظلم نیس دیا جلکہ میشم دیا کہ امتد تک ہ واک ہے۔ سال صلوات القد عاید وقعی آیدا جمعین کا طلم ما تو یونکہ یہود اور نساری جواب عالمول ووروليثون كاكبنان پيزاو پرفرض تيجينة تنجان وسرتن آيت مين مشرك فرمايا ٻو مور و منور ُ وحمره يديا په و ووره قول م پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ امتدت کی ورسول مل تیزیم کا صعم وی کیونکر ہے اہذا استفتا وہیں جومکھا کرتے ہیں کہ ملا و مین ومفتیان شرع متین یا فرماتے ہیں اس کو بوں لکھنا بہتر ہے کہ القدتعالی واس ہے رسول پاکسٹیٹیٹر کا تھم اس واقعہ میں کیونکرتم کومعلوم ہے تا کہ همرا بن ساس

مقدمه

وندوی د مگیری جد (۱)

ہوجس کے واسطے تعم ہے اور حدیث سی جسلم میں ہے کہ من سلٹ طریقاً پطلب فیہ علما سلٹ اللّٰہ به طریقاً الی البعنة۔ جوہ کی کی راہ پر اس فرنس ہے جے کہ عوم الٰہی میں ہے کوئی علم اس کو بطح کا اس کی جنبتی میں ہے تو اللہ تعالی اس ہے اس و بانت ی راہ جا دراہ پر جان ہوگا ہی اس کے جنت کا راسته اتنا کے کر لیا۔ جان جنت کی طرف راہ پر جان ہوگا ہی اس کے جنت کا راسته اتنا کے کر لیا۔

امام اممر و سائم کی روایت میں ہے کہ طالب علم ی رشا ہے گئے تا بچھاتے ہیں۔ واضح ہو کہ مخلوق جس یعیت ہے ہے، ورزر وخدتت ان حال پر ہے بیک فرشتہ ہیاکام ٹیا میں ایت ہے امتدانعا ہی ہے واسطے کرتے بیری جس حالب علم کورنسوں اہمی مان ہے اور مدا نکہ کو بھی مان ہے اور نفس کا و سکیے کرخوش ہوجا تا ہتھ چیز نبیس اور نہ اس کا ہتھ نفع صصل ہے ہیں بید مقد مسجھ او۔ ابن مجمد سے وارن ماجہ بی روایت سے ٹابت ہے کہ سور کعت نقل پڑھنے ہے علم کا ایک یا ب سیکھنا بہتر ہے۔اور ابن حیان کی روایت سے ٹابت ہے کہ و نیاو مان با ہے اچھا ہے اور پہنے مدیث گذری کے علم طلب کرنا ہرمسلمان مردوعورت پر فرض ہے داری وغیرہ کی روایت مشکو قامیں بھی ہے کہ جس وی کواپ ماں میں موت آئے کہ ووا سلام زند و کرنے کے لئے علم سیکھٹا ہوتو جنت میں اس کے اور انبیاء کے چی میں فاتھ ایک ورية كافرق بموكا الرباره مين آثار حضرت اين عباسُ وايوالدردا وُوحضرت عمروُاوراين الجي مدينه وابن مهارك و ثنافعي وعط وويا مك و فیر ،م برناعت کثیر سلف سے مروی ہے اور هم تعلیم کر نے ہے بارہ میں بھی آیات واحد دیث بہت ہیں مانند تولیدت فی یعلیمہ الکتاب والعكمة ويزكيهم لعنى ايبارسول بهيجا جوان َوكمّا بوحَمْ تتسهماناتا بإوران كوياك بتاتا بإورتوله اذا اخذ الله ميثاق الذين او توا الكتب نتسينه ليناس ولا تكمتونه اور توله من احسن قولا مين دعا الى الله - ليحن أس ب اليهي بيت س كي بيجورا واللي نی طرف بلا ۔ ''نی حلیم فرمائے اور حدیث بین ہے کہ جاتاں وئیس جا ہے کہ اپنی جبالت پر پر کا ہیٹھار ہے اور عالم کو بھی شاہ ہے کہ ب ن بو جو کرن منش جینی رہ ہے لین وہ سیسے اور یہ سلالے۔ سان کی سدیث جس ثابات ہے ۔ بعض سی یہ آئیس جس تعلیم ویتے تھے اور بعض عبادت سرتے متنے تو استخضرت سی تاہم نے دونوں ہود کیچ سر کہا کہ نیک کام میں میں لیکن حابد تو ما کہتے ہیں جو ہے دے یا نہ دے اور یا تعدیم کرئے یا مرنفع پہنیا تے ہیں اورخو دانہیں اہل تعلیم کی تبلس میں ہیشے اور ایک روایت سے ٹابت ہے کہ تعلیم والوں کونوشخبری دی ورآ مادہ بیاورفر ماید کہ میرامبعوث کیا جانا فقلا ای تعلیم کے لئے ہاوراس حدیث سے سری ثابت ہوا کہ اسلام میں اسلی مقصود بعث کا تعیم ہےاور یہی سال جمعہ انبیا مثل موک و یوشع ور و دوونیر جمر کا ہےاور جباد اصلی خرطن نبیس ہے بیکہ بضر ورت ہےاور جس نے میر کمان بیا کداسا، میں قاعدہ ہے کہ ہزور شمشیر سلمان کیا باے و سیٹھ محض جاتا ہے اس نے لفظ اسلام کے معنی بھی نہیں سمجے جماریہ بہتان اپنی جہالت ہے کیوں ہو ندھامغروراسلام تو دل ہے تو حید کا نام ہے اورصورت کامسلمان پر زبان کامسلمان جودل ہے تو حید کا معتند نه بوو ومسلمان نبیس ہے پس بر ورشمشیر زبان وصورت کواسلام لے کر کیا کرے گا دیکھوالندت کی نے فرمایا من الناس میں یقول امد بالله و باليوم الأخر وما هم بمؤمنين ليخ بعض وك نان زبان سے كہتے بين كهم الله تعالى وروز قيامت پر ايمان ، ب صلا نکه برگر برزین کی ایمان والے بیس میں۔ ویکھوجوخو و کہتے تھان وتو اسلام کالے دیتا ہے کہ ناپاک جوٹے بیں تو بھارز ہی ملا کریوں داخل کریے گاہوں بزورشمیشر توجسم تانع میاجا تا ہے کہ ظام شہ قانون و جورو نتم نہ رینے پایے تا کہ خلق شداامن و مافیت ہے ملم سیکھے اور جہاد ہے تو تعلیم دینا یا فساد کرنے ہے ہوزر کھنا میں مقصود ہے اور جب یقین کامل ہے کہ دنیا قانی اور آخرت ہوتی ہے هیش و آرام بس و بین ہے تو اس جہا دیش بہت بڑے من فع ظاہر بین اب دیکھو کہ طعنہ دینے والے نے میسی الٹی یا ت بن فی اور بہتان ، ندها ـ وقوله تعالى ولكن كو نو اربانين بها كنتم تعلمون الكتاب و بها كنتم تدرسون ليني ير صفيرًا هائ سار بوكاتو میں در بانی بوجاؤ۔ اس آیت ہے تکا کہ پڑھ نے والا بھی پڑھائے ہے بیٹین یا تا ہے کہ عالم ربانی بوجا تا ہے۔ الغرض علم کی فسنیت

اور مالم کی بزرگ و پڑھنے و پڑھانے کے فضائل جن میں سے اونی فضل تمام و نیاو مافیہا سے افضل ہے۔

حضرت سید الرسلین پینمبر صادق کی احادیث اور کتاب البی کے آیات وسلف کے اخبار سے بہت پھھٹا بت ہیں متر ہم ہے ان میں چندروایات پر اقتصار کیا کہ جن لوگوں کے حق میں سعادت ازلی سابق ہوچکی ہے ان کوتھوڑ انبھی بہت کفایت کرتا ہے ور نہ بد بخت کو بہت بھی تھوڑ ا ہے۔اب مختصر بیان علم کی تشیم کا سننا چا ہے ۔واضح ہو کہ علم کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ تنوق نا چیز اپنے خالق مز وجل کو پہچانے اور بیمراد اس وفت حاصل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اس واسطے بعض بزرگوں کا قوں ہے کہ جس نے آپ آپ و بہجانا اس نے اپنے رب کو بہجانا اورانی بہجان میں سے ادنی یہ ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے جواپنی بید انش میں اپناا ختیار ندر کھتی تھی وہ سے وتندرتی قائم رکھنے پایماری زائل کرنے میں مختات ہے حتی کہ ہر کام میں اس کواپنی مختاجی طاہر ہوگی پھر عمر بڑھنے اور بڑھا یا پیدا ہو جانب اور آخر مرجائے میں بالکل مجبور ہے تو بیدا فعال کسی فاعل کی شان میں اور بیا کام کسی کرنے والے مختار کی قدرت میں کوئی مخلوق برا کوئی چھوٹا کوئی کالا کوئی گورا کوئی کسی حال میں خوش اور کوئی اس کے برعلس مخطوظ کسی خود مختار قند رے والے بی شان کے نمونہ بیں توجیسے محسوس ت ظاہری اس کے مخلوق میں ویسے ہی مقل باطن وحواس باطنی بھی اس کے مخلوق میں پس مقل جو چیز اینے تصور و خیال وقیاس میں بناد ےوہ خالق جل شانہ پر صاوق نہ ہوگا۔ وہ تو اس مُنلوق عقل کامخلوق مصور ہےتو خالق مز ویسل وہ ہے جومقل یے تسرف ہے ہی واجل ہےاب بھلاعقل اس کی تعریف کمیا بیان کرے گی کہ وہ کمیسا ہے اس واسطے جولوگ ایسے گذرے کہ ان کوعقل کا دعوی تفا اھوں نے اپنی عقل ہی پر بھروسا کیا کہ خالق عزوجل کی شان کو بھی تصور کر سکتی ہے۔ان کی حماقت معرفت میں بہیں سے ظاہر ہے اور ہر حفص ا قر ارکرتا ہے کہ جس چیز کووہ نہیں پہچا نتااس کی صفتیں نہیں بیان کرسکتا حالانکہ تما م مخلو قات کسی نہ کسی بات میں باہم شرکت رکھتی ہیں اور نہ سی ا نتا تو ہے وہ بھی مخلوق اور ہے بھی مخلوق ہے برخلاف اس کے خوالق عز وجل بالکل مخلوق سے جداو پڑھ بھی شرکت نبیس ہے وہ تدیم ہے حادث وه خالق میخلوق و ه بےابتداء و بغیر انتہالا ز وال ہے اور بیرجادث فانی ماجز مختاج ہے تو ضرور ہوا کہ و بی اپنے فضل ہے تنو قات کواپی صفات ہے آگا وفر مائے اور جس طرح ہم اس کی تعریف کریں ہم کو بتلائے اور جس طرح اس کی تعظیم وعبادت کریں ہم کو سلطلائے اور جہان تک ہماری سمجھ میٹیے ہم کو ہمارا آن زوانجام بتلا ہے چنانچداس کریم جواد نفور رحیم نے اپنے فضل ہے ہماری جنس ے اپنارسول بھیجا اور اس پر اپنی کتاب نازل فر مائی تو جم ومعلوم ہوا کہ بحکم قولہ تعالی ما خلقت البحن و الانس الا ليعبدون جم او ا اس واسطے پیدا ہوئے بیں کہاہنے خالق کو بہجان کراس کی عبادت کریں اوراس کی حلقت بانتہا ہے سر ف بہی زمین نہیں ہا ر چ ہمارے واس تو آسان ہے آ گے متحیر ہیں عقل بڑھ کا منہیں کرتی کہ آخر آ گے کہیں صدے پانہیں ہے پھر ہم کواپنی پاک سفت تا میں جن کو ہماری عقل نے اپنی آنکھوں میں جگددی اگر چداس کوخودادارک کی مجالنہیں اور وہ بچاری حادث ہے اس کوقد میم ہے ہرداشت کرنے کی تاب کہاں ہے اس واسطے اہل الحق نے بغیر چوں و چرا کے اعتقاد پر استفامت اختیار کی۔ پھر اپنی حمد و ثنا اور تعظیم کا طریقہ بتلایا جس پر ہم صدق کے ساتھ ممل کریں اور آخرا پنافضل عظیم بیا طاہر فر مایا کہ جوتم کرواس کا تواب تمہیں کو ہے اورادنی ثواب اس کا جنت ہے اور دنیا ہے جب بندہ بن کرنکلو اورخواہ تخو او نکلو گے تب یوؤ گے۔ پھر دنیا میں تمہاری بندگی ہے تمہاری مقل و روٹ نوش ہے اورنفس و شیطان وشمن ہیں اور دونوں میں ہے ہرایک کے لئے اسباب ہیں کھانے پینے کی خواہش وسر دی وگری وزیہ نت وہ رائش و مزہ دلذت وفخرِ و تکبر وخوف و دہشت اور سانپ بچھو و نبیرہ موذیات کا اندیشہ اورلہو دلعب کے کرشمہ اور طرح طرح کی رئک برنگ چیزیں جن ہے بھی سیر ندہو ہمیشہ بنی نی خواہشیں و جلسہ و آرایشین آخرموت آ گئی اور آ کھے کھلی تو سب بیج تنا اس کا پیچھ و جود ندر بایہ سب ہ نی ہیں ان کے لئے بری بڑی کوششیں سب ہر یا د ہوگئیں اس وقت افسوس بے فائدہ ہے اب ظاہر ہے کہ القد تعالی نے بندوں ہو ہر

طرح علم دے دیا ہیں اکثر بندے تو شکر کی جگہ تفر کر کے اس دنیا کو چند ہی دن سہی آ راستہ کرنے لگے اور ظاہر ہے کہ ہرآ رائش کے لئے یہلے اس کاعلم سیکھا پھر یہ نتیجہ حاصل ہوا تو بیعلم اور اس کا نتیجہ دونو ں خراب ہیں کہ بعدموت کے دونو ں میں ہے پچھ بھی باتی نہیں رہااور جس بدن کی آرائش و آسائش کی تھی و ہسر گیا ہیں میشم علم کی علم دنیاوی ہےاور دوسرا بند ہ جس نے کتاب البی وسنت رسول کی تعلیم پائی اور حق تعالی نے اس کو بھے عطافر مائی اس نے روح وعقل کا آراستہ کیا اور معرفت البی ہے مقبول ہو کر ذخیر ہ سعاوت آخرت جمع کیا اس کی آنکھ کھلی تو حد ہے زیادہ مقام کرامت ومنزلت دیکھ تو بیٹلم واس کا بتیجہ دوتو ل نہایت خوب میں اور بیضل الٰہی ہے ہزارشکراس پر غَار\_وقد قال تعالى:ما كان لنفس ان تو من الا باذن الله ويجل الرجس على الذين لا يعقلون. ''ليني كي في قدرت نبيل کہ ایمان لاے مگر باذن القداور کرتا ہے بلید واُن لوگوں پر جو بھتے نہیں'' کوای علم کی اوّل ہم تعریف لکھ چکے اور ای علم کے مالم بزی کرامت والے ہیں۔ یکی اصل حکمت ہےاور فر مایا حق تعالی نے : ومن یوت الحکمة فقد او تی خیرا کثیرا۔ جس یُوحکمت عطا ہوئی اس کو بہت بھلائی کثرت ہے دیدی گئی ای علم کے عالم ہونے کا تھم ہے بقول تعالی کونوا رہانیین۔ حضرت علی وابن عباس و حسن بصری نے تفسیر میں کہا کہ علماء فقہا حکماء ہو جاؤ۔ای فقہ کے لئے حکم دیا تھا فی قولہ تعالی لیتفقہوا فی الدین اورای علم کی نسبت تھم دیا بقولہ ٹائٹیٹم طلب العلمہ فویضۃ ۔ اینی برعورت ومردمسلمان برعلم سکھنا فرض ہے اور ای علم کا نتیجہ معرفت ہے جس کے واسطے ہماری پیدائش ہے بقولہ تعالی ما خلقت الجن والانس الاليعبدون الى ليوحد و تنى او ليغرفونني ليخي ہم نے جن وائس كو اس واسطے پیدا کیا کہ ہماری تو حید پرمشقیم ہوں۔اب یہاں چھاو ہام وسوالات پیدا ہوتے بیں۔اوّل ہیر کہ جب ہماری پیداش فقط ای لئے ہے کہ ہم تو حیدوعبادت ہی کرتے رہیں تو سوائے اس کے جتنے کا مہیں حتی کہ کھانا و چینا وسونا ونوکری وتجارت و خیر ہ سب ممنوع ہوں گے ۔تو اس سوال کے جواب کو بتو فیق الٰہی ہم فی الجملہ وضاحت ہے بیان کرتے ہیں جا ننا عیا ہے کہ بیرہ ہم خالی عبادت و تو حید کے معنی نہ جاننے سے بیدا ہوا ہے کیونکہ وہم یہ ہوا کہ عباد ت الٰہی فقط چند الفا ظامخصوصہ ہیں مانندنمی ز'روز ہ' تجے' زکو ۃ وغیر ہ کے حالانکہ عبادت تو بیہ ہے کہ جس طرح القد تعالیٰ نے بندہ کا میال چین بسند فرمایا ہے ای کےموافق برتاؤ کرے تو اس نے بندگی کی اور ایمان سے میہ بات معلوم ہوچکی کہ بندوں کے لئے ریتمام و نیا تنلوق ہےاور بندے آخرت نے سے تنلوق ہیں اپس و نیاان یہ لئے آخرت کے درجات حاصل کرنے کا کھیت ہے۔ تو دنیا میں تصرف جب تک بنظر آخرت ہومجوب البی ہے اور جب اپنے نفس پر کام کیا تو یمی بیاری ہےاور حق تعالیٰ نے نفس کے لیے حظوظ وحقوق مقرر فرمائے ہیں پنہیں ہے کہ نفس کی کوئی خواہش اس کومت وو بلکہ اس کے حدود ہیں جن کوعلم والے جائتے ہیں وقد قال تعالی . تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ـ تعنی بيحديں التد تعالی کی مقرر فرمائی ہیں ان لوگوں کے لئے ان کو بیان فر مایا ہے جوہم رکھتے ہیں پس علم یہاں ایمان کا دل میں یفین کامل رائخ ہوکر روشن کرنا کیونکہ اگران عدو د کوجانے تو بیان کی حاجت ندھی اور حدیث میں ہے کہ اسلام میں نصر انیوں کی طرح را بہب ہونانہیں ہے۔

تونفس کوجھوک و پیاس سے ضعیف کر دینا وغذات کھ نا اور خصی ہو جانا وغیرہ یکھند ہوگا بلکہ فرمایا کہ میری امت کا راہب بنا میہ ہو کہ جہا دکریں ہیں جہا دکے لئے الیامضمل بنیانہیں بلکہ نوب تندرست وقوی ہو نالا زم ہے جی کہ اس فیاوی و میرکتب میں منصوص ہے کہ مثلث وغیرہ بغزض جہا دکی قوت کے کھانا و جینا جائز ہے جب تک حرام چیز نہ ہوا و رخو داللہ تعالیٰ نے فرمایا جملوا من الطبیات واعملو اصالحا اور تولہ احل لکھ الطبیات وقولہ والطبیات من الوزق جملہ لذیذ و پر کیزہ چیزیں کھانے پینے کا تھم دیا ورس تھ جی فرمایا کہ کام نیک کرواور خود حدیث میں ہے ۔ ان لنفسک علیك حقلہ تیر نفس کا بچھ پر جی ہوار بعض حضرات سحابہ رضی اللہ عنہ میا تھی کہ اور اور خود حدیث میں ہے ۔ ان لنفسک علیك حقلہ تیر نفس کا بچھ پر جی ہوا ور بعض حضرات سحابہ رضی اللہ کہ میں ہی کہ اور کہا کہ تم کومیری کے کہاں سے کہا کہ تم کومیری

ا تباع کرنا ہے کہ بیں سومیں تو بیسب باتیں کرتا ہوں اورتم سب ہے زیادہ امتدتع کی تعظمت وجلال کا خوف رکھتا ہوں اور ایوں ہیں كه آپ تائين أن دوزغ ويم شت سب كوملا «ظه فر ماي تھا۔ عظمت و ثنان كبري**ائي ميں مارف** وولي وصديق ہے برا ھەكررسول بلدا شرف الرسل بمكه خيرائنلق يتصلفوت القدتعالي وسلامه مايه وعلى آله واسما بهاجمعين به تونفس كواس طرح بلاك كرما خلاف طريقة روي تاييزم قرار دیاور بیشک جس نے اعضاءوحواس کاشکر نہ کیااس نے جہالت سے پچھاقد رئیس جانی کیونکہ جیب حکمت الہیا*ل نوف*ت میں نمایاں ہے کہ انھیں ہے می بت حق سبحان وتعالی ہوا۔ طدادراک لذائذ وطیبات مستوجب شکر منعم مسن نے دل میں ساری ہور بذرید معرفت مقلی کے تو حیدی ایمان پر ثابت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعضا ،وجوارح کوعبادتوں ومن جات میں بصیر وکل لگا تا ہے وہ '' ۔ شاب بندہ کے اعضہ ،خودمطیع و ہاعث ہوتے ہیں اور بیمر تبہ صلاح وتقویٰ ہے اور جس نے اس سے پہلے ان کوضائع کیاوہ جا آپ نہیں ویکھتے کہا ً رنفس کے تیاہ کرنے میں کم ل ہے تو بھو کا رہ کر مرجائے والا ولی ہو کر مرتا حالا نکہ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے ّ۔ اپنی جان آپ مارڈ النےوالاجبنمی ہے۔فقہ میں تابت ہوا کہ زندگی نفس کے لئے فقیر کو کم کی کرنا واجب ہے اگر کرسکتا ہوورنہ آخر بھیک مانکن فرض ہے ور ندم جائے گاتو جہنمی ہوگا اور اگر بیط قت نہوتو جس مسلمان کواس کے صال سے اطلاع ہواس پر خبر گیری اس قدر کہ مرند جانے فرض بے چنا نچہ بیسب اس فقاوی میں مصرت منقول ہے اور ایسے ہی تماز میں سترعورت فرض ہے بقولدت لی محذوا ویستکھ اورشدت حاجت کے وقت نکاح واجب ہے پھر ہوی کا تفقہ اور اولا د کا نان ونفقہ و غیر ہ فرض ہے آو ا ب طام ہوا کہ جوا مرفرض کر دیا گیا ہے اگروہ بغیر دوسری چیز کے ادانہیں ہوسکتا ہے تو یہ چیز بھی ضمنا فرض کر دی گئی ہے اس واسطے اہل تعلم نے کہا کہ مقدمة الواجب واجب مثلاً مسجد میں نماز باجماعت واجب ہے تو اس کے معنی پنہیں ہیں جب بھی اتفاق ہے جم مسبد میں ہوں اس وقت نماز قائم کی جائے تو ہم پر جماعت واجب ہے بلکداؤن س کر حاضر ہوکر جماعت میں ثمامل ہواور پیابغیر جیئے ہمکسن نہیں ہے تو معلوم ہوا کہا*س لئے چلنا بھی* واجب ہےاورتم نہیں و <u>یکھتے</u> کہ حدیث میں متجد جائے کے ہرقدم کا تو اب جمیل رش آ<sup>نی</sup> مایا ہے اس واسطے ذور گھر ہے آنازیا دوتو اب ہے۔ پس نماز کے لئے نفس کی اتنی غذا کہ (نماز )ادا نریجے واجب ہے۔

صدقات روزانے شارفر مائے جیں مثلاً کسی ہے خوش خفتی ہے بات کرنا صدقہ ہے تی کدراستے ہے کا 'نا' کنگر ہٹادیناصد قدیتان سے میں آ دمی کا پی بی بی ہے قریب ہوتا بھی صدقہ شار ہے تو جس نے اس حکمت کو نہ سمجھا اس نے آنخضر ت شاہ پڑنے ہے یو مجما کہ یارسول الله اكيابم من على وفي آوم اپني شهوت بوري كرية ال من بهي ال كوثواب طي كا؟ آپ ان يا بيا ار شادفر ماياكه الروه خف ك حرام جگدید فعل کرتا تو اس پرعذاب جہنم ہوتا کہ نہ ہوتا ؟ عرض کیا گیا کہ ہاں! بیٹک مذاب تھا۔ تو آپ تی تیز بنے فر مایا کہ پھر صال میں تو اب ہے۔اس میں بہت پا کیزہ اشارہ ظاہر ہے کہ شہوت وخواہش پوری کرنا شرع میں منع نہیں کی گئی ہے بلکہ مقصو وشرت کا حدمقرر کر کے فرمانبرداری و نافرمانی کا امتحان ہے ہیں اگر نافرمانی کی تو حرام کر کے بندگی واط عت سے نکل گیا اور حلال کر یہ میں قر ما نبر داری کی حد کا قصد کیا تو بندگی میں رہا اور جب تک بندگی کی حد میں ہاں کوٹو اب ہے اور حدیث سعمہ بڑائیڈ میں صریح ار ثناد فر ما یا ہے کہ حتی النقعة ت**جعل فی فی امراتك - لیخی اپنی زوجہ کے مند میں جونو الد**پہنچ تا ہے اس میں بھی تجھے تو اب ہے - بلکدان سب ہے توی استدلال قولہ: کلوا من الطیبات سے ہے کہ طیبات کھانے کا حکم دیا حالا نکہ لذیذ نذا ضروری نہیں ہے کہ بغیراس کے مرجائے بہت صورتیں مباح ہیں تو مباح موافق تھم ہے جس کے مانے میں ثواب ہے جیسے مسافر کا نماز میں قصر کرنا آر چہ فی الاصل رخصت ہولیکن القد تعالیٰ نے جوہم پر صدقہ کیا اس کا قبول ہم پر واجب ہے۔ ہاں اتناضر وری ہے کہ جوثو اب فرض وواجب کا ہے وہ بھلامباح کا کب ہوسکتا ہے اور جوحدیث کھا کر ہر باد کرنے و پمن کر بھاڑنے کی بیان کی گئی اس کا بیان اس واسطے نہ تھا کہ مہاح کا مال بر با دجاتا ہے کچھٹو ابنیں ماتا ہے بلکداس سے مقصود بیق کہ آ دمی کا مال اس سے کیا ہے جود و کہا کرتا ہے کہ براہ ل میرا مال کیونکداس کی زندگی یس بیمی چندروز و ہے تو اس میں جو کھا یا پہنا تو و واب ربانہیں اور جو خیر ات کردیا و وو ہاں جمع کرلیا ہا تی ہاور ول کا حصہ ہے۔ اس کا اس میں ہے ہیں یہی ہے جس کامفصل حال ند کور ہوا۔ یا کجملہ اصل اس میں ایک جامع آبیت کریمہ ہے جس کے بیجنے واس کی فقہ حاصل کرنے ہے آ دمی فقید ہوسکتا ہے بیٹی قولہ تعالیٰ ان الله اشتری من المؤمنین انفسھہ واموالھہ بان لھھ لیعنی حق تعالی نے فرمانبر دار بندوں ہےان کا جان و مال خربدااور عوض اس کا جنت دیا۔ حصر ت عمر رضی بنالنتیٰ وغیر وا کا بر سلفُ نے قرمایا کے سبحان القد! میدکمال کرم ہے کہ حقیقت میں اصل و بدل دونوں بھرای کو دید ہے مع رضوان وفضل عظیم کے کہ بیاس پر بڑھا دیا لیس اتنا توسمجھ لین ضرور**ی ہے ک**ے مؤمن کواپٹی جان و مال میں اپنی رائے کا اختیار پڑھینی ہے اس کو می**ا ہے ک**دان دو و ں و اس طرح رکھے جس طرح مالک نے تھم دیا ہے حتی کہ اعضاء بدن ہے نماز وروز ہوغیرہ کا کام لے حتی کہ جب بیماری ہے پانی بدن پر ڈالنا مصر ہوتو تیم کراوے اس واسطے اگر زخی نے مثلاً تیم نہ کیا اور نہالیا ہی مرگیا تو وہ گنہگارمرا کیونکہ اس نے بیا پناز عم نگایا کہ تیم کرنے ے میرا ہی صاف نہیں ہوتا ہے ایسے ہے جس کو مذرنہیں ہے اگر تینم کیا اور ٹھنڈے سرد یانے سے نہائے کو جی نہ میا ہاتو گنہکا رہے اس ئ نا فر ما فی کی ۔ اللّٰہ و اغفولنا بغضلك ، مال كائجى يمي عال بىكدائندتغالى عالم الغيب ب بجر بھى يو جيما جائے گا كرس طرت كم يو ملے بتلاؤ کہ کمانی واجب تھی کیونکہ ہم اوپر بیان کر بچے کہ کمانی ضرورت کے وقت واجب ہے بھر س میں سے کمایا ہے۔ نوئر کی "بارے' پیشہ نہ تو نوکری ایک تھی جوظلم و ہاحق ہے جاتی ہوحتیٰ کہ خلاف شرع مثلاحکم نہ بگاڑ ناپڑے کیونکہ خلاف قانو ن الہی تعالیٰ جو قانو ن ہو کا و ہ نا فر مانی وظلم ہوگا کیونکہ نا فر مانی خودظلم ہےاورخلاف شرع جو قانون ہےاس کےموافق فیصلہ کرائے کی وکالت و پیروی پیرکرے نوکری کی جوشرطین تشمیری ہوں ان کواوا کرے۔ مذروخیا نت ٔرشوت و غیر ہ نہ ہو۔ تنجارت میں خرید وفروخت فاسد وحرام طریقنہ ہے نہ ہومثلا کولیۃ ہے ہزار من میاول کی بلٹی آئی اور ہنوز میاول نہ و کیسے نہ ہائے لیاکہ خالی بلنی پر سور و پہیٹ ہے ، وسرے کے ہاتھ تھے ڈا سابق

پیشہ کی بھی ایسی ہی حالت ہے۔ بھرا ً راس نے مذر کیا کہ میں نے ترام ہونا نہیں جانا تو عذر قبول نہ ہوگا کیونکہ جب یہ پیشہ اختیار کیا تو اس کاعلم جاننا فرض تھا۔ اب ہم دو ہا تنگ یہاں صاف بیان کر دیں اگر چہ جھنے والا ہمارے بیان سابق ہے بھی سمجھ سُتا ہ۔ ایک مید کہ هم وین وهم ویا کی تقلیم کیوں کر ہے اور دوم هم کا طلب کرنا جوفرض ہے وہ کس قدر ہے تب فقہ کے معنی سمجھے جا ہیں۔ والشيج بوكه مبادت اصلی تو فقط باد البی واس کی خاصه طاحته و د ماو ما جزی وتضرع وحضوری وغیر و میں پھراس میں تندری و قلس ب نذاو ٹھکا تا' بدن کا ڈھاپنا وغیر وضروریات ہیں جہاں تک ضرورت ہواور بھی عوارض دیگر بھی حقوق کے ساتھ بیدا ہوتے ہیں جیسے اہل وعیال کا نان ونفقه وغیر واورعباوت سے مقدم اس کا طریقه جاننا۔ پس جوفض حنباکسی پہاڑ میں و ہاں کے میو ہ جات پر بسر کرتا ہے جہاں کوئی نہیں ہے تو اس کو کپڑے کے ضرورت نہیں ہے اگر چہ جاتل ہوو ہاں شیطان اپنا بندہ بنا ڈالے گا اور مالم نے پیچھ نہ کیا جبکہ علم کا تفع روک ویا ایسی تنبائی بعض اشارات حدیث ہے منع کلتی ہے اور بعض ہے جائز بھی الغرض بیا بک مثال تھی اس کی تحقیق نہیں منظور کے تم یہیں رہودیکھو کہتم عبادت خالصہ کے لئے بیشے تو جگہ کی ضرورت ہوئی بنڈامسجدینا نے والوں کے لئے بڑا تو اب ہے کہ حلال زمین پر بیشے پھر کھانے کی ضرورت ہوئی اور کپڑے کی یا بیوی بچہوو گیرا قارب کے نفقہ کی تو سوال حلال نہیں ہے کوئی کمائی اختیار کی پس اللہ تعالی کے تکم پر چلے تو تو اب وہی لے گا جو خاص یا دالہی کا تھااور کم ئی میں علم کی ضرورت ہے تو جب تک بیلم حاصل کروثو اب مے گا بشرطیکہ یمی نیت ہو کہ چی نفس وحق زوجہ وحق او ما داس ہے حاصل کر کے پورا کروں اور بیزنیت نہ ہو کہ بیش دنیا اُڑ اول آیونکہ بیا گھر تو آ خرت کے لئے کھیت ومنڈی ہے اگر چہتم کو کم کی میں اللہ تعالیٰ اس قدر دیدے کہاہے فضل سے لذت کے ساتھ رہواور نیک کا مرو تو بیلم اگر چه د نیاوی ہواس راہ سے تو اب ملے گا مگر ایسی چیز وں کاعلم نہ ہو جو شرع میں معصیت ہیں جیسے علم وموسیقی وستار وسارتی د غیر ہ یاعلم مصوری وغیر ہ تو یہاں حدمباح کی ہے گئی بذا بیشہ و تجارت میں حرام پیشدنہ ہوشل قوالی و بھیک مانگنا وغیر ہ اور تجارت حرام نہ ہوجیت شراب بیجناوغیرہ پس جس مخص انگریزی پلنن کے گودام کا ٹھیکہ لے جس میں شرط ہو کہ جہاں اور چیزیں ہیں وہاں یہ بھی شرط ہے کہ شراب این قدر بهم پینجاویا گلاگھونے جانور کا گوشت دیا کروتو پیرمال حرام ہو جائے گا۔ پس بیصدو دنوکری و تجارت و پیشہ صنعت میں علم ے معلوم ہوں گے اور جس علم ہے معلوم ہوں اس میں اگر چہ تو اب اس نیت پر ہوگا جو بیان ہوئی لیکن بیلم آخرت وعلم معرفت نہیں ہے۔ جود بال ساتھ رہے جی کہ قاضی ہونے کے لئے جوعلم ہووہ بھی دنیاوی جھڑ ہے بھیڑے فیمل کرنے کے لئے ہوہ پڑھ عرفت نبیں ہے۔الناصل علم و نیا ہرو وعلم ہے جس کا باقی ہوتا آخرت کے ساتھ نہ ہواس میں دوشتم میں ایک و وجو بہنیت صالحہ سیکھا جائے کہ و ہ صدمباح میں ہواور تو اب لیے جیسے فن تغمیر عمارت وفن طبابت وغیرہ اور ایسے ہی قاضی بننے کاعلم متعلق بادب القاضی ۔ نویہ بھی ثو اب میں داخل ہےاور دوم وہ کہ جوحد مباح میں نہ ہویا سنت صالح نہ ہوتی کدا اً علم قضا محض اینے نفس کی میش کے لئے سیکھا تو بہتے ہیں ہے یا جیسے ستارو گاناعلم موسیقی سیکھا تو محض دنیا حرام ہاورعلم دین ہروہ علم ہے جس کا متیجہ اصلاع نفس بغرض آخرت ہو یا نفس علم آ خرت ومعرفت خالق عز وجل ہواوراس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے اور دوسرابیان بیر ہا کہ علم کا طلب کرنا کس قدر فرض ہے تو جاننا پاپ ہے کہ جب بھی ضرورت کی شخص کوکسب معاش حلال کے لئے وائی ہو کہ و وعلم دیا میں سے حاصل کرے توقشم اوّل میں ہے اتنا کہ قدر ضرورت معاش ل جائے تو اب و و جوب میں داخل ہے اور اس ہے زائد مباح ہے جبکہ حد مباح میں ہواور جو چیز کہ محض لا یعنی ہوا گر اس کو حاصل کر کے تقسیع اوقات کر ہے تو وہ جواب دے گا مثلاً اس زیانہ فل فل فلے کا سیکھنا کے تھن لا لیعنی اوراضح بیہ ہے کہ حرام ہے اور طب وغیرہ مصالح مامہ بھی بنظر عارض مجملہ واجبات ہو جاتے ہیں اور ای تشم ہے ہاں زمانہ میں ایسے فنون جن ہے بغیر دھو میں کے بارد داورتو پ وٹریڈو (جس سے جہازتوڑتے بیں )وغیرہ کی ایجا دوغیرہ پر قدرت حاصل ہو کیونکہ قولہ و عدوا لھد ما استطعتمہ

من قوۃ و من رباط الخبیل۔ '' اور سامان کرو کا فرول کے لئے جوممکن ہو سکے طاقت اور گھوڑ وں ہے'' ایسی ہاتو ر کا اثارہ فرماتا ے بلکے تصبیص سے اثبات کی امید ہے کہاں ضروری ہے کہ ایک سروہ ملاء کا ایسا ہونا جا ہے والقد تع کی اعلم اور ریاعلم وین میں ہے تو ہر مسلمان مرد دعورت پر اس قد رفرض ہے کہ جب اس ہے اعتقاد خالی ہو یا اس میں ہے بعض سے خالی ہوتو و و کا فرکہلائے اور جب اس قدر ممل ہے یا ان میں ہے بعض ہے روکا جائے آتا اس براس ملک ہے ججرت کر جانا واجب ہواورمنز جم کہتا ہے کہ فقیہ عالم کا کا م ہے كدجبوه جانتا بكرايمان كے لئے تمام بن آوم مكلف بين تواد في سے ادفيٰ آدمى كے لحاظ سے اس قدر پراكتفاكر سے كه اشهدان لا الله الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله من كواى ادا ترتابون كرسوائ الله تعالى كوفي الدومعبودتين اوركواي ادا مرتا ہوں کہ بیٹک محمد تنظیم اس کا بندہ ورسول ہے ہیں اگر کسی نے اس قدر اقرار کیا اور بعد اس کے اس وقت مرگیا تو مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کوکا فر کے۔ تم نبیں و کیمنے کہ سحاح کی حدیث اسامہ میں صرح یوں قصہ ثابت ہے کہ اسامہ بن زید سروار فوج کر کے جہاویر بھیجے ئے وہاں میں نزانی میں کفار کے نشکر ہے جوآ دمی اسامہ کا مقابل تھا اس نے تکوار ماری کہ اسامہ بڑگنڈ کا ہازومجروح ہوگیا جب ان کا كردياس آواز كوبعض الل تشكرنے سناتھا انھوں نے كہا كەاپىسردار!تم نے كيوں اس كو مارڈ الا جبكہ و وہتو حيد كا اقرار كرتا تھا؟ انھوں نے جو سمجھا تھا بیان کیا تو اہل لشکر نے کہا کہ نبیں بلہ ہم اس کو آنخضرت من شیخ ہے عرض کریں گے جب مدینہ میں آگر آپ سائٹیڈ ہے عرض کیا گیا تو آپ تی تیزام نے اسامہ بڑگٹن کو بلاکر ہو چھا اسامہ بڑگٹن نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ تی تیزام مجروح بازوملاحظہ فرما میں اس نے فقط میری تلوار کے ڈرے ایسا کہا تھا۔ تو ہمتی تائیج کمنے فرمایا : ھلا شقفت قلبہ لیعنی تو اس کے دل کا حال کیا جائے تو ن اس كاول بين زَرَكيوں نه ويكھ ليعني ول كا بھيد اللہ تعالى ئے علم ميں مسلم ہاور بار بارفر ماتے تھے اقتلت وجلا يعول لا الله الا الله ـ ارے تونے ایسے آدمی کو مار ڈالا جو کہت تھا لا الله الا امتد \_ بیہاں تک کدا سامه جائن کتے ہیں کہ میں ایسا خوفز دہ ہو گیا کہ کاش میں آ ن مسلمان ہوا ہوتا۔الحاصل ای شہادت وکلر تو حید پر اکتفا کیا جائے اورا گرکسی نے حضرت سرور عالم و عالمیان سیدالمرسلین صلوات القدوسلامه مایہ وہلیم اجمعین کے رسول و بندے ہوئے کا اقر ارنہ کیا تو بھی گافر ہے چنانچے صرح کا حادیث وصحکم آیات ناطق میں پھراس کواس جامع کلمہ کی تفصیل ہے آ ہستہ آ ہستہ تعلیم وی جائے کہ جب االلہ کوئی اور نہیں ہے تو القد تعالی جل شانہ وہی خالق رزاق ما لک مختار ے حتی کہ شرک یا مکل جڑھے جاتا رہے اور سب جو بنجھ آئے نفر ت کا انتخاب فرمایا کہ میں خلاف ندر ہے اور و نیا کے آگے آخرت پر ایمان لا ٹااییا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا بقولہ یومنون بالله والیومر الآخر۔ لیمنی آخرت پرایمان کوعمو ماہرا یک عرب کے لئے صریح بیان فر مایا اورصحاح میں روایت ایک صحافی کی ہے جنہوں نے اپنی ہا ندی کو مارااور القد تعالیٰ کے خوف ہے ڈرے کہ میں نے اس کو مقدر جرم ہے زیادہ مارا تو مواخذہ ہوگا کی آنخضرت من تیزنم ہے اپنا حال ظاہر کر کے عزم کیا کہ یار سول اللہ! اس کوآزاد کردوں؟ آ پ تائیز کے تنام دیا کہ یہاں بلواؤ جب وہ آئی تو اس ہے القد تع کی کا پو حجمااس نے ٹھیک بتایا بھر آ پ تائیز کم نے اپنا بو حجما کہ میں کون ہوں'' تو اس نے کہا کہ آپ من پیزیم التد تعالیٰ کے رسول ہیں تو سحا بی بنائٹنڈ سے قرمایا کہ ہاں اس کو آزا دکر و سے بینو مؤمنہ ہے ۔ اقوال اس میں اشارت ہے کہ جب بندہ اپنے خالق مز وجل کی معرفت میں ایمان رکھتا ہوتو و ہ بھائی ہے اورمملوک بناتا اس کی بھلائی وتعلیم کے لئے ہے غیراز بنکہان دونوں آ قاومملوک میں رشتہ اتحا دزیاد ومشحکم ہوتا ہے حتی کہولا ہے درا ثت مثل قرابت کے پہنچی ہے ہیں آ قا ف ص حیادت اللی کے لئے فارغ ہوجاتا ہے اور مملوک اس نے لئے رزق حاصل کرلاتا ہے پس دونوں دنیا ہے بڑا ذخیرہ لے ج تے میں اور اس واسطے صدیث سیجے میں مؤمن نریر یہ تھم اا زمر نیا لیعنی ایمان کے خصائص میں ہے قرار دیا کہ اپنے بھائی کوجس کوالقد تعیالی نے

ر کا ما تحت کیا ہے وہ ہی کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنا نے جوخود سنے۔

الحاصل اس بھوکری ہے فقط اللہ تعالی ورسول ہی تیز<sup>کر</sup> کی تقسد <mark>میں تقی</mark>نی پر ایمان کا اکتفا کیا کیونکہ بعلم نبوت اس کی کیاتی ہا ت سر مؤ مندفر مایا ہے بیں ای قدر ہے مؤمن ہوگا اور معا ، جوعوا سرکی تبجھ ہے برا ھاکر ان کو تکلیف دیتے ہیں جاہل ہیں۔ ارے پیٹیں و جیستے ك اتباء الهو اي اتخاذ الاله " ايخ نس بيرون كرن أويوال كواپنامعبود بنانا هي " بتول افرايت من اتخذا الهه هه اه " آيو و یکی تو ئے اس کو کے جس نے بنالیا اپنی خو جس بوایتا معبود۔''اور جس نے زعم کیا کہ چنے چہائے سے بنایت میں در د ہوااس نے نشر میں شرب ميا بيوقا قل عالمانه بين البيئنفس كو" زما هين كدا يسأنفي شرّب ان بين س صرتك بينج بين حتى كه زبيروغالدوكلووم زاء نهان ويخن ے ساتھ عنا داورلز الی بھگڑ ہے میں کس مرجبہ تک منہمک بیں اور اسلم ان میں بیتھا کہ مقام تو حید میں قدم استوار کرتے اور و ساسے ہے ں تھ برتا و میں بھی ا دکام شریعت کا اتباع تبھے کرمٹ جرت کرتے لیکن امتد تعالیٰ خلاق ملیم ہے۔ جووہ میہ ہے وہی ہوتا ہے ۔ خرش ا حقاد میں تو فرصیت اس طرح شروع ہوتی ہے بھر جب اس نے صافی قلب میں بینظر دیکھی کہ پانی نے بھیتی اُ گائی تو فورا ساخطہ ہو البھی باہر رکھا دل میں آئے شدد یا اور مالم ہے بوچھ لیا کہ اس کودل میں جگددوں اس نے بتلا دیا کہ بیل نہیں دیکھو ہا ہے اس طرن ہیں بذا لقیاس بیہاں تک کرتمام تفصیل ہے مؤمن ہو گیا اور بہیں ہے معلوم ہو گیا کہ ایمان وعلم کالحل قلب ہے اور سنا بہ بلکہ عمومات جین ک طرح ما وحكما وامام تصربينين ويكصفه كدفته اكبروعقا كأنفي وجمله كتابين بياس وفت كبان تعيس ادريبين سيصفائي قلب كاطريته جمي ابل ایمان میں معلوم ہوگا گیا بخلاف اس زیانہ نے لوگوں کے دل میں ہزاروں وسواس و کفر کے اعتقادات و خطرات جما ہے ہیں وسم وفت ہر بات کوول میں لاتے جاتے ہیں اور فکریہ ہے کہول میں صفائی حاصل ہو جکہ دل میں اداللہ ایا مقد وحمد رسول القد کو قبلہ و سیداور سب ذبیال منہ واو ہام کو نکال دے کچر نئے سرے جو وہم آ ہے اس کوشرع سے بچر چھرکرآ ہے دے اورا پرشرع اس کو وہوں تا تاہانی بنا، ئو پاہر کر دے۔اب رہاممل تو تماز' روز و'جج و زلو ۃ ہے۔نکر نماز تو ہرم دوعورت پر فقط یا کچے وفت ول رات میں فرنش ہے اور روز وکاهم جب رمضان آیئے فرض ہوگا اور نج جب مال اس قدر ہو جتنا رہا ہے اورز کو قاجب اس کے بنے مال وموسم آیے اور موسل نتیر موتو س پر نودونوں کے مسائل سے ان وقت پینواجی نبیش ہے ہاں اتناجا نناضر وری ہے کہ سوم میں ان چیزوں ہے ن<sup>ین</sup> م ہ احتقاد ہے اور ریان نے ادا کرنے کا طریفہ تو وہ جہی ہو کا جب شرا کا ووقت آئے۔ اب ایک تنبید یا قی ری کہنماز میں سوم ہو گیا کہ ستر ڈھنا کناویا کے جگہاوروضووغیروشرافظ جیں اور آدمی کوحرام کھائے و کیٹرے میں پر جیز کرنا فرض ہے اور پہنے جم نے مائی ے فرض ہو نے 'وغلسل بیان کر دیا ہے تو جس حید ہے کسب معیشت میا ہتا ہے اس کے افعال بھی عباد ت میں جدیہا کہ او پر حقیق ہو دیا و اس سے احکام البی علمت بالفه متعلق میں جاس ومی ہر ان کا بان جھی فرض ہے آسر چہ بیافض نہیں کہ و وجمعیہ صفالع وحرفت و کبارات ۔ احکام ہے واقف ہو۔ ہاں عالم البتدان میں ہے واقف ہو کا جہناں تک علم ہے۔ یہاں نے ہے طام ہوا کہ جس نے بیان ہے ۔ منىروريات دين فاذوروز وننماز وغيروغانص عبادت كسسال جيهاس خياس منكلام بهبت مجمل ومخلوط كردي يونكسان مسامل ي قيين ش و ہی تفصیل ہے جواو پر مذکور ہوئی حتیٰ کہ عامی مرد ( جو عالم یا مجنہ تدنیہ و ) پر حیض کے مسائل جانن ضروری نبیس ہیں اورعورت پر ا ں زیانہ میں ۱۰۱ نے جمعہ کے مسائل ضروری نہیں اور اس کے ملاوہ مرفت وصناعت وغیرہ جو حبید کسب معاش کا جو اس کے مسائل کوشہ ریات میں وافعل ندکیا اور بدون اس کے خالی عبادات خالصہ کی نیسوئیت ہے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور حدیث نیج میں جن او گور کی و ما شاب زیاد وقبوایت کی امید کی تن میں مسافر کوشارفر مایا ہےاہ را دسری صدیث تنجیم میں میضمون ارشام ہے کہا ستر مسافر کروقا وورنہ اشا ہے ہوے پریٹان ہاں ہاتھ اُٹھا کروما میں مانکرآ ہاور حالت س کی بدہے کہ جہاں ہے کھا تا ہے حرام ہاور جہاں ہے پہنی ہےرام

فدوی دیگیری جد آ

ہے اور ترام کی غذا ہے پر ورش پائی ہے تو کہاں اس کی دیا قبول ہوگی اور بعض روایات سے جملہ عباد سے کی سبت بھی ایک یا ہے۔ نابت ہوتی ہے پس عبادات اگر چہ بذات خوداصل ومقدم بین اور میہ چیزیں ان کے لئے ثر انطالیکن ادا ہونے کی آبیت سے تقدیم ان ثر وط کی حلت ہے اورا ختلاف آبیتیت و جہت ہے ہرا کیہ کا وسرے پر مقدم ہونا کچھ مضا کھنہیں رکھتا ہے۔

تقیقی فقیہ وہ ہے جس کودین وایمان میں مجھ حاصل ہو ⇔

پھر جو پچھ میں نے ذکر کیا بیسب اس غرض ہے کہ اُسٹر آ دمی علم وعبادت فقط نما زوروز ووغیر ہ نیا عبدطا مات میں منحصر جا ہے تیں اور دیگر اوق ت وا فعال کو بلاٹو اب و غارتی از طاعات مجھ کر رائیگال کرتے تیں پیقسور مجھ کا ہے اور فقد نا معجھ کا ہے ہیں فقیدو و ہے جس کودین وایمان میں تمجھ حاصل ہوہذا جوفضائل فقہ کے احادیث وآیات سے ثابت ٹیں و وان بزرگوں کے لئے مسلم ثابت متھ جن کوسلف وصدراؤں وسحابہ وخلف و تابعین کہتے ہیں۔ باوجود یکہ بیرک ہیں جواس وقت موجود پیں اور جتنے مسائل ان میں مندر نی بیں س وقت موجود نبیس تھیں اور ا ہے ہی ہی بچھ کا قصور ہے کہ علم دین فقط ان مسائل میں منحصر ہے جو و قابیہ و مدا ہیہ وغیر ہ َ ہب فقہ میں مدون نیں حالا تکدان میں خشوع وخضوع وحضور قلب کا ذکر اتفاقی ہے علیٰ بندا تکبرحرام ہے'ریا شرک خفی ہےاور ما ننداس کے بکثر ت ا دکام یہاں مذکورنبیں بیں چاصل الامریہاں اس طرح جاننا جا ہے کہ بندے جو کام کرتے ہیں برکام کے ساتھ القد تعالی کا تقم متعلق ہے مثلاً بیرجا مزیج وہ حرام ہے حتی کہ جو جائز ہے یا فرضی یاوا جب ہے وہ کریں اور جوحرام یا مکروہ ہے اس کونہ کریں اور تی م کام ، وحرح ہوتے بیں ایک دل ہے جن کوا فعال قلب کہتے ہیں ، رنیت بھی دل ہی ہے ہوتی ہے اور دوم اعضائے ظاہری ہے جیسے وضو ر نا ونماز کے ارکان اوا کرنا اورکسی پیشہ یا نو کری کا کا م کر نا۔ پھر ظاہری افعال میں کونی ایسافعل نہیں جس کے ساتھ ول کا فعل نہ نگا ہوا اور کم ہے کم نیت ہے جتی کہا گرصد قد دیا اور نیت القد تعالی کے لئے تو اب کی غرض ہے نہیں ہے تو کیچھ بھی تو اب نے ہوااً سرچہ کام نیک ہے تماید دیا میں اس کا بدلال جائے اور دل کے افعال مکثر ت ایسے ہیں جن کے ساتھ ظاہری اعض میے کا مرکو پڑھائی ہیں ہے اور میر خود ظ ہر ہے ۔ تو فقیہ و ہ ہے جو ظاہر و باطن سب افعال وخطرات و وسواس کے احکام جانتا ہے جہوں تک اس کوضر ورت ہوئی یا اعتشاف ہوا ہے اور جہاں ہے اس نے جانا و ہالندتعالیٰ عز وجل کی کتاب مجید یعنی قر آن کریم ہے اور رسول ابتد سلی ابتد عایہ وسلم کی سنت <sub>ی</sub> کینز ہ وا جماع سحابہ خیرا امیۃ رضی التدعنہم ہے پھر ان تین اصول ہے جوطر یقہ پہچا ننے کا ہے وہی اجتہاد و قیاس ہےاوراجتہاد کے بنھ شرطیں ہیں جومجمل انثے ۔اللہ تعالیٰ آتی ہیں ۔ پس سنا ہے رضی امتد نہم کے ول تو سمندر کی طرح سریز بھر ۔اور پہاڑوں کی طرح استو پر مخام جے ہوے تبچےاورانہیں کے ثباً گر دحضرات تابعینَ ان سے ملتے ہوئے تتھے پھران کے بعد مید کیفیت کہال رہی مگر التد تھ بی نے ان میں ایسے ملاء پیدا کرویے جنہوں نے نوریقین وائیان وادب وتقوی وصد ق سےاو لین وسابقین واا قین کاطریقہ پایا اور پہیسوں ئے لئے جن میں موافق حدیث کے جھوٹ پھیلٹا گیا اور مونا وحظوظ نفس پہند کرتے گئے۔اس طریقہ کوصاف بیان کر دیا ۔ خود میہ حصرات بُنہتدین میٹک فقیہ جامع شے اورمشائخ سمباربھی انھیں کے ٹاگر دیتھے لیکن پچپلوں نے بیدکیا کہ باطنی کا مجموعہ ان سی بول میں جمع نہیں کیا بلکہ ثاذ و نا درکسی مستعدکے یا مکل ذکر نہیں کیا کیونکہ میدان بہت وسیع ہےاور خالی ظاہری اعمال اس کا دکام سب طرح نے ذیر کر دینے تو فقہ اب انھیں ظاہری افعال کا نام ہو گیا ہے۔ سین مردمتقی کو میا ہے کہ ظاہر کن ہ و ہاطن ین ہ سب کوتر ک رے باطنی ئن ہوں کا ترک تو حدیث وتفییر ہے جس میں احادیث کے ساتھ بیان ہوتعیم حاصل کرے اور ظاہری وفرآوی فقہ ہے سکتے۔ واللہ تعالى ولى التوقيق \_

(لوصل ١٠

#### فقه کے بیان میں

لغوى تشريح 🏠

والنعج ہو کہ لغت میں فقہ کے معنی سمجھ کے ہیں اور شرع میں فہم خاص جو کتاب اللہ تعالی وسنت رسول اللہ سالی اللہ ایہ و مس حاصل ہوجیسا کہ حضرت امیر المؤمنیں علی کرم امتد و جہہ کے قول میں ہے کہ اس سے زیاد ہ ایک فہم جوقر آن میں امتد تعالی اپنے .ند ۔ و عنایت فرمادے والحدیث فی سیجے ابخاری۔ پس فقہ کے لئے اصل یمی دونوں بیعنی کتاب البی قرآن مجید اور سنت رسوں ترتیز فریعنی حدیث میں اور فقیدو ہ ہے جوجسم ظاہر کے متعلق احکام اوامر وتو ابی ہے اس طرح واقف ہو کہ دونوں اصل میں ہے کہاں ہے سیسم ممل کرنے کا یانہ کرنے کا کس طرح نکلا ہے تا کہ ظاہر جسم کوان احکام کے موافق عمل کرنے سے ظاہری گنا ہوں کی نجاست سے یا ک اور یا کیز وطہارات وطاعات کے نور سے منور کر سکے جیسے طہارت وضوو عنسل وادیئے فرائض و واجہات سے اور قر آن کی قرا ہ ت وائ میں نظر کرنے و بننے ومسجد کو جانے وغیرہ خصال محمود ہ ہے آ راستہ کرتا ہے اور فخش گفتگو و بدنظری وفخش ہوتنی سننے وحرام کھائے ہیں اور چوری اور فواحش کی طرف قدم اٹھانے وغیرہ کی نجاست وافعال مذمومہ ہے اپنے آپ کو یاک رکھتا ہے اور تا کہ فقیہ مذکور باطن کو تے اعتقادات ونورانی افعال وحسن صفات ہے منور کر سکے اور باطن کو باطل و ندیذ ب خیالات و بہودہ او ہام و بدافعال و ندموم صفات ی تاریکی ونجاست ہے یاک کر سکے اورایئے نفس کے عیوب اور دشمن قطعی شیطان کے مکرو دسواس پر ان دونوں کی ظاہر وخفیہ ر، ہوں پر مطلع وآگاه ہوپس جب اس نے اس واقفیت سے بھکم قولہ تعالی و ذرو اظاهر الاثم و باطنه سیتم مظامری و باطنی گن ہوں سے تقویٰ کیا اور توبہ و استغفار وخبثوع وخصوع وخوف الہی ہے ہرد م اپنے مالک خالق کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تغالی اس کوادر ایک علم عنایت فرماتا ہے جس کا اشارہ حضرت خضروموی ملیجاالسلام کے قصہ میں بتا نید حدیث سیحے گوی مصرح ہوگیا ہے اور ابتداءاس صلاح كى سلامت قلب بيجكم قولد اخا صلحت صلح الجسد كله جب و وصلاح يربوجا تا بيتو تمام بدن صالح بوجا تا بيراور بحكم قوله اعدی عدوك نفسك التي بين جنبيك سب سے برواتيرا دخمن تيرا خودنفس ہے جوتير ، دونوں بہلو كے بيج ميں ہے اس نفس ب مہلکات کو پہچاننا اور بحکم قولہ تعالیٰ:ان النفس لا مارۃ بالسوء لی اس کی بدخوا ہشوں کو پہچاننا اور وسواس شیطانی ہے بحکم قولہ تعالیٰ افا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون - متنبه بوكريتوفين الني جل ثنانه فوران جايا باوراً برالمام بوابهي توبا اصرار منقطع ہوجاتا ہے ہیں لوٹ وشمن سے پاک اور آخرت حکم ت البیہ ہے سرفراز ہوتا ہے اور مخلوق النبی اس کے فیض حکمت سے اپنے منازل ومقامات بلند حاصل كرتے بيں پس اس واسطے صديث سيح ميں ہے كہ: فقيه واحد اشد على الشيطان من الف - ما براكيا ا یک فقیہ ہزار عابدوں ہے بڑھ کرشیطان پر بھاری ہوتا ہے اس کی ایک رکعت دوسروں کی ہزار رکعت ہے بڑھ کر ہے اور اس کی ٹ موثی اوروں بزاروں ک**لمہ ہےافصل ہےاور یاک ہےال**تہ جل جلالہ جس نے اپنے بعض بندوں کومر فرار کیا اورانہیں کواس کا <sup>گفت</sup>ا ما مد کیا اوروہ یا ک حق سجانہ تعالی ہرفقہ وعابد کی عبادت ہے مستغنی ہے۔ پھرخوب یا درکھو کہصد ق یقین وخلوص عبادت و طاعت کے اصلی فیض سے یعنی دیدار حضرت سید المرسلین صلوات القد وسلامه مایه وعلهیم اجمعین ہے حضرات سحابہ رمننی القدعنهم کوایک منزلت املی ف ص تھی جس میں کوئی ا نکامشارک نہیں ہوسکتا اور ایسے ہی ان کے ثا گر دلینی طبقہ تا بعین کی منزلت میں کوئی ان کامش رک نہیں ہے۔ پھرائمہ مجتبدین نے بتو فیق حق سنا نہ وتعالی پچھلوں کے لئے فہم قرآن وحدیث کا طریقہ بتلا دیو کیونکہ اکثر میہ ہوتا ہے کہ

و الله في تنام من من وطني من من وهيموزوه . المناه بالفي من المناه من من المناه من المناه من المناه وست .

www.ahlehaq.org

مشهور مجتهدين المسايم حاربي مه

 ایمان جس کی صفت سے بندہ مؤمن کہا تا ہے فال زبانی دعوی وصورت بنانے وگوشت کھانے سے تحقق نہیں ہوتا اور اہل العلم ب خیر کہ آدمی اکثر اوقات اپنے آپ کومؤمن بھتا ہے گر در حقیقت اس کے ول میں ایمان نہیں ہوتا ک یا نہیں و کیمنے کہ حق تعالی نے مہا کہ انہیں ہوتا ک یا نہیں و کیمنے کہ حق تعالی نے مہا نہا تا الا اس الا اس الا السبر کہ انہوں نے منافقوں کی طرح جبوث موٹھ نہیں کہا تھا بلکہ ان کا خرابی تھا کہ اس کی طرح جبوث موٹھ نہیں کہا تھا بلکہ ان کا اسلم عالی ان پر ظاہر کر دیا۔ بقولہ قل لم تو منوا۔ کہدو ہے کہ آپھی مؤمن نہیں ہوا ہے ۔ وکس نہیں تو وا اسلمن کے لئے گردن جھکائی اور اس کی طرف میں ہوا ہوا کہ اسلم نے اور انہی تک ایرین تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جا ما نکہ وہ جانتے تھے کہ ہور دلوں میں داخل نہیں ہوا جا ما نکہ وہ جانتے تھے کہ ہور دلوں میں داخل نہیں ہوا جا ما نکہ وہ جانتے تھے کہ ہور دلوں میں داخل نہیں ہوا جا ما نکہ وہ جانتے تھے کہ ہور دلوں میں داخل نہیں ہوا جا ما نکہ وہ جا کہ دار اسلم علوم ہوا کہ اصلی جانت قلب کی علم النہ میں ہے۔

اور آتخضرت علی نین نافر ماتے کہ النَّهم تبت قلبی علی دینا اے رب میرے میرا دل اپنے وین پر تابت رکھیواور میں مت مجھو کہ امر اب نامجھ لوگ شنے ویجھو صحابہ رضی الله عنهم کا حال کہ طبر انی وغیر ہ کی حدیث سیجھ میں ہے کہ آنخضر ت ناتیج نے بیآ یت پڑھی۔ فعن شرع اللہ صدرہ الاسلام فھو علی نو رمن ربعہ اور قرمایا کہ جسبہ ایمان دل میں آتا ہے تو اس کے لئے سینہ کال جاتا بَ تو صحابِرضی الله عنهم نے بوجھا کہ اس کی کوئی پہنان ہے؟ آپ سی تیکی کے ارشاد فرمایا، لتاجا فی عن داد لغرود۔ فریب گاہ و 'یا ہے، اپ ببلو بڻاڻا ـ والانابته الي دارالخلود اور ملك وائل باتي كي طرف ملك كرماتھ جمك جانا ـ واستعداد الموت قبل نزولد موت آ ے پہلے اس کے لئے سامان سفر مہیا کرنا۔اس سے ظاہر ہوا کہ سحابہ رضی امتدعنہم نے ظاہر حال پر اعتاد نہیں کیا بلکہ نشانی دریا فت لی کہ آیا ہم میں بینتان ہے یانبیں ہے ہیں کوئی غرونبیں ہوسکتا کہ ہم جیسے مصم عزم مسئے ہوئے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں حتی کدانتا ما متد تعالی جی بطور شک نبیں کہتے ہیں و سے بی در حقیقت بیں بانفس کے دھوکے میں ہے بمائند میہود کے لقولدتع کی وان باتوك عرص متنه ياخده هه اوركت سيغفولند پس ايمان ان مي درحقيقت نه تها بمكه جبل مركب تها نعوذ بالقدمنه اورحضرت حسن بصري نفر ديرك نفی آلی چیز ہے کہ اس ہے وہی خوفنا ک رہت ہے جو در حقیقت مؤمن ہواوراس ہے وہی نڈرر ہتا ہے جوحقیقت میں منافق ہواور من ئے کہا کہ میں نے ایک جماعت سحابہ رضی التدعنبم کو پایا کہ اپنے قلب پر نفاق کا خوف رکھتے تھے دیکھو پیجلالت قدراور بینےوف اللّٰہد اني اعودبك من النفاق و فتنة يارب باعدبيني وبين النفاق وانت على كل شيء قدير- اورحضرت حسن كاقول اخير سيح البخاري میں معلق ندکور ہے اور ایک سحالی نے ایک سخص کی نسبت کہا تھا کہ انبی ا**راہ مؤمنلہ'' میں ا**س کومؤمن خیال کرتا ہوں۔' تو آنخض ت س الله في أنه أنه أنه او مسلمذ ليني كبوكه وَمن يامسلم - بس جب بيرحال م كه حقيقت ايمان قلبي سه آگا بي فقط القد تعالى جل جااله و م بوّاب ہم کہتے ہیں کہ بعد زیانہ صحابہ رضی اللّی منتہ کے جس کسی بات کی نسبت برعت حسنہ ہونے کا اعتقاد کیا گیا اس کی دلیل یہ ہے جو حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عندكي صديث على ب فهاراه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن - اور ماموصوله كومام بتوت کلیے لیا۔ اور کہا کہ اس بات کو بھی مؤمنول نے حسن جانا تو یہ بھی حسن ہوئی۔ پس اس کے بقینی ہوئے میں تامل کے وجو ومشہورہ و نند استغراق نہ بایاجہ ناوغیرہ کے علاوہ و قبق اشکال جومتر ہم کوظا برہوتا ہے ہیہ کے کمؤمنوں کا اجماع کیونکریفین کیا گیا اور یہ کیونکر ظام ہوا کہ بیاوگ جنھوں نے اس نئی بات کوا حچھا سمجھا ہے سب کے سب واقعی مؤمن ہیں اور کسی یقینی شہادت ہے ان کا مؤمن ہونا ٹابت ہوا ے اور کہاں ہے معلوم ہوا کہ مثل اعراب کے ان کوز مم نہیں ہے اور کس نے ان کوخفیہ نفاق ہے مطمئن و بے خوف کر دیا حتی کہ انھوں نے اپنے او پر بختیقی مؤمن ہونے کا تھم لگا کریہ مسئلہ بدعت دسنہ قرار دیا اور کس طرح انھوں نے جانا تھا کہ ان سب میں ہے ہرا یک کا ٹا تمہ کمال ایمان پر ہے کیوں خوف نہ کیا حالا تکہ مؤمن کی ثنان ہے کہ نفاق ہے خوفناک رہتا ہے لیس جب ہنوز ان کی نسبت موجنین

ہونے کا یقین نہیں ہے تو مؤمنین کا اجماع کیونکر متیقن ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ پھر اجماع کی تو کوئی صورت نہیں ہو عتی ہے حالانکہ اجماع صحابہ رضی التدعنہم بلاتفاق ججت قطعی ہے جس کا منکرم دود ہے تو جواب رہے ہے کہ اجماع صحابہ رضوان التدعلہ ہم اجمعین وہ اجماع ہے کیونکہ ان کےمؤمنین ہونے کا یقین ہم کوشہادت البي عزوجل معلوم بوكيا اور القدتعالي كي شهادت براه كركس كي شهادت بوكي فقد قال تعالى دضي الله عنهم و دضواعند -وقال تعالى اولَّهِك هم الصادقون وقال تعالى اولَّهِك هم المؤمنون حقله لهل ان كالتماع بيتُك مؤمنون كالتماع بما وردوسرول کوا پن ہستی ہے باہر قدم نہ رکھنا جا ہے بھلاروا ہے کہ کوئی فروبشرایے زعم میں سحابہ رضی الندعنہم کی برابری کا دعویٰ کرے ہیں مصداق المؤمنون کی استدلال بھینی کے لئے فقط صحابہ رضی التدعنیم ہیں چنانچہ خود دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود بٹائٹیڈ نے مؤمنوں کی تفسیر سحابہ "ے بیان فر مائی ہے ہیں تا مجھی یہاں تک مپنجی کہ اگر فقہ القلب نہیں تو صرح کنفسیر ہے بھی ا نکار ہوااور ہرمسلمان بالیقین جانتا ہے کہ ہمارا یقین تو کسی ولی القد کے یقین کے ہر اہر نہیں ہے اور تمام اولیا ءائقہ بعد صحابہ " کے کسی اونی سحالی کی منزلت کونہیں چینجتے ۔ چنا نجے ائمہ مشائخ نے اس کی تصریح کر دی ہے۔اس واسطے اولیہ ءالقدیس ہے بعض اکا ہر نے صریح ہرا ہے۔ قول وفعل وطریقہ ہے انکار کیا جوعہد اوّل میں نہ تھا حالانکہ ہم عوام ہے اولیا ءالہی کا ایمان جیسے سورج و ذرہ سووہ بھی جبکہ بفضل وکرم الہی تعالیٰ ہم کو ذرہ برابر ایمان ہواور امیدا ہے خالق مالک ہے یہی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فر مائے بطفیل سیدنا محمد المصطفیٰ صلے القدعلیہ وعلی واصحابہ وسلم علہیم اجمعین پھرا گرکوئی مخض نامجھی ہے جدال کرے کہ کیا تجھ کوشک ہے کہ امام ابوحنیفہ بھتا تذہ وان کےمعروف مثقی اصحاب وا مام ما لک و دیگرائمه رجهم التد تعالیٰ کا خاتمه ایمان پر ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ نعوذ بااللہ من ذلک جب ہرمؤمن کے ساتھ حسن الظن واجب ہے تو ان ا ما مول کی نسبت مجھے کیونکر میدگمان ہوگا بلکہ میرا مطلب میہ ہے کہ مجھے علم غیب یا علم الٰہی نہیں ہوسکتا :اللّٰہ یہ غفرانیک اور جس جماعت کثیرہ کے اتفاق ہے عام لوگ اجماع مؤمنین کا دعویٰ کرتے ہیں جب ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اگر چہ بیدا مرتم کوقطعی معلوم نہیں ہوسکتا ہے تو پھر احتمال ہے بعد موت کے ظہور حقائق ہے شاید و ومتفق نہ ہوں اور اگر ہوں بھی تو اجماع ہے لاملمی ہے اور مقام کو میں نے قوله تعالی و کونوا مع الصادقین کی تفسیر میں مفصل ذکر دیا ہے اور خبر دار رہنا جا ہے کہ میر ے اس بیان میں علم غیب مخصوص بستان حضرت ذوالجلال کا اعتقاد ہے اور تنبیہ ہے کہ جو بات علم النبی میں ہے وہ بغیر بتلائے ہم کو نہ معلوم ہوگی اور بدون اس کے جو دعویٰ کرے گا مروو د ہو جائے گا۔ اور اس کواماموں وادلیاء کی علوم منزلت و ہزرگ ہے تعلق نہیں ہے جکہ مسلمان پر واجب ہے کہ الحلے بزرگوں کے ساتھ ان کی بزرگ کا نیک اعتقادر کھے پھراجتہاد کے معنی میہ ہیں کہ آیت یا حدیث کی فقدے بکمال کوشش احکام کومتعبط کرے اور یہ کچھ قیاس نہیں ہے مثال اس کی جیسی امام نماز کے پیچھے مقتدی کوسورہ فاتحہ پڑھنا جا ہے یا نہیں جا ہے۔ امام ابو صنیفہ مريد في منع كيا بدليل قوله تعالى : إذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتول اور بحديث قوله: وانها جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فكبروا وإذا قرا فانصتوله و بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه كيونكه سوره الحمده عاب بقول جابر بالتنظ الا ان يكون وراء الامامه اور ما تنداس کے دیگر آٹا رصحابہ رضی التدعنیم کے اور امام شافعیؓ نے مطلقا واجب کیا بدلیل حدیث عبادہ بن الصامت درصلوٰۃ الفجر \_ وبقول ابو بريرةً كه: تقراء في انفسك اور بحديث الاصلوة من لعريقوا بفاتحه الكتاب وغير ذلك وادامام ما لكّ في صلوة جہریہ میں منع کیااورسریہ میں روار کھائیں تو خود دیکھتا ہے کہ آیات وا حادیث کوجمع کرنایا ٹائخ ومنسوخ پہچانتا یا تخصیص وغیر ہ کرنایا آیت قطعی کی تخصیص روایت ظنی سے نہ کرنا میسب شان مجتبد با جتباد ہے اور اس میں پچھ بھی قیاسات نہیں ہیں۔ اس طویل بیان سے تجھے ظاہر ہوا کہ فقہ اصلی اور ہے اور فقہ متعارف مخصوص با فعال جوارع ہے اور جمہر خود فقیہ بفقہ اصلی ہوتا ہے اور جمہر کے استغباط کئے ہوئے

مسائل جائے بیں جہاں تک جس کوشروت ہے کوئی معذور نہ ہوگا۔

مجكم قولدتعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر عير جمله مسائل كاجائ والابهى مامي بوتاب جبکہ اجتہاد کے لائق نہ ہو۔ فاضل نکھنوی رحمہ القد تعانی نے ابن حجر کمی کے رسالہ سنن الغارہ نے نقل کیا کہ امام نووی شافعی نے شرع مہذب میں لکھا کہ جمہتد یا مستقل ہے یا منتسب ۔ پس مستقل کی شرطیس بہت ہیں مثلاً فقد النفس وسلا متدالذ بن وریاضة الفكر وصحة تصرف واشنباط بہداری اور ادلہ ،شرعیہ کا جاننا اور جو چیزیں اصول ادلہ کے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں مثلاً زبان عربی واصوب تغییر و اصول عدیث وغیرہ اور ان اصول ہے اقتباس کرنا بدراہیاور ان کے استعمال میں مش ق مرتاض ہونا اور فقہ کے ساتھ اور امہات المسائل ہے واقف ہوتا۔ قال المحرجم اور ﷺ محدث و ہلو گا نے عقد الجید وغیرہ میں اقضیہ رسول تن پینٹم و صحابہ خلفاءً ہے وقو ف وغیر پر کہ بھی مفصل کے سے اور وگ نے کہا کہ ایسا مجتہدتو زیانہ دراز ہے مفقو دے اور رہامجہ پر منتسب تو اس کے جار در ہے ہیں اؤل وہ کہ بسبب استقلال کے اپنے امام کا مقلدنہ ند ہمپ ٹس ہے نہ کیل میں ہے ہاں اس کی جانب فقط اس وجہ سے منسوب ہوتا ہے کہ اجتهاد میں ای کے طریقہ پر چلتا ہے بعنی اس کا متقاد بھی ای طریقہ پر واقع ہوا مثلًا لفظ عین ہے ایک بی اطلاق ہے معنی حقیقی ومجازی مراد لیہا وہ بھی جائز سمجھتا ہے۔ جیسے اس کا امام ۔ دوم وہ کہ مجتہد ہو گرمقید بمذہب کہ مشتقل بقریر اصول امام خود بدلیل ہے لیکن امام کے اولہ اصول وہو اعد سے تجاوز تبیں کرتا اس کی شروط میں ہے ہے کہ عالم نتیہ واصول واولہ احکام تفصیلا ہواور مسالک اقیبہ ومعانی کا بصیر ہوا درتخ سیج واستنباط بقیاس اورغیرمنصوص میں پورا مرتاض ہو پھر بھی بسبب حدیث ونحو سے کامل وقو ف نہ ہوئے کے و واپنے امام کی تقلید ہے خارج نہ ہوگا اور ہمارے انکہ اصحاب الوجوہ ای صفت کے جیں ۔ سوم بیاکہ رتبہ اسحاب الوجوہ کونہ مہنچ کیکن فقیہ امام ک نہ ہب کا حافظ ہواس کوتقریر وقتر کر د دلاکل وتصویر و تمہید ہے بیان کرسکتا اور تزیمیف وتر جیح و بےسکتا ہواور بیصفت اکثر اسحاب الترجیٰ آنر صدی چہارم والوں کی ہے جنہوں نے مذہب کی ترتیب وتحریر کی ہے اور چہارم اہل تعلید محض ہیں کہ تقریر دلیل وتحریر اقیب میں ضعیف کیکن حفظ ند ہب روایات وقبم مشکل میں تو ی ہیں ایسے لوگ ند ہب کی کتابوں سے جوفنو نے تقل کریں و معتبر ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ طبقات انکہ حنفیہ وطبقات مسائل جو ہیں نے آ گےنقل کئے نیں و وضروری حفظ کے قابل ہیں تا کہ اس فآوی میں استفاده میںعوام َ ولغزش نه ہواور مجتهٰ دوغیر مجتهٰ کے اتو ال میں اتنیاز رکھیں اور مجتهٰ دوں میں بھی متنقل وجه تهد فی المذہب اور فی المسالمہ واسحابوجوه واسحاب ترجيح مين امتياز بحص بهدا سروري بهوا كه جن امامون وفقهاء وملماء كاتو ال اس كتاب مين مذكورين ميختسران كا حال اورز مانہ وان کی تالیفات ہے آگا ہ کر دوں ۔التو فیق من امتدع وجل ۔

(لوصل

#### وَرِيْدُ كُرِهِ المامِ الوحنيفِ مِمْةُ اللهُ

فقبهاء وعلماء حنفية خصوص جن كاذكراس فناوى ميس آيا ہے

اس فآوی میں اکثر فقہا علاء کا صرح تام اور کتاب کا حوالہ عام ہے اور ان کتابوں میں نے بعضے متاخرین کے تو الیف بی جن میں متقد میں اہل اجتہاد میں ہے کی کی صحیح پراعتاد کیا گیا اگر چہمؤلف خود مجتہد نے المد بہ بیا فی المسئلہ یا اسحاب ترجیج ہے نہ بو مثلاً شرع نقابیہ۔ برجندی۔ یا ابوالمکارم وغیرہ اگر چہ غالب ان کتابوں سے بطور تائید تاکی گیا گیا اور اصل کی معتمد سے فدکور ہے اور بعضی کتابیں تالیف اصحاب ترجیح و تخریج و میں از مجتہد نے المد بہ بیں اور اصول کتب میں سے تصنیفات امام محمد بن الحس بیں جیسے

زیا دات ومبسوط و غیر ہ اورعنقریب خاتمہ بیل انشاء اللہ تعالی متفرق ضروریات وفو اکداصطلاحات ہے آگا ہی ہوگی اور و ہیں بیان ہوگا کے مبسوط امام محمد رحمہ القدمبسوط شیخ سزحسی وغیرہ کیوں کہتے ہیں چنانجہ اس فقاوی میں بکٹر ت اس لفظ ہے حوالہ پذکور ہے ہیں اس تذکرہ ے دو فائدے نجملہ فوائد کے نہایت اہم وضروری ہیں۔اول بیعلاء کے تذکرہ میں ان کی تصانیف سےخصوص ایسی تصنیف کی تصریح کردی جائے گی جس ہے اس فقاویٰ میں حوالہ ہے تا کہ اِس کتاب کا مرتبہ معلوم رہے اور جب دو کتابوں ہے مختیف حوالہ یا ایک ہی میں کوئی مسئلہ خالف نہ ہب نہ کور ہوتو مستفید اس کو پر کھ لےاور ایسائے کرے کہ نا دانی سے ضعیف کوقوی اور اس کا الٹاعمل میں لاے اور خاتمہ میں انشا والقد تعالی ان کتابوں کی بھی تصریح کروی جائے گی جن کو محققین ملائے حنفیہ نے کسی خاص علت ہے جوو ہاں مذکور ہوگی لائق اعتاد نہیں تصور فر مایا ہے۔ دوم بیر کہ علماء وفقہاء میں ہے مجتبد ومقلد وغیر ہاورمقدم دموخر کو پہیائے تا کہ موخر کومقدم یا برعلس ندکر ہے اور بیام اہل تقلید کوموخر کرنے میں ظاہر مغید ہے اگر چہ اہل اجتہاد میں بعضے تقیقن کی رائے پر اشکال ہوگا جو کہتے ہیں کہ مر-بہ اجتہاد فی الجمله يا مطلقاً ختم نہيں ہوا كيونكه اس صورت ميں تقديم چنداں مغيدنہيں ہے دليكن ابن الصلاح ونو وي نے كہا كه مجتب مستقل بعد الجمله ار بعد حميم القد تعالى كے مفقود موكيا اور درالتخار من كها كه قد ذكروا ان المجتهد المعليق قد فقد ليني علماء نے ذكركيا ہے كه مشقل جہتد تو مفقو دہو گیا اور میز ان شعرانی میں سیوطی نے نقل ہے کہ بعد انکہ اربعہ کے صرف شیخ ابن حربر نے بید دعویٰ کیا تکرمسلم نہیں رکھا گیا مترجم كبتا بكدان لوكول في تول يرقولدتعالى فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة على مين جبهد موفي كالحكم قرض كفايه بكما في المعالم وغیرہ وہ اب منقطع ہوگا اور شعرانی نے کہا کہ ہاں اب بھی مستقل مجہّد ہوسکتا ہے اور نہیں کوئی دلیل نہیں ہے خصوصا جبکہ قدرت البیعظیم اور عجائب قرآن غیر متنا ہی ہیں۔مولا نا بحرالعلوم نے شرح مسلم وشرح تحریر میں میں کہا کہا دنی قسم اجتہاد بھی ان لوگوں نے بلادلیل علامہ نسفی برختم کردی اور اس سبب ہے جاروں ائمہ کی تقلید واجب کی مگر بیسب ان لوگوں کی ہوسات بلا دلیل شرقی بلکہ علم غیب کے دعوے نبایت ندموم میں مترجم کہتا ہے کہ اسلام میں ایسے اوعا ہے لوگ محض جہال رہ جائیں گے اور بعض آیات الّبی عز وجل منقعع ہوں گی اور بڑا سخت فساد ہر پا ہوگا بلکہ صواب وہی ہے جوا مام شعرانی وغیرہ نے کہا کہ علم غیب مخصوص بجناب باری تعالی ہے اوراجتہا کہ بیج اقسام ختم ہونے پر کوئی دلیل نہیں واختیام دیگر اقسام بھی محل تامل ہے اور ہرمتقدم کومتاخر پر راہ صواب ہرمسئلہ میں حاصل ہوتا ضروری نہیں ہے کیونکہ صواب کاعلم از جاتب حق جل وطلا ہوتا ہے ویدل علیہ قولہ تعال معھم مناها سنیمان ۔ بیانجہ ان کے باب حضرت داؤ دعلی نبینا وعایدالسلام کوتغهیم نه به و تی اور بینے سلیمان عایدالسلام کوعلم وحکمت اور اس مسئله میں صواب کی تقیم عطا ہوئی فذلك من فضل الله تعالى. پيمرجن اتوال پرفتوى ديا گيااگر چهان كوتر جيج بهايكن پيځم كلينېيس كيونكه عموم بلوى اوتغيراوضاع واحوال وغیرہ کوبھی وخل ہوتا ہے حتی کہم جوح ان اسباب کے ساتھ بھی رائج ہوکرفتویٰ کے لئے متعین ہوجاتا ہے اور بیصرف ایسے رائج و مرجوح احکام میں ہے جن میں دونو ں طرف دلائل موجود ہیں حتیٰ کہاسی جہت ہے راجج ومرجوح ہوے اورعوام کی طرح پیگمان نہ کرٹا جا ہے کہ زمانہ کود کھے کرممنوع احکام بھی جائز ہوج تے ہیں جیے بعض ملاحدہ کاشیوہ ہے جن کا بیگمان ہے کہ احکام شرع شخصی یا جمہوری مصلحت ورائے پر بدون پابندی از جانب الٰہی عز وجل بنائے گئے ہیں اور باب الفتویٰ میں انشاء اللہ تعالیٰ تو منبح آئے گی اور فآویٰ اہل سمر قندیا فناویٰ آ ہو وغیرہ سے جو پچھ ندکور ہے اس کے بیمعنی ہیں کداس زمانہ کے مشائخ نے جوفتویٰ دیئے سب بجائے گئے ہی فآویٰ کے احکام پر دلیل معلوم کر کے اعتماد ہوتا ہے یا جواس کے مانند ہوجیے کسی معتمد کتاب میں اس سے بغیر تضعیف نقل کیا جائے اور اس کتاب میں یمی ہے کہ ذخیر ہ وغیرہ کے اعتاد پرنقل کیا گیا لہٰذا مشقت بعید کی ضرورت نہ رہی کداس فتو ہے کا حال دریا فت ہو۔ واضح ہو کہ ان کتابوں کی فہرست ملیحد ولکھنا اور ملاء کا تذکرہ زیانہ مقدم ومؤخر معلوم ہونے کے لئے جد الکھنا بریار تطویل ترک کر کے مترجم نے یہی مختصر اختیار کیا کہ کتابوں کا حال خودان کے مصنفوں نے ذیل میں آجائے لہذا علاء رہم اللہ تعالی کے ذکر میں دونوں فاید ہے۔ حاصل جیں اور تیسر افضلی فائد و میہ کہ صالحین کے تذکر و سے رحمت الٰہی مز وجل ٹازل ہوتی ہے۔

والنج ہو کہ اجتہاد جس کےموصوف کو جُنہتد کہتے جیں اس ہے اشتباط درحقیقت تقلم الٰہی مز وجل عاصل کریتا اس طریں کہ جو احکام الہی منصوص وظا ہر ہیں اٹھیں ہے فی حکم معلوم کرلین تا کہ افعال ہمیشہ عبودیت کے پابندر جیں اور ایسی راوپر ہوں جو نی راو شیطانی ہے جدااور منتقیم ہےاوراس کی مختصر تو منتے ہیا ہے کہ ملک آخرت یہاں بالکل اس نگاہ ہے جوہر کی آنکھوں میں ہے پوشیدہ ہے اور و وا یہا ملک ہے کہ جس کی کیفیت ان حواسوں میں نہیں آتی اگر چہ بعض عقول خوب جانتے ہیں اور ان کو پڑھے بھی مشکل نہیں مثلاً بیام اشر رہو ً یہ کہ کوئی آ دمی کسی وقت ایسے حال میں ہو کہ اس کا دیاغ حرکت نہ کرے حالا نکہ اس زیانہ کے ایسے لوگ جو ہرمحسوں فن میں بیش کئے جاتے ہیں اس کومحال جائے ہیں پھر بھی عوام لوگ باو جودمحسوس ہونے کے اس ہے متعجب ہیں اور ملک آخرت میں حرکت فکری نہیں ہے پھر کس د ماغ ہے دریا فت کر سکتے ہیں اور رہا نور مقل و ہ بغیر فضل الہی عز وجل کے حاصل نہیں ہوتا۔ ہذا اس ہے محروم ہو کہ رہا ک مقل سمجھتے ہیں پھرحوائل ہے دنیاوی چیزیں جب نہیں جانتے تو آخرت ہے کیونکرآ گاہ ہوں چنانچے عصائے موی میں جوامر ذاتی تق جس کا ظهور معجز ه ہوتا کہ و ہ ا تز د ہابن جاتا اس کو ہر گزنبیں ادراک کر سکتے تھے اس طرح ہر چیزمحسوس میں حکمت بالغہ موجود ہے اور غیر محسوس کا ذکر جدار ہالیں جب آ دم ملیہ السلام اس دنیا میں آئے اور یہاں کی چیزوں ہے انتفاع کی ضروری اجازت ہوئی اور آ دمیوں میں خواہش نفس ہرطرح کے انتفاع کی طرف را عب کرنے والی موجود ہے حالا نکہ ہر چیز کے بجائب آٹار ہےا بیے اثر کو تمیز م<sup>ن ما</sup>ل ہوا جوراہ آخرت ومرضی الٰہی ہے ہر گشتہ و خل ف نہ ہوتو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے ایک راہ مقرر فر مائی جس پرمتنقیم ہو کرمضرت ہے امان ہےاور میری مرادمصرت سے میدہ کردنیاوی حیات و حاجات کے باوجودرا وآخرت سے موڑ کر خضب البی میں لانے ورند بہت چیزیں ایسی طرح اپنااٹر و کھلاتی ہیں کہ ظاہر میں آ دمی ان کواپنی خواہش میں بہت پسند کرتا ہے لیکن ملک آخرت سے نا دان ہو َرتمین تہیں کرسکتا حالا نکساس کی پسندنا دانی بی جواس کو بخت مصر ہے پس اس راہ کواپیخے انبیا ،ورسل صلوات الند تعالیٰ میسیم اجمعین کی و یا طت ہے خلق وتعليم فر ما يا اوراس خاص طريقه مين نهايت بليغ عكمت ہے جس كابيان يهاں تنجائش نہيں ركھتا چنا نجية خرعبد ميں خاتم المرسلين سيد ؛ ومولانا محمصلوات القدتعالي مليه وعلى آله واصحابه اجمعين كي بعثت عامه ہے جوآپ فالليظم كا خاصه ہے تمام سب مخلوق پرمتعين كر ديا جس كا اسلی نتیجہ بیہ ہے کہاس فنا گاہ ہے نکل کراصلی قرارگاہ آخرت میں ایک نعمتوں وادصاف کے ساتھ متنمکن ہوں جوان کے نبیال ہے واوبام ہے باہر ہیں اورعلم اس کاعلم قلبی ہے اور اس واسطے اس امت کے فقہا ، ملماء جوریاضی فلسفہ و غیر و میں کامل ماہر تھے قطعہ متفق ہیں آتخضرت مخالیّنا کے صحابہ رضی الله عنہم ہے کوئی فر دافضل نہیں ہوسکتا اور طاہر ہے کہ سب رضی الله عنہم ان فنو ن رک سے ماہر نہ ہتے بلکہ علم الآخرة میں البتہ کامل وکھمل ہتے اور میعلم اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ ظاہری شریعت پر عامل رہے بینی و نیاوی زندگانی میں افعاں و ا نلال کوای طریقته پر رکھے جووحی رسالت ہے تعلیم ہوا اور ایسے آٹار کی طرف قدم نه بڑھائے جواس کومضر بیں اور ان کے ملاوہ جو ن صہ بندگی واطاعت ہے'اس میں قائم رہے ہیں اہل ایمان نے اس طریقہ کو حضرات صحابہ رضی التدعنہم کے واسطہ ہے حاصل یا اور و بی طبقہ تا بعین کا ہے اور انہیں دو طبقہ کی نسبت آتخضرت کی تیز آم نے بہتر ہونے کی خبر فر مائی ہے بھر ان کے بعد جو طبقہ آیا اس میں 🚉 ط نیک و بدشروع ہوااور بیرطا ہر ہے کہ نفس کی خواہش طرح طرح کی اورا فعال کے طریقے عجیب عجیب پیدا ہوتے ہیں تو ضرور ہوا کہ حكمت بالغهالبيين جب بحكم توليه: اليومر اكملت لكيمر دينكم سيتمام دين پورا هو چِكا ٻيضرور قرآن بإك وحديث تُريف میں سب موجود ہواور بیٹک ہے کیکن ظہوراس کا بنورعقل ممکن ہے حالانکہ نورعقل پرخواہش نفس کا غبار جیمایا جیسا کہ حدیث سی میں متا خرز مانے کے لئے آیا تو التدتعالی نے بچھ بندے ایسے کردیے جو ہرز مانہ میں ہر طرح کے افعال کونورعقل ہے صراط المشتقیم کے احاظہ سے باہر نہ ہونے دینے کے لئے مقید کرتے بلکہ اس کے لئے پابندان حواس کو قاعد ہ بٹاا دیا کہ جس سے مدد پائیں کیونکہ قاعدہ کو اس سے مناسبت ہاوراگی امتوں میں بعض عہد میں کثر ت سے انبیاء ہوتے چنانچہ ہر فرقہ شہر میں و ہر قوم میں ایک نبی جداگانہ ہوتا چونئی وحی سے بان کو ان کے فعل جد بدی کا تکم بتلا تا اور اس امت میں میں مقصودا ہی امت کے علماء رہم القد تعالی سے حاصل ہوا اور اس میں دو فائد سے خاہر بیں اقد تعالی نے رحمت فر مائی دو فائد سے خاہر بیں اقد تعالی نے رحمت فر مائی کہ ہر جبتہ کو مصیب قرار دیا ہی یا بندی فعل سے تو اب و یہا ہی حاصل ہوا اور متعین قید کی تنی جاتی رہی۔

دوم آنکہ جمہتدامتی کواس درجہ ہے تو اب عظیم ملا اور حضرت رسول التدشی تینا کی بزرگی ظاہر ہوئی اور نبیں اس روایت کے معنی منجھوکہ علماء امتی کانبیاء نبی اسرائیل لیعنی میری امت کے عالم لوگ جیسے بی اسرائیل کے انبیاء اور اس مقام پر بہت ہے علوم ہیں جن کو بضر ورت اختصار کیا جاتا ہے ہیں اجتہا و یہی رہا کہ آیا ت وا حادیث کو دیکیواس سے حکم دریا دنت کر لینا ضروری ہوا کہ مجتہدوہ تخف ہو جوابتد تعالی کامطیع ورحمت کیا ہوا بند ہ وعقل نو رانی والا' نیو کار ہو جوضر ورآ خرت ہی کی طرف مائل ہوگا اوریہی سب مجتہدوں کا اجمالی حال ہے اور بعد حضر ات تابعین کے بھی بہت مجتمد بندے ہوئے تیں۔ اور حضر ات سلف رضی التدعنہم اگر چہسب سے کامل و اعلی رتبہا جنتہادوا لے بینے کیکن انھوں نے قواعدواصول نبیں بتائے بلکہ احادیث کو تحفوظ رکھا اور نبیس مکھاس لئے پیچیلے مجتهدوں کی طرف زیاد واجتماع ہوااور انھیں کی نسبت ہے لوگ حنفی و شافعی مشہور ہو گئے اور ہرگز میم اونبیں ہے کہ ہم کوخاصتہ انبیں سے غرض ہے بلکہ اتنی بات ہے کہ ضرور ہمارے افعال کومکلّف کیا گیا ہے اور وہ ان نورانی عقول کے تو اعدمنضبط سے باس نی و بالاعتماد معلوم ہوجاتے ہیں ورنة ته يزخيراز شرمشكل بوگا اورعلم آخرت ہے اس طرف مشغول بوكر قمصمه ميں پڑنا مشقت لاطائل ہے اور چونكه مقصو وتعبد وتو اب ہے وہ اجتہاد مجتمد قبول ہونے سے حاصل ہے ہذاعلم الآخرة کے لئے فارغ ہونے کی غرض سے اپنے افعال کے پابند کرنے کو سیر آ سان قیولیت ہےاوراصل مقصودعلم الآخرۃ ہے ہیں غیرمقلد ہونا نورانی عقل والے یعنی مجتبد ہے بلاخل فیمسلم ہےفلیتا مل فیہ۔ پھر شرائط اجتہاد وغیرہ اپنے باب میں مذکور ہو بھے یہاں انہیں مجہدوں کا تذکرہ مقصود ہے اور چونکہ بیر کتاب فقط اجتہاد امام ابو حنیفہ مجت نہ کے مطابق ہے لبذا جملہ مجتبدین رجم القد تعالی میں سے فقط اہام وان کے اتباع رحمہم القد تعالی کا تذکر ومخصوص ہوا اور چونکہ ولا دت باسعادت امام میشد کی ۸ بجری کی بہلی صدی میں بوئی ہذاای صدی ہے شروع کیا جاتا ہے۔ اور واضح ہو کہ دیگر قذ کرات و تراجم ہے مترجم اٹھیں اوصاف ملاء کواختیار کرے گا جوواتعی فضائل ہیں اور ما نند جدل وغیرہ کے جوحقیقت میں فضل نہیں ہے ترک کرے گااوراس طرح جوبطریق مبالغہ یا تعصب یا رجم بالغیب کوئی مدوہوگی بخوف الہی عزوجل اس کوبھی ترک کرے گااور جوفضیلت اس كنزوك ثابت بهوگى وه لكصنا عين عدل ت: و من الله تعالى عزوجل التوفيق والعصمة ولاحول قوة الآبالله العزيز الحيكمه المهاته الاولى. ال صدى مين حضرات صحابه رضى التدعنهم وتا بعين رحمهم الله تعالى بهى ونيامين موجود يتفي كين تذكره مين فقط ائمه حنفیہ کا بالخصوص بیان منظور ہے جبیبا کہ معلوم ہو چکا ہٰذا سلف کبار رضوان القد تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل مثل اسد الغابتہ وغیرہ ہے استفاده كريّا مياہ خ اس مختر ميں ائمه حنفيه كا حال سنو۔

الا مام البوصليف مين الدي آب كون ميں ايك جماعت نے غلوكيا تو يہاں تك كہا كه انھيں كے اجتهاد برحضرت امام مهدى عايه السلام آخر زمانه ميں جب بيدا ہوكرا مام ہو نگے عمل كريں گے حتی كہيں عايه السلام بھی جب بھی نازل ہوں گے ليكن اس كو بعض محشين ر دالحق رئے ذركي ہے اور جينك ايسا غلوم عصيت ہے كيونكہ غيب كی جبر بدون وتی کے كيونكر مقطوع ہوگی اور علم غيب فا

مدعی ہونا ہری معصیت ہے اور بعض نے آپ کی شان میں الفاظ حقارت استعال کئے اور ریکھی برنیت تفتیص معصیت ہے۔ بہذامتر جم ایسے افراط وتفریط سے نظر بفضل النی تعالی گریز کر ہے جواس کے نز دیک آپ کے حالات واوصاف ہے جو باب فضائل میں درست ٹابت ہوتے ہیں لکھتا ہے۔امام ابوصنیفہ ٹھتالنہ اس اجتہادی طریقہ کے جوحنفیہ کہاا تا ہےامام ہیں اور بیان کی کنیت ہےاور تام آپ کانعمان بن ثابت ہےاور اس ہےاو پرنسبت میں اختلافی دوقول ہیں۔اوّل نعمان بن ثابت ابن مرزیاں .ن ثابت بن قیس بن یز دگرد بن شهر یا ربن نوشیروان کسری یعنی با د شاه فارس مذا بهوالذی ارتضاه القاری رحمه الله فی رساله فی ر د القفال اور خیرات الحسان ابن حجر المکی میں ہے کہ اکثر علاء ای پر ہیں کہ امام کا دادا اہل فارس ہے تھا۔ قوں دوم ٹابت بن زوطی بن ماہ۔ ای طرف صاحب تہذیب وصاحب تقریب کا میلان ہے۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ زوطی مولی نبی تیم امتد بن نغلبہ تھا بعض نے تول اوں کی ترجیج میں کہا کہ خطیب بغدادی نے اپنی اساد کے ساتھ اساعیل بن حماد الا مام ہے موکد بحلف روایت کی کہ ہم اہل فارس ہے آزاد ہیں ہم پر بھی رقبت نہیں طاری ہوئی اوراس روایت میں ہے کہ ٹابت رحمہ انقد حضرت امیر المؤمنین علی کرم انقدو جہہ کے حضور میں اوے كئے جن كے ليے آپ نے مع اولا ديركت كى ديما فريائي \_وقد نوتش فيد من حيث الا سنا د فائتد اعلم اور بعض في بر دوتول ميں تو فيق دينے کی کوشش کی اس طرح کے قول اوّل بہنسبت آباوا جداد سیجے ہے اور سب احرار فارس ہے ہیں اور قول دوم بہنسبت جد فاسد بیغنی نا نا کے ہا کہ کسی عورت میں رقیت ہونا کی عیب نہیں ہورنہ جوعیب کا قائل ہوگا اس نے گویا انکہ اہل بیت رضی القد عنهم میں عیب رگایا تو مردور ہو گااور گویا حضرت اساعیل بن ہاجر عابیہ السلام میں جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزندا کبراور نبی صدیق ہیں عیب کا یا تو کا فر ہوگا مترجم کہتا ہے کہ دونوں میں کوئی قول ہوئیب ہرطرت ممنوع ہے بلکہ بری معصیت ایاز نااللہ تعالی منہ۔ امام رحمہ اللہ تعالی بقول راجح ۸۰ بجری میں پیدا ہوئے اور اس وقت ہے پیچھے تک کوفہ وبھر ہوغیر ہمیں سحابہ رضوان التدعلیم اجمعین کی ایک بما حت رندہ موجودتھی۔صغرتی میں امام کے والد نے انتقال فر مایا اور اور حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام نے ابوصنیفہ جمین کے والدہ ہے کاح ٹانی کیا جانچہ اس دریتیم نے حضرت امام کی گود میں پر ورش یا نے کافضل حاصل کیا اور بچین ہی میں ذکی ہونہار بیدار تھے کہتے ہیں کہ ا ما متعمی تا بعی رحمہ املد کی رہبری ہے آبائی پیشہ تبیارت ہے چندے مندموڑ کرعلم میں مشغول ہوئے اور میار ہزار مشائخ تا بعین و سار ا تباع ہے تفقہ کر کے فقیہ کامل ہوئے حتی کہ بعضے اس تذ ہومث کُخ نے آخر میں ان کے اجتہاد پرٹمن کیا جیسے وکیع بن الجراح و ماصم بن الج النجو وواحدالقراءالمعروفين \_امامٌ ميانه قعه' ماكل بدرازي' گندم گون خوش تقرير' ثيرين بيان'معين ابل ايمان' كريم الخلق' خوابسورت نيك سيرت تنجے - قال الممتر جم وقد قالواان تا بعي امام مجمته وعافظ تقنه ورع زاہدتقي كثير الخشوع والنضرع دائم الصمت \_علاوه ملا ،حنف کے ثنا فعیہ میں سے خاتم الحفاظ ابوالفصل ابن حجر عسقلانی و جارل الدین السیوطی وابن حجر الملکی وغیر ہم نے امامٌ کے فضایل میں منفر و رسالے لکھے وقبل لیس للعسقلانی فیہ تالیزے منفر دوالنداعلم۔واضح ہوکہ امام کے تابعی ہوئے میں اختی سے بعض نے نفی کی اور بعض نے اثبات کیااور یمی راج ہے وقد قبل وہوا نصواب آئی کرنے والے بعضے کہتے ہیں کہ سی سی بی سے ملاقات ٹابت نہیں ہوتی ہے اور بعضے برتقد رہتکیم کہتے ہیں کہ تابعی ہوئے کے لیے سحانی ہے روایت وساع بھی شرط ہے اور بیہ پایانہیں گیا۔اور اہل ا ثبات اپنے ثبوت میں منجملہ دلائل کے ذکر کرتے ہیں کہ حافظ دار قطنی نے فرمایا کہ ابو حنیفہ جمڑالنڈ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہے کئی ہے ملا قات نہیں یائی۔ سائے حضرت انس رصی القدعنہ کے لیکن ان کوفقط آئکھ ہے دیکھا اور ان ہے کچھنیں سنا۔ کما فی خاتمہ مجمع ال<sub>ک</sub> کلفقتی رحمه القد تعالی اور تاریخ ابن خدکان میں بھی تاریخ خطیب، بغدادی کے حضرت انس شالندہ کو، کچن ندکور ہے ۔ کماہ کر ذیک فی مرق الجنان الايأني ورجال القر الملجز دي و غير جها ويقال نص عليه ابن الجوزي والذهبي والولى العراقي وابن حجر العسقلاني والسيوطي كما نص ماييه ا بن تجرعی نے لکھا کہ صحابہ رضی القد عنہم میں ہے جا رکوا بوصنیفہ جمہ النہ نے دیکھ اور بعض نے کم وبعض نے زیادہ کہااور میار سحابه حضرت انس بن ما لک وعبدالقد بن الی او فی وسبل بن سعد وابوالطفیل رضی التدعنهم میں اور بعضے کہتے ہیں کے کسی صحافی کونہیں دیکھا تکرز مانہ پایا ہے لیکن سیجے وہی قول اوّل ہے۔اقول حضرت انسؓ کے دیکھنے پر ائمہ ملاء مذکورین متفق ہیں پس ابوصنیفہ جمہۃ مذہ کے تا بعی ہونے کے لئے اس قدر کا فی ہےاوراس ہے بیالازم نہیں آتا کہ جملہ اقوال اجہتادی نصوصِ قطعیہ ہوجا کیس جیسا کہ بعض نا دانوں نے زعم کیا اور کیونکر ہوگا کہ جن اکا پر کے تابعی صاحب روایت وساعت وکثر ت ملازمت پر اتفاق ہےان پر بیا جماع نہیں ہے بلکہ سحابہ رضی التدعنهم پر ایسا اجماع نہیں ہے اور بیامر واضح ہے اس ہے منکر نہ ہوگا مگر مجاد ل منبع ہوا و ہوس جو جناب الہی میں خلوص نیت وطلب آخرت نہیں رکھتا اور اپنی رائے ناقص ہے دین البیء وجل میں فتنہ ور خنہ پیدا کرنا جا ہتا ہے اور یہ جو کہا گیا کہتا بھی ہوئے کے لئے روايت ياساعت شرط ہے تو يول مرجوح وغيرمخار ہے۔ قال الشيخ ان حجر في نخبة الفكر وهوا التابعي من لقي الصحابي۔ تابعی وہ ہے جس نے سحانی سے ملاقات پائی ہوقال ہذا ہوالمخار ۔ لین میں مخار ہے اور قاری نے شرح الشرح میں کہا کہ مراتی نے فر مایا که ای پراکثر علماء کاعمل ہےاور بیان کیا کہ بہی طاہر حدیث لینی قولہ :طوبی لمن دانی ولمن دای من د آنی۔'' خوشخبری ہوا ہے مخف کوجس نے مجھے دیکھااور خوشخبری ہوا ہے تخص کوجس نے ایسے تخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔''ریے متوافق ہے کیونکہ حدیث میں سوائے و کیمنے کے ساعت و روایت کی تھے بھی شرط نہیں ہے قلت اصطلاح ندکور اگر غیر مرجوح بلکہ مختار تسلیم کی جائے تو اصطلاح ہ دث ہے اس ہے عموم کی تفیص مسلم نہیں ہے خصوص جبکہ دیدار آنخضرت منابقینم اہل الحق کے نز دیک خاصة نعمت و کفار کے دیکھنے اور فضلیت سے محروم ہونے کا ضلجان نہ کرتا جا ہے جبکہ اللہ تعالی نے ان کی بینائی کی نفی فرمائی بقولہ تعالی ، تدنھد ینظرون اليك وهد لا یبصدون۔ اس واسطےامت قاطبتہ متفق ہے کہ اونی سحابی کے مرتبے کو بھی اعلیٰ درجہ کا ولی نہیں پہنچ سکتا بلکہ حدیث سحیح کے مضمون ہے مقا نستہ کرو کہ زمین وآسان بھرسونا خیرات کرنے کو کسی صحابی کے آ دمھے مدجو کے برابرنہیں فرمایا پس کسی تشم کی مساوات محال ہے فاستقم اوراگر کہا جائے کہاصطلاح ندکور بنظر مقصود فن روایت ہے پس جس نے سحانی ہے نہیں سناوہ روایت نہیں کرسکتا تو راۃ الدین میں شار نہ ہوگا تو اس کوشلیم کرنے میں مضا نقہ نہیں ہے لیکن اس ہے بیلازم نہیں آتا کہ عموم حدیث ہے جوفضایت ثابت ہوئی وہ بھی منتقی ہوغایت آنکھ ابوطنیفہ ٹیۃ اللہ حدیث ہے جو معنی ٹایت ہوئے ان کےموافق تابعی بیں اورلوگوں کے اصطلاحی معنی پرتا بعی نہیں ہیں۔ اور یہ کھیمفرنیں ہے کیونکہ اصلی مقصود ' تنا ہے کہ حدیث نے جوفضل تا بعی ہے وہ ابو حنیقہ بھتاتھ کو حاصل ہوا۔ والحمد الله رب العالمين ۔اہ رعینی رحمہ اللہ نے ابوحنیقہ بھے اللہ کے روایات بھی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ہے ذکر فر مائمیں اور علی القاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے مندالا مام کی شرح میں اس کو ٹابت کر دیا اور شاید بیا تقل کہ بلوغ از شروط روایت نبیس ہے ملی ذکر فی الاصول و لکین مرجع اس کا اسناد سیح کی طرف ثبوت کے لئے تیما مشرا نظامقبر و نسرور ہوگا۔ وما قیل ان الحدیث لعلہ ثبت عند الا علی ہاسناد صحيح بدليل انه استدل به على الحكم و الضعف عند الاسفل .... باسنا ده براو نازل فليس بشئ لانه لا يفيد القطع و مجرد الاحتمال لايكفي وقد استدل محمد رحمه الله في ميوطاة بآثار ني اسانيدها من هومجروح و متكلم فيه على اته للمبتاء ان يقول قد ثبت عند شيخي ما ثيبت هذا الاعتقاد ولولاه لما قال بزلك و بالجملته فهذا يفضي اى كثير الفساد في المبين فليتأمل فيه وقد ذكرلي ان شيخنا المقق البارع الهمام الزاهد الورع الصدوق الأمين السيد الدهلوى سلمه الله تعالى نيفي تابعيته الامام ولكني لم اسمع منه شيئا في زلك ولا عثرت على كلامه لا عرافي عن مجادلات اصحاب الزمان لما رأيت طباعهم تميل الى ماتهوى انفسهم و تعرض عن الآخرة فرايت الخمول اولى من الشمول فلو كان كما ذكرلي لم يدخل على من ذالك شي فان الرضا بنفاق احد ليس من شان المؤمن فكيف بالشيخ الصالح البارع اذا المجزوم عندى هو الثبوت فالقول بخلافه من جملة النفاق واما وجه الكلام ههنا فغير مصروف اليه رضى الله تعالى عنه-

پھر بعض نے امام کے حافظہ فقہ ہونے میں بھی وہم کیا اور منشاء وہم ظاہران کا بیزعم ہے کہ امام رحمہ اللہ حدیث میں فلیل البعاءة تنے بنابرا تکہ تاریخ این خلدون میں ندکور ہے کہ امام کوفقط ستر ہ صدیثیں چینچیں اور بیزعم کہ ان سے روایت حدیث جاری نبیس بوئى اوربيك يعض الل حديث في ان يرطعن كيا- فمنهم من زعم انه كان سئ الحفظ و منهم من زعم انه كان يسوغ الرواية بالمعنى و تقوه بأن بضاعة في العربيته كانت مزجاة وغير ذلك من الترهات ليكن ان على عاول مي وعير المراية ے چنا نچا بن خلدون نے خود قلیل الحدیث کا قول معصبین مغبطین کے نام منسوب کر کے لکھااور رد کر دیا بقولہ ولاسبیل ای هذا المتعقد في كبار الانمة لان الشريعته انها توخذ من الكتاب والسنة لين بررك امامول كي شي ايساعتقادكي كوئي راه نہیں ہے کیونکہ شریعت تو کتاب الہی سبحانہ وسنت رسول من فیٹر آبی ہے لی جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ کوئی قرآن و حدیث ہے خوب آگاہ نہ ہوجیے اجتبادیں شروط ہوہ مجتبد کیونکر ہوگا حالانکہ امام رحمہ التدمجتد مقدم وسلم ہیں پھریتول محض وابی ہے قال ویدل علی ان كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم و التعويل عليه و اعتباره فيما بينهم الحن امام رحمدالله ي بزرگ ججتمدین صدیث میں ہے ہوئے پر بیردلیل ہے کدان لوگوں نے امام کے اجتماد پر اعماد کیا اور ان کے درمیان معتمر ربا خواہ بطریق ردیا قبول مترجم کہتا ہے کہ امام کے فقیہ ہونے کا انکار باو جو یکہ ان کے ہمعصراہل اجتہاد کے شہادات شبت موجود ہیں محض جدال ومكابرہ ہاور حق سے چٹم ہوشی نہیں بلكدروكرداني ہاور بعد تنكيم كے حافظ الحديث وآثار ہونے سے انكار كمرابى ہے يا جہالت و تا دانی حالا نکدہ فظ الطحاوی رحمہ القد کا اقر ار ہے اور دیکھتے جاتے ہیں کہ حافظ ذہبی وابن حجرو غیر ہماا مام رحمہ القد کی حیار ہزار مشائح کی شہادت دیتے ہیں و حافظ مزی و ذہبی وابن حجر وغیرہم نے امام کو طبقہ حفاظ محدثین میں شار کیا ہے اور شافعیؓ نے ہر فقیہ کو عیال ابی صيفه أو الله من واخل كيا-فكان الجهل عن معنى الفقه اعمه الطاعن اوالنصب اعماد اور ذبي كي تذكرة الحفاظ من ب كه ابوحنيفه مين نياسي سيوكيع بن الجراح ويزيد بن بارون وسعد بن اصلت وابوعاصم وعبدالرز اق وعبيدالله بن موي وبشير بن كثير رسم الله نے روایت کی ہے میں کہتا ہوں کہ بیدا کا براعلیٰ درجہ کے ثقات ہیں جن سے تھیجین وغیرہ میں باصل اعتاد روایات ہیں و قال الذہبی اور ا بن معین نے ابوصیفہ میں اللہ کے حق میں فر مایا کہ لاباس به ولمہ مکین متھما لیعض الا فاضل حمہم اللہ نے لکھا کہ ابن جمروغیر و نے تصریح کردی کہ ابن معین رحمہ اللہ کا بیقول بمنز لہ لفظ تو ثیق ہے۔علی بن المدینی رحمہ اللہ نے مایا کہ وہ اُقتہ لا باس یہ نتھے قال و کا ن شعبة حسن الرائے فیہ ۔ لینی شعبہ رحمہ القدامیر المؤمنین فی الحدیث علی مائی جامع التریذی امام ابوحنیفہ بمتالیہ کے حق میں امجھا اعتقاد ر کھتے تنے وقال ایضاً ابو حنیفہ مجھ اللہ ہے سفیان تُو ری وابن المبارک وحماد بن زید و ہشام ووکیج وعباد بن العوام وجعفر بن عون نے روایت کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیسب بھی اکا ہر ثقات وائمہ صدیث ہے میں اور بعضے مقبول مجتهدو ذکر فی المغنی بعض ہولا ورمہم اللہ تعالیٰ وقد ذکر غیر واحدان امام الجرح والتعدیل الیشج کیجی بن معین رحمه التدفتد و تُقته غیرمرة اور کئی نے ابن عبدالبر ماکئی ہے تل کیا کہ جن

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کی اس کی اس کی اس کی مقدمه

لوكول في امام الوصيقة بريانية عدوايت كي اوران كي توقيق كي وه ايسة وميول عديمت واحد بين جنبول في ان يرطعن كيا ويقال ان لخطيب ضعفه وهذا ليس بشئ وقد ذكرت ذلك لليشخ البارع الهام الزاهد الودع الصدوق الامين السيد الدهلوي فغضب وقال ما للخطيب و تضعيف الامام هوا اذا احق بتضعيف نفسه و تلك لطيفة حفظتها منه رضى الله عند ثم رايت البدد اليعنى رحمه الله قد سبقه اليها رحمه الله تعالى -

اور جب مجھے معلوم ہو چکا کہ ائمہ حفاظ معتنین ندکورین رحمہم القد تعالیٰ نے امام ابو صنیفہ نمیز سے روایت وتو ثیق کی تو کیا اب بھی حق پسند متبدین متق کے کان میشیں گے کہ امام ٹی الحفظ تھے یا جمہتد مسلم مگر قلیل احربیتہ تھے والعجب کہ اصول وفروع میں تبحر و دقت نظر و وسعت فکر و بدالع اسلوب و لطا نف معانی جو دوسروں کو ان کے طفیل میں حاصل ہوتا ہے کیونکر آئکھیں بند کر کے بلا دلیل بلکہ مناقض صریح کسی زبان مدعی کا وعویٰ تتلیم کرلیں گے۔ ہاں شابدیقین کریں کہ مدعی خوف الہی ہے عاری ونفس کا تابع کامل ہے اگر چداہے کو ملماء میں ثار کرے۔ولکن لمہ ینتفع بعلمه ولیس هذا من علم الآخرة فی شنی لا قلیلا ولا کثیرا ۔رہا قلت روایت کا وہم تو بیاس قدر ہے دور ہوسکتا تھا کہ باو جود تقدم وقضل حضرات شیخین ابو بکر وعمر رضی التدعنهما کے روایات حدیث ان ہے بہت کم ہیں اور عجب کہ واہم کو ابوصنیفہ بھتا تھتا کی طرف برگمانی کرنے کا ثمرہ ملا اور بینیں کہ فضدیت وقبول البی عز وجل جوعین مقصود ہے کثر ت روایت وغیرہ کا نتیجہ بیس ہوتا ورنہ خلفاء راشدین مہدیین رضی القد نہم وعن الصحابہ کہم اجمعین کوتقدم نہ ہوتا وقد ا ثارالیہ الامام ما لك رحمه التدتعائي ان ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يضعه الله تعالى في القلب - بهما كوئي عالم بكه مؤمن كمان کرے گا کہ اوٹی سحالی جوروایات مجموعہ میں ہے شاید بہت کم جانتے تنے۔اس زمانہ کے متعلم ومحدث مفسر فقیداصولی جدلی و غیر وطومار ہے کم تھے ہر گزنبیں کیونکہ مؤمن سقیہ نبیں ہوتا یہاں مجھے ایک مسئلہ یا دآیا کہ کس نے اپنی بیوی کی طلاق پرفتم کھائی اگر فلا ل مؤمن مرد سغیہ ہوتو امام ابوصنیفہ جمتاحت ہے روایت ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ مؤمن سفیہ نہیں ہوتا مترجم کہتا ہے کہ بیعمد واشتنباط ہے از قولیہ تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الامن سفه نفسه . . فأن المعند لا احد يرغب عنها الا السفيه فمن لم يرغب عنها وهو العؤمن ليس بسفيه فلا يقع الطلاق اورواضح ہو كەفلال مؤمن كوبصفت موصوف بيان كرئے ميں بياقا ئدہ ہے كەمۇمن ہوتا نفس مسئلہ میں مقبول ہے ورنہ کسی مسلمان کا نام لین اگر چہ طاہرشرع میں مصر نہ ہولیکن ٹی الواقع مخالج ہے کیونکہ بسااو قات آ دمی اپنے حق مين ايمان كاجزم كرتا بيكن كثرت غليف ومواساس كونفاق كتميز نبيل موتى - ولاتدى كثيرا من المبتدعة كيف تيقوه بانه مؤمن و ليس مع من الايعان الا الاسعر - بلكهمؤمن عي نفاق ہے خائف ہوتا ہے اور مطمئن منافق ہے كماروي عن الحسن البصري رممالتد باسناد سحج اور بخاري في ايك جماعت سلف سے بينوف بروايت حسن تعليقاً ذكر كيا اور بو جوداس فضل و كمال كے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی القد عند نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی القد عنہ ہے جن کوآنخضر ت سی تیزام نے من فقین بتلائے تھے تو قتم ہی کہ میں ان من عن الله تعالى وهم الصحابة رضى الله عنهم بخوقوله تعالى اوآليك هم المؤمنون حقاً و قوله اوآليك هم الصادقون و قوله واوآليك هم المفلحون و قوله لقر تاب الله على النبي و المهاجرين والاانصار قوله ان يهم رؤف رحيم ـ الرواسط تولد: فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن الحديث مي حضرت عبد الله بن مسعود في في مؤمنول كي حداب رضى التدعنهم تيفير فرماني بياس واسط كدوبي بالقطع مؤمنين ہیں تو ان کے اجماع برمؤمنین کا اجماع ہونا صاوق ہے سہیں سے ظاہر ہوا کہ بعضے ندان جواکثر اختر امات پر دس ہیں ہزاریا تم وہش مسلمانوں کا اتفاق کرنا مؤمنوں کا اجماع ججت قرار وے کر بہتر تصور کرتے ہیں خطا بلکہ خطار در خطا ہے کیونکہ ان لوگول ہیں ہے کی

کے حق میں قطعی تعمرمؤمن ہونے کا نہیں ہوسکتا جب تک کدایمان پراس کا فاتمہ شہواور سیجی معلوم نہیں ہوسکتا اور ہو بھی تو پھر اجتہا متصور نہیں ہو۔ اس مقام کو اللہ تعالی پر تقوی و دیا جہ کے متصور نہیں ہے۔ و ھذا السانہ لعلہ لا تجد من غیرنا واللہ تعالی اعلم و علمہ اتھ ۔ اس مقام کو اللہ تعالی لی ولك انه ھو ساتھ غور كر كے استنقامت كے طريقہ ہے محفوظ كرلينا بيا ہے واياك والبعدال فانه دار عضال فاستغفر الله تعالی لی ولك انه ھو الغور الرحيم ۔ مسئد اجتہاد بيانام فركورہ بالا سے ظاہر ہوا كرقہ آن مجيد ميں سے فقط آيات احكام جاننا جو جمہتد كے لئے مشروط ہے مترجم كنز ديك ناقص شرط ہے وكذا في جانب الحديث ايضا آلر چرانی لف اكثر ملاء ہو بلكہ مير سے نزويك تو تحفظ معانی تم م كلام النی بنانہ تو كروہ اللہ بيا اللہ بيانہ تو كروہ اللہ بيانہ اللہ بيانہ تعالی تا اللہ موالہ ديث النی بالنہ تعالی تا بیانہ وقیرہ ہو مثل اللہ بیانی معانی مقسود واز قسمی وامثال و غیرہ ہو مثلا ۔

استعمال الماء ولا فا قدين القدرة عليه ولا طاهرين عن هذا الحدث فيتحقق بذلك من العذر ما ذكر في التيمم مما اذا اوجد ، الغصب والماء المشكوك على اجتهاد وما ء لو توضّا به عطش و مما ذكر في حديث عمر رضي الله عنه عند مسم من جمعه صلى الله عليه وسلم الصلوات من غير تجديد الوضو لكل واحد و من مسح الخف مقام الغسل و مما اذا كان جنبا و الماء يكفي الاحدهما ومما اذا انسي المارفي رحله و مما اذا اخذ الاب مارة و غيرذلك مما فيه تطويل ههنا بلا طائل لكونه استطر اذا فليتامل اور ميرجوكي كياكه امام رحمه اللدروايت بالمعنى كوحديث كبتي تنص كويا اعتراض مع اعتذار بي يعن قلت ووايت كالبيسب مواكدامام حديث كوبالمعنى روايت كرناجائز جائة تصفان قلت هذا لا يخض باببي حنيفة كأن عامة الروايات انما هي بالمعنى كما في علل الترمزي من قولهم انها هوا لمعنى اريديه انه لم يتيسرلنا حفظ الفاظ الحديث كماهي هي من لفظ و تركيب بل ربماً وقع فيها تفسير يسيرا و كثير ولذلك يقال للروايه المتحدة مو الاخراي نحوه او بمعناه والحافظ المتقن اعتمادة على احديثمها زيد من الاخراي لكون اتقان رولتها اتقن من الاخرى و ذلك الامرتجدة في الصحاح اطهر منه افي روايات البخاري حيث اور دالرواية الواحدة بالفاظ ربما يختلف بها الاحكام او يستنبط من احد نها مالا ليستسبط من الاخرى فحيمل كانهما روايتين والذي طن بابي حنيفة ً من تجويزة الروايه بالمعنى انما اريدبها الحكم المستفاد منها " بضرب من الاجتهاد فلوصح ذلك عنه لاشك في عدم القبول لانه مع قطع النظر من الاختلاط يتعين معنى الحديث فيما اوي اليه اجتهاد ذلك المجتهد مع كو نه محتملا للخطاء ازلا خلاف في ان لا يقطع باصابته المجتهد بالكلية وفيه من المفاسد مالا يخفي على الفطن المتأمل فان فيل قد ثبت عن السلف بنحو قولهم ان من السنة كذا وهذا نوع من الرواية بالمعتى على المعتى الذي جعل منكر ايقال بل اخبار بفعل شوهد من النبي صلى الله عليه وسلم من غير مدكل الاجهتا وفيه. لیکن سادعا بھی باطل ہے کیونکرایک فقیہ مجتمد کی طرف ایسے نادان تول ہے بدگمائی کی جائے گی جس کے مفاسد کسی ادنی آدی پر جن نہ ہوں اور کسے ایسے تغیر کو آتخضر ت من الیون کا فرمور و کہنے ہے آپ کالیون کی طرف غیر فرمود و کا نسبت کرنے والا نہ ہوگا جس کے بار ہ میں ومید شدید ہے اور خبر متو اتر ہے بھر کیونکر ثقات ائمہ متفق ملیم ایسے مخص کواپنامتند سمجھ کراس سے روایت کریں گے پس قائل نے فقا مام ا بوطنیفہ رئیز لند کی طرف نہیں بلکدان ہے روایت کنندہ ثقات علماء پر بھی عیب لگایا بلکه اقرب وہ تول ہے جوابن ضلعه 'ن وغیرہ نے لکھا یعن امام رحمه القدروایت میں اور آنخضرت منگانتیز کی طرف کلام کی نسبت کرنے میں کمال احتیاط وا دب مرعی، کھتے اور عالبا بیدروانبیس ر کھتے تنھے کہ معنی روایت کوآپ کی طرف منسوب کیا جائے بلکہ وہی کلام بالفاظ محفوظ ہوتا جائے اور ماننداس کے شروط میں یوری

رعایت کرتے البذامیں بعد جب انمدروا ق نے آس نی کردی تو ان کی روایات میں تکثیر ہوگئی۔

فان قلت ما بلكه يقول في القضاء بالبينة كالثابت عيانًا وههنا لا يقول به يقال في القضاء جرا حكم كما امر به الشرع ولا تعان له بالقطع وعدمه للعلم بالواقع حتى انه ليس للقاضي ان يعتيقد بانه في نفس الامر على ماشهد وابه الاترى بطلان حكم القضاء بدليل ما في الحديث ان يكون بعضكم الحن ججمعي كما في الصلح و اما هينا فالمقصود القطع بما في نفس الامر و ذلك بالتواتر او الشهرة و لذلك قيل خير الواحد ليس في القطعية كالآيه وحاشاهم ال يريدو ا بذلك ان اليس الحديث بما هو في حق اللزوم و' نتعبد كالآية حتى لو قطع با نه حديث كان كالآية في ذلك بل ارنها معني هذا لقول عدم القطع به كالقطع بمعنى يتعلق بالاسناد فان قيل فيما يقول بوجوب قراة الفاتحه بتما مها اذلا دليل عليه الا ماجاء من الحديث وهو على غير شروطه يقال ان المحي على غير شروطه لا يستلزم عدم القبول مطلقًا بل انها يستلزم ضربا من ثبوت هو دون ثبوت المتواتر فلذلك او جِب العمل فيما يوجب ذلك فرق بين الغرِض والواجب و هذا مما استحسنه بعض شراح المنهاج - ملاوهاس کے قلت روایت کوشل و کم ل ذاتی ہے تعلق نہیں کیونکہ حضرات سیحین رضی امتدعنیم ہے مرو مات بہت فلیل ہیں بنسبت دوسروں کے رضی اللہ عنہم اجمعین ہا وجود یکہ ان کے تقدم وصل پراجماع ہے۔وھذا جلی لمن له خلوص نظر الی المقصود و من حصول رضوان الله تعالى في جملة الاعمال والافعال وان كان للجدال فيه كثير مجال وان خفي لمن تجير يتسويلات النفس في تيه الضلال اعاذنا الله تعالى مع المؤمنين من الخسران في الحال والمال. اورمولا عُثاه ولي الدولوي مسيد نے عقد الجيد ميں لکھا كدابوصنيفہ برہ اللہ نے اپنے زمانہ ميں سب ہے بڑے عالم تنظی کے شائعی نے فرمایا كہ فقہ ميں سب لوگ ابوصنیفہ ہتے تنتی کے عیال ہیں۔مترجم کہتا ہے کہ فقہ مسائل عملی بینی اجتہادا حکام جن کا برتا وُ و جوارح ومشاعر ظاہرہ ہے متعلق ہے شعبہہ فقه القلب ہے پس جس قدر اصل اتھم ہواس قدر فرع اتم ہی اور اصل عین تقوی القلب کا اتم ہے پس پیلفظ وجیز امام شافعی کی طرف ے شہادت توی و کامل ہے اور مجھداراس کی بہت کھ قدر جانے گاومن القد تعالی عز وجل التوقیق اور امائم کے فقیہ و عالم عوم الاخرة و طہارۃ وتفویٰ و خصائل جمیدہ وا خلاق پسندید واور اعراض از دینا در جوع یّا خرت وغیرہ فضائل کی طرف خطیب وغیرہم نے با ساداور پھیوں نے اعماد پر تعلیقاً بہت ہے اکا ہر وعلاء ہے تھل فر ما میں انہیں میں ہیں شداد بن حکیم وکمی بن ابراہیم یعنی ثلاثیات بخاری کے ا یک راوی ثقه حیث قال ابنخاری حد ثناالمکی بن ابر اتیم حد ثنایز و بن الی عبیدعن سلمنه بن الا کوع رضی امتدعنه ـ اورابن جرح وعبدالله بن المبارك ومنعيان الثوري وعبدانقدين داؤ داحمه بن حنبل و خلف بن ايوب وابراجم بن عكرمه مخز ومي وشقيق بنخي وابو بكربن عياش وابوداؤ و صاحب السنن دامام شافعي ووكيع بن الجراح وممعر بن راشد احداصحاب الزبري وليجيُّ بن معينٌ والذهبيُّ في كتابه في منا قب الي حنيفه مٹ یہ ولخطیب عن کیچی بن معین عن کیچی بن سعید القطان ویزید بن بارون وامام مالک رحمهم القد تعالیٰ اور خطیب نے روایت کی کہابن عینہ ؓ نے کہا کہ میری آنکھوں نے ابوصنیفہ بھتا ہو سے شک نہیں دیکھااورعبداہتدین المہارک نے کہا کہابوصنیفہ بھتانتہ علم دخیر کے کوہ تھے اور وکیج نے کہا ابوصنیفہ مجتابین ہڑے امین اور رضائے البی کوسب بر مقدم رکھنے والے اور راہ خدامیں ہر حتی کے محمل اگر جدان پر مواریں پڑیں۔

میں بین اور ایم نے روایت کی کہ میں نے ملاء کوفہ میں ہے کی کوابوطنیفہ ٹرور اندی سے زیادہ پر ہمیز گارئیں دیکھا۔ شعرائی کے میز ان کبری میں کہا کہ اور سے ملاء کوفہ میں ہے کی کوابوطنیفہ ٹرور کا انہا کے ایما کے ایما کی سے اور ان کبری میں کبھا کہ امام ابوطنیفہ برور ہیں ہے گئر ت علم و درع و وقت مدارک واستنباط پراکلوں و چھلوں ہے اجماع کیا ہے اور ابراہیم بن مکرمہ نے کہا کہ میں نے اپنی عمر مین امام ابوطنیفہ سے بڑھا ہوا کوئی علم و زید وعبادت و تقوی میں ہیں و یکھا۔ متر ہم کبتا ہے۔

كردوايات بين اس قند ركثرت ہے كہاوگوں ئے منفر در سائل لكھے بين اور بعضے ما نندمؤلف ذہبی وسيوطی كزياد ومبسوط ومعتبرين ـ اورامام سيوطي وايك جماعت نے زعم كيا كەحدىث يجيم مسلم لو كان الدين عند الثريا لناله رجال من هولا او في رواية مين ابهاء فادس و فی دوایة رجل مكان رجال ای میں بروایت رجل بصیغه واحدامام ابوطیفه اور بروایت رجال مع اصحاب کے حمل میں بر اوربعضوں نے مع ائمہ حدیث محمل رکھ وھوا یا قرب۔ اورجنہوں نے امام ابوصنیفہ وان کے اصحاب کو نیارج کر کے دیگر ائمہ توحمل تضهر ایا ان کا قول تعصب ہے بھرا ہوا قابل النفات نبیں ہوا مقدتعانی اعلم ۔واضح ہو کہ امام ابو حنیفہ کے فضائل میں زیادہ کاام کی ضرور ہے نہیں جبکہ بقول شعرانی الکے پیچھے متفق ہیں لیکن افسور ایسے لوگوں پر ہے جوابے آپ کوامام کا مقلد خیال کرتے ہیں صار تکہ سوائے زبانی ' نقتگو کے اپنے مقدم وامام کی کسی صفت وخصلت کامتنج نہیں رکھتے ۔ پس اصلی مقدم وقطعی پیشوا آنخضر ت من پینیا کی سفن ضا گئے کر نے میں زیاد و گم موں گے اً سر چہاہے آپ کو مالم مجھیں۔ کیونکہ تقوئ وعلم کامحل قلب ہے نہ زبان ہاں زبانی علم ای و نیا میں کار " مد ہے۔ ونعوز بالقدمن علم لا منفع وبقول امام غز الى كے علم الآخرة ان بيوع واجارات وسكم وحيض و نفاس برنبيس ہے اور سحابہ رضى التدمنبم ن حالات پررجوع كرنے سے بيريات خوب واضح بوج تى ہے والحد ال سيد ءالعملال بال طهارت ظاہرہ كے لئے وحرام وشہبات ے تحفظ و صدو دالنی پر قائم رہنے کے لئے ان علوم کا جاتنا ضروری ہے اور اصل اقتد اروتھلید جس ہے رضائے النبی عز وجل حاصل ہو و ہی جس طرح مقتذی وامام نے اس میں سرگرمی ظاہر کی اور اگر نعوذ بالتد تعالیٰ رضا مے الٰہی عز وجل نہ ہو بیکہ اس کا خشم ہوتو ابو صنیفہ كيونكرراضي بوكت بين اوركيافا كده: اللُّهم وفقد يان و جميع المسلمين للايمان و لما ترضي به عد رب ويكوب لد محة بالأخرة وانت مولانا ارحم الواحمين آمين - پھرجن لوگول نے امام ابوضيفة كے حق ميں كلام كياوه سب تحير مقبول وي اتوار تیں اور بہتر ہے قول تو بدیمی البطلان میں جیسے مرجیہ ہوتا وغیر ذیک اور بہت پسندید و قول تائے اسکی رحمہ المذکہ الحکے اماموں ہے ساتھ ا دب کا طریقه مرگی رکھنا جا ہے اوران میں باہم ایک نے دوسرے کوجو کچھ کہا کہا گرچہ بظاہر طعن معلوم ہوجیے معامد ابو حنیف وسفیان تُوري رهبما القدتق لي ويا لك وابن الي ذئب يانسائي واحمد بن صالح يوامام احمد وحارث محاسبي وغير جم تاز مانه عز العرين بن عبدالسلام وتُقَ الدین بن الصورع تو تجھ کو ان معاملات پرغورتبیں میا ہے مگر جبکہ ولیل واضح ہے تنبیہ کی جائے اور ان اقوال سے قطعی پر بیز میا ہے کیونکہ بیشتر نہم سے باہر ہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کے معاملہ میں سکوت کے سوائے میار ونہیں و کھتے ہیں کیونکہ حق تعالی عالم الغیب عز وجل نے بقولہ:اولیک همه الصادقون اور قوله رضی الله عنهم و ما تنداس کے آیات بینات سے ان کی تحسین فر مائی ہے متر جم کہت ے کہ ابن جر نے ابن عبدالبر ہے بھی نقل کیا کہ بعض اصحاب حدیث کے حق میں معیوب رکھا کہ انھوں نے امام ابو حنیفة پر ندمت کا افراط کیافقط اس بات ہے کہ قیاس کوحدیث پرمقدم کیا ہے حالانکہ ابوصنیفہ نے سوائے تاویل کے بعض اخبارا حادیش کی حدیث کورو نہیں کیااوراییافغل ابرا ہیمرنخعی واصحاب ابن مسعود وغیر جم ہے تا بت ہے۔ پھرلکھا کہ ملائے امت میں کوئی نہیں جوحدیث رسول امتد سن تیزیم کو سے رو کر دے کیونکہ اس سے فاسق نعیر مادل ہونا اس پرلازم ہوجائے گا کہاں بیرکہ امام بنایا جائے اور قیاس پرتو فقہا نے امصار کائمل چلا آتا ہے۔

مند خوارزی سے پنی وغیرہ میں بیقطعہ حفرت عبداللہ بن المبارک کی طرف سے شبت کر کے لکھا ہے۔ حسدوا الفتی اذ لم ینالواسعیه - فالقوم اعداء له و خصوم - کضرایر الحسناء قلن لوجههمل حسداو بغضا اته لذمیم - وفی الکلام اشارات تطمئن النفوس بھا عن برودة جهد ها فیما لیس ٹھا بلاغ الیہ الابتوفیق من الله عزوجل ولکل مقام فی الوصول الی حضرت الرضوان یحسدہ من دوانه فی درجة اخری من الصفات وهذا لیس بحسد یعاب علیه کیف وقد علمت جوازه فی العلم من قوله عليه السلام لاحسد الافي اثنين و ليس العلم الاسبيل الحصول وهذا غاية المقصود منه فليتفكر وإياك وان تظن بهم سونل محض النصح في الوصول الى مقامه حيث لايشاركه فيه غيرة كالتشخص في المحسوسات مع اتحاد النوع بل الصحف وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير رواية عن عبدالله بن المبارك قطعة املاها في من يبلغها الى فصيل بن عياض مخرجه الى الجهاد في الطوس اولها يأعاب الحرمين لو ابصر تنذ لعلمت انك في العادة مغبن مع الساس اطالوا الكلام في مدح فضيل قليتامل وارمند فوارزي عن اتباع قياس كطون كوالهي تفصيل عدو كالي حمل الماس كالما المومين الوصوف كالمحتل الماس كوالهي تفصيل عدو كي حمل الماس كواله الكلام في مدح فضيل فليتامل اورمند فوارزي عن الزام بطل عم عكد برض عب يُوند في يت اثباع حديث في من المعان الوصوف الموسوف الرائع مديث من المعان الوصوف الموسوف الرائع مديث المعان الموسوف والقول المرائع مديث الموسوف على الموسوف الموسوف

ثد قال آوروید دوم بیر کہ قیاس پر وہم ہا ایک مور جواصل وفرع مین باشتر اک متنی مور ہومثانی حرمت اوا طت ہرقیا می اور جیسی حرمت بعض مسکرات غیر مضوصہ برتم بعلت مور وسکر وغیر فرک اور میں اور جیسی حرمت بعض مسکرات غیر مضوصہ برتم بعلت مور وسکر و غیر فرک اور موم قیاس شبہ باشتر اک مشاہرہ من اہمی واضی اور تم دوم قیاس شبہ باشتر اک مشاہرہ من اہمی واضی اور تم اور جا اور مور تا اور میں اصل وفرع اور میں اصل وفرع اور میں اسحاب حنیفہ تحقیف ہیں مطرو باطر ادم عنی میان اصل وفرع بین امام شوقی کے نزدیک جملہ اقسام فرکورہ تیں معیر استحاب حنیفہ تحقیف ہیں اور وہ باتھ تی بین اور دھیں اسحاب حنیفہ تحقیف ہیں اور استحاب و غیرہ جت ہیں۔ گرامام ابوطنیفہ کے نزدیک قیاس مور کہا ہو تا ہا تھاتی ہوئی ہیں ہوئی اور استحاب حنیفہ تحقیف ہیں اور وہ استحاب حنیفہ تحقیف ہیں اور وہ ہوں میں اسکاب حنیفہ تحقیف ہیں اور وہ ہوں میں اور وہ ہوں میں کہ باور ہوں مورد برخصوص دکھا اور دیگر کہا ہو تا ہی کرنا اور کی لیا میانہ کور وہ بیٹ این مسعود در بار ووضواز نبیغ تمرکو باو جود ضعف کے لیا اور اس مورد برخصوص دکھا اور دیگر کہا ہو تا اور کہا کہ اور وہ ہور میں استحاب کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا کہ اور وہوں ہور میں ہور کہا ہور ہور خصوص دکھا اور دیگر کہا ہو اور دیل کی حوالا کہا ہور موجود ہونی این کی طرف با تیں گا تا ہور اور استحاب کور اور اور کہا ہور اور کہا ہور اور کہا ہور اور کہا ہور کور کہا ہور کور کہا ہور کور کہا ہور اور کہا ہور کور کہا ہور کور کہا ہور کور کہا ہور کہا ہور کور کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ قباس کی کہا کہ کہا کہ کہ قباس کو کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا ک

اور روایت ہے کہ ابوطنیقہ جیسی نے قرمایا کہ رسول اللہ تا ہوہم کو پہنچ ہائے وہ ہمارے سرآ تکھوں پر ہمیرے ماں باپ آ ہے بھارے دہ تو ابعین ماں باپ آ ہے بمارے سرآ تکھوں پر اور جو تو ابعین ماں باپ آ ہے بمارے سرآ تکھوں پر اور جو تو ابعین

ے پہنچےاں میں ہم خور کریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم پہنے قرآن مجید پر ممل کرتے ہیں یعنی حاویث رسول امند حاتیز ہے اس کے معنی خوب سمجھ کراس برعمل کرتے ہیں بھر جب کتاب مجید میں نہیں یاتے تو رسول القد اللہ بھیا کی احادیث ہے اوسونڈ ھے ہیں بھر جب نہ یا عمی تو حصرات خلفائے راشدین لیعنی حصرت ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی التدعنیم کے قضا باپر بھر اِقیہ سنا بہر رضی التدعنیم ہے قضا با پرالی آخر ما قال رحمہ اللہ تعالیٰ قال المحتر جم یہی علم ماخوذ ہے صدیث حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ سے جومعروف ہے اور سیوٹی و ایک جماعت علاء نے تنصیص کی ہے کہ امام کا ایسا ہی قول جیسا ندکور ہوائیج ؛ بت ہوا ہے اور بے شک بحث اجتہاد وادراک معانی أيك فهم ايماني بي جوكفل فضل الني عز وجل باور قد صح في حديث على رضى الله عنه قوله فهم يعطي له في القر أن ١٠رطها . جانتے ہیں کہ احادیث رسول التدمنی فیج اتمت یا مظہر معانی قرآن باک ہیں ان میں مغامیت اتنی ہی خیال کروجتنی اجمال وتنصیل میں سججتے ہوئیں بسااو قات معنی ظاہر میں پچھ بھتا ہے اور آیات واخبار کے فیض علم اور حکم اشارات کے نور سے معنی حق حاصل کر لیت ہے۔ اورفتو حات کید میں ابن العربی " نے بسند متصل امام ہے روایت کیا کہ فر ماتے تھے کہ او گوتم دین الٰہی عز وجل میں اپنی رائے کی بات ے پر ہیز کرواور ہمیشدایس بات کولازم کئے رہوجورسول القد فائیز کمی سنت کے تابع ہے اور جواس سے باہر ہووہ گمراہ ہے اور کہتے تھے کہ جوکوئی میری دلیل کونہ پہچانے اس کومیرے قول پرفتوی دیناحرام ہےاور فرماتے تھے کداسپٹے او پرسلف رحمہم القد تعالٰ کے آٹا را۔ زم کرلواورلوگوں کی رائے ہے بچواگر چداپنی رائے کو کیے ہی آ راستہ کریں کیونکہ حق بات طلب پر ظاہر ہو جاتی ہے اورتم تو صراط استنقیم پر ہوفر ماتے تھے کہتم بدعت اور جنکلف نئی بات نکالنے ہے بچواو وہی رتق مضبوط پکڑے رہو جوسلف رضی الندعنبم میں تھی اور ایک مرتبہ علم کلام کے سوال میں فر مایا کہ بدعت ہے'تم آٹارسلف وان کے طریفتہ کواپنے اوپر لازم رکھواورایک مرتبہ سماع حدیث میں فر مایا کہ اس کا سغنا بھی عبادت ہے اور فر مایا کہلوگ ہمیشہ بہتری میں رہیں گے جب تک انہیں ان میں کوئی حدیث طلب کرنے والا رہے گا اور جب وہ علم کوبغیر صدیث کے طلب کریں گے تو تباہ ہوا گے عقو والجوا ہرالمدیقہ میں ہے کہ امام ؓ نے فرمایا کہ لوگول کی رائے ہے جیسے ضعیف الاسنا د صدیث زیاد ہمجبوب ہے واضح ہو کہ ان روایات واقوال ہے مع امام کےمعروف ند ہب ئے طریقنہ ہے ہیہ بات ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کے مطاعن ان کے حق میں سیجے نہیں ہیں اور آتھ بند کر کے بغلبہ ننس وتعصب یہاں جدال کر نالا یعنی بلکہ معصیت ہے ' اورزیا دوموہم اور منشاء جدال چنداقوال ہیں اوّل وہ جوخطیب نے ذکر کیے ہیں اور درحقیقت ان کے ثبوت ہی میں کلام ہے تو ان سے ا یک بزرگ عالم مجتهد صاحب فضائل کے حق میں ان کومنتندا یک منکر فعل یعنی طعن کا جوافعال نفاق وشیو ومن فقین ہے ہے قرار دینائل تعجب ہے حالا نکہ برتقد پر ثبوت کے وہی تاویلات جو دیگرائمہ و ثقات کی طرف ہے و فع مطاعن میں معروف میں بلکہ عامہ ثقات روا ۃ ے دور کرنے میں مشہور ہیں یہاں بھی ضروری تھیں علاوہ ہریں خطیب کی طرف ہے ان کوطعن سمجھنا بھی غیرضروری ہے چنانچہ ابن جرّ نے کہا کہ خطیب کی غرض ان اقوال کے جمع کرنے میں فقط یمی ظاہر ہے کہ ایک مرد کے حق میں کہنے والوں کی جو پھھ ہاتیں روایت کی جاتی ہیں ان کو بہقا بلیان اقوال کے جواس کے حق میں ذکر کئے گئے ہیں جمع کرد ہےاور طریقة مشمرہ اصحاب سنن کے موافق ان اقوال ے اسناد سے کلام نہیں کیااوراس کا بید منشانہیں ہے کہ امام ابوصنیفہ کی منزلت گھٹائے اور بید بات اس کے تصنع سے طاہر ہے کہ اس نے فضائل بدلائل نقل کئے اور پھر قادھین کے اقوال باسنادضعیفہ و مجبولہ روایت کردیئے اور ظاہر ہے کہ مجروح و مجبول تنفی کی اسناد سے جوروایت ہے وہ کسی عام مسلمان کے حق میں روانہیں رکھا سکتا۔

ا مام ابوصنیفہ کے حق میں کیونکرمسلم ہوگی اوراگر ارادہ قدح ہی مسلم کرلیا جائے تو بعنی وفتح القدیر کا جواب کا فی ہے جَبدنظر تقویٰ ہے عافل ندر ہے اوراگر کہا جائے کہ خطیب ہی پراعتا دنہیں بلکہ نسائی صاحب سنن نے لکھ کہ ابوصنیفہ تحدیث میں تو ی نہیں ہیں، تو ایسی جرح مبہم کہ جس کا پچھ پینے نہیں لگتا ہے کیونکر خلاف ظاہر و باہر سلّم ہوگی بلکہ اولی یہ ہے کہ اس کے بیمعنی رگائے جا میں کہ قویہ کیس بالقو ہے بینی باتو ں میں زیاد ہ**توی نہ تھے** کہ بہت باتیں کرتے ہوں۔ کیونکہ تحدیث بعضے مطلح میں کوئی وجہ جرح کی بیان نہیں ہوئی۔ پھرا گرکہا جائے کہ کیوں نہیں چنا نچیا مام بخارگ نے ضعفاء میں لکھا کہ نعمان بن ٹابت کوئی مرجیہ بتھےلوگ ان کی حدیث ورائے ے ساکت ہوئے۔ تو جواب میر ہے کہ کما غنغلہ اپنے معنی کے خلاف اس وقت کے کانوں میں بھرا گیا جس ہے بیشور ہوا جا انکہ بالا تفاق قیاس اصل معمولی و متعمد علیہ ہے تو طاہر ہے کہ مدار اِس کا محض اختلاف لِفظی پر ہے ہذا بدون ظہور کسی جرح کے جوجد یث کے اصول میں مبین ہے جب یہاں خالی رائے سے طعنہ ہے تو و ہ بعد ظہور حال کے رفع ہوئی اور یہی گویا وجہ سکوت از حدیث تھی کہ یہ ل علیه تقدیم الدائی فی قوله سکتوا عن رائیه و حدیثه ال وجه سے جن بزرگول پر حقیقت حال کا انکشاف ہوگی انھول نے اہل طعن کی زبان رد کی اورخود ثناء وصفت بیان کی اوران ہے حدیث روایت کی چنانچیخود امام بخاری میں نیے نے چند ثقات مقنین کا ان ے روایت کرنا بیان کیا اور کہا کہ:روی عنه عباد بن العوام وابن المبارك والهیشم و وكيع و مسلم بن خالد و ابو معاوية آخو دد اور بیلوگ خود حدیث میں امام ہیں بھران کی روایت کے بعد کیونکرا نکار کامکل سیح کر ہے گا اورا گربیو ہم ہو کہان کی واسطے ہے سكر في روايت كيا بتو لامحاله قوله سكتوا عن عديثه مستمر -رباتوجواب يه بكرجن لوكون برحال مشتبر بااور قياس ورائ وغیر ہ منکرات میں داخل سجھتے رہے انہوں نے باسنا دوغیرہ اس کوقبول کیا ہذا اہل القیاس کا اجتناب پچھامام کومصر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عز وجل اور رسول القد تنافیظ نے کسی بران ہے روایت وقبول کو فرض نہیں فر مایا اس وجہ ہے روایت نہ کرنے والے بھی گن وگا رنہیں ہیں جبکہ ان کی موافق شیوہ ایمان کے نیک گمان ہے اور مجتبد نے اگر دوسرے مجتبد سے خلاف میں انکار کیا تو عوام کی بیرہ است مساوی نہیں آیانہیں دیکھتے کہ احکام مختلف میں چنانچہ مجتہد کو ایک دوسرے کی تقلید روانہیں ہے حتی کہ اہل نظر تک اتفاتی روانہیں رکھا گیا تو ضروری ہے کہ مجتبلہ کی رائے اجتہادی جس طرف مودی ہوائ کے نزویک دوسرے مجتبلہ کی رائے خلاف صواب ہے ورنہ کیا بیرجا نز جانتے ہو کہ جہتد دوسرے کی رائے صواب ہے جان یو جھ کرمخالفت کرتا ہے اور الیبی حالت میں اس کی رائے اجتہا دی ہے دوسرے کی خطا پر ہم یقین نہیں کر سکتے کیونکہ عوام کی راہ تقلید ہے لیکن تقلید اس کوسٹلز منہیں کیمل کرنے وثو اب لینے کے لئے ایک تھم شرع اللی ا ہے طریقہ سے صل کرے تو ضرور دوسرے متقی فقیہ کو خاطی بھی کہے کمازعمہ شرہ متدمن المین خرین بلکہ مجتبد کو بھی ضرور دری نہیں ک دوسرے مجتبد کو خطایر یقین کرے کیونکہ اپنے آپ کوصواب پر غالب کمان کرتا ہے نہ یقین پھر غیبر کو خطایر یقین کیونکر کر گے گا۔ اس واسطے حضرات سحابہ رضی التدعنہم وائمہ "بعین میں باو جود اختاا ف طریقہ فمل کے باہم اتحاد وخلوص میں کی طرح کا اختلاف نہ تھا اور ہی ائمہ بھتدین وصلحاءامت کا طریقہ چلا آیا ہے ہاں بغیراساب بزرگ کے اعجاب المرء براء بمیشہ منکر ہے جیسے کوئی لا یعنی دموی اجتبر و میں سرگرم ہو یا تقلید شخص کوکل حال ومسئلہ میں اپنے او بر فرض کر لے بلکہ اس ز مانہ میں تو ہرشخص دوسرے سے اد فی خلاف میں بغض مُرۃ ے اور سراسراینا مقلد بنانا جا بہتا ہے اور اس کا نام بغض بتدر کھ ہے حالا نکہ شیو ہ سلف سے خود منحر ف ہے اورعوام کوا ہے۔ امسر نی تکایف دیتا ہے کہ جوان کی سمجھ سے باہراوران کے حق میں یا عث صلالت ہے اور وہ خود بھی اس معصیت میں ہرا یک کا مساہم بنتآ ہے۔

نعوذ بابندتعالی من الطلال اور علامه محدث شیخ محدط برفتنی نے مغنی و خاتمه مجمع البحار میں لکھ که ابوطنیفه میزید عالم عام ورع تقی امام علوم شرع شخاور بعض با تنبی جیسے قرآن کو مخلوق کہنا اور معتز له کی طرح بندوں کو قادر کہنا یا مرجبہ وغیرہ ہونا الی باتنیں جوان بی طرف منسوب کی تئی ہیں بیشک امام ان باتوں سے باک ہیں اور یہ بالکل صریح ظاہر ہے اور اس طرح ابن الاثیر نے جامع الاسول طرف منسوب کی تئی ہیں بیشک امام ان باتوں سے باک ہیں اور یہ بالکل صریح ظاہر ہے اور اس طرح ابن الاثیر نے جامع الاسول میں اور صاحب مشکو ق نے اساء الرجال ہیں اس کو مصرح لکھ ہے۔ یہاں تک اہل علم کے رسائل وغیرہ سے استنباط کرے جو برخ ختر الله

َ بِي در ' قليقت وا في ثبوت اس امر كا ہے كه امام ابوحنيفه ' بيسيّة ہے تن جس ميثك يهي كہن جا ہے كہ جو تحققين ملاء نے بختن يامتفر ق بيان ميا کہ تا بعی جمہزدامام زامد ما بدمتورع ومتقی صاحب نضائل جلیا۔ تتھاور چونکہ نفوس اس وقت اعتدال سے ضارح میں لہٰڈا ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھنا میا ہے کے کسنا بہرضی القد عنہم الجمعین واجسہ تابعین رحمہم القد تعالیٰ ہے کم رہبہ ہیں جیسے معاصرین ومتاخرین ہے ہز ہے ہوئے بول والتدتق لي اعم المائية الثانية، دوسرى صدى ئے فقها وحنفيهٔ ابراہيم الصائغ بن ميمون المروزى \_ فقيدمحد شصدوق تتھ روى عن الي حنفيه وعط ، وعنه حسان بن ابرا ہيم وغيره و اخر ن عنه النّاري تعليقا و ابوداؤ د و النسائي مندأ به زرگري و ڈ ھالئے کا پيشه اختيار کيا تھا اور ساحب افعنل الجہاد ہے کہ ابوسلم خراسانی کو مرر سہ کرر منفرات شرعیہ ہے تھی منع فر مایا آخراس نے اسا ابھری میں شہرمرو میں آپ کو شهید کیامروزی منسوب بمرو بخلاف قیاس به اسرائیل بن پونس بن ابی آخق کوفی فقیه محدث ثقه بین مولد • • اجری شهر کوف به اورا مام ابوصنیف اور ابو بوسف سے فقہ وصدیت حاصل کی اور آپ ہے وابن مہدی نے روایت کی اور یمی کافی ہے کہ سیخین امام بخاری و مسلم نے آپ سے تخ تابج کی آپ ۱۲۰ میں فوت ہو ہے اسد بن عمر و بن عامر بجلی از اولا دجر مریبن عبداللہ الجیلی صحابی رضی القدعندا مام ابو صنیفہ آپ نیا کے متعقدین اسحاب عشرہ میں ہے طویل الصحب بیتہ فقیہ محدث ثقتہ ہیں بعد ابو یوسف کے خلیفہ رشید کے دا ماداور قائنی واسط و بقدا د ہوئے امام احمر و یخیٰ بن معین نے تو ثین کی اور امام احمر وحمر بن بکار واحمہ بن منبع نے آپ سے حدیث روایت کی اور و فات ۱۸۸ ھ یا ۱۸۹ ھیں ہوئی ہے تر وین صبیب زیات کونی ۔ ابوعمار و کیے از قراء سبعہ مشہور ہیں ۸ ھیں پیدا ہوئے محدث صدوق زاہد یر بیز گار تنجامام ابوحنیفہ بہت ہے بہت می روایتیں رکھتے تھے۔امام مسلم بہت نے آپ ہے تخریج کی اور ۱۵۸ھ یا کم میں وفات یانی۔ ممادین ابی صنیفہ زامد عابد پر بیز گار محدث نقیہ تھے۔ ابن عدی نے کہا کہ حافظ اچھانہ تھا۔ بعد قاسم بن معن کے کوف کے قاصی ہوئے اور ۲ کا رہ میں انتقال فر مایا ۔ حفص بن غیاث بن طلق انتھی ابوعمر الکوفی ۔ فقیہ محدث تقدر ابد متقی منجملہ ان اصحاب امام ئے جن کے حق میں فرمایا کہ اتم مسارقلبی وجلاء حزنی ۔ اخذ الحدیث من الثوری وہشام بن عروۃ و عاصم وغیر واحد وروی عنه احمد ویجی بن معین والقطان وغيروا سدواخرين عنداسحاب الصىح وتغيرية أخرعمره اور١٩٢٧ من وفات بإنى يتقلم بن عبدالله بن سلمنة أبنحي ابومطيع - علامه ' بیر بن فقدا کبرامام اعظم نیته نیتا ہے روایت کی اور کہتے تھے کہ میر ےزاد یک رکوع وسجدہ میں تین بار نبیج کہنا فرض ہے اور عبداللہ بن مبارک آپ ئے علم وویا نت کی وجہ سے نعظیم کرتے ہتے۔و کان محدثا روی من الامامر وابن عون و مالك وغير بھر وروى عمه احمد بن ممنع و خلا بن اسلم و جلوه في الحديث لينذ ١٩٩ه هي وقات پائي \_ حكايت ہے كه ظيف نے والي بلخ كي نام جو خط بھینا اس میں اپنے ولی عہد کی نسبت لکھا کہ آبیٹا ہ الحکم صبب ۔ جب آپ نے سنا تو امیر ملنخ کے پاس جا کر کئی بارفر مایا کہتم لوگ دنیاوی ر فبت میں گفر تک پہنچ گئے امیر بلخ نے آبدیدہ ہو کر سب یو بھا تو آپ نے منبر پر چڑھ کر مجمع میں اپنی داڑھی پکڑ کررورو کر فرمایا کہ سے ذطاب البی عز وجل بحق یکی پیغمبر مایدالسلام ہے جو کوئی کسی اور کویہ کلمہ کے وہ کا فر ہے تمام لوگ رونے لگے اور جوآ دمی پیدنط لاے تھے بھاگ گئے۔رحمہ القد تع کی حفص بن عبد الرحمن انتخی معروف نبیثا پوری۔محدث فقید تقدیقے نسائی نے آپ ہے روایت کی ہے پہلے بغداد کے قاضی ہوئے پھر جھوڑ کرعبادت میں مشغول ہوئے اور 199ھ میں وفات یائی کہتے ہیں کہ جب عبدالقدین المبارک نیشا پور میں آشریف لاتے تو ضرور آپ ہے ملاقات کرتے ہتھے۔

حمادین دلیل قاضی مدائن ۔ بیان اسحاب امام میں سے بتھے جن کے تق میں فرمایا کہ بیاوگ قضاء کی صلاحیت رہتے جی سنیت ابوزید ہے شروطی کے لفظ سے اور معروف بین جب کوئی شنخ فضیل سے مسئلہ بوچھتا تو کہتے کہ ابوزید سے بوچھ لو۔ ابوداؤ د نسنی سنن میں آپ ہے تخ شنح کی ہے۔ خالدین سیمان امام اہل ملخ از اسحاب فتو کی 199 ھیں چوراسی برس کے ہوکروفات بائی ۔ داؤ دین سنن میں آپ ہے تخ شنح کی ہے۔ خالدین سیمان امام اہل ملخ از اسحاب فتو کی 199 ھیں چوراسی برس کے ہوکروفات بائی ۔ داؤ دین

نصير الطائى ابوسليمان محدث ثقة فقيه زامدمعروف نهايت پربيز گار تنفي ميں برس امام ابوحنيفه كى صحبت ميں رہے وثقة ابن معين وغيره وردی عندابن میبیندواخرج عندالنسائی۔آپ کے دکایات معروف ہیں والاج یا ۱۷اج میں وفات پائی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے باب سے پچھد بنارمبراٹ پائے ان کوکسب حلال جان کرا یک ایک دانگ روزخرج کرتے اور گوشدا ختیار کیا تھااور د عاکی کہ ان کے ختم یرمیری و فات ہو چنانچے ایسا بی واقع ہوااورا ما مابو پوسف کوبسبب اختیار عہد ہ قضاء کے محبوب ندر کھتے اور امام محمد کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور صاحبین کو جب کسی مسئلہ میں اشکال ہوتا تو دونوں صاحب انہیں کے پاس جاتے تھے۔ آپ اولیاء کے زمرہ میں معدود میں فرین ہذیل بن قیس العزیٰ۔ • ااھ میں پیدا ہوئے۔ ابو صنیفہ میں سے اصحاب میں آپ کی تحریم کرتے ہے اور آپ کے خطب نکاح میں امام میں نے فرمایا کہ ہذا زفرامام من ائمۃ اسلمین الخر۔ زفرا ور داؤ د طائی میں برادرانہ اتحاد تھا پس داؤ د نے عبادت بخلوت اختیار کرلی ادر زقرٌ نے خلوت وجلوت دونوں کوجمع کیا۔ شداد نے اسد بن عمروے پوچھا کہ ابو پوسف اور زفر میں کون افقہ ہے؟ فرمایا كەز فراور ع بیں شداد نے كہا كە بيل فقه بيل يو چھتا ہوں فرمايا كه پورى فقد يبى تقوىٰ ہے جس سے برى بزرگى ہوتى ہے ر دایت ہے کہ عہد ہ قضاء ہے انکار کرنے میں دومر تبدان کا مکان ڈھایا گیا گر قبول نہ کیا۔ زفر فقیہ محدث ہیں۔ ابونعیم نے کہا کہ ثقتہ مامون ہیں۔ ۵۸ اھٹی بھرے میں وفات یا تی زہیر بن معاویہ بن خدتے کو فی مصلح میں پیدا ہوئے اصحاب امام میں محدث ثقتہ فقيه تنه وثقه يجيٰ بن معين وغيره من عن الأعمش ومن في طبقة وروى عنه يجيٰ بن القطان واخرج عنداصحاب الصحاع - ٣١ه يا ايك سال زائد میں وفات یا گی۔سفیان بن عینیہ۔محدث ثقة حافظ فقیدامام جمت میں ے•اھ میں پیدا ہوئے کہتے تھے کہ مجھے پہلے امام ابو حنیفہ نہتات نے محدث بنایا ہے۔اسحاب سحاع ستہ نے آپ سے بکٹرت تخ آج کی ہے امام شافعی نے فرمایا کہ کہ اگرامام مالک وسفیان بن عینیہ نہ ہوتے تو حجاز ہے علم جاتا رہتا کم رجب ۱۹۸ھ میں مکہ معظمہ میں وفات یائی اور حجو ن کے بیاس مدفون ہوئے۔ شریک بن عبدالقد کوفی اصحاب امام میں داخل میں اامام آپ کوکٹیر انعقل کہتے تھے۔تقریب میں ہے کہ پہلے شہر واسط کے قاضی تھے پھر کوف کے مقرر ہوئے۔ عالم زاہد عابد عا دل صدوق اور اہل ہوا و بدعت پر سخت کیری کرنے والے بھے آخر عمر بیس حافظ متغیر ہو گیا تھا ۸۷اہ میں و فات یائی امام مسلم وابوداؤ دوتر مذی ونسائی وابن ماجہ نے آپ ہے تخ تنج کی ہے۔ شقیق بن ابراہیم بلخی ابو صنیفہ وعباد بن کثیر واسرائیل ہے روایت کی اور ابو پوسف ہے کتاب الصلوٰ ۃ پڑھی اور مدت تک ابراجیم بن ادہم کی صحبت ہیں رہے فقیہ زاہد عابد معروف ومشہور ہیں ان کا قول ہے کہ رضائے الٰہی حیار چیزیں ہیں روزی میں امن و کا م میں اخلاص اور شیطانی رسوم ہے عداوت اور موت ہے موافقت <u>سم 19 جیش شہید ہوئے م</u>توکل کامل تھے اور زمر ہ اولیاء اللہ تعالیٰ میں ان کی کرامات و فعال و ارشاد اے معروف میں ۔ شعیب بن ایخن بن عبدالرحمٰن القرشی الدمشقی ۔ ابوطنیفہ میں ہے اسحاب میں سے محدث ثقہ فقیہ جید بھے ان کومر جید کی تہمت دی گئی ہے امام بخاری ومسلم وابو داؤ دونسائی وابن ماجہ نے آپ ہے گزیج کی اور دوسری صدی کے ۸۹ھیا ۹۰ھ میں فوت ہوئے۔ عمرو بن میمون بن بحربن سعد بن ر ماخ بمخی \_محدث ثقه فقیه صاحب علم وفهم وصلاح نتھے بغداد میں آکرامام ابوصیفه میسید کی صحبت میں داخل ہو کر فقد حاصل کی مدت تک نیکی کے ساتھ قاضی رہے آخر عمر میں تا بینا ہو کر اے اچیس و فات یائی۔ امام ترندی نے آپ ہے تخ تنج کی ہے۔ عافیت بن میز بیر بن قیس الا دزی۔اسحاب ابو حنیفہ میں باا کرام نقیہ محدث ثقنہ تنھے۔اعمش وہشام بن عروہ ے صدیث بھی سی اورنسائی نے آپ سے تخریج کی ہے و ۱۸ ہے میں و فات یائی ۔عبدالکریم بن محمد جز جانی ۔ فقیہ محدث مقبول تنے امام ابو صنیفہ اللہ سے اور میں اور ترندی نے آپ سے تخ تن کی ہاور حددوو ۱۸جے میں وفات یائی عبداللد بن المبارک بن الواضح النظلمي المروزي ١١٨ه هي بيدا ہوئے ابتدا بي لهوولعب ميں مصروف تنے ايک روز باغ ميں براشراب كا جلسے جمع كيا صبح ہوتے اپنے سر بائ ورخت کے ایک پرند سے خواب میں سنا کہ ہیں ہے ہوتا ہے۔ الیر بیان الذین آمنوا ان تحشع قلوبھیر لذکر الله وما مزل می العق - اس وقت ہے تائب ہوکر عابد ہو گئے اور سفر کر کے امام ابوحنیقہ نہیں یہ کی صحبت میں آئے اور دیگر ائمہ کہاروا ملام اخیار ہے جس حدیث وغیرہ کی ساعت کی اور بستان المحدیثین میں تفصیل احوال مرقوم ہےاوراوّل حدیث از کتاب نقل فر مائی بقولہ حدث ایونس عن الزهري عن السائب بن يزيد إن شريكا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاً ل ذلك رجل لا يتوسد بالقد أن ـ امام نووی نے مقدمہ شرح سی مسلم میں آپ کا تر جمہ ذکر کیا اور فقہ وظم وزید جہادو نیہ وفضائل علی کر کے لکھا کہ اجتمعت قید خصال الخير كلها يعنى عبداللدين المبارك رحمدالله مين فيرك جمد خصائل جمع كردئ ك يتصاور تقل كيا كدائم داطام مين ت جن فضائل ان کے بیان ہوئے ہیں اور کسی کے مذکورنہیں ہیں اور روایت ہے کہ امام مالک ابن المبارک کے اور کسی کے واسطے جگہ نہیں جھوڑتے تھے اور بیدا مرگویا مجمع علیہ ہے کہ جامع فضائل ونواضل تھے اور جہاد ہے واپس ہوتے وقت موضع ہیت میں ماہ رمضان الماھ میں مسکینوں کی طرح و فاٹ یائی رحمہ القد تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ و فات کے وقت اس حالت ہے بستر خاک پر جان دیتے ہوئے و کیچکر آپ کا غلام نفر نام جومعتبرین روا قاصدیث ہے ہے رونے لگا آپ نے بوجھا تو کہا کہ جھے ایس تکلیف کی حالت اس وقت ر لاتی ہے آپ نے کہا کہ مت روکہ میں نے اللہ تعالی ہے و ما کی تھی کہ پرور دگار تو تگروں کی طرح زندہ رہوں اور مسكينوں كى ساتھ میری و فات ہوسوا مقد تھ گئی محمد وثنا ءاد اکرتا ہول کہ ایسا ہی ہوا۔ مروزی نسبت بمر وبعض نے کہا کہ خلاف قیاس ہے اور بعض نے س کی تو جیہ خلاف میں کہا کہ مروی کیڑامعروف منسوب بجانب مروگاوں ہوواقع عراق قریب بکوفہ ہے اور بیمرد واقع خرا سان ہے فاحفظہ مترجم کہتا ہے کہ اس تذکرہ ہے استفادہ بطریق امتبار اس اصل کی تقیدیق کرتا ہے جوحدیث سیحے معروف فی باب القدر ہے صریح مستفاد ہے کہ قبولیت از کی کوکوئی فعل من فی مصر نہیں کیونکہ آخر وہی لطف!ز لی دینگیر ہو کرمنزلت مالیہ میں لے جاتا ہے اور طر ۱۰ز لی کوکوئی طاعت وعبادت موافق مفیرتین که آخر انجام خراب ہو جاتا ہے جیسے قصہ بلعم باعوراءمعروف ہے۔الکھھ انبی اعو ذبك مس الطود وسو الخاتمة . آمين برحمتك يا ارحمه الراحمين - عيلى بن يونس كوفى محدث ثقة فقيه جيد تصحد يث كواوتمش وما لك رامه امقدتع لی ہے سنا اور فقہ کوا بوحنیفہ میں نہ کے اسحاب ہے حاصل کیا۔ فلیفہ مامون نے آپ کو بتکریم حدیث کے دس ہزار وین رابطور معربیر بھیج آپ نے واپس کرویے اس نے گمان کیا کہ مجھ کر پھیرے تو دو چند کرویے۔ الغرض آپ نے پھیرا اور فر مایا کہ بیرفاک بمقاب حدیث رسول التد طَخْتَیْنِ کِم کے لائ**ق قبول نہیں ہے۔ بینت**الیس جہا دو بینتالیس حج ادا کئے۔امام بخاری ومسلم وغیرہ نے آپ ہے تخ ت<sup>س</sup>نج کی گ ہے اور سال و فات ۱۸۷ھ ہے رحمہ اللہ تعالیٰ یعلی بن مسہر القرشی الکو فی ۔ از اصحاب ابوطنیفہ جبید یہ عامع فقدوحدیث تھے تخہ صاحب ر دایت وروایت میں اسحاب سحاح ستہ نے آپ ہے تخ تنج کی کہتے ہیں کدامام سفیان الثوری نے انھیں کے واسطہ ہے فتہ ابو صنیفہ '۔ 'یا بیانا کواخذ کیا ہے۔عبدالقدین اورلیس بن بزیدین عبدالرئمن الکوفی۔ فقیدعابدمحدث ثقد جیدیتے ابوحنیفہ 'بیانیا ہے ہر پیز میں روایت کی واعمش وا بن سید وغیرہم ہے بھی راوی ہیں اور آپ ہے امام ما لک وابن المبارک وغیرہم نے روایت کی اور اس اب س ت ستدنے آپ سے تخریج کی ہے اور ۱۹۲۷ ھیں وفات یائی۔

على بن ظعبيان الكوفى \_قاضى القصناة فقيه محدث ما رف باورع يتح حسن خنق سے بميشه بورے پر احباياس كرتے ۔ ابن ماہه ئے " پ سے تخ سیج کی و فات <mark>۱۹۲ ہے می</mark>ں ہوئی عمر و بن الدار ۔ امام ناصح فقیہ جبی**ر محد ث**مقبول تھے۔ امام ابوصنیفہ نہیں ہے فقہ ساسل بی اورا مام نے بھی ان سے حدیث روایت کی ہے۔فضیل بن عیاض بن مسعودالیمی ۔عالم ریانی بیز وانی زام ماہر تقدیحدث فتیہ سا دب كرامات يتحابتدا مين ربزني كرتے تھے ايك روز متاثر ہوكر توبه كى اور كوفد مين آكرامام ابوطنيفه بنيائية كى غدمت سے فقدو وحدیث

کولیا اور متعددائمہ ہے ماعت کی امام شافعی وابن مہدی وغیر ہم نے آپ ہے روایت کی اور الصحاب صحاح سنہ نے آپ ہے تخ تابح کی ے اور اولیا ء کے تذکرہ میں آپ کے حالات و کرامات مبسوط لکھے ہیں اور ابن کثیر نے ابن عساکر کی تخ سے ذکر کیا کے عبد اللہ بن المبارك نے طوس من جہاد كوجاتے ہوئے ايك شخص كوجوحرم محترم جاتاتھ چنداشعار لكھوائے كفضيل كويد خط وے دين اس نے مكمہ معظمہ پہنچ کر آپ کودیا اولیہ یا عابد الحرمین لوابھر تنا۔لعلت انک فی العبادة عطبن فضیل دیکھ کررو کے اور کہا کہ میرے بعانی نے مجھے نصیحت فر مائی ہے بھراس شخص کوا بیک حدیث املاء فر مائی اپنی اسناد ہے ابو ہر ریں تھ سے مرفوع کہ ایک شخص نے آنخضرت من تائیل ہے ایس عبادت پوچھی جو جہاد کی برابری کرے آپ نے پو چھا کہ تو ہمیشہ رات دن بلا در تگ نماز میں قیام کرسکتا ہے اور ہمیشہ روز ہ رکھ سکتا ہے اس نے عرض کیا کہ یارسول القد من تیز کمیں تو جھ ہے نہ ہو سکے گا فر مایا کہتم ہے کہ اگر تو اس کوبھی کرتا تب بھی جہا دے یک روز ہ ثو اب کو نہ پہنچا وقد اور دت الحدیث نے النفیرمتر جما۔ بالجمله غایت شہرت ہے آپ کے ذکر فضائل کی حاجت نبیں ہے رہم اللہ تع لی۔ قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبدالقدمسعود صحافی رضی القد عند۔ ابو صنیفہ یک ان اصحاب میں سے تنے جن کوفر ماتے کہ اتم مسارقلبی وجلاء حزنی۔ فقیہ محدث بلیغ العربیته زامدیخی بامروت تھے ابو حاتم نے کہا کہ ثقة صدوق مکثر الرواییة ہیں۔ فی الصحاح عنه کثیر شے ۵ کا ھیں و فات بائی۔ نیٹ بن سعد بن عبدالرحمٰن رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن خدکان میں ہے کہ میں نے بعض مجامیع میں لکھا دیکھا کہ حنفی المذہب تھے۔ ۹۲ ھیں پیدا ہوئے فقیہ محدث ثقة صدوق جیدصا حب ثروت ومقدرت تنے سال میں یا پچ ہزار دینار کی آمدنی تھی مگر کثر ت ایٹار دسخاوت ہے بھی زکو ۃ واجب نہ ہوتی تھی ۔صحاح میں آپ ہےروایات موجود میں اورائمہ اخبار نے آپ ہے روایت کی وکرامات کا تذکرہ طول ہے ہے اچے میں و فات پائی ۔مسعر بن کدام کوفی طبقہ کبارا تباع میں سے ہیں۔نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھ کہ آپ سفیان بن مینیہ وسفیان الثوری کے استاد ہیں آپ کی جلالت قدروحفظ وا تقان متفق علیہ ہےاصحاب صحاح ستہ نے آپ ے تخ تنج کی ہے آپ نے امام ابوصنیفہ مبیریہ وعطاوقتادہ ہے روایت کی ۔۱۵۵ھ میں وفات یائی ۔مندل بن علی کوفی اسحاب امام ابوصنیقہ میں تقید محدث صدوق تھے۔ابوداؤ دوائن ماجہ نے آپ سے تخ تنج کی ہے۔ اور کے اور کا اھیں وفات یائی محمد بن الحسن بن الفرقند الشبیانی امام ابوحنیفه خرید تا کے اصحاب میں آپ فقه وحدیث ولغت میں امام جیں حدیث کوابوحنیفه وابو یوسف دمسعر وثوری واما لک اور ابن دیناروز اعی وغیرہم ہے سنا اور آپ ہے امام شافعی و ابومبید القاسم بن سلام اور ابوحفص کبیر احمد بن حفص ومعلی بن منصور وابوسلیمان جوز جاتی وموی بن نصیر رازی و استعیل وعلی بن مسلم ومحمد بن سامه و ابرا ہیم بن رستم و ہشام بن عبیدانتدوعیسی بن ابان ومحمد بن مقاتل وشداد بن حکیم وغیر ہم نے سنا ابوعبید نے کہا کہ میں نے آپ سے زیو وہ ماہرقر آن الہی نہیں دیکھا اورع بیت ونحو وحساب میں ماہر ہتھ مترجم کہتا ہے کہ فتا وی کتاب الشروط میں امام محمد کا قول لغت میں ججت قرار دیا ہے۔ ثنا می نے کہا کے مثل ابو عبید واصمحی و قبیل و کسائی کے امام میں لغت میں آپ کی تقلید واجب ہے۔ چنانچے ابو عبید نے یا وجود جلالت قدر کے آپ کے تول ہے جت بکڑی جیسے ابولعباس نے اور تغلب نے سیبویہ کے ہمسر قرار دیا اور ان کا قول ججت مانا۔امام محمد کے فضائل جامع علوم اورکثیر النصانف و ذکی و بیدار ہوناوغیر وعمو ما مشہور ومعروف ہیں اور امام شافعیٌ واحمد رحم بر لند تعالی نے ان کی تصانیف ہے استفاد ہ کا ا قرار کیا اور اہل تذکرہ نے ان کے فضائل میں تطویل کی ہے اور وہ جوبعض تاریخوں ہے دیکیے کر بعضے فضلانے ان کا اور امام ابو یوسف ّ کا معاملتی قصد نقل کیا محض لغوومہمل ہے جیسے عمو ، مورضین کے رطب و پابس جمع کرنے کا دستور ہوتا ہے کیکن عجب اس سے نقل کر وینا ان بعض كا بطريق اثبات ہے غفر الله تعالى لناوله وهو الغفور الوحيير-امام محمد نه ١٨٩ ه شروفات يائي علاوه نواور معلى وابن ساعه وہشام وغیرہ کے آپ کی خاص مشہورتصانیف میں ہے۔مبسوط زیادات ٔ جامع صغیر ٔ جامع کبیر سیرصغیر سیر کبیر ُ نوادر' نوازل' رقیات'

بارونیات کیمانیات جرجانیات کتاب الآثار موطایس \_

سرهنی نے لکھا کہ سیر کبیر آخر تقینیفات ہے ہے اور مبسوط سب سے اوّل اس واسطے اس کواصل کہتے ہیں اور اصور ان ب جملہ کتب ہیں ۔معروف کرخی ائمکہ اولیاء الّٰہی تعالیٰ میں ہے معروف ہیں قطب الوقت ستجاب الدعوات نتھے باپ آپ کا فیروز نا می نصرانی تھااس کی کوشش سے راہب نصرانی وسیس نے ہر چندشرک تثلیث میں کوشش کی آپ جواب میں تو حید ہی کہتے رہے آخر اس حال میں بھاگ کرحضرت امام السید المعروف علی بن موی رضا حابیہ وعلیٰ آبا وَ الصلوت والسلام کے بیس آئرمسلمان ہو گے جندروز بعد جب آپ والیس ہوئے تو والدین نے یو جھا کہ آخرتو نے س دین کوا ختیار کرنا جا ہافر مایا کہ میں نے دین حق پایا یعنی محدر سوں امتدائی تیزا كا دين حاصل كيا والدين بھي بين كرمسلمان ہو ﷺ بھر آپ داؤ د طائي شاگر د وامام ابوطنيفه مين يہ كي صحبت ميں علوم خام و باطن ہے کال ہوئے۔ شامی میں ہے کہ آپ سے سری مقطیٰ نے عوم ظاہری سے مرتبدا حسان وقبول تک حاصل کیا اور ۲۰۰ ھیں آپ نے و فات یائی نے نوح بن ابی مریم ابوعصمہ مروزی نے فقہ کوا مام ابوحنیفہ جیستے وابن ابی کیا ہے حاصل کیا اور حدیث کوجائے بن ارطاۃ و ز ہری وغیرہ سے اور تفسیر کوکلبی سے اور مغازی کو ابن اسماق سے حاصل کیا اس لیے جامع مشہور ہوے۔ سے ابوج تم نے کہا کہ سوا۔ صدق کے سب میں جامع ہیں۔ اہل حدیث و نقاد الرجال کے نز دیک آپ غیر مقبول بلکہ وضاع میں ہے ہیں اور ۳ کا ھیں و فات یائی نوح بن دراج کوفی فقه میں شاگر دامام ابوصنیفهٔ حیں اور نیز زفر وابن شیرمه وابن الی لیلی ہے بھی حاصل کی اورحدیث َ وزفر و اعمش وسعید بن منصور ہے روایت کرتے ہیں لیکن ابن معین رحمہ القد تعالی نے كذاب لكھا ہے بالسنهمہ ابن ماجہ نے آپ ہے اور نوح بن الي مريم تنفير مين تخريج كي ہے ١٨١ ه ميں وفات يائي ۔ وكيج بن الجراح بن يليح بن عدى كونى ۔ فقه وحديث كے امام حافظ ثقة زاہر عابدا کابر تنع تابعین میں ہے شخ شافعی واحمد وغیرہم ہیں۔اصحاب حنفیہ کی کتابوں میں آپ کا فقد حاصل کرنا امام ابو حنیفہ ہے مذکور ہے ظاہراس ہے کم نہیں کہ آپ نے فی الجملہ ضرور امام ہے فقامت کا طریقہ حاصل کیا واللہ اعلم اور حدیث بھی امام ہے روایت ک اور ثابت ہوا کہ امام ابوطنیفہ جیسی کے قول پرفتوی ویتے تھے اور یکی بن معین نے کہا کہ میں نے وکیع سے کوئی افضل نہیں ویکھا۔ اسحاب سحاح ستنے بواسط ابن المیارک وایک جماعت ائمہ ثقات نے سے سے تخ تنج کی ہوقد اطالوا فی فضائلہ تو فی مواہر مداسہ تعالی رحمته واسعته لیعقوب بن ابرا ہیم بن حبیب بن تنسیس بن سعد بن عتبه انصاری سحالی رضی الله عنه کنیت ابو یوسف تھی سااھ میں پیدا ہوئے ۔ فقہ پہلے ابن ابی کیلی ہے پھر امام ابوحنینہ ' یہ ہے ہے صل کی اور اصحاب امام میں مقدم ہوئے اور قاضی القصاۃ و افقہ ا بعلمهاء وغیره خطاب ہے ملقب ہوئے حدیث کوامام اور ایک جماعت ائمہ ثقات مثل سلیمان تھی و ہشام بن عروہ و غیر ہم ہے سنا اور مشہور ہے کہ آپ ہے امام محمد وامام احمد وبشرین اولید و کیجی بن معین واحمد بن منبع وغیر ہم نے روایت کیا اوراحمد بن صبل و کیجی بن معین وعلی بن المدینی نے روایت حدیث میں آپ کے ہارہ میں اختاۂ ف نبیس کیا اور کتاب العشر والخراج تصنیف مشہور ہے اور اہ بی ونو اور وغیر ہمعروف بیں علماء نے ان کے بارہ میں بہت تطویل کی۔اور بعضوں نے سخت سبت لکھ والعلم عند القدع وجل ۱۸۴ھ میں و فات

کی بن سعید القطان امام حدیث تُقد معنی بالا تفاق ائمہ بیں ہے ممتاز ہیں ۱۱ء بیل بیدا ہوئے اور ۱۹۸ھ بیل وفات بائی اور مروی ہے کہ امام ابو صنیفہ ہمیں تی تول پرفتوی ویتے تھے۔ پوسف بن یعقوب بینی امام ابو پوسف کے فرزند فقیہ محدث قاضی جہت غربی بغداد تے ۱۹۲ء میں وفات پائی رممہ القدتی لی پوسف بن خالد اسمتی مولی نبی لیٹ جو بسبب نیک چال جین کے ستی لیٹی حسن السمت مشہور ہوئے امام ابو صنیفہ بھیں نے استاب میں سے فقیہ محدث صاحب بصیرت تھے ابن ماجہ نے آپ سے تخری کی

کیکن تقریب میں متروک لکھا ہے اور طخاوی نے مزنی ہے روایت کی کہ پوسف بن خالد اہل الخیار میں ہے ہیں۔قلت لعلہ ھذا كقول ابي حاتم في بعضهم كان من خيار عباد الله ولكنه كان يكذب يعني ربما لا تيبين ماالقي اليه فيصير متكلما بالكذب فافھد۔ يكيٰ بن زكريا بن ابي زائد وكوفي ابوسعيد كنيت تھي ۔ جاليس اصحاب ابوحنيفہ جنہوں نے كتب ميں تدوين كي ان ہے آ ہے عشر ہ مقدمہ میں سے تھے۔ جامع فقہ وحدیث ہیں اور حدیث میں جافظ ثقہ متقن متورع ہیں۔ ابن حجر نے مقدر فتح الباری میں لکھا کہ علی بن المدین نے کہا کہ کوفہ میں بعدامام تو ری کے آپ ہے زیادہ کوئی اثبت نہ تھا اورنسائی نے آپ کوثقہ ججت نکھا ہے ولہ فضائل جمته فی تاریخ الخطیب وغیره مات ۱۸۴ هاورصحاح میں آپ ہے تخ تبج موجود ہے رحمہ اللّٰدتع کی المانته الثّاليّة حسن بن زیاد کوفی ۔ امام ابو حنیفہ جب نہ کے شاگردوں میں بیدار مغزنشمند فقیہ تنے۔ سنت بنوی کے بڑے محبّ ومتبع تنے چنانچہ بھکم حدیث البسوھ مہا تىب ون - اپنے ممالیک کواپنے مثل کپڑ اپہناتے - امام ابوصنیفہ نہتا ہے کثیر الروایت ہیں ۔ ایک مرتبہاً یک شخص کوفتو کی ویا پھر جانا کہ مجھ سے خطا ہوئی تو منا دی کرائی کہ میں نے فلال روز فلاں مسئلہ کے جواب میں خطا کی ہے جس نے یو حیصا تھا وہ آ کرنچے کر لے۔ ہ وجود فضائل جمعہ کے محدثین کے نز دیک ضعیف ومتر وک الحدیث بیں اور ظاہر السبب نقصان حافظ کے ہوگا کیونکہ جب قاضی مقرر ہوئے تو اجلاس پر اپناعلم سب بھول جاتے یہاں تک کہ اپنے اصحاب ہے یو چھ کرتھم کرتے بھر دوسرے وقت سب علم میں حافظ ہوتے ہذا تضاء ہے استعفادیا کما ذکرہ السمعالی اخذ عنہ مجمرساء ومحمد بن شجاع وعلی الرازی وعمر و بن مہیر والد خصاف \_ و فات آپ کی ۲۰۴ھ میں ہوئی من تو الیفہ انجر ووالا مالی۔حسن بن ابی ما نک فقیہ ثقتہ بتھا مام ابو پوسف ہے فقہ لی اوران ہے محمہ بن شجاع نے اور ۳۰ میں ہیں و ف ت یا تی موی بن سلیمان جوز جانی -ابوسلیمان کنیت ہے فقیہ تجر المذ ہب محدث حافظ اور معلیٰ بن منصور کے مشارک بیں اور امام محمدٌ سے فقہ یائی اورامالی کومکھ اور حدیث کوامام ابو بوسف وابن المبارک ہے بھی سنا اور کتب اصول امام محمد کولکھاوان کی سیرصغیر ونوادر معروف ہیں ا ۲۰ ھ میں وفات پائی۔ جہاں فقاویٰ میں نسخدا لی۔ سلیمان ندکور ہ ہے انہیں ہے مراد ہے یعنی اصول کتب میں آپ کے لکھے ہوئے میں بیلفظ ہے۔زمدوعیاوت کی وجہ سے عہدہ قضاء ہے انکار کیا تھارحمہ التدتع کی۔زید بن ہارون الوسطی ابو غالدامام فقیہ محدث ثقة يمع عن الائمه كا بي حنيفه والثوري وروى عنه ابن معين وابن المديني ٢٠٥ ه ميں و فات يائي عصام بن يوسف بنخي ابوعصمه برا درابرا جيم بن یوسف فقیہ محدث ہیں ابوحاتم نے ثقات میں لکھااور روایت میں چوک جاتے تھے امام ابو یوسف سے فقہ حاصل کی لیکن نماز میں رفع الدین کیا کرتے تھے ۱۰۱ھ میں وفات پائی۔حسین بن حفص فقیہ جید ومحدثین کے طبقہ کبار عاشرہ میں سےصدوق تنے مسلم وابن ماجہ ئے آپ ہے روایت کی ۔ فقد ابو یوسف ہے حاصل کی اور اصفہان کے قاضی رہے اس لئے فقد منفی و ہاں جاری ہوئی تخی زاہد تھے•۲۱ھ میں انقال فرمایا ۔ ابراہیم بن رستم مروزی فقیہ محدث ثقتہ شے تھے الحدیث عن اسد بن عمرو الجبلی و ما لک والثوری وسعید وحماد بن سلمہ وحدث عنداحمہ بن حنبل وزہیر بن حرب اور فقہ کوا مام محمد ہے حاصل کیا اور جم غفیر نے ان سے حاصل کیا اور قضاء کے قبول ہےا نکار کیا ج سے واپسی میں نیشا پور میں ۲۱۱ ھ میں و فات یائی معلیٰ بن منصور الرازی \_ فقیہ از ثقات حدیث حفاظ حدیث ہیں فقہ میں امام ابو یوسف وا مام محمد کے اصحاب کے کبار میں ہے ہیں اور حدیث کو ما لک ولیث وحما داورا بن عینیہ سے ساعت کیا اوران ہے ابن المدینی و ابن الی شیبہ نے وامام بخاری نے غیر جامع میں ابوداؤور زر مذی وابن ماجہ نے روایت کیا۔صاحب تقوی ویڈین اور تنبع سنت تنے ااما ہ میں انقال قر مایا ۔ امام ٹانی ور بانی کے کتب وا مالی ونو ادرا ّ ب ہے مروی ہیں نسحاک بن مخلد بن مسلم البصری امام ابو حذیفہ 'جیسیے' کے اصحاب میں ہے تحدث ثقة فقیہ معتمد تھے ابو عاصم کنیت ومثبل ہے معروف تھے اصحاب صحاح ستہ نے ان ہے تخ تنج کی ۲۱۲ھ میں فوت ہوئے۔ علا ثیات بخاری کے رواۃ میں سے ہیں۔

استعيل بن حماد بن ابي حنيفه الإمام فقيه ما بدوز امد صالح منيد بن امام وفت منتج ابوسعيد بروعي نه ان سة فقد بريهي اور أهو ل نے اپنے والدحماد وحسن بن زیاد ہے پڑھی اور صدیث ممرو بن ذیراور ما لک بن مغول واپن الی ذیب و قاسم بن معن وغیر جم ہے تی اور ان ہے تبل بن عثان وعبدالمؤمن بن علی نے ساعت کی اور ۲۱۲ ھیں انتقال کیا جامع فقہ ور دقد ریپومر جیہ میں تو الیف جیں۔ بشر بن الی از ہر نیشا بوری کوفہ کے مشہور فقہا میں سے تقدیحدث بیں فقداما م ابو بوسف سے اور حدیث ابن المبارک وابن عمین وشریک سے تی وان ہے بی بن المدین ومحمد بن کی ذیلی نے روایت کی ۲۱۳ھیں فوت ہوئے۔امام ابو یوسف ہے فقد کی روایات ان ہے مروی ہیں۔ضف بن ابوب بنی ۔امام محمدوز فر کےاصحاب میں ہےفقیہ محدث عابد زاہد صالح منتے فقدا مام ابو یوسف ہے اور حدیث اسرائیل و اسد بن تمرواورمعمرے ی اور ان سے امام احمد وابوکریب وغیرہم نے روایت کی و فی جامع التر مذی عنه محصلتان لاِ تجمعان فی منافق حسن سمت و فقه فی الدین - مرت تک ابراتیم بن ادبهم کی صحبت میں رہے اور طریق زمد حاصل کیوان کے مسائل میں سے ہے کہ میں ایسے تخص کی گوا ہی قبول نہ کروں گا جومبحد میں فقیر کوسوال پر خیرات دے۔ایک د فعہ بخت بیار ہوئے تو اصحاب ہے کہتے کہ مجھ کونماز کے لئے کھڑا کرواور تکبیر کے وقت تک مدودو پھر پھوڑ دینا پس باقی نماز تندرستوں کی طرح ادا کر لیتے جب سدام پھیرت تو شد ت ضعف ہے گر پڑتے ۔لوگوں نے سب یو چھاتو فر مایا کہ مرض فر مان البی کی برابری نہیں کرسکتا۔اورا ہے ہی حکایات بہت لطیف بكثرت مروى بين عارف بالقد تعالى صالح يتفيجن كطفيل من دوسرول كي نجات ظاہري ہوتی ہے ٢١٥ ه ميں انقال فريايہ رحمه الله تع لی فقاوی میں آپ ہےاہے استاواسد ہے مسائل مروی ہیں۔ جمہ بن عبدالقدین اُمثنی بن عبدالقدین انس بن ما لک الانصاری سنا بی رضی القد عندوا کٹر کہاجا تا ہے محمد بن المثنی جیسے احمد بن محمد بن صنبل کواحمد بن صنبل کہتے ہیں۔امام زفر کے اسحاب میں ہے محدث تقد و فقہ جید تھے ائمہ سحاح ستہ نے آپ ہے بکثر ت روایت کی وامام احمد وابن المدینی نے بھی عسکر بغد ادوبصرے کے قاضی روکر ۲۱۵ھ میں و فات یائی ۔ ابراہیم بن الجراح الکوفی فقد محدث تنے فقہ وحدیث سے فقیہ وحدیث کوا مام ابو یوسف ہے اخذ کیااور ا مانی کولکھا اور ۔ ۳۱ ھ میں انقال فر مایا علی بن معبد بن شدا دالرتی امام احمر کے طقبہ میں سے فقیہ محدث ثقیمتنقیم الحدیث حنفی المذہب تنے امام محمد ہے ب مق ہے جامع صغیر و کبیر روایت کی اور حدیث کوا مام محمد وا مام شافعی وابن المبارک و ما لک وغیر ہم ائمہ ہے سنا اور ان ہے اسحاق بن منصور و یجی بن معین و یونس بن عبدالاعلی ومحمہ بن اسخق وغیر ہم ثقات کثیر نے روایت کیا وافر ن عندالتر ندی و النسائی اور ۲۱۸ھ میں انتقال فر مايا \_احمد بن حفص المعروف با في حفص الكبيرا بنفاري \_فقه وحديث مين تلم ينداما م محداه، صالح زامدمعروف فقيه بين \_تذكرات مين ملها ہے کہ آپ کے زمانہ میں امام بخاری صاحب سیح آئے اور فنوی دینے گے آپ نے ان کوشع کیا کہتم لائق فنوی نبیں ہو مگر انھوں نے نہ مانا ایک روزلوگوں نے دریا فٹت کیا کہ دولژ کول نے ایک گا ہے کا دود ھاپیاتو کیاتھم ہے؟ امام بخاری نے جواب دیا کہان میں حرمت رضاعت محقق ہوگئی۔فقہاءنے بیرحال و مکھے کر ہجوم کر کے ان کو بخارا ہے نکال دیا فاضل کھنوی مرحوم (لیعنی مولوی عبدالنمیٰ ) نے اپنے ر سالہ تر اہم میں بیدقصہ لکھ کر کہا کہ ہمارے اصحاب کی کتابوں میں یونمی مذکور ہے لیکن امام بخاری کی وقت نظر ومتانت اشنباط وجود ت فکرے جھے رہ قصہ بعید معلوم ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ بے شبہہ یہ قصہ جعلی س نے الحاق کیا ہے ور نہ بخاری جیت بہت رقیق او تنغباط ہیں کہاں ان کےصرح کو قائق وواضح اجتہا دات اور کہاں یہ بالکل جہالت کا قصہ جو بخت تعجب کا باعث ہے اور ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے ا مام بخاری کی وسعت نظر وفکر کم ل اشتہار ہے مستغنی از بیان ہے اگر کوئی مستور الحال آ دمی ہوتا تو شاید اشتباہ ہوجا تا گر واضح نے فضيحت بوت كويبال تتعصب كوربوكر بياقسه وضع كيا - هكذا ينبغي الاعتقاد بشان الامهة واله تعالى اعد الحقيقة

شداد بن حکیم بخی ۔امام زفر کے اسحاب میں ہے فقیہ محدث واحمد بن الی عمران شیخ انطحاوی کے استاد تھے۔ ابو ماصم نسحا ک بن مخلد نے بعد و فات امام ابوحنیفہ جمتہ میں ہے ان کی صحبت اختیار کی پہلے آپ نے تضائے بلخ ہے انکار کیا پھرایک مدت بعد خو دیا ہی تو لوگوں نے ملامت کی فرمایا کہ پہلے میر ہے سوائے اور لوگ صالح تھے اب خوفناک ہوں کہ ٹناید مجھ سے مواخذہ کیا جا ہے۔ خلف بن ابوب ہے روایت ہے کہ ایک مرتبد آپ کی جورو نے ہاندی کے ہاتھ آپ کے پاس طعام سحری بھیجا اس کوو ہاں دیر ہوئی تو جورو نے باندی کو جہم کیا آپ نے فرمایا کہ جانے دومگراس نے ہٹ کی آپ نے اثنائے گفتگومیں کہا کہ کیا تو علم غیب جانتی ہے کیونکہ تہت بری باس نے کہا کیہ ہاں جانتی ہوں آپ نے امام محمد کوصورتی ل ہے آگا وکر کے حکم مانگا امام نے لکھا کہ نکات کی تجدید کرلواور وجہ یقی کہ عورت مرتد ہ کے تھم میں ہوگئی ہذا بعد تو بہ ہے اس ہے دو ہارہ نکاح کی ضرورت ہوئی ۲۲۰ھ میں وفات یائی رحمہ اللہ تعالیٰ یعیسیٰ بن ا بان بن صدقه قاضی ابوموی حافظ الحدیث فقیه جیدیتے فقدا مام محمر ہے اور حدیث آملعیل بن جعفرو باشم بن بشیرو بچی بن زکریا بن ابی ز ائدہ وامام محمد وغیر ہم ہے حاصل کی اورمنٹر الحدیث تنے ۔ ابن ساعد کی روایت میں ہے کہ ابتداء میں امام محمرٌ کی مجلس ہے نفرت کرتے اور کہتے کہ ہم حافظ الا حادیث ہوکرالی مجلس میں نہیں جاتے جہاں حدیث ہونافت ہوا یک روز باصرار ہم نے لے جاکر بنها یا امام محمد فرمایا کہ بھتیج تم نے کس بات میں ہماری می لفت دیکھی میسی نے بچیس مقامات میں صدیث سے اعتراض کیا۔ امام محمد بیٹھ گئے اور ہرایک کا جواب بدلائل شرعیدو اصول حدیث کے مع شواہد وغیرہ اچھی شرح وبسط ہے دیا کہ ان کو بوری تسکین ہوگئی تو پھر ا مام محمد بنيسة كي صحبت ضروري مجهدكر حيد مبينية تك ان ية فقه كواخذ كيا ـ اورتو ادر كوروايت كريتي بي ٢٢١ ه مي انقال فر مايا ـ كتاب انج آپ کی تصنیف ہے ہے۔ نعیم بن حماد بن معاویہ مروز کی محدث صدوق فقیہ عارف فرائض ہیں۔ حدیث میں اکثر پوک جاتے ہیں۔ابن عدی نے ان احادیث کوجمع کر کے کہا کہان کے سوائے ہاتی احادیث آپ کی روایت متنقیم ہیں۔ابن معین و بخاری کے شخ میں اور امام ابو صنیفہ بہتا ہے وتر فرض ہونے کو آٹھیں نے روایت کیا۔مصر میں نتھے جب قر آن مخلوق ہونے کا قول وہاں بدعت اُنکاا اورآپ نے اس پر کفر کافتوی و یا تو و ہاں ہے نکالے گئے اور آخر قید میں ۲۲۹ جیس و فات پائی ۔ فرخ مولی امام ابو یوسف ۔ فقید جید و محدث ثقه ہیں جماعت ائمہ صدیث مثل شیخین واما ماحمہ کے آپ کی توثیق کی اور حدیث لی ہے۔ طحاوی نے بواسط شیخ احمہ بن الی عمران کے ان ہے روایت کی کدامام ابو یوسف جب کسی کی ملاقات ہے کراہت کرتے تو تکیہ برسرر کھ کر کہتے کہ کہدوواجھی تکیہ برسرر تھا ہوو مگان کرتا ہے کہ ابھی سوئے ہیں لہذاوا اپس جاتا فقہ امام ابو یوسف ہے حاصل کی ۲۳۰ ھیں و فات یائی۔ اساعیل بن الی سعید الجرج فی ا ما م محمد ك اصحاب من فقيد محدث مين - صديث كويكي القطان وابن عيدبه عينمي سنا - ومن عجائب تواليغه في الغقه البيال اور ديقه اجویته مسائل عن محمد ثعر اعترض علیها و فات ۲۳۰ هیں ہوئی علی بن الجعد بن عبیدالجواہری البغدادی۔امام ابو یوسف کے اسحاب میں عافظ الحدیث ثقیمتقن ستھے صدیث کو طبقہ جریرین عثمان وشیبہ و مالک وغیر ہم سے سنا۔ آپ سے بخاری ابو داؤ دابن معین وغیرہم نے روایت کیا۔اور حدیث کو کمال حفظ سے ایک ہی لفظ پر ہمیشہ روایت کرتے۔ابوج تم نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا می ملی نے کہا کہ وہ جمیہ ہے متہم میں عبدولؓ نے کہا کہ بیناط مشہور ہو گیا بلکہ آپ کا بیٹا قاضی بغداوالہتے قول جم ١٣٦ه هيں بيدا ہوئے٢٣٢ هيں انتقال كيا۔نصر بن زيا دنميثا يوري فقيه محدث امر بالمعر وف وڻي عن أيمنكر ميں ثابت قدم تتح فقدامام محد سے اور حدیث ابن المبارک سے لی اور ۲۳۳ ھیں انتقال فر مایا۔

محمد بن سامد بن عبدالقد کوفی \_ فقید محدث حافظ صدوق شیح فقد صاحبین ہے اور صدیث بھی اور لیٹ بن سعد ہے بھی حاصل کی \_اخذ عنداحمد بن ابی عمران ابوعلی الرازی وعبدالقد بن جعفر وغیر ہم ۲۳۳۳ ھیں فوت ہوئے ۔ نوا در ابن اساعداز صاحبین وا دب

القاضي ومحاضر وسجلات معروف بين \_ حاتم بن استعيل الاصم بلخ اوليا ركبار بين معدود اورصا حب مقامات بين فقه وطريقت يوثقيق ببخي ے لیا۔ آپ کا تول ہے کہ بغیر فقد کے عبادت کرنے والا جیسے بھی چلانے کا گلدھا۔ امام احمد نے ان سے یو جیما کہ آ دمیوں ہے کیونکر خلاصی ہوفر مایا کہ یا تو ان کو پچھ قیرض دیکر پھر نہ مائے یا ان کے حقوق ادا کر کے اپنے حقوق نہ جا ہے یا ان کے مکر و ہات کو فقہ نفس ہے ا ٹھائے اور خود رنج نہ پہنچائے اور سیح یہ ہے کہ حاتم اصم مشہور ہو گئے ورحقیقت بہرے نہ ہتے ے۲۳۷ ھیں و فات یا کی بشیرین الولیدین خالد کندی۔امام ابو یوسف کےاصحاب میں سے فقیہ محدث تقدمتندین صالح عابد نتھامام ابو یوسف ہےامالی کوروایت کیا۔اور حدیث کو دیگر ائمہ ہے بھی مانند مالک وحمادین زید رحمہم القد کے مثا اور آپ ہے ابو داؤ د وابو بیعلی و ابوقعیم وغیر ہم نے روایت کی و قال الدارقطنی ہو ثقتہ بعد کبرسیٰ کے ۲۳۸ھ میں و فات یا تی رحمہ اللہ تعالی ۔ داؤ دبن رشید خوارزمی ۔ امام محمہ وحفص بن غیاث کے اسحاب میں سے نقید محدث تقدیقے بیٹی بن معین کے توثیق کی اور اہام سلم وابو داؤ دابن ماجہ ونسائی نے آپ سے روایت کی اور اہام بخاری نے بھی ۲۳۹ ھے جیں و فات پائی ۔ نواور جیں آپ کی کتاب بتام نواور داؤ و بن رشیدمشہور ہےاورفتو ئی جیں ای ہے حوالہ ہے۔ ابرا جیم بن یوسف بن میمون بن قد امریخی اینے وقت کے شیخ انمل محدث ثقه فقیہ ہتے۔ابوصنیفہ جو سیئر کے اصحاب میں آپ کو بہت تو قیر حاصل تھی مدت تک امام ابو یوسف کی صحبت میں رہے۔ حدیث کوسفیان بن عیبینہ ووکیج واساعیل بن علیہ وحماد بن زید ہے سنا ہے اورامام مالک ے صرف بیرحدیث مالک عن نافع عن ابن عمر کل مسکو خمرو کل مسکو حرامر - سبب بیربوا کیجلس میں قنیر بن سعید موجود تتے جنبوں نے امام مالک ہے کہا کہ بیخض ارجاء ظاہر کرتا ہے بینی مرجیہ ہے امام مالک نے مجلس سے اٹھا دیا جس ہے یہی ایک صدیث ساعت کرنے یائے۔ حدیث کوفقہ کے بعد حاصل کیا اور امام ابو پوسف ہے روایت کرتے ہتھے کہ امام ابو صنیفہ مبتہ یہ ا کے کی کو ہمارے قول پر فتو کی وینانہیں جائز ہے جب تک بینہ جانے کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے لیعنی ولیل از شرع نہ جانے ۔ روایت ے کہ ہرروز بعد نماز فجر ہے بلخ کے گرد پھرتے جو قبرشکتہ دیکھتے اس کو ہاتھ ہے درست کر دیتے اور راستوں کوصاف کرتے اور ظہر کو ویرانہ میں مسجد تھی وہاں جا کراذ ان دیتے اور فقہا ءوزیا دوعباد جمع ہوکر آپ کے پچھے نماز پڑھتے۔ایک وفعدامیر بلخ نے فقہا ، ہے کہا کہ میں آپ کے بیٹنے سے چند با تنیں دریا فٹ کرتا ہے ہتا ہوں گرمیرے یا سنہیں آتے ۔ انہوں نے کہا کہ سی کے یا سنہیں جاتے۔ کبر کہ میں جاؤں کہنے لگے کہ مگروہ بات نہ کریں گے ہاں وہرانہ والی مسجد میں بعد نماز کے تو کہنا کہ رحمک التدتو شاید تیری طرف متوجہ ہوں کے اس نے یہی کیا پھر جوابات حاصل کرنے کے بعد کہا کہ میں بلخ کا حاکم ہوں اگر کوئی خدمت ضروری ہوتو بجالا وُں آپ بااتا مل فر ما نیں ۔آپ بین کررونے لگےاورفر مایا کہ میراخون پانی ہوگیا کہ میں نے تیرےا یک سیابی کو دیکھا جس نے کبوتر پراپنا ہاز جپھوڑا جس کے صدمہ چنگل ہے وہ کبوتر زمین پرلوٹنا تھا تکروہ سیا ہی کچھرجم نہیں کرتا تھا۔امیر نے تمام قلمرو میں تھم جاری کیا کہ ہر گز کوئی تخص شکاری جانورنہ یا لے۔امام نسائی نے آپ کی توثیق ظاہر کی اور آپ ہےروایت کی ہےوفات ۲۴۱ ھیں ہوئی کیجیٰ بن آگئم مروزی۔ فقیہ محد ٹ صدوق بنے آخر فرائض میں آپ سے حکایت لطیف اس فرآوی میں ندکور ہے حدیث امام محمد وابن المبارک وسفیان وغیر ہم سے ٹی اور آپ ہے تریزی نے اور غیر جامع میں بخاری نے روایت کی ۔خطیب نے کہا کہ بدعت سے سلیم وسنت پرمنتقیم تھے 177 جے مين انقال فرمايا\_

ہلال بن بچیٰ بن مسلم ۔ فقید محدث تھے امام ابو یوسف وزفر سے فقداور ابوعواندوغیرہ سے حدیث کی اور آپ سے شیخ بکار بن قتیبہ نے روایت کی ۲۳۵ ھیں وفات پائی ۔ ایک کتاب شروط میں اور دوسری احکام میں آپ سے معروف ہیں ۔ خالد بن یوسف بن خالد اسمتی ۔ فقید محدث ہیں ۔ ابو حاتم نے کہا کہ جوا حادیث اپنے والد کے سوائے اور ول سے روایت کیس معتبر ہیں ۱۲۴۹ بوب بن

حسن نیشا پوری فقیہ منتجاب الدعوات شا گر دامام محمد ہیں • ۲۵ ہر میں فوت ہوئے۔اسحاق بن بہلول \_فقیہ حافظ محدث شا گر دحسن بن زیاد وغیرہ فقہ میں وشاگر داہیے باپ کے وابن عینیتہ و وکیج وغیرہم کی حدیث میں ہیں ۲۵۲ھ میں فوت ہوئے متضاد فقہ میں تالیف ہے۔احمد بن عمر بن مہیر فصاف کینت ابو بکر ہے فقیہ اجل محدث زام ورج تھے۔ فقد اپنے باپ وحسن بن زیاد ہے پڑھی اور حدیث ا ہے باپ و عاصم ابوداؤ دطیالسی ومسد دبن مسریر بن مسریل وابن المدینی وفضل بن وکین وغیر جم ہے تی تعلین وموز ہ دوزی کی کمائی ے بسر كرتے تے ۲۲ ميں وفات يائى۔ تقنيفات ميں سے كتاب الخراج و كتاب الحيل و كتاب الوصايا و كتاب الشرو طصغير وكبير اور كتاب المناسك وكتاب الرضاع وكتاب المحاضر والسجلات كتاب اوب القاضي كتاب النفقات احكام العصير وورع الكعبة 'كتاب الوقف وكتاب اقارير الورثة كتاب الفقر وكتاب المسجد ويقربين اس فتأوي مين كثرت سيآب كي تصانيف سيحواله برابيم بن ادہم البخی ۔فتیدمحدے صدوق زامدمعروف از اولیاءالٰہیء وجل صاحب کرامات مشہورہ میں بادشاہی ترک کر کے زاہد ہوئے مدت تك ابوضيفه مينية ہے علم حاصل كيا پجرفضيل بن عياض ہے خرقہ اور ارادت پہنا اور تقريب ميں ہے كہ تقد صدوق زام معروف اور ۲۶۲ ہے میں فوت ہوئے۔ محمد بن احمد بن حفص معروف بدا بوحفص صغیر فقہ میں اینے والدا بوحفص کبیر کے شاگر داور طلب حدیث میں امام بخاری کے رفیق تنص ۲۶۲ ہے میں فوت ہوئے۔محمد بن شجاع النجی بالثاء المثلثة والجیم لانہ پیج النج فیل لانہ من اولا دیکج بن عمر بن ما نک \_ فقہ میں شاگر دحسن بن مالک وحسن بن زیاد ہیں اور حدیث میں یجیٰ بن آ دم وابوا سامتہ و وکیع وغیر ہم ائمہ کے ہیں علم کے دریا تے اہل حدیث نے مشہد کی تہمت کے سبب ترک کیا اور کہا گیا کہ مشہد کی تائید میں احادیث وضع کرتے تھے اور جواب دیا گیا کہ انھوں نے مشہبہ کے ردمیں کتاب لکھی پھر کیونکر رہتہت درست ہوسکتی ہے۔۲۲۷ھ میں وفات یائی بہ تصانیف میں سے کتاب تھیج الآثار \_ نوادر كتاب المضارية \_المناسك الكبير \_ الردعلي المشتبه بيں \_اس فناويٰ ميں بعض مشائح بلخ ہے ہے كہ ال كاساتذہ بڑے بڑے جیں و وکوئی بات ہےاصل معتمد نہیں کہتا ہے والنداعلم نصیر بن کی بلخی تھیذا بوسلیمان الجوز جانی ۲۷ھ میں فوت ہونے وفآوی می حوالہ ہے ۔ محمدین الیمان سمرفندی ۔ از طبقہ الی منصور ماتر بدی متو فی ۲۶۸ ه وله معالم الدین وغیرہ بکارین ختیبہ قاضی معرى \_ فقدازيجي بن بلال وامام زفريه حديث از ابو داؤ وانطيالسي واقر انه دروي عنه ابوعوا نه ابن فزيمه في صحيحما والطهاوي التوفي • ٣٧ هـ ا زنصانف کتاب لشروط و کتاب المحاضر والسجلات اور کتاب الوثائق والعهو دے محدین سلم بنخی ۔ فقیہ کامل ہیں شدا دین تھیم وجوز جاتی ہے اور بغداد میں محمر شجاع بنخی سے فقہ پڑھی اوران ہے ابو بکراسکاف نے حاصل کیا اور ۲۷۸ھ میں و فات یائی۔ حکایت ہے کہ ابونصیر محمر ین سلام کوتل و فات کے وصیت کی اپنی زبان اہل القبلہ کے حق میں روکو۔ بادشا ہوں وامیروں کے درواز و پرمت جاؤ۔ دنیا مت جا ہو۔ ورنداینے خالق عز وجل و آخرت کونہ یاؤ کے اور اگر آخرت جا ہوتو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور دنیا بھی ال جائے گی۔ آپ کے استنباطات ہے فقاویٰ میں حوالہ ہے۔محمد بن از ہرخراسانی ۔ مرجع فقاویٰ ونوازل نتے ۱۷۵۸ھ میں فوت ہوئے ۔سلیمان بزشعیب از اصحاب امام محمد فقیہ ہیں نوا در کولکھااور ان سے طحاوی نے روایت کی ۲۷۸ ھیں نوت ہوئے۔احمدین الی عمران ﷺ الطحاوی نقیہ محدث ہیں فقداز ابن ساعہ وبشر بن الولید اور حدیث ازعلی بن عاصم وسعیب بن سیمان وعلی بن الجعد ومحمد بن المثنی ۔ ابن یونس نے تاریخ میں تو ثیق کی **۱۸۰ھ میں تو سے ہوئے ۔ احمر بن محرمیسٹی بر**تی ۔ فقد محدث بین فقداز ابوسلیمان ویچکی بن استم اور حدیث من محمع من الائمه \_ خطیب نے کہا کہ تُقتہ جمت تھے ۔ و ۲۸ ہے می فوت ہوئے محمہ بن احمہ بن موی فقیہ محدث مرضی ہیں ۲۸۹ ہے میں فوت ہوئے عبدالعميد بن عبدالعزيز قاصى القصناة بغدادي فقيه تقدمتني جي فقدا زهيلي بن ابان وغير بم سے پڑھی اور آپ سے طحاوی وابوالطا ہرو ہا س وغيره نے ليا۔ ۹ مهم ه ميں فوت ہوئے۔ومن تو اليف المحاضر والسجلات وا دب القاضي في الفرائض محمد بن مقاتل را زي۔اسحاب امام محمد یں سے فقیہ محدث تنصے صدیث طبقہ وکتے ہے تن وقبل ضعیف فی الحدیث ۔موی بن نصر رازی از اسحاب جحد کنیت ابو ہمائے تھی سپ ابوسعید ہروی وابوعلی وقاق نے فقہ حاصل کی۔

ہشام بن عبد بقد رازی۔ امام ابو بوسف رمہ القدتنا بی کے فقہ میں اور امام ما لک کے حدیث میں شاگر دینے ابن احسان نے كها كه أنته مين الإحاتم ننه كه كه معدوق مين وله كتاب النوا درونييره على الرازي عالم مارف زامدورع بين ثما تردحسن بن زياد بين سناب الصعوة مشہورتصفیف ہے۔ مدامیر میں ان کو مقلدین میں گن حالا نکہ بعضے متاخرین کواصحاب ترجیع میں شار کیا گیا ہے فاضل مُعنوی مرحوم نے لکھا کہ لوگوں کی فضلیت زمانہ پرموقو ف نبیس بلکہ بحسب قوت واصابت ہے اس واسطے شمس اللہ بین احمد بن کمال یا ثااور ابو السعود كمادى باوجودكثر ت تاخر ك اسحاب ترجيح سه أن وقلت قد اشرت الى ماهو الحق عندى في بحث الاجتهاد فتدبر فيه ا بوهل ابد تاق ت به فقیه زامدمعروف مین تفقه علی موی بن نصر الرازی و انتذ عنه ابوسعید البروعی وله کتاب انتیش به احمد بن ایحق جوز به نی ابو بلز تلميذ ابوسيمان الجوز جافي ققيه معتبر بين كتاب الفرق وأتميز وكتاب التوبية ليف كي بين به الماسة الرابعة به صدى جباره به مجمد بن سدام بجنی ابونصر ۔ فقیہ معاصر ابوحفص کبیر ہیں هو سے میں فوت ہوئے۔ اس فقاوی میں آپ کا ذکر جا بج آیا ہے۔ محمد بن خزیمہ۔ از مث کُخ بلخ صاحب اختیارات فی المذہب ہیں ماسے میں فوت ہوئے۔احمہ بن انحسین بروعی ۔فقیدمعروف ہیں تفقد علی اساعیل بن حماد والی ہی الد قاق واخذ عندابوالحن الکرخی والدیاس وابطری ہے اس چیں شہید ہوئے کیحول تنفی تکمیذ ابی سلیمان متو فی ۱<u>۳۱۸ ج</u>ان ک کتاب لولو کیات و کتاب الشعاع ہے اس میں امام ابو حنیفہ جیسیۃ سے بیروایت درج ہے کہ جس نے تماز میں رقع الیدین کیا اس ل نماز فاسد ہے۔ فاضل تکھنوی مرحوم نے اس ہے انکار سیااور کہا کہ کیونگر ایسے فعل سے نماز فاسد ہوگی جوحضرت رسول التد شی تیز ہم تا بت ہاور زعم کیا کہ امام ابو حنیفہ جمید ہے اس مسئد میں پھٹا بت نہیں ہوتا غیراز ینکہ ان کا ندہب عدم الرفع ہے۔متر ہم کہتا ہے كه بهارے زمانہ كے متعصب مجتبداس وليل سے كہتے بين كه بيمل كثير ہے اور بچكم اسكنوا في الصلولة نماز ميں سكون كا علم ہے اور جمے خوف ہے کہ ٹماید کسی رکن ورکوع وغیر ہ کوکٹیر نہ بتاؤ میں۔واہد ایقول الفاضل الکھنوی ای اللہ المشتکی من صفیع ہولا واورمتر جم کہتا ہے اللُّهم اهدهم ووفقهم العمل الآخرة واجعل هم الدنيا هونا علهيم ولا تجعلنا من قلت فهيم ويجعل الرجس على الذيس لايعقلون ويا اهل الاسلام اتقو الله عزوجل وكونوا عباد الله اخوانًا احمر بن محمد بن علامدالطحاوي ـ فقيه معتمد محدث تقدجيري اور کثر ت اشهتار ــــه عاجت تطویل نہیں ہیں شمع الحدیث من والدممرین سلامہ ویونس بن عبدالاعلی وضربن نصر وغیر ہم وردی عنه الطبر انی وابو بکر المقری وغیر ہم اور آپ ہے ابو بکر محمد بن منصور وا معانی نے فقہ حاصل کی۔ وفات آپ کی اس میں ہوئی۔ آپ کی تسانف كثيره مفيده معروفه بين جيسے معانی الآثار \_مشكل الآثار \_احكام القرآن \_متحصر الطحاوی \_شروع جامع كبير وصغير \_ كتاب الشروط - كتاب السجلات والوصايا والفرائض - تاريخ أبير - مناقب الي حنيفه ـ نوادر واختلاف الروايات وغير بإ - اسحاق بن ابرا بيم ثاثی ﷺ عالم ثقتہ بیں جامع کبیرا مام تحد کوزیدین اس میٹن الی سیمان "روایت کیا ۳<u>۳۳ ج</u>یش فوت ہوئے۔ احمدین عبدالرحمن سرضتی کنیت ابو عامدتھی محمد بن زید ہے کتب حفص بن عبدالرحمٰن کوروایت کیااور ۲ سے چی فوت ہوئے محمد بن احمدابو بکر الا سکاف بنخی فقیہ جلیل ہیں محمد بن سلمہ سے پڑھااوران سے فقیہ ابوجعفر نے پڑھاسس ھیں فوت ہوئے تمیں سال سے و فات تک دائم الصوم ہیے فتا وی میں اکثر حوالہ ہے۔احمد بن عباس ابونصر سمر قندی فقیہ جید ہیں ابو بکر احمد بن آئخی تکمیذ ابوسلیمان ہے فقہ پڑھی اوران ہے جماعت کثیر ہ نے استفادہ کیا آخر کفار حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے محمد بن محمد بن محمود ابومنصور ماتریدی۔مشاکخ معروف میں سے معتند صاحب زہد ا كرا مات بين صحيح عقا كذور دابل الا مواواليد عديش تصانيف معروف بين وفقه بين بهي ما خذ الشرا لَع ہے ٣٣٣٣ جريس باوضونوت مو يه ب

تحرین احمد بن عبدامتدالمعروف بحا کم الشهید فقید متحر حافظ الدیث بین اورا بوعبدالقدی کم صاحب متدرک آپ ہے ستفید بین آب منتفی وکانی و مختصری کم آپ ہے معروف بین کانی بین اصول سّب امام محمد ہے چن لیا اور مکر رات کوحذف کر دیا اور بید رحقیقت بہت مشکل کا م ہے اور شاید مجموع معانی آگئے ہوں والقد اعلم مسلسل بین برطبق آپ کی دعا کے اہل بعذوت نے آپ کوشہید کر دیا۔ احمد بن عصمہ صفار کی ابوالقاسم شاگر دفھیر بن بیجی تلمیذا بن سامہ واستاد وابو صامہ احمد بن حسین مروزی ۱۳۳۳ ہے بین فوت ہوئے۔ احمد بن سلسل ابو حامد السمر قندی متو فی مسلسل شاگر دمجمہ بن الفضل السمر قندی۔

عبدالله بن اخسيس بن دلال ابوائسن الكرخي \_ فقيه امام ثقه عابد زامدمتورع كثير الصوم والصلو ة اليتولد • ٢٦ جي ثنا گر د ابوسعيد بردعی استاد ایو بکر انصاص وایوعلی اشتشی وابوالقاسم التو فی وابوعیدانته الدامغانی وابوانسن القدوری وغیربهم بین حدیث میں شاگرو ا ساعیل بن اتحق وحمد بن عبدالندالحضر می واستا دا بن شامین وغیر و میں • ۱۳۰۰ پیس و فات پائی مختصر کرخی وشرح جامع صغیر و کبیر وغیر و معروف ہیں ۔عبداللہ بن محمد بن یعقو ب سندمونی معروف با سنا دفقیہ کثیرالحدیث ہیں فقہ کو ابوحفص صغیراور حدیث کومویٰ بن ہارون و مشائخ بلخ ہے سنااور آپ ہے ابن مندہ نے بکثر ت روایت کی وقبل ضعیف نے الحدیث اور پہ<del>سم ج</del>یس وفات یائی۔احمد بن محمد بن عبدالرحمٰن ابوعمر والطبري - شاگر وابوسعيد البروعي بين ٣٣٣ هير فوت موئے - قاري نے کہا کہ طبقہ ملحا وي ميں شار ميں شروع جامع صغیر و بیر " بے ہے تا لیف جیں ایخق بن محمد ابن اساعیل انکیم السمر قندی صاحب علم و تنکمت النہیہ جیں سمعانی نے کہا کہ بڑے نبیو کار مشہور تنے فقہ و کلام میں شاگر دا بومنصور ماتر بدی اورتضوف میں مرید ابو بکر الوراق ہیں ۳۲۲ جے میں فوت ہوئے یعی بن محمد بن داؤ د تنوخی اسحاب کرخی بین مارف فنون عدید و شخی اس جے بیل فوت ہوئے۔احمد بن محمد بن حامد وطواولیسی \_فقیدزامد ثقیدعا بدیر ہیز گارکنیت ابو بمرتقی۔ ثناً گر دمحمہ بن نصر مروزی ومحمہ بن الفضل بلخی ہیں ہم ہم سیجے میں فوت ہوئے۔ فقاد ہے میں حوالہ ہے۔احمہ بن محمدا بوعلی الشاشی لیعنی تا شقندی ۔ شاگر دابوالٹن الکرخی ہیں ابوجعفر ہندوانی کے معاصرین خدمت تد ریس کوشنج ہے قبول کیا جیسے ابو بکر الدامغانی فنوی پر مامور ہوئے ۱۲<u>۳۳ ہے میں فوت ہوئے ابراہیم بن الحسین ابوائحق العزرمی ۔ فقہ محدث ثقہ بی</u>ں ابوسعیدعبدالرحمٰن بن انسن و نیے ومحدثین ے تاعت کی اور جا کم نے متندرک میں ان ہے روایت کی۔ سر اس میں انتقال فر ماید یعلی بن الطی وی ہوپ کے نظیر نسبہ تعدث میں۔ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب الذیائی صاحب سنن وغیر و سے صدیث کی ساعت وروایت کی ہےا<u>ہ سے بی</u> فوت ہوے۔ مر بن محمد نمیث پوری معروف بقاضی الحرمین فقید کامل بتھے ا۳۵ ھے میں فوت ہوئے شاگر دابوالطاہر الدباس وکرخی ہیں مدت تک حرمین ک قاضي رہے محمد بن الحسن المعروف بن الفقیہ شاگر دیشنج کرخی وغیرہ ہیں دین وعلم وعمل واجتہاد وورع وعبادت میں معروف ہیں 9 <u>8 سے ج</u> میں و فات یائی ۔حسن بن علی والطحاوی عالم فقیہ تھے • اسم ہے میں فوت ہوئے ۔محد بن سبل ابوعبدالقد التاجر۔امام کبیر ہیں شاگر دابو العب س احمد بن بارون متو فی ۱۳۲۰ ہیں۔ محمد بن جعفر بن طرخان استر آبادی مثل اپنے والد کے نقیہ محدث ثقتہ ہیں متو فی ۱۳ ہے۔ محمد بن احمد بن عباس عياضى فقيه سمر قندى تلميذ ابوسلمه وغيره متو في الاستحة بي مجمد بن ابرا بيم انصر پرالميد اني عارف مذهب بمعصر يشخ مياضى بين ٣٢٣ جي مين فوت ہوئے ۔محمد بن عبدالقد اللحي ابوجعفر ہندوانی ۔شخ جليل القدر فقيه معروف ہيں ۔ شاگر وابو بكر الاعمش تلميذ ابو بكر الا سكاف وگيره واستاد فقيه ابوالليث وغير ۴٥ ٢٣٠ جي ش فوت بوئ فناوئ مين آپ پر بهت حواليه ہے۔حسن السير في النحوي - علاو ه نحو کے صاحب فنون متعدد ہ وصاحب فضائل زمد وتقوی وخشوع وعفت وحسن خلق وغیرہ ہیں ۔افتی حسین سعتہ علے مُرہب ابی حنیفہ وتو لی فضا ابغدادنحوامن اربعین اوراینے ہاتھ کی مزدوری لیعنی کتابت ہے کھاتے تھےاور قر اُق قر آن و تذکر وزیدو ذکر آخرت پر باختیار رو دیتے تھے اور دیریک ممکنین رہتے تھے اعادیث کثرت ہے روایت کیس آخر ۸ <u>اسم میں وفات یائی ۔ احمد بن علی بن انعسین</u> ابو بمر اجعادی الرازی - امام عصر نقید محدث زام عفیف تنصه فقد ابو بهل الزجاج شاگر دکرخی ہے اور حدیث ابو حاتم رازی وعثان داری وائن اقافع و غیر ہم سے حصل کی ۔ اور ان سے محدین کچی جرجانی و محدین احمد نعفر انی وابن سلمہ ومحدین احمد نفی وغیر ہ فقیبا کے بغداد نفتہ اور ابوعلی و حاکم نے حدیث روایت کی ۔ من تو الیفہ شرع مخصر الکرخی والطحادی والبامع و کتاب احکام القرآن وادب الفھ ، واصول الفقہ و غیر باقیل ہو من اسحاب التخریج والصواب اندمن الجبندین فی المسائل ۔ • سے میں فوت ہوئے ۔ محمد بن الفضل بن جعفر ابو بکر الفقہ و غیر باقیل ہو متند فی الروایعة کثیر الفتادی ۔ اس فتاوی میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ استاد سرد مو فی واستاذ قاضی ابوعلی النسفی و المشائل ۔ المسائل ۔ میں مقبد مو فی واستاذ قاضی ابوعلی النسفی و المشائل ۔ المسائل ۔ میں مقبد مو فی واستاذ قاضی ابوعلی النسفی و المشائل ۔ المسائل ۔ میں میں میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ استاد سرد مو فی واستاذ قاضی ابوعلی النسفی و المشائل ۔ میں میں میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ استاد سرد مو فی واستاذ قاضی ابوعلی النسفی و المشائل ۔ میں میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ استاد سرد مو فی واستاذ تاصنی ابوعلی النسفی و المشائل ۔ میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ استاد سرد مو فی واستاذ تاصنی ابوعلی المسائل ۔ میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ استاد سرد مو فی واستاذ تاصنی ابوعلی المسائل ۔ میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ استاد سرد مو فی واستاذ تاصنی ابوعلی المسائل ۔ میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ واستاذ تاصنی ابوعلی المسائل ۔ میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ واستاذ تاصنی ابوعلی المسائل ۔ میں بہت حوالہ ہو غیر بہم و فی فضلہ حکایات ۔ ایستاد میں بیات حوالہ ہو نے سرد میں بیستاد کی استاد میں بیستاد میں

نصربن محمربن احمد ابوالليث السمر قندى فقيه محدث زامدمتورع تتص كتب امام محمد وغيره حذظتمين به شاكر د فقيه ابوجعفر مندواني ميں - من تو اليفه تفسير ضخيم ونو اور الفقه والنواز ل وخز انه الفقه وحنبيه الغافلين احمد بن حسن بن على ابو حامد المعروف بابن الطبري عافظ النديث عالم مفسر زامدمتورع شاگر دابوائنس الكرخي ابوالقاسم الصفار مبين اورجديث مين تلميذاحمر بن حبير المروزي واحمر بن حبدازهمن المرغرى بين خطيب نے كہا كہ مجتبدين ملاء ميں تآ ہے ہے مثل حافظ متقن حاوى ماثورات نہيں ويكھا گيا۔ مادصفر ٦ ٢٥٠ ميں فوت ہوئے تاریخ بدیع تالیف معروف ہے۔ احمد بن مکھول النسفی ۔ فقیہ محدث عارف مذہب معروف بیں فقدا ہے باپ سے اور عدیث ابوسل ہارون بن احمد اسفرا کمنی اور احمد بن خملان المقری ہے حاصل کی مولد اسسے اور سال وفات و سے ہے۔ محمد بن محمد بن سبل ابراہیم بن سہل نیشا پوری ابونصر فقیہ معروف بیں امام الحرمین نے ان کے لئے مجلس مدر کیر دی تھی اور ۳۸۹ ھیں فوت ہوے ر ماللہ تعالی غیدالکریم بن محمد بن موی بخاری ثا<sup>تا</sup> رواستاد سیدمونی افتاء میں سے بیں اسی پر مدت العمر قائم رہے <del>و س</del>ے میں فوت ہوئے ۔ احمد بن عمرو بن موکی بخاری معروف بعلیت ابونصرالعراقی ۔ فقیدمحدث میں حدیث کوابونعیم عبدالملک بن محمد بن مدی ہے ہ، و روایت کیااوراور • <u>۳۹ ہے</u> میں بخارا میں فوت ہوے۔عبدالکریم بن موی بن میسی بردودی۔فخر الاسلام علی بردوی کے داد ، بین ثایر دو ا مام ابومنصور ماتریدی اور • <u>و سوی</u>ل فوت بوئے محمد بن احمد بن محمد المعروف بزعفرانی \_فقیه ثقه منتص ثناً مردشخ ابو بکرالرازی بیب اس فآوی میں زعفر انی کے نام ہے حوالہ ہے اور ہدایہ میں بھی آپ کا ذکر ہے بعض نے کہا کہ زعفر ان واقع بغدا د کی طرف اور بعض نے کہا کہ زعفران فروشی کی طرف نسبت ہے **۳۹۳ھ میں ن**وت ہوئے ۔حسن بن داؤ دسمر قندی ۔ ابوعلی شاگر دابوسہل الرجائ تلمیذ کرخی ہیں ۵ وسوچیں فوت ہوئے ہے ہم بن کی بن مہدی جر بانی نقید معتمد جی ہدا ہیں آپ کواصحاب التخرین میں شار کیا ۔ کنیت ابوعبدا مذہبی ٹیا گر دابو بکر الرازی ۔ وامتاد ابوالحن القدوری واحمد بن ناطقی میں ۔ ۱**۳۹۸ بیس فوت** ہوئے ۔ یوسف بن محمد جر جانی ۔ فقیہ جلیل مفتی و قائع نوازل ہیں ٹاگر دابوائسن الکرخیُ اس فقاویٰ میں آپ کی معروف تالیف بتام خزاندالا کمل ہے حوالہ ہے اور بیر کتاب چومجلد میں ج مع اصول وفياويٰ ہے اور ای میں لکھا ہے کہ میری ہے کیا ب خزایۃ الانکمل اصحاب حنیفہ کی بڑی کیا بوں کو مانند کافی مؤلفہ حامم و ہر و جامع امام ربانی وزیادات و مجرد ومنتقی و مختصر کرخی و شرح طی وی وعیون المسائل وغیر ہ کو حاوی ہے ۸ <u>۳۹۸ ج</u>یس فوت ہوئے ۔ حسین بن علی بھری۔ ابوعبدالقد فقہا مشکلمین میں سے بحث ومن ظرہ کے وسواس میں مبتلا ہوکر آخر معتز نی کے داغ ہے موسوم ہوئے اور 199 میں میں فوت ہوئے ہم بن محمد بن سفیان العرب س ابو والطاہر۔شیر ہ انگور فرو خت کرتے تھے ہذا بس کہاا تے تھے اور و ہاس دو شاب انگور کو کہتے ہیں ٹاگر دابوں زم القاضی تمیز عیسلی بن ابن بیں اپنے زمانہ کے فقید حفی سے الاعتقاد عارف روایات ند بہب اور اہلسدت ہے بیں ا مام محد کے جامع صغیر کومرتب کیا۔اس فقاوی میں ابوط ہرو ہاس کے نام سے جہاں حوالہ ہے آپ ہی مراد ہیں۔وقد ذکر عندصاحب الا شاہ عندالقواعد فی ضبط الفروع ۔ سعید بن محمد بروگ ابوسعید ۔ از اصحاب امام طحاوی محدث فقیہ بتنے مسائل میں آپ ہے حوالہ مذکور

امیرین محمرین منصور دامغانی \_فقیه محدث معروف زامدیبین شاگر دامام طحاوی و کرخی و ابوسعید بروی میں \_ کتاب میں جہال دا مغانی ندکور ہے آپ ہی مراد ہیں۔ ابوسل الرج جی فقیہ جید شا گر دکرخی ومؤلف کتاب ریاض ہیں شیشہ گری کا پیشہ کرتے تھے۔ عتبتہ بن خثیمند بن محمد نمیش پوری ۔ قاصنی ابواہنٹیم بہ ہائے ہوز و یائے حستیہ و ٹائے مثلثہ بروزن دیلم فقیہ مفتی ہیں شاگر د قاصی الحرمین اممہ بن محمر نمیٹن پوری ۔ تکمیذ قاضی ابوالطاہر دیاس ٹا گروو قاضی ابو مازم عبدالحمید رحمہم امتد تعالی ۔ جہاں کتاب میں اس طرح آیا ہے کہ قاضی ابواہثیم نے تینوں قاضیوں یا قضاۃ ثلثہ ہے ذکر کیا جیسا کہ کتاب القصامیں آیا ہےتو مرادان کے اساتذ وموصوفین ہیں والقدت کی اعلم۔ عبدالرحن بن محمدا بكاتب شاگر دا بجرمحمد بن الفصل تلميذا ستاز سيذموني بين - حافظ اصول مذهب ماهر و قائع ونوازمفتي فقيه بين اور كثرت تج سے تکم کالقب ہے'اورا کثرمعتبرات میں نام عبدالرحمٰن نہ کور ہے اوربعض کتابوں میں ابوعبدالرحمٰن کنیت اور محمد نام نہ کور ہے چنانچہ اس فناوی میں بھی حاتم ابوعبدالرمن آیا ہے اور بعض ننخ میں عبدالرمن کنیت اور محمد نام مذکور ہے چنا نچیاس فناوی میں بھی حاتم ابو عبدالرحمٰن آیا ہے اور بعض سنخ میں عبدالرحمٰن ہے واللہ اعلم۔ ابوحفص سفکر وری ۔ فقیدمعروف بیں علامہ زندویسی نے آپ سے فقہ حاصل کی عبداللہ بن الفضل فیز اخیزی۔ فقد معروف شاگر دابو بمرحمہ بن الفضل ہیں اور بعض نے تام عبدالرحمٰن بن الفضل و تر کیا لیکن سمعانی وسغنانی و قاری نے عبداللہ پر اعما د کیا۔ ابوجعفر بن عبداللہ استر وشنی قصبہ استر وشنہ نواح سمر فند کے ہیں استر وشنہ میں اوّل بسین مہملہ و دوم منقوطہ ہے ثنا گر دا بو بکر محمر بن الفضل دا بو بکر الجصاص ہیں ۔فصول استر وشدیہ آپ کی تالیف ہے کتاب میں بہت حوالہ ہے اور آپ سے قاضی عبید القد ابوزید و بوس بدال مہملہ و بائے موحد ہوسین مہملہ صاحب الاسرار نے تفقہ کیا۔ یجیٰ بن علی بن عبد القد بخاری زندو کی فقه زامدمتورع ہیں شاگر د ابوحفص سفکر وری ومحمہ بن ابراہیم میدانی وّعبداللہ بن الفصل خیز اخیزی ہیں۔ اس کتاب میں زندویسی کے لفظ ہے اکثر حوالہ ہے زندویس کی نسبت ہے معروف ہے اور لفظ بزاء منقوطہ ونون ودال مہملہ دواو ویائے تحسیبہ وسین مبلہ ہے اور کظم زندویسی ہے مراد آپ کی مہم معروف تالیف ہے اور منجملہ مشہورتو الیف کے کتاب روضة العلماء ہے۔ محمہ بن اسحاق بخاری کلا بادی ۔ شاگر دشنخ محمہ بن الفضل ہیں ۔ فقیہ معروف مؤلف کتاب تعرف حسن بن احمہ بن ما لک زعفرانی ۔ فقه معروف ثقه کنیت ابوعبداللہ ہے آپ نے جامع صغیر کومبوب و مرتب کیا اور زیادات کوبھی اور احکام قرب نی میں ایک کتاب تالیف کی اور اضاحی زعفر انی ہے اس فتاویٰ میں یہی مراد ہے۔ اساعیل بن حسن بن علی ابو محد فقیہ زاہد معروف شائر دمجمہ بن الفضل الهتو فی سر بہر ہے۔ محمد بن

موی خوارزی اپویکر جامع مندالا مام فتیہ محدث بین قاری نے این الاشیری متصر غریب الحدیث ہے نقل کیا کہ بانچویں صدی کہ الال میں جولوگ مجدوین امت میں شار بین ان میں ہے آپ بھی بین کی طرف سے صدقول نہ کرتے شے اور خطیب نے ہم کہ ہم سے ابو بکر ہز قانی نے آپ سے حدیث روایت کی اورا کھڑآپ کوئی ہے یاد کیا کرتے تھے اور کہتے کہ آپ نے اکثر فر مایا ہے کہ ہمار دین بوزھی مورتوں کا دین ہے اور اس میں ہم سے کل م کرناروائیس ہے اقول لیعنی تو حیدالی عزوجل معرفت میں اندانوں کی قدرت نہیں ابدا بواسطہ نبوت ورسالت جو ہدا ہے ہوئی و معین صواب ہے فعل بھی خطل الی ہے تو کہی فضی کومعرفت بیدا کرنے کی قدرت نہیں ابدا العلم نبوت محدث ثقہ بین اور آپ شنی مروزی صاحب انساب سمعانی فاضل متورع محدث ثقہ بین اور آپ شنی المدذ ہب سے بھر آپ سے انسار کیا اس کے اولا دشافتی المدذ ہب سے بھر آپ سے اور دورجہ تیز نہیں رکھتے تھے وہ سالحصول طریق بیٹے ان کور کہ وہ سالم انسان کو الم الم بھی اور الم کی المد بر ہے اور دورجہ تیز کی المد بر ہے اور دور در تیز کی المد بر ہے اور دورجہ تیز کی محد کے اجہاد میں حق اور علی مقام کی ایمال سے حصول مقصود تو اب ہے تو جب تک منظر اتباع سنت ہو ہر جہتمہ کی اجماد میں کے جواب میں حالی ہوت کے جواب میں حالت کے فضائل میں مورک کو اور اس کے دورجہ تین کی مورک کی دور دین المام نے اس کورک دیا ہوئیل ان کوئی الم کے دور کے دیا ہوئی سے کہ کوام کی مجھ سے بر ھر معاملہ کیا یا اس وجہ سے کہ اور خورشین کم ست کرار ہمری کنداور این المہام نے اس کورد کر دیا ہوئیل ان سے کہ کوام کی مجھ سے بر ھر کر معاملہ کیا یا اس وجہ سے کہ اور خورشین کم ست کرار ہمری کنداور این المہام نے اس کورد کر دیا ہوئیل ان سے کہ کوام کی مجھ سے بر ھر کر معاملہ کیا یا اس وجہ سے کہ اور خورشیاں کے دورت نے بھیں تعقب سے کہ کوام کی محمد کی اس کورد کر دیا ہوئیل ان سے کہ کورد کر دیا ہوئیل ان سے کہ کورد کر دیا ہوئیل ان سے کہ کورد کی کھر کی کورد کر دیا ہوئیل کورد کر دیا ہوئیل کورد کر دیا ہوئیل کی کورد کر دیا ہوئیل کورد کورد

ا حادیث کے جن میں اختیاری چندا حکام میں ہے آسان ڈھونڈ صنا آیا ہے۔

بھر واضح ہوکہ فناوی کے باب النعزیر میں نقل کیا کہ اگر کوئی خنف ہتقل ہوکر شافعی ہو جائے تو اس کوتعزیری سزا دی جائے برخلاف اس کے اگر شافعی حنفی ہوجائے اور ہیتعصب ہے خالی نہیں ہے۔ محمد بن محمود تشفی ۔ فقیہ مارف زاہد ورععفیف قات 🗓 ثنا گر دا بو بکر الرازی ہیں۔احمد بن محمد بن عمر \_معروف باین سلمہ فقیہ معتدمرجع اہل علم فضل ہیں ۔ فقہ کوابو بکر الحصاص ہے اور صدیث کو ا ہے باپ سے سا۔ دن میں روز ہ رکھتے اور رات کوعبادت کرتے اور ۱۹۳ھ میں وفات یائی رحمہ ابتد تع الی محمد بن احمد مک ری۔ فتیہ و مارف محدث عدل ہیں شاگر دابو بکر الرازی ہیں اور حدیث ہیں تمیذ بکر بن احدّ اور آپ ہے آپ کے بیٹے اسامیل قاضی واسط نے اخذ کیااور کے اسم چیں نوت ہوئے۔ابراہیم بن اسلم شکا بی ۔فقیہ محدث ہیں فقہ میں شاگر دیشنج محد اُلفضل اور حدیث میں ابو محمد بن عبد اللہ المزنی ہیں۔ حکایت کرتے ہیں کہ جب ہم فارغ انتحصیل ہوئے تو اندنون فقیہ ابوجعفر رحمہ الندبلخ ہے آئے ہتے ہم کوا ما محمر بن النسل نے ان کے باس بھیجا اور سمجھا دیا کہتم ان ہے مشکل مسائل کا تذکر و کرنا تا کہتم سے مانوس ہوں اور وحدیت اختیار کرنے ہے جو وحشت ان کو ہے وہ رفع ہو جائے **سرس** ہے ہیں فوت ہوئے ۔ قال المتر جم انسان کی کمال فقد پہیے اپنے تفس کی تہذہب و تربعرہ وریاضت اورخلوت و تنهائی ہے تھیل ہے اور بعد ترقی کے پھر عالم کثرت میں فضیلت وثو اب ہے اور ملائے آخرت کا یہی داب بیان کیا گیا ہےاور یہ حکایت اس کے واسطےلطیف اشارت ہے فاقہم والقد تعالیٰ اعلم مسعود بن محمد موی ہے خوارزمی ابوالقاسم رحمہ القد فقیہ معتمد ہیں والد ماجدان کے ثنا گر دیشخ حصاص ہیں ان سے فقہ پڑھی اور **سرس ہے** بجری میں فوت ہوئے اٹالقدوانا الیہ راجعون لے حسین بن خصرین محمدین پوسف کسفی کنیت ابوعلی ہے۔ اور جہاں اس فباوی میں ابوعلی سفی آیا ہے میں مراد جیں ۔ فقد محدث ثقتہ ہیں بخارا میں ابو بکرمجرین الفضل اور ابوعمر ومحمدین محمر صابر اور ابوسعیدین خلیل بن احمه نجری ہے اور بغداد میں عبدایتدین عبدالرحمن الزبری وہی . ن ممر بن محمد ہے اور کوفیہ میں عبداللہ بن الحسین البروی ہے اور مکی معظمہ میں احمد بن ابراہیم ہے ہمدان میں احمد بن علی بن دارل ہے اور میں جعفر بن عبدالقد بن لیعقو ب رازی ہے اور مرومین محمد بن عمر و مروزی ہے اور ایسے طبقہ کے فقہا ومحدثین ہے علم حاصل ً یا 'ور

آپ ہے ایک جم غفیر نے فقہ وصد ہے کو حاصل کیا ۲۲۳ ہے میں فوت ہوئے احمد بن حجد بن احمد بن جعفر القدوری ابوائس نیب تھی ۱۳۳۲ ہے میں پیدا ہوئے جو تھے طبقہ کے فقہا ء میں ہے معروف و مستند جی سمع نی نے کہا کہ فقہ تحدث صدوق جی سے عراق میں ریاست نہ ہب شغید آپ پر ختی ہوئی ۔ حدیث وفقہ آپ نے ابوعبدالتہ محد بن کی جم جانی شاگر دامام حصاص ہے پڑھی اور آپ ہے خطیب بغدادی اور قاضی القصاف و دامغائی نے روایت کی ۔ تو الیف و تصانیف بہت ہیں ازائجملہ قدوری متن معروف ہے۔ شروح بختر کرنی بختر کرنی سینا لیعن حسن بن عبدالتہ بن میں الفلاسفہ ابوعی بن سینا لیعن حسن بن عبدالتہ بن عبدالتہ بن عبدالتہ بن عبدالتہ بن عبدالتہ بن محدود کیا مگر در حقیقت اکثر اولی ء کوال محتمل کہ میں کلام ہوالتہ الله بالصواب ۔ آخی بن ابرا ہیم بن مخلد بن جعفر بن محدود کیا مگر در حقیقت اکثر اولی ء کوال محمل کے دین میں کلام ہوالتہ الله بالصواب ۔ آخی بن ابرا ہیم بن مخلد بن جعفر بن محدود کیا مگر در حقیقت اکثر اولی ۔ خطیب نے لکھا کہ میں نے پچھلم آپ ہے کاما ہے اس کے والد بھی جو اس ہے میں اور بید الد بوی ۔ بن محدود کیا مگر در حقیقت اکثر اولی ۔ خطیب نے لکھا کہ میں نے پچھلم آپ ہے کاما ہے تو بی کے والد بھی جو اس ہے میں اور بید الد بوی ۔ بن محدود کیا مگر در فقہ میں گھر بن جریر الطبر کی کے نہ جب پر شے۔ عبدالتہ بن عمر بن میسی ۔ قاضی ابوز بید الد بوی ۔ بن محدود کیا ہو نے ہیں۔ اس محاود کی بن محدود کیا ہو نہ ہیں۔ اس محدود کیا ہو الد بوی ۔ بن محدود کیا ہو نہ ہیں۔ اس محدود کی بن محدود کیا ہو الد بالق میں محدود کیا ہو نہ ہیں۔ اس محدود کی بن محدود کیا ہیں اور ان بن احداد الدالقسی وغیرہ معروف ہیں۔ اس محدود کی بن محدود کیا ہو کہ بن محدود کیا ہو کہ بن محدود کی بن محدود کیا ہو کہ کہ بن محدود کیا ہو کہ کیا ہو کہ بن محدود کیا ہو کہ کیا

المواضع من الغابيعة \_ بثيم بن افي البثيم القاضى \_ فقيه محدث ثا گردا ہے باب ك التوفى اساس بين -جعفر به محرنسفریش نه بند بعن بخشر میں اور سرفتہ میں دور واقع میں شاگر دایا نسفر من اور میں ا

جعفرین محد تسفی شہر نسف لیعنی شخشب میں پیدا ہوئے فقیہ محدث صدوق ہیں۔ شاگر دابوعلی تسفی وزاہدین احمد سرحسی و ہارون بن احمد استر آبا دی وابومحمد رازی ومحمد بن احمد خنی روابوابنتیم محمد و غیرجم میں ۔ بیشتر تالیف حدیث میں ہے۔ صاعد بن محمد احمد نیش پوری۔ فقیہ محد ٹ صدوق میں صاعبہ نیشا پوری ہے آپ ہی مراد میں شاکر د قاضی ابوائیٹم و جماعہ محد ثین التو فی ۲۳۲ ہے جمری رحمہ القد تعالی رحمہ بن منصور بن مخلص نوقدی شاگر دفقیه ابوجعفر ہندوانی ومحد یث محمد بن التحسین بز دی جین مدت تک سمر قند کے مفتی رہے ہی سے بیس و جین فوت ہوئے ۔حسین بن علی بن محمہ بن جعفر ضمیری۔ ۔ فقیہ محد ٹ صدوق شا گر دفقیہ ابونصر محمہ بن سہل بن ابراہیم وابو بکر محمہ خورا زی و محدث ابوالحسن دارقطنی ومحمد بن احمد جر جانی بین وقد روی عندالخطیب رحمه القد محمر بن احمد بن محمد مایمرغی نقیه محدث بین عدیث کوئیاز میں سنا اورمقری محمد بن منصور امام مدینہ ہے روایت کی اور آپ ہے تجم الدین عمر بن محم<sup>ز من</sup>ی نے روایت کی <sup>جن</sup>ن کا ن<sup>امہ نجم</sup> الدين تنفي اس فآوي ميں بہت آيا ہے۔محمد بن احمد بن سمنانی ۔ شيخ فقيه محدث صدوق بين حنفي المذبب واشعري اواعتقاد بين مديث نو نصرین احمد بن خلیل و ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی وعبدالله بن محمد رازی وغیر ہم سے سنا اور آپ سے خطیب بغدادی نے سالھ ہے سہم سے میں فوت ہوئے۔احمد بن محمد بن عمر و ناطفی ۔عراق کے فقہائے کبار میں سے صاحب فناوی فقیہ محدث میں اوراس فناوی میں جہاں ناطفیٰ کے اجناس کا حوالہ ہے آپ کے تالیفات اجناس وفروق وواقعات وغیرہ ہے اجناس مراد ہے اور ناطف حلومعروف ہے چونکہ اس کو بنا کر فروخت کرتے اس لئے ناطقی مشہور ہیں فقہ میں عبدالقد جز جانی کے وحدیث میں ایوحفص بن شاہین وغیر ومحد ثین ک . ثا کرد ہیں ۔عبدائلہ بن حسین ناخی فقیہ ثقہ جید ہیں ٹاگر د قاضی ابواہٹیم وغیرہ اورخود بعبد سطان محمود سبکتگین قاضی بخارار ہے اور ئے ۳۲ جے میں فوت ہوئے مجمدا سامیل محدث لا ہوری بخارا کے سادات عظام میں سے امام عنوم وین تتے سبطان مسعود غزوی کے وقت میں لا ہور میں آ کرسا کن ہوئے سب سے پہلے آ پ ہی نے ملاء میں سے لا ہور کواپنے قدم سے مشرف کیا اور آپ سے ہزاروں اہل کفر نے شرف اسلام یا یا۔ ۱۳۴۸ ہے میں انتقال فر مایا ۔عبد العزیز بن احمد بن نصر بن صالح بن ریشمس الائمہ صوائی ۔ بعض نے کہا ک منسوب بحلواء ہیں اور بعض نے کہامنسوب بہ قصبہ صوات کے فتیہ معتمد محدث ثقہ جبیدمعروف ومشہور ہیں ۔ حدیث شریف کی بہت آفلیم

مترجم كبتا بكراى قصبه سے ابوالقاسم عبد الله بن حسين عكيري محدث نحوى اديب صبلي مولف اعراب القرآن بيں جوقريب الاس بين فوت ہوئے۔ رحمہم القد تعالی عبد العزيز بن محرّسفي حافظ حديث ثقة فقيه جليل ہيں۔ سلقي نے کہا کہ ميں نے مونس ساجيّ ہے آ یہ کا مرتبہ یو چھا فر مایا کہشل ابو بکر الخطیب وثیر بن علی الصوری کے حفاظ حدیث میں ہے ہیں۔این مندہ نے کہا کہ حفظ وا تقان میں یگانہ تھےاور میں نے ایباد قبق الخط سریع الکتابتہ والقراۃ نہیں دیکھا۔ مدت تک حافظ جعفرالمستعفری ہے علم حاصل کیااور بغداد میں محمد بن محمد بن علان ہے بھی استفادہ پایااور ۲۸سے میں نسف میں انقال فر مایار حمد الله تعالیٰ۔اساعیل بن احمد بن اسحاق بن شیث رحمد الله · تعالی ابوالقاسم الصفار چنانچهای کنیت ہے کتاب میں بہت حوالہ ہے۔فقیہ محدث معروف ہیں زام دورع متقی صادق بیرے اس ملامت کرنے والے سے نے ڈرتے۔ بار ہا خاتان کوملامت فر مائی۔ آخراس نے آپ کوالاسم پیش شہید کر دیار حمدالقد تعالی مترجم کہتا ے کہ سیج حدیث پاک میں ہے کہ جہاں میں افضل جہادوہ کلمہ حق ہے جوسلطان جائز کو کہا جائے مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابوالقاسم الصفار رحمہ انتدکو بیانصل جہاد حاصل ہوا انشاء الند تع کی پس عمر ہ شہید ہوئے علی بن حسین السغدی۔رکن الاسلام چنا نچہ ای لقب و تام ہے کتاب میں بہت حوالہ ہے فقہ میں شاگر وشمس الائمہ سرتھی ہیں اور شرح سیر الکبیر سرتھی کوان ہے روایت کیا۔ حدیث میں ایک جماعت محدثین سے پڑھی وقائع ونوازل میں مفتی جیدین ۔ شرح جامع کبیر وغیرہ آپ سے یادگار ہیں۔ایا م تخصیل میں بہت تنگی ہے بسر کرتے تھے اور دولت علم کو دولت فانیہ دنیا و بیر پر مقدم کرتے چنانچہ آپ کا قصدز ہرعبرت کا مطولات میں اس امر کانمونہ ہے کہ ملاء آرت ایسے ہی مردان حق عز وجل ہوتے ہیں علی مخدوم جلا لی غز نوبی از سادات حسنی اولیا میں معروف ہیں جامع علم ظاہر و باطن عابد زامد متقى صاحب كرامات بين اصحاب ابوالقاسم كورگانى وابوسعيد ابوالخير وابوالقاسم فشيرى محدث وغيربهم بين لا مهور مين آكر ر بے سفيدند الاولياد غيره كتابول بن آپ كے مبسوط حالات مندرج بين اور آپ كى تاليفات بن سے كشف الجح ب بہت متداول ہے اى كتاب میں آپ نے لکھا کہ ایک دفعہ ملک شام میں آنخضر ت سناتیا ہے موذ ن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرھانے سوتا تھا خواب میں و یک کہ میں مکہ معظمہ میں موجود ہوں تا گا وحضرت سید مالم سید المرسلین شکاتی نیم باب بنی شیبہ ہے اندرتشریف لائے تو میں و یکھیا ہوں کہ آب ایک پیرمر دکو بچوں کی طرح گود میں لئے ہوئے ہیں مین نے ادب ہے سلام کیا اور آپ کے مبارک قدموں کو چوم لیا اور دل میں

فتاوی عالمگیری . جدر

مقدمه

ش ته مبسوط کیار و مجلدات میں وشروح جامعین صغیر و بیر وقسیر قرآن وغنا ،الفقها ،و'مالی وغیر و تا نیفات ،صول وفروع وتنسیر و صدیث میں میں۔ حکایت ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک عالم ثافعی المذہب ہرا یک ہے من ظر وکر تا اور اور یا لب آتا تھی کہ معماء وفضا! ، نے جمع ہوکر آپ ہے کہا کہ آپ اس عالم ہے مناظر ہ فر مائیں ورشہم سب ثنافعی ہوجائیں گے۔ آپ نے فر مایا کہ میں مرو گوششین ہوں مجھے من ظر ہ ہے پچھاکا منہیں ہے آخران کے اسرار ہاں مالم کے پاس گئے۔اس نے مناقب ثافعی رحمداللہ کو بیان کرنا شروع پی اورزیاد وزوردیا لہ ہمارے امام نے تنمن مبینے میں کلام شریف حفظ مرلیا تھا۔ آپ نے ایک یا توں سے معلوم کیا کہ مردمی دی ہے۔ ور حقائق فضائل ہے خودواقف نہیں ہے فر مایا کہ قر"ن مجید تو دین وائیان ہے اور خود اس بوابیہ امیر ہے یہاں کا دو سار وفتر حساب و کتاب ایک ہار*ین کر حفظ مناویا جس ہے وہ بخت شرمند* ہ ہوا آ پ۲<u>۸س ج</u>ی فوت ہوئے۔اقول اٹابقدوا ٹالیہ راجعون ۔ اس حکایت میں اہل الفکر کے لئے ملاء آخرت اورعلائے و 'یا کے افتر اق کے داسطے تنبیہ لطیف ہے' فلینفکر ۔ احمد ہن محمد ہن صاعد ہن محمر استوائی شخ الاسلام ابومنصور قاضی القصناة فقیدمحدث شاگر وصاعد بن محمد یعنی جدخود ومحدث ابوصعیدصیر نی و نیه جم اورآپ ہے ﷺ زاہر وو :یه و عبدالخالق وغیرہم نے روایت کی۔۴<u>۸۴ء میں</u> فوت ہوئے۔محمد بن انعسین بن محمد انسن الناری المعروف نجوا ہرزاد و شیخ الاسلام ابو بمر فقیہ فاضل تبحر ہیں اس فقاویٰ ہیں آپ ہے بہت پھر منقول ہے اور اکثر مقام میں امام خوا ہرزاد ویر اکتفا کیا گیا جس ہے آپ ہی مراد ہیں اگر چہ دیگر ملاء بھی اس لقب ہے معروف ہیں ۔ فارس میں اس کے معنی بہن کا بیتا ۔ چونکہ آپ قاضی ابو ٹابت محمد بن احمد بخاری بی ہمشیرہ کے قرزند ہیں اس وقت میں آپ کو تکریم یا افقت ہے ہایں لقب امتیاز دیا گیا جومشہور ہوگیا۔حدیث آپ نے شیخ ابو نصر اسمد بن علی حازمی اور حاکم ابوعمرمحمد بن عبدالعزیر قنطری و ابوسعیدین احمد اصفهانی و ابوافضل منصورین عبدالرحیم وغیربهم ہے۔ ماعت کی اور ،نارا میں متعدد مجانس میں حدیث کواملاء کیا اور آپ ہے عثان بن علی بیاندی وعمر بن محد سفی نے روایت کی ۔محدث سمعانی شافعی ہے کہا کہ آپ ہے جم کوفقط شیخ عثمان بن علی بیکندی کے واسط ہے حدیث پہنچی ہے۔ تصانیف آپ کی معروف بیں از انجملہ مخصر وجہنیس وہ سوط خواہرزادہ سے کتاب میں بہت حوالہ ہے ۲۸۳ پیر میں فوت ہوئے۔

تحمہ بن عبداللہ ناصی نمیشا پوری قاض القلاف ابوالحس فقیہ محمد شاویب عارف المدنہ جب سے ثاً مرد پدرخور وعبداللہ انحق ہمینہ قاضی الواجھیم عن قاضی الوجھیم الوجھیم عن الوجھیم الوج

ہے۔اتن کمال یا شاہ رومی نے آپ کو طبقہ جمہترین فی المسائل میں شارئیا ابتداء میں اپنے والدے ساتھ بغداد میں بقصد تجارت وار د جو ہے و با<sup>ں مینی مت</sup>س ال<sub>ا</sub> نمەصوائی ہے بیباں تک موم حاصل کنے کہ ہر بان الانمدعبدالعزیز بن ممرین ماز ہشم الانمہ محمود بن عبدالعزیز اوز : ندی اور رکن ایدین مسعود اور عثمان بین علی بیندی آپ ب ثناً سرد نین فضل و کمال میں اوساف ہے مستعنی میں اور عالم آخرت ہوئے کی دیل ہے ہے کہ ہاد شاہ کو کلمہ حق کہا جس ہے وہ رمونت میں بھرانا خوش ہوا اور آپ کو ایک کنو میں میں قید کیا چنا نبچہ س کنو میں ئے مند پرشا گرد آپ ہے استفاد و حاصل کرتے اور اس حال میں آپ نے تاہ مٰد ہ کومبسوط اپنی زبانی مشترح کنھوائی اقول خلا ہرا رہے تکم کی کافی شرح ہےاوراسی حال میں شرح کتاب العبادات وشرح کتاب الاقرار اسپے نو رانی علم ہے ککھوائی ہے چنانچیاس کے آخر میں لكھا ہے كہ ہذا آخرش تركتاب العبادات باوضح المعانی واوجز العبادات الماءالحجوس فی جمس الاشرار اور ایک كتاب اصول فقہ وشرح سیر البیرامل وفر مالی اور جب کتاب الشرو دانند بہنچ تو آپ کوقیدے رہائی ہوئی اور آپ فر عانہ کی طرف چلے گئے وہاں امیرحسن نے جسریم آپ کواپنے مکان میں اتارااور ٹناگر دبھی و ہاں پہنچاتو آپ نے شرح ندکورکو کامل کرادیا۔علاوہ ان کے مختصرالطحاوی و کتب امام محمہ کی بھی شرو یہ نکھیں۔ آپ نے وہ ہے اجری کے دسویں عشرہ میں انتقال فر مایا رحمہ القدیق کی رحمتہ واسعتہ ۔روایت ہے کہ جب ظالم ئے آپ کوقید کر کے اوز جند کی طرف روانہ کیا تو جہال راستہ میں نماز کا وقت آتا تھا خود بخو د آپ کے بند کھل **جاتے** اور آپ تیم یا وضو ے اذان کبی کر تکبیر کے ساتھ نماز پڑھتے اور سپ ہی دیکھتے کہ ایک جماعت سنر پوش آپ کے پیچھے مقتدی ہیں جب آپ نمازے فارغ ہوتے تو سیابوں سے فرماتے کہ آؤمیر ہے ہاتھ ہاندھو۔ سیابی تنجیر ہوکر عرض کرتے کدا سے خواجہ! ہم حضور ہے ایسی گنتاخی اب کیونکر کر کئتے ہیں فرماتے کہ میں تھم البی مزوجل کا مامور بندہ ہوں جہاں تک ممکن ہے اس کا تھم بچاا یا کہ قیامت کو مبتلا نہ ہوں اورتم لوگ اس ظالم کے تابعدار رہو جہاں تک کرسکوکر و تا کہ اس کے ظلم ہے بچو نقل ہے کہ جب اوز جند میں مہنچے تو ایک محجد میں اذ ان من کر داخل ہوئے۔ امام نے اقامت کے بعد آسٹین میں ہاتھ اندر کئے ہوئے تکبیر کبی آپ نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ تکبیر میں پہھٹل ہے فر وا کہ اندر ہاتھ رکھ کر تکبیر کہن عورتوں کی سنت ہے ہی مر دوں کی طرح سنت کا افتداء چاہتا ہوں کہ آسٹین ہے ہاتھ نکال کر تکبیر کہتے جیں لوگوں نے بہیان لیا کہ امام سرحتی جیں۔رحمدالقد تعالی رحمتہ واسعتہ تا متد کاملاتہ بفضلہ سجانہ تعالی۔

شيوخ ميں آپ کا ذکر کيا اورالکھا کہ آپ نے شيخ يعقو ب بن اسحاق اسلامی وعبد الملک بن مروان بن ابر اجيم وغير و ينه حديث حاصل كى محمد بن احمد بن حمز ة سمرقندى از ساوات منى معروف بسيد ابوشجاع فقيه معتلد بي ركن الاسلام على السغدى وحسن ماتريدى أبهم عصر جیں جس فتو کی پر اس ز مانہ میں ان تعیوں کے دستخط ہوتے وہ بہت معتلد ہوتا تھا۔ اس فبآو کی میں آپ ہے صرح کا قوال بنام معروف منقول ہیں۔ بہت القدین احمد بن بیجی بعلیکی فقیہ عالم شاگر و قاضی ابوجعفر محمد بن احمد عراقی ۔ ولیہ کتاب فی اختلافات الا مام وصاحبیہ رہم المدتع لي ميمون بن محمد بن مكولي تنفي - ابوالمعين فقيه معروف بين جن علاء الدين ابو بمرمحر سمر قندي مؤلف تخفة الفقه ، في فقه حاصل كي آپ كي تاليفات ميں ہے تبھر ه وتمهيد قو اعد النوحيد ومنا جج وشرح جامع كبير وغيره بيں يعلى بن بنداء يز وي قاضي القصاة ثاً مرو قاضی ابوجعفر تمیذ حصاص رازی ہیں جامع صغیر کی شرح لکہی جس ہے تہذیب شرح جامع صغیروا لے نے بہت کچھنل کیا۔اورو وآپ کا ہوتا ہے۔ علی بن محمد واسطی فقیہ معروف تلمیذ ابوعبداللہ بھری ٹاگر د کرخی ہیں واستاد حسین بن علی صمیری رحمہ اللہ۔ اتحق بن شیث امام صفارای لقب سے کتاب میں جا بجاحوالہ ہے فقیہ ثقہ بین برتنوں کی تجارت سے صفار کہا! تے بتھے حدیث کونصر بن احمد بن اسامیل کیسانی ہے ساعت و روایت کیا۔اساعیل بن عبدالصادق فقیہ معتمد ہیں شاگر دعبدالکریم بن موی ہے بز دوی جدفخر الاسلام استادا بو اليسر صدرالاسلام جن كااوپر ذكر ہو چكا۔احمد بن ائناق الصفار وشيخ ابونصر جہان ابونصر الصفار پذكور ہے آپ ہى مراد بيں بخارا ہے بجرت کر کے مکہ معظمہ میں رہے اور و ہاں آپ ہے علم ٹما لَع ہوا۔ جا فظ حدیث وفقہ ہیں ۔ جا کم ہے تاریخ نمیشا بور میں لکھا۔ کہ آپ تج کے اراد نے سے ہماری طرف آئے اور حدیث کو ہر علم میں ہے تلاش کیا اور مکہ معظمہ میں ساکن رہے۔اور طاکف میں نوت ہوئے۔ محمد بن علی بن الفضل زر بخری ۔ شاگر دیش شخس الائمہ حلوائی ہیں جن کے حق میں استاؤ نے بسبب خدمت والدہ کے استاء کی زیارت نہ کرنے کے بدوعا فرمائی کہ درس میں روئق نہ ہو چنا نچے سوائے آپ کے بیٹے بکر زرنجری کے سی نے آپ سے عمر نہیں پایا۔ رنج معرب زر گیر قصبه بخارا ہے۔محمد بن محمد بن احمد بن یوسف شرف الروسا ءخوارز می ۔امام ثقنہ و صدیث وادب ہیں استاد پر بان کبیر عبدالعزيز بن عمر بن ماده رحمهم القد تعالى \_ شيخ عطاء بن حمز ٥ \_ سغدى تمس الاسلام بإسمس الائمه امام فروع واصول مارف مد بب ہیں کتاب میں حوالہ آیا ہے مفتی معروف استاد شیخ نجم الدین نسفی ہیں چھٹی صدی کے فقہا ، وعلماء ۔ ابراہیم بن محمر بن اسحاق د ہستانی ۔ مضافات ما ژندران کے رہنے والے تھے۔ ٹا گر دصندلی تلمیذصمیری سے فقہ حاصل کی اور آپ سے عبدالملک بن ابراہیم ہمدانی مؤلف طبقات حنفیہ وشافعیہ نے پڑھا۔ <del>سامے ج</del>یس فوت ہوئے علی بن عبدالعزیز بن عبدالرزاق۔ امام ظہیرالدین مرغینا نی ساکن مرغینان ہیں۔بعض نے لکھا کہ صاحب خلاصہ کے تا تا بیں اور بعض نے کہا کہ ماموں ہیں۔ شا سرد والدخو دعبدالعزیز و ہر ہان کہیے عبد العزيز وسيد ابوشجاع وغير ہم \_ آپ ہے آپ کے بیٹے حسن بن علی واحمد بن عبدالرشید والدصاحب خلاصہ وغیرہ نے فقہ عاصل کی اور ٢ ٥٠٠ هي مين فوت بوئ - كتاب مين آپ سے حواله آيا ہے اور بعض مورخين نے لکھا كه فقادي ظهير بياآپ ہى كى تصنيف ہے اور سيح بيد ہے کہ فتا و کی ظہیری کی مؤلف بیخ ظہیر الدین محمد بن احمد بن عمر بخاری ہیں ۔محمد بن محمد بن ابوب قطوانی مضافات سمر قند کے ہیں ۔ شیخ جلیل واعظ مفسر میں ۲**۰۰ جی میں نماز جمعہ ہے واپسی پر**گھوڑے ہے گر کر **نوت ہوئے ۔ عثمانِ نصلی بن ابراہیم بن محمد از ادلا دیو مجرمحمد بن** الفضل ہیں عالم صالح فقیہ محدث ہیں حدیث میں اکثار کیا ۸ھے جی فوت ہوئے۔فقاوی فضلی ہے آپ ہی کا اثبارہ ہے اور بعض نے زعم کیا کہ امام ابو بکر الفضل کے فتاوی ہیں۔ والاصوب ہوالا وّل محمد بن الحسین ارسا بندی فخر الدین ابو بکر ملقب بھڑ القصاٰۃ فقیہ محد ث حسن الاخلاق متواضع تتھے۔فقہ وحدیث میں ٹاگر دہلا ءالدین مروزی ہیں ۔سمعا ٹی نے کہا کہ شہر مرو میں عبدالرحمٰن بن محمد کر مانی نیا آب سے حدیث کی روایت فرمائی ہے کیونکہ میری صغری میں آپ نے اوج میں وفایت یائی۔ آپ کی تالیف میں تفویم الاقرار مختصر

لطیف ہے۔ بھر تھے ہیں ہیں تھے بن علی زرنجی شاگر دش الائم سوائی درفقہ وصدیث اور نیز صدیث کو ابو ہمل احمد بن علی ابیوروی و حافظ ابو حفص عمر بن منصور و پوسف بن منصورو ابراہیم بن علی طبری و حافظ الحمد بن تھے ہی و میمون بن علی وجمد بن عبدالعزیز تعظری و غیر ہم محمد شن سے دوایت کی۔ با ہملہ فقہ و صدیث میں حافظ شخص حاب و قواز ل عیں معتد مفتی سے معتد مفتی سے عمر الباس عبد انجام بن تھے سے حاب و قوار بی حافظ المحمد بن تھے بی حال المحمد من تھے ہی میں الائم والو حقیقت الماصغ ہوئے۔ و قالع و نواز ل عیں معتد مفتی اور بخارا میں عبد انجام بن تھے گئے میں ابو جعفر احمد بن تھے ہیں الائم و ابو القاسم عبد انجام بن تھے گئے میں ابو جعفر احمد بن تھے ہیں اور سرخس میں تھے بین طاہر بن عبد الرحمٰن سغدی سرقدی نے قیہ اور بخارا میں عبد انواز میں المحمد بن تھے ہیں و تا ہم بن عبد العزیز بنی فقیہ ہے ہیں الفضل تھی نہ اس میں میں موجد بن المحمد بن عبد المحمد بن المحمد بن عبد المحمد بن بن المحمد بن المحم

عبدالملک بن ابراتیم فتیہ شاگر وابراتیم بن محمد و بستانی متو فی الاہ جے حسین بن محمد بن خسر و بخی ۔ عافظ صدیت جامع ملوثہ شرعہ مولف مند الی صنید معاملہ تقناء میں معروف بے متو فی الاہ بن تانون از اولا و محمد بن الفضل معروف بہ فعلی فتیہ محمد شاگر و بر بان الدین تان بخدار بن کی حسن سیرت معاملہ تقناء میں معروف ہے متو فی الاسمان ہے ہو المار بن بات میں المحمد شاگر و بر بان الدین بنی بنارا بن کی حسن سیرت معاملہ تقناء میں معروف ہے متو بی تانون کی صن محمد و فی براہم ہو ہے ہو المعروف براہم ہو ہو ہیں المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بنی ہوئی ہو رہے زائد میں ۔ آپ کے آبوا اجدادو فاضل علماء حفیہ میں المحمد بنی گذر ہے ہیں ۔ آپ امام وقت عالم عال ہیں راہ و بنی طلک شاہ بلو تی کی طامت ہے خوف نہ کرتے تھے۔ آپ کو اططان بخرین طلک شاہ بلو تی نے والد عاجد اور محمد بنی کو سنا اور سر کبیر کو ایو حفی ہو سنا اور صدی ہے اپنے والد عاجد اور محمد بنی کو سنا اور سر کبیر کو ایو حفی ہو سنا اور صدی ہے اپنے والد عاجد اور محمد بنی اور مقربات کی کو سنا اور سر کبیر کو ایو حفیم ہیں بنا اور صدی ہے اپنے والد عاجد اور محمد بنی کو سنا ور سر کبیر کو ایو خوب بنا کر میں بنی اور آخل المحمد بنی کو سنا و میں بنی اور آخل المحمد بنی کو سنا و میں بنی المحمد بنی ہو گا ہوں ہو ہو ہو کہ بن المحمد بنی ہو گا ہوں اسلامی ہو ہیں بنی المحمد بنی ہو گا ہوں آپ ہو گیا ہوں ہو ہو گا ہوں آپ ہو گیا ہوں ہو ہو گئر ہو گیا ہوں ہو ہو گئر ہو گیا ہوں ہو گئر ہو گیا ہوں ہو ہو گئر ہو گیا ہوں ہو گئر ہو گیا ہوں ہو گئر ہو گیا ہوں ہو ہو گئر ہو گیا ہوں ہو ہو ہو گئر ہو گھر ہو گئر ہو گھر ہو گئر ہو گھر ہو گئر ہو گھر ہو ہو ہو گر ہو ہو گئر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو ہو گئر ہو گھر ہو ہو گئر ہو گھر ہو ہو گھر ہو

الشهيدوجيا مالدين والصدرالحسام وغيره ہے آپ کا ذکر خير ہے۔ فقيه محدث امام معتمد بين ثما مرد بربان بيرعبدالعزيز لينني والدخو واور با ہیت وتمکین تنے صاحب محیط وصاحب مدایہ و نیم و نے آپ ہے علم پڑھا۔ تالیفات کثیر ور کتے ہیں از انجملہ فتاوی کسے وصف و شرح ادب القاسنی للخصاف شرح جامع صغیر ۔ واقعات و شرح متقی وغیر و ۲ <u>سات پی</u>میں ایک کا فرے ہاتھ سے شہید ہوے ۔ عبد المجید قیسی ہروی۔ ٹا<sup>گز</sup>روفخر الاسلام بز دوی وغیرہ و قاضی باا دروم الہتو نی س**یرہ ج**ے۔عبدااخا فرفقیہ محدث جیدمولف کتاب جمع الغرائب نی غریب الندیث الیتو فی <u>سروی ہے</u>۔عمرین محمرین احمدین اساعیل نفی معروف جمقتی اشقلین ۔ یعنی مشہور ہے کہ آپ ہے جن وانس دونو فنوی کیتے تھے۔ابوحفص کنیت ونجم الدین لتب تھا۔اس فقاوی میں بہت حوالہ ہے۔فقیہ محدث جیدے تحوی اویب لغوی عافظ جیں ٹا ؑ مرو صدرالاسلام ابوالیسر وغیرہ وایک ہماعت کثیر جن یوخود ایک جید میں جمع کیا ہے اور آپ ہے آپ کے بیٹے مجد سفی ابواللیث احمد بن ممر نے پڑھااورصاحب ہدایہ وابو بکراحمہ بلخی معروف بظہیر نے آپ سے بعض آپ کی تصانیف کو پڑھااور عمر بن محمر تقیلی نے آپ سے روایت کی ۔ تصانیف کثیرہ رکھتے ہیں از انجملہ التهیمر ۔ النجاح فی شرح الصیح شرح بخاری شریف جس کے خطبہ میں اپنی اساد و معنف تک چیاس طرق ہے بیان کیا ہے ۔منظومتہ الفقہ ۔المواقفیہ طلبتہ الطلبہ شرح الفاظ کتب حنفیہ ۔اظم جامع صغیرو غیرہ ۲۳۵ جے میں فوت ہوئے اور متن معروف کنز الد قائق آپ کی تصنیف نہیں ملکہ صافظ الدین تنفی رحمہ اللہ کی ہے۔ واضح ہو کہ اہل عرب جب سی ے مل قات کرنانہیں جا ہے بیتے تو کہدو ہے ہیں انھرف لینی پھر جااوروالیں جااورا صطلاح نحو میں منصرف و ولفظ جس پرَ سر ہوتنوین مبقل اعرابی منع نه ہواورغیر منصرف وہ کہ جس پر کسر ہوتنوین ندا ّے لیکن جب وہ نگر ہ کر دیا جائے تو منصر ف ہوجا تا ہے۔ اور اس کومنکر کہتے ہیں اور میار دومیں جس محض کی شناخت ومعرفت ہے انکار کیا جائے و ومقر ہے۔ اب ایک اطیفہ سنیے کہ ہمارے نیٹنی مجم الدین رحمدامتد جب مکدمعظمہ بہنچے تو و ہاں علامداز مخشر ی مجاور گوشز نشین تھے ان سے ملاقات کو گئے اور درواز ہ بجایا انھوں نے یو جھا کون ب؛ كہا كەعمر \_ جواب ديا كەانصرف يعنى مين بيس ملوں گاتم لوث جاؤ \_ شيخ نے اس كۈنچوى اطيف ميں ملايا كەعمر تنجملە الفاظ ئے ہے كہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں اور ازمخشر ی کے جواب میں کہا کہ یا بینخ عمر منصرف نہیں ہوتا ہے علامہ نے فور آجواب دیا کہ اذا انکرصرف جب منکر کیا جائے تو منصرف ہوجا تا ہے یعنی جب اس کی ثنا نہت ہے ما لک مکان انکار کرے تو واپس ہوجائے اور لطیفہ یہ کہ افاظ تم جب تک معرف ہوغیر منصرف ہے اورا گرنسی تکرہ چیز کا نام رکھ جائے تو منصرف ہوجائے گا۔

فائیم محبود بن عمر زخشری ابوالقاسم ملقب فیخ خوارز ماور بسبب بناورت که کے ملقب بجارالقد مردمعتر کی لغوی او بہنوی بایغ

ہیں تفییر کشاف دقائق واس س ورئیج و مفصل و مقامات وغیرہ قصائف کیٹر ورکھتے ہیں اعتقاد میں معتز کی اور فروع میں حنی شیر میں نئی شیر کھا مالیہ سنانہ کے معانی بربان یا کے حضرت رس اے تو تینیا ہو
میں نخو و بلاغت و بیان کے سوائے عم تفییر ہے عافل ہیں اس سبب ہے کہ کاام الہی سنانہ کے معانی بربان یا کہ حضرت رس اے تو تو تا اور علامہ کو بسبب بیاری اس سبب ہے کہ کاام الہی سنانہ کے معانی بربان یا کہ حضرت اس استوال کی بواور سم حالیہ و تا اور علامہ کو بسبب بیاری اعتز ال کے صدیت میں منات ہے اکثر موضوع احد دیث ہے استوال کی بواور اس کہ موضوع احد میں استوال کی بواور اس کی موسوع احد میں مقال میں موجود ہوگئی مقال ہو تو تو موجود کی موجود کی موجود نہوگئی موجود ہوگئی موجود کی ک

ے صاف معلوم ہوجا تا ہے اور صاحب مراث اُمنیر نے بارب نقل موضوعات برطعن کیا ہے ہی بن عراق بن مجمد خوارزی ابوائسن فقیہ معروف مؤلف تفسير خوارزمي متو في ٣٣٥ ج عبدالرشيدين الي حنيفه بن عبدالرزاق والوالجي \_ ابوا فتح ٤٣٣ ج شهرولوالج والتي بدخشال میں پیدا ہوئے اور شیخ ابو بکر القرز ازعلی بن حسن ہر ہان بنی سے فقہ پڑھی اور مہ<u>وں ہے</u> میں فوت ہوئے فقیہ محقق معتمد مولف فیاوی واواجیہ تیں۔ کتاب میں اس فقاوی ہے بہت ہتاہ منقول ہے۔ ٹھر بن پوسف بن احمر قعطری غیشا پوری۔ ٹا گر و ابوالفنشل کر مانی فقیہ المتوفی مبيره جير احمر بن صدر الاسلام بزووي ابوالمعالي صدر المائمة فقيه مفتى الهتوفي ٢<u>٧٨ جير</u> بزوه قاعه نسف ہے۔ طاہر بن احمد بن عبد الرشيد ئن الحسين بخاري \_ فقيه مجتبلد في المسائل بقول ابن كمال يو شاه ملائمه فريد شا ً مردا پيخ والدا پيز مامون ظهيرالدين حسن بن هي مرخين في وحمادین صفارو قاصی خان کے ہیں۔ ۲ سے چیل فوت ہوے ۔ خلاصتہ الفتاوی وخز استہ الواوا فعات ونصاب معروف ومشہور ہیں۔ اس فقاوی میں آپ کی تصانیف سے بہت حوالہ ہے مطلق واقعات سے یہی کتاب مراد ہے بخلاف واقعات ناطقی وواقعات حسامیہ کے۔ حسن بن علی بن عبدالعزیز مرغین نی ۔ظہر الدین َبیر فرنا نہ کے قصبہ مرغینان کے رہنے والے بتھے۔ فقیہ محد ہ معروف ومشہور ہیں شاگر دبر بإن الدين كبيرونش الائمَداز وجندي وزكى الدين خطيب مسعود بن حسن كاشانی تكميذ سرحسي \_ واستا د **ظا**هرصا حب خلاصه وظهر الدين محمد بن احمر صاحب فنآوي ظهير ميدو قانسي خان اوز جندي وغيرجم الهتو في ۵۴۴ هي رحمهم الندت لي \_ آپ \_ كے اقوال حنفه كا بهت حواسه مذکور ہے۔عبدالرحمٰن بن محمد کر ماتی۔ابوالفضل رکن امدین ورکن الاسلام شاگر دفخر القصناۃ محمد بن حسین ارسا بندی واستا دعبدالغفور بن لقمان کروری و محدین بوسف سمر قندی وعمر بن عبدالکریم بخاری وغیر بم \_مؤلف تج پدمع شرح مسمے بایضاح وشِرح جامع کبیر وفتاوی<sup>ا ب</sup> وا ثنارات وغیرہ۔الہتو فی ۱۳۸۵ھے۔ شیخ عبدالغفور بن لقمان نے اسناد کے تجرید کی شرح بسیط مسمی بالمفید والمزید کھی ہے جس سے حوالہ معل کیا جاتا ہے۔ محمہ بن محمہ شیخ رضی الدین سرحسی معروف بدا ماسرحسی تلمیذ صدر الشہید رحمہ القدموَ لف محیط دس مجلد ومحیط حیار مجلد ومحیط دو مجلد اور ہرسد کا مجموعہ محیط رضوی ومحیط سرحسی کہواتا ہے جس ہے اس فقاوی میں بہت حوالہ ہے الیتو فی ۱۳۳۴ھ جری محمد بن عبدالرمن بخاری ملاوُ الدین زامداستاد صاحب مدایدو تمرین محمقیلی و ثنا گر داحمه بن عبدالرحمٰن ریغدمو نی التو فی ۲ ۲۰۰۰ 🚈 می بن حسن بن محمر بنخي ابوائسن بريان بنخي شاگر ديريان الدين كبيرعبدالعزيز واستادعبدالرشيد ونوالجي ومحمد بن يوسف عقيلي و بدرا بيض وغير جم الهتو في

احمد بن عمر بن احمد نفی ابوالدے بحد النفی ثا گردوالدخود محدث جیدوآپ سے سمع نی نے صرف ملاقات پائی۔ا ہے ہیں مررخ کے راستہ میں قطاع الطریق کے باتھوں شہید ہوئے۔عثون بن علی بن حجمہ بیکندی بخاری۔ ابوعمروفقیہ محدث متورع ما بدزابد شاگر دامام ابو بکر حجمہ بن ابی بہل سزخی واستاوصا حب ہدایہ وغیر ہم ۵۹ ہے میں گئی بعد ویران ہوج نے کے بین شائر ما بی ہی جمہ بین بعنی بعد ویران ہوج نے کے بین شائر ما بر تھے۔ حجمہ بین الحسین کا شانی ۔ شخ ابوالفتح فقیہ بین شاگر دائین والدستور مو کف محتفر مسعودی وابوالقاسم می بن کلابا دی وغیرہ معبدہ من میں مسعود بین الحدین کا شانی ۔ شخ ابوالفتح فقیہ محرکہ بین عبد الرحمٰ بین عبد المقرطي المونی معرفی میں فوت ہوئے ۔ صاعد بن محمد بین عبد الرحمٰ بین تاری اصفہانی ابوالعا ا ما بین الراسمندی فقیہ محدث شائر ربعی بین عبد المقرطيبی المتونی معرفی المتونی معرفی میں عبد العزیز بین میں برحم مؤلف بین عبد الله نیشا پوری خرقی شائر دونجم الله بین ابوالنصر ریفد مونی المتونی میں محمد میں المتونی میں ہوئے۔ عبد الله بین عبد الله نیشا پوری خرتی شائر دونجم الله بین المونی میں ہوئی المتونی میں محمد میں المتونی میں میں المونی میں محد میں المونی میں محد میں المحد میں میں المحد میں میں میں المتونی میں محد المحد میں میں میں المدین وابوالیسر بردوی اور بینا را میں آپر وابولی بردوی ۔ ابوالطا ہرشاگر داہر ابیم الصفار واحمد بین عبد الرحمٰن وابوالیسر بردوی اور بینا را میں آپ سے سمعانی شافعی ن

صدیث ملتی التوفی ۵<u>۵۵ جے محمدین نصرین منصور مدینی</u> شاگر دصدرالاسلام بز دوی وفخر الاسلام بز دوی اورسمعانی نے کہا کہ میں نے آ پ سے ابوالعباس متغفری کے دلائل المعبوۃ کوسنا ہے۔الہتو فی ۵۵۵ھے۔محمر بن بوسف حسینی ابوالقاسم ناصر الدین سمر قندی امام جیل القدرمفسرمحدث فقيدوا عظامجتهد يتصمؤلف كتاب نافع به وفيآوي ملتقط وخلاصة المفتى وغيره جن سيراس فبآوي ميس حواله بهي ب الهتو في ن ا <u>۵۵ جے - حسن بن فخر الاسلام بر دوی ۔ شاگر دعم خود شخ</u> صدرالاسلام بر دوی التوفی <u>۵۵ جے علی بن مود دبن الحسین</u> َ شانی \_ فقه ا ہے چیا مسعود بن انحسین مولف مختصر مسعودی و بر ہان الائر کبیر وقحد بن انحسین ارسا بندی ہے حاصل کی الواعظ الحقانی وقد سمع منہ السمعاني التوفي ٢٥٥ هـ عبدالغفور بن لقمان كر درى \_ ابوالمفاخر شرف القصناة تاج المدين شمس الائمه منسوب بشهر كر دروا قع خوار زم عابدزامد ثناكر دابوالفضل عبدالرحمن بن محدكر مانى ومولف مفيدومز يدومتن اصول الفقه وشرح جامع صغير وكبيرشرح زيا دات ازاسنا دخود - تتاب حيرة الفقها وكتاب كلمات كفريه \_ الهتوني ٣<u>٢٥ ج</u> - اس فناوي مين بعض تصانيف ے قليل حواله ہے محمد بن صدر الشهيد حسام الدین۔ ٹاگر دفقہ وحدیث میں اپنے والد کے ہیں بغدا و میں اپنے والد ہے حدیث روایت بھی قرمائی اور ۲<u>۹۸ میں</u> بنوت ہوئے۔ جعفر بن عبدالتد بن الي جعفر قاضي القصاة ابوعبدائقه دامغانی \_ دامغان واقع خراسان کے فقیہ محدث مشہور ہیں فیآوی میں آپ ہے تشل ے ٨٧٥ ج ميں فوت ہوئے محمر بن محمود فخر الدين جسِتانی \_ فقيہ جيد التوفی نے • ڪھے دحمہ القد تعالی محمر بن ابی بكر المعروف به امام زاده چوغی ۔ واعظ صوفی مقتی بخارا۔ شاگر دمجد الائمہ سرخکتی وشس الائمہ بکرز رنجری ورضی الدین نبیثا بوری وغیر ہم وتصوف میں مرید خواجہ پوسف ہمدائی ۔ آپ سے ہر ہانِ الاسلام زانو ہی وعبیدالقد بن ابراہیم محبو بی و سمٹس الائمہممہ بن عبدالستار کر دری نے فقہ پڑھی۔ سمعانی نے بخارامیں آپ سے روایت لکھی مؤلف شرعیۃ الاسلام فقد میں وآ داب الصوفیہ تصوف میں معروف ہیں ۔مصنف جوا ہرمضیہ نے لکھا کہ میں نے شرعة الاسلام کودیکھ نہایت مفید کتاب ہے۔مترجم کہتا ہے کہاس زمانہ میں بھی پائی جاتی ہے اگروہی ہولیکن شک نہیں کہ موجود ونسخہ میں بہت ی احادیث موضوعہ واہیہ منکر ہ داخل ہیں لبنداسمعانی کی شاگر دی ہے گمان وقوی ہے کہ بیرو ہ شرعہ نہیں ہے یا اس میں تحریف وتغیر کی گئی ہے والنداعلم مے محمد بن ابی القاسم خوارزی ابن المشائخ بقائی رحمہ الند فقیہ محدث سن الاعتقاد کریم النفس ہیں مورخ نے لکھ کہ شاگر دعلامہ جارالقدزمخشر ی ہیں انہیں سے علوم پڑھے اور حدیث بھی ان سے ٹی اور دیگرمحد ثین ہے حاصل کی ۲ <u>۵۵ جے میں فوت ہوئے ۔مورخ نے علوم کثیرہ کا عالم ہونا بیان کیا ہے ۔لیکن بیر ظاہر ہے کہ حدیث میں</u> استاد زمخشر ی خود محض بے ا عتبار ہیں تو شاگر دی بھی حرف گیری ہے خالی نہیں بلکہ مورضین کی توسیع تحریر مبالغہ پرمجمول ہو کر ساقط ہوجاتی ہے حالا نکہ اسلام کے معوم نہایت تا کیدے ہدایت کرتے ہیں کہ بقینی سے کہواوروہ بھی تھوڑ اور نہ دراز تقریر کو تطعی نہ کرو۔

بالجملہ زبان عربی ونحو وغیرہ سے ماہر تھے اور علوم فقہ میں بھی تالیفات رکھتے ہیں اور منجملہ تالیفات کے ایک فآوی جمع
التفاریق ۔ اذکار الصلوۃ تنبیع کی اعجاز القرآن وغیرہ معروف ہیں۔ اس فقاوی میں بقالی ہے حوالہ منقول ہے اور مورخ نے کہا آٹ وال
وغیرہ نیجنے سے بقال کہاا ئے ۔ متر جم کہتا ہے کہ جھے بیتح ریمورخ کی رائے معلوم ہوتی ہے جس میں ہو ہوا کیونکہ ایسے مخف کو ف می ہوئے
تھے البتہ ہندوستان میں میرواج ہے اور وہاں اس میں تامل ہے ہاں ترکاری فروش سے نسبت ہو سکتی ہے والتہ اعلم ۔ عالی بن ابراہیم
ناصر الدین ابوعلی غزنوی اصولی وفقیہ مفسر موکف مشارع مع شرح منابع ورفقہ وغیرہ التوفی ۲۸۵ھے۔ احمد بن محمد بن عمر ابوالنصر زابد
الدین عمابی س کن عماب محلہ بخارا عالم زاہد بھی معروف ۔ موکف بسیط شرح زیادات عمابی وفقاوی عمابیہ جن سے اس فقاوی میں بہت
حوالہ ہے وشروح جامع صغیر و کبیر وغیرہ التوفی عمر السال کردری وغیرہ التوفی نے ۲۸۵ھے۔ ابو بکر بن مسعود بن احمد کا شانی۔ طک

فتاوی عالمگیری . صد

یوسف بن حسین بن عبداللہ بدرا بیض شاگر دبر ہان بنی ۲<u>۹۳ ہے میں دمشق میں نو</u>ت ہوئے۔احمد بن محمد بن محمود خرز نوی شاگر د محمر بن على علوى حسنى وصاحب بدائع تلميذ صاحب تحفية افقها ، وغير ه مؤلف روضه ومقد مه غز نوييه وغير ه الهتو في ٣<u>٩٩٥ ج</u> على بن الي مجر مرغیز نی بر بان الدین ابوالحن صدیقی التوفی ۱۳<u>۰۰ می</u>-فقیہ فاضل جیدز اہم عابد پر بیز گار بیں آپ کے فضل کا قاضی خان وغیرہ نے اقرار كيا \_ شاگر دمفتی الثقلين نجم الدين نسغی وصدر شهبيد حسام الدين وصدر شهبيد تات الدين وضياءالدين بندنجي وعثان واقوام الدين احمر بن عبدالرشيد والدصاحب خلاصته الفتاوي و بهاءالدين على اسبيجا بي وغير جم \_مؤلف كتاب معرفت متداوّل مداييه وكفاييه ومنتقي و تجنیس و مزید ومختارات النوازل وغیرہ جس میں ہے ہدایہ بہت معروف ومنداؤل ہے آپ کے شاگر دجم غفیرمثل آپ کی اولاد <del>شخ</del> الاسلام جلال المدين مجمد ونظام المدين عمراور يوتے شيخ الاسلام عماد الدين بن ابي بكراورمثل مثس الائمُه كردري وجلال الدين محمود استروشتي و ہر ہان الاسلام زرنو جی وغیرہم۔اب کے نصائح میں ہے میضمون محفوظ ہے کہ فر مایا کہ جو محف مالم ہوکر شرع الہی میں ہتک کرےوہ بڑا فتنہ ہےاور جو مخص جابل ہو کر عالم عابد ہے وہ اس ہے بڑھ کر فتنہ ہے کہل مؤمن ویندار کے لئے و نیا میں میددو بڑے فتنہ بیں قال المحرجم تجاوز التدعن ساته وغفرله والدبيه واولا وه هرعالم كواپني ذات پرخوف ہے كەشابيران دونوں ميں ہے ايك كامصداق نه ہوالبذا مترجم بھی اہل الحق ہے متدی ہے کہ اس کے لیے خالصاً لوجہ القد تعالیٰ دعا فرمائیں کہ اس کا خاتمہ بخیر ہوآ مین یاارتم الرحمین ۔ شخ موصوف یعنی صاحب مدایند حمدالله تعالی ہے روایت ہے کہ مبتل کو چہارشنبہ کے روز شروع کرانے کا انتظار کرتے اور بیصدیث روایت کرتے کہ مامن شنی بدایوم الا ربعا ءالاتم یعنی جو چیز روز چہارشنبہ کوشروع کی جائے وہ پوری ہی ہو جاتی ہے مترجم کہتا ہے کہ فاضل لکھنوی مرحوم مغفور نے کتب صدیث میں ہے بھی اس کا نشان پایا ہے چنانچہ فاصل مرحوم کے فو ائد بیمیں ویکھنے ہے معلوم ہوسکتا ہے اور شیخ موصوف فرماتے کہ امام ابو حنیفہ نہیں ہیں کیا کرتے تھے۔ قال المتر جم بعض روایات میں روز چہار شنبہ کی نسبت تحس متمرم وی ہوا ہے اور دیگر روایات ہے اس کی تغییر ظاہر ہوئی کہ کا فروں ومنافقوں ومشرکوں کے فق میں ہمیشہ کے لئے بعد ہلاک توم ہود کے میہ

مقدمه

محمد بن السيد ابوشجاع بغدا دى استادعبد المجيد بن اساميل قاضى بلا دروم وملاؤ العدين محدسمر قندى وغيربهم \_عبدالعزيز بنعمر بن ماز ه ابوتند بر بان الدين كبير و بربان الانمّه والصدر الماضي والصدر الكبيران القاب ہے فلا ہر ہے كہ بنر نے فقیہ جیدامام بنتے شائر دامام سرحسي تعیذ صوالی واستادصد رسعیدتاخ العدین وصدرشهبید حسام العدین اینی دونول فرزندرشیداتپ کے اور ستادظهر امیدن کبیریشنی علی بن عبدالعزیز مرمنین نی۔ ہر بان ایاسلام زرنو جی نے اپنے شیخ صاحب مدایہ ہے قبل کیا۔ کہ شیخ عبدالعزیز نے اس خیال ہے کہ اکثر طالب علم دور ہے سبق وميرے پال آئے بيں ان کوتمام وقت سبق پڑھائے اور اپنے دونوں صاحبز ادوں صدر سعيد وصدر شہيد کوسب ہے بيجيے دوپبر کو یر صاتے جس برکت ہے دونوں اپنے وقت میں اکثر فقہا ، پر فوقیت لے گے۔ ٹیم الائمہ بخاری ۔مفتی بخارا وخوارزم بلا مدافع تھے جمعصر بربان کبیر و علاءحمامی و بدر طاہر اور استادفخر الدین بدیع وغیرہ۔مجمد بن احمدسمرقندی علاوء الدین ابو بکر شاگر دمیمون مکھولی و ا بوالعيسر بز دوی و استاد ابو بكرين مسعود صاحب بدا لُع و نسي ءالدين محمود بن الحسين استاد صاحب مداييه كے بيں مؤلف كتاب تفتد الفقه، جس يرصاحب بدائع كي شرح بي محمد بن الحسين بن ناصر بند نجي ضيا والدين شا گرد علا والدين الي بكر سمر قندي و مع سجيح مسلم من محمر بن الفضل انميثا بورى ممع من عبدالغافر الفاري عن البلو ويعن الإمام سلم كذاذ كره صاحب التذكره والقداعلم آپ ہے صاحب ہدا یہ نے فقہ پڑھی اور تمام مسموعات کی اجازت حاصل کی ۔ وکان ذلک ۲۸۵ھیے۔ حالہ بن محمد ریغدمونی جلال الدین ایوانصرمؤلف محاضر و شروط ثبا گرداینے باپ و دادا کے بیں مجمد بن الحسن بن مجمد کا شانی ابوعبداللہ بر بان الدین حافظ الحدیث شاگر دہم الدین سفی و استادا نثرف بن نجيب ابوالفضل كاشاني وتثس الائمَه محمد بن عبدالكريم تركستاني معروف بهبر بإن الائمَه رحمهم التدتع لي محمد بن صدرسعيد بن صدر كبير بربان الائمه- چينه في المسئله بينج شاگر دوالد خود تاج الدين صدر سعيد زعم خود صدر شهيد واستا دفر زندخو وطاهر بن محمود بيل ـ مؤلف محيط بربانی و ذخيره وتج ميد وشرح جامع صفيروشرح ادب القاضي للخصاف وواقعات وغيره ازيں جمله اس فياوي ميں محيط و ذخيره و تجريد ت بهت حواله ہے على بن عبدالقد بن عمران فخر المشائخ عمراني شاگر د علامه زمخشر ي جي محمد بن عبدالقد صافعي معروف بقاضی سدید ٹنا گر دفخر الدین الی بکرار بابندی اورسید ابوشجاع علوی سمرقندی وغیرہ بیں اورانہیں ہے صدیث روایت کی چنانچیہ سمع نی نے آپ سے روایت کی ہے دکان حسن الاخلاق کثیر العبا دوۃ محد ٹا جیدا فقہا۔مجمہ بن احمہ بن ابی سعدمؤلف فآوی ملحض التوفی ن ۱۰ مع مع و بن عبدالقد بز دوی بیشخ الاسلام علاءالدین ثاگر دعبدالعزیز بن عثان فضلی ثا ً سرد بر بان کبیروغیر همؤلف کهاب مون متو في ٢٠١ه ه يحمود بن احمد الوالمحامد ثما والدين استاد تنس الإئمه كروري مؤلف كتاب خلاصة الحقائق جس كي نسبت قاسم بن قطلو بعنانے كها كهز مانه في اس تباب تي مثل نبيل ديمهي عبد الرمن بن شجاع بغدادي به شاكر دوالدخود شخ شجاع بي التتوفي ١٠٠٩ هـ ناصر بن عبد السيد ابوا بكارم عراتى خوارزمي معتزلي حنفي خديفه زمخشر ي مؤلف مغرب وغير ه يعبدالمطلب بن الفضل افتفار الدين حديث كي روايت ممر بسطامی ومشقی اور سعد سمعانی وغیرہ سے رکھتے ہیں رئیس حفیہ شھ<u>الا چ</u>یس فوت ہوئے ہی ہیں بوسف بن اُنحسین معروف ویا ال بيض ثما كردوالدخود يوسف بدرا بيض ثما كردعلاء بمرقندى فقيه معروف قاضى عسكر بين من اشعاره -الاكل من لا يقتدى بائمة الا فقسمة ضنيرى عن الحق خارجة

فخدهم عبيد الله عروة قاسم الله سعيد ابوبكر سليمان خارجة

ان اشعار میں فقہاء سبعہ مدینہ کو جوتا لعین ہے جمع کر دیا ہے۔ عبیدالقد بن عبدالقد بن عتبتہ بن مسعوداور عروہ لیعنی ابن الزبیر اور قاسم بن محمد بن السبیب وابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام وسلیمان بن سار اور خارج بن زید بن تا بت خاب تا بت من الترعنبم المجمعین یری وسعید بن المسیب وابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام وسلیمان بن سیار اور خارج بن زید بن تا بت فدکان نے رضی اللہ عن نیشا بوری در علم خلاف۔ ابن فدکان نے

کہا کہ رضی الدین سے علم خلاف کوچار رکن نے حاصل کیا ایک رکن حمیدی دوم رکن الدین حاویس موم رکن الدین امام زادہ اور چہرم کا نام یا نہیں ہے عمیدی سے مستفیدین بہت ہیں جن میں سے ایک نظام الدین احمد بن جمال الدین ابوامحار محمود بن احمد بن عبدا سید بخاری حنفی معروف تحصیری ہیں اور واضح ہو کہ ابن خلکان کوعمیدی کی نسبت معلوم نہ ہوئی اور شیخ سمعانی نے بھی نہیں ذکر کیا اور خاہر استاد عمید علامہ معانی و بیان کی طرف ہوا والقد اعلم سعید بن سیمان کندی مؤلف ارجوزۃ الحدیث سعمی شمس العارف وانس امد رف جس کو قاہرہ میں روایت کیا المتوفی لا المتحد۔

قائم بن الحسین صدرالا فاضل خوارزی - ابوجر مجدالدین قصیح بلیغ شاگر دبربان الدین ناصر مولف مغرب - ومن تاییفت التجیر شرح المنصیل والتوضیح شرح المقامات و شرح الحصل فی البیان وغیر بار عمر بن زید بن بدرموصلی زین الدین فقید محدث مولف کتاب مغنی در صدیت وقد شاع فی حیاته و قری علیه رحمه القد تعالی حجد بن احمد بن عمر بخاری ظبر الدین شاگر دیشخ حسن بن عی ظبیر الدین مرغینا فی وغیر بم - اس فتو کل عی استاد کو بنا مظبیر الدین مرغین فی یاحتن بن علی مرغینا فی بیان کیا گیا ہے اور شاگر دکی کتاب فتوی ظبیر الدین فوائد ظبیر الدین موفوق و المجید - بدی بن منصور قرینی - فخر الدین مغسر فقید شاگر دیشم الائمه بخاری ومؤلف مدیة المفقی و والم و بدی واستاد مخار بن خمر موفو نام با ان می بیان کیا کی بن المحید به واستاد مخار بن شمور می بیان کیا کتاب منصور قرین به منداح در دری علی ماکلی به و می بیان کیان کیا و برک موفو و بین فوت بو می بیان کیا کتاب کتاب و قت عبی ملاء کی بزی قد رکز سیاس کتاب منداح در دری عند - ایخ وقت عبی ملاء کی بزی قد رکز سیاس کتاب کتاب برگری موفو و بین و رید و غیر و ترجی منداح در دری عند - ایخ وقت عبی ملاء کی بزی قد رکز سیاس کتاب برگری محمور علی و تب برگری می باد ت وقت عبی ملاء کی بزی قد رکز سیاس کتاب برگری موفو و بین و رید و غیر و ترجی می بهت کتابی بخست تر تب به به به به برگری می بهت کتابی به معد و تو می می باد فت و می بی به معنوا و وجم و ماد و نام و معروف واضل ہے - بوسف بن محمور نوازی ابولیعقو ب مرات الدین سکا کی - با به با خت و به معنون محمور می معلوه و معروف فاضل ہے - بوسف بن محمور نوان محمور نوان محمور و فاضل ہے -

تحدین عالی بن عبدالدین ما دی استاد می الدین عالم فاصل شاگرد تحدین تحوداستروشی بین واستادشیخ عبدالرحیم بن مو و الدین ما دین ما د

رسالہ لکھا وجیز کروری آپ ہی کی تالیف ہے۔ حسام الدین محمر احسیکتی مولف مختصر حسامی جس کی امیر کا تب انقانی وعبدالعزیز بخاری وغیرہ نے شروح تکھیں۔ آپ ہے محمد بن محمد بخاری وغیرہ نے فقہ پڑھی۔ محمد بن محمود ترجمانی خوارزمی فقیہ مرجع الا نام علاءالدین التو فی هم ٢٣ هـ - حسن بن محمد صنعانی \_ لیعنی چغانی جو لا بور میں پیدا ہوئے اور غزنین میں پرورش یائی اور بغداد میں رہے محدث فقیہ لغوی صدوق امام ہیں۔وسیاطی نے کہا کہ شیخ صالح صدوق اور فقہ وحدیث میں امام ہیں بالجملہ عایت شہرت ہے محتاج تطویل نہیں اور مشارتی الانوار جو ہندوستان میں بہت معروف ہے آپ ہی کی تالیفات میں سے ہے۔محمد بن احمد بن عباد بن ملک داؤد خلاطی۔ امام فقیہ محدث جید ہیں ۔ شاگر دینمال الدین حصری وغیرہ مولف تلخیص جامع کبیر وتعلیق صحیح مسلم وغیرہ اور آپ سے قاضی القصاۃ احمد سرو جی نے فقہ پڑھی ۔ بکیرتر کی ناصری نجم الدین فقیہ عارف بصیرشا گر دعبدالرمئن بن شجاع ومولف حاوی ورفقہ وغیر ذیک۔الہتو فی ٢<u>٩٠ ه</u> \_محمد بن محمود خوار زمي خطيب شاگر دنجم الدين طاهر بن محمد وغير بهم \_محمد بن احمد سرائ العرين فقيه امام حافظ شاگر دنمش الاممه کر دری و استاد مختار زامدی صاحب فقیه وغیره ۔احمد بن محمد شرف الدین عقیلی شاگر د جدخود شرف الدین عمرومولف شرح جامع صغیر وغیرہ۔مخار بن محمود زاہدی ابوالرجاء بنم الدین معتزلی حنفی۔مولف مجتبی شرح قدوری قنتیہ المدیہ لیعنی بدلیج قرینی کے مدیہ پر زیادات کر کے قلبہ نام رکھا حاوی زاہدی وغیرہ۔ چونکہ بلا تحقیق روایات لکھنے ہےان کتابوں کا اختبار ساقط ہو چکا ہذا علماء نے تصریح کر دی کہ جب تک تائید حاصل نه ہوزامدی کی روایات معتبر نہیں ہیں وقد فصلنا ہ فی موضعہ یعلی بن نجر بغدا دی ابن السیاک شاگر دظہیرالدین مجمہ جن عمر بخارى واستا دم خطفرالدين احمد صاحب مجمع البحرين وغيره \_مولف شرح جامع كبيروغيره \_على بن محمر بخم العلمياءحميد الدين الضرير ٍ \_ فقيدمعروف متندشا كردتمس الائمكر درى واستادحا فظالدين عبداللدين احترتسفى صاحب كنز الدقائق وغير ومولف شرح جامع كبيرونا فع وغیرہ ۔محدین سلیمان بن الحسن لقدی معروف بابن النقیب ۔فقیہ زاہر عالم مفسر جامع فنون مختلفہ ومولف تفسیر سیم جس ہے بڑی تفسیر ا مام سفرانی نے نہیں دیکھی جس میں پیچاس تقاسیر کوجمع کیااور حقائق ومعارف واعراب لغت وغیر ہ کوبھی شال کیااور اس کا نام تحریر وتخبیر بہ اقوال ائمته النفسير ركعابه

يمجمه بن عبدالرشيد بن نصر بن محد كر ما في ابو مبررين العربين امام جليل فقيه محديث بين به مولف جوام الفتاوية فيم والفقها ووفيه وأساست اس كتاب مين حواله ہے اورابوالفضل كر باني كے فتو ئي كوغررالمعاني ميں جمع أبيا يرجمہ بن عبدائكر يم ترأستاني خوارزمي يشس ابدين . بان الانمهام فقیہ تبحرین آپ ہے مختار زاہدی مؤلف قدیہ نے ہز ھا۔ا شرف بن نجیب اشرف الدین ٹاگر وشس الانمہ کر دری و فیر ورثعہ بن محمد ما يمرغني فخر الدين ثمّا ترومشس الائمه واستاد ينتخ عبدالعزيز بخاري وغير ه \_محمد جلال الدين ابوالنت ابن صاحب مدايير مين ند . ب حنفیہ اپنے وفتت میں تھے۔عمر نظام الدین نیٹن الاسلام این صاحب مداییشل اپنے بھائی کے بین مؤلف جواہر الفقہ وفوائد و نیر وحمد بن عبدالعزيز بن محد بن صدر الشبيد معروف بصدر جہان بخاري ۔لوگوں ميں معظم ومرم يتھے۔محمود تر بمانی کئی ۔ شف المهر تل يُر ہان الدین امام وفت اور ہمعصراحمد بن اساعیل تمر تاشی ومحمود تاجری ہیں۔ مماد الدین بن صاحب میرایہ ما نندا ہے وونو ل بھا نیوں کے بین مولف ادب القاضی اور آپ کے بیٹے ابوائقتے عبدالرحیم نے فصول عماء یہ آپ بی کے نام پر بی لکسی ہے۔ احمہ بن عبیدالتہ مجمع بی سقب بصدر الشراييدا كبراورتنس الدين مصروف امام مولف تنقيح العقول نے الفروق \_ نظام الدين شاشى فقيه ثباشى معروف جي ابوا تناسم تنوخی إمام فقیه محدث شاگر دحمید الدین ضریر و استاد و جیه الدین و ملوی وسراج الدین و بلوی ونتس الدین خطیب و غیره بی - میموت بن محمد ابوالمعين مکنولی\_استاد علاءالدین ابو بکرسمر قندی صاحب خفیة لفتها ءومولف مناجج وتو اعد التوحید و شرح جامع آبیرونیه و ۴۰۰ مراه بّن مما دالدین بن صاحب مدایدایوالفتح زین الدین موَ لف فصول عمادیه جس سے اس کتاب میں بہت حوالہ ہے اور مل وینے س کومقبول رکھا ہے۔ابوالعباس قو نوی احمہ بن مسعود ۔فقیہ معروف مؤلف ش<sub>ر</sub>ح عقید وملی وی وتقریر شرح جامع کبیروغیر ہے۔ ابوالبر کات حافظ الدين عبدالله بن احمد نفي \_امام فقيه مفسر شاءً ردمُس الائمه كر دري وغيره بن \_اورزيا دات كويشا امرين محمد عمّا بي = بيه ها ورسپ کی تالیفات متداولہ میں سے کنز الد قائق اور وانی مع شرع کانی اور من رمع شرح کشف الاسرار اور مصفی شرح منظومه نسفیه اور مسلی شرے النافع ۔ مدارک التفزیل تفسیر ۔ وغیر ذیک اور حکایت ہے کہ تان الشریعتہ نے جب سنا کہ آپ شرح بدایہ کیصنا ہو ہے تیر و منظ فرہ یا یعنی حقیر کا م ہے چنا نچی آپ نے وانی وغیر و کوستقل تصنیف کیا اور بعض بل علم نے زقم کیا کہ تا ٹ الشر اید کے منع کر ہے ہے یہ عنی تھے کہاس کتاب کی شرح آپ کی لیافت نہیں ہے لیکن بیاز عم تھن ناقص ہے اور متر جم کے مزد دیک باطل وہم ہے ورند کتب متداویات تفسير كے اجازت دينااورشرح مداييہ ہے ممانعت بے معنی ہو گا فاقہم والقداعلم په

الحقائق شرح كنز الدقائق متداول معترمعروف ہے اقول اس فتو في بين سے بہت حوالہ ہے۔ عبيدالقد صدرالشر بيداصغر بن مسعود بن تان الشر بيد نهود بن صدرالشر بيدا كبرمجو بي - علامداصو كي نقتبي معروف بين و قابيد كي شرح آپ ہے متداول داخل درس ہے و تقين و توضيح بھى اور مختصر الوقابيد ومقد مات اربعدو كماب الشروط و كماب المحاضر وغير ه متعد دمقبول تاليفات بين يمس الدين يجي اورى ليمن فيض آباد كرتر يب او دھ كے رہنے والے محدث فاضل مشہور تھے اور شيخ نصير چراخ دوبوكى نے آپ كى مدح ميں بيشعر كہا

سالت العلم من احياك حقا ٦٦ فقال العلم شمس الدين يحيى

اب بمعنی زندہ کرنا لیعنی میں نے علم ہے یو چھا کہ تجے کس نے جیسا جا ہے احیا ، کیا ہے توعلم نے فر مایا کہ میرے نے تی تخ مشمل الدين يجيٰ بيں ۔حضرت نظام الدين اوليا ،رحمہ امتد كے مريد بيں اور زمانہ سلطان غياث الدين تغلق كا تھا۔ شاگر دموا! ناظهير الدین بھکری و غیرہم 'مہم امتدتعالیٰ نِقل ہے کہ حضرت نظام الدین اولیا ء نے ایام طالب ملمی میں آپ ہے چندسوالات یو جھے جس کے جواب میں عرض کیا کہ میں ابھی اس مقام تک پہنچا ہوں اور بیہ مشکلات جمھ پر بھی رہی ہیں حل تبیس ہو میں تو شیخ نظام نے آپ کو بنھا کر سب مشکلات مشرع **حل کر** دیئے جس ہے آپ کوشیخ رحمہ اللہ کی طرف ہے بہت اعتقاد راسخ ہو گیا قال الممتر جم بقول حضرت سعدی ملیدالرحمہ کے کہ ہے علم ثنو ان خدارا شنا خت ۔ نتمام اولیہ ء سابقین عالم علی مدگز رہے تیں اوراسی رتبہ ہے بغضل الٰہی بہت م و ج بلند پایا وقد قال امتدتعالی انها یعشی الله من عباده العلماء بالیقین بغیرعلم کے جابل ولی تبیں ہوتا اور عوام نے جو دعو کا انھایا کہ جابل صوفیہ کوعلم ہاطن حاصل ہے محض گمرا ہی ہے ان لو کول نے اپنی سمجھ پراعماد کیااور بزر گوں کی راہ جھوڑ ورینہ ایسانہ کہتے اندائق می مز وجل اپنے نصل ہے ہم جاہلوں کو مدایت فر مائے آٹین جلال الدین عبدامقد بن فخر الدین اممدمعروف بایں انفصیح عراقی کوئی جا**ئ** عوم اور حدیث کے نہایت طالب صاوق تنے۔ حافظ ذہبی وجزری سے حدیث می اور کامل فائق ہوے به قوام الدین ثمر ہن ثمر کا لی ث كروبلا ءالدين عبدالعزيز بخاري وحسام الدين مغناتي وغيرونهم بين يمعراج الدراميشرن مدابيوتيون المدز انهب جامع اقوال اسمه ار بعد اليفات معروف بين - ابراتيم بن على طرسوى بخمالدين قامنى لقضاة فقيه اصولي مؤلف فتوى هرسوسيه وانفع الوسائل ونيه ٥- امير كا تب العميدين اميرعمروا تقاني قوام الدين لطف امقدر ثما مرواحمدين اسعد خريفني تلميذهميدالدين بضرير وغير ومتعصب منفي تنح ثهرت ہدا ہے ہی ہانیة البیان تصنیف کی نقل ہے کہ دمشق میں امیر نا 'ب السلطنت' ننی کور فع امدین کر ہے و سَیم َرُنتوی دیا کہ ثمار ہا طل ہو تی ہر ند نہب امام ابو حنیفہ قاضی بھی العرین سکی شافعیٰ نے سنَ مراس قوں ہی تر دید کی لیس امیر کا تب نے رفع العرین کے ابطال میں رسالیہ تصنیف کیاور مداراس کا محول نسفی کی روایت پر ہوا۔

یمی ہوئی۔ شخ حمیدالدین وہوی جن کی مدح ابن کمال پاشانے کہ ہے۔ شارح ہدا ہے الشرح نفیس۔ احمد بن ابراہم مرغینا نی ابوالعب س شہاب الدین مؤلف منبع شرح مجتع البحرین ورفقہ وشرح معتی وراصل فقہ۔ عبدالقد بن محمد قرشی می الدین جامع علوم ہے۔ فیقہ محمد ثبی بی ترخ سج احادیث ہدا ہے وغیرہ الدین ہا معروف ہیں تھر بن تھر ہوا ہے اللہ بن کا کی وغیرہ اور استاد سید محقق شریف علی جرجانی وغیرہ و تجملہ تالیفات کشرہ کے عنامیشرح ہدا ہے ہے اس فتوی میں بہت حوالہ ہے۔ محمد بن بوسف بن البیاس قو نوی شمل الدین محمد فقیہ جرم ہا ہوا ہے این صبیب نے کہا کہ اپنے وقت کے امام علم وعمل وزید و تقوی وعلامہ قد و ق تھے۔ برح مجمع البیاس قو نوی شمل الدین محمد فقیہ جرم ہے۔ ابن صبیب نے کہا کہ اپنے وقت کے امام علم وعمل وزید و تقوی و علامہ قد و ق تھے۔ شرح مجمع البیاس قو نوی شمل الدین محمد وف تالیفات ہیں ۔ علاء الدین علی سیرا می استاد سرائ الدین قاری ہدا ہے واستاد ابن البام ہیں۔ سید یوسف شاگر دمولا نا جلال الدین روی اور مؤلف یوغی شرح لب الالباب بیضاوی وغیرہ مدفون و بلی حوض شمی پرکاشعر ہے۔ تاضی شہاب دولت آبادی مدفون و بلی حوض شمی پرکاشعر ہے۔

خوض دريك مئله دين اے فتے اللہ بہتراست ازالف ركعت باريا

محمہ بن محمہ بن مجمہ بن شہاب برازی فقیہ اصولی امام وقت جامع علوم مختلفہ میں مؤلف فتوکی برازیہ وغیرہ الہتونی کے الم جے عمرو بن علی قاری الہدا ہیں الہدا ہیں اللہ اللہ بن مدایہ پڑھانے میں معروف وقاری ہوئے تھے۔ استادشخ ابن الہام وغیرہ موکف فقادی قاری ہوا ہو و فیہا شے کے حود بن احمہ بن موی قاضی القصناتہ عنی منسوب بجانب عینتا ب فقیہ محدث جامع فنون ذکی الطبع قوی الحفظ سرائی الارمد بن الله الله بن وغیرہ مرفح منبی بنائی و ملاء سرای اور حدیث میں زین عمراتی وشیخ تقی الدین وغیرہ مرفح منبی میں زیادہ حوالہ ہو مندعمہ و مندعمہ قالی میں زیادہ حوالہ ہو مندعمہ قالی میں زیادہ حوالہ ہو مندعمہ قالی میں دیا دہ حوالہ ہو مندعمہ القاری شرح مدانی الا قاروشرح المجمع وغیر ہا۔ البتونی ۵۵۸ ہے۔ مہد بن عبدلواحد شیخ کمال الدین بن الہام فقیہ مقتی معروف امام وقت محدث اصولی شاگر وقاری الہدایہ وغیرہ فقہ واصول میں اور آلمیذ الوزر مدعم اتی و جمال عنبلی وشمس شامی وغیرہ حدیث

میں ہیں۔ فتح القدریشرح مداری آپ کی تالیفات میں ہے متداول ہے جس ہے اس فقاویٰ میں حوالہ ہے کہتے ہیں کدر تبدر جیح تک خاہر میں اور ابدال وقت تک باطن میں ہے لیکن مترجم کے نز دیک بیرکلام کسی قدرسہولت ہے اور یوں کہن جا ہے کہ ملامہ ما رف ما مل منجملہ اہل القد تعالى يتھے والقداعلم بالصواب مجمد بن فرامرزمشہور بہو لےخسر و ۔ عالم علوم وفلا سفہ شاگر دیر ہان اللہ بین ہروی شاگر د تفتاز انی قاضى تسطنطنيه معروف بين مؤلف غرر الاحكام مع شرح دار الحكام جوبنام غررني الددرمعروف ہے اور حاشيہ تلوح وغيرہ - التوفي ۵ ۸۸ ہے۔عبداللطیف بن عبدالعزیز معروف باین الملک چونکہ آپ کے اجداد میں ہے کسی کا نام فرشتہ تھا اس لیئے ابن الملک کے نام γ γ ہے مشہور ہوئے ۔ فقدمشہوراور حا فظامتون حدیث بکثر ت اور ماہرا کثر علوم تنے۔ تالیفات اکثر مفید ومتعداول ہیں جیسے حدیث میں مشارق الازبارشرح المشارق واصول میں شرح المناراور فقہ میں مجمع البحرین کی شرح جس ہے اس فقاویٰ میں بہت نقل ہے اور شرح وقابيهاور رساله علم تصوف وغيره \_فخرالدين تجم شاگر دسيد شريف جرجاني مؤلف مشتمل الاحكام صاحب كشف انظون نے مولي برکلی کا قول نقل کیا کہ بیا کہ ایم مخبلہ کتب واہیہ غیرمعتبر ہ کے متعداول ہور ہی ہے۔الیاس بن ابراہیم ماہرعلوم وفنون تیز طبع سر لیے الکتابتہ ر قبق القلب شے فقدا کبر کی شرح معروف ہے سلطان مراد خان کے عہد میں پروسا کے مدرس رہےاور وہیں فوت ہوئے۔ابراہیم بن محمر حلبي \_ امام محدث فقدمد قق مين \_ مؤلف مكتفى الابحرو غدية المستملي ليعني كبيري ومخضر معروف بصغيري وغير ومعروف مين - محمد بن محمد عرب زاده روی \_فحول علاء میں ہے محقق و مدقق مدرس فتطنطنیه مؤلف شرح و قابیه وعنا بیشرح مدایه وغیره بین \_محمد بن محمد بن مصطفى تمادىمعروف بدالبوالسعو ومفسر ماهربلاغت وفنون ادبية ومحقق علوم نقليه عقليه فقيه محدث مفسربين شاگر دمويد زاده تلميذ جلال دوانی ہیں تفسیر ارشا دانعقل اسلیم معروف بیفسیر ابواالسعو وآپ کی مشہور تالیف ہے صاحب کشف الظعون نے لکھا کہ بعد بیضاوی کے یمی تفسیر حسن اعتبار واعمادے بیضاوی ہے بڑھ کررتبہ اشتہار کو پنچے اور خطیب المفسرین کا خطاب دیا گیار حمہ القد تعالیٰ۔عبد العلی بن محمد بن حسین برجندی جامع اصناف علوم فقیه محدث زابد شاگر د ملا اصفیانی و ملامنصور ومعین الدین کاشی و ا کمال الدین شیخ حسین و کمال الدين مسعود شروانی وسيف الدين احمد تغتاز انی وغير جم \_مؤلف شرح مختفر الوقاييم عروف بدير جندی اوراس شرح برجندی \_ بھی اس فآویٰ میں بعض مواضع میں حوالہ نذکور ہے اور غالبًا وہ تا ئیدی قول یا ظاہرشق ہے اور میتخ سیج کیا ترجیح نہیں بلکنقل پراعتا دے اور میرے نز دیک اس کے منقولات اصولی طور پر باعتاد حدیث بااثر ہیں اگر چیا کثر متاخرین ماورا ءالنہر کے مختارات سے خلاف ہواوراس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اساتذہ ماوراء النہر کی توجہ احادیث کی جانب تمتر رہ گئی تھی بوجہ ایک اصل کلی پر اعتاد کر لینے کے کہ جملہ مسائل ہمارے ند ہب کے متخرج از اصول کتاب دسنت ہیں لہٰڈا ہم کو کر رنظر کی حاجب نہیں اور اس دجہ ہے ایک خلل عظیم یوں واقع ہوا کہ جزئیات منصوصہ مخالف قیاس جس کے دیگر و جو ہ برونق قیاس ر کھے گئے ہیں جیسے نقض الوضو بھیقہ اور ایسے مسئلہ میں بعض روایت متوافق قیاس بھی اسحاب میں ہے کسی امام ہے مروی ہوئے تو ان مشاکخ نے اسی روایت کوتر جے دے کراصل ند ہب قرار دیا حالا نکدعند التحقیق اصل ند ہب و ہی قول ہے۔ جوخلاف قیاس بوجہ ورو دنص ہے ہٰذاا لیے تنظیقن متاخرین مثل شیخ ابن الہام وابن کمال یا شاو قاسم بن قطلو بغاوغیر: م اوران کے مبعین ما نند ہر جندی وغیر ہ کے اقوال و تحقیقات قابل نظر وا متبار ہیں اور ان کی مخالفت میرے نز دیک ان ہے بچھ حقدم مشائخ بخاراو بلخ وغيره مرجع ہے

اگر چہ بالکلیہ نہ ہو کیونک علامہ قاری شیخ عبدالحق محدث وہلوی وغیرہم نے افادہ فر مایا ہے کہ ان اساتذہ رحمہم القد تعیالی کا توضل بن حدیث میں کمتر ظاہر ہوتا ہے اور ہم لوگ اگر چہ مقلدین ہیں لیکن بیقول ولوالجی وابن قطلو بعنا وغیرہم کے جس کونظر کی اہلیت ہواوراس نے اپنے آپ کو بندہ ہواوہوں بنا کرصرف اس قدر لا أبالی طریقتہ پر اکتفا کیا کہ اقوال متخالفہ مرور میں ہے کسی قول پر ممل

کرے تو اس نے اجماع مؤمنین وسلمین سلف و ضف ہے مخالفت کی ہے کیونکہ جس مقلد کواہلیت نظر بھی نہیں ہے اس پر تو پیریا زم ہے کہ کا اہل نظر ہے بوجھے جو پچھوہ ہتلائے ای پرخوامخو او ممل کرنا پڑیگا۔اور جب میہ بات معلوم ہوئی تو میں کہتر ہوں کہ شرے برجندی ہو بھی ایسی کتابوں میں داخل کیا گیا ہے جن پر کچھا متنبار ہدون موافقت اصول و کتاب معتمد کے بیں ہوسکتا ہے لیکن مترجم کے نز دیک پیا صدے تجاوز ہے ظاہرا قائل نے اس کتاب کواچھی نظر ہے مطابعہ نہیں کیا ہے یا اس کو کتاب وسنت سے حظ وافی نہ تھاور نہ وہ بھی اس و مثل جامع الرموز وغیرہ کے قرار نہ دیتا اور میر ہے نز دیک بیشرح محققانہ ہے والقدتق کی اعلم بالصواب محمد بن عبدامندین احمد <sup>خو</sup>دیب تمرتاشي \_امام بينظير فقيه قوى الحافظه كثير الاطلاع وحيد فريد تتص ثنأ بردشس الدين مجمر ثافعي غزي ردمه الله تعالى كـ اور جب ٩٩٩ جي يس قاهره گئے تو و ہاں مؤلف بحرالرائق شرح کنز الد قائق شخ زین بن جیم مصری اورا مین الدین بن عبدالعال وعلی بن حنائی وغیرہ ہے فتہ حاصل كى اورا مام مفتى معمروف ہوئے تنس الدين لقب تھا تاليفات نہايت لطيف ومتند ہيں جيسے تنوبر الا بصار فقد ميں بسبب تمر قبل \_ بهبت معروف ہے ومعین انمفتی ومواہب الرمسٰن وفتاوی تمرتاشی وشرح زادالفقیہ ورسالہ حرمت قراءۃ منف الا مام ورسالہ تضوف مع الشرح وغيره بين يتنوبرالا بصارمتن لطيف كي شرح خود فرياتي اس كالمنج الغفار اوراس بريش السلام خير الدين رملي كاحاشيه بوربهت مشہورشرح علامہ علامہ حسکفی کی در لمختار نام ہے۔ واضح ہو کہ تنویریا اس کی شرح سے فناوی وینانہیں جا ہے جیسا کہ باب افتا ، میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی بیوج نہیں ہے کہ کتاب غیر معتند ہے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ نہایت تنگی عبارت ولحاظ قیو دصر یح ظمنی وغیر ہ ہے مفتی ہے اکثر شکطی واقع ہونے کا اختال قوی ہے کیونکہ فقیہ مسائل میں قیود سب معتبر ہوتے ہیں جیسا کہ مذہب تحقیق ہےاور بحث افتا ، ہیں فی الجملہ ذکر ہوا ہے اہذاا فتاء کے لئے واضح سبیس فتاوی مثل اس فتاوی عالمگیریہ کے ہونا میا ہے چنا نچہ جو محض دونوں فتاوی پرغور نظرے مطالعہ رکھے اس کوخود ظاہر ہوجائے گا کہ تنگ عبارت درالمختارے سمجھنے ہیں بیشتر غلط واقع ہوتا ہے اور یہی صال اثنا ووائظ سر وغيره كا ہے والقد تع لى اعلم بالصواب ﷺ عمر بن ابر اہيم بن محد معروف بدابن تحيم مصري سرات الدين فقيه محقق كامل الاطلاع شاكر دا پ بر دار معظم شیخ زین بن ابراہیم مصری مؤلف بحرالرائق بیں ولیکن تحقیق حق کےطور پراپنے استاد کی شرح بحرالرائق پر جا بجا بی شرح نبر الفائق میں تخطیہ کیا ہے۔ اس فقاوی میں بحرالرائق ونہر الفائق دونوں ہے بہت حوالہ ندکور ہے۔ کی زین العابدین بن ابر اجیم مصری۔ استاد شيخ عمرموصوف وبرادرمعظم ـ علامه محقق مرقق شاكر ديث شرف الدبين بليقني وشباب الدين وامين الدين بن عبدالعال وابولفيض سلمی وغیرہم واستادشیخ تمرتاشی مؤلف تنویرالا بصارو بروارخودشیخ عمر بن کیم مؤلف نهرالفائق وغیرہم۔ تالیفات میں ہے بح الرائق و اشاه ظائرُ وغير همعروف بيرليكن فآوي اين محيم معتبرات ميں ہے ہيں ہے كما ذكر في الافتاء۔

خیرالدین بن احمد رقی فارد تی مفسر محدث فقیہ صوفی شیخ الحنفیہ نیں شاگر دسران الدین صاحب فناوی سراجیہ وغیرہ۔ مؤلف فقاوی سائر وہ فناور مدح میں طول دیا ہے جمہ بن علی بن فناوی سائر وہ فناوے نیر یہ وغیرہ ملامہ محقق معروف تیں ایک جماعت نے آپ سے استفادہ کیا اور مدح میں طول دیا ہے جمہ بن علی بن محمد صلفی منسوب خصین کیفا فقیہ نحو کی معروف مؤلف در المخارشرح تنویر الابصنار وشرح ملتقی ال بحرو غیرہ المتوفی ۱۹۸۸ھے۔ ابرا ہیم بن حسین معروف بہ ہیری زادہ مفتی مکہ معظمہ شیخ حنفیہ فاضل محقق شارح الشباہ و النظائر وغیرہ ۔ عنایت القد محمد لا ہوری ابوالمع رف عالم عارف عالم عارف مقتی نہ ہیں تا المقائق شرح کنز الد قائق معروف ہے۔ شیخ نظام رئیس علاء جنہوں نے فناوی عالم کیا ہے جمع مارف ہوری ہورہ کے تیں۔ حالا نکہ اس تا میں اکثر تا م مطلق بدون سے قیدتعر ایفی کے اکرکرتے تیں۔ حالا نکہ اس تام میں کرب اوضاع متعدد یا بحسب لوگی یا جنبی اشتر اک ہوتا ہے ہذا تنویہ کی جاتی ہے۔

## ذكراساء والقاب اكابر

## اس کتاب میں شامل کیجھ''مخففات' کے بارے میں ضروری وضاحت 😭

سب سے پہلے تیرک کے بئے رسول شیقی لڑے شروع کرتا ہوں کہ جہال کتابوں میں میہ یاک لقب ندکور ہے مرادا ہ سے ابتد تعالی کے باس رسولوں میں ہے خالص حضرت سید نا مولانا سیدالا ولین والآخرین خیر الخلائق کلہم اجمعین محمر مصطفی احمر کبتمی بن عبدامتدر سول الله بين صلى التدماييه وآله والسي به و عنه جميع الإنبياء والمرسلين اجمعين -صحابه وه بإك مؤمنين جنهوں نے آتخضر ت صلى الله عایہ وسلم کو دیکھ اور آپ پر واقعی ایمان لائے اور وہ سب افضل الامتہ ہیں ان میں سے خلفا ء راشدین جہاں فقہ میں ندکور ہے حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی رضی امتدعنیم میں عشر ومبشر وان جاروں خلفا ، راشدین کے ساتھ سعدین ابی و قاص وسعید ین زید وعبدالرحمٰن بنعوف وزبیر بن العوام وطعجه بن عبدالقد وابومبیدة بن الجراح بین ۔ابن عباس ہے حضرت عباس کی اولا دہیں ہے فقط عبداللہ بن عباس مقصود ہوتے ہیں فصل بن عباس وغیر ہ کوئی مراد نہیں جیسے ابن مسعود سے فقط عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سے عبدالله بنعمروا بن زبير ہے عبدالله بن الزبير مقصود ہيں ۔ فقہا ءانہيں کوعباد له کہتے ہيں اور محد ثين بجائے ابن الزبير کے عبدالله بن عمرو بن العاص کو لیتے ہیں۔ تابعین و ومؤمنین جنہوں نے صحابہ رضی متدعنہم میں ہے کم ہے کم ایک کودیکھا بواور خاص کر ای کوذ کر کرتے بیں جن سے پھھودینی ہات روایت کی ہو۔ سلف صالحین خصوص سحابہ رضی التدعمنیم اور عمو ما صحابہ و تا بعین وخلف فقط تا بعین رضی التدعمنیم لبعض نے کہا کہ تیسری صدی شروع تک والے سلف ہیں والہ ول اصوب والقداعلم تابعین کے دیکھنے والے تیع تابعین ہیں جیسے اکثر ائمه مجنبتدین رحمهم ابتدتعالی ان ملاء میں متفتد مین ومتا فرین کہنااصل ہےاور بعضی باز اسلف و خلف یہاں بھی بولتے ہیں جیسے در حقیقت سنف صحابه " مبین اور ضف تابعین میں مگر بھی سلف سب کو کہتے ہیں اورشن الغارہ ابن حجر المکی میں ہے کہ صدر اوّ ل کا لفظ فقط سلف صالحین بی پر بو ! جاتا ہےاور تینوں قرن والے بزرگ بیں۔فقہا حنفیہ میں امام سے مراد ابوحنیفڈاوربھی امام عظم وغیر ہ بولتے میں محمد وامام محريعن محرين ائتن الشبياني شاگر دا بي حنيفه رحمه الندند لي حسن يعني حسن بن زيا دا در حديث ميس حسن البصري جيسے ابن الي ليلي فقه میں محمد بن عبدالراحمٰن بن سیارالکونی اور حدیث میں ان کے باپ مراد ہیں ۔ صاحب المذہب یعنی ابوحنفیہ ۔ صاحبین <sup>لیع</sup>نی امام ابو بوسف وامام محدر حمد القد تعالى \_ باوجود يكه امام كے شاگر دبہت بين اس وجه ہے كه امام ابو بوسف نے اول فقد امام كوتا ليف ہے اورخصوص قاضی القصدة ہونے ہے پھیلا یا اور امام محمد کی آصا نیف نہایت کثریت ہے ہوئیں پس گویا یہی صاحبین ہوئے کیونکہ فقہا ءکو انبیں ہے روایات ند ہب بہت ملیں تو لفظ صاحبین پر اقتصار ہواور کس قد رفر وحسن ہے بھی ہذاان کا ہر جگہ نام لکھ دیتا آسان ہوا۔ اتمہ علا تہ یعنی امام مع صاحبین ً اورمتر جم نے کہیں ائمہ ثلاثہ لکھااور کہیں کہ ہمارے تینوں اماموں کے نز دیک اور زفر رحمہ القد تعالی کا قول ا ً رپیدا متبارے ذکرکرتے ہیں مگراس طرح کہ ائمہ ثلاثہ و زفرٌ کے نز دیک اور ان کو ملا کر ائمہ اربعہ نبیں کہتے بلکہ ائمہ اربعہ جہاں آئے۔وہاں امام ابوحنیفہ وامام مالک وامام شافعی وامام احمد رحمہم اللہ مراد ہوں گے۔

مین نقها عند میں ابو حفیہ وابو یوسف ہیں اور صدیت میں امام بخاری و مسلم ہیں اور صحابہ میں ابو بکر وعمر رضی التہ عنها ہیں۔ طرفین ان میں ابو صنیفہ و محمد ہیں ۔ قولہم عند ہم جمیعا بینی بالا جماع ان سب کے زویک مراداس سے اتمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے۔ امام ٹانی و اام قاضی لیعنی ابو یوسف اور امام ربانی محمد ہیں ۔ خصاف و جصاص قد وری و ماتر یدی وغیر و متر اجم میں نہ کور ہوئے اور ان میں التباس بہت کم ہے بال کرخی سے ابوائسن مراد ہیں اور حضرت معروف کرخی جوان سے مقدم ہیں مراد ہیں ہوتے اور واضح ہوکہ فقہا ہو اق کے بہت کم ہے بال کرخی سے ابوائسن مراد ہیں اور حضرت معروف کرخی جوان سے مقدم ہیں مراد ہیں ہوتے اور واضح ہوکہ فقہا ہو اتنے ہیں بلکہ پیشدو غیر و جو رواج میں ادنی ہیں ان سے معرفت ہے بخلاف ملاء ماوراء النہ و غیر و

کے یہاں لوگوں نے ان کے القاب لکھے ہیں جیسے ثمس الائمہ اور بید چند فقہا کا لقب ہے مثل شمس الائمہ حلوائی وشمس الائمہ زرنجری وشس الائمَه کردری وشمس الائمَه اورْ جندی کیکن جہاں غالی شمس الائمَه ند کور ہے و ہاں مِرادشمس الائمَه مرحسی بیں و یا قیوں کے ساتھ حسوانی و غیر ہ کی طرف نسبت بھی ندکور ہوتی ہےاور چیخ الاسلام اکثر مرادخوا ہرزادہ بیں اورفضلیّ جہاں مطلق ندکور ہے مراد چیخ امام جلیل ابو بکرمجر بن الفصل الكماري ابناري بين- ذكر كتب جہاں اصل مذكور ہے یعنی جیسے کئی تسبت آیا كہا ہيا ہی اصل میں مذكور ہے تو اس سے امام محذكى مبسوط مرادب كيونكهاس كوسب سے مقدم آصنيف فرمايا تھا پھر جامع صغير كو پھر جامع كبير پھر زيا دات پھر سيرصغير پھرسير أبير كذا في غاية البيان وغيره اس مبسوط كوايك جماعت من خرين نے شرح كيا از انجمله شخ الانسلام معروف به خوا برزاد و بيں ان كى شرح كومبسوط کبیر کہتے ہیں وشرح تنمسِ الائمہ حلوائی وغیرہ اور بیشروح اگر چہ درحقیقت شروح ہیں لیکن شارح نے اپنے کلام کوا مام محمد رحمہ اللہ کے کلام ہے مختلط ذکر کیا لہٰذا بھی مبسوط منس الائمہ حلوائی یا مبسوط شیخ الاسلام خوا ہرزادہ بولا جاتا ہے بلکہ اس فتاوی میں اکثر اس کے ماند الفاظ ہے حوالہ مذکور ہے البذااس امر کو یا در کھنا جا ہے تا کہ تشویش نہ ہواور یہی حال شروع جامع صغیر میں ہے کہ کتاب درانسل محمد ہی تصنیف اور شارحین نے شرح میں اپنا کلام غیرمت متمیز غلط کیا لہٰذا جامع صغیر قاضی خان یا جامع صغیر فخر الالسلام بر دوی کہتے ہیں حالانکہ مرادیمی ہے کہ شرح جامع صغیر قاضی خان وغیرہ اور اس فتاوی میں مترجم نے کہیں شرح کا لفظ بڑھا دیا اور کہیں اس طور ہے جپوڑ دیا ہے لیکن واضح رہے کہ مبسوط شمس الائمہ سرتھی ہےا طلاق کے وقت شرح مبسوط نبیں مراد ہے بلکہ حاکم شہید التوفی ۴۳۳۲ ہے۔ کی تالیف کافی کی شرح مراد ہے یعنی کافی مؤلفہ حاتم کی شرح سزنسی کومبسو طرشتی یو لئتے ہیں اور فقاویٰ میں اس ہے حوالہ جا بجانہ کور ہے بیتو مبسوط کاندکور ہواجس کواصل ہو لتے ہیں اور جہاں روایت اصول بلفظ جمع ندکور ہے اس سے امام محمد کی چھے کتا ہیں سب مراو ہیں جن کا ذکرابھی ہو چکا کذافی روالحقاراورتعالیق الانوار میں ہے کہ بعض نے سیرصغیر کوان میں نہیں لیا ہےاورملحطاوی نے کہا کہ بعض نے سیر کبیر کوبھی نہیں لیا۔عنامہ میں ہے کہ اصول صرف میار ہر دو جامع وزیا دات ومبسوط ہیں اور یہی نتائج الا فکار میں بھی مذکور ہے یا جملہ جس تھم کی نسبت لکھ گیا کہ اصول کی روایت ہے یا اصول میں بوں ہی آیا ہے اس سے مراد بظاہر قول ومختا ہرشش کتب جیں اور بقو پ عنابیونتائج الا فکارصرف حیار ہیں لیں یقول اوّل جوتھم سیر میں ہوو ہ بھی ظاہرالرواییۃ وظاہرالمذ ہب ہےاور بقول دوم نہیں ہے بلکہ و ہ غیر ظاہر الروایة ہے جیسا کہ نتائج الا فکار میں تصریح کر دی ہے اور خاتم ملاء فرنگی محل رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفتاح السعاوعة ہے عل کیا کہ انهم يعمر ولعن المبسوط والزيادات والجامعين برواية الاصول دون المبسوط والجامع الصغير والسير الكبير بظ مرالروابية ومشهور الروابياتهي شاید کا تب کاسہو ہے کیونکہ سیرصغیراس میں ہے بالکل ساقط ہے اور مبسوط و جامع صغیر کو کرر لایا ہے اور شک نہیں کہ مبسوط اصل آقہ تی ہے پھر اگریہمراد ہو کہاس کی روایت کوطا ہر الروایة وروایة اصلی دونوں کہتے ہیں تو اقول کے ضعیف کی طرف تر تی ایسے مقاصد میں مہمل ہے پھرسیر کبیر سے صغیر مقدم ومشہور تر ہے اورمبسوط سب سے زائد باوجود یکداس کوغیرمشہور الروابیۃ میں لیا ہے فلیما ل فیہ اور شاید تو فیق اس طرح معقول ہے کہ روایۃ الاصول و ظاہر الروابیہ و ظاہر الممذیب اس مجموعہ کے نشان کے واسطے جھے کتابیں سب بیں غيراز ينكه روايية الاصول ان ميں ہے فقط حيار ہے مخصوص ہے اورمشہورالرواية باقيوں ہے جبيها كه ټول دوم ہے ليكن ظام الرواية مثل رواية الاصول ہونا اليق ہے اگر چەلفظ اصطلاحی قرار دے کر کسی معنی میں مضا كفتہ ہیں ہے والقد تعالی اعلم اور عنقریب اس میں كلام آ ۔ گاانٹا والقد تعالی۔محط جس ہے اس فقاویٰ میں بہت حوالہ ہے کہیں مطلق ندکور ہے اور کہیں محیط السرحسی ندکور ہے ہیں محیط ہے جہاں مطلق ندکور ہے محیط ہر ہانی مولفدا مام ہر ہان الدین مراد ہے اور ذخیرہ بھی انہیں کی تالیف سے ہے اور محیط السنزنسی ہے امام رضی الدین سرنسی کی محیط مراد ہے۔ اور تر اہم میں طبقات اور مایہ ہے چند محیط کا حال ذکر کیا نگر ان نشان بظا ہرنبیں ہوتا ہے۔ ان محیط ت میں ہے عمد ہ تر تیب محیط سرنسی کی ہے کہ ہراصل فقہی اوّل بھر روایا ت اصول بھر نوا در بھر فتاویٰ کو ذکر کیا ہے۔

تتميه

صدرالشبية صدرالشريعة تاج الشريعة ابوالكارم

صاکم شہید محمد بن محمد المتوفی اور صاکم فقد علی وہ ہے کہ جملہ فرعیت بداصول فقہی محفوظ رکھتا ہواور اصول الفقہ سے ماہر ہواور بعض نے اس کی مقدار بیان کی ہے اور صدیث کی اصطلاح میں بھی عاکم کی تعریف میں اختا، ف اس طرح نہ کور ہے کمانی تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی نیٹ اسپوطی شیکن متر جم کے نزویک فقہ میں جملہ فروع کے حفظ سے مقید کرنا اس جہت سے مشکل ہے کہ نواز ل ووقا لکع تا قیامت ہوتی ہیں۔ اللّٰه ہد الا ان پراد به ما پروی فیه حکمہ من المجتھں۔ بخلاف صدیث کے کہ وہاں ان ضباط طاہر ہے اور ای اصطلاح پر صاحب متدرک کو عاکم کہتے ہیں۔ الصدر الشبد یعنی حسام الدین ومتر جم نے ای اعتاد پر کہیں کہیں نام چھوڑ دیا ہے صرف اسی لقب پر اقتصار کیا ہے۔ صدر الشراجہ ان جمال الدین الحجو بی صدر الشراجہ اللہ اللہ میں الحجو بی صدر الشراجہ این عابد ین نے بن مسال الدین الحجو بی صدر الشراجہ این عابد ین نے بن مسعود صاحب نقابی وشرح و قابیہ این الشراجہ محمود بن احمد مدر الشراجہ اللہ موالف و قابیہ ابوالمکارم شارح و قابیہ ابن عابد ین کے کہا کہ مرد مجبول ہے بعنی اس کے حال وعم و کم ل سے تاریخی تذکر و نہیں ملتا ہے۔

\$ CV)

ذكرطبقات فقبهاء وطبقات مسائل وذكركتب معتبره وغيرمعتبره وغيره فقبهاءكا

بخل ف اخبار واحكام رسالت ك جس قدر انبيا ، ورسل علهيم السلام القدت في عز وجل في معبوث فرما ب سب ايب تي كلمه پر متنقق ہوئے یعنی امتد تعالی جل جلالہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور تمہارے لئے آخرت برحق ہے اور حصرت آ دم عایہ السلام ہے اس پشت تک برابریمی تو حید چلی آئی جہال تک حضرت نہائق عز وجل نے مقدر فر مایا پھرتو حید میں شرک پھیلنا شروع ہوااور برابرایند تھ بی ئے رسواوں نے اہل عقل واما ننے والوں کوراہ کہلی سینانہ تع لی بتلائی جس ہے و ومقصود کو پہنچے یہاں تک کہ خاتمہ وقر ب قیامت پر اللہ تعالی نے سب سے افضل واکرم حضرت مولا تا و نہین رسول الدّعز وجل محمرصلی القدعایہ وعلی آگہ دواصحابہ وعلی جمیع الانبیا ،والمرسین الجعین و مبعوث فرمایا اور بندوں کواپٹاوین حق تعلیم فرمایا اور آپ کی وزارت وصحابت کے لئے بھکم کنتھ خیبر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر منها يت عمره بند عنتنب ومقدر فرمائ چنانچه جوشخص آخرت يرايمان ركهتا اور ظاهر و باطن غالص تو حید پر گناہ ہےا یک روز بچا ہواور حضرات سےا بہرضی الندعنہم کے حالات ہے واقف ہووہ صاف بلند آواز ہے ان ئے اقضا الامتد ہونے کا اقرار دل ہے کرے گااور در حقیقت افضل الرسول کے اصحاب کا بھی افضل ہونالازم ہے جنہوں نے ایک تعلیم حاصل کی کہ مصداق رضی الندعنہم ررضوا عند ہوئے اور راہ الہی میں کوشش واجتہاد کا حق ادا کیا کہ ان سے چیجے ان کے اسحاب لیمنی جا بعین مصداق قوله: خير القرون قرني ثعر الزين يلونهم ثمر الذين يلونهم يوئ اورقوله لمن داي من داني الحديث سه بثارت عظیم پائی۔ پس صدق ایمان وا مانت وصلاح ظاہرو باطن ان میں محبوب تھی ان کے بعد جوز مانہ آیا اس میں تصدیق و اخلاص ہوتنز ل مونا شروع مواالاصل ماني سيح من قوله:الامانة تنزلت في جذر قلوب الرجال ليكن بعض الي طريقة سلف صالحين وصدر اول بر قائم رہے اورلوگوں کی ہدایت کی اور منایت شفقت ہے ان کوعذاب الہی کی طرف جانے ہے روکا اور کمال کوشش ان کی صلاح قلب پڑھی اور چونکہ صلاح باطن کے ساتھ صلاح ظاہر منوط ہےالبذا حرام وشبہات ومعاصی جوارح وغیرہ ہے بیچنے کے لئے افعال منود و مشروع کی تلقین فرمائی اورممنوع ہے منع فرمایا پس انہوں نے بھی صدق ایمان کی علامت خوب ظاہر کی اور چونکیہ بیامرمنصوص نطاہر ہے کہ ہرز ماندمتا خرین تورایمان کی قلت اور فساد کی کثرت ہوگی ۔لما نبی الصحیح من قول انس دھنی اللّه عِنه الذی سمعه من نبینا صلی الله علیه وسلم اور ظاہر نصوص سے ہرز مانہ کے وقائع جوایک طرز پرنہیں ہوتے پچھلوں سے نبیں نکل کتے ابنداان کے لئے ایک قاعد و بنایا جس ہے نورا بمان کی کمی کا جبر نقصان فی الجملہ ہو جائے اور اپنے ائلال ظاہری قلبی کے واسطے حکم الٰہی ہیں نہ بعد لی معلوم کرسکیں اور جہاں تک ممکن ہوخوو نظائر وا حکام وو قانع کوانتخر اج کر دیا! دران کے بعدان کےاسحاب نے بھی اتباع کیا لیکن فضل ا وَلَ كُوبِ وَالْهُذَا قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله من اداد التجريفي الفقه فهو عيال لابي حنفية رحمه الله - بيم حِونكه فروع اعمال بغرض حسول تواب ونفس کو یا بندشرع رکھنے کے بیں حالانکہ ایمان قطعی منصوص ہے تو فروع میں رحمت الہیہ وسعت تامہ کو تقتفنی ہوئی اور ہر ؟ تبد ی رائے اجتہادی پر اعطاء تو اب کا وعد ہ فر مایا بدین معنی ہر مجہ تدٹھیک راہ پر ہے اگر چہ متناقض حالت میں در باطن ایک ہی مصیب ہو گالیکن اصلی غرض ہے تو اب ہے اس راہ ہے ہرا یک مصیب ہے اس واسطے اختلاف امت عین رحمت ہوا ٹہذا طرق اجتہا د کی راہ ہاں میں تمائز ہوااورسب کے سب اس راہ ہے تن پر ہیں کہ ہرا یک کوان اعمالوں پر ثواب ہےاورمعلوم ہو چکا کہان اعمال ہے یمبی غرض ہے کے تو اب وصفائی قلب ہے عین الیقین و قرب رب العالمین کی بزرگی حاصل کی جائے اور پینگیا کیونکہ اجتہاد میں قصور نہیں ہوا اس واسطے جوکوئی اجتہاد کے بھی لائق نہ ہواس کافعل ہواو ہوں برجنی ہوجائے گا اوروہ گمراہ ہوگا ہذاعوام کوظم ہے کہ اہل تفویٰ واجتہاد ہے راه پوچیس پس جب فقیه بزرگ متقی پیندیده امام مجتبد ابو حنیفه رسمه الله ہے مثلاً بوجیحا گیا تو و وایک ہے دوسرے کومات بیا! آیا اور اہل لیانت و صلاحیت نے ان سے طریقه اجتہاد بھی سیکھ کہ جو بات اس وفت نہیں واقع ہوئی اس کا حکم خود ای طریقہ ہے نکال سیس بجر

جہاں تک بیصلاحیت بہ مشیت النی تعالی قائم رہی کہ اس طریقہ میں جدو اجتہاد کریں تب تک انہوں نے ایسا کیا آخر بی بھی لیا قت و اما تت مرتفع ہوئی اور شذوذ پر مرجع ہوا تو ان لوگوں نے اپنی کوتا ہی پریقین کیا کیونکہ آدمی اپنفس کوخو دخوب جانتا ہے لہذا ای طریقہ کو لازم بکڑا اسی جبت سے بوجہ یہ بندی طریقہ اجتہاد کے حنیفہ و شافعیہ و غیر ہ فرق ہوگئے اور در حیقیقت بیسب ایک اصل تو حید پر قائم ہیں خواہ افعال جوارح میں کی طرز پر تو اب کا ذخیر ہ جمع کریں کیونکہ ہرایک دوسر سے کونظر محبت سے سامان آخر ہے جمع کرتا دیکھ کہ کوش ہوتا ہوا جادر جانتا ہے کہ القدم و جمل اپنے فضل سے اس طریقہ ہے کہ تو اب ورضا مندی عطافر ہاتا ہے۔

مثلًا منفعت حاصل کرنے کے برطریفتہ سے تجارت کرنے پر متولی ومر پرست ہرایک سے خوش ہے ای واجتہا دی راہ ہے ان میں طبقات ہیں۔ اوّل جمہّدین طبقہ عالیہ جنہوں نے قرآن مجید وسنت واجماع سے قواعد اصولی بنائے جن سے طریق قیاس مسائل کا استنباط بغالب امید ثواب ممکن ہوا اور بیاس وقت کے مصالح ومتاخرین کی قوت ایمان کے موافق تھا اور بیا یک رمیت البی اس امت مرحومہ کے واسطے بخصوص ہوئی اور پیر طبقہ مستقل مجتہد تھے جن کواصول یا فروع میں اپنی مانندکسی مجتہد کی تقلید روانہیں تھی ولیکن کتاب دسنت جس کی اتباع مقروض ومتعین ہے اگر اس میں کسی مسئد کا تھم نہیں ملا اور نداجماع نسجابے رضی امتدعنہم ہے قطعی ثابت ہوا بلکہ بعض صحابه رضوان التدمليم الجمعين ہے ملاتو امام ابو حنفيه رحمه الله اس کو ليتے تنے اور اپنے قياس کرتر ک کرتے تنے اور بياس وجہ ہے کہ سحابہ رضی امتدعنہم خیر الامة بیں ان ہے نوروتو ت ایمان میں مساوات نہیں ہوسکتی ہے۔ پھران ائمہ چھتندین میں باعتبار تفاوت مشارب کے تمایز ہے اور ان کی اجتہا دات کا اشتہار بھی متفاوت ہے اور نجملہ ان کے جن کا فدیب ثنائع ہواا مام ابوصنیفہُ وا ما لک بن انس وثو ری وشافعی وابن ابی کیلی واوز اعی واحمد بن حتیل و داؤ داصغب نی جیر کیکن ان میں ہے بھی امام ابوصنیفدّاما لک و شافعی واحمد رحمہم القد تک کی کا مشرب زیادہ مشہور ہوگیا اوران میں ہے بھی امام ابو صنیفة رحمہ القد کا ند بہب زیادہ شائع ہوا اور محدث دہلوی کے انصاف میں ہے کہ اقوے اسباب اشتہار میں ہے رہ ہے کہ مشیت الٰہیء وجل ہے امام ابو یوسف قاضی دارالخلافہ ہوئے جس ہے تمام سعطنت میں فقد حنفی پر مدار بوااور بعدان کے بھی ای فقہ کے ماہرا کثر قضاۃ ہوتے چلے آئے اورا مام محمد رحمہ اللہ کی کثر ت تصانیف ہے تمام شیوع و اشتہار ہو گیاحتی کہ بعض ائمیمشہورین نے بھی ان کتابوں کو یا معان نظر دیکھااورامام فقیدر بانی ثنافعی رحمہالقد نے لوگوں کوفقہ میں عیال ا مام ابوحنفیہ رحمہ امتد قرار و بیا۔اور کفوی وغیرہ کے بیان ہے میان ہے کہ امام رحمہ امتد کے شاگر دوں میں اہل اجتہا د ملماء بہت کثرت ہے تتے جن کی اتباع لوگوں میں خو دمرغو بھی لہٰذا کثرت ہوگئی۔ اور کفوی کے طبقات میں ہے کہاصحاب حنفیہ میں ہے بہت لوگ ملکوں وشہروں میں متفرق ہوئے چنانجے مشائخ عراق ہے بغداد وغیرہ میں اور مشائخ بلخ و بخارا وخرا سان وسمر قند وشیراز وطوس و آ ذر با یجان و جمدان وفر غان و دامغان و ما ذنداران وخوارزم وغز نمین وغیره سےان ملکوں وشبروں میں شہرت ہوگئی اور چونکہ بیلوگ خو د ملها ۽ جيد فقهها متيدين تنھان ڪتصانيف و تيز کير ہے زياد و شيوع ہوااورا مالي وٽو اليف وفتاويٰ کي بہت کثرت ہوگئی۔ پس ان فقهاء میں چھے طبقے ہیں اور مع مقلد بن سات ہیں۔

اق ل طبقہ جبتدین مستقل جن کا انتساب ابھی کسی طرف نہیں جیسے امام ابوا حنیفہ رحمہ القدوشافعی وغیرہ ہم دوم طبقہ جبتہ مستقل جو کسی طرف منتسب ہیں اور جیسے مزنی جو کسی طرف منتسب ہیں اور جیسے مزنی جو کسی طرف منتسب ہیں اور جیسے مزنی رحمہ القد تعالی کہ شافعی کی طرف منتسوب ہیں۔ سوم اکا ہر متاخرین کہ جن کو تو اعد مقرر ہاصول و تیں ست فروع سے استنباط و قائع و نو از ل کی قدررت نامہ ہے جیسے خصاف و طحاوی و کرخی وصوائی وسرحسی و جصاص و غیر ہم اور بعض نے ہز دوی وقد وری وقاضی خان و صاحب کی قدررت نامہ ہے جیسے خصاف و محیط اور طاہرین احمد صاحب نصاب و خلاصہ ان کے امثر ل کو آنہیں میں داخل کیا ہے اور ظاہر ریہ کہ مدایہ و ہر ہان الدین صاحب ذخیرہ و محیط اور طاہرین احمد صاحب نصاب و خلاصہ ان کے امثر ل کو آنہیں میں داخل کیا ہے اور ظاہر ریہ کہ

شتع نظر سے یوں مقرر کیا گیا ہےاورمیر ہے ز دیک اس میں تال ہے والقد تعالیٰ اعلم۔ چہارم اصحاب تخ تنج کہ جن کواجتہا و کی قدرت نی الجملہ ہے کیونکہ اصول وفروع کے احاطہ ہے تو ل محمل ومبهم کی تفصیل کر سکتے ہیں اور بعض نے ابو بکر انجصاص رحمہ اللہ کواس طبقہ میں داخل کیالیکن عجب ہے جیسا کہ فاصل لکھنوی مرحوم نے کہابا و جود میکہ قاضی خان وغیرہ کوسوم میں شامل کیا اور میرےز دیک اس میں ظا ہری تتبع کا فی نہیں ہےاور قوت ایمانی کی ترقی پر اس کا مدار اولیٰ ہےاگر چیفس تقمدیق قابل کمی و زیاد تی نہیں سہی۔ پھرمتر نہم کواس میں بھی تال ہے کہ ان لوگوں کوجن کا نام اس میں شار کیا گیا یا اور جوعلاء اس قرن میں موجود سے کیا در حقیقت ایسے سے کہ ان کوا قوے نوع اجتهاد کی قدرت نتھی ۔ پنجم طبقہ اصحاب ترجیح ہیں جیسے امام قدوری و صاحب ہدایہ وغیرہا تو ان کی شان فقط یہ ہے کہ بعض روایات کوبعض پرٹر جیجے دے سکتے ہیں ہایں قول کہ بیا صح ہے یا اولی ہے یا اوفق بالقیاس یالوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے یا اوجہ ہے وغیرہ ذلک اور صاحب البحر الرائق نے شیخ ابن البهام کوبھی اسی طریقتہ میں شار کیا اور کفوی نے ابن کم ل یا شا اور مفسر ابوا سود کو داخل كيا اور بعض نے اين البمام كورتيه اجتها وتك كامل كها ہے: و انت لوتاملت في الامر لظهر لك ان المنزلين للناس منازلهم انما موقع نظر هم كثيرة القيل و القال و حفظ الاقوال حتى عدوا الجدل من علم الدين و انما الاعلم عند هم من طال اذيال لسانه في اقامة مجج الجدال العارية عن الاهتداء بتوفيق الله تعالى عز وجل فلا عبرة في كثير مما حكموا فيما لاعلم بذلك لاحد الالله عزوجل وهو اعلم بالمهتدين - ششم طبقه بن كوفقط اتى قدرت ہے كه اتو ، وقوے واسح وضح وضعيف مظامر الرواية وظاہرالمذ ہب ونوادر میں تميز كرسكيں جيسے تمس الائمه كردرى وهيسرى وسفى وغير ہم اورانہيں ميں ہے و وعلماءيھى ہيں جنہوں نے متون تالیف کئے جیسے صاحب مختار و وقایہ و کنز وغیرہ ان کی شان ہے ہے کہ اپنی کتابوں میں اقوال ضعیفہ مردود و کونقل نبیں کرتے ہیں۔ طبقة عنم و وا ہل علم طبقه جوطبقه ششم ہے بھی ادنی ہیں تو محض مقلد ہیں ان پر لا زم ہے کہ سی فقیہ کی تقلید کریں اور طبقه ششم تک کسی نوع کا اجتہاد نہیں کر کئے اوراین کمال یا شارحمہ القدنے کہا کہ ان لوگوں کوتمیز نہیں بلکہ جوروایت یاتے ہیں کیسی ہی ہواس کو یا دکر لیتے ہیں پس فرالی ان کی اور ان سے زیادہ اس کی جو ان کی تقلید کرے کذا نقلہ الفاضل الکھنوی رخمہ ائتد تع کی اور امام نووی رحمہ ابتد کی شرح المذہب ہے کی رحمہ القد نے نقل کیا کہ تجہد یا تو مستقل ہے اور اس کی شرطوں میں ہے رہے کہ فقیہ النفس وسلیم الدین ہواور فکر میں مرتاض اورشیح التصرف والاستنباط ہواورر بیدار دو دلائل شرعیہ سے عارف وان کی شروط کا جامع باوجودروایت کے ان کے استعمال میں مرِ تاض اورام بب ت مسائل فقد ہے ہوشیار اور ان کا حافظ ہوا وربیتو ز مانہ دراز ہے معدوم ہو گیا اور یا مجتہد منتسب ہو گا اور اس کی حیار فتمیں ہیں اوّل وہ بیر کہ امام کی تقلید کسی اصول وفر وح میں نہ کرے کیونکہ خو داجتہا دہیں مستقل ہےاورا مام کی طرف نسبت بوجہ سلوک طریقه اجتهاد ہے۔ دوم مقید بہذہب کہ اولہ امام وقو اعدے تجاوز نہیں کرسکتا اور یہاصحاب الوجوہ ہیں ۔سوم رتبہ وجوہ ہے کم کیکن وہ ند بهب امام کی تقریر و ترجیح وتصنیف کرسکتا ہے اور یہی اصحاب ترجیح آخر چوتھی صدی تک نتھے چہارم ند بہب کی حفظ ونقل میں قائم و مشکل کا عارف ہے لیکن تحریرہ قیاسات وتقریرہ لاکل میں کمزورہ ہو آس کا فتوی جو کتب مذہب ہے نقل کرے معتبر ہوگا۔مترجم کبت ہے کہ اس عبارت ہے بیرفائدہ حاصل ہوا ہے کہ زیانہ میں فتاویٰ ای شخص عالم کامعتبر ہے جو حفظ مذہب نقل وقہم مشکل عین متنقیم ادر فی الجمله نظر کی اہلیت رکھتا ہوا گرچہ تحریر دلائل میں پورانہ ہواور قیاس ت کی تقریر میں جن سے معانی کی توضیح ہوتی ہے کال نہ ہو پس س ئل کو ند جب سے آگاہ کر ہے جس میں ہواوہوں یا خالی رطب یا بس روایات میں ہے کسی روایت پر مدار ند ہو کیونکہ اہلیت نظر ہے کوئی زیانہ خ لی نہیں ہےادرا گرکسی مخص نے تعبیرا کی لیے ت کی دلیری کی تو وہ جہم کا مِل ہے کہ خود عذاب میں رہااور دوسر ہےاں پر ہے یا رہو گ اورعنقریب بحث افتاء میں ذکرآتا ہے واللہ تعالیٰ ہوالہاوی اے تبیل الرشاو\_

الوصل

## طبقات مسائل

مسائل کے تین طبقات ہیں:

اقال مسائل اصول اوروہ امام محدثی جاریا چھ کتابوں کے مسائل ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور انہیں کو ظاہر الروابي بھی کہتے ہیں ان اصول میں ہے مبسوط اوّل واصل ہے اور امام محمد رحمداللہ ہے اس کوا کثروں نے روایت کیا از انجملہ اشہر روایت ابوسلیمان جو ز جا ٹی ہےاورای کے قریب روایت اپوحفص رحمہ القدہے بھر اس کے نسخہ متعدد میں ایک نسخہ شخ الاسلام ابو بکرمعروف بہخواہر زاد ہاور بيد در حقيقت شرح ہے اور ایسے ہی مبسوط السزحسی والحلو ائی رحمہم القد تعالیٰ اور پہلے ند کور ہوا کہ مبسوط سزحسی ہے کی الاطلاق شرح کا فی مراد ہےاور کفوی نے کہا کہ ظاہرالروایة کے مسائل میں ہے جائم شہید کے متنفی کے مسائل ہیں اورا مام محمد رحمہ الند تعالیٰ کی کتابوں کے بعدید کتاب ند ہب کے لئے اصل ہے مگران ملکوں میں اب مفقو د ہے اور حاکم کی کتاب کا فی بھی اصول ند ہب میں ہے ہے اور اس کی بھی جماعت مشائخ نے شرح کی ہےازانجملہ شرح تنمس الائمہ سزحتی وشرح قاضی اسیجا بی معروف ہیں ۔اقول متقی اگر چہاب مفقو و ہے لیکن ذخیرہ وغیرہ میں اس ہے بہت پچھٹل موجود ہے اور اس فتاوی میں انہیں کتابوں ہے ہے بہت پچھ حوالہ ہے اس واسطے بیہ فآوی اصول نہ ہب و دریافت کرنے کے لئے بہت معتمد ہے جی کہ اگر کوئی ہخص ایک نسخہ کتاب الاصل کالائے تو اس پر اعتاداس وجہ ے نہ ہوگا کہ کتاب الاصل عمو ما متداول نہیں رہی جس پر وثو تی ہو بخلاف نقل کے جواس فتاوی مین متواتر متوارث موجود ہے۔طبقہ دوم مسائل ندہب میں سے غیر ظاہر الروایة کے مسائل ہیں اور مراد ان سے وہ مسائل ہیں جن کوائمہ سے سوائے ان کتب ندکورہ کے اور کتابوں میں روایت کیا گیا خواہ امام محمد رحمہ اللہ کی دوسری کتابوں میں جیسے کیسانیمات وجر جانیاب ورقیات و ہارو نیات وغیر ہ اور غیر ظاہر الروایة اس لیے کہتے ہیں کدامام محمد رحمہ اللہ ہے یہ کتا ہیں اس طرح ظاہر مشتہر مروی نہیں ہو میں جیسے پہلی کتا ہیں ہیں اور خواہ سوائے امام محدر حمدالقد کے اور وں کی کتابوں میں جیسے حسن بن زیاد کی مجرد جس میں امام ابوصنیف سے اصلاً اور صاحبین وغیرہ سے حبعاً مرویات ہیںاورای متم میں کتب امالی ہیں اور امالی جمع املاء ہے اور املاء بیر کہ فقید کے گر داس کے تلاند ہ دوات وقلم کے ساتھ ہیشے اور جو کچھاجتہا دات و ہ بولتا گیا بیلوگ اس کو لکھتے گئے اس طرح متعد دمجانس میں مجموعہ ایک کتاب ہوگئی اور حدیث میں بھی ایسا طریقیہ موجود تھا اور ظاہرا ای موافقت سے فقہیات میں بھی متقد مین فقہا میں جاری تھا۔اس لئے کہ انتدتع لی نے ان کے اذبان سیال مخلوق فرمائے تنے اور اسی تشم ہے ہیں متفرق روایات متفرق تلانہ ہ کے پاس جن کونو اور کہتے ہیں جیسے نوا در ابن اساعہ وابن رستم لیعنی ابر اہیم ونو اور ہشام وغیرہ از امام محمد رحمہ القدونو اور بشرعن ابی یوسف وغیرہ لیل ان کونو ادریا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ متفرق روایا ت ہیں یا اس وجہ ہے کہ بظاہر مخالف اصول ہیں پس مشائخ نے ان کی سیح محمل لیعنی تاویل بیان کی اور بسااو قائت اصول میں جز ئید مذکور نہیں مگر نوا در میں ہاور بھی نوادر اگر چیمنفرد ہے لیکن تخ تنج مسائل ہے مخالفت ہیدا ہوتی ہے کیونکدا کثر اصول میں مسائل فقہید کے انواع واصناف کے قبل مسائل مذکور ہوئے تا کہ انہیں کے مقائسہ پرتفریعات کرلی جایں اور دقیق النظر آ دمی کوخفر کتب متون میں ہے ہر بات میں بیہ طریقہ ظاہر ہوسکتا ہے کیونکہ ہرصنف کے مسائل واس کے تفریعات کوایک اصل مقید شامل ہے اس واسطے جامع صغیر کو جامع کہتے ہیں ہ و جود یکہ بہت صغیر ہے کیونکہ قیو دمسائل خو دا حکام متعدد ہ ہیں لیکن سوائے صاحب بصیرت کے کسی کوانتخر اج پراع آدنبیں روا ہے اور شروح جامع صغیرمثل شرح قاضی خان وغیرہ البتہ جیدمعتمد میں اور فقاویٰ میں اس ہے جیشتر حوالہ ہے طبقہ سوم مسائل فقاویٰ ہیں اور

انہیں کو واقعات و نوازل کہتے ہیں اور سے مسائل وہ ہیں جن کو مشائخ مت خرین نے بیقوت اجتہادا کیے وقائع بیل انتخران کیا جن میں انہ متقد بین میں کولی روایت نہیں ہے اور ایک آبابول میں سے اول کتاب شخ ابواللیٹ فقیہ نصر بن مجد بن ابراہیم السمر قندی رحمہ بن انجا میں اپنے شیوع و ومشائخ متاخرین مجد بن مقائل رازی وحمد بن سلمہ افسیر بن کی و غیر ہم نے فقاوی جمع کنا اور جا بجا اپنے آپ کو جو کچوا فقیار یا وہ ہمی مکھ ویا لین مثوا کوئی تھم کسی مسئد میں شئ ہے تھی کو اور اس پرخو در اضی نہیں ہوئے تو للموں کہ میر سے زویک یول مجتار ہے ہذا اس فتاوی ہیں جہاں اس طرح آیا ہے کہ اس کو فقیہ ابواللیث نے افقیار یا اس سے موائے تو ایک میں جہاں اس طرح آیا ہے کہ اس کو فقیہ ابواللیث نے افقیار یا اس سے مجتار ہے تا ہے کہ اس کو فقیہ ابواللیث نے افقیار یا اس سے مجتار ہے تا ہے کہ اس کو فقیہ ابواللیث نے افقیار یا اس سے مجتار ہے تا ہے کہ اس کو فقیہ ابواللیث نے افقیار یا اس سے مجتار ہے تا ہے کہ اس کو فقیہ ابواللیث نے افقیار بیان بعد القوام ہو میں مجتور کی میں مجتار ہے تا ہے کہ اس کو فقیہ ابواللیث کے اور اس نے بعد وو سروں نے اس طرح ہے جو کی اس کی جدید یو مجتار ہی جو میں کو تار خوا اس کے بعد ابی کو اس کے اس طرح ہے تا کہ کہ کہ دیں جو سے کا اس کا میں جو کا انواز روا واقعات از ناطقی رحمہ اللہ واقعات صدر شہید مسام الدین رحمہ اللہ اس میں وقتمیار است صدر شہید مسام الدین رحمہ اللہ اس میں افتیار است صدر شہید اسلم کے گور ہیں۔

چنانچہ فٹاوی میں جابجا آیا کہ ای کوصدرشہید نے اپنے واقعات میں اختیار فرمایا ہے پھر ان کے بعد مشائخ نے اصول ر دایات کے ساتھ غیر ظاہر الروایۃ وامالی ونوادرو واوقعات کوختلط جمع کردیا جیسے جامع فناوی قاضی خان وخلاصہ وغیرہ اور بعض نے ا يك نوع تما مُز كَ ساتھ جمع كيا جيسے محيط شمل الائم سرتھي چنا نچيانہوں نے بہلے مسائل اصول كولكھا بھرغير ظا ہرالرواية يامشہورالرواية كو پھرا مالی ونو اور کو پھر فتاویٰ کواور میعمد ہتر تنیب ہے لے خصوص اس زیانہ کے لحاظ ہے بہت نافع ہے کیونہ اب اس قدرتما مزبھی معدوم ہو ً بیا ۔ خواہ قلت ادراک وعلم ہے اور خواہ اصول وغیر ومفقو د ہوئے ہے اور بے شبہ بیستی بہت مصر ہوئی کہ کتب اصول امام محمد رحمہ امقد وغیرہ گم کردی گئیں اوراب چند کتا ہیں متاخرین کی تصانیف ہے شاکع دمعتد ہیں ان میں ہے بعض متون ہیں اوربعض انہیں کی شروح ہیں اور بعض بنام فتاوی معروف ہیں واضح ہو کہ اہل علم میں بیقول مشہور ہے کہ متون میں جو تھم مسلد لکھا گیا ہے وہ تھم شروت ہے مقدم ہے اور جوشروح میں ہے وہ فقاویٰ ہے مقدم ہے ہیں اگر شروح میں ایسی بات پائی جائے جومتون ہے مخالف ہے ُ تو متون کا تھم ای جائے گااور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ متون اس واسطے ہیں کہ ظاہر ندا ہب کونقل کریں مترجم کہتا ہے کہ میر سے نز دیک یہ قامد ہ شرو ٹ مبسوط وغير ہاس طقبہ کے واسطے متو افق تھا کیونکہ متون ہے مرا داصول ہے جن کواب متون کہتے ہیں اور فیآویٰ ہے مرا د فیالی متاخرین کے انتخر اجی مسائل ہیں جن واقعات کہتے ہیں بس مراد میتھی کہ جب کتب اصول میں کوئی تھم ملا اور شنخ شارح نے اس کے خلاف مکھ ہے تو شرح کا تھم ترک کیا جائے اوراصل کالیا جائے کیونکہ وہی اصل مذہب ہےاور جوشروح میں ہے وہ فتاوی پر مقدم اس جہت ہے شرح فوائد قیو دمسئلہ بیں تو تکویا میدمسائل خود اصل بیں ندکور بیں بخلاف واقعات کے کہان میں مفروض ہے کہ صریح یاضمنی روایت امام ہے بیں ہے جکہ بقاعد ہ اجتہا دی متاخرین نے انتخر ان کیا ہے باں میمکن ہے کہ ہیں اشارہ اس کی طرف اصل میں ہواس واسط بعض مسائل انتخر اجی میں نکھا کہ اس مسئلہ کی کوئی روایت کی کتاب میں امام محمد سے بیس ہے لیکن فلاں شخص نے یوں کہااور فعال نے اس طرح پر لکھا کہ بہی سیجے ہے اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے پس بطریق اشارہ ندکور ہوتا داخل ندکورنہیں ہے۔ بخلاف شروح کے کہ فائدہ قید بعنی مغہوم روایت ایک حجت معتبرہ ہے تو وہ منی مذکور ہے بس اس بیان سے طاہر ہو گیا کہ اس قاعدہ کے عنی کہ متون شروح پراورشروح فتاوی پرمقدم ہیں ہے ہیں اوراس وقت میں جومتون وشروح وفتاوی موجود ہیں ان کے حق میں بیرقا عد وٹھیک نہیں ہوتااس لئے کہ شروح اس وقت ہرطرح کے نوادر وامالی وغیرہ ہے مملو ہیں اور اگر بیوجہ شہرت کتاب وتو اتر کے تقدم ہوتو قطع آخر اس کے کہ دلیل مذکور بعنی قولہ کیونکہ متون نقل مذہب کے لئے جیں الخ جاری نہیں رہتے رہیمی ظاہر ہے کہ جملہ شروح متواتر ورجہ تک

نین جیں حالانکہ تنابوں کی تو امر وعدم تو امر کی بحث جداگانہ ہے ملاوہ اس کے جن کواس وقت فناوی کہتے ہیں وہ خالی اوا واقعات کا جنوبین جیں جالمہ برطرح کے روایات اسول مع نوا درو غیرہ اس میں موجود جین خصوص اس فناوی عظیم کو دیکھو کہ غالبًا جملہ وایات بداید و قاید و غیرہ خواہ انہیں کے حوالہ سے یا مبسوط و غیرہ اصول کے حوالہ سے اس میں موجود ملیں گے اور زائد اس سے بہت سے روایات اصول کا نشان مل جائے گا پھر کیونکر شرح نقابی تھت نی وشرح ابوائد کار مکا مقبار ہوگا اور اس فناوی کا اس سے کم اور حق تو یہ ہے کہ اکثر متون متد اولہ اس الم تی جم غفیر علاء نے اصول کے متد اولہ اس الم تی جم غفیر علاء نے اصول سے ان روایات حاصل ہونے کی تصدیق کی اور کس نے انکار نہیں کیا تو اخب ربحد تو امر بہتے گیا خصوص جبکہ متد مین باوشاہ مالمگیرا تا رامتد سے ان روایات حاصل ہونے کی تصدیق کی اور کس نے انکار نہیں کیا تو اخب ربحد تو امر بہتے گئی تھیں ہی رید کتاب جس فناوی کہا جاتا ہے ان شروح متد اولہ سے زیاوہ متند ہے۔

بالجمله جموی حالت اس فآوی بینظیر کی پینیں ہے کہ اس پر وہ معی صاوق آئیں جو قاعدہ ندکورہ میں لفظ فآوی ہے مراد ہیں اورجس نے میروہم کیا کہاں وقت کے اطلاق کے موافق الفاظ قامدہ کا انظہا تی ہے اس نے خطا کی بلکہ مراد قاعدہ ہے وہی ہے جوہم نے او پر بیان کر دی ہےا ب اس قاعد ہ اور اس فتا ویٰ میں جونسبت ہے و ہیہ ہے کہ فتا ویٰ مذکور مجمع ہے روایا ت اصول و کا فی ومتقیٰ وا مالی ونو ا در وفقاویٰ کا اور ان احکام کے طبقات او پر بیان ہو چکے بیں اور حالت سہ ہے کہ جس تشم کا مسئد پیش آیا اور اس کا حکم اس کتاب ہے یا ہا گیا تو دیکھا جائے کہاصول و کافی ومنتقی میں کہیں نہ کور ہےخوا ہ ذخیر ہومحیط ومبسوط ووجیز وغیرہ کسی کےحوالہ ہے ہولیل و وحکم ظاہر الروابيہ ہے اور و بی طاہرالمذہب ہے اور اسی برممل ہے کہ اس ہے کچھٹالقت نہیں ہے اور اگر ظاہر الروایة میں بھی ملا اورشروح میں اس کا تھم برخلاف ظاہرالروامیۃ ملاتو ظاہرالروامیۃ براعماد ہے اور شرح کرترک کیا جائے گا تکر درصورت واحد واوراً لرظاہرالروامیۃ میں نہیں ملا یلکہ فقط شرح میں ہےتو بلامخالف اس کو لیٹا دیا ہےاورا گرشرح کے حکم ہے فقاویٰ شیخ میں بھی مخالف ملاتو شرح مقدم ہےاورا گر غالی کسی فنوی میں ہے تو اس پر اعماد کرنامتیقن ہے ہوا پس قاعدہ نہ کور کے معنی اس کتاب پر اس طرح منطبق ہیں مگر واضح ہو کہ اس تقديم ميں اہل علم نے بيقيد لگائی ہے كہ بيتكم تقذيم كااس وقت ہے كہ نيچے كے طبقه ميں مصرح كسى تقم كى نسبت تصحيح ہونا مذكور نہ ہو جنانجيہ مئد فرائض میں کہ ایک محض نے بچا کی دختر اور مامول کا بسر مچھوڑ اتو خیرالیدین رملی نے فقادیٰ دیا کہ کل تر کہ بچیا کی دختر کا ہے اور اس فآوی کے بیمعنی بیں کہ خیرالدین رحمہالقہ نے ظاہر الروایة کا تنکم مسائل کونقل کر دیا اور بیمعنی نبیں بیں کے مسئلہ میں اجتہاو کرنے جواب دیا کیونکہ بیٹکم ظاہرالروایۃ میں خود مذکور ہے چنانچہ اس فتاویٰ ئے فرائض کودیکھواوراسی مسئلہ میں دوسراتھم ظاہرلروایۃ کا بیٹھی مذکور ہے کہ کل تر کہ ماموں زاد بھائی کا ہے شامی نے روالحقار میں کہاہے کہ اس مسئلہ تصریح موجود ہے کہ دونو یہ حکم ظاہرالروایة کے جیں اور کہا کہ خیر الرملی رحمہ اللہ نے جوفناوی میں نقل کیا اس کی نسبت جامع المضمر ات میں تصریح کردی گئی کہ وہ تھیج ہے اور کیا کہ جہال کہیں ایسا وا تع ہوتو ہم پرای تھم کی اتبائے لا زم ہوگی جس کے سیح ہونے پر کر دی جائے۔اس بیان سے بیہ بات بھی اکل آئی کہ بھی اصول سے خود مِنْنَف دوروا بَيْنِ مِنْ بِينَ تُوان مِينَ تَعْجِ بِرِمرجع ہِاورا گر نہ ہو يا ظاہرالرواية مطلق اور حکم شرح مصح ہوتو ان کا حکم بحث الافقاء ہے تلاش کر ٹامیا ہے ۔ پھر داننگے ہوکہ یہاں ایک قول معروف ہے کہ متون کا حکم مقدم ہے شروح پر اور شروح کا فقاویٰ پر اور متون ہے مراد دو مخسوص کتابیں ہیں جونقل ندہب کے لئے ملتزم ہیں اوراصل اس کی وہی قادعد و ہے جواویر مذکور ہوا کہاصول کا حکم مقدم ہے اور چونکہ َ تب اصول اس وفت مفقو دکی گئی ہیں تو بجائے ان کے متون داخل کئے گئے ۔ اور بیمشکل ہے اس واسطے کے متون متداولہ میں اکثر ئے۔ مئد بھی ہیں جن کا اصل نہ ہب میں و جودنہیں ہے جیسے باب طہارت میں مئعہ و ہ رو ہ کہاصل ند ہب میں نہیں ہے اور اکثر

مسائل مشائخ کے تخار پنج ہوتے ہیں جنانچہ ہدا ہیدہ مجھو ہاں شاید مختصر کرخی ومختصر الطحاوی وغیر ہ میں ایسا ہولیکن اب تو وہ بھی مفقو دہیں اور کم ل امتبار اس وقت و قابیدو کنز وقد وری پر ہے بلکہ انہیں پر انحصار ہو گیا اور بعضے مختار مولفہ عبد اللہ بن محمو دموسلی متو فی ۱۸۳ ہے۔ وہ مجمع البحرین مؤلفہ احمد بن علی بغدا دی البتو فی س<mark>ام ہے</mark> متون میں داخل کرتے ہیں اور ظاہر احق یہ ہے کہ ان ائمہ نے جس تھم کو مذہب سمجھا ہے اوراس کوقوت وصحت میں مثل خاہر الرولية جانا اس کو مخلط کر دیاحتیٰ کہ سب مذہب قر ار دیا گیا للبذاس قول پر اکثر منفق ہیں کہ جو پجیرمتوین میں ہےاس کے سیح ہونے کا التز ام کیا گیا ہے ایس جومسائل ان کتابوں کے حوالہ ہے ملیس ان کی نسبت یہ جہنا ت ہے کہ گویا میں مؤلف تصبح کرتا ہے لیکن الیمی صورت میں اگر فلا ہر الروابیة صریح اس کے خلاف مصانو آیا فلا ہر الروابیة پر اعتما و ہوگا یا آئی النزامی تھیج پر ۔ یہاں اصلی مرجع اس طرف ہوگا کہ گویا ایک کتاب میں روایت آئی کہ بیٹکم ظاہرالروایۃ ہےاوراس متن میں روایت آنی کنبیں بلکہ بیظا ہرالروایۃ ہے جبکہ بیمعلوم ہو کہ تکم متن کاتخ یجی نبیں ہے اور بیددراصل کتاب کے متواتر ومشہور ہونے پرراجع ہے اور اس کے سمعنی میں کہ بعض کتابیں اس وجہ سے معتر نہیں ہیں کہ بنو اتر ہم کو پہنچنا ٹابت نہیں ہے اور یہ بحث بھی انشاء اللہ تعالی آتی ہے بالجمله اگرمتون كومقدم كيا جائے تو قول ذكور كے بيمعنى ہو كتے ہيں كه جووقا بيريس فدكور ہے ووشرح وقابير سے مقدم ہے وانك اذا تأملت القاعدة وجدتها مجمة لايول الى مدرجة ومنت الى ان الاصل ما ذكر من القاعدة افلا وهده تصحية مشها فتامل. پس صواب بیہ ہے کہ بوں کہا جائے قاعد ہ اصول میں جو کچھ ہوو ہ شروح پر مقدم اور شروح کا فناوی پر نقدم ہے والتد تعالی اعلم اوریب ا یہ بھی ندکور ہے کہ متون اس واسطے مخصوص ہیں کہ اہ م ابو صنیفہ کے اقوال ذکر کریں ولیکن میکھی مخدوش ہے کیونکہ کثر ت ہے صاحبین کے اقوال بلاذ کرخلاف لئے گئے جس پرفتو کی ہے۔ پھراگر قاعد ہوتقتہ بم متون مان کراس فناوی ہے انطباق کیا جائے تو اس کا بیاثرید رکھنا جا ہے کہ جومسئلہاصول ستہ واس کے ما نندمتقی و کافی میں ہے منقول نہ ہو بلکہان متون ہے منقول ہوتو ریجی اصول میں داخل کیا جائے کیں شروح یا فناوی پر اس کوتفذیم ہوگی اور ادنی رہے کہ متون کا حکم اہل ند ہب کے نز دیک ند ہب قرار دیا جائے گا اور جب متون کو ناقل ند بہبا مام بخصوص مان لیا جائے تو فقاوی کے وقت اس کے قواعد کے موافق بیدامام کا ند بہب قرار دینا جائے تو فقاوی کے وقت اس کے قواعد کے موافق بیدامام کا ند بہب قرار دینا جائے اور ابھی معلوم ہو چکا کہ متون ہے کون کون کی کتا ہیں مراد ہیں از انجملہ مختصر الطحاوی وغیرہ بھی ہیں ولیکن اس زمانہ میں مختصر الطحاوی عمو ، متداول و متواتر نہیں ری اگر چرتھوڑ از مانہ ہوا کہلوگوں میں متواتر نہنجی تھی اہٰذااس زمانہ میں آگر برسبیل شذو ذو دوجیار کے بیاس ہوتو اس پر بیعم نہ بوگا جو کنز وقد وری وغیرہ پر ہے کیونکہ اس میں خوف الحاق وتخو یف وغیرہ پیدا ہو گیا ہے اب ہم چندا صطلاحات مسائل نقل کر کے انث ء الله تعالیٰ کھیں گے کہ افتاء کیا ہے اور کس شخص ہے جے جاور کس کتاب ہے جا ہے اور کن کتابوں سے فتو کی ویٹانہیں روا ہے واللہ تعالی بوالموفق والمعين \_اصطلاحات مسائل بعض الفا ظ<sup>نف</sup> احكام مصتعبق مين جيسے دا جب وجائز وغير ه اور بعضے اس سے نوع تعلق ر<sup>س</sup>ت ہیں ہمثلاً تھم اجمالی یا اتفاقی یااختلا فی وغیرہ اورمتر ہم کو یہاں جس قدرمناسب نظر آئیں گے مختلط ہیان کرے گا۔ واضح ہو کہ فرض وہ ہے کہ جو تطعی دلیل سے بلا معارض ثابت ہواور بیادامرانو ای دونوں کوشال ہےاورا کثر اس کا اطلاق انہیں افعال میں ہے جن کا سرتا مقصود ہے لہٰڈا فرض و وقعل ہوا جس کے بجالا نے کا تھم اس طرح ٹابت ہوا کہ قطعی بلامعارض ہے اور واجب و ہ کہ قطعی بنوع معارض ہے ہیں فرق دونوں میں فقط اعتقاد کی راہ ہے ہے اور اس پر بعض احکام منی ہیں مثلاً منکر فرضیت کا فر ہوگا ور نہمل کرے میں جیسا وہ ضروری ہے ویں ہی بیضر وری ہے اس واسطے بقدر آسان قراءت قر آن نماز میں فرض ہے اور پوری سور ہ فاتحہ واجب ہے مگر پورے فاتحترک کرنے ہے نماز کا اما وہ واجب ہے اور بیرجو مکھا گیا کہ نقصان کے ساتھ ادا ہو کئی یا اس کے معنی میں فرانض ادا ہوجات پر اور الفاظ لکھتے ہیں اس ہے نفس فرائض کا بورا وا داو جا نز ہوتا وغیر ہمرا دے ور نہ نماز ادا نہ ہوگی کیونکہ اما د ہ واجب ہے اور واجب ترک

کرنے سے بالا جماع مستحق عذاب جہنم ہوتا ہے حالا نکہ لوگوں نے ظاہری الفاظ دیکھے کروا جہات میں لا پروائی وسستی اختیار کرلی ہے مثلاً رکوع و مجدہ میں ترک طمانیت بفتدر تین تنہیج کے جبکہ اس قدراضح قول پرواجب ہے اگر چیاد نی مقدار جس پررکوع کا اطلاق ہو فرض ہے توعوام اہل عم جواز بتلا دیتے ہیں حالا تکہ فقہا کی مراد جواز ہے ادائے تقدرمفروض ہے نہ جواز نماز اور یہ یا در کھنا میا ہے ہیں نماز واجب الا داہے۔

اورجن افعال میں ترک مقصود ہے بینی شرع میں ممنوع ومنہی عنہ بیں ان میں فرض کی نظیر حرام ہےاور جس کی حرمت ثابت ہوئی اس کی حرمت ہےا نکار کفر ہے اور واجب کی نظیر مکر وہ تحریج ہی ہے اور اس تقریر میں زیادہ تو ہینے کی ضرورت ہے اس وجہ ہے نہیں ہے کہ عمو مااہل ایمان واسلام فرض وواجب اور حرام ومکروہ جانتے یا سمجھتے ہیں گریہ یا در کھنا جا ہے جوشرح المعیہ ور دالحق رر وغیرہ میں ہے کہ اکثر اوقات فقہاءا پنی کتاب میں واجب ایسے مقام پر ہولتے ہیں جوفرض ہے جیسے نماز جمعہ میا اعم از فرض وہ احب مراد لیجے ہیں ای سے بعض شارحین نے کہا کہ اس کی فرضیت کا عقاد واجب وعمل واجب ہے اور اس قبیل سے ہدایہ وغیرہ میں اقوال امام محمد رحمه القد كه ايك دن إگر د دوعيدي جمع ہوں ايك واجب و دوسرى سنت الى آخر وليعنى جمعيه ونماز عيد الفطري اضحى اوراس ہے به فائد و نكل آیا کہ سنت کا اطلاق بھی واجب پر ہوتا ہے کیونکہ نما زعید ہمار ہے نز دیک واجب ہے ادر بھی فرض الیکی چیز پر بولتے ہیں کہ بدون س کے فعل صحیح نہ ہوا گرچہ و ورکن نہ ہوجیسے کہا کہ نماز کے فرائف میں ہے تحریمہ ہے باوجو دیکہ نماز میں اس سے دخول عاصل ہوتا ہے اور کھی فرض ک ایسی چیز پر بھی یو لتے ہیں جو نہ فرض ہے اور نہ شرط ہے۔ کراہت جبال مطلق ہے تو مرا دکراہت تحریمی ہے ورنہ تنزیبی پر متغیص ہوگی اور بھی قرینہ کی ولالت پر تنزیبی مراد کیتے ہیں ذکرہ <sup>النس</sup>فی فی استصفی وصاحب البحر وغیر ہما اور اس فتاوی کی کتاب انکراہے میں بھی فی الجملہ مذکور ہے اور بعض نے عبادات و معاملات کی راہ ہے تفریق کی ہے والکلام فیدطویل ۔ سنت ہے مرادر سول الندسن ﷺ کافعل و تول ہے اور جوکوئی فعل آپ نے کسی دوسرے کو کرتے دیکھا اور منع نہ فر مایا یا اس کو برقر ارر کھاوہ بھی سنت ہے اور جہاں مطنق سنت کسی امرکی نسبت لکھا گیا اس ہے سنت الرسول صلوٰت القد تعالیٰ علیدوعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم مرا دیے اور سنت کا اطلاق سنت خلفاءوسحابه رضى التدعنهم يريهى آتا ہے وفی الحدیث عليکھ بسنتی و سنة الخلفاء الواشدين اور پہلے معلوم ہو چکا كه خلفا وراشدين ہے جاروں خلفاء سحابہ رضی التدعنہم مراد ہوتے ہیں اور اس ہے کہا گیا کہ تر اوس کے کا باجماعت ادا کر نا سنت حصرت مزین المنبر و المحر اب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب بنی نفذ ہے حالا نکہ آپ نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جماعت ہے پڑھائے کا تھم کیا تھا اور بھی سنت ایسے فعل پر بولتے ہیں جو بدلیل سنت کے واجب ٹابت ہوا ہے جیسے تمازعید چنانچہاو پر گذرااور جیسے جماعت ہے نماز اوا کرنا جن کے نز دیک جماعت واجب ہے وفی البحر الرائق وغیرہ بھی سنت سے متحب مراد کیتے ہیں اور برنکس بھی اور بیقر انن سے عالم کومعلوم ہو جاتا ہے۔ تمتہ ۔ جہاں اس فآویٰ میں بوں ندکور ہے کہ مثلاً مدعا علیہ کا قول قبول ہوگا اور مدعی پر گواہ لائے واجب ہیں یہاں واجب ہے شرعی معنی نہیں مراد ہیں بیعنی اس پرشرع نے بیامروا جب نہیں کردیا کہ خواہ کؤ او گواہ لائے بلکہ بیغرض ہے کہ اگر اس کو ا بناحق ٹابت کرانا منظور ہے تو اس کو گوا ہ لانے کی ضرورت ہے یا یوں کہا جائے کہا گرید حق لینا میا ہے تو ظاہر شرع واجب کرتی ہے کہ گواہ لائے اور خلا ہر شرع کی قید اس واسطے ہے کہ اگر وہ شخص جمعو نے گواہ لایا اور فریب ہے تقلم حاصل کرلیا تو قاضی کا تقلم بطور شرع ہو جائے گا جب تک گواہوں کا عیب دروغ ظاہر نہ ہو گرشرع نے اس کوحلا لنہیں کیا بلکہ اس زندگی تک بیتھم رہااور عاقبت میں وہ ماخوذ ہوگا۔ جواز حدمنع سے باہر کو کہتے ہیں یعنی جوشر عامنع نہیں ہے اور بیمباح ومندوب و مکروہ تحریمی و واجب سب کوشال ہے کم فی حلیة انحلی وغیر مااورشرح المہذب امام نووی رحمہ القدے منقول ہے کہ بجوز کبھی جمعنی تصلی اور کبھی جمعنی تحل آتا ہے بعثی کبھی جب بولتے ہیں

کہ بیہ جو تڑ ہے تو مراد میہ ہے کہ بیچے ہے اور بھی جو نزیعتی حل ل ہے اور عقد الفرید شرنیا الی میں ہے کہ کوئی عقد نافذ ہوئے ۔ اس کا حلال ہونا لازمز نہیں ہے چنا نچہ مائٹ بریحکم قضا بھس الائمہ وغیرہ کے نزد یک نافذ ہے اگر چہ ند ہب میں حلال نہ ہواور فاسق ہ بو بی برحکم میں جو بی اور مشلا ہیوئے فاسد میں قبضہ ہے مکہ سیجے کہ اس کی مٹن لیس کٹر سے سے موجود ہیں اور مشلا ہیوئے فاسد میں قبضہ ہے مکہ سیجے ہوئے کا حکم ہوگا۔ ہوئے کا حکم ہوگا۔

اگر چەھا، ل نہیں ہے اور بہہ ہے رجوع سیجے ہے اگر چہ حلال نہیں ہے ہی صحت کو صلت لازمی نہیں ہے اور بیامقام نہایت حفاظت سے یا در کھنا جا ہے اور فتاویٰ کے باب اجارات اور استیجار عبادات وغیرہ میں بہت مجھ کرا ستفاد ولینا ہو ہے وہی ہذا مقابر میں قراءة القرآن موافق بعض روایات کے ائمہ کے نز ویک جائز نہیں ہے اورا جارات میں عقدا جار وکو جائز کہا تو اس ہے اوّل روایت کی تضعیف جبیما کہ بعض نے زعم کیا ہے وہم ہے اور بعضوں نے فقد نہ جائے کے سبب اس کومخالف صدیث وآٹار گمان کر کے طعن کیا اور یہ بھی بیوتو فی ہے کیونکہ احکام کی جہات مختلف ہوتی ہیں آیانہیں و کیھتے کہ قاضی کو مدعی کے گوا ہوں پر بعد عدالت دریافت کر لینے ہے تھم و بیرینا جائز ہے آگر چہدروا قع گواہ وروغ ہوں اورعلی بندا جور و برمر د کا کھاٹا رکا نا پیچکم قضاء واجب نبیس آئر چہ براہ دیا نت اس پر واجب ہے اور نظائر اس کے فروع میں بکثرت بہت واضح موجود ہیں جن کے نسبت اشعد مذکورہ میں بہت خفاء ہے اور یا ب عبادات میں بھی ایسااطلاق آیا ہے چنانچے جس نماز میں کوئی فساد ہے بھی اس کو تہدد ہتے ہیں کہ جائز ہے اس واسطے ثنار ٹا لکھتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ ٹ الكرامة جائزے یا کہتے ہیں کہ بھی ہے بعنی باطل نہیں ہے اورا باحت وکراہت ہے خالی ہونے کالحاظ نہیں کرتے ہیں پس جہاں کی سم کی نسبت جائز ہے یاسچیج ہے استعمال ہوا اور دوسرے مقام پر اس کی نسبت کروہ ہونے کا تھم ہے تو دونوں میں مخالفت تصور نہ سرتا ج بنے بلکہ تنتیج وغور ہے دیکھنا جا ہے اور بیوع میں لکھا کہ شیر وانگورا سے مخص کے ہاتھ بیچنا جائز ہے جواس ہے شراب بنا کا۔ اور کتاب انکرا ہت وغیرہ میں نظیر اس کی مکروہ ہے اور بعض شروح نقابی میں اس مقام پر تصریح کردی کہ صاحبین رحمہ امتد کے زن کیب بكرا ہت جائز ہے قال المتر تم ہندوستان میں ہندوؤں كا مر دہ جلائے كوجلائے والے كے ہاتھ مکڑیاں وغیرہ جینا اسی معنی میں جائر ہونا جا ہے وفی انگراہت مسئد فی الا کفان فلیراجہ اللا عتبار۔اور نیز ہوع میں لکھا کہ اس طرح بنج جائز ہے کہ کون ثمن بڑھا تا ہے اور پیر تنظ فقراء ہے۔مترجم کہتا ہے کداس ہےاس زمانہ میں نیلام کی تنظ جائز ہے جبکہ دیگر شرا نظاموجود ہوں کیکن معروف پیشرط ہے کہ مشتری کوخیار عیب یا خیار ویت نه بهوگا پس اگر ہے کی طرف اشار ہ ہے لیعنی سائے مشار الیہ ہے تو خیار عیب خود ساقط یابشرط ساقط بوسکتا ہے اور نبیار رویت کا سقوط خل **ف مقتضائے عقد ہے اس طرح دیگر امور کوبھی لحاظ رکھنا چ** ہے اورمسلمان پر واجب ہے کہ ان مور کا معاملات میں برتا وُنہ رکھے جوحرام کی طرف مووی ہوں اور بہتر ہوگا کہ پہلے بچے کود مکھے بھال رکھے اور یہ جوعوام میں چینھی ڈالنے بی نٹے ہوتی ہے کہ مثلا ہیں روپیدی گھڑی پر ہیں آ دمیوں نے ایک ایک روپیدی چیٹی اپنانا م کاغذ پر لکھ کر گولی بنا کر دیا اور مجموعہ ست ایک بے نے ایک پر چہ یا گولی اٹھالی جس کا نام ہوااس نے ایک رو پہیلیں وہ گھڑی پائی اور باقی محروم رہےاور ما لک مال کومیں رو پہیے ہے تو بیچ قطعا حرام اور قمار لعنی جواہاور مالک کو ہاقیوں کے روپیچرام اور پانے والے کے روپییٹ بھی بسبب فساویج ئے تصرف حرام ہے اور قم رکا کن واس ہر و باقیوں و یانے والےسب پر ہوگا اور حق عز وجل اس طرح ناحق مفت حرام خوری جا بزنبیں فریا تا ہے۔

اجزا۔ اوائے کافی کو کہتے ہیں قالہ البیصاوی فی المنہائ وہڈا کقولہم اجزاہ السوم عن الکفارۃ۔ نیعنی مثلاً قتم میں کوئی حانث ہوا اور تنگدست ہو گیا تو فرمایا کہ روزے ہے کفارہ اس کو اجزاء ہواہ رمتز ہم ایسے مقامات میں لکھتا ہے کہ اس کوروزے ہے کفارہ اوا اس نا کافی ہے اور یہاں ایک لفظ اجازت ہے مثلاً زید نے عمرہ ہے ایک کتاب اس شرط ہے خریدی کہ جھے خیارے بیعنی زیادہ سے زیادہ تین روز کی جا کژخر بدی پھرائبیں تین دن میں اجاز ت دی تو بچ جائز ہے بعنی خیارسا قط کر دی<sub>ا</sub> اور بدحقیقت میں اپنے قبول کوئن مرہو نے ے روکا تفااور جیسے مریض نے تہائی ہے زائد مال کی وصیت کی پھر مرگیا ہیں اگر وارثوں نے اجازت ویدی تو جائز ہے یعنی مریضِ کا قعل جوزا کد میں ان کے حق میں تصرف تھا جا ئز رکھا واضح ہو کہ فرض سب ہے اوّل ہے پھر واجب پھر سنت موّ کدہ بھر سنت اور بمھی متهب بولتے ہیں پھرمتحب اور کبھی مندوب بولتے ہیں کبھی نفل اور کبھی تطوع کہتے ہیں اور کبھی عربی لفظ منیفی اور فاری سز اوار اور ار دو میا ہے ہے کہتے تیں چھرلا ہاس بہ یاار دو میں مضا اُقد نہیں ہے۔ فتح القدیرا دب القاضی میں ہے کہلا ہاس بہ کا استعمال مباح میں اور جس کا ترک کرنا اولی ہے ہے بہت آیا ہے اور روالحق رہیں بحرالرائق کے جہاوو جنائز نے نقل کیا کہ لاباس مہمکا استعمال اَسریدا َسْر ا پے امور میں ہے جن کا ترک اولی ہے لیک بھی مندوب میں بولتے ہیں اورلفظ منغی کولکھ کہمتن خرین نے اس کوا کثر مندوبات ہی میں استعمال کیالیکن متفقد مین کی عمارات کی بول میں اس کووا جب تک میں استعمال کیا گیا ہے قال المتر تیم اس کتاب میں جہاں حِقلَه مِين كَي عبارات عِيل آيا ہے وہاں اس كومتا خرين كى اصطلاح پرمجھول كرنے ميں تامل مياہيے ہے۔ واضح ہوكہ كلہ لا ہاس ہے اتر جمہ تھی یوں آیا کہ کچھڈ رنہیں ہے کیونکہ باس زبان عربی میں جنگ وخوف وتنگی و تکلیف وبیچنی ومرض وغیر و میں مستعمل ہوا ہے اور چومک شرع آ دمی کی نفسانی شہوات میں تعبدی احکام ہے دراز ری کو تنگ کرتی ہے اور اس کوجہنم میں جانے ہے روکتی ہے تو جن افعال میں بیہ تنگی نہیں ہے ان کے مناسب لا ہاس کا تر جمہ مضاِ نقذ نہیں ہے مناسب معلوم ہوا وابتد تعالی اعلم ۔ قالوا صیغہ جمع ان لوگوں نے کہااور تر جمہ میں بذنظر مقام بھی کہا کہ مشارکنے نے فر مایا اور بھی اماموں نے فر مایا پس متقد مین ائمہ کے اس فر مانے پر اکثر کا اتفاق جاننا میا ہے اور بیددر حقیقت توت قول کی دلیل ہے اور جہال مشائخ میں مستعمل ہے تو بیقول نہا یہ وعنا بیو بنا یہ کے ایسے مقدم پر استعمال ہوتا ہے جہاں کسی نے خلاف بھی کیا ہواور فتح القدیر میں لکھا کہصا حب مدایہ کی عادت لفظ قا دامیں یہ ہے کہ اختا، ف اورضعف کی طرف اثارہ نکلٹا کر لےاورتفتاز انی کے حاشیہ کشاف ہے بھی فاضل مکھنوی نے ایسا ہی عمو مأنقل کیا لیکن فتح القدیر ہے ایک اشارہ بکلٹا ہے کہ عمو ما اس پر دلالت نبیس ہوسکتی بلکہ جس کی عا دیت ہوا س کے کلام میں اختلاف وضعف پرمجمول ہوسکتا ہے مترجم کہتا ہے کہ تتبع ہے بھی اقوے و اظہر ہے والنداعم اور میرے نز دیک یہ بات ایسے مقام پر ہے جہاں ظاہر ند ہب ہے سی قدر خلاف قول مشائخ بمقابلہ بیان ہواور نیز میرے نیز دیک دلالت ضعف پر بوجہ عدم ظہور الک ہے اور سے مذامعتی ضعف کے فقط عدم قطع ہوتو ت بیں لیعنی جس طریقہ پر مسائل فرعیہ کی صحت پر قطع ہوتا ہے اس ہے آگا ہی نہ ہوئی بہجداس کے کہتمام دلیل یا تمتہ پر وثو ق ملمی نہ ہواور نہ اکر کسی دلیل کا موجب ضعف بوعلم ہواتو و وضعیف صریح ہے خصوص جبکہ ہمقا بد تو ل سیح ہو۔ پس اس فقاوی میں ہر جگہ اس کے ضعیف ہونے پر قطع کرنا نہ چاہئے جب تک کہ بیوری درایت وقہم وروایت ہے کام نہ لیا جائے۔ قبل اردو میں کہا تیا۔ بعضے کہتے ہیں کہ جوتھم بہلفظ قبل بیان کیا جانے یا تر جمہ میں کہا گیا ہے مصدر ہوتو وہ ضعف ہا شارہ ہے اور ایک گونہ داالت اس طرح پر بھی مجھی جاتی ہے کہ قالوا میں جب فاعل طا برمعروف ہے یعنی مشائخ نے کہا تبضعف کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو قیل میں اس ہے زیادہ ضعف سمجھا گیا کہ فاعل بھی ججول کر دیا گیا ولیکن تثبع ہے حق میر ظاہر ہوتا ہے کہ ایسالا زی نہیں ہے اور متر جم نے اکثر قبل کا تر جمہ یوں کیا کہ بعض نے کہایا بعض کا قول ہے۔افظ قضاء جہاں مستعمل ہے راواس ہے قائنی کاوہ تھم ہے جوئبل فیصلہ حکو مات میں بطریق شرعی اس طرح صادر ہو کہ لازم ومبرم ہوچونکہ اکثر موقع پر اس طرح لیھنا کہ ( قاضی نے قضاء کی یاتھم قضاء دیا۔ یا قضا فرمانی ) اردوعبارت میں عوام نے كئے بہت مشتبہ مشتئر ونظر آیا بلندا شالی تعلم پر اكتفا كيا گيا ہے مگر مخصوص ایسے مقامات پر جہاں گوا ہی و ،عو ہے و غیر و کے ما نند والت اس امر کی موجود ہے کہ مراد تھم قضاء ہے۔اور بیاس وجہ سے کہ قاضی کا ہرا لیک تھم ایسانہیں ہوتا ہے کہ وہ قضم قضا ووقعم مبرم کہا جائے مثلاً ایب اوراس سے بیلازم نیس آتا کہ قاضی کا تھم قضاء بمزلہ اس وقت کے اہل تسلط کے ہو بلکہ وہ بطریق شرع ہے اور بیلطریق عقلی قانون اور یہ پچھ لفظ سے متعلق نہیں چنانچہ جومقد مداس وفت بہ قانون اسلام فیصل ہوا وہ حق فیصلہ ہے اور جو تھم اس پر ہے وہ ڈگری ہے اور اگر کوئی وہم وتعصب کرے کہ بیلفظ قضاء عربی ہے اس کو انگریزی لفظ میں ترجمہ کیا گیا تو بیخلاف قاعدہ وہم و بیجا تعصب ہے کیا بیمعلوم نبیں کہ عموماً فقتهی کتابوں حتی کہ متون میں بھی اوراصول الفقہ میں بیربات مذکور ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فاری میں نماز تبجویز فرمائی تھی اور بیات فارس میں تر جمہ کرنے ہے کہیں زائد ہےاور حسامی وغیرہ میں تصریح کر دی کہ فارس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر زبان عجم میں جائز ہے اور اس وجہ ہے دیکھوآیات واجادیث کا ترجمہ اردو وغیر ومیں موجود ہے اورعمو ما ای اصل پر تراجم كارواج ہےاگر چەنمازكى ترجمە ہے روانېيں جيسا كەنتىج تول امام اعظم رحمداللە ہےا تفاتى كہا گياہے پس اردوز بان مجموعه اخات سنسکرت و بھا شاوعر نی و فاری وتر کی وغیرہ ہے پھر کوئی وجنہیں کہ بھا شاہے پچھا نکار نہ ہواور دیگر زبان منکر ہوجائے اور بیافقط رسم کی یا بندی و عادت کی بنیاد پر ہے ہاں اگر کسی دین باطل کے ملتے الفاظ میں سے جومنکرات میں ہے ہوں کوئی لفظ اپنے یہاں شائع کیا ج ئے تو وہ البتہ بوجہ شرعی منکر ہونے کے جائز نہیں ہے یا کسی باطل وین کے احکام حق ہونا یا عدل ہونا ظاہر کیے جائیں تو منکر ہے ور نہ شرعاً بدلائل فروع واصول وتول امام مبتوع رحمه امتد تعالیٰ کوئی وجه انکارنبیں ہے اور فی الجمله اطناب بیہاں میں نے اس وجہ ہے کیا کہ شاید بعض لوگ خلاف تقوی و دیانت کے بہطریق جدال اس پراعتراض کرتے ہیں: فاتقوا الله تعالٰی یا اولی الالباب فان خیاد کھ احسنكم اخلاقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخلق الحسن ما وافق دين الله تعالى باتباع ماجاء به النبي سَرُشَيْرَا حيث آمن به وقد قال صلعم لا يومن احدكم حتى يكون هوا ة تبعالما جنت به وقال الله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقواي اور تعصب وا تباع عاوت ایک بخت بیاری ہے کہ نفس کے مالوف پر بھی منکرنہیں ہوتا اور غیر مالوف وخلاف عادت پر متعجب واس ہے تتنفر ہوئے لگتا ہے ای واسطے بہ کثرت عیوب نفس و نفاق و ہوا ہ ہوں کا مجمع بلا استنکار بن جاتا ہے۔عندہ۔ بیعنی مثلاً امام رحمہ اللہ کے ۔ نز دیک۔اس سے ظاہر ہے کہ امام رحمہ القد کا غرب ہیہ ہے۔عنہ مثلاً محدّ ہے روایت ہے اس سے انکار غرب ہونا ضروری نہیں ہے اور بعضے مشائخ ہے بھی اس طرح لا یا کہ عن الفقیہ ابی بکر رحمہ اللہ یعنی مثلاً کہا کہ فقیہ ابو بکر ابلخی رحمہ اللہ ہے مروی ہے تو یہاں دواخیال میں ایک بیاکہ انہوں نے تھکم روایت کیا اور بیا حمّال غیر مجتهد مشاکّخ میں جن کواجتہا د فی المسائل کا ورجہ نہیں ہے اظہر ہے اور مجند نی المسائل میں ضعیف ہے اس لئے کہ غالبًا وہ مسئلہ اصول ونو اور وغیرہ میں بھی ہوتا ور نہ کہا جائے گا کہ اصحاب رواۃ میں ہے یہ منفر دراوی

جیں تو مثل حدیث کے روایت غریب ہے 'یا دوصورت نخالف روایت موجود ہونے کے غریب منکر ہے بلکہ تو کی اختمال ہیہ ہے کہ خود کہاو اجتہاد کیا یا اپنے مثل کا قول نقل کیا ہے۔اوجہ صیغہ اسم تفصیل ہے اور جہاں کسی مسئلہ کے آخر میں اصحاب ترجیح میں ہے کسی کا قول اس طرح آیا کہ اور میں اوجہ ہے تو مراد رہے کہ از راہ دلائل ونظائر و بظاہر وطرق قیاسات اس کوزیادہ توت ہے۔

اوفق بعنی اصل فقہ سے مینظم زیاد وموافق پڑتا ہاورلفظ اشبہ یا اشبہ بالفقہ یا ہمارےاصحاب کے قول سے زیاد ومث بہ ہے یتخ یجات مشائخ کے ساتھ بولتے ہیں یعنی اصحاب تخ تانج میں ہے دوفقیہ کا قول ایک ہی مسئلہ میں باہم مغامریا بہنصیل واجہال ذکر کیا اوران میں ہے ایک تول کوصاحب ترجیح نے کہا کہ اشبہ وغیرہ ہے تو مرادیہ ہے کہ ہمارے ائمہ کا جوطریقہ فقہ ہے اس سے بیزیادہ مشابہ ہے یا ان کا قول جو اس کے نظائر میں ہے اس سے زیادہ مشابہ ہے یا صواب سے مشابہ مراد ہو یا جملہ میرالفاظ ترجیح میں سے جیں اور ہز از بیش ہے کہاشبہ سے میمراد ہے کہ نصوص میں نص ہے زیادہ مشابہ براہ درایت ہے اور روایات میں براہ روایت راجج ہے پس ای بر فقاوی ہونا جا ہے۔الیق زیادہ لائق بعنی صلاح کاری و پر جیز گاری یااس جال ہے چینے میں زیادہ لائق ہے جیسائل ہواور بعض الفائظ بحث افتاً ، بين آتے ہيں انشاءالقد تعالیٰ ۔ فلا ہرالرواية ومشہورالرواية ونواوروغير ومضطلحات اوپر پذکورہو بھے ہيں ۔ عامہ مشائخ اس سے مراد اکثر مشائخ ہوتے ہیں لیعنی جہال گیا کہ عامہ مشائخ کا یمی ند بہب ہے تو مراد یہ ہے کہ مشائخ میں سے اکثر ای طریقہ پر گئے ہیں۔تطوع واس سے ماخوذ لفظ منطوع عبادات میں نفل واسکا ادا کرنے والا اور معاملات میں نیکی واحسان کرنے والا اورا کثر تر جمد میں کہا گیا کہ وہ معطوع شار ہوگایا قرار دیا جائے گا اس لئے کہ دراصل تو اب تطوع کا بہنیت ہے اور جب اس نے ناکش کر کے معاوضہ جا ہاتو ظاہر بیتھا کہ اس نے مفت احسان کا قصد نہیں کیا حالانکہ کتاب میں اس کو منطوع کہاتو اشارہ ہے کہ تھم میں وہ مضمن وغیر نہیں تھہرایا جائے گا بلکہ منطوع تھہرایا جائے گا جوعوض کامستحق نہیں ہوسکتا اور ربا تو اب کامستحق تو و وعظم ہے متعلق نہیں ہے حتی کہ جس نے نماز اوا کی اس کے نمازی ہونے کا حکم دیا جائے گا اور تو اب کا عالم الغیب اللہ تع لیٰ عز وجل ہے جیسی اس کی نہیت ہوگی ویسا یا ہے گا گریہاں نمازی تھہرایا جائے گا نہ منافق ومرائی وغیرہ المشائخ وقف نہرالفائق میں ہے کہ مشائخ ہے وہ فقہا ءمراد ہیں کہ جنہوں نے امام رحمدالتد كونبيں يايا۔المتقد مين اس لفظ ہے و وفقها مراد بيں جنہوں نے امام يا صاحبين ميں ہے كى كويايا ہو۔متاخرين جنہوں نے ائمہ ثلاثہ میں ہے کسی کوئیں یا یا۔ بعض لوگوں میں اس طرح تقتیم مشہور ہے کہ سلف تو امام ابو حنیفہ دحمہ اللہ ہے لے کرامام محمد رحمه التدتك ہیں اور خلف متقد مین امام محمر رحمه الله ہے شمس الائمہ حلوائی تک ہیں اور متاخرین حلوائی ہے لے کر حافظ الدین بخاری تک ہیں اور بیسرسری تقتیم ہے چنا نچیاس فتاویٰ جلداوّل میں بعض متاخرین و ہشار کئے جوصوائی ہے پہلے ہیں اور بیہ جوذ ہی ّے لکھا کہ دوسری صدی ختم تک متقد مین ہیں اور تیسری صدی شروع ہے متاخرین ہیں تو بیا صطلاح اصول حدیث واساءالر جال ہے اونق ہیں اور قرون مملا شیمی ای پر ہیں اور پہلے ندکور ہو چکا ہے کہ سلف کا اصلی اطلاق صحابہ رضی التدعنهم پر اور خلف کا تا بعین رحمهم التد تعالیٰ پر ہے اور کبھی صحابہ و تابعین سب کوسلف صالحین ہو لئتے ہیں اور یہاں فقہا ، میں سلف وضف بطریق تشبیہ مجاز ہے بعنی وضع اصطلاحی ہے عازے یا پیچد بدا صطلاح ہے واللہ اعلم۔

الاصح جن ووضموں میں نے ایک کواضح کہا تو مرادیہ کہ دوسرا بھی صحیح ہے لینی اجتہادی سعی میں یا بسبب نوع فمل کے مثلاً وضویں و وومر تبداعضا کا دھویا اور تین تین مرتبہ ولیکن ایک صورت میں دونوں صحیح اور دوم احسن وغیر ہ کہلاتا ہے تمتہ اصول میں ایسے الفاظ ہے اس طرح استدلال متعین نہیں ہے چنانچہ کتاب مجید میں یہاں کا فروں ہے مو منوں کوام ہے لیعنی بڑھ کر راہ راست پر فر مایا و باں یہ معنی مراد نہیں کہ کا فریعی ہوا یت پر جیں گرمؤمن ان سے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ کا فردں کو صرح کے گمراہ اور اصل وغیرہ فرمایا ہے د باں یہ معنی مراد نہیں کہ کا فریعی ہوا یت پر جیں گرمؤمن ان سے بڑھے ہوئے جیں کیونکہ کا فردں کو صرح کے گمراہ اور اصل وغیرہ فرمایا ہے

اور به بحث مفصل تفسیرتر ہمەمتر جم میں مذکور ہے بالجملہ بھار ہے رو یک اصول میں مفہوم ہے استدلال متعین نہیں مگر بدلائی دیکر چا بچہ فقد کی اصولی کتابوں میں ندکور ہے اوراشیا ہ والنظائر کتاب القصاء میں ہے کہ اولہ کتاب وسنت واجماع کی طرح کلام الناس کے مفہوم ے بھی ظاہر نہ ہب میں ججت **لینا ج**ائز نہیں ہے اور سیر کہیے میں جو امام رحمہ امتد نے اس سے ججت لینا جائز کہا ہے وہ خل ف ظاہر المذہب ہے' کمانی وعوےالظہیر بیاورر ہامنہوں امرولیۃ تو وہ جت ہے جیسا کہ غایۃ البیان کتاب اٹنے میں ہے قال اکمتر جم مثلا قواہم جازعندها خلافالمحد رحمه التدليعني امام ايوحنيفه رحمه ابتدوامام ابويوسف رحمه ابتدكيز ديك وخلاف امام محدر حمه ابتدك جائز بأمرمتربم جيداة ل نے يوں لکھا كدامام الوصنيفدر حمدالله والويوسف كنزويك جائز ہاورامام محرر كيزويك نبيس جائز ہاور باب صف الصلوة كافي ميں ہےكہ التخصص في الروايات يدل على نفي ماعداد ليني روايات ميں تخصيص اس كے ماسوائے كي نفي يروليل ہے مترجم کہتا ہے کہ کانی کی بیمراد ہے کہ وضح مسئلہ میں جب کوئی تخصیص کی گئی تو حکم اس قید کی طرف راجع ہوگا اور دلیل ہوگا کہ ما سوائے میں یمی تھم بعینہ نہیں ہے مثلاً اگر کہا گیا کہا ً سرا یک شخص نے شیرہ انگور فریدا اور قبل قبضہ کے متغیر ہوا تو بیتھم ہے اس میں قبل قبضہ کے متغیر ہونا قید مکموظ ہے حتیٰ کہا گرقبل قبضہ کے اور بعد قبضہ کے دونوں حال میں متغیر ہونے کا حکم ایک ہوتا تو بی قید ب فاند و تھی کیونکہ کلام اصحاب فقہ میں مفہوم مقصود ہوتا ہے بخلاف نصوص کے دباں میمقصود نہیں رکھا گیا اور یبی دونوں جگہ فرق ہے کما صرح بہ اخموى في حاشية الاشباه ليكن اليي صورت ميں جا ہے كہ ايك شخص كالفظ بھى المحوظ ہوليعن شخص مر دوعورت دونوں كوشامل ہے حتى كه خريدار نمر دہو یاعورت ہوتھم بکسال ہے مگرمتر جم کے نز دیک اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ کثر ت سے مسائل ایسے نظر آئیں گے کہ ان میں مثلًا كها واذ اشترى الرجل متاعا الى آخرة حالا نكهم دكى كونى خصوصيت نبيس عورت فريد سيتو بھى و بى تھم ہے آیا آئد ہوں ب جائے کہا کی درایا تعوم میں ابتدائی ضروری ہیں کہا گراتی بھی سمجھ نہ ہوتو اس کونظر کرناممنوع ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بسہ او قات منبوم دوسرے مقام کی تصریح سے صاف ظاہر ہوا کہ اس مقام میں مقصود نہ تھا اور ایسے بی قولھم جاز عند ھما خلا فالمحد مثلا ا کثر ایسا ظاہر ہوا کہ خلاف امام حمد رحمہ اللہ کا مطلق جواز نہ ہوئے میں نہیں بلکہ ان کے نز ویک تفصیل ہے پس معنی پیر ہیں کے شیخین رحمہ الله کے نز دیک اس طرح علی الاطلاق جیسا ندکور ہوا جا تز ہے اور امام محمد رحمہ اللہ خلاف کرتے ہیں لیعنی امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک اطلا قاج ئزنبیں بلکہ بیخصیص جائز ہےاور دوسری قتم میں جائز نہیں ہےاور قہتانی نے جامع الرموز شرے تقابیہ کتاب الطبارة میں مکہ كەروايت ميں مفہوم المخالضة مثل مفہوم الموافقة كے بلاغاف معتبر ہے جيسا كەمصنف نے اپنی شرح و قابيه كتاب النكاح ميں ذكر أبيا ہے لیکن زاہری کے اجارات میں ہے کہ معتبر نہیں ہے اور حق بات رہے کہ روایت میں مقبوم المخالفہ معتبر ہے لیکن بیا کثری ہے گئی نہیں ہے جیسا کہ نہار کی کتاب الحدود میں ذکر فر مایا ہے مترجم کہتا ہے کہ وسیع النظر اگر تد قیق سے کلام فقہا ،کومطالعہ کرے تو بیٹک اس کو ظاہر ہو جائے گا کہ جونہا ہیں مذکور ہے وہی سیجے ہے اور حق میہ کہ قیو دجن سے تصیب صحیم مقصود ہے اور نفی از مخالف اٹان ہے اطلاع بھی . بغیرا یک نظراء طہ کے اور بغیر فی الجملہ بظو اہر اصول الفقہ کےممکن نہیں ہے کیونکہ جہال تھم اجما تی ہے و ہاں کسی د فعہ کی ضرور ت نہیں تو ا ہتی ما سے قیود کا بھی ملحوظ نبیں جبکہ فی الاصل شخصیصی قید نبیں ہاں نفس مسئلہ میں تھم فرعی کے قیو دضروری ہیں اور بہیں ہے ' دراک کر نا ی ہے کہ جامع صغیر نہایت کبیر ہے اس معما کے یہی معنی بین کہ ہر قید مسئلہ ہے۔ قال اکمتر جم یہ بحث مشکل ہے اور وضاحت کے لئے تمہید وتوسیع جا ہی ہاور میخضرمقدمہاں کو تحمل نہیں اورعوام کواس ہے زیاد وغرض متعلق نہیں ہے البتہ یہ تنبید مقصود ہے کہ متر بم جدمہ اوّل نے ہرجگہ خلاف کے ترجمہ میں تھم ندکورہ کے برنلس آئے تصریح کردی ہے اور میں نے ہرجگہ ایسانہیں کیا بلکہ جہال ووہرے مقدم سے خلاف کے بہی معنی معلوم ہوئے وہاں تصریح کر دی ورنہ ما نند مذکورہ سابقہ کے کہ بخلاف قول امام محمد رحمہ اللہ کے بینی ن

نزدیک جائز ہے وغیر ذلک عبارات سے احتیاط کردی ہے چنا نچداگر و ہاں خلاف معتبہ ہے تو حکم ظاہر ہوگیا ورتہ فدکورہ سے خلاف ظاہر ہوااوراس قد رفقیہ معتبر سے ہم کو پہنچ ہے فاقبم رحقم اجماعی اس سے مطلقہ بیمراد ہے کہ تمہ حنیفہ نے اس تھم پراجماع کیا ہے اور بیہ عنی انفاق ہواں اجماع اہل ایمان یا اہل السعند کا مراد ہے ہمنی انفاق ہے اور جہاں اجماع اہل ایمان یا اہل السعند کا مراد ہے وہاں سے مرت کے فدکور ہے اور ایسے ہی جہاں جو روں ایم کا اجماع مقصود ہے وہاں بھی تصریح کردی ہے اور اکثر مقامات میں ایم کا اجماع یا ان کا جماع ہے۔

ياسب كا الله ق ہاں ہے يميوں إماموں كا إجماع واتفاق مراد ہے اگر چەد يگر اسحاب حفيہ شل امام زفر وغير ہ كے متفق نه ہول عند ہم جمیغ ان کے سب کے نز دیک اور کبھی تر جمہ کیا کہ سب ائمہ کے نز دیک یعنی تینوں اماموں کے نز دیک ۔عند نا ہمارے نزدیک ۔ ہمارے اصحاب نے نز دیک ۔ ہمارا ند ہب ہے ہمارے اصحاب کا یہی قول ہے ۔ بیسب ابغا تا متقارب ہیں اور مراد اس ے ائر۔ حنفیہ ومشرب حنفیہ کامتفق ہونا اور اشارہ دیگر ائر مثل ما لک رحمہ اللہ وغیرہ کا مخالف ہونا ۔ مثلاً کہا کہ محدود القذف کی گواہی مطلقا ہمارے نز دیک مروود ہے لیعنی نرہب حنفیہ میں یا ائمہ حنفیہ کے نز دیک کیونکہ بسا او قات ائمہ حنفیہ میں ہے بعض اصحاب بھی مخالف ہوتے ہیں مگر ندہب جوقر ارپایا ان کے خلافی اڑے خالی ہے تو مراد ندہبی ہے ورنہ سب کا اتفاق مراد ہے اورخصوص اشار ہ اس ہے دیگر ائمہ اہل ند ہب کے خلاف پر ہے اگر چہ اصحاب حنفیہ میں سے بھی کوئی مخالف ہولا رواییۃ لہذوہ فی کتاب ۔اس مسئلہ کی کوئی روایت کسی کمآب میں نہیں ہے مراداس ہے رہے کہ اس مستدے لئے کوئی تھم صریح امام مجمد رحمہ القدوا مام ابو یوسف رحمہ القد کی معروفه متداوله كتابوں ميں ہے كسى كتاب ميں نبيس ہے اور نيز بيەسئلہ جو بيوع ميں مثلاً لا يا تو مراديه كه كتاب البيوع وكتاب الا جارہ و کتاب الب والشفعہ وغیرہ ہامیں کہیں نہیں ہے لیں جہاں بچ کے معنی بعض اوضاع بر محقق ہوجاتے ہیں جیسے ہیہ بعوض آخر میں بھ ہے یا قسمت یا شفعہ وغیرہ کے مسائل ہیں تو ان مفصل کتب میں بھی نہیں ہے اور اس سے نو اور کی نفی مقصو دنہیں ہوتی چنا نچہ خو دہی جا بجا بعداس قول کے نوادر ہے ذکر کیا ہاں اگر نوادر میں بھی نہ ہوااور مکھا کہ لیکن مشائخ نے تخریج کی اور باہم اختلاف کیا تو یہ ولالت ہے کہ نوا در میں بھی نبیں ہےاور بھی کسی تخریج کی ترجیح میں کہا کہ اطلاق امام محمد رحمہ القدامی پر دلالت کرتا ہے یا امام رحمہ القدنے بھی صغیر میں اس طرف ا شارہ کیا ہے اور بیصری ہے کہ بیمسئلہ کسی کتاب میں نہ ہونا بدین معنی ہے کہ صریح فد کورنہیں ہے اگر چہا شارہ موجود ہے قولہم نقائل ان یقول کذا ولقائل ان یقول کذا لیعن علم مسئلہ صریح مذکور نہیں اور تخ میں دوطرف تر دواس وجہ ہے ہے کہ دونوں طرف قیای د لائل ومقیس ملیها نظائر متقارب منتے میں تو فروع مظنونہ میں کسی طرف انقطاع نہیں ہوسکتا بلکہ یوں بھی کہ سکتا ہے اور دوسرایا و ہی خوداس طرح بھی ظن کرسکتا ہے قال المتر جم الیں صورت میں اقرب بیہ ہے کہ مفتی مقلد مختار ہوگا کہ حیا ہے جس قول پر فتو کی وے اور ایسا مفتی اپنی ذات کے لئے موذی وکل خطر ہے اور اگر اس کونظر اہلیت ہے اور اس نے صاحب تخ تنج کے دلائل معلوم کر کے متساوی الطرفین ہونے سے خارج پایا بوجہ اس کے کہا حادیث یا آثار متنوعہ سے موافقت یاتر جے می تو و و ترجیح و ہے اور بیتر جیح و وہیں ہے جس کے فتم ہونے کا حافظ الدین بخاری رحمہ القدیر جزم کیا گیا ہے کیونکہ وہ ترجیح روایات جمہدوا حدیثی یا دو مجہد ہیں جبکہ متخالف ہوں تحقیقی واقع ہوتی ہےاور بیز جیج افتاء بقواعدمقرر واسحاب تخ تنج وغیر و میں ہےاور شاید کہ یہی فرق ہوجواقر ارانسداد ہاب ترجیح وایصاء ببطریق ترجیج ہے چنانچان ءاللہ تعالی عنقریب آتا ہے اور بعض فضلاء نے دوسرے طور پر توقیق دی ہے۔ تنبیه 🙌 واضح ہوکہ فقہ میں اکثر خلاف وی لفت وغیر ہ الفاظ کا استعمال ہوا ہے اور اردوزیان ومحار ہ میں ان الفاظ ہے ایک طرح کی خصومت کی ہوآتی ہے کیونکہ عمو مااس معنی میں کان عادی ہو گئے ہیں لیکن ائمہ ملاء فقہا میں جواہل تقوی و دیانت تھے جنہوں نے ہمہ تن

ا ہے آ پ کوا پنے حقیقی ما لک خالق جل سلطانہ وت لی ثانہ کے بندے کامل بننے کی کوشش میں صرف کیا تھا کہھی مید کمان نہ کر نا ہا ہے کہ ان میں کسی طرح کی خصومت تھی کیونکہ ایمان کا نور متحد ہے اور مؤمن کا ایک بال تمام دنیاو مافیبا ہے کہیں افضل ومحبوب ہے ہیں جس قد را بیان کامل اس قند را تحاد و اصل و محبت تام بهوگی اور اس سبب سے کہ ایمان کامل منتے سما به رضوان القه علیم الجمعین میں الفت بحد کم ل تھی اور ان سب کی محبت آنخضرت اکرم اُٹلق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی واسحابہ اجمعین ہے بحد کم ل تھی اس طر ن اور و پ کوقیاس کرو بلکہ مرادیہ ہے کہ ایک کے نز دیک دا کل شرع ہے دوسرے کے اجہتادیے مغائر تقم صحیح ثابت ہوا اور جمہتد این اجتہا د کا پا بند کیا گیا ہے تو ضروراس پراس تھم کی پابندی از جانب حق تعالی لازم آئی جواس نے اجتہاد سے ظاہر کرنے کی توفیق یالی تقی اور اس میں ایک خاصہ رحمت البی تھی جوموام کوبھی پہنچی اور اس طرح بیسلسلہ رحمت برقر ارر ہااور اس رحمت البید کونٹک ومحدود نہ کرنا ہا ہے ور نہ ا پنے او پر بختی کرنالازم ہوگا اور عدیث سی ہے کہ جس نے دین کواپنے ساتھ سخت کرانا چاہاس پر دین نالب ہوج تا ہے لین وہ مغنوب ہوکر آخرامور دین ہے پہلوتھی کرتا ہے تو فائل ہو جاتا ہے کم فی ابنخاری وغیرہ۔ بالجملہ مخالفت کا کسی امام کی طرف سبت دین حقیقت میں مجازی معنی ہیں کیونکہ ایک نے دوسر ہے کے خلاف اجتہاد کرنے کا قصدنہیں کیا تو حقیقت میں وہ خلاف سرے کا فاعل خبیں ہے بلکہا جہتاد ہے جب حکم ایسا نکاۂ کہو ہ دوسرے نے حکم اجتہادی ہے مغائز ہے تو دونوں اجتبادوں کے حکم اور نتیجہ میں مغاسرے ہوئی اس کونخالفت کہا یعنی دونوں تھم باہم متخالف ج<sub>ی</sub>ں بالکل یکسال نہیں ج<sub>ی</sub>ں پھر دونوں کے مجتبدوں کی طرف تخالف کی نسبت می زیبین کی اور اس سے غرض میدا ظہر ہے کہ دونوں کے اجتہاد ہے تھم متغائر نکلا ہے۔ اور میہ جولوگوں نے علم جدل وغیرہ فقہ میں داخل کیا ہے اور جس سے باد شاہوں ووزیروں کے در بار میں مباحثہ و مناظر ہوغیرہ جلسہ کرنے لگے سے ہرگزعلم دین تبیس ہے اور نہایت مذموم ہے واللدتعالي اعم پس اسي جدل كے آثار ہے ہے كہ آپس ميں ايك نے دوسرے كے امام كوفقىم وغيرہ الفاظ ہے تعبير كيا أسر چەن ہرى تاویل ہے اس لفظ کوصلاحیت پر بھی محمول کر سکتے ہیں اگر چہاشکراہ اس سے ظاہر ہے اور بقول امام غز الی ملیہ الرحمة کے جو یات سف صالحین رضوان الندلیم اجمعین ہے ماثو رنہ ہوائی نی بات پر ایک زمانہ کا اتفاق ہونا بھی تجھے دھو کہ میں نہ ڈالے اور تو اس طریقہ سلف پرمضبوطی اختیار کر۔ والند تع کی ہوالموفق الخمر۔ الفاظ قرآنیہ میں ہے ہے اورمشہوریہ ہے کہ امام رحمہ الندیے اس کواولی ولالت میں ۔ شراب انگوری واس کے مثل پرمنطبق کیااور دیگرا شر بهمحرمه کواس کے حکم میں شامل قرار دیا بدلیل آنکه برمسکر حرام ہےاور متن فرین نے یاس اس میں طویل بحث ہے اور مفہوم اس کا مترجم کی تقریر ہے کس قدر خلاف ہے اور اہل مشرب کے نز دیک گوو ہی تقریر زیادہ متعند ہو گرمتر جم نے اپنی فہم کے موافق کلام کیا لینی امام رحمہ اللہ کی مراد یہی ہوگی کہ او کی مراد اس لفظ خمرے اس حیثیت ہے کہ نص میں ممانعت کے دفت نازل ہوا تھاو ہی خمور ہیں جواس دفت خمر معروف تھیں اور جو پھرا بجا دہوئیں ان کوبصفت سکر شامل ہے اور اکثر ایس ہے کہ نزول کے وقت بدلالت خاصہ لفظ کی ایک معنی اولی لئے گئے اور دیگر شمولی افراد قرار دیے گئے چنانچ تفسیر کی مہارت سے اس لے نظائر بہت ظاہر ہیںاور فائدہ اس کا بیہ ہے کہ اولی مراد تو قطعی ہوگا بدین معنی کہ حرمت قطعی ہے ودیگر ہے آحتر از واجب ہے اً سرچہ بنظر فرق فرض و واجب کے دوسرے افرا و سے تکفیر متعلق نہ ہو ہی جوامام بخاری رحمہ القد نے تعریض کی اور حضرت ممر بن الخط ب رضی اللہ عنه كاقول الخمر ما خامرالعقل فلي بيش كياو وا مام رحمه الله بروار دنبيس كيونكه و وبھى ما خامرالعقل كوحرام بمعنى تانى كيتے بيں چنا نچينج مسامل ند بب اس بات پر دال بین که سکرحرام ب لیکن فرق منصوص و شمول کا ہے جس سے چندا حکام متفرع بیں ما ند تحقیر منکرحرمت و یکسا ب حرمت قليل وكثير فردمنصوص واس كي نجاست زالحمداز قدرور جم على ما بموند بهب الجمهور وان خالفت في النجاسة شرذمه مين لعريصي الی عدجة فھھ الاسراد فالله اعلمہ اورافراد غیرمنصوصہ میں میہ بات نہیں ہے بس امام نے جوروایت ہے کہ خمرمخصوص بشراب انگوری

## 

ہے برتقد رصحت اس کے معنی موافق اصول تفسیری کے یہی ہیں کہ نزول کا فرداولی یہی ہادر یہ عنی نہیں ہیں کہ کسی فردوو گر غیر موجود وقت بندول کو ثال نہیں ہے جانچہ منافقین کے افراد اولیہ وہی ہیں جونزول کے وقت بندے اور بالا جماع مابعد زمانہ کے اہل نفاق کو تاقیامت شامل ہے آیا نہیں و کیمنے کہ خطاب یا پیھا الدین المنوا کا تاقیامت سب کو ہا آر چہ بقامدہ نوندا ، مخاطبین حاضرین سے مخصوص ہوتا ہے وقد حقق ہذا نے موضعہ من الاصول لہذا مترجم کے نزدیک جومعنی ظاہر ہوئے اور بالاتکلف ہیں ان پرمحمول کیا اور تقریر مراد ہے تو فیہا ورنہ معلوم نہیں کہ کسی ہزرگ سے تائید ملتی ہا اور اگر نہ معتوجی امرحق میں احتیات نہیں ہے۔ پھر مترجم ہنتا ہے کہ جب خمر کے لفظ میں یہ کلام ہے تو کتاب الاشر بہ میں مترجم نے خمر کو اس لفظ سے تعبیر کیا اور باقی کتاب میں لفظ شراب سے ترجمہ کیا الا ماشاء اللہ تقائی۔

الثوب اصل زبان میں بیننے کا کیڑ امرفقہا ۔ نے کہا کہ ادنی مقدار اس کی اس قدر ہے کہ اس سے نماز جائز ہوجائے کہا في الايمان وغير ها و انما قلنا كذلك لما زعمنا واضح العرب لم يحضرله فيه منية ادني ما يجوز به الصلوة عند الوضع لما لمد يعرفوا الصلوة قبل ظهور الاسلام - پس جهال كير اترجمه كيا كياده اى توب كاتر جمد بوعلي مداييتو يي وغيره كو ٹ مل نہ ہوگا اور ایسے ہی بچھوٹا وغیرہ چنانچے کتاب الایمان میں خودمصرح ہے صرف مترجم کو بیہ تنبیہ مقصود ہے کہ اس نے تو ب کا ترجمہ کپڑ الکھا ہے اور ایسے ہی بہت الفاظ اور ہیں جن میں عموم وخصوص وغیرہ کے فرق سے احکام بدل جاتے ہیں مثلاً وار' منزل و بیت وغيره چنانچەفارى ميں بھى ان كامطابقى ترجمەمفرولفظ ئىنبىي ہوسكتا عدے ماصرح بەفى اكتاب كيونكدان كےنز ديك خانه بولتے جي اور ہمارے یہاں گھر کالفظ یا مکان کوئی بھی کافی نہیں ہےاورا لیے جملہ الفاظ باب متشا کلات متشابہات اور فرہنگ میں مع لغات مبسوط ہیں۔الجمع و ما فی معناہ۔ واضح ہو کہ عربی زبان میں کمترجمع تین ہےاور زائد کی طرف بعض صیغوں میں نو تک انتہا ہےاوران کوجمع قلت کے اوز ان کہتے ہیں اور باقیوں میں کوئی حدثییں ہے اور وہاں ایک پیجمی قاعد و ہے کہ الف لام داخل ہو کرمعنی استغراق لیتے ہیں اور ادنی مقدار کی طرف معنی جمعیت کالحاظ نہیں رہتا ہے یا رہتا ہے سلے ماقصل فے الاصول ۔ اب میں کہتا ہوں کہ جن مترجمین نے جمع کے صینے اپنی زبان میں تر جمد کر دیتے اور حکم مسئد کا مدار معنی جمعیت پر ہے تو انہوں نے پخت تنظمی اٹھ ئی اور بڑئی خطا کی اس واسطے کہ ہاری زبان میں یا فاری میں کمتر جمع دو ہے اور جہاں مدارتھم کا الف استغراقی پر ہے وہاں تر ہمہ نبیں ہوسکتا کیونکہ ہماری زبان میں ایسا الف لام ہی موجودنبیں اور نہ کوئی حرف د گیراس کا قائم مقام ہےاورا گرعمدا کوئی لفظ ما نندکل یا سب وغیرہ کے قائم کیا گیا تو بیان مسئعہ محض بيكار ہوگا كيونكدا بتو صريح لفظ آئيا اورتر جمدے مقصود عربي زبان تجھنانبيں ہوتا بلكہ بيدجاننا كه بمارى زبان ميں اليي بول حيال میں کیاتھم ہے ہیں جس نے ایسافقر وتر جمہ کیا اس نے تلطی کی بیان اس کا اس طرح ہے کہ مثلاً مسکلہ اقر اریا نکاح میں ایک مرد نے کہا کہ اس کے بچھ پر دراہم ہیں یا جومیری مٹھی میں درموں ہے ہیں وہ اس کے ہیں تؤ عربی زبان میں جب کہا کہ علی لید دراہم تو اس پر تنین درم لا زم ہوں گے کیونکہ بیاد نے مقدار جمع کی نتینی ہاس لئے کہ اس ہے کم نہیں ہو کتے اور اس سے زائد لا زمی نہیں جب تک کہ مقر کی عدد کا اقر ارنہ کرےاور اردوزبان میں اگر اقر ار کرے کہ جھے پر زید کے روپے ہیں تو وولازم ہوں گے ہیں ایسے مقامات میں مترجم نے عربی فقرہ مع ترجمہ و حکم لکھ کراپنی زبان کی تصریح کردی ہے اور دوسری مثال از مسائل نذر مثلاً کہا کہ امتد تع لی مطب صوم جمعة ۔القد تعالی کے داسطے جھے پر ایک جمعہ کا روز ہ ہے یا جمعہ کا روز ہ ہے تو ایک جمعہ کا روز ہ موافق نذر کے جب جا ہے ادا کر دے اور اگراس مہینہ یا ای سال میں ہے کہا ہوتو اس طرح ہوگا۔ اور اگر کہا کہ القد تعالیٰ صوم جمع تو بج ئے جمعہ مفرد کے صیغہ جمع لایا اور میہ جمع قدت ہے ہیں یقینا نذرادا ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ دی جمعہ روزہ رکھے اگر چہادنی مقدار تین ہی ہیں تھم یقینی طور ہے ادا ہو

الوصل في الافتاء

نہیں جو نتا تھا تو وہ جابل کا فرہے رہا ہید سور کہ پھر وہ کیوں مذاب کرے گا ہاں کی حکمت ہے بحث ہے جو بھی کی آدمی کو تہیں معلوم بوعتی وہ کہاں ہے اتناعلم لائے گا چی باک ہے بئت بیوتو فی ہے سلاوہ اس کے وہ جو جائے کرے اور جو کرے گاوہ اپنی پیدا کی بوئی مخلوق پر کرے گا پھر اس کے اختیار ات تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ سب پلرح مخارے جو ب ہے کرے اب ہم اس ہے کیونکر بحث مرححے ہیں کہ ہمارے حق بی کہا تھا ہوا جو موسیت کرتے ہیں کہ ہمارے حق بیل کیا مقدر فر ما یہ ہے اور کیوں ایس مقدر فر مایا ہے تو بید کہتم بیٹے رہیں گے تقدیر سے اپٹرتا ہوا جو موسیت کرتے ہیں کہ ہم تعدیر پریقین کئے ہوئے ہیں اور متوکل ہیں وقد قال تعالی قل لن یصیبنا الا ماکتب الله لن اور م

سب کام کئے جاؤ جوتم کو نیک بتائے گئے ہیں۔

و کھھوحصرت پنیمبر سی تینیا جن پرید آیت نازل ہوئی اور جن کے طفیل میں ہم نے ہدایت پائی ہے وہ متوکلین کے سر دار ہوکر سب نیکیاں کرتے تھے تمہاری نظر کس طرف ہے ذرا ہوش ہے غور کرو۔ بالجملہ تقدیر چق اور اس کا منگر یخت جاہل ہے اور تو کل و تقدیر کے بیمعنی سمجھنا کہ کابل ہے بیٹھے رہومحض جہالت ہے بلکنفس کو نیک کا میں لگاؤ جوتھم ہے کیونکہ اوّل آیت کے تھم ہے تم اس کواپنے خالق کے ہاتھ فروخت کر چکے اب خالق نے جواس کو حکم دیا اس میں لگاؤاور جو پچھ کماؤاس کونفس کے کھلانے پلانے وغیرہ میں موافق تھم کےصرف کروادر جس قندرنفس کوسو نے وآ رام کرنے کا تھم ہے وہ بھی کروادر جو پچھے مال تجارت وغیرہ ہےنفس کمائے وہ بھی تمہارا نہیں ہے بلکہ بیجی ہوئی چیز نے کمایا اور اس طرح کمایا جس طرح تجارت وغیرہ حلال ہے جب تم نے عبد بورا کیا اور خیانت نہ کی تو تم کو جنت می جس کے آ گے اونیٰ مثال میہ ہے کہ بیرتخت و تان تمام روئے زمین سب گھورے ہے بھی کمتر ہے او بیٹک تمہارے حواس و ہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ہیں رسول القد منی تیزام کو بچے مانو اور یقین کرونہیں تو یہی چندروز بعدموت کے وقت جانو گے اور اس وفت محض بے فائدہ ہے چرتو یہاں ہے بھی برتر ٹھکانا جہنم ہاب دیکھو کہ کوئی فعل آدمی کا خواہ کھانا پینا ہوسونا ہو یا کوئی ہو جبکہ بحکم الہی ہو کوئی برباد نہیں بلکہ عبادت ہے اس لئے کہ عبادت تابعد اری علم کی ہے اور مجھومعنی قولہ تعالی : وما خلفت البین والانس الا لیعبدون اور دیکھو صديث : ان لنفسك عليك حقا اور توله : حتى اللقعة تجعل في في امراتك اوراس عظام ب كه خود انسان فقير باكر چه مال كثير ركهتا به وجبكه ايسامؤمن بإور كافرحقير باگر چه مال اپناسمجه وتوله تعالى: ومن اداد الآخرة وسعى لها سعيها اور فرمايا كه كلانمد هولاء وهو لا من عطاء ربك - پىجس نة خرت جا بى اس كے لئے دنیا تو بواسط بيچے ہوئے نس كے بعا باور آخرت اصلاً ہے اور جس نے دنیا جا بی اس کو مبی می اور وہاں کی چھٹیں ہے اور نصوص ہے بچے ہوا کہ جو کا فریکی کے کام کریں وہ ہریاد اس معنى مين شهول كے كه جو چيز اس نے اختيار كى يعنى دنياو وعوض دى جائے كى وقولد مايدالسلام. الا ان الدنيا ملعونة توجس نے ونیا کے لئے اہل کفرے نزاع کیاوہ درحقیقت ایمان نہیں لایا اس واسطے یہود کا دعویٰ جھوٹ بتلایا لقولہ: قبل ان کانت لکھ الدار الآخرة عند الله اورموت كي تمنااس كانثان بتلايا بس صادق الايمان كوزندگى فقط اس لئے عزيز ہے كه خوبيال زياد و جمع كرے اور پهرموت عزيز بهاس واسط صحابه رضي التدعنهم صادق الايمان شفة فرمايا . وهنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اوركوئي ان من عصنات كامعاوضه دنياوي نبيل جابتا تفاچنا نچە صحاح من صحابه رضدالله عنهم يدوايات بيل كداكثر ان من ت توله تعالى : اذ هبتم طيبا تكم في حيوتكم الدنيا الله الني جانول برخوف كرت اور آنخضرت كاليونماس ونيا عاك ہونے میں سرتائ تنے اور صحابہ رضی القد عنہم آپ کے سحابی تنے اور اگلی کتابوں میں آنحضر ت سخانی کی بشارت میں ہے کہ فقیر ہول کے اورآپ کے اسحاب فقراء ہوں مجے اس کے بہی معنی ہیں۔ پس عثمان رضی القد عنداس اصل سے فقیر تھے اور ترندی ہیں بعض صحابہ کوجس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا فر مایا کہ جس کو مجھ ہے محبت ہوجلداس کی طرف فقر دوڑتا ہے دیکھتو کیا کہتا ہے انہوں نے یہی مقیم کیا ہا جود بیکہ

سحابِرضی ابتدعنهم سب جان آپ پرقربان کرتے بتھے پھران میں مال کی راہ ہے تو نگر بھی بتھے دلیکن حدیث ص الهوء مع من احب فقیر جامع ذخائر سعادات بتھے اور وہ بحدیث نعمہ المال الصالح للوجال الصالح کبھی بواسطہ مال اور کبھی بواسطہ افعال وغیرہ ان کو عاصل ہوتے بتھے۔

پس سوائے کا فرمنکر کے جس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے ایسے مسلسل صحیح معتمد لطائف سے کون منکر ہوسکتا ہے اور کیونکر اس پرحق پوشید ور ہے گا اور کیونکر اپنے نفس کو آ راستہبیں کرے گا۔ اب جاننا جا ہے کہ اصلی مقصود آ رائش اپنے نفس کی ہے اور وہی اس کے لیے ان آیات الہی میں تفکر کا عمد ہ نتیجہ ہے ہیں افتاء در حقیقت سب ہے پہلے اپنے نفس کو ہے اور پھر دوسروں کو جو بچارے قر آن و صدیث ے آگا ہٰبیں ہوئے ہیں ان کی اصطلاح حال کے مطابق ہان کوفتاوی کینے اور عالم کوفتاوی دینے کا تھم ہے الافتاء بحث اجتہاد ہے معلوم ہو چکا کہ فقد ابتدائی کمال انسانی ہے اور پکیل اعمال موافق اس علم کے ہونے والی ہے اور اعمال سے ترقی بجانب کمال ومرجبہ ا حسان ہے جو بحصول رضوان ح<del>ق عز وجل</del> ہے اور در حقیقت کمال یہی ہے اپس مجنبتد کو بوجہ خود بینائی حاصل ہونے کے ہر حال میں مکا کد نفس وشیطان ہےاحتر از بہتو فیق الہی تعالیٰممکن ہے پس اس کی ترقی بجانب اعلی جس کے مراتب ہے انتیا ہیں بہت فائق ہے دووجہ ہے ایک بیرکہ ذاتی تزئین و تحسین اخلاق و تحصیل مرضیات الہی سجانہ واحتر از مکروہات غیر مرضیہ بروجہ اتم واکمل اس کوے صل اور دوم بیہ کہ دوسر سے اہل ایمان کو بمر تبہاجتہا دنیں ہیں اپنی بینائی ہے آٹھوں والا کر کے عملی اسفار آخرت میں راہ جنہم ہے پھیر کر ثنا ہراہ جنت کی طرف لئے جاتا ہےاور ہر خفص کوموافق اس کے تعلقات دنیاوی کے خلص بتلاتا ہے مثلاً ایک بندہ مؤمن تجارت کرتا ہےاور دوسرا مز دوری کرتا ہے توعملی کام دونوں کے مکسال نہیں چنانچہ تاجر کوجن مکا ئدنفس و شیطان کامخمصہ ہے وہ مز دور کے دام فریب سے مغائر ت رکھتا ہے اگر چہ باطنی وساوس میں دونوں کیساں بھی ہوں پس اصل میں فقیہ بندہ عارف ہے جس ہے باطنی امراض و ظاہری خد ثات سب سے نجات کی راہ حاصل کر کے خالص مرضیات تک وصول ممکن ہواور ہر وقت میں ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ اللہ تعالی کی رحمت مؤمنین پر اور ججت کا فرین پر ہے اور البتہ فیوض الہی سجانہ تعالی ہر زمانہ میں ہر شان میں ایک خاص طریقتہ پر فائز ہیں بند ہ مؤمن نیک نیت خالص موحد کو چاہئے کہ تو حید میں اس کا قدم استوار ہو اپس جوطریقے سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین تھا اس سے تجاوز نہ کرے اعتقاد میں اور نہ اعمال میں ہاں و بسے اعمال بیٹک دشوار ہیں تو فرائض وواجبات ہی سہی لیعنی مع سنت موکدہ اور ہر ا یک کے ساتھ قلبی افعال بھی ہیں مثلاً تکبر حرام ہے اور خشوع واجب ہے دنیت خالص قرض ہے اور پیافعال قلب پر آ دمی کے اختلاف باطن ہے مختلف ہیں مثلابعض شخص اپنی حیات میں مغرور نہیں مگر نا مر داور بددل ہے تو اس کو دلیری کی تعلیم واجب ہے چنانچہ ریجھی ایک باعث ہے کہ اس زمانہ میں جس کوفقہ کہتے ہیں و ہ افعال باطنہ کی بحث ہے بالکل خالی ہے الا قند رقلیل بلکہ اس میں فقط افعال جوارت ے بحث ہے لیکن عالم فقیہ ہے دونوں قتم اعمال دریا فٹ کر کے اپنے زا دراہ وتو شہآ خرت کو درست کرنا لا زم ہے اور یہی دریا فٹ کرنا استفتاء بإدراس كاجواب افتاء بإدرابي عالم مفتى كحق مين صادق بتوله عليه السلام: فقيه واحد الله على الشيطان من اور متاخرین نے کہا کہ فقیہ مجتبد علے الاطلاق تو مدت ہے نہیں رہائیکن اس میں شک نہ کرنا جا ہے کہ زیانہ میں بیضل الہٰی تعالیٰ ایسے لوگ ضرورموجوور ہتے ہیں جواہل ایمان و طالبان آخرت کے لئے ہرطرح کے اقوال ضعیفہ و باطعہ جن کا بنی راہ متنقیم ہے کچی کی طرف ہے تمیز کرلیں اور شاہراہ رضاو ہدایت پر جماعت مخلصین کے ساتھ روانہ ہوں ولقد قال: والذین یقولون رینا ہب لنا من ازوجنا و ندیاتنا قرة اعین واجلعنا للمتقین اماما میس ایل تقوی برکس ناکس کے اقوال پراعتاد نه کریں کیونکہ جو مخص خ لی رطب و یابس روا پیوں کو جمع کرتا ہے اور ان کے اصول و دلائل وغیر ہ ہے آگاہ نیس اور نہ اس کوان میں تمیز ہے تو بقول ملا مہ قاسم

بن قطاد رحمہ اللہ کان کے لئے عاقب کی خرابی اور جوان کی تقلید کرے اس کی بریادی وہلا کی ہے اور بیدام فریب کہ تمیزر وایات وقہم دلائل بھی اس زمانہ بیس کی وحاصل نہیں ہے وسوسہ شیطانی ہے جن لوگوں نے جہال کواپنامفتی مالم بتایا وہ مالم حق نہیں جانبا تو تائب شیطان ہے کم نہیں اور جنہوں نے اس کو پیشوا کیا ان پر ہزار افسوس اور وہ کس قد روسواس شیطان کو قبول کرتے ہیں اور اہال الحق ہمیشہ قلیل بیں اور داوت کا بادی ہمیشہ عوام میں مبغوض ہے جیسا کہ امام غز الی مالیہ الرحمة نے حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کا قول صریح ذکر فرمایا ہیں اے لوگود کھو کہ کس سے تم اپنے لئے عاقبت و جنت کا سامان جو جواہر ہے کہیں زیادہ بیش قیمت ہیں لیتے ہو پس اہل صدق فرمایا ہیں اے لوگود کھو کہیں نیادہ بیش قیمت ہیں لیتے ہو پس اہل صدق وصفاء حاشیہ بوسان بساط صطفیٰ می شرود ہیں وہ ہیں بعض رسائل ہے ملتھ طرکے لکھے دیتا ہوں تا کہ اس ہے فاوی حاصل کر تاان افعال ہیں آسان ہو باللہ تعالی التو فیق۔

سیخ این البهمام رحمه الله نے کتاب القصناء فتح القدیر میں قرمایا که اصولین کی رائے اس امر پرمتعقر ہے کہ جمہتر ہی مفتی ہوتا ہے یعنی فتو کی دینا حقیقت میں فقط مجتبد کا کام ہے اور جومجتبد نہیں بلکہ مجتبدوں کے اقوال اس کو یاد ہیں تو وہ حقیقی مفتی نہیں ہے۔اس سے جب سوال و دریافت کیا جائے اور استفتاء لیا جائے تو اس پر واجب ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے مانند کسی مجتبزہ کا قول بطور نقل و حکایت کے بیان کرد ہے بینی جواب میں کے کدامام ابو صنیفہ رحمہ القد کا بیقول اس مسئلہ میں فلاں کتاب میں مذکور ہے اس سے طاہر ہو گیا کہ ہمارے زمانہ میں جن موجود ولوگوں کا فتوی ہوتا ہے وہ درحقیقت فتوی نہیں ہے بلکسی مفتی کا کلام نقل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو منتفتی اختیار کرے۔اب ایسے مجتبد نے قبل لا نابھی وو بی طرح ہوسکتا ہے ایک بیاکہ اس ناقل مفتی ہے مجتبدتک کوئی مسلسل سند ہولیعنی ناقل کے کہ مجھ سے میرے استادر حمد القد قلال بن قلال نے بیان فر مایا جنہوں نے اپنے استادر حمد القد فلال بن فلال سے سنا تھا الی آخرہ اور دوسرے بیرکہ کسی کتاب معروف ومشہور ہے قال کرے جو مجتبد ہے اس وقت تک ہاتھوں ہاتھ معروف چلی آئی ہے یعنی الیمی کتاب نہ ہو کہ کسی وقت میں نایا ب یا کمیاب ہوگئی یا ابتداء ہی میں معروف نہیں ہوئی تھی علی ہذا اً سر ہمارے زمانہ میں نوا در کے بعض نسخ یائے گئے تو جواحکام مسائل اس میں تدکور ہوں ان کوامام ابو بوسف باامام محمد رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرنا حلال نہ ہوگا کیونکہ وہ ہمارے ز ما نہ ہیں ہمارے دیار ہیں مشہور نہ ہوئی اور دست بدست نہیں بہنچی لیعنی و ہابتدا ہی ہیں معروف نہھی اور اس پر بھی ہمارے یہاں مشتہر نه ہوئی۔ ہاں اگر نوادر ہے کوئی نقل مشہور متداول کتاب مثل ہدایہ ومبسہ طوغیرہ میں پائی جائے تو اس کا اعتماد البتہ فقط اس وجہ ہے ہوگا کہ بیرکتاب جس میں نقل ہے معرف ومتنداول ہے قال المتر جم مبسوط ہے مرادامام محمدر حمداللّہ کی تصنیف نہیں بلکہ شروح یا سرحسی رحمہ الله کی شرح کافی مرا د ہے۔ پھرلکھا کہ اگر ناقل مفتی کومجتہدوں کے مختلف اقوال یا د ہیں اور اس کو د لائل کی شنا خت نہیں اور نہ اس کو اجتهاد کی قدرت ہے یعنی ٹی الجملہ اجتهاد بطریق ترجے بھی نہیں کرسکتا تو کسی مفتی کے قول پرقطع نہ کرے کہ اس کوفقادیٰ کے لئے متعین کردے بلکہ جملہ اقوال کوستفتی کے لئے نقل کردے وہ ان میں ہے جس تول کواصوب جانے اختیار کر لے ایہا ہی بعض جوامع میں

اور میرے نزد کے اس پرسب کانقل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ کوئی قول نقل کردے کیونکہ مقلد کوا نقیار ہے کہ جس کی میا ہے
تقلید کرے کذا فی فتح القدریہ مترجم کہتا ہے کہ بعض اخبار میں آیا کہ: استقت قلبت وان افتون اور روایت قابل ججت ہے والقد اعلم پس بمقتصائے قولہ وان افتوت مید خطاب عامی کو ہے مفتی کوئیں اور باوجوداس کے استفتاء قلبی کا تھم ہے تو اس کی صورت ہیں ہے جوبعض جوا مع سے فاہر ہے اور معنی مید ہیں کہ مفتی کھی صالت باطنی ہے آگا ہیں بوتا کیونکہ مشفتی نے ظاہر نہیں کیا اور جکم قولہ

مستفتی کا دل فتاوی پر جمتانبیس تو و ه دیجراقوال کوجو حال کےموافق ہوگا اور اصواب واوفق جائے نتیار كرے گا ليس ميرے زوديك مفتى كے لئے بھى احوط اور مستفتى ئے لئے بھى اصوب و بى ہے جوبعض جوامع ميں مذكور ہے فاللہ تعالى اعلم۔ اس بیان میں تین باتیں لائق اہتمام میں اول کسی مجتبد کا قول نقل کر ہے لیعنی جس قول پر فناوی ویتا ہے اورعنقریب آتا ہے کہ ملائے جنفیہ نے مطلقا یا خاص خاص فتم کے مسائل میں ا مرحفیہ میں ہے کسی ومخصوص کیا ہے۔ ووم جیسی کتاب سے فتو کی جاسز ہے مثلاً مشہور متنداؤل ہواور دیگر شروط آتی ہیں سوم اقوال نقل کردے یا کی قول کو تنعین کردے اور مترجم کے نز دیک اقواں کا دکا یت کرتا اصوب ہےاور فقاوی سراجیہ میں ہے کہ سی تخص وفقاوی ویناروانہیں ہے مکراس صوریت میں کہ ملاء کے اقوال جانتہ ہواور پیر پہنچات ہو کہ انہوں نے کہاں ہے رقول کہا ہاور آ دمیوں لےمعاملات ہے واقف ہو پھرا گروہ شخص ملاء کے اقوال کو یا در کھٹا ہو گریہ بیس جانیا کہ کہاں ہے کہا ہے تو اس کے جب کوئی سنلہ یو بھاجائے اور وہ جانتا ہے کہ جن ملاء کا قد ہب اس نے اختیار کیا ہے وہ سب اس مسئد میں اس قول پر متفق ہیں بعنی جواز یا عدام جواز پر مثلاً تو مضا اُقتہبیں کہ یوں کہدوے کہ بیرجا نزے یانہیں جائز ہے اور بیقول اس کا بطریق حکایت ہوگا اور اگر ایسامسئلہ ہو کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تو مضا نقہ نہیں کہ کیے بیدفلاں کے قول میں جا نز ہے اور فلال کے قول میں نبیں جائز ہے اور اس کو میدا ختیار نبیں ہے کہ چھانٹ کربعض کے قول پر فناوی دیے جب تک ان کی حجت کو نہ پہچا نے متر جم كبنت كديم سي السركامؤيد ب جويس نے زعم كيا ہاوراس سے ايك امرية بھی ثابت ہوتا ہے كہا گراسحاب ئے اقوال كى 'بنتی دریافت کر لے تو اس کوروا ہے کہ بقوت جمت کس کے قول کوفتو کی کے لئے مختار کرےاور ای معنی میں مترجم نے فقاو کی میں تحت تر جمہ بعض اقوال کی ترجیح کردی ہے اورمترجم کواسحاب ترجیح اصطلاحی ہونے کا دعویٰ ہر گربنیں ہے ہاں میرے زویک میربر امف واور سخت دھوکا شیطان کا ہے کہ جس قدرمؤمنین موجود ہیں بحال ظاہر سب مثل بہائم کے ہیں کہ ان کواقو ال فدکور و کتب میں سے ضر در کسی قول پر جس پر جا ہیں عمل کرنا جا ہے اور خود اپنے دین کے واسطے احتیاط اور اپنے نفس کے مغرورات میں صواب اختیار کرنے کی راہ نہیں ہےاور حق ریہے کہ جن کواس زیانہ میں ملاء کہتے ہیں انہیں کی ذات ہے رووقد ح وجدال و نامور کی وغیر ہ مفاسد کے آثار نہایت توی بیدا ہوتے ہیں کی اصوب واحوط میہ ہے کہ جو تخص اپنے فعل خالص لوجہ اللہ تعالیٰ عز وجل کر لے اور عاجزی کے ساتھ تو فیق کا خواستگار وخوفناک رہےاس کوای پر فقاوی وینا واجب ہےاور اہل جدال ومراء وہوا پرست لوگوں کے افعال سےخوف و کچھ پر وانہ کرے پس اگرانہوں نے حق کورَ دکر کے دنیا میں ناموری حاصل کی تو ان کا یہی نتیجہ ہے۔ ان کواوران کے بتیجہ کوچھوڑ د ہے اور کہہ د ے واتعق ندیا ابل الکلام والسلام اور فاصل کھنوی نے نقل کیا کہ فقاوی قاسم بن قطلو بغایش فقاوی ولوالجیہ نے قتل ہے کہ جو محض ای بات پرا کتفا کرے کہ مسئلہ کے اقوال دووجوہ میں ہے اس کا فقاوی وعمل کسی قول یا کسی وجہ کے موافق ہوجائے اور چاہے جس قول وجس وجہ یکمل یا فتوی ہواور پیسیمی غور وتظراس میں نہ کرے کہ ان افعال میں ہے باو جود اختلاف کس کوئر جی ہے تو وہ جاہل ہا اس نے . مؤمنین متفذمین کے اجماع کوتو ژویا اور ای فآویٰ میں وسرے مقام پر ہے کہآ دمی اس وفت دونتم کے موجود ہیں۔ایک وہ جوکفل مقلد ہے بینی جس کونظر وغور کی لیافت بالکل نہیں ہے اور دوسرے وہ کہ جس کونظر کی لیافت ہے پس فتم اوّل پرتو اس کا اتباع واجب ہے جس کومشائخ نے سیجے کہا ہےاور دوسر ہے فریق پر واجب ہے کہ جواس کے نز دیک مرجج ہوااس پڑمل کرے مگرفآوی ای پر دے جس کو مش کُنے نے سیجے کہا کیونکہ فناوی لینے والااس ہے وہی ہو جھتا ہے جواہل ندہب کے زوریک ندہب تھہرا ہے

قال المترجم عوام کیلئے حقیقت میں اجتبادی ندا ہب میں ہے کوئی ند ہب نہیں ہے بلکہ اصل وہ مؤمن ہامندعز وجل و بم جا بدالنبی پناتینی ہے جیسے غیرعوام بھی پھر بہتکم الٰہی تعالیٰ وہ کی مالم ہے واقعہ مازلہ میں تھم حاصل کر لیتا ہے اور وہی اس کے لئے نہ ہب ہے حتی کہا گرا یک نے اس کوفتوی دیا اور اس نے عمل کیا پھر دوسرے نے برخلاف فتویٰ دیا تو اگر اس نے دوسرے کوزیادہ پر ہیز گار جانا تو آئندہ اس کے فقاویٰ پر عمل کرے اور پہلاعمل صحیح ریاحتیٰ کہ اگر محکمہ قضا میں پیش ہوگا تو قاضی اس پرعمل کی نسبت مواخدہ ہیں کرسکتا پنانچہاس فقاوی کی کتاب القصناء میں معتبرات ہے یہ بحث انچھی طرح منقول ہے پھرتھیجے مشائخ پر سائل کوف**قاوی** وینا فقط استے خیا**ل** ے واجب کیا کہ مشائخ ترجیح منقرض ہو گئے ہیں اور شاید بینوف کیا کہ اہل جہالت بدون علم کے فقاویٰ دیں اور گمراہ کریں جیسے خود گمراہ بیں تو واقعی میا صیاط بنو فیق ہاور اہل تفویٰ بہت کم بیں لیکن عوام کو پنہیں پہنچتا کہا ہے سے خلاف وضع پرعمل کرنے والے میر ا نکار وجدال وتکفیر کریں جیسے اس زمانہ میں مشاہدہ ہے بلکہ سیرت سلف صالحین پر قائم رہیں اور آپس میں متفق ہو کر کوشش کریں کہ ہم سب اس زمانہ میں لامحالہ منقرض ہوکر آخریت میں مغفور ومسر ورہوں کیونکہ جن افعال کا شریعت وسنت میں ہو نامعلوم ہے وہ راہ کفر ے افعال ہر گزنہیں ہیں پھر کیونکر تکفیر کرنی جائز ہے امتدالقہ خوف کرو کہتم کسی کوکا فربنا کرخارج کرواوروہ مؤمن ہے۔اگرتم ہے ایک آ دمی ایمان یا تا ہے تو موافق حدیث سیجے کے نایا ب وعزیز ابوجود چیز ہے بہتر ہے حالانکداس کے برعکس تم خارج کرتے ہواور جانتے ہو کہ رسول خاتیز ہے من فقین کو خارج نہیں قر مایا جن کو قطعاً جائے تھے اور بعض کوحق تعالیٰ نے نہیں بتلایا اور میں کہا: مدوو اعلی النغاق لا تعلمهم الله يعلمهم بن ويمحوكه كتنابز افرق بلكه برعش معاملةتم في اختيار كيا- بال حديث مين يقوله الا ان ترو اكفرابواعا عند کھر اجازت بقید وضوح فرمائی ہے۔ جیسے اس زمانہ میں کوئی رسالت انبیاءمرسلین ووجود ملائکہ وشیاطین ووحی ومعجزات کا انکار کر ہےاوروحی الٰہی کو خیالہ ت آ دمی بتلائے اورشر بعت کو قانو نی مصلحت کیےاور ما ننداس کے تو پیکھلا کا فریے اس کو جو محض مسلمان و مؤمن کے وہ خود کا فرہے اور اس کا فتنہ اہل اسلام پر شیطان سے زیاوہ مصر ہے خصوص جبکہ نظر کو دنیا کی آ رائش وزینت پر کمال رغبت ے اور جس نے عموماً آئیمیں آخرت ہے بند کرا کے ای طرف متوجہ کروی ہیں اس لیے کہ ان میں غلبہ حواس بہمیہ کی قوت ہرروز قوی ہے بالجملہ کسلم کی تکفیر پر فغاوی ویتانہیں میا ہے گر جبکہ کھلا ہوا کفر دیکھا جائے اور معلوم کیا جائے ور نہ کسی کے دل کے جمید پر مدار کر کے تکیفیرنہیں جائز ہےاور بیکلام درمیان میں آگیا تھا اب میں پھرر جوع کرتا ہوں۔واضح ہو کہ اتو ال جس پر فتاویٰ وینا میا ہے کس ترتیب و تضیص ہے قرار دے گئے ہیں اور بیا تو ال اس وقت کن کتابوں ہے لینے جا ہے اور کن کتابوں ہے لیمانہیں جائز ہے ایک دراز بحث ہے گرمتخصر طور پر**نو ائربعض الا فاضل ہے انتخاب کرتا ہوں۔اقوال پر ف**ناوی وینے کا کلیے **قاعدہ فناوی سراجیہ میں اس طرح** ندکور ہے کہ جب کسی قول پر ائمہ حنفیہ منفق ہوں لیعنی امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ و صاحبین بالقصد و باقی بالعبع متفق ہوں تو مفتی اس پر فناوی دے اور اگر مختلف ہوں تو فتاوی میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ سے الاطلاق امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتاوی ہے لیعنی جا ہے عبادات کے مسائل ہوں یا اور کسی متم کے ہوں سب میں علی الاطلاق امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پرفتویٰ ہے اگر ان کا قول موجود ہو پھرامام ابو بوسٹ کے قول پر پھرامام محمد کے قول پر پھران کے بدقول زفررحمہ القدوحس بن زیاد ہے اوربعض نے کہا کہ اگرامام ابو حفیہ ا کے طرف ہوں اور صاحبین ایک طرف ہوں تو مفتی کو اختیار ہے کہ جاہے جس قول پرفتویٰ دے مگر قول اوّل اصح ہے لیعنی مطلقا امام تے تول پر فتاویٰ و ہے اور صور تیکہ مفتی خود مجتبد نہ ہولیعنی صاحب اجتباد فی المذہب یا صاحب ترجیح نہ ہوفہذ المحصل کلا مداورے وی قدی اختاا ف نبیں ہے اس طرح کہ حاوی کا قول ایسے تخص کے حق میں ہے جس کور جے کی قدرت ہواور سرا جیہ میں مرادو و مفتی ہے جو صاحب ترجیح نہ ہوا تول بہتو فیق ظاہر ہے لیکن ممکن ہے کہ حاوی نے فقط صاحب تمیز پر اکتفا کیا ہوجس کا مرتبہ صاحب ترجیج ہے کم ہے اوراس کا وجود ہرز مانہ میں ہوتا ہے و ومنقطع نہیں ہے کما قال ابن قطلو بغاً وسانی۔اورغدیۃ استلمی شرح مدیۃ المصلی میں ہے کہ علماء نے عبادات میں اما انظیم کے تولی پر فقاوی قرار ، یا ہاور استقراء ہے بھی ایسا ہی وقوع ٹابت ہوا جب تک کہ امام ہے کوئی روایت موافق قول می لئے نام النظیا و والنظار میں ہے کہ باب القعن ، ئ معنی مسائل میں فقاوی امام ابو یوسف کے قول پر ہے کما فی القینہ والمبر ازید اقول اس فقاوی کی کتاب القطناء میں بھی ایسا ہی منسوس ہواور ہیری زاد و کی شرح الا شباہ میں ہے کہ شبادات میں بھی امام ابو یوسف کے قول پر فقاوی ہے گرستر و مسائل میں امام زقر نول و فقاوی ہی جو کہ ہمار ہے تول میں امام ابو یوسف کے قول پر فقاوی ہے گرستر و مسائل میں امام زقر نول و فقاوی ہی جو کہ میار ہو جی امام ابو یوسف کے فقاوی و ممل فقطم ہی کے قول پر ہوگا کہ اس سام ابو یوسف و امام محمد دونوں یا ایک نے قول کی طرف تجاوز نہ ہو کا مرب و کا مرب القرار و سام ابو یوسف کے قول کو لین بھر ورت قرار و کی میں امام ابو یوسف کے قول کو لین بھر ورت قرار و کی میں امام ابو یوسف کے قول کو لین بھر ورت قرار و کی میں امام ابو یوسف کے قول کو لین بھر ورت قرار و کی میں امام ابو یوسف کے قول کو لین بھر ورت قرار و کی میں امام ابو یوسف کے قول کو لین بھر ورت قرار و کی میں معتبرات سے منقول ہے کہ جب امام ابو یوسف قاضی ہوئے اورلوگوں کے اختلاط اوروقائع و معاملات کے برت و کو کو معاملات کے برت و کو کو کر کے اختلا طاور و قائع و معاملات کے برت و کو کو کر کو کر کو کر کر کو کر کے اختلاف کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر

پس اس تو جیہ سے ضرورت طاہر نہیں ہوتی ہے اور شاید لفظ ضرورت سے ایک عام معنی مجازی مراد لے ہوں جوا ہے وجوہ کوبھی ضرورت میں رکھے و ہذا تکلیف بعید فاقہم ۔ یہاں تک تو ان اقوال کا بیان ہوا جوان ائمہ حنفیہ ہے مروی ہیں اب ر ہے ا ہے مسائل جن میں ان اسحاب ہے کوئی قول سیجے نہیں ہے تو حاوی قدی میں ہے کہ جب کسی واقعہ میں ان ائمہ ہے کوئی قول ظاہر پایا نہ ج نے اور مشائخ متاخرین نے اس کا تھم نکالا اور سب ایک قول پرمتفق ہیں تو وہی لیا جائے اور اگر ان میں اختلاف ہوتو اکثر مشائج کا جو تول ہے وہ ایا جائے بشرطیکہا بیے ہوں جن پر ما <sup>ن</sup>ندطی وی وابو<sup>حف</sup>ص وابوجعفر وابواللیث وغیر و کے اعمّا دکیا جاتا ہے اوراگر ان ہے بھی کوئی جواب ظاہر نہیں ملاتو مفتی کو جا ہے کہ اس میں تامل وغور و کوشش ہے نظر کرے تا کہ ایسا تھم نکل آئے کہ عہد ہ افتا ء کا ذیبہ پورا ہویا اس سے عہدہ برآئی کے قریب مہنچے اور بیٹ دیا ہانی اس میں کو ، حکم لکھ دے۔ اقول ظاہر متاخرین مشاکخ سے اہل تر نجے تک شامل مراد ہیں ۔ جن کوکسی رتبہ کے اجتہاد کا منصب ہے بھرمفتی کوغور ونظر واجتہاد کا تھم بمعنی کوشش بینغ ہے یامخصوص باسحاب ترقیح ہو والتداملم اورولوابجيه ہے اوپر مذكور بهوا كه بلاتر جي كے مختلف اتوال ميں ہے جس قول پر جا ہے ممل كر لينا جيالت وخلاف اجماع ہوتا ہوا دِرالخَارِ مِیں قاسم ابنِ قطلو بنگا کی تصحیح القدوری ہے لا یا ہے کہ آ سرکوئی کے کہ بھی چندا قو ال کو بلائر جی کے نقل کردیے ہیں اور بھی تر جینی وصحیح کرتے ہیں لیکن صحیح میں اختلاف کرتے ہیں یعنی بعض نے ایک قول کواور بعض نے دوسرے قول کوسیحے کہا تو ایسی صورت میں مرجع و سیج کیونکرمعلوم ومتعین بواور کیسے ممل کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ جیسے طور پر انہوں نے ممل کیاای پڑمل کریں با متنبار رواج متغیر ہو نے اورلوگول کے حالات بدلنے وغیرہ کے اور جولوگول پر آسان وٹرم ہواور جس پر درآمد ظاہر چلا آتا ہواور جس کی دلیل تو ی ہولیتنی ان امور کے امتبارے مشائخ کے ممل کے موافق ہم بھی ان اتو ال ہیں ہے ایک قول اختیار کریں گے اور جھخص ان امور کی راہ ہے قول کو ممیّز کر لے ایس شخص ہرز مانہ میں ضرور ہوتا ہے ہیں وہ بطریق تحقیق اس کاممیّز معلوم ہوتا ہے گمان ہی گمان نہیں ہوتا ہے ہاں جواس ونت ایما ہوکدان وجوہ ہے تمیز نہ کر سکے اس کو میا ہے کہ خود ہری الذمہ ہونے کے لئے ایسے مخص ہے رجوع کرے جو تمیز کرسکتا ہے بد تخصیل کلامدا تول اس کلام ہے کئی باتیس تحقیقی ظاہر ہیں اوّل ہیر کہ مشائخ اصحاب ترجیح جمعی تصحیح میں اختلاف کرتے ہیں لیکن تحقیق یہ ے کہ دونوں قول اپنے اپنے کل پرنتیج ہوتے ہیں اور درحقیقت رہیج میں اختلاف نہیں ہے اورنظیراس کی رہے کہ مثلاً کیزے غصب کئے ہوئے پر سیاہ رنگ ہے قیمت میں زیاد تی نہیں بکہ نقصان ہونا امام اعظم رحمہ القد کا قول ہے جوان کے زمانہ کے لحاظ ہے تن تھا کیونکہ بنوامیہ کے عبد سلطنت میں سیاہ رنگ عیب تف اور صا<sup>عبین</sup> کے زمانہ میں عبد سلطنت عباسیہ میں بیرنگ مرغوب ہوا تو اس ت

قیت کی زیادتی کا قول جوصاحین سے مروی ہے تی کدا کرکی عہد یا ملک میں سیاہ رنگ دیب تارہونے گئو قاوی نے لئے وہ اہام کا قول سے جو کوگا ہیں ہے مہا با متبارتغیرا حوال ہے اور دونوں سے جو بیں ایسے بی ہر زمانہ میں صاحب ترجے ان اسباب فہ کورہ کی جہت سے تھے کرتے ہیں ہاں موافق بحث اجتہاد کے بھی بقوت ولیل بھی مختلف تھے واقع ہوتی ہے با بیطور کدایک کوقوت ایک قول کی اور وسرے کو دوسرے قول کی ظاہر ہوئی جسے انکہ اربعت ولیل بھی مختلف تھے واقع ہوتی ہے با بیطور کدایک کوقوت ایک قول کی اور مواوہ وسرے کو دوسرے قول کی ظاہر ہوئی جسے انکہ اربعت میں ارکان اجتہاد ہے ایسا نشان واقع ہوا اور سب بھی تی راہ تن پر کہ اتباع تھم البی وسنت رسالت پنائی سائیڈ المیس ہرایک نے کوشش کی اور ہواوہ وس نشس کوروکا اور بدایک بی طریق ہے آسان ہے جو منصب صاحب ترجے کے لائق ہے ایس رنگ کی مثال جو مترجم نے او پر ذکر کی تغیر االعرف ہے متعلق تھی اور دوم بعنی ارفق میں کا مربعض موافق فتح القد بر میں مبسوط ہی اور اصل میں تو لہ مایہ السان میں بیات ہوں اور اس کی مثال ہو متر ہو کے اور ربحال اور کی تعید البقرة التی امر بذہ بجا بنو اسوائیل ولکن شدو افشد داللہ تعالی علیھ ہے ہے جو مقول برایل اجتہادی خلام ہو کے اور ربحان دونوں طرف برابر ہے اور ایک شدو افشد داللہ تعالی علیھ میں مقتی اس طرف میں طرف براب ہو کے اور ربحان دونوں طرف برابر ہے اور ایک ن شدو افشد داللہ تعالی علیھ میں مقتی اس طرف میں کر ہوں اس کی مثالیں بہت ہیں۔

اورای تشم ہے ہےاں زمانہ کا عام واقعہ تمبا کو پینے کا چنا نچے بعض نے شخت تشد د کورا ہ دیکر اس کوحرام نکالا حالا نکہ بیا شخر ان نہیں بلکہ ہوں ہے کیونکہ حرمت کی دلیل کوئی نہیں یائی جاتی اس لئے کہ حرام تو منصوص قطعی ہےاور یہاں ظنی نص بھی موجو دنہیں اوراگر مكرو ةتحريمي مراد بت تو بھي ظا ہزئيں الا بدليل صيعف الا سناد وضعيف الدلالية بإل كراہت تنزيبي وغير ه تنزيبي اباحت ميں ترود بدلائل ہاور وجہ دوم کے لئے عموم بلوے مؤید پس لاکق فتاویٰ قول دوم ہے کیونکہ و مفتی فقیہ نہیں کہ عوام کوحرام میں مبتلا کرے فلیعامل فید۔ وظہورت ل کے بیمعنی ہیں کہ صالحین ہے اس کاعملدرآ مرجلا آتا ہوجودلیل شرعی برجنی ہونے کی دلیل ہے اور بعضے متاخرین کے کلام ے اس امر کے شاہد ہیں کہلوگوں میں ایسا معاملہ جاری ہولیکن متر جم کہتا ہے کہ بیسہو ہے اور ائمہ میں ہے جس نے ایسا کہاو وا شار ہ ہے کے سلف صالحین ہے چیچھے اس کا حادث ہونا ظاہر نہیں ہوا بسبب طرب زیانہ کے اور ہمارے دفت میں بیہ بات نہیں اور دیار ہندوستان میں تو بالکل اسکا اعتبار نہیں ہے اس واسطے کہ کٹر ت سے خلاف شرع امور بلاا نکار ظاہر شائع ہیں اور امر شخصی اس میں تفضیل ہے یعنی جومعامداییا ہے کہ رکن شرعی میں ہے کوئی امر فوت نہیں لیکن وہی چیز جس کی شرط بہ تعامل ہے لیعنی بلانز اع رضامندی تو اس میں امتہار ہے مثلاً استصناع علی خلاف القیاس بسبب تعامل الناس جائز ہے حالانکہ بالا تفاق ابتدائی بھے نہیں ہے تو انتہا میں جب بنانے والے نے چیز بنائی اور بنوانے والے نے پیند کر کے لی پانہیں تو روکر دی اور باہم کچھنز اع نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ تعال بمنعی باہمی رضامندی ہے جو شرط بیع یامتم رکن قبول وا یجاب ہے علی ماحققتہ بالتقریر المعقول علی انعقاد والعجع بالا یجاب والقبول \_ بیس واضح ہو گیا کہ مفتی کسی حال میں راہ شرع ہے جس کی پابندی نفس ہوا پرست پر فرض ہے باا ولیل شرعی تجاوز نہیں کرسکتا اور میہ جواس ز مانہ میں بعض جہال ملحدین برا دران د جال نے اپنے تلبعین کوسکھلایا کہ شرع ایک جمہوری مصلحت ہے اوراد قات و اوضاع کے تغیر ہے اس میں تغیر لا زمی ے کفل شیطانی راہ ہے اور اس کا معتقد کا فرے اس لیے کہ راہ آخرت متنقیم ایک ہے جس کے سلوک کے لئے نفس کو جوشیطانی ہو ں ت کا بالطبع مطبع ہےا یک مسلک متنقم ہے تجاوز نہ کرنے پر یا بند کیا گیا ہے اس جب آخر ت کا اعتقاد بنورا یمان حاصل ہے جس میں تبديل نبيس تو شاهراه واضح ميس تبديلي محال بوقد قال تعالى . وإن تجد لسنة الله تبديلا وإن تجد لسنة الله تحويلا مجرجس اوضاع واطوار کی طرف زیانہ بیں تبدیلی ہوئی اگر لوگوں نے ان اطواد کوخلا ف عدل و خلاف صواب اختیار کیا تو خودانہیں اطراف کی طرف میل کرنا صریح ظلم ہیج ہے اور اگر عدل کے ساتھ ہے تبدیلی کیونکر ہوئی اس لئے کہ راہ اوّ ل محض عین عدل تھی تو لامحالہ تبدیلی بجانبظلم ہوئی ہے اور اصل بات میہ ہے کہ تحقیق آخرت اوا بیمان تو یق میں ایسے ہوئے جنہوں نے قاوی و نیا کو بھین القین مشہدہ کیااس لئے قصد معاشرت کو تا ہ کرکے خلوت اختیار کی اور میہ مونیں بلکدا تو ہواصوب میہ ہے کہ تدنی طرز کے باتھ عام میں اشا ورواز ہ آخرت تک بہتما معرفی آراستہ لے جائے اور میہ پند یدہ شیوہ حضرات سحابہ رضوان امند تو ٹی علیہ ماجھین تھ بین اشاہ وسط اللی وہ حسن اخلاق وتعلیم عدل و تہذیب نفس میں کامل فرد سے اور چن ملکوں کو تا ابع کرتے ان کے حق میں نہایت خولی و بائل جا الی جا الی وہ حسن اخلاق وتعلیم عدل و تہذیب نفس میں کامل فرد سے اور چن ملکوں کو تا ابع کرتے ان کے حق میں نہایت میں کہر سکتا ہے کہ شرح اس میں کہر سکتا ہے کہ شرح اسم و عدل واجب و تکہر میں ہا ہو اور بین میں کہر سکتا ہے کہ شرح اسم و عدل واجب و تکہر میں ہا ہو اور کہا ت کفر میر میں ہے کہ جوج تہد کی طرف سے تعلم اختیاری خیال کر لے یعنی جو پی جو پی جو پی جو بھی دے سکتا ہے وہ کا فر ہے۔

پس مفتی در حقیقت اس مرتبد کی وجہ سے جوالقد تعالی نے اس کوایے ففنل سے عنایت کیا ہے اس کام کے لئے محکوم ہے کہ مسائل کے احکام عوام کو باجنتہاو وانتخر اج بتلا دے اورتمام کوشش صرف کرے ہذا حاوی میں کہا کہ عہد ہ اجنتہا د کوکوشش ہے تتی الوسع یورا کر ہاورلا اب لی **بات نہ کےاورصا** حب تھیج القدوری نے مقلد غیرمیتز کے حق میں کہا کہو ہمیّز کی طرف رجو<sup>ع</sup> کرے تا کہ خود بری الذمه بوجائے پھراگر کوئی کے کہ بیرکلام تو صاحب ترجیج کے لئے ہے کیونکہ ای کوالی تمیز حاصل ہوتی ہے اور و وو بقول عامہ مقلدین جمع ہوااور بعدصا حب اللنز کے کوئی نہیں ہوا تو جواب بیہ ہے کہ بر تقدیر تعلیم اس دعوے کے صاحب تھے القدوری کے کلام سے بیمراد ہونامسلم بیں ہاں دلیل سے کداس نے فرمایا کہ ولایہ تلو الوجود عن من تمیز هذا حقیقة لاظینا۔ لین ایساممیز ہرز مان میں موجود ہوتا ہے جو محض گمان و خیال بر نہیں بلکہ حقیقت میں ایسے اتو ال کوتمیز کرسکتا ہے و فی البحر جب ایک کوسیح کہا گیا اور فقاوی دوسر ہے پر ہے تو موافق متون پڑمل کرنا اولی ہے۔ قال لائمتر جم متون جامع روایات اصول ہیں وفیہ مافیہ والقد اعلم ایضا فی البحر فی مصرف الز و ق جب تصحیح مختلف ہوتو واجب ہے کہ ظاہر الروایة کی تلاش بلیغ کریں اور ای کومرجع قرار دیں و فیہ فی کتاب الرضاع جب فناوی مختلف ہو یعنی ایک قول کی نسبت لکھا گیا کہاس پر فتاوی ہے اور دوسر نے قول پر بھی یہی لکھا گیا تو جوقول ان میں سے خاہرالروایة ہوائ کوتر جیج ہے قال المتر جم ان عبارات میں غور سے اس امرکی تا ئيد لتی ہے جومتر جم نے اوپر ذکر کيا ہے اور بيہ بحث فقط روايات كى جہت ہے ہ بناہری**ں کہ خالی مقلدین کود لائل ہے بحث کی** اجازت نہیں ہے لیکن غدیۃ امستملی شرح مدیۃ المصلی میں بحث تعدیل الارکان میں مہم کہ ستجم ریہ بات معلوم ہوگئ کہ قومہ وجلسہ میں سے ہرا یک میں طمانیت بمقتصائے دلیل واجب ثابت ہوتی ہے لیعنی جیسا کہ امام ابو یو ۔ف وغیرہ ہے مروی بھی ہے دلیل ہے بھی وہی ٹابت ہوتا ہے بھرائاں کہ شیخ این الہمام نے فرمایا کہروایت ہے صدول نہیں میا ہے جبکہ ونی روایت اس کے ساتھ موافق ہوقال المتر جم یعنی جب نہ ہب میں اقوال مروی ہوں اور ایک قول ان میں ہے اصول شرع ہے متو فتی ہوتو اس قول سے خالفت تبیں کرنی جا ہے کو یا اس قدرعلم کومظنو ٹات میں واجب العمل ہونے کے لئے مسلم رکھا ہے اور ظاہرا شار ن نے جولکھا کہ ریہ بات بختے معلوم ہوگئی اس میں علم ہے یہی معنی مراد لیے در نہ فرعیات کامظنونہ ہونا آغی تی ہے اس وجہ ہے کہ چی شمال میں بیظن بمنزله علم ویقین ہے فاقہم وسیاتی المزید فید۔ونی وقف البحر جب مسئلہ میں ووقول ایسے ملیس کہ ہرا یک کوچیج کہا گیا ہے تو ایپ قول پر فناوي ديتاواس كےموافق حكم قضاء جارى كرنا جائز ہے وفى قضاءالفوائت مند جب ظاہرالرواية ميں كوبى مسكدنه ہواور فير خابر اسرومية على بايا جائے تو اس كولينا متعين ہوجاتا ہے قال المحرجم بيہ بحث بھى روايت برمقصود ہے اور دونوں قول مصحوبيں ہے كى تر ن كا صَم نہیں دیا اور مینظم بظاہر صحیح القدوری کے قول ہے مخالف ہے کیونکہ اس میں تمیز کرنے کا تھم مذکور ہے اور پوشیدہ نہیں کہ صم

مُعَدمه

و فی شرح الا شاہ ابیری زادہ تھا عن شرح الہدلیۃ لا بن الشخیۃ جب کوئی صدیمے جوجائے اور ند ہب کے خلاف ہوتو اس صدیت پڑس کیا جائے گا اور اس بر جائے گا اور اس پڑس ہوجائے گا اور اس پڑس کرنے سے حفی ند ہب ہونے سے مقلد ندکور با ہر نہیں ہوجائے گا اور اس پڑس کرنے سے حفی ند ہب ہونے سے مقلد ندکور با ہر نہیں ہوجائے گا اور اس بر کھنے ہوجائے تو وہی میر اند ہب ہے قال المحر ہم ایس بی بعض انکہ شافعیہ نے کہا کہ صلوۃ الوسطی بقول شافعی نماز فجر ہے اور حدیث مسلم میں نماز عصر شابت ہوئی تو لکھا کہ شافعی کا قول بھی ند ہب ہوا اور نا فعی نماز فجر ہے اور حدیث میں برائیل دیا نہ باتھوں کے اسپنے الماموں سے ایس بی روایت کرتے جس کہ بیچاروں ندا ہو ہوں ورحقیقت ایک بی جس کیونکہ سب تو صدیث کی طرف مشتد ہیں اور جن لوگوں نے باہم جدائی وتفریق کرکے تعصب کوراہ دی اور انفی آ باہمی ہوسچا ہوشی میں تھی جس پر القد تعالی جل شانہ نے اپنے صبیب رسول سرور عالم شائیۃ کی کا حسان رکھا تھا اس کو ہر باد کیا تو ہی نہیں جانا سوائے اس کے کہ وہ بخت کناہ گار ہیں جنہوں نے اہل النہ والجماعت ہیں آخر قد ڈالا اور الی باشی بیدا کیس جس سے آخضر سے الم تھی تھا ہر ہے اور کشر سے سے احادیث دلالت کرتی ہے کہ آپس ہیں اتبی دو انفی ضروری ہے اور کمل کی صورت ہیں اختار ف ہوتا ہو تھی خلاجر ہے اور کشر سے سے احادیث دلالت کرتی ہے کہ آپس ہیں انتی دو انفی ضروری ہے اور کمل کی صورت ہیں اختار ف ہوتا ہو تھی میں تھیں جا ور کشر سے اور کمشر میں تھا۔

مدایت کےموافق حضرات صحابہ رضوان القدتع بی علیهم اجمعین ہے متو افق ہواور یہی لوگ اہل السلنة والجاعبة بیں۔ فافہم واستقم اور فاصل کھنوی نے تز کمین العبار و ملاعلی قاری سے نقل کیا کہ قاری نے لکھا کہ کیدانی نے اپنے رس لہ خدا صہ میں جیب بات کھی کہنماز کے اندر جوافعال حرام ہیں ان میں ہے دسواں فعل التحیات کے آخر میں انگشت ہے اشارہ کرنا جیسے اہل حدیث کاممل ہے بینی ان لوگوں کا جوحدیث رسول اللہ صلے اللہ عابیہ وسلم کے عالم میں اور بیقول کیدانی کا خطاعظیم وجرم جسیم ہے اور اس کا سبب میدوا قتع ہوا کہ میر محف قواعد اصول ہے جاہل اور روایات قروع کے مراتب ہے نا دان ہے اورا گر ہم کواس کی طرف نیب تگان کرنا نہ ہوتا جس ہے ہم اس کے قول کی تاویل کرتے ہیں تو ضروراس کا کفرصریح اور ارتد ادھیجے ہوتا بیعنی ہم اس یومؤمن ممان کر کے بیتادیل کئے دیتے ہیں کہاس کی مرادیہ ہے کہاس واضح ہے اشارہ نہ کرے جیسے اہل صدیث منھی بند کر کے یا حلقہ کرئے اشارہ کرتے ہیں اور میم ادنہیں کہ حدیث میں جس طرح آیا ہے وہ حرام ہے اور نہ بھلاکسی مؤمن کوحدال ہوسکتا ہے کہ جوآنخضرے نی تیزائے قعل شریف ہے اس طرح ثابت ہوا کہ متواتر نے قریب پہنچ گیا ہے اس کوحرام بتلا دے اور جس برصحابی<sup>ہ</sup> سے لے کرآخر تند میا متفق تیں اس کے جواز ہے انکار کرے اور حال میہ ہے کہ ہمارے امام اعظمیؒ نے فرمایا کہ کسی کو پیرحلال نبیس کہ ہمارا قول اختیار کر ہے جب تک اس کا مآخذ کتاب مجید یا سنت شریف یا اجماع امت یا قیاس جلی ہے معلوم نہ کر لےاور شافعیؓ نے فر مایا کہ جب حدیث سیجے ہو جائے جس سے میرا تول خلاف پڑے تو میرے قول کو دیوار ہے مار دواور حدیث ضابطہ پرعمل کرو۔ جب بیہ بات معلوم ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کداگر امام رحمہ اللہ ہے کوئی صریح روایت اس مسئلہ میں نہ ہوتی تو ان کے تبعین پریازم تھا کہ جو پچھ آنخضرت فاتیخ ہے تابت ہوااس برعمل کریں اور پیملاء کرام تنبعین پر لازم ہے عوام کس شار میں ہیں اورا یہے ہی اگرامائ سے ٹابت بیہوتا کہ انھوں نے اشار ہ کرنے کومنع کیااور خیرالا نام علیہ السلام ہے اس کا اثبات ہوا تو کوئی شک نہ تھا کہ جوآنخضرت کی تینم ہے ثابت ہواوہی لا زم ہے بھر بھلا یہاں تو اس مسئد میں امام ہے جوروایت ہے و وسند سی ہے ہے مطابق وموافق ہے پس جوعدل پر قائم اورظلم ہے بازر ہاو وضرور جانے گا کہ سلف و ضف کے اہل تقویٰ کی بہی راہ ہے اور جواس ہے بھراوہ جبنمی گمراہ ہے اگر چہلوگوں میں بڑا ہرزگ مشہور ہوائتہی کلامہ مترجماً اور دوسرار سالہ مسے بند ہیں التر ئمین میں مکھ کہ جو تحص اس امر کا قائل ہو کہ فتو ہے اس قول پر ہے کہ اشارہ نہ کیا جائے تو وہ تحص اس امر کا مدعی ہوا کہ میں مجتبد فی المسئلہ ہوں اور یہا ہے مسئلہ میں ہوسکتا ہے جس میں امائم سے دوروایتیں یا امام ہے ایک اور صاحبین ہے دوسری روایت ہو پھر بھی باو جو داس کے یہاں دلیل ترجیح کی ضرورت ہوگی کیونکہ بلامرجع کے ترجیح مقبول نہیں ہے ہیں اگراہام ہے دور واپنتیں یائی جا کیں تو وہی روایت راجج ہوگی جوا حادیث رسول التدمنی تینٹر کےمطابق ہواور جمہور علماءامت کےموافق یڑے اور یہاں تو عدم اشارہ برفتوی صرح مخالف ہے ویگرمشا کئے معتبرین کے قول ہے جنہوں نے فرمایا کہ فتوی اسی قول پر ہے کہ ا شار وعمل میں لایا جائے اور وہ بلا خلاف سنت ہے انتہٰ کلامہ متر جما۔ مترجم کہتا ہے کہ ایسا ہی فاضل کھنوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ احادیث اگر چہصریح موجود ہوں ان میں بحث اجتہادی ضروری ہے اورعمو ماً مدعیان علم کودرجہ اجتہاد عاصل

کین مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ اجتہادتر جے بھی ختم ہوکراوگ عوام کالانعام رہیں گے جن کو دلائل مفصلہ مدونہ انکہ علماء میں نظر کرنے اور سیجھنے اور اعادیث و آیات کے خاہر معانی سیجھنے کی بھی لیافت نہیں ہے اور یہ کیونکرالٹی بات بلکہ مہل ومتناقض کلام کہ جاتا ہے جبکہ خود مسائل مدل وعبارات فقیہہ و تفاسیر واجادیث بلکہ لغویات منطق و فلسفہ کا عالم جانتے ہیں اور علامہ و مدقق وغیر و القاب سے مرفرار سیجھے جاتے ہیں گویا ایسے الفاظ عدا کذب وافتر اءلمباس لا باس مزین کر لئے گئے ہیں نعوذ باللہ من شرور انفسناومن سیئات اعمالنا

اور حق طاہر کبی ہے جوعبارات علامہ قاسم صاحب سے القدوری ویشخ محقق ابن الہام وعلامہ قاری سے واضح ہوا۔ پھرا گر کہا جائے کہ صاحب ترجیح یا تم از کم صاحب تمیز ہونے ہے وہ مرتبہ مقلد ہے خار ن نہ ہوا اور اس کوروا ہے کہ اہل اجتہاد میں ہے کسی کے تول پرعمل کرے تو روایات فقہیہ اس کو کافی ہیں اور جب مجتہد نہیں تو اس کوتفسیر وحدیث میں بحث سے فائد ونہیں جکہ تفسیع او قات ہے تو میں کہوں گا کہ استغفر اللہ تعالی ہر کریہ بات صحیح نہیں ہے چنا نچہ او پر ولوا حیہ ہے منقول ہوا کہ فتوی یا عمل کسی وجہ مسئلہ ہے بغیر نظر کئے ہوئے کا فی سمجمنا جبالت وفرق اجماع ہے اور لا اب لی الی حرکت ہے بری الدمہ نہ ہوگا علاوہ اس کے جومف سدعظیمہ اس میں موجود ہیں وہ تعجب ہے کہ ایسےلوگوں پر کیونکر مخفی رہے جن کو مالم و ملامہ و مقتق و مدقق و غیر ہ طولانی القاب سے یا د کیا جاتا ہے ظاہراان کوسوائے الفاظ میں وحل کلام کے اصلی بتیجہ علم پرنظر کی تو بیش نہ ہوئی واعوذ بالقدمن علم لا پنفع دیکھواصلی نفع علم کامثل ا خلاق و اصلاح نفس و انسداد مرکا کد شیطان ہے جی کہ قوت ایمان ہے لائق قبولیت بارگاہ کبریائی عزشانہ وجل سلطانہ ہوجائے اور کتب فقیہ میں اس ہے بہت ہی کم بحث ہے اوروہ بھی بالتبع چناچہاں طرف اشارہ ہے وتصریح کررگذر چکی اور یہاں برعکس اس کے علم سے حضرت عالم علامہ نے یہ نتیجہ نکالا كهم حديث وتفيير يرنظر ندحيا ہے حالانكه احاديث شريفه وآيات مديمه وقصص عبرت واشارات لطيفه نهايت پا كيز والطاف الهيه اس کودرجہ قبول تک رسائی کے لئے متکفل بیں اور جب اس نے ان سے مندموڑ اتو نشانہ شیاطین بنا اور انجام ہلا کت ہے اور فلہ یہ کتب میں خالی چند اعمال جوارح ہے بحث ظاہری ہوتی ہے اس واسطے علمائے قلوب لیٹنی اکابر اولیا ء اللہ تعالیٰ جن کو ظاہر نے صورتہائے افعال کے ملاوہ اصلی معانی وثو اب ہے بالقصد بحث رہتی ہے اور حقیقت میں دیبی نقیہ ہیں ان علماء کوعلائے ظواہر کہتے ہیں۔ بالجملہ راہ حق عز وجل تمام جدال وشیطانی خیال ہے باک محض منور ومنتقیم راہ ہے جو جا ہے بقول مولوی روم مایہ الرحمہ علم و بن فقدا ست تفسیر وحدیث ان علوم سے حاصل کرے اور ابتداءاختیار کرے والتد تعالی ہوالہا دی ونعوذ بالتدمن الصلال ۔ واضح ہوکہ جب کوئی مسئلہ ظاہر الرواية مين نبيل ملا اورنو ادر وغير وغير طا برالرواية ميں ملاتو اس كولين مقلد كولا زم ہے كم مرمن البحراد رمعني بيه بيں كه نو اور وغير و ہے اس کو کسی معتند کتاب متنداول میں نقل کیا گیا ہو فاقہم ۔ جامع المضمر ات میں ہے کہ مفتی کوحلال نہیں ہے کہ کسی متروک ومبجور قول پر بغرض سی نفع کے فتویٰ دے و کتاب القصناء رمن الاشاہ میں ہے کہ ہز از یہ کے باب المہز ہے واضح ہے کہ مفتی ایسے قول پرفتویٰ دے گاجو اس كنزوك اصلاح كے لئے لازى معلوم ہواو ثموي نے حواشی میں كہا كه شايدان قول ميں مفتى سے مرادوہ ہے جواہل اجتهاد سے ہو ور نہ جومفتی مقلد ہو و ہ ہ تول پر فتو ہے دیے گا جو سیح ہوخواہ اس میں مستفتی کے لئے مصلحت ہویا نہ ہواور شاید مرا دمقلد ہو مگر ایسے مسئلہ میں جس میں و وقول ایسے ہیں کہ ہرا یک سیحیج کہا گیا ہے تو اس کوروا ہے کہ دونوں میں ہے و وقول اختیار کرے جس میں مستفتی کے حق میں اصلاح ہو۔ قال المحر جم قول دوم اشبہ ہے کیوند اصلاح کرناعمو ماہراس کے لائق آ دمی پر فرض ہے جیسے افسادعمو ما حرام ہے اور ای قول پر دلالت کرتا ہے وہ قول جواشاہ میں شرح مجمع و حاوی قدی ہے لایا کہ وقت کے مسائل میں ای قول پر فتو ہے لازم ہے جو وقف کے داسطےزیادہ نافع ہوقال المتر جم وجدد لالت ہے کہ یہاں بطور قاعدہ کلید کی ہرمفتی پرخواہ مجتهد ہویا مقلد ہوابیا کرنالازم ہے ف نہم وائتداعلم۔اس تمام بیان ہے واضح ہوا کہ برخض افتا ء کی لیافت نہیں رکھتا ہے اور جولیا فت رکھتا ہواس پراحتیاط واجی ضرور ہے ہاں وعوام مقلدین کواینے حق میں عمل کرنے کے لئے جبکہ و وکسی قول کو ظاہر الروایۃ یا کتاب اصولی یا ما تنداصول میں یا کیں عمل کریں مرفنوی نه دیں اور جہال مختف اقوال یا ئیں تو تصحیح پرعمل کریں اور مساوی تصحیح میں ایک ہی واقعہ میں دونوں پرعمل نہیں کر سکتے اورا ختیار ان يرلازم ہوگا جيسے راج لازم ہوتا ہے اور كتاب القصناء ميں بھي اس كى بحث مذكور ہے وہاں بھى رجوع كرنا جا ہے وہا جمله تن كے کئے ان پر لازم ہے کہ اقوی واثبت پرعمل اور اشکال ہوتو حل کرلیں اور بیر وانہیں ہے کہ مختلف متضاد اقو ال پر جس طرح جب جا ہیں

اشبہ کے معنی اشبہ مبعصوص لیعنی تھکم منصوص ہے زیادہ مشابہ ہے براہ درایت وراجج براہ روایت تو ای پرفنو کی ہوگا۔ فی نرست الروایات نقلاعن جاموالمضم ات شرح القدوری افتاء کے علامات بیر بیں ۔اس پرفتویٰ ہے۔اس پرفتویٰ دیا جائے اس پر اعتاد سے جائے۔ای کوہم لیتے ہیں۔ہم ای کوافقیار کرتے ہیں۔ای پر اعتاد کرتے ہیں۔ای پر آئ کے روز عمل ہے۔ای زیانہ میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ یہی سیجے ہے۔ یہی واضح ہے۔ یہی ظاہر ہے۔ یہی اظہر ہے۔ یہی مختار ہے۔اس پر ہمارے مشائخ نے نتویٰ دیا ہے۔ ہمارے مشائخ کا ای پرفتویٰ ہے یہی اشبہ ہے بہی اوجہ ہے اور اس کے ما تند دیگر ملامات میں فی حواشی الطی وی اور اس پرعرف جاری ہے اور ای کو ہمارے ملاء نے لیا ہے اور میں متعارف ہے فی انقلیہ جب و دامام معتبر میں باہم تعارض ہوایک نے کہا کہ بیتی ہے اور ووس سے نے اپنے تھم کواضح کہا تو اس نے سیح سے اتفاق کیا ہذائیج کالینااولی ہوگا فی الدرالمخار اگر کسی روایت کی نسبت کتاب معتمد میں بہر تو کہ اصح یا اولی یا اوفق ہے یا ما تنداس کے لکھامفتی کواس پرفتوی وینے کا اختیار ہے اوراس کے مخالف پر جس کی نسبت کر کے اصح لہھا ہے اس پر بھی فنوی و ہے سکتا ہے لیعنی دونوں میں ہے جس پر جا ہے فنوی وے اور جہاں سیجے یا ماخوذ یا مفتی بدیا بدیفتی لکھ ہواس ئے خلاف فتوی نہیں دے سکتا ہے لیکن اگر مشلا ہدا ہید میں مکھ ہو کہ یم صحیح ہے اور کافی میں لکھا کہ وہی صحیح ہے تو بیاور وہ دونوں میں ہے جو اتو ہوالیق واصلح ہواس کواختیار کرے نی ردالمختار اسمح مقابل صحیح ہےاور سیح مقابل ضعیف حواشی اشیاہ بیری زادہ ایساا کشری ہے ور نہ شرح المجمع میں مقد ہل شاذ بھی آیا ہے۔ بیان ان کتابوں کا جن ہے فتو کی وینا جائز اور جن سے نبیں جائز ہے جن کتابوں ہے فتو ہے دین جائز ہے وہی کتا ہیں ہیں جن پر ہرطرح اعتاد ہواوران کا ذکر طبقات مسائل کے ذکر میں اجمالاً آگیا ہے اوران کی تفصیل میں خارج از وسعت تطویل ہےاورا خصارال طرح لائق ہے کہ جن کتابوں ہے فتو ئے نہیں جائز ہے ان کو بیبال بیان کر دیا جائے تو ایک صفت و حالت کے ملاوہ جن کتابوں کا حوالہ اس فقاویٰ میں یٰد کور ہے ان پر اعتماد روا ہے۔واضح ہو کہ کلیہ قاعد وافقاء میں قضاء فقح لقد بریشن دہن الہمام کا قول مذکور ہو چکا ہے کہا گرنوا در کتابوں میں ہے کوئی اس وقت دستیاب ہوتو اس پر اعتاد نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ و ہ اہام محمدُ ہے ز مانه میں مشتہر نتھیں تو اس ز مانہ میں کیاا عتمار ہوگا۔ ہاں نوا در ہےا گرکسی معتمد کتاب مثل ہدایہ ومبسوط وغیر و میں منقول ہوتو اس کتاب معتمدے اس پر اعتاد ہوگاعلی عامر مفصلاً روالحق رہیں شیخ ہوتہ القد بعلیکی کی شرح اشیاہ نے قتل ہے کہ ہمارے شیخ صالح نے کہا کہ ایک کتابوں ہے فتوی ویناروانہیں ہے جو مختصر ہیں جیسے نہرالفائق اور پینی کی شرح کنز الد قائق اور درالمختار و تنویر الا بصار و غیر ہ اتول لیعنی الی کتابوں میں تنگی عبارات انتصاراس قدر ہے کہ کمتر مطالب کا وضوع ہوتا ہے اپس ان سے افتاء روانہیں ہے پھر کہا کہ اور ایس ستابوں ہے بھی فنویٰ جائز نہیں ہے جن کے مصنفو ن کا حال نہیں کھلا کہ وہ لوگ کس درجہ کے ہتھے کون ہتھے جیسے ملامسین کی شرن

کنز الد قائق اور جیسے جامع الرموز قبستانی شرح نقایہ اورا کی کتابوں ہے بھی افتاء جائز نہیں ہے جن میں اقو ال ضعیفُقل کے گئے ہیں جیسے زاہدی کی تصنیف سے قدیہ ہے پس ایس کتابوں ہے افتا نہیں روا ہے گر جبکہ بیمعلوم ہوجائے کہ کہاں ہے نقل کرتا ہے اور اس سے نقل صحیح ہے۔

اقول فناوے میں قدیہ ہے اکثر مسائل لایا ہے اور بیشتر ان میں سے تحقیق میں مَّمر بعض میں تال ہے اور بعض کے لئے معتبرات ہے تائیدموجود ہےاورواضح ہو کہ جامعین رحمہ الندتع لی نے ایک ہی مسئد میں جس کے چندوجوہ ہیں اکثر ایسا اسرام کیا ہے کہ ہروجہ کوملیحد و کتاب کے حوالہ سے نقل کیاا گرچہ جملہ وجو وایک ہی کتاب میں موجود ہوں اور اس سے اشارت ہے کہ اصل مسئلہ ان سب کتابوں میں موجود ہے لیکن متر جم کوتمنار ہی کہ کاش جملہ وجوہ ایک معتبر اصول نے نقل کر کے بالمعنی دوسروں میں موجو د ہونے کا حوالہ دیا جاتالیکن جہاں بعض دوسری کتابوں میں نہیں ہیںصرف اسی میں ہیں جس نے نقل کیا گیا تو ایسی صورت میں سوائے اس طریقنہ کے جواس کتاب میں ہے کوئی عیارہ نہیں ہے پھر واضح ہو کہ مسئلہ میں جو و جوہ کہ معتبرات ہے منقول ہیں ان پراع تا د کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے ہاں جووجہ کہ مثلاً قدیہ یا اس کے ما نند کتاب سے نقل ہے اس میں بغیر تامل کے فتو یٰ میں اشکال ہے اور درائحتی ر وغیرہ ہے اس فناوی میں نقل ہی نہیں ہے اور پینی شرح الکنز جس کو درالمختار کے مانند قرار دیا گیا اگر چداس نے نقل ہے لیکن ان کاغیر معتبر ہوتا بسبب مختصر ہونے کے ہےاور جب مطول وواضح ومعتبر روایت اصل موجود ہےتو درحقیقت اعمادای پر ر ہااور درالخار ونہرو شرح الکنز بینی کو یامؤیدات ہیں پھرشنخ موصوف ؓ نے فر مایا کہ کتاب اشباہ والنظائز کوبھی ایسی ہی مختصر کتابوں میں لاحق کرنا ہیا ہے جن ے فتوی و یا جا تر نبیں ہے کیونکہ اس میں بھی ایسی مختصر عبارت ہے مضمون ادا کیا گیا کہ اس کے معنی یوں سمجھ میں نبیں آتے جب تک کہ اصل کی طرف جہاں سے تھم لیا گیا ہے رجوع نہ کیا جائے بلکہ بعض مواضع میں ایساا خضار ہے جس سے ادائے معنی میں ضل واقع ہو گیا ہے چنا نچہ جس نے حواثی ہے ملا کراس کوخوب ملا حظہ کیا اس پر سہ بات روشن ہوجاتی ہے اور جب بیرصال ہے تو مفتی کوضرور بیخوف رکھنا جا ہے کہا گرکسی کتاب پر اختصار کرے تو غلطی میں نہ پڑجائے لئبڈا ضرور ہوا کہ اس کتاب کے حواثی یا اصل ماخذ کی طرف رجوع كريج تب جواب لكھے ہى معلوم ہوا كه درالحقار كى طرح بيركتاب بھى اس قابل نبيس بے كماس سے فتوىٰ ديا جائے قال المتر بم يهاں ے معلوم ہوا کہ افتاء کے لئے عدم اعتبار جو نہ کور ہوا تو ان سب کتب نہ کور ہ میں بیسال وجہ ہے نہیں ہے بلکہ قدیہ میں بیوجہ نقل روایا ت ضعیفہ واعتز ال مصنف ہے اور ہاقی کتب میں بوجہ ایج زوا ختصار یا عدم اشتہار کے ہے اگر چداس امر میں کہ ان میں ہے کسی ہے فتوے دینا جا ئزنبیں ہے کیسال نبیں یا پھر بھی عدم جواز اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ کتاب مذکور متعداول ومشہور نبیس جیسے نوا دروغیر ہ کہ خودنو ادر نسخہ ے اگر دستیاب ہوجائے تو فتو ہے دینا روا نہ ہوگا اور نہ اس پر اعتاد ہوگا یاں کس معتبر ومشہور میں اگر اس نے نقل ہوتو وہ اس مشہور پر اعمادے چنانچے فتح القدریر کتاب القصناء سے مذکور ہو چکا ہے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ ملاعلی قاری نے تذکر ق الموضوعات میں لکھا کہ کلیہ قواعد میں سے یہ بات قرار پائی ہے کہ قرآن مجید کی تفاسیر کو یا آنخضرت منی فیکم کی احادیث کو یا مسائل فقہید کوفقل کرنا ہر کتاب ہے روا نہیں ہے بلکہ فقط اٹھیں کتابوں سے جائز ہے۔جو ہاتھوں ہاتھ منداول مشہور چلی آتی ہیں کیونکہ جو کتابیں مشہور نہ ہو کیں یا و ہمنداول نہیں رہیں تو ان پراعتاد نہیں رہاس لئے کہ بیاحتول وخوف پیدا ہوگا کہ ان میں زندیق وطحد لوگوں نے جا بجاا پی طرف سے لاحق نہ کر دیا ہواور ظاہر ہے کہ جب آنخضرت منی تینی پر لوگوں نے جھوٹی احادیث بنا کیں باوجود بکہ پر کھنے والے موجود بتھے جنہوں نے ہ خریر کھالیا تو بھلا ان کتابوں پر کیونکر اطمینان ہوسکتا ہے جو کسی کوز بانی یا دبھی نہیں ہیں بخلاف ان کتابوں کے جو ہاتھوں ہا تھ متیداول مشہور چلی آتی ہیں ان میں بیاحمال نہیں ہے کیونکہ ان کے سیجے نسنے موجود ہیں انتہٰی کلامہ متر جماوا قال المتر ہم بیاصل نہایت نفیس و

بہت عمدہ ہے اور یہاں سے تنبیہ حاصل کرنا اوریاد رکھنا جاہیے کہ بعضاد گوں نے جوتفیہ ہیں کبھنا شروع کیں اور ان میں برطر ن کے رطب ویا ہیں وشاذ وغیر مشہور روا تیں بھر نے گیا لیں تفسیر بالکل باعتبار ہیں بلکہ موام کے لئے نہایت معنر ہیں کیونکہ وہ کیونکہ تو ہی صعیف کوجدا کر سکتے ہیں اور اس قبیل سے وہ روایات ہیں جوشنے سیوطی نے ابو عبید کے فضائل القر آن سے اتفان میں نقل کر دیں آ ہر چہ ان کی اسانید کے نسبت سے وصن تکھدیا لیکن جب وہ ایک غیر مشہور وغیر مشداق ل تالیف سے ہیں تو محص غیر معتبر ہیں بھلا ان کی تشیخ و مسین پر کیا اعتبار ہے حالا نکداس سے عوام میں مجیب غلغلہ پیدا ہو گیا لبندا ہو شیار رہنا جاہئے کہ ایس روایات والی کا پیجھا متبار نبیں ہی ان محتبر ہیں ہو فیق اللهی سیحانہ تھی گیا ہے مشہور و ہے مشہور چال میں میں ہو فیق اللهی سیحانہ تھی گی ایسی روایات کوئیس لیا بلکہ صحاح مشہور و طالب کرم القد و جہد مشداق ل ہے اس واسطے متر جم نے اردونفیسر ہیں ہو فیق اللی سیحانہ تھی گی ایسی روایات کوئیس لیا بلکہ صحاح مشہور و اللہ معتبد روایات کو ایک کیا ہے والقد و کی الاتمام والمسلمین ابن کیشر رحمہ القد تھی گی ہیں ہور ہیں مثل ما واحد ہیں میں غیر مشہور و متداؤل کی مثن ل بھی نظا ہر ہے۔

اور اس کا ضرر بھی واضح ہےاوراگر سیوطی رحمہ اللہ نے غیرمشہور و متداوّل نے نقل کیا تو اس پر اعتاد نہیں ہو جائے گا کیونکہ جس کا غیرمتنداوّل ہونامسلّم ہے وہ کیونکرمتنداول ہوگی اوراس میں اجتہا دواشنباط کو دخل نہیں ہے کیونکہ مطلوب نفس حدیث رسول اللہ صلی الندعایہ وسلم ہےاورا یسے دنگرا خبار وآ ٹارجن میں اجتہاد کو گنجائش نہیں بخلاف مسائل نوادر کے فتہیات میں ہے ہیں کہ ان میں قیاس وا شغباط کو گنجائش ہےاور بیہاں ہے ظاہر ہوا کہ نوادر ہے جو تھم معتبرات میں منقول ہواس کے متعبر ہوجانے کا تھم جو فنتح القدير وغیرہ میں ندکور ہے اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ وہاں تک مشہور ومتداوّل تھے یانقل سے متداوّل ہوں گے کیونکہ نوا در کے غیرمشہور ہونے کو پہلے ہی مان لیا گیا ہے بلکہ بیمعنی ہیں کہ جس معتبر کتاب میں نقل ہے اس کا مؤلف خود صاحب اجتہاد تھا تو اس نے تھم نہ کور ہ نوادر کو سیج پایا اورنقل کیا تو درحقیقت اعماد ال شخص ناقل کے اجتہاد پر ہے ہاں اختصار البسر بڑھ گیااور ظاہر الروایت میں جب علم ندکورہ نہ ہواورغیر میں ہوتو اس کولینامتعین ہے جبیہا کہ بحرالرائق میں لکھاتو بیای اعتصاد کی وجہ سے ہے ورنہ فتاوی واس کا تکم یکساں ہے البذا اگر نوا در کا حکم تبضعیف مذکور ہوتو ترک کیا جائے گا اور متاخرین کا فتو ہے مختار ہوگا والند تعی لی اعلم اور نوا در اگر چہ ایا مرکز کے اشتباط ہوں اور امالی اگر چہامام ایو بیوسف کے مرویات وجہتد ہوں مگر غیرمشہور وغیرمتداول ہونے کی قطعی ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتے اور اس سے ظاہر ہے کہ مؤلف اگر چہ عالم کبیر ہو جب تک اس کی تصنیف محقق اور مشہور و متداول نہ ہوغیر معتبر ہے و فی مقدمته العمدة بعض الافاضل نقلا عن بعض رسائل ابن تجيم رحمه الله في بعض صورا لوقف ردا على بِعض معاصريه نقله عن المحيط البرهاني كذب إلى آخوه ليني شيخ ابن بجيم عصر فاضل في محيط برباني كاحواله وبإتو ابن تجيم في جواب میں لکھا کہ محیط بر ہاتی کے حوالہ نے نقل کر نا حجموث ہے کیونکہ محیط بر ہانی تو مفقو د ہوگئی ہے جیسا کہ شرح مدیة المصلی میں شیخ ابن امیر الحاج نے تصریح کر دی ہےاورا گرمیں میجی فرض کراوں کہ اس زیانہ والوں میں ہے کی کوئیس ملی تکر ہمارے ہمعصر کو ہاتھ لگ ٹنی تو بھی اس سے فتو ے دینااورنقل کرنا روانہیں ہے جیسا کہ کتاب القصناء فتح القدیر میں مصرح مزکور ہے انتہی متر جمااور نیز ابن نجیم کے فوائد زیدیہ سے سید حموی شارح اشاہ نے نقل کیا کہ قواعد وضوابط سے فنوی وینا حلال نہیں ہے بلکہ مفتی پر واجب ہے کہ صریح نقل ہے جواب دے جبیہا کہ فقباء نے تصریح کردی ہے انتخا متر جماً۔اتوال اس کے معنی میہ بیں کہ بنابراصولی تواعد کے مسئدوا قع کا حکم بطریق بیتجہ نہیں نکا نے گا اور نہ ضوا بطافتہیہ ہے جواب و ہے مثلاً لکھے کہ اصل ضابطہ اس جنس کے مسائل میں یہ ہے لہذا اس جزئیہ کا جوای جنس ے ہے بہی حکم ہوا بلکہ فتی پر بہی وا جب ہے کہ خاص اس صورت کوبطور جز ئیرمخصوصہ کے کسی بسیط ومعتمد فرآوے ہے فیل کر د ہے پھر

واضح ہوکہ پیتھم اس زمانہ کے مفتوں کے واسطے ہے جبکہ کوئی جبتہ نہیں ہے ورنہ جو تحض بدرجہ اجتہاد فائز ہو نواہ کسی مرتبہ کا اجتہاد رکھتا ہو وہ ضروری اجتہادی طرایت ہو اور اس سے جبکہ اس پر تقدیم موع ہے یوہ وقر جج دے اگر اس قدر قدرت ہے فاقہم اور اگر ہوجہ کہ کسی قواعد واصول میں صرح جزئے بیطرین استباط ندکور ہوتا ہے تو کلیہ فدکورہ ہے اس کو مشتی کرنا چاہنے تو جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ ملی الاطلاق نہ ضوابط و اصول سے استباط لرک اور نہ اس سے جزئے ہم شخرجہ فدکورہ ہے دونوں طرح افقاء جو نزئیس ہے کیونکہ اسول سے مقصود طریقہ استخراج ہوئی سے نہیان مستبط سے ایس اکثر ہون ہے کہ تسہیل فہم کے لئے کوئی تھم بطور مثال مستبط کیا گیا حالاتکہ فی نفیہ وہ مہذب یا مستقبم نہیں ہے اور نظر اس کی منطق میں انواع ناز فہ واجناس صاعدہ وغیرہ اور فلا سفہ میں قدم انعقل وغیرہ جی پس یقین نہیں مہذب یا مستقبم نہیں ہے بخلاف فروع کے چنا نچیش موصوف نے حواثی اشیاہ میں لکھا کہ جو تھم فرع کہ کتب فرعیہ سے مخالف کی کتاب اصولی میں نہ کور ہوا اس کا پیچھا منتبار نہیں ہے جیسا کہ فقہا ، نے تصرح کردی ہے انتی متر جما۔

بالجملهاس زمانه میں مفتی کو حیا ہے کہ قواعد وضوا جا ما نند اشباہ و نظائر یا اصول سے اغتساط کر کے فتو ہے نہ د ہے بلکہ صرح مسل کرے اور پیش بھی کتاب اصولی وضوا بط سے نہ ہواور کتاب مفقو دوغیر متواتر ما نندمجیط ہر بانی ونو ا دروغیر ہ کے نہ ہواور مختضرات ما نند درالنخار ونہرالفائ**ق و کنز و فیر و کے نہ ہوجس ہے بہجنے میں**ا کثر نلطی ہو جاتی ہے فقی اس کے قیود سے مافل ہوکر واقعہ فتوی کے موافق خیال کرلیتا ہے حالانکہ ایسانہیں ہوتا اور ایسی کتاب ہے تقل نہ ہوجس پر بوجہ عدم تحقیق وتنقید کے امتبار نہیں ہے نواز ل فقد ابواللیث میں ے کہ چیخ ابونصر سے بیو مچھا گیا کہ ہمار ہے پاس جار کتا ہیں جی نوا در بن رستم لعنی ابراہیم او ادب القاضی للخصاف اور مجردحسن ونو ادر ہشامتو بھلا بہ کتا ہیں جو ہمارے ہاتھ لگی ہیں ہم کوان میں ہے فنو کی وینا جا نزے فر مایا ہے جوعلم ہمارے اصحاب حنفیہ سے بطور سیجے پہنچ ہ ومحبوب ومرضی ہے ولکن فتو ہے دینا ایسا امر ہے کہ میں کشخف کے لئے روانہیں دیکھتا کہ ایسے قول پرفتویٰ دے جس کوو ونہیں سمجھا لیعنی اس کومعلوم نہ ہو کہ اس کا انتخر اج واشنباط کس طریقہ دلیل ہے ہوا ہے جو سیح وستنقیم ہےاورو ہ اپنے او ہر بو گوں کا بوجھ نہ اٹھ دے ہال اگرا بسے مسائل ہوں کہ ہمارے اسحاب ہے مشہور ظاہر جیں تو مجھے امید ہے کہ شایدان پر اعمّاد کرنے کی گنجائش ہو کذا فی العمد ومترجما موضیٰ اورمتر جم کہتا ہے کہ شیخ ابونصر کے قول ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فتی جب تک اس حکم کا ماخذ نہ جانے تب تک اس کوفتو کی وینا ج ئزنہیں ہےاور یمی امام اعظم ہے بھی مشہور وسیح ہوا ہے کہ کسی کو ہمار ہے قول پر فنوی دینار وانہیں ہے جب تک اس کو پیمعلوم ندہو جائے کہ ہم نے کہاں سے بیقول کہا ہے لیکن مقلدین ملاء نے کہا کہ بیابل الاجتہاد فی الجملہ کے حق میں ہےاور میرے نز دیک اس ے اہل تمیز تحقیقی کالا ایالی بن جانا جا نزنبیں نکلت ہے اور ﷺ ابونسر کے قول ہے ہیا ہا بھی ٹابت ہوئی کہ اگر ایسا مخص ہو بود رجہ اجتہاد تک نہیں پہنچا ہے تو اس کوامام وان کے اسحاب کے قول پر بطریق حسن الظن کے اعتاد کر لینے میں گنجائش معلوم ہوتی ہے کیکن پیضرور ٹا بت ہوجائے کہ بیقول بیٹک اصحاب کا قول ہے اوراس کے واسطے درجہ شہرت کا فی ہے وعلیٰ بذا کتب معتبر ومتعداولہ پر اعماد جا مز ہے پس جو کتابیں غیرمعتبر ہیں وہ خارج ہوئیں اور جومعتبر ہیں گرمتو اتر ومتداول نہیں ہیں وہ بھی خارج ہوئیں جیسے محیط بر ہانی وغیرہ فی العمدة اللفاضل المرحوم اورمنجمله غيرمعتبر كتابول كے نقابيه كي شرح جامع الرموزمنسوب بشم الدين محمرقهتا في مفتى بخارا ب چنانجيا بن عابدین نے تھی الفتاوی الحامدیہ میں لکھا کہ قبستانی تو ایک ایسامخص ہے جیسارات کوئکڑیاں جمع کرنے والا کہ محض ہے تمیزی ہے تر وخشک جو ہاتھ آیا اٹھایا اور اس کی بیرحالت اس بات سے نطاہر ہے کہ زاہدی معتزلی کی سَابوں سے استناد کرتا ہے اور ملامہ ہی القاری نے رسالہ شم القو ارض فی ذم الروافض میں ایک جگہ لکھا کہ مواا نا عصام الدین نے قبستانی کے حق میں سیجے فر مایا کہ بینخ الاسلام بردی کے ثناً گردوں میں سے پیجستانی نہیں ہے نہ بروں میں اور نہ چھوٹوں میں بلکدان کے زمانہ میں کتب فروش بلکہ کتاب فروشی کا ول ل تھا اور

ا پنے وفت کے لوگوں میں تو کوئی اس کوفقہ دانی کسی علم کا عالم نہیں جانتا تھا قاریؒ نے کہا کہ اس قول کی تصدیق میں پیرفنا ہر دلیل ہے کہ اس شرح جامع الرموز میں وہ ہرطرح کے قوی وضعیف وضیح وسقیم اقوال کو بغیر تحقیق وقد قیق کے جمع کرتا چلا جاتا ہے جیسے رات کالکزیاں جمع کے نہ دہالہ مدتا ہے۔

ہی حرب ہوں اور میں دو ہر سرب کے وی وسیف وی و میں وی وی بیر میں وی دیا ہے۔ جمع کرنے والا ہوتا ہے۔ منجملہ غیر معتبرات کے مختصر الوقا میر کی شرح ابولد کارم ہے چنا نچہ ابن عابدین نے شخص الفتاوی الحامد ریہ میں کہا کہ مقلد پر تو یہ واجب ہوتا ہے کہ اپنے امام کے غد ہب کا اتباع کر ہے اور سرخ لباس پہننے میں ظاہر امام کا غد ہب وہی ہے جو فدکورہ بالا مہا ، معتمدین نقل کیا مینی مکروہ ہے اور وہ غد ہب نہیں ہے جو ابو المکارم نے قتل کیا کیونکہ ابو المکارم ایک مردمجہول ہے کچے معلوم نہیں ہوتا کہ ون شخص اور کس وقت میں اور کہاں تھا اور اس کی اس کتاب کی بھی یہی کفیت ہے اقول لیمنی قابل اعماد اس وجہ سے نہیں ہے کہ نا قابل

کا جب تک حال معلوم نہ ہوتب تک اس کے نقل کو ثقة معتمد نہیں کر سکتے ہیں ہذا کتاب بھی غیر معتمد رہی اور اگر کسی نے ان افّو ال منقوله کو جانچ لیا تو اعتبار اس کے جانچ لینے کا ہوا تب اس کی ضرورت نہیں رہی فاقہم مجملہ کتب غیر معتبر ہ کے فاوی ابر اہیم شاہی ہے اور شخ معتبر ہ کے فاوی ابر اہیم شاہی ہے اور شخ معتبر ہ عبد القادر بدایونی نے اپنے استاد علامہ شخ حاتم سنبھلی ہے نقل کیا یہ فاوی قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا جمع کیا ہوا مشہور گرق بل

ا عتبار نہیں ہے اور شیخ حائم فرمانہ یا وشاہ جلال الدین اکبر میں بڑے عالم علامہ تھے اور انہیں غیر معتبرات میں سے جملہ تالیفات نجم الدین مختار بن محمود بن محمد زاہدی معتزلی ہیں۔ پیخص اعتقاد میں معتزلی تھا اور فروع میں حنی تھا جس نے ۲۵۲ھے میں انقال کیا ہیں ای

کی تالیفات میں سے قدیہ و حاوی زاہدی و مجتبی شرح قد وری زادالا مُدوغیرہ ہیں اور بیسب غیرمعتبرات ہیں چنانچدابن عابدین نے تنظیم الفتاوے الحامدیہ میں کہا کہ فد ہب حنفیہ میں معتبر کتابوں میں جومنقول ہے اس کے خلاف زاہدی کی نقل و معارض نہیں ہوسکتی ہے چنانچہ

الفاد ہے الحامد میدیں ہما کہ مدہب سفیدیں سبر تابول میں بوسوں ہے اسے طلاف راہدی ہی وہمعار س بی ہو ہی ہے چا کچہ ابن دہبان نے فرمایا کہ قدیہ کامِ وَلف جو پچھٹل کرتا ہے اگروہ فقہاء حنفیہ کی نقل ہے مخالف ہوتو قدیہ کی نقل پر النفات نہ کیا جے گا

جب تک کہ اس کی موافقت میں کئی کتاب معتمد سے نقل موجود نہ ہو۔اورا بیا ہی نہرالفائق میں بھی ندکور ہے اور دوسرے مقام پرلکھ کہ زاہدی کی تالیف حاوی تو ضعیف روایتوں کے نقل کرنے میں مشہور ہے۔اتول زاہدی کے ان تالیفات میں جزئیات مسائل بہت

کشرت سے مذکور ہیں اوراس میں شک نہیں کہ روایات ضعیفہ واکثر واہیہ اور بلا ثبوت بھی ہیں اور بعضے صریح مخالف منقول سجح اور بعضے

مخالف منصوص قطعی میں لیکن فقہا ء متاخرین نے ان کو پہچان کر جدا کرلیا اور اس وجہ سے تنبیہ فر مائی گراس زمانہ میں جب ایسی قوت حاصل نہیں ہے تو کمال وقت و پریشانی واقع ہوئی اور افسوس کہ اگر ہزرگوں نے اس کو متح وممیز کر دیا ہوتا تو ایسی وقت نہ ہوتی پھر اس

ت کی میں ہے۔ میں رسے رہے میں دوں ہوں میں میں میں میں اور کی اور میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا گرمیرے نزدیک فناوے میں قلیہ وغیرہ سے جابجا حوالہ ندکور ہے اور گمان بیر کیا جاتا ہے کہ علماء جامعین نے تنقید کے بعد نقل کیا ہوگا گرمیرے نزدیک

آدمی پراس کی تدین کی راہ سے واجب ہے کہ ایس روایات پر اعتاد نہ کرے گر جبکہ اس کی تائید کسی معتبر کتاب ہے منقول ال جائے کیونکہ اس فقاویٰ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ اصل کسی معتمد نے قال کر کے قدیہ وغیرہ سے اس کی تائید ذکر کی گئی ہے ہی سوائے تا نیدی

نقول کے ہاقیوں میں احتیاط لازم ہاورواضح ہوکہ حاوی دو ہیں ایک حاوی زاہدی جوغیر معتبر ہیں اور اس کی نسبت ابن و ہان نے

فرمایا کہروایات ضعیفہ تقل کرنے میں مشہور ہے یعنی مجموعہ روایات ضعیفہ ہے اس واسطے اس فرآوے میں حاوی زاہدی ہے کوئی نقل مجھے مین

یا دنہیں ہے اور دوسری حاوی قدی اور بیرحاوی منجملہ معتبرات کے ہیں اور اس فناوی میں ایسی حاوی ہے حوالہ ندکور ہے اس واسطے

جہاں حاد کی لایا و ہاں حاوی قدی ہے تصریح کر دی ہے اور واضح ہو کہ ترجمہ میں جابجا فقط حاوی پراکتفا کیا گیا ہے تو یہاں تنبیہ کی جاتی ہے کہ جہاں حاوی ہے اس سے حاوی قدی مراد ہے از انجملہ سراح الو ہارج شرح مختصر القدوری موسفہ ابو بکر بن علی الحدادی ہے چنا نچے

کشف الظعون میں مولا نابر کلی سے نقل لا یا کہ بیشر ح بھی تجمہ غیر معتبرات کے ہاور مترجم کہتا ہے کہ غالبًا کثر ت اشتغال قدریس

ے مؤلف رحمد اللہ تعالیٰ کواس کی تحقیق و تنقید کی طرف توجہ کا وقت نہیں ملا ور نہ مؤلف عالم علامہ ہیں اور یہ بات اکثر واقع ہوئی کہ مصنف نے نقسہ علامہ منجر ہیں مگر تھنیف کسی علت فاصہ ہے قابل اعتبار نہیں ہیں از انجملہ مشتمل الاحکام فخر الدین روی چنا نچر جمہو شخ ذکور ہیں کشف الظنون نے مولا نا برکلی ہے اس کتاب کا غیر معتبر ہوان بھی نقل فر مایا ہے از نجلہ فناوی صوفیہ فضل اللہ صوفی شاگر د جامع المفهم ات چنا نچے کشف الظنون ہیں مولا نا برکلی نے قال کیا کہ یہ کتاب بھی معتبر ات میں ہے تبیں ہے تو اس کی روایت پر شمل جائز نہیں ہے جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ یہ اصول کے موافق ہوئی اول اس زمانہ ہیں اکثر وں کی رائے پر بیموافقت ظاہر نہیں ہوئی تو اس کتاب ہوا اور بھر اللہ تعالیٰ بوئی بسبب فقد ان درجہ اجتباد کے اور اگر کی معتبر اصل نہ جب ہوا وقت معلوم ہوئی تو اس کتاب ہے استعتا ہوا اور بھر اللہ تعالیٰ کہ اس کتاب کے اس کتاب کے بیموافقت فلا برنہیں کے شرح کی اس کتاب کے اس کتاب کے اس کتاب کے بیموافقت کی اس کتاب کے اس کتاب کی معتبر وابی کے کہ بیدونوں فناوے غیر معتبر ہ ہیں اقول ان دونوں ہے بھی اس کتاب الکنز بر ابوالسعو داز ہری کے حاشیہ ہے ردالحتار ہی معتبر وابی ہے۔

الکنز پر ابوالسعو داز ہری کے حاشیہ ہے ردالحتار ہی معتبر وابی ہے۔

از انجملہ خلاصہ کیدا فی ہے۔ یہ کتاب بھی محض وابی غیرمعتبر و کتابوں میں ہے ہے اگر چہویار ماوراءالنہر میں بہت کثر ت ے ثالغ ہے اور لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں اور ان شہروں میں اس کا اس طرح مقبول ہونا عجیب بات ہے اس لئے کہ اس خلاصہ میں علاو ہ مخالفت منصوص کے اصول الفقہ ہے بھی مخالفت موجود ہے پھر بھی و ہاں کے اہل علم غافل رہے جس سے بیافسوس ہوتا ہے کہ اصول کتاب دسنت ادرعلم حدیث وسیرت ہے وہ ملک خالی ہو گیا اور بیہ مقام عبرت ہے کہم حدیث ہے ہےا عتمالی کا نیتجہ ایسا ہوتا ہے اور حضرت امام ابوصنیفہ نے سی فر مایا کہ لوگ جب تک صدیث حاصل کرنے پر جھکے رہیں گے تب تک اچھے رہیں گے اور جب اس کو ترک کریں گے تو پر با دہوں گے اس رسالہ میں بہت می باتنی خالف معتبرات بلکہ غلط ہیں چنا نچہ لفظ تکبیر پر وفت تحریمہ کے واجب لکھتا ہے حالا نکہ معتبرات میں تصریح ہے کہ وہ سنت ہے اور محر مات میں لکھتا ہے کہ آواز ہے بسم اللہ بڑھ ھنااور پچھے چبرہ کا دا کمیں یا با میں موڑ کراننفات کرنا اور بغیر عذر کےستون یا ہاتھ وغیر ہ پرتکیہ دینا اورغیرمشروع موقع پر ہاتھ اٹھانا الی آخر ہا۔ فاصل مرحوم نے لکھا کہ میہ سب مخالف اکثر معتبرات ہیں چنا نچہ علماء کے نز دیک اخمین ہے بعض تؤ نکروہ بھی نہیں ہیں ہاں بعض کوانھوں نے مکروہ کہا ہے۔ قال المترجم ظاہرامؤلف رسالہ نے مکروہ کو ہاب عبادات میں جمعنی مکروہ تحریکی قراردیا چنانچیاصطلات کے ذکر میں فی الجملہ بیان ہو چکا ہے پھر جب یہ چیزیں مکر دو تح بھی ہوئیں تو مولف کے نز دیک حرام ہوئیں کیونکہ حق عمل میں دونوں برابر ہیں مترجم کے نز دیک بھی جو كتاب عوام كے داسطے بنائي جائے جس على مقصود ہوتو جا ہے كه اس ميں تقلم عملى ہى مقدم ركھا جائے مثلاً اس زبانہ ميں لوگ ركوع وتجده میں تین شبیج پوری نہیں کرتے حالا نکہ بحسب الدلیل اصح یہ ہے کہ بیمقدار واجب ہے جس سے نماز کا اعادہ واجب ہے تو اکثر نیم ملاجن کوخطرہ ایمان کہاجا تا ہے ظاہری عبارات علماء پرنظر کر کے جوازنماز کا حکم دید تے بیں حالا نکہ جواز سے ملماء کی مرادادائے قدر مفروض ہے نہ ادائے صلوٰ قاپس عذاب جہنم مستوجب رہااس ہے فائد ومتر تب نہیں ہوا کیونکہ اصلی مقصو ورضائے حق تعالی اور حصول جنت وتعیم آخرت ہے ہی لازم ہے کہ یوں تھم دیا جائے کہ نماز ادانہیں ہوئی جبکہ اس نے تین تنہیج اس کم طمانیت کی ہے جیسا کہ آتخضرت ملاقیز آنے ایسا کرنے والے کوفر مایا تھا کہ ( صل فانك لير تصل) ليني پھرنماز پڑھ کہ تو نے بنوز تبیں پڑھی ہےاوراس سے ظاہر ہوا کہ خلاصہ کیدانی میں مکروہ کوحرام لکھنا دو ہا توں پر بنی ہے ایک رید کہ باب عمادات میں اس نے مکروہ ہے تحر نمی سمجھا یاعلی الاطلاق عروہ ہے تح می مراد لیا ہے اور دوم یہ کہ حق عمل میں دونوں برابر ہیں اپن ابتدائی رس لہ میں اگر چہ حرام کے ساتھ قید لگائی کہ منصوص قطعی ہوگر براہ اعتقاد در نہ جق عمل میں مکر وہ تحریمی وحرام کو یکساں لکھا ہے اور یہاں محر مات ملمی کا ثنار بیان کیا ہے ہیں اس میں مقدمه

عروہ بھی حرام ہے ہاں جن باتوں میں اس نے افراط کیا ہیاوروہ عمروہ بھی نہیں ہیں جیسے اشارہ بسبابہ جوشر ح ہدا ہے وشرح وقایہ نید ہے بینی لف ہے۔ چروہ فتح ہوکہ جن کتابوں کی نسبت معلوم ہوا کہ غیر معتبرہ میں خواہ اس وجہ سے غیر معتبر ہوں کہ ان سے معتبرہ و سے معتبرہ و اس سے اطلار نہیں ہے یہ اس وجہ سے کہ ان کے صنفوں کا غیر معتبر ہوتا معلوم ہوگیا یہ اس وجہ سے کہ بو جود مصنف کے معتبر ہو سے کہ اس کی کتاب ہی بشبادت سی بقین معتبر تھی لیکن و رمیان میں کے اس کی کتاب ہی بشبادت سی بقین معتبر تھی لیکن و رمیان میں بدرجہ تو اس نہی بلکہ موا مفقو و ہوگئی جیسے فقد میں محیط بر ہائی وحد ہے میں منداما م احمد و فضائل القرآن ابو مبید و غیرہ یا اور جو مکدر ہے وہ چھوڑ اجائے پھر جالیا گیاوہ بھی غور و تامل کے بعد د کمیں کر کہ معتبر ات واصول سے مخالف شہوہ و الیا جائے گا۔

اورمسندامام احمر بدهمت خود بهت مستند ہے لیکن عمو ما بدرجہ انقطاع بہنچ گیا تو اب اس سے مامون نبیس ہوسکتی کہ اس میں اہل الحاد ومبتدعین مثل روافض وخوارج کے کچھاگھٹا میں بڑھا میں اس وجہ ہے جوروایات اس میں مقرر ہوں ان پر ہوصول مذکور ہ ہاا استور کیا جائے گا اور جب کوئی مؤمن خالص جس کے دل میں نفاق وضعف نہ ہواہیے آن زوانجام پرنظر کرئے گا اس کومعلوم ہوجا ہے کا کہ میرے لئے قرآن مجید متواتر واحادیث میں کتب متواتر ہوفقہ میں کتب متواتر ہنہایت کافی میں جیسے اعمال روز ہونماز وسبیح واذ کار میں ہے جواعمال باجماع امت ثواب بہتر واعلیٰ ذخیر ہ آخرت ہیں و ہاس کے لیے کافی دوافی ہیں جبکہ و ہ دارالاً خرت وقیامت پریقین رکھتا ے اس زمانہ میں مترجم کے نزویک تمام اہل ایمان کے لیے یہی راہ صواب ہے جس سے وہ دیا میں باہم متفق و ہرا دار نہ محبت ہے بسر کر کے آخرے میں مغفورومرحوم ہوجا کمیں پھر وانسح ہو کہ جس قندرا جادیث الیک کتابوں میں وارد میں جن کا فقہ وغیر ہ میں استبارے تو در حقیقت کتاب موصوف کوائ فقه میں معتبر رکھنا جا ہیں اور اس ہے بیلا زمنبیں آتا کہاں کی احادیث بھی سب سیحی ہوں اور اس ے بیکی لازم نہیں آتا کہان بزرگول کا متبارٹن فقد میں بھی ساقط ہو چنا نچے شیخ عبدالحق محدث د بلوی رحمہ القد تعالی نے ہدا ہی کا جت ا وّل شرح سفر السعاوت ميں لکھا كەغالب اشتغال آن استادوجديث كمتر بودەليىنى شيخ مصنف بدايد كاشغل حديث ميں بہت كم ربا ہوگا اورا ہے ہی ملاعلی قاری رحمہاللہ نے اپنے رسالہ موضوعات میں تحت روایت لکھا۔ کہ بیرحدیث نبیس بلکہ اس کی اصل بھی حدیث میں نہیں ہےاورلکھ کہا گرصا حب النہا ہےاور دوسرے شراح ہدا ہیے ۔ اس کواپٹی شروح میں وار دکیا ہے تو ان کی نقل کرنے کا آپڑھا متربار نہیں ہے کیونکہ و ولوگ کچھ محد ثین نہیں تتے اور ن انھوں نے بیقل کیا کہ محد ثین میں ہے کس نے اس کواخراج کیا ہے اقول واللح ہو کہ مشک فقیہ جس کور وایات فقہیہ پر بہت عبور ہواُ ورحدیث ہے وقو ف نہ ہو کمتر درجہ کا فقیہ ہوجا تا ہے اور ہر مالم ذی بصیرت جانتا ہے کہ فتہ جس کے فضائل بہت مروی ہیں وہ عیوب نفس وسو شیطان سب سے داقف ہونے کا نام ہے اور خالی صوم وصلو ۃ و بیج و و کالت و نیم ہ کے مسائل پر اختصار نبیں ہے بلکہ بیاتو حفظ چندروایات کا ہے للبذا صدیث سے علم نہایت ضروری ہے جس سے عالم رہانی ومصداق میں ہے قر ا فی ہوجا تا ہے والقدنت کی ہوالہا دی اے مبیل الرشاد بےالعصمة والسد ادب

(لوصلي

نی الترجمۃ واضح ہوکہ خطبہ کتاب میں مترجم نے اثارہ کیا کہ فاصدر مت البید عز ثانہ وجل سعطانہ بعث مجبوب مورائم مجتبہ محمصطفیٰ مناہین کے الترجمۃ واللہ کے معلم مترجم نے العوار ف اور دخل کا اس کا حصر ات صحابہ رضی التہ تحتبہ وما اور احقین تا بعین رسم اللہ تع کی میں اور آخر کم ہو تا شروع ہوائتی کہ اس زمانہ میں بیسب جہالت ہواو ہوں نے ایمان می میں بیز افتو ہوا اور المال کا کیا ذکر ہے اور جب عربی زبان سمجھ میں نہ آئے تو عام آدمی کیونکر علم سے حصہ یائے گا اور بھکم تو لہ انما بعثت معلما سے علم دین

مومن کے نے فرض ضروری ہے اور وہ فقط فقہ بیل قنس و تبھے ہندہ ص عربی نبان اہذا علاء ربانی نے اس کو بماری مادری زبان بیل مرجمہ کردیا جس سے اس قد رعلم ص صل کر لیمنا کہ تقوی کی مکن ہوا آس ن ہوا اور بھی تقوی کی سعب کرامت ہے لقولہ ان اکر مکھ عند الله اتفاکھ اب بہاں دو مقام ہیں اوّل آئکہ ترجمہ شرعا ہا بزے دوم ترجمہ کے معنی و آ داب عموما اور اس ترجمہ فناوے کے انتزیات خصوصاً۔ واضح ہو کہ جواز ترجمہ کے اصل تو فقص قرآن ہیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ انبیا ، جمع ملہ ہم السلام کی افتکوع کی نقی اور حدیث ہیں ایک سحانی کو یہودی زبان سکھنے کا تھم کیا گیا اور امام ابوضیفہ نے فاری ہیں نماز کا جواز سمجھا اور تثرح حسامی ہیں ترجم کردی کہ دور بی نقی مورن کی تعلیم السلام کی میں تسریح کردی کہ دور بی کی تعلیم میں ایک سے اور کی تعلیم میں ایک مورن بیان مقام اور کی سب زبانی بیس کیساں ہیں پھرفتو کی عدم جواز نماز پر بوج خصوصیت نظم قرآنی ہواوے ترجمہ ہیں بھرفتو کی عدم جواز نماز پر بوج خصوصیت نظم قرآنی ہواوے ترجمہ ہیں بھرفتو کی عدم جواز نماز پر بوج خصوصیت نظم قرآنی ہوائے و ترجمہ ہیں بھرفتو ہیں ایک مقام اور کی سے کو تو اس بیان مقام اور کی ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں اور اصل اللمان ۔ اس میں قید حیثیت سے میر سے فرق سے کہ مطابقت معنی و الترز ام عبارت واشارت و غیرہ کا لئا فرشل اصل کے واجب ہاور محصل مراد کا ادار کرنا معتبر نہیں ہے۔

وه عنقريب متشاكلات ومتشابهات كي قصل من بحمد بيان آے گا اور يهاں ايك مثال لكھتا ہوں كه مثلاً قوله يا ايها الذين میں بوں ندکبن سائے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا اراد ہ کرواورتم کو وضو نہ ہوتو تم الی آمنو اذا قمتم الى الصلوة فأغسلوا آخره یا بول مت کہو کہ دھوڈ الو یاتھوں کو کہلیوں سمیت بلکہ کہو کہ کہلیوں تک کیونکہ سمیت کہنے ہے امام زفر کا مذہب ساقط ہوجائے گا عالانکه ای فناوی مالنگیری کامیں نے تر جمقلمی جوبعض نو الی ریاستوں میں ہوا ہے ایسا بی تر جمہ اپنی مراد کے موافق دیکھا۔ پھرا گر وہم ہوا کہ ایراد البصیرعلی الماءاورقلنسو ۃ علی الراس میں عرب کا مجاز برعس ہے تو جواب پیر کہ عنی یہی ہیں جوہم بولتے ہیں اور ایسے ہی قولیم ترک الی کذامیں ہے کمامیاتی حتیٰ کہا گرمحاور ہ کا لحاظ نہ ہوتو تہمی ترجمہ غلط ہوگا اور بھی مستکر ہ جیسے ضرب فی الارض کا ترجمہ رفتین درز میں ایک کراہت کے ساتھ ہے اور میر ہر وے زمین عمرہ ہے اور بیر باب تر جمداینے آ داب کے ساتھ دراز تفصیل جا ہتا ہے اس میں ے یہاں صرف اس قدر کہتا ہوں کہ اعلی تر ہمہوہ ہے جس ہے مطابقی ولالت کامفہوم اصل تر ہمہ ہے بعینہ ظاہر ہونے کے علاوہ جو ہات با شارہ و کنا پیرخا ہر ہوئی تھی و وہھی باقی رہے اورمتر جم ضعیف عفا القدعنہ نے اس ترجمہ میں جہاں تک توفیق وی گئی ایسے مقامات کو نہایت اہتمام سے کمحوظ رکھا ہے باو جود پینیق فرصت اس قدرتھی کہ بارہ جزو ماہواری اصل کتاب کے مجھے تر جمہ کرنا پڑتے تھے اور اس پر بھی معیشت میں بہت تنگی تھی بھرانند تعالی کہ میر جمہ بورا ہواانند تعالیٰ جل شانہ کی رحمت ہے امید ہے کہاس تر جمہ کوا ہے کرم ہے ہر دلعزیز و نافع فر ماد ہےاورا پنے فضل ہے اپنے بند وضعیف گنہ گار کو بنش دے وہوالولی ارحم الرحمین وقعم الولی وقعم المجیب \_الفضل اغلاط تشخ الصل کے بیان میں۔اس فتاوے کا کوئی قانمی نسخہ جس پر اعتماد ہومتر جم کو دستیا بنہیں ہوا ہاں مطبوعہ نسخے جومختلف مطابع میں جیھے ہیں نظرے گذرے نا ابرمطبوعہ کلکتہ جوعمو ما ملاءز مانہ میں بہت متند سمجھا گیا ہے وہی باقیوں کامنقول عنہ ہے اور اس کے بعض حواثی ہے ہ یہ بت البتہ ظاہر ہے کہ اس کی طبع وصحت کے وقت متعدد نسخ قلمی بکمال اہتمام مع کتب لغات موجود بتھے اور ثناید ای اہتمام پر نظر سرسری اس امر کا بہ عث ہوئی کہ اس کی صحت پرتمام وثو ق مشتہر ہور ہا ہے چونکہ تر جمہ کے شرائط سے ہے کہ متر جم کواصل کی ادراک ہے بہر ہوا فی ہوجائے تب اس کو دوسری زبان میں لاسکتا ہے ہذا بتو فیق اللہ عز وجل اس میں تامقد ورکوشش کی نظر رہی جس مے عمد ہ نتائج ہے ایک بیے ہے کہ اس معتمد اصل بعنی مطبوعہ کلکتہ میں بھی بکثرت انداط ظاہر ہوئے از انجملہ بعضے ایسے بھی ہیں کہ ذ مہ دار تعجت نے منقول عنہ ہے اس باعث ہے مخالفت کی کہ اس کے زعم میں منقول شہ کا بیہ مقام مہو یا غلط تھا حالا نکہ اس نے اپنی اصطلاح میں خود نلطی نی نی لیکن اصل عبارت عاشیہ پرلکھدی جس ہے صحت مقام دستیاب ہوجائے پراس کاشکر بیادا کرنا میا ہے اور دیگر مقامات میں فلا ہر

نہیں ہوتا کہ منقول عنداس طرح سہو کے ساتھ اس کو حاصل ہوئی یاضع کی ہے اعتدالی ہے اور چونکہ ملاوہ ایک عظیم فاکدہ ک بھی مزید احتیاط ای میں ہے کہ ان مقامات میں چند سے خفیف و چند قابل اہتمام نظر مواضع کو مقدمہ میں لکھدوں جو مطبوعہ کلکتہ سے بعد طبع تر جمہ مقابلہ کرنے کی توفیق حاصل ہوئے میں نظر آئی اگر چہ جس اصل سے تر جمہ کیا گیا تھا بوقت تر جمہ اس اصل کی فروگذاشت کا زعم تھا۔ وہا انا اشرع فی المقصو دمتو کا علی القد تع کی

## كتاب (الصلوة باب يمهار) 3

مسئلہ الخلاصة ۔ لفظ عز ال فقط بز ام مجمد مسطور ہے اور ظاہر صحیح عزدال ہے اوّل زار معجمہ پھر مبلہ ہے۔ یاب بفتم مسد کافی میں لایلقی بصیغہ فی مسطور ہے اور صواب میرے نز دیک بصیغہ اثبات ہے۔

## كتاب (الزكوة باب (وق ال

مسئلہ مبسوط سرتھی میں لکھا وادی الزکو ہ من السائمۃ۔ اور صواب من الدراہم ہے والقد اعلم۔ اس قد رنمونہ لکھا گیا واضح ہو
کہ پہلے متر جم کو اس طرح انتخاب اغلاط کا خیال نہ تھا اور مطبوعہ کلکتہ کی مجلد اوّل ومجلد دوم ناخاتمہ کتاب السیر مالک ماریت کو واجس کرچکا تھا کہ بیعزم ہوا لہٰذا کتاب النکاح اے اسیر کی قابل خور اغلاط سے حاشیہ ترجمہ پر تنبیہ کردی گئی ہے وہی نمونہ خیال فرمایا جائے۔ اور ج نناچا ہے کہ کتاب البیوع ہے آخیر تک اغلاط زائد و فاحش جی نمونہ لکھا جاتا ہے۔

## ك ب (ليوع به ب ينجم فقل وو) ي

## كتاب (وب (لغاضي باب ٢٥ ١٦

النا تارغانياوان رجلا قده رجلا الى قوله و به اخذ بعض المشائخ على انه فلم ايهال عبارت ساقط باور صواب وتضهم على اندياما ننداس كے ہو۔

## كاب النهاوال بابع نفل ٢ ١٤

نولمہ یہ نکو بصیغه واحد کی جگہ تشتہ جا ہے۔ ہا ہے مسئلہ ظہیر رہے بعدوذ کر الفقیہ ابواللیث میں حدود۔ بدال کی

جگه پر براء مهلمه چاہئے ہوباب کے صل۲ قوله و ذکر فی المنتقی اذا اشھد داعلی داداجل الی قوله فلیس له ذلك۔ صواب لیس ذلک ..... ہے کمالا بخفی ۔

### كتاب (الرجوع مى النهاوة باب ٦ ١١

الحادي قولذتحو بها غلط بيصواب نجومها الى نجومر الامته المكاتبته

## كتاب (لوكالة باب (ول وي

مترجم كهتا بكر يستطا فاحش بإدار سيح وصواب السطرح به استاد جرلي بعير ابدرهم فاستا جرله بعيرا بدرهم ونصف ......لين ان الما مور زاد على الاجرالذي سماه له الموكل حتى صار مخالفاً وامابدون ذلك فليس يظهر للحكم المذكوروجه فافهم والله تعالى اعلم بالصواب -

#### كاب (لرموي ٢

 یکون کل الدار فی یده کیونکر نور موروه کے موافق تقریب تمام تیس بلکدولیل من قض دعوی کے یا محض میمل ہے اور بیدمق م خطاء فاضل دوم کنرا فی یده کی براس موجود علیه دید بسیب القرض قوله لاك المده عی لو كان استهلك الودیعته اتول بب کے فضل دوم کنرا فی المعجد دان ادعی علیه دید بسیب القرض قوله لاك المده عی لو كان استهلك الودیعته اتول بب که فضل دوم کنرا فی المعجد دان المده عی المعجد مند اتول بعقال ما استقر صنت مند شیاء ولا غصبت مند شیاء المع یعن السبب اتول یو کی خطائ فائش ہے کہ واوح ف عطف مع الحرف فی دونوں فده فیا ولا غصبت مند شیاء اور تول موسون میں المعرب المعرب المعرب المعرب الموسون المعرب المعر

ليكن تُعم مين مغائر ت يخ بين صواب يه ب كهاجات او دعني هذه الجارية عبدى فلان ليني مير ١١٠٠ -

جمل كا قلال نام ہے برلس قوله دان قال المولى قد علمت انك و هبتها للذى اودعنى الانه ليص بعبد لى وكذابدليل قوله اقرار المعولى ان فلانا عبد فليما فلي عب ششم صفي ١٤ كذا في الفصول العمادية والمعيط والذخيرة و عبى هذا اذا ادعى رجل انه كان لابي على بن ابي القاسم بن محمد عليك كذا ازات المارائ والصواب على بن التا المارائ وابر المدى حكم كذا في الخلاصة اقل الصواب ان الاصل اوى بن المال ين ان التا الكفيل ادى بن المارائ الفيل اوى بن المال اوابر المدى حملي كذا في قاضى خان والا ستشر اء من غير المدى عليه في الكفيل ادعى اداء الاصيل فاقهم اليما باب ششم صفي ١٩ قوله كذفي فتاوى قاضى خان والا ستشر اء من غير المدى عليه في كونه اقرار بانه لاملك للمدى نظير الاستشر اء من المدى حتى اتول الصواب نظير الاستشراء من المدى عليه في حتى يعنى ان المدى لوطلب شراء المدى به من غير المدى عليه فهو نظير مالوطلب شراء ه من المدى عليه في كونه هذا الفعل اقرار امن المدى بانه لا ملك في ذلك الشق ليمن عليه فهو نظير مالوطلب شراء ه من المدى عليه في كون هذا الفعل اقرار امن المدى بانه لا ملك في ذلك الشق ليمن عراك مراك بن المولى كرا مهم المولى كونه و توابي المولى كرا مهم المولى كرا مهم المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى بانه لا ملك في ذلك الشير المولى المولى ورخواست كراك والمولى المولى ورخواست كراك المولى ورخواست كرائ المولى المولى المولى ورخواست كراك والمولى المولى ورخواست كراك والمولى المولى المولى ورخواست كراك والمولى المولى المولى ورخواست كراك والمولى المولى المولى ورخواست كراك والمولى المولى ورخواست كراك والمولى المولى ورخواست كراك والمولى ورخواست كراك ورخواست كراك ورخول ورخول كراك ورخول المولى ورخواست كراك ورخول المولى ورخول وركول المولى ورخواست كراك ورخول المولى ورخول المولى ورخول المولى ورخول المولى والمولى المولى ورخول المولى وركول المولى ورخول المولى وركول المولى المولى وركول المولى وركول المولى وركول المولى وركول المولى و

اقول الصواب انهانفقت تقبل منية ليخي ان العارية هلكت تحت المستعير لامن فعله فح ثبت ان الصلح وقع عن غير مضمون فبطل فتأمل وابتداء صفي ٨٣ من قوله قوله فان قضاء القاضي لحن اور فيح وان بحرف واو حاسب باب تشتم صفحه ٩٣ \_ فآو \_ قاض فان في نوادر هشام قال سالت محمد عمن تزوج المراة ثعر ادعى انه اشتراهامن لايملكها . ئبتا ہے کہ یوں ہی لفظ المراۃ ۔اورلفظ لا بملکہا ۔ بصیغہ نفی مذکور ہے اور ایس حالت میں مئد غیر مصلہ ہے اور سیح میرے زو یک فعل مضارع شبت اور بجائے مراۃ کے امتدیعن یوں ہے کہ عمن تزوج امۃ ثعر ادعے انه اشتراها میں یملکھا۔ لیعنی ایک مرونے ایک باندی ہے نکاح کیا پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس باندی کوالیے فخص سے خریدا ہے جواس باندی کا وفت تھے کے مالک تھا لیعنی سپر د کرنے کے وقت تک جوتتر بچ ہےاور مراد بطلان نکاح مع حقوق وعدم رقیت اولا دوغیرہ ہے تو اس پر گواہ قبول نہ ہونے کا امام محمدٌ نے تھم ویا اور کہا کہااس وقت قبول ہو نگے جب بیرگواہی ویں کہ بعد مزوج کے اس نے ایسے مخص ہے اس کوخریدا جو مالک تھا کیونکہ محتل ہے کہ قبل نکاح کے مدعی نے خرپد کرای مولی کے ہاتھ ﷺ ڈالی ہوجس نے اب اس کے ساتھ نکاح کردیا ہے۔ پس اگر سیجے ہو مترجم في لكهاتوتر جمد من بيمقام يون بي يحيح كرنا جاسية والتدتعالى اعلم بالصواب باب تم مسائل متفرقة صفحه ١٢١ وفي المنتقى دجل شهد على دجل انه اعتق ..... اس مسئله من بنزي بزاء تجمه سب جگه مسطور باورصواب بندي بذال منقوط از بذيان بإفاقهم \_ باب تم صل چهرم كذا في الخلاصته والمجتع في الطاحونته من وقاق الطحن الى قوله و مثله لحيكي عن الامام الثاني في المنشور في الولائم اذا صب في حجرة فأخذة احدان كان هيأ زبله و حجرة لذلك . . . . اتول اس عبارت شرز بله برجكه بزرء منقوطه وباءموحده مسطور ہا ورمتر جم کے نز دیک و فاق جفظ ذیل بذال منقوطه دیا تحسینیہ ہاورای عبارت میں مسطور ہے کہ ـ الالذا سبق احرازه تناول الاخذ بان جميع المبسوط في زيله بعد وقوع المنشور فيه على قصد الاحراز ـ اقول هكذا وقع لفظ جميع على فعيل بصلته في زبله ـ والصواب عندي على صيغته الماضي بصلته من بأن يقال الااذا سبق احرازه تناول الاخذبان جمع المبسوط من زبله . . . . لعني احراز حاصل ہوئے كا طريقة بدے كەكشادە كيا ہوا دامن لائى چيز اس ميں گرنے کے بعد اس کواپنی حرز مین کر لینے کے قصد ہے سمیٹ لے وقال المتر جم اس فآویٰ کے بعض مواضع دیگر میں کتاب دیگر میں پیرمسئلہ بروجه مواب بھی ندکورہ ہے لیتج بد المرابعت ۔ باب دہم آخر ۱۳۵۔

آولد الصغرى في كتاب الحيطان جداد بين اثنين وهي الى توله ارفعه في وقت كذا اويشهد الصواب بالواولا بحرف الترديد ايضًا صحر ١٣٠٤ في في كان المنظم في الموافع من الوضع موضوع سفل و ويصنع من الفتح علو فافهم الثني عشر ١٠٠٠ الوجيز منكروري لوان رجلا توفي فجاء قوم القاضي لفظه و قدرترك امالا اتول اموالا الى قوله فان قالوا لنا شهود عضور نقيماني حاضر المجلس - اتول الاصوب في هذا المجلس - اله قوله أو أشهران فلانا مات اتول كذا يوجد اشهر على افعل و الصواب اشهتر من الاشتهار الى استفاض - اس عايك مع المحتول لكذا في القنفيه رجل مات في بله وماله و تركة في يد اجنيبي حيث توفي الى قوله منقطعًا عن هذه البلاة التي جعل القاضي - اتول الصواب ان بقال عن هذا البلاة التي توفي فيها جعل القاضي - الوالد والم الموالد والموالد والموالد والم المحتول والمنافق من يديه المال بذلك وما يه لا يعلم ايلت و ترك والمن عفيرا او ترك وارثا غائبا اتول هكذا وجدو ترك وارثا مع حرف العطف والظاهر عندى ترك الواواو هناك سقوط والله اعلم - وب چهارم وجم في المنتفية وصورة و عن ابي يوسف و محمد انهما قدر المدة الصواب قدر اعلم التثنية والمسلم والمنافقة المنافقة المنافقة المن ومولو الله المعالم والمنافقة المنافقة المن

محيط السرخسى فان كان باع الجارية مع احدالولدين الى قوله ولو ان البائع صدقه ولدة فيما ادعى - اقول كذافى النسخته ولد بمعنى فرز ندوالصواب والا بمعنى پير - اس عينى بير اس عندى دية وارثه - يعنى المشترى - اس واخذ المشترى وية وارثه بالولا عين الصواب عندى دية وارثه - يعنى اس كى ويت كواوراس كى مير اث وفسل سوم شروع قوله او ولد مكاتبه الذى ولدته في الكتابته المسيح ولد مكاتبة بالتانيث فصل چهارم شروع واو عية و قبل ان تلدمنى - السح واو عية قبل المني حرف عطف فلط على مسلم بعنى ملك ادع الرجل النكام قوله وان ملكه امه صارت - اتصال ضعير بلفظته ملكه سهوخطا عاور في بدون ميريعني ملك امدالي آخر فصل مهم ١٤١١ -

شروع قوله ولمه يعتق من الاولاد اختلفوافيه مسيح وهل يعتق .... بطريق استفهام فصل ياز وجم محيط السرحسي مذا اذا كان الابوان مسلمين فيالاصل الى قوله لكن لا يضيل الصيح يقتل من القتل- ليني صغير جس كاسلام كاحم بالتبعية دیا گیا ہے اگر بعد بلوغ کے اسلام ہے منکر بالغ ہوتو مرتد میں اوراس میں بیفرق ہے کہ برخلاف مرتد کے اگر بیمنکر ہوتو قتل نہ کیا جائے گا ہاں اً اراقر ارکے بعد پھرمنکر ہواور میدونوں باتنی بعد بلوغ کے بائی جائیں تومثل مرتد کے ہے قصل چہارم دہم ہے پچھ پہلے تولہ لمولى الامر كذافي المبسوط الظاهر لموالي الامر قصل جبارم وبمصفحه ١٨٨ قولد كذافي محيط السرخسي وان ادعي ولعامته مکاتیة لاتصع دعوت . . . . . اقول پیجی ایک فاحش تلطی ہے کیونک امتدم کا تبعتہ یعنی اپنی مکاتبہ باندی کے بچہ کے نسب کا دعوے میہ تھم نہیں رکھتا ہے اور صواب رہ ہے کہ مرکا تیہ بضمیر ہے اور بیامتہ کا مضاف الیہ ہے اور معنی رہے ہیں کہ اپنی مکا تبتہ یا ندی مے مملو کہ و ندی کے بچہ کا دعویٰ نسب کیا مثلا اس کی باندی مکاتبہ نے خود مختاری تجارت میں کوئی باندی خربدی جس کے بچہ ہواور اس کی ما لکہ یعنی مكاتب مذكوره كم ما لك في اس ك نسب كا وعوى كيا فافيم فصل يائز وبهم قوله كذافي المحيط رجل مات و ترك ابنا فجارت امراة الى قوله فصدقه الغلام و اقامت البينته اقول الفظ فصدقه مي ضمير كامرجع الرعورت بيتو فصدقها عاب عرا كدمرج قول يادعوي ند کور قرار دے کر تکلف کیا جائے فافیم اگر کہا جائے کہ پھر قولہ وا قامت البنینة بھی بحرف واوسہو ہوگا کیونکہ لڑکے سے تصدیق پائی تی پس حرف تر دید ظاہر ہے تو جواب میر کنبیں بلکہ طفل نے اپنے حق میں تصدیق کی جو باپ پر موثر نبیں لہٰذاعورت نے اس کو بجوابی تا بت كره يافليند بر ـ باب يانزوجم صفحه ١٩٥ ـ واقر المشترى بذلك و نكل لا يرجع المشترى اتول الظاهر اونكل بحرف الترديد صفح ١٩٤١ كذاف الخلافة المشترى جارية فولدت اوشجرة الى قوله وأن قتل اخذمنه عشرة الاف اقول الصواب وان قتل و اخذمنه اورائ صفى كـ آخر علم ش قوله ولا يرجع على ابائع بقيمته الشجر و يجبر المشترى. صواب ير ب نزويك بقمية الثمر يعنى بجائ تتجرك تمري بزاب ثائزوبهم ع يجه يهل قوله كذاف المحيط من ضمن الثمن للمشترى عندالشراء الى قوله بعد وجوب الثمن على البانع اقول الصواب بعد وجوب اداء الثمن اويا ول الكلام هذا المعني الداك ت ايك صفح بعد باب ثانز وبم من قوله ولا يعبصل حرمن جهته المستحق الصحيح لا ليجعل حراباً نصب باب مفتد بم صفحه اا اتول بقرله بهته او قبض اوما اشبه ذلك كذاف المحيط - الول الصواب بهبته و قبض الى يقر بالهبته مع القبض

کتاب الاقرار باب دوم سے پھے پہنے قولہ لان الفسخ ببجبود هما فی کل موضع بطل الاقرار قول بیمقام بھی مترجم کے قبم پرمبملات عبارت میں ہے والصواب عندہ ان یقال لان الفسخ ثبت لبجود هما شد فی کل موضع الی آخرہ اور آئیدہ صفحہ ۲۱۵ کی اقرار میں موہم و مقالط رسم الخط میں سے کتابت بلفظ کلما یکال ویوزن یعنی کل مایکال الی کل شنہ دخل تحت الکیل اوالوزن باب دوم صفحہ ۲۱۹ قولہ کذافے الظهیریة ولو قال لفلان علی الف دراهم فیما اعلم ادف عممی

www.ahlehaq.org

مقدمه عدمه

فتاوي عالمگيري . . جد 🛈

اوفيما علمت قال ابو يوسف ..... اقول الصواب قال ابو حنفيه والله اعلم بالصواب اورصفي ما بعد ش قول كذافي خزانته المفتين ولو قال له على الف درهم قبه قضاء فلان قوله اوف فقيه ..... الصواب اوفي فقيم ال كركي يحد قوله ان شاء تعالى الظاهر ان شاء الله تعالى بل بوالصواب - اس سايك صفحه يتيجية ولدكذاف محيط السرسى ولو قال اكتموها اني طلقبهتا اكثمو ها طلاقي - اتول المعنى او اكثمير ها طلاقي . . . . فافهر - اليشا ٢٢٢ ـ مسئله واقعات حماميه قوله مقرا اللارض مقرا بالارض ۔ اور ای صفحہ کے آخر میں مسئمتنی جو ذخیرہ میں منقول ہے تولہ وان کلان فی النزع ضرد واجب المقران يعطيه -اتول الصواب وان كأن في النزع ضور واجب على المقر . . اور ٢٢٧ باب متراش عائية البيان شرح الهداب ولو قال لفلان على درهم مع كل درة الى قوله و نظر عشرة بعينها وقال لفلات على مع كل درهم من هذه الدرا هم هذه الدرا اقول اگر لفظ بذاہ الدرہم اخیر کا بلفظ جمع ہے تو تھم ندکور لیعنی گیارہ درم واجب ہونائل تال ہےاور اگر بذا الدرہم بلفظ دراہم ہوتو تھم ند کور خاہر ہے کیونکہ عیمین باشارہ بلفظ واحد کی صورت میں عشرہ سعینہ کے ہر درم کے ساتھ معیت مجازی ہے تو گیارہ واجب ہو لگے اور اً ًر مِدْ ہ الدراہم بلفظ جمع ہوں تو ایک ہی ہونا ضروری نہیں خصوص جبکہ معنی جمعیت کا بطلان لازم آتا ہے اللھم الان یقال زیادۃ الواحدعل العشرة تجمعيا مع المعية وفيه نظر و تفصيل الاكلام لا يتحمله المقام - باب جهارم مسكراولي شي وجوه منشكي تيسرى وجد كى بلفظ و ثالثها ان بينهما الاقراد .... اقول تلطى مشوش ب اورمير عزد يك سيح لفظ مبهم بينيهم ازمین یا ابانہ جو کچھ ہوذ کر کیااورمتر جم اس کوابہام ہے ہیم مضارع کا صیغہ سیح جانبا ہے فلیند بر۔اورای ہے کچھ بعد تولہ فکہ الذا اقد الصبي هكذا قالوا كذاف الذعيرة - صبى كافاعل اقرطا بركيا اورصواب الصي بياب بنجم عي يحصه ٢٣٣ بكذاف المبوط وافا كان العبد بين رجلين اذك له الى ان كتب فانه لميوز اقرار هذافي حصته الذي اذك له و جميع مال هذا العبد . . . اتول اى نقش سے مال هذا العبد كھااورصواب بيرے و جميع مالهذا للعبد ليني جملدوه جواس غاام كواسط ب\_اين دوسرے صفحه بابعد من تولد كذاف المبسوط ولو قال لفلان على مانته درهم ولفلان اولفلان فلا دل عليه نصف المأنتات أقول يبال تك تو تھیک ہے پھر لکھا والنصف للثانی بکل واحد من الاخرین علیه۔ اتول اس کاتر جمدیہ بوا کداور سے وہرے کا ہوگا اور بي غلط بصواب بيك والنصف الثاني يحلف ليعني بقيه ضف حصرك لئة الى سے باتى دونوں من سے برايك ك واسطال ے مل جائے۔ پھر لکھا۔ الا ان يصطلحا عليه فيكون بيهنما نصفين على مائته درهم - اقول بيآخر كالفظ يعني علي مائته درهه ۔ مترجم کے نز ویک غیر محصل ہے ظاہرا پہ لفظ سہ قلم ناسخ ہے اور مقصود صرف اس قدر ہے کہ کیکن اگر دونوں آ دی ب<sup>ہم صلح</sup> و ا تفق كرليس توباقي نصف دونول من مساوى موكافليها مل - باب شقم تولد كذاف الكنز ولو قا لاله على ..... اللح ولو قال له یعنی علی صیغته الواحد۔ اورای ے آ کے مسلد کافی کے بعد جومسئداس میں لکھا کہ فعند ابی صیفہ بلز مدالدراہم وسعند و نانیر۔ الوليعن يلزمه تلك الدراهم المعهودة وهي العشرة و كذا في كل موضع من المسئلة - مجراى مسئلم ش الحا- ووقع في بعض نسخ ابي حفص يلزم الدراهم في هذا الفصل ان عليه عشرة و نانيز الوال لفظ يلزم الدراهم العمارتش غيرم يوط واقع بوااورصواب مير يزويكال كاحذف بين يول لكهاجائ ووقع في بعض نسخ ابي حفص في هذا الفصل ان عليه آخرة اوراك سائيك سنحدك بعد قولم ثمر ماتت قبله ولها ورثته يجوزون ميراثها- بجيم از جواز مطور باور صواب بحاءم بملہ ہے فاخفطہ اور اس ہے دور کے بعد صفحہ ۲۳۳ ۔ آخر قولہ کذائے الکافی مریض و دهب عبد الله .... اس میں لكهد ان العبد لهذا الوارث الاخر و اقرار نه كان .....والصواب عندى بحرف الترديد يعنى اوا اقرانه كان ... اور

اس ہے دور کے بعد صفحہ ۲۳۷ میں کذائے اکتر میر شرح الجامع النبیر دجل باع عبدہ فی صحته من دجل ۔ اس میں ملہ د فلیس فلیس للمشتری ان یشادک غرما ء المشتری المیت فی سائر اموال المیت ۔ اتول فظ غرماء المشتری المیت میں لفظ مشتری سہوکا تب ہے فقط غرماء المیت جا ہے ہے اور میں نے اس کو خلطی پر محمول کیا اور اتفالہ کی تاویل کر کے میت کو واپس مناجہ بد نئ قرار نہ دی تاکہ میت بدین معنی ایک نوع کا مشتری ہو جائے ایس بیاس وجہ سے نبیس کیا کہ مقروض مسکمہ میں واپسی مشتری کی بقضا، قاضی ہے اور دو ہروجہ سے نبوتی ہوتی ہے تا جدید می نبیس ہوتی ہے۔ تا تاہد در حق غیر متعاقد بن نبیس ہوتی ہے۔

فالبذا قطعنا بكونه خطاء من الناسخ فافهم عجراس ےالگے صفحہ كي شروع لفظ بقيمة جدون ضمير كے زلة فلم ہے بقيمة مع الضمير حيايت \_ اورائ صغيم ميل طومل مسكه كذا في المهموط رجل له على دجل الف ددهم 🌎 شي مكهما وان كان الوارث الوكيل دون الامر اوراس كاتر جمه بيه موسكتا م كه الروارث فقط وكيل بونه موكل واقول مقصود عن لف م اورصواب يه م كه وان كان وادث الوكيل لي ميني ميخض موكل كاوارث نه بويلكه وكيل كاوارث بوآخره - باب دواز دبهم اسرا \_ كذا في الهبوط ولوان رجلا اعتق عبده فقال له بعد ذلك تولم قطعت يدك وانت حربي في دارا لحرب اخذت من مالك كذا ليحن اذ قال الحذت من مالك فانهم اوراس كے مابعد صفحه من تولد كذا في الحيط ولو اعتق امته ثمه قال . . و فيه و قال ابو يوسف الصحيح ابو يوسف اوراك كَ اللَّه الحادي ولو اقرانه تقاعين فلال عمدا ثم لو نهبت عين الفاقي بعد ذلك و قال المفقونة عينه فقاء ت عيني و عينك ذاهب فالقول قول المفقود عينه كذفه المبسوط قال المحرجم ال مسئله مين مقوط عبارت طاہر ہے در نہ ہدون اس کے تحصل نہیں معلوم ہوتا ہیں صواب وسیح میر بے نز دیک بیعبارت ہے و قال المفقونة عینه فقاء ت عینی و عینك ثابته و قال الفاقی لابل فقاء ت عیدك و عینی ذاهب آخرہ اور ثناید عین کے لئے وَ اہمب مثل وَ ابدِۃ كرواركما ا كيا ب فاقهم والتدتعالي اعلم بالصواب - باب سير درجم اوّل مسلمين قوله وأذا اقران لفلان وفدان مع شركاء في هذا اتول بدعمارت بھی بخت محرف ہاورصواب میرے زویک بے کہ اذا اقرانه لی و فلاں و فلاں مع شر کاء آخرہ فافھم اوراس ك بعددومرا مسكرةولم ابن سماعته عن محمد في رجل قال لهذا الرجل في هذا العبد الف دراهم والعبد عبد المقر قال هذا عبدى على ان ذلك دين في رقبته الاان يكون فيه كلام يدل على انه شريك في رقبته بالف درهم بان يقول قال المحرجم ترجمال مستله كامير سے فزويك اس طرح ہے كه ابن ساعة في امام محد سے دوایت كى كه زید نے مثلاً كہا كه اس عمروك اس غلام میں ہزار درم ہیں اور پیغلام ای زید کا ہے تو امام محمد نے فر مایا کہ میرے نز دیک پیاقر اراس طرح رکھا جائے گا کہاس قدر مال اس غلام کے رقبہ میں قرضہ ہے لیکن اگر اس مذاکر ہ میں کوئی بات الیمی ہوجس سے بیدد لالت نکلے کہ میتحض اس غلام کے رقبہ میں مقر کا شریک ہے تو البتہ شرکت کا ہوگا اور الی بات کی میصورت ہے کہ مثلاً زید نے کہا کہ بیں نے بیفلام خرید اے اور اس عمر و سے اس میں ہزار درم ہیں تو یہ قرار دیا جائے گا کہ ہزار درم کے رقبہ میں شرکت ہے بکذا اظہر للمترجم والند تعالی اعلم ۔ وایضاً ندکور (۳۷۷) کذا نے الحيط ولو قال يا فلان لكم على الف ودهم . . . و فيه ولو قال انتم يا فلان لكما .... لبن يا توم او مدكه يميل افظ جمع ثم كها جم منادی واحد ہے تفسیر کی پھرککما بلفظ تثنیہ بیان کیااور شایدائتما یا فلال ہولیعنی اوّل وآخر تثنیہ ہووالنداعلم ۔ باب ہیز وہم (۲۸۱) کذا نے المحيط و اذا قال الرجل للمرانة انبي اريد الى قوله حضر اشهود و هذه المقالة ... . اقول الوا وفيه غلط المكاتب باب ثائز دبم ودسر كصفحه من قوله بكذا في المميط لو قال الرجل لامرأته انت طالق اقول الصواب لامراء ة على التنكير والا لا فاندة في جعل التطبيق اقرارًا في اثبات النكاح حيث فرضت المرأة امرأة فافهم - ايضًا صفحه دوم محيط السرخسي اذا اقرت المرأة انها

امته فلان الى قوله بالصنع بانه ظاهرة يدل على ان المقرله اقول الظاهر ان يقال ما يصنع بامته ظاهرة وهذا يدل ..... او ظاهرة يدل - اكباب ش ٢٨٥ - كذا في التحريش للجامع الكبير في المنتقى عبد قال لرجل انا ابن امتك و هذه امي امته لك ولدت في ملك ولكني حرما ولدت الاخر - اقول يون بى الافر مُركور ب والصواب عندى ماولدت الاحراد ليحق من شيل يدا بهوا مكراً زاو ..

اور اول ولدت بعل معروف مؤنث اور فاعله وبى امته باورهم فركوركي وجديد بكراس في باندى فركوره كي نسبت بيان کیا کہ تیری باندی تیری ملک میں جن ہے اور اس سے لازم نہیں کہ اس مقرر کو جنی اور نداس کا اقر اراس کی ماں ہونے یا مال کی باندی ہونے یااس کی ملک میں بچہ جننے میں باندی ہر لازم ۔ اور بہجواس نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں تو لازم نہیں کہاس کی ملک میں پیدا ہو کیونکہ بالفعل اس نے ماں کی نسبت مقرلہ کی مملو کہ ہونے کا اقر ارنہیں کیا لہٰڈا اس کا قول معتبر ہوا فاقہم ۔ باب مفتد ہم شروع مسئلہ قولیہ اذا كان له عبارة صحية و بالد اذا كان ..... السواب بالوالد جمعني يدراوراي مسلم قولم اما فيما يلز مها من الحقوق فاقواره صحيح يول يلزمها بضميرمؤ نث مسطور إورصواب يلزمهام بضمير تثنيد تدكر إورم ادمقرااورمقرله بي اورضمير ا قراره راجع بچانب مقرب یا مهروا حد بمعنی آنکه حق بعد قبول مقرله ہے فاقع اوراس کے تعوزی دور بعد تولیہ بندا اذا ملك العب وحدہ او مع امه في حالته الصحته فازا ملك العبد " الصواب فأما إذا بلك العبد ..... صفح ٢٩- كذا في الحاوي وبرجارية ثم اقرانها كانت مديرة الآخرة الى قوله واستخدمها ووطا قضاء - اقول من طاهر بين اكر جمله فعليه ركها جائج يعنى وجازا استخدامها الى آخرة - باب بيز وبم كذا في محيط السرخسي ولو اقران هذا العبد الذي في يديه عبد لفلان اشترية منك بالف درهم و نقدته الثمن- اقول سهو من الناسخ والصواب منها بالخطاب يعني و نقد تك الثمن-صفي ٢٩٣- في مسكرات لتحرير تو لمحيط السردي رجل و كان رجلا يبيع جارية الى قوله و كذلك الجارية الما مورة انا اشتراها مسلم اقول الصواب الجارية الما سورة- ليحتى وہ باندی جوابل اسلام میں ہے کسی کی مملوک تھی اور اس کو حربی کا فرقید کرے لے بھا کے تھے اور صغیر آیند وہی بعد مسئلہ ذکورہ بالا کے قوله ولو كان الأمر قدمات ثمر اقرا الوكيل بشراء هذا لعبد فان كان العبد في يدة بعينه أو في يدالبائع ... اقول المسئلة مشكلة عندي ولعل الصواب لم يدفع الثمن مكان توله يدفع - ثم توله في آخرها و يلزم بيع الميت اتول الصواب و يلزم البيع الميت يعنى ان هذا البيع يلزم في حق الموكل الذي مات بمنعى انه يلزم ذلك في تركة مجراس عوصفحه کے بعد قولہ کذانی المبسوط لو ان رجلا اشتری من رجل سلعۃ میں الوجہ الثانی کے بیان میں لکھا۔ فابی فرد علیہ پالبینته اتول يم فاحش اغلاط من سے ہاور مير ئز ديك اس من تو شك تبين كه بجائے لفظ بالبينة كے بن كولہ سي ہے بال بيا خمال بكر ثما يداس قدر عبارت بحى موكه فود عليه بنكوله فان لير يسبق منه الهبور كان له ان يخاصم بانعه - كيونكم يبي مقصود مقام ہے خواہ عبارت موجود ہو یا نہ ہو کمالا بھی علی الفطن الماہر۔ باب نوز دہم ۔ ۱۳۹۰ کذا فی العیعط قال هو شریکی فیما فی هذه الحانوت ......ثل قوله ومن اصحابنا من وافق۔ اتول وافق ازموافقت غیرمرضی ہےاوروفق از توفق سیج ہے۔ ای باب کے آخر مسئلہ میں جومبسوط سے منقول ہے از راہ نقد ذیلی لوجبین ہے کیونکہ برقیاس مسئلہ متقدمہ مال دستاویز کا وجوب قرضدار یرقبل الاقر ارواقع ہوا پس لامحالہ لازم نہیں کے قبل اقرار کے جو پچھاس کی کمائی ہو ہروجہ شرکت ہو کیونکہ ظہور شرکت میں متنداس کا اقرار ہادر وجود دستادیز میں وجوہ مقرکے قبضہ میں بروز اقر ارمعتر ہوسکتا ہادر نہیں بھی ہوسکتا ہے فلیتا مل فی النقام اگر جدار رقح و بی ہے جو كمّاب من ندكور و ہے والنّد تعالی اعلم۔

باب ستم كذائى الحاوى ولو اقرانه قبض مافى ضعية فلال من طعاه اوماف نخله هذا من تمروانه بض السواب اوانه قبض والله تعالى اعلمه ببب بست وسوم ااس قاو عاض فان لو قال لفلان على نصف درهم و ديند و ثوب فعليه نصف كل واحد منها - اقول الرمنها كي شميرهن بجانب ويتار وثوب بت لفظ الينا بهي جانب ورزتواب مير عن نزويك منها بضمير تا نيث باورم جع مرسداشيا عذكوره بي - اس به يحد بعدم سكدقال محد رجل لدغام من قولدفان كانت يمن على المواء وتعت المفاوضة - اقول لفظ مفاوضة غلط به اورصواب لفظ مقاصه بقاف وتشد بيصاد بالى تصير كلو احد منهما قصه صا الاخرة بيم الاخرة الورائي الخرة الورائي الخاص منكرة بيم منكرة ويك بيد بحد احده ما الحرم المواء وتعد منهما بيا بورائي منكرة بيم منهما بي بورائي منكرة ويك بيد بحد احده الموراث الورائي بالاخرة الورائي والمنافقة في المنافقة والمنافقة المنافقة ا

كاب (لصر باب (ون ١٥٥) ٢٠٠٠)

قوله ابدا وحي يموت لايجو زكذا في الحيط لعل الصواب ابدااو حتى يموت . . باب دوم صفي ١٨٦٨ المبهوط رجلان لهما على رجل الف درهم - من تولد وان كان دينهام واجبا فادانه احد هما ... . اتول الصواب واجباً بداننه احدهما ليحتى ان احد هما عامل مع الرجل مدانية فوجب الدين بادانته هذا الواحد فافهم باب سوم صفح ٣٢٣ كذات أميط الصلح من النفقة ان كان على شئم يجوز للقاضي تقدير التققته به كالنفقته آخرة اقول الصواب كا لنفقدين أخرة فليناس بهردوسر عصفي كآخريس تاتارفاني نقلاعن المعتابيك بعدمسك اذا صالع الرجل بعض معادمه من قوله فان کان صالع علی اکثر من نفقتهم - بها تبغاین الناس فیه 💎 مترجم کے نزو یک مہو قاحش مشوش ہےوالصواب بها لا تبغاین الناس فيه . فليتأمل فيد باب چهارم صفح ٣٢٦ بعد خلاصل ك مسلطو يلد امرأة استودعت رجلاً مل قوله حتى لو اقم صاحب المتاع بينة بعد ذلك على ما ادعى من المتاع لم يكن لساعلى المود عين الول يول بى افظ لها بصمير تا يث ندکور ہے اور تکلیف بتاویل بعید کامختاج اور فل ہر سیح بضمیر ذکر ہونا جا ہے فلیتامل۔ پھراس کے بعد دوسرے صفحہ کے آخر میں بعد الحاوي مسئله اذا كانت الدراقي يدرجل فادعى يعني هذا القابض ادعى ان فلاتا تصدق بها عليه وانه قبضها يعني ان القابض قبض تلك الدار منه لجهبته الصدقته قال فلال بل وهبهما لك يعني انه انكر الصدقته وقال بل وهبتهالك ال ك بعد الحا فان اقرالذي في يديه انها هبته بعد الصلح او مجددب الرارلبهته و الصدقته جميعا قبل الصلح على ماذكرنا-اقول بيعبارت غير محصله ب والصواب عند المترجم على وجه التصحيح ان يقال فان اقرالذي دي يديه ابها هبته بعد الصلح او حجدرب الدارا الهبته و الصدقته جميعاً قبل الصلح لم نيطبل الصلح ولا رجوع على ماذكرنا - العن يجرأ مراك ك بعد قابض اقر ارکر دیا کہ بیٹک وار مذکوراس کی طرف ہے ہہہ ہی تھا یا ما لک مکان نے صلح ہے پہیے ہبہ وصد قیہ دونوں ہے منکر ہوکر صلح کر لی ہو بہر عال صلح باطل نہ ہوگی اور رجوع نہیں ہوسکتا اور شاید کہ بجائے فان اقر کےوان اقر بواووصلیہ ہواور جملہ ماطفہ یعنی قولہ او حجددب الداراالي آخره كرتوجيدكي جائع بالجمله مقام ميرتوجيه وصحيح ضرور ب-

قالندت لى اعلم ـ باب شقم ملح العمال كابتدائى مسلم قولداوليا عن دب الثوب ثوبه محل تخطيه باور تولد كذلك النا صالحه على دنا نيروان و قع الصلع على ان يكون الثوب لرب الثوب او للقصار - محل اشتباه بار چرز جمد ت توجيد

#### د ب العضرين ب الول صفحه ٢٩١ وي

آ خرسطر میں تولد و کان الدین علیه علی حاله دب الدین هذا قول اہی حنیفہ و عند هما الی قوله والحسران علیه قریب دوسطر کے عبارت کرروا تع ہوئی ہے اور مابعد صفحہ کے دوسری سطر میں قول دولوکان الدین میں گمث میں لفظ گمت غلط ہے اور تواب الفال الفقاد دان لفظ خالت ہے اس طرح تیمری سطر میں فقال الآخری جگہ فقال لآخر سے ہے ۔ باب بیز وہم صفحہ اسم ہے قولہ وان زادت قیمتھا۔ الصواب قیمتھا بعد ذلک کان العتق باطلاً ایضا کذانے المبسوط میمرای خطائ قالہ الانباد دان الدولان هکذا فی المعیوط مترجم کہتا ہے کہ میر ے زوری کے بہاں بھی خطائ قاحش ہے اور غالب گمان ہے کہ بیرگا تب کا سہو الدولان هکذا فی المعیوط مترجم کہتا ہے کہ میر ے زوری کے بہاں بھی خطائ قاحش ہو اور غالب گمان ہے کہ بیرگا تب کا سہو نہیں بلکہ اصل کتاب میں بی واقع ہوا اور صواب میر ے زوریک بہنا جائے گا کہتیں نہیں محیط میں غلط نہیں بلکہ یہاں غلط ہے پھرا اگر اس سے نہیں بلکہ اصل کر کہتا ہے کہ اور خالوں الدولان الاخیران ہے ہو کہ اس کے تو میں ہم کے میر کہتا ہو ہو کہ اور خال ہو۔ واضح ہو کہ اس فقاد کی تو ہو او فقاد کی قاضی خان وامول نہ جیب کے ہوں یا متاخ رہے اس میا می وغیرہ سے منقول ہیں اور جامعین رحم میا الدولی الی نے بغرض تو ہدو کر ہو فقاد کی قاضی خان واحت اللہ المول نہ بی میں معتد میں جو دوری ہو ای کہ ایس میں معتد میں جو دوری ہی کہاں کو اس کتاب کی ایس میر میں جو دوری ہی کو لماں کتابوں میں بھی منقول ہے تاکہ نول یا کہ یوں بی فلاں وفلاں کتابوں میں بھی منقول ہے تاکہ نول مستمر جات کی جو بی کیوں بیں کو لماں کتابوں میں کو کہ میں تو جو تو ہو تھا کہ کو بی کو بی کو بیان نہ کہاں کو کہ میکن ایس بیس کو جو میں ایس کو میں کو بیان کو بی کہ دیں کو میں کو کہ میں کو بی کہ میں کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو کہ میں کو کہ میں کو بی کی کو کہ می کو کہ میں کو بی کی کو کہ می کو کہ میں کو بی کی کی کو کہ میں کو کہ میں کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو ک

تخ تا دوسری کتاب میں ہے بعد ختم عبارت اصل وحوالہ کے اس کتاب سے نقل کر دی اگر سب تفاریع ہوں ورنہ قدرموجوداس میں ے اور ہاتی کے لئے دوسری کتابوں ہے اس طرح جہاں تک ملاہے سب جمع کیا گیا اور تفاریع پر بھی جا بجامتعددحوالے بغرض تقویت ذکر کئے ہیں اور بھی بنظر اختصار مع فائدہ کامل کے ایک کتاب معتمد ہے دوایک تفریع پھر دوسری ہے ایک دو پھر ہاتی تیسری و چوتھی وغیرہ ہے نقل کیں تا کہ سب میں موجود ہو نااصل کا ظاہر ہو کیونکہ آخر لع پر اصل ضرور ہے جس ہے اس کا درجہ تو اتر کو پینچ گیا جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب میں مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں اور و و یہ ہے کہ یہاں ابتداء مسئلہ جونقل ہوا اس میں اوّ ل دونوں خیار میں ہے ا یک تضمین ہیاوراس اصل بلغول عند میں خیارات کی تر تیب اس طرح رکھی تی ہے بھر انجام کا رمحیط ہے جوتفریع نقل کی اس میں خیار ان اولان لا یا حالانکہ بنظر ابتدائی تر تیب کے ایک خیار تضمین بھی حاصل ہولیکن تضمین کا اختیار سیح نہیں لان الا عساد لایو جب نه عیاد تضمین بل موجبه عکس ذلك بان اعسار كاموجب اعماق به یاستعما و این حداز اوكر يااس سهايت کراد ہےاور چونکہ خیاران اولان کہنے میں خیارتضمین حاصل ہوتا ہےتو بیرخلاف مقصوداور غلط ہوا للبذا مترجم نے کہا کہ سجح یہ ہے کہ خیاران اخیران کہا جائے۔ کیونکہ ابتدائی مسئلہ میں اعماق واستسعار جن کا و ومختار ہوا ہے تر تیب میں اخیرین میں۔ پھر جو میں نے کہا تھا کہ محیط پرغلطی کا الزام نہیں ہوسکتا کیونکہ غالبًا اس کتاب ہیں تضمین اخیر ہوگا اوراعتاق واستسعاء ہی دونوں اوّل ہوں گے تو اس کا آخریں خیاران اولان کہنا ہی ہوگا اس ہے معلوم ہو گیا کہ در حقیقت سہویہ فقط عبارت کے التقاط وا قتباس ہیں واقع ہوا کہ ملتقط کو بیہ خیال نہیں رہا کہ ہمارے یہاں ابتداء میں ترتیب خیار کیونکر ہے فاقہم فہذا سانح عزیز الحمدالقدر ب العالمین والصلوق والسلام علی مولانا و سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آلدوا صحابه الجمعين \_اس مطبوء تسخه ميں جہاں سقوط عبارات وتحريف كا احتمال ہے وہ بہت خت ہے چنانچاس كى مثاليس كذر چكيس اور آئيس كى انشاء الله تعالى اور جيسے صغيه ٣٠٣ باب وہم ميں لكھا كذافيه المبسوط اختصم رجلان في حائطً فاصطلحاً على ان يكون اصله لا حد هما وللا خر موضع جذوعه وان نبي عليه حارني معلوماً و يحمل جزوعا معلومته لا يجوز كذا في فحيط السرخسي. ﴿ ظَاهِرعبارت تُو اس قدر بِ كه آ دميون نے ايك دود يوار ش جَعَارُ اكيا پجر باجم اس شرط سے سلح کرلی کہ اصل دیواران میں ہے ایک کی ہواور دوسرے کے لئے ایک تواس دیوار میں ہے اس کی دھنیان رکھینے کی جگہ ہو اور دوسرے مید کہ و واس پر ایک اور د بیوار جس کی مقد ارمعلوم ہے بتادے اور اس پر جعد ادمعلوم دھنیان رکھے تو یہ جائز نہیں ہے كذافي محيط السرحسي اورطا ہروجہ ہے كہ دوسرے اختيار كي شرط جديد حق كا احداث ہے ورشد يوار ميں ہے ايك كي اصل اور دوسرے كا مواضع شهير مونے بريا يمي ملح جائز مونى جاہر ايے بى ملح اس طرح كدايك كى ديوار اور دوسرے كے لئے فقط حق احداج د بوار جدیداس کے اوپر جیسے ندکور ہوا بیٹک ٹا جائز ہونی جاہئے اور اس سے قیاس ہوسکتا ہے کہ مختلط بھی جائز نہ ہولیکن اس میں دوسر ہے کے لیے دیوار متازیہ میں ہے بھی مواضع شہتیر مشروط ہیں نقیہ تامل فلیتامل۔اوربعض ایسے اغلاط کتابت ہیں جن پرصرت کا نلطی کاوٹو ق ے بیے كتاب الوديعة سے چندسطور بيل قولد وان اخذ ها كرها لاضهان عليه - التي الا ضهان عليه اورا يے اور مقامات ير ا ہے بہت تغیرات کتاب ہیں جن پر التفات نہیں کیا گیا ہے۔

كتاب (الوويعة ع

باب چہارم (۳۷۳) كذا فى القنيه قال خلف سالت اسدا عبن له على آخر الف دوهم اتول افظ الف خدا فاضا الف خدا فاضا الف خدا فاضا الف فاضا فاضا الفاضا فاضا في في المحال المحالة المحال المحالة المحا

#### كتب العاربي (

باب اوّل ۱۹۰۳ و وله فيكون مرضيا هكذاف السراج الوهاج اقول الصواب فيكون قرضا ليعنى جب استبلاك عين الشيخ كي اجازت وكي تو يه يخيز ال يرقرض موكن عاريت نيل ربى فائهم \_ابتدائى باب بنجم شي بكدواطلاق محمد في الكتاب يدل عليه فلا ضمان و به كان يفتى القول لفظ فلا ضان فلم ناخ كي روانى بي يه غير مر يوطوز اكد به والصواب ان يقال و اطلاق محمد في الكتاب يدلى عليه و به كان يفتى شمس الاثمة السر عسى كذاف الذخيرة - باب مفتم سي چنوسط يهل قوله و لو كانت عقد جوهو او شياء نيسا ولى بي نيس بنول دياء وسين مسطور به اورمتر جم كنز ديك محمح الله مقام بنيس بنول وفاء به اورمراواس بي مقابل شيس به اورشرع من فيس و فسيس من فرق بحي يعن احكام على معتبر به چناخي على جولوگ الله وايدو على جازر كه جردو على جائز به كما في يوع اله ايدو غيره - درو على جائز به كما في يوع الهدايدوغيره -

#### () - W

باب دہم سنجہ ۵۵۹ کذائی فآوے قاضی خان امراۃ ویھبت مھرھا من الزوج اس مسئلہ میں لکھا ان کانت قد حا
قدد المدد کات اس طرح اس فقرہ میں اسم بلفظ قدح ورنبر بلفظ قدر بقاف ودال وراء مہملہ مسطور ہے اور معنی مہمل اور صواب
میرے نزویک لفظ قد بقاف و دال مشدو ہے اور وہی اسم مضاف بضمیر راجع بجانب عورت ندکور و اور وہی خبر مضاف بجانب مدر کات
ہے لینی ان کان قد بھا قد المدد کات یعنی اگراس عورت کا قد وقامت انتاہ وجتنا بالغہ ورتوں کا قد ہوتا ہے فاقہم ۔

#### كان (لا باران (

باب ششم صفح ۱۵۱۰ قوله وان جاوز الفارسية فبدد همين الول يون بى فارسيد بفاء وراء منسوب بلفظ فارى ظاهر بهوتا عبد المول يون بى فارسيد بفاء وراء منسوب بلفظ فارى ظاهر بهوتا عبد المورسواب بقاف و دال يعنى قادسيد به جوجره ايك مقام معروف عراق به باب بستم ۱۰۳ مسئله مي بعد ظاهد كه افا كان المستكرى استأجر رجلا يقوم على الدابته عمل الدابته عمل الدابته عمل الدابته عمل الدابته عمل الدابته عبد الدابت بان اتاهم المستأجر و الورمين من المواجعة على الدابته عبد الدابت المواجعة على الدابت المواجعة المستأجر به المواجعة الموا

قاضی کے نز دیک متنا جرمر دمہتم ہے ہیں میہ بہتر معلوم ہوا کہ فروخت کردے فاقہم اوائند تعالیٰ اعلم۔ یاب دہم صفحہ ۲۰۸ میں قولہ کذا فی ا يعن لفظ تخرجمع متكلم بإوراس صغير من قوله فالمرضع في الى العدف كذافي المحيط -اقول صواب لفظ المرجع تجيم بي يَ المرضم بنها ، منقوط ہےاورصفحہ آیندہ میں قولہ فان ذادھا احمد من ولد ھا فلھمر ان یمنیوہ کول ہی زاد ہا بدال اورکمنیعو و بتقدیم مین برنون ندكور باورصواب فان زارها احد من ولدها فلهم ان يمنعود ..... ب باب يازوجم شي تولد وردى ابن سماعة عن ابن سعد بن معاذ المدوذي عن ابي حنيفه " اقول ال مين بهي اخمال غلط ہے اور كماب ميں ايك مقام پر ابوعصمه سعد بن معاذ مروزي نام مذکور ہے لیس شابد کہ ابن ساعد نے بواسطہ وسعد بن معاذ کے روایت کی ہوتو لفظ ابن غلط ہے اور شابد کہ روی ابو عصمته سعد الی آخرہ ہو مگراؤل اقرب ہے یا راوی دونوں ہوں وائتداعلم۔اورافنش التحریفات میں سے باب شانز دہم میں قولہ کذا نے فقاوی قاصی خان وان استاجرة ليكتب له غفاء بالفارسية او بالعربية المعصية المختار انه يحل لان هل لا يحل له الاجرواني الفراء ة كذاف الوجيز للكرودي اوريم مجمله ان مقامات ك ب كمترجم كواس كي تفيح ميسر ند موئى يعنى جس عبارت سے اصل كتاب ميں معانی کا انتخر اج ہے اور شاید مقصود مسئد میہ ہو کہ فاری یا عربی یا اردو وغیرہ کسی زبان میں راگ لکھنے کے لئے اجارہ پرمقرر کرنا درصور تیکہ و ومعصیت ہر کیا تھم رکھتا ہے تو ظاہرا مز دور کواجرت حلال ہےاورا گراس کے پڑھنے کے لئے مز دور کیا تو حلال نہیں ہے کیونکہ فقط لکھتا درحقیقت راگ نہیں ہے اور پڑھنا ای طریقہ ہے البندحرام ہے وقال المترجم یہ جواب جو ندکور ہوا ظاہر ابطریق عَلم ہے ورنہ براہ و ہانت جب فرض کرلیا گیا کہ عبارت معصیت ہے تو افشاء حرام ہے بس اکتساب مال بفعل حرام ہوا جو دیانت میں حرام ہوالیکن من خرین نے فتو کی دیا کہ بحرو جادو کا تعویذ لکھنے کے مز دوری حلال ہے کما فی القدیة قال المتر جم قدیہ کا پیرمسئلہ بی نہیں ہے کیونکہ صحت اس کی ہراصول معتز لیمکن ہے بینی اس ازعم پر کہ جادو فی نفسہ کوئی اثر کی چیز نہیں بلکہ خالی او ہام و دستکاری ہوتی ہے جبیہا کہ معتزله کاند بب مشہور ہے اور کشاف نے تفسیر میں اس کی تصریح کر دی ہے اور بنابرا عقاد جماعت اہل السنت کے سحر ٹھیک ہے اور ایبا آمویذ لکھناقطعی حرام وفساد ہے اور مزدوری قطعی حرام وخبیث ہے ہیں قلیہ کا ایسا تفر ومردود ہے اور فیآوی میں اس ہے منقول ہونا تخجے غرہ میں نہ ذالے کیونکہ بیشتر ایسےاقوال نقل ہوتے ہیں جوخلاف ند ہب وخلا ف اصول ہیں فاقہم والتد تعالیٰ اعلم بالصواب \_ پھر كلام إصل مسئله ميں جبكه غناء مذكور فخش ومعصيت نه ہويعني مثلا اشعار مباح ہوں كه اگر جمحن مستنكر برم ھے جا ميں تو غناء ہو جا ميں تو اس کی اجارہ کتابت کی صحت واجرت کے حلت میں کلامنہیں اور وہ بیٹک جائز ہے اور رہاان کے گانے کے واسطے مز دوری کرنا تو بیٹک بنا برفقهی اصل کے اجار ہ منعقد اور اجرت لازم مگرحرام و ضبیث ہوگی اور بیہ باب اس اجارہ میں دشوار ہے لیعنی ایک طرح نے نظر تعم کا جواب اورایک نظر دیانت اس کی علت وحرمت کا جواب پس لا زم ہے کہ باب مذکور میں مختاط رہے اور طاہری حکم کا جواب و سکھ کر کہ سمجھ ہے غرونہ ہوجائے تا وفتیکہ باب ویانت میں اس کا تھم نہ یائے اور اگر اس مغالط کی اصل تلاش کرنا منظور ہوتو باب اجارہ اور کتاب الكرابية وونوں پرغورنظر ہےمطالعہ كرے جبكہ اصول ايماني نيين كتاب التدتعالی والسنت ہےاور اصول الفقہ ہے اور اصول فقهی ہے فی الجملہ بہرہ رکھتا ہوا درمتر جم کواس مختصر میں پورے بیان کی بھی گنجائش نہیں صرف اس ہے اشارات پر اکتفا کرنا جا ہے والقد تعالی ہو المهم للصدق والصواب وموالها دى واليه المرجع والمآب اى باب مين متفرقات سے يجھ يہين قوله كذا في البّا تارخانيه وان وصغو اله موضعاً الى قوله وان اسمعواله الحدالا شقل والصواب وان لم ميمواله الحد اولاشقا ليحي مزدور ـــــ بيابيل بتا يا كـمد کھووے یاشت کھووے الی آخرہ اور موجودہ عبارت مہمل ہے یا مغیر معنی ہے کما لایکٹی باب بفتم میں قولہ وفیے اجازۃ الداد و عمازۃ

الداد۔ اقول واد ماطفہ درمیان میں خطا ہے اور صواب بدون واو کے ہے جیسا کہ ادنیٰ تال سے ظاہر ہوجاتا ہے اور اس طرح قولہ و كذلك كل سترة من لفظ سترة مبمل ب ظامر الفظ كل شے ياس ك ما تندكوئي لفظ مونا ما بنے جو عمادة الداد وغيره ك من سب مسكه غياثيه بس لكهاكه ولو علم المشترى بوفاقهم باب نور وبم قوله كذا في المحيط واذاباعه القاضي بيدا بدين المستاجر اقول اس طرح جميع تشخ ميں يا يہ جاتا ہے ان الدار مستاجرة ليس له ان نفسيخ المشترى و يصبر حتى تنقضي مدة الاجارة اور بظاہر بینلط ہے پھرا گر میمنی ہیں کہ شتری کووفت خرید کے بینلم تھا کہ بیچ کسی کے باس اجارہ میں ہے تو آیامشتری کوخیار ہوگا یانہیں توبيمسئد كتاب البيوع من مذكور بي كين تولد ان يفسخ المشترى كي جكمواب ان يفسخ البيع باورا كربيمني بين كمشرى كو بعدائ كمعلوم بواكرت مساجره يصيغه جبول من وصواب يول مكد ان الداد مستاجرة له ان يفسخ البيع اور يصبر الى آخرة التين فهو بالخيار ان شاء فمخ العقد و استرة الثمن ان فقدة وان شاء صبر حتى تنقضي مدة الاجارة و هذا هو الاصواب والله تعالیٰ اعلم اوراس ہے ایک ورق کے بعدمطبوعہ مطبع اصل میں جووفت التر جمہ بیش نظرتھی یوں لکھا کان له ان یتر که الاجادة فان يترك الاجارة فان حضرو اجرى اورمترجم نے وقت تر جمد كاس كي تعج من تكلف كيا اور سمجما كه يول ہوسكتا إان فان لم يترك الاجارة فان حضر . ... يهر اصل كلكت معلوم بواكلقظ فان يترك الاجارة بالكل بيس بي يعنى مطبوع مطبع عيس كاتب نے زائد کردیا اور سی خے نے قروگذاشت کی ہے۔ پھراس ہے کے بعد قولہ عن محمد فی دوایة کان علیه الاجر کاملا وعنه فی رواية كان اقول يول بي مسطور باورصواب و عنه في رواية لا - ليني لا اجر عليه پيمراس سے ايك صفح كے بعد قوله يجب ان يستسقى الزرع في الارض باجر المثل كذا في الكبر الى اقول يول بى جميع شخ مين يستقيق از استسقاء بمعنى ياني وين وسينجيز ك ندکور ہے اور پیغلط ہے اور صواب مستقی از استبقاء لیعنی یا تی رکھنا اور جموڑ رکھنا وغیرہ ہے اور معنی سے جی کدا جراکشل کے عوض پس زمین میں بھیتی باتی چھوڑنے کا تھم واجب ہےاورمحصول میہ ہے کہ اگر کھیتی ا کھاڑنے کا تھم دیا جائے تو اصلاح نہیں بلکہ کا شتکار کا سخت نقصان ہوگا اور اگر جیموز نے کا حکم ہوتو مفت مالک زمین کا نقصان ہے لہٰذاواجب ہے کہ یوں حکم دیا جائے کہ ایسی زمین کا جو پچھ کر ایہ ہوتا ہے اس کے یوش بیز مین بھیتی تیار ہونے تک مستاجر پاس با جار ہ از جانب قاضی لازم ہے اگر مستاجر پسند کرے اورا گرا پی بھیتی ا کھاڑنے ہر راضی ہوتا اس نے خودا بنا نقصان گوارا کیا اوراسی صورت میں ما لک زمین کورضا مندی اختیاری نبیس ہے بعکہ وہ اس عوض پرمتاجر پاس چھوڑنے کے لئے مجبور کیا جائے گا جیسے بچے دریا میں سنتی کا اجارہ منقصی ہونے کی صورت میں مالک سنتی باجرالمثل سوارر کھنے پر مجبور کیا جاتا ہے پھراس سے پھے دور بعد میں مسئلہ محیط میں بعد الخلاصة توله وان کان فی موضع تکون الاجر علی المستأجر . ... ايول بى تما مسخول ميں يكون الاجر فركور باورصواب يكون الحفر بحاء حطى وفاءوراءممله باور بيجمله عطف باثروع مسكدك توله استاجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الحضر على المواجر عادة - پيمراس ــــ بكه بعد قوله استاجر من اخر حانو نا سنته فظهر الحانوت الى مسجد فمضت سنته وقد سرق ... اتول مطبوعه كلكته وغيره على يول بي محرف مسطور باورصواب الال ب استاجر من آخر حانوتاسنته وظهر العانوت الى مسجد فمضت سنة اشهر وقد سرق ليني بجائے فظمر كر جو بصيغه ماضی از ظہور طاہر ہوتا ہے وظہر بواد وبھتے الظاء وسکون ہاء بمعنی پشت ہے اور بجائے فمضت سنتہ کے جس کے معنی ایک سال گذر گیا فعضت سنته اشھر بے لین چے مہینے گذر کے۔ اور بعد تامل مصیب کے واضح ہوجا تا ہے کہ یول بی صواب ہے جس طرح مترجم نے زعم كيا والقدتع لي جوامملهم لغصواب وللدالحمد في المهدا ، والمآب \_ بجراس \_ يجم بعد مسئله ذخير و مين قوله لا يفسخ العقد بعوته واذ کان عاقب ایرید الو کیل ...... اقول صواب وان کان عاقبها سیخی بحرف واووان وصلیة ہے نه بحرف شرط وظرف بهراس

ے بعد مئل الوچیز میں قولہ سکن المستاجر بعد موت المواجر فالمختار للفتوی جواب الکتاب و هو عدم الاجر قبل طلب الاجر - قال المترجم يوں عي مسطور ہے اور اس قدرو جازت على مقصود ہے كيونكہ جواب غدكور كے بيمعني ہوئے كه طلب اجرت ہے پہلے اجرت نہ ہوتا۔ حالانکہ مقصود بیہ ہے کہ اگر مالک کے اجرت مانگنے ہے پہلے اس نے سکونت کی ہے تو اس کی اجرت کچھ نہ ہوگی پس صواب بیہے کہ وہو عدمہ الاجران سکن قبل طلب الرجر۔ لینی اجرت طلب کئے جانے ہے پہلے سکونت کی اجرت کچھ نہ ہوگی ۔ اورا شارہ ہے کہ اگرمتا جر سے اجرت طلب کی گئی پھر بھی وہ رہتا رہا تو اس پر واجب ہوتی رہے گی چنا نچے بیمسئلہ مصرح نہ کور ہے۔ پھر اس سے کھے بعد قولہ ویترك في يدور ثنه بالاجر المسمى الاباجر المثل- اتول يوں بى سخ من الا بحرف استناء مسطور باور صواب بحرف نفی ہے۔اور واضح ہو کہ مطبوعہ کلکتہ میں بھی یہاں بلکہ تمام کتاب میں بجائے رکیج براء ویا تحسنیہ وعین مہملہ کے رابع بباء موحده مسطور ب- وفي مطبوعت المطبع قبيل الرايع و العشرين قوله فيعتبر فيه لصاحب احكام الفصب أقول الصواب سائر احكام الغصب و فيما يتلوه من مسئلته الوجيز قوله ان يا مرالموجر على ان يرفع اقول المعنے ان كان هذا الفعل بامر المهوا جرالي آخره بابستم مي قوله ولم ينصبها مع المكان يجب الاجز كذاف الغيائيه اقول ظام معنى بيهو كت بي كرجك ہوتے ہوئے اگر قائم ندکیا تو کرایدواجب ہوگالیکن صواب بجائے مکان کے امکان بزیادت الف یعنی لم ینصبها مع الامکان۔ اورای کے بعد قولہ ان اوقد قبل ما اوقد الناس اقول قبل بقاف وموحدة علطی کا تب ہاورمعی بیہوعیس سے کہاو گول کی آگ روش کرنے سے پہلے اس نے تغبو میں آگ جلائی اور صواب مثل بیریم ومثلثہ ہے معنی و لیں آگ جلائی جیسی اور لوگ جلایا کرتے ہیں لینٹی اس ے زیادہ نہیں کی اگر چہ کی کی ہو کیونکہ کی صورت میں بررجداولی ضامن شہوگا فاقیم ۔اس ہے ڈیر صفحہ کے بعد قولہ وان ارتفعا الی القاضى قضى عليه اقول يون بى قطى عليه از مصدر قضاء ندكور ب اور معنى من ابهال ظاهر ب اورصواب مير يزويك ازتص يقص بقاف وصادمهمله میغه تثنیه ماضی معروف بینی وقصاعلیه اور مرادیه که دونول نے قاضی سے بیتمام قصدو واقعده کیا۔ باب بست و جہارم بعد مجيط كے مسئلہ ولو استاجر عياطاً ليخيط له ثوبلہ ميں لفظ ميں خفيف اور معنى ميں فاحش تغير كا فقر وقولہ ان نكل بتسليم نفس الغياط ال طرح خياطته بصيغه مصد مسطور إورصواب خياط اسم فاعل ب-اور كتاب مين السياغا اط كه بجائ اغير مجهول اغارہ کے اعز از اغرار اور بجائے دوروز کے دہ روز بہت ہیں۔ باب بست وہشتم مسئلہ مثقی ولو کانت سفن کثیرۃ۔ ہیں تولہ و کذلك القصار اذا كان عليهما حمولتد اتول يول بى قصار بتاف وصاد وراءمسطور ب جس كے معنى دهو بي وكندي كر وغيره ہیں لیکن بالکل غیر مربوط ہے اور شاید صواب بجائے اس کے جمال کالقط ہے فاقہم والتد تعالی اعلم ۔ ومطبوعہ مطبع میں قبل بست وہفتم ك للاصل مجهولا ك الاجل ع بي بي مراك بإب بست وبعثم ش تولد كذاف الذخيرة ولو استاجر من يحيني بالنار فهو متبوع كذا في محيط السوعسي- اقول يون بي تمام في عن بالنارا خررا مهمله عيمعني آك ذكور باورمترجم كزو يك النار آ خروال مهمله سے اسم فاعل ازنز بنوں ووال مشدو ہے من ندا لبعیر اذا توحش بعد الالف الانس فلیتامل والله اعلم اور منجمله ر بیتان کرنے والے اغااط کے اس باب کے آخر میں قولہ لو قال الرجل مکحال ولو بشرط اقول ہوں بی بواو عاطفہ لومسطور باورصواب بدال والف وواوليعني واوبصيغهامراز مداده عنافهم باب ي ام مطبوعه مطبع ميں باب اکبس سے پچھے پہلے قولہ كذا.... في الوجيز للكروري استأجر ارضا اجارة فلا يترتب و اشترى الا شجار اتول لفظ فلا يترتب قلم نائخ كى نهايت خراب واني زائدہ ہے اور بجائے اس کے طاہر الفظ طویلہ ہے لیتنی لفظ اجارۃ طویلہ فاقیم ۔ باب می و کیم قریب آخر کے تولیہ شعر اختلفا قبل القبض في مقداد الاجل كان القول قول الاسكاف ولايتحا لفان كذافي الذخيرة اقول ايول بي تمام كن يس لفظ مقدار

الاجل مسطور ہاور منی بیہ و کے کہ مقدار مدت میں دونوں نے اختلاف کیا کین مترج کے زدیک بیفلط ہاور صواب مقدار الاج کی اجرت کی مقدار میں دونوں نے اختلاف کیا لیکن مترج کے زدویک بیفلط ہاور صواب مقدار الاجرائی الحج متحدار الاجرائی المحجم و القد تعالی المحجم کے زدویک بیفلط ہے اور صواب مقدار الاجرائی الحج متحدار الاجرائی الحج متحدار الاجرائی الحج میں المحجم کے المحکم کے ال

# كتاب المكاتب

با ب (دِّلُ

## كتاب الولا

بار (وَلُ

كذا في المبسوط رجل اشترى عبد امن رجل ثمر ان المشترى قوله اذا كان البائع يجد الول الصواب يحجد من الحجود جم كواردو شركم جانا يولي التولي و منها التنامل ولد لله الثاني في الفصل الاول و منها ان الحجود بمن وارث وهو ان لايكون من وارث الول هكذا اوجد في النسخ وقد طوينا الكشع عن البحث فيها فيبجث الرجل الصالح الذي يمشى بالصلاح دون الفساد ويلصلع المقام والله تعالى ولى الجود والانعام وادكم الاكراء عن جم الرجل الصالح المال ماليه لو تعلمني والول الصواب لو تعلمي على صيغته المخالمية الحاضرة فافهم

## كتاب الأكراه

کذائی فاوی اقاضی خان قال محد اوان لصا غالبا اکر و رجلا قوله ولو اکر و علی ان يطلقها ثلثاً ولم يدخل بها فطقها و عزم لها فطقها و عزم لها فطقها و عزم لها فطقها و عزم لها محد و خود به اورصواب مير يزد يك يول ب كه فطلقها و احدة و عزم لها آخره كيونكم مقصود يه به كه باوجود فالفت كرن مروه كاس سه تاوان واليس له گا جبر متحدايك بي لازم آيا اوروه نصف مهر تاوان مجر تاوان المرقة و احده منونة غليظ جو تمن طلاق كساته موقى ب لازم نيس آئی ليكن بيام ديگر ب فاقهم باب دوم تا تارخانيد ك بعد ولو ان المراة هي التي اكرهت حتى تيه وجها مسلم طويله عني شرح بدايد ك آخر مي لكها نفكان كما لورضيت بالمسمى نصاد لورضيت نصا قعلي قول ابي حنفيه للا ولياء حق الاعتراض وان كان الزوج كفوا فلا وليا حق الاعتراض عندابي حنفية لعدم الكفارة نقصان المهر آخر هل الكفارة نقصان المهر آخرها الكفارة نقصان المهر آخرها الكفارة نقصان المهر الكفارة نقصان المهر الكفارة نقصان المهر الكفارة فنقصان المهر النوول و تو يه كورميان سه واو عاطفه جهور ديا اوريد

خفیف سہو ہے

اور دوم یہاں البتہ مخلجہ شدیدہ ہے اور وجہ بیہ ہے کہ درصور تیکہ شو ہرنے اس عورت سے دخول کیا دوصورتیں ہیں ایک بیاکہ عورت نے زیر دی ہے دخول کرنے دیا اور دوم بیا کہ خوشی ہے راضی ہوئی پس زیر دسی کی صورت میں اگر شو ہر کفو ہے تو لکھا کہ عورت یا اولیا کسی کواعتراض کی گنجائش نہیں ہےاورا گر کفونہ وتو دونوں کواعتراض کی مخبائش ہےاور بخوشی ورضا مندی کی صورت میں یہ تنصیل ندکورنبیں ہے بلکہ سے بیان ہے کہ عورت ندکورہ مبر مسے پر بداالت راضی ہوگئی تو ایسا ہوا کہ گویا صریح راضی ہوئی اور صریح رضا مندی کی صورت میں اولیاء کواعتر اض کاحق حاصل ہے اگر چیشو ہراس کا کفو ہے پس اگر قولہ وان کان الزوج کفوا۔ بوا دوان وصلیہ قرار دیا جائے تو میمغنی ہوئے جو مذکور ہوئے اور کلام مابعد کے بیمغنی ہوں گے کہ بس اولیا ،کوامام اعظم کے نز دیک اعتراض کاحق دو وجہ ہے حاصل ہوا ایک تو کفونہ ہوتا اور دوسرے مبر کم ہوتا اور صاحبین کے نز دیک فقط غیر کفو ہونے کی وجہ ہے اولیا کواسمتر اض کاحق ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ دخول رضا مندی کی صورت میں کفووغیرہ کی تفصیل نہ کورنہیں ہے پھریہ تفریع غیر مذکوریر لا زم آئے گی اور اُئر تفریع ندکور کے بیمعنی لئے جاتھیں کدامام کے نز ویک اولیاء کو دووجہ ہے حق الاعتراض ہوا کرتا ہے اور صاحبین کے نز ویک فقط غیر عُوہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے تو تفصیل کا ذکر نہ ہوتا کچھ معزنہیں ہے و بذا ہوالصواب کیکن تفصیل ندار دہونا وقع نہ ہوا اور میاتوجہیہ تو اس نسخہ کی عبارت کی ہےاور اگر قولدوان کان الزوج کنوا جملہ مستقلہ لیا جائے لیکن بجائے اس کے وان لھ یکن الزوج کفوال با جائے تو سب ضجان ہے نیات ہو جاتی ہے اور معنی میہ ہوتے ہیں کہ درصورت برضا مندی دخول کے بدلالت رضامندی مہر مسے پر ۴ بت ہوئی اوراس کا وہی تھم ہے جوصریح رضامندی کی صورت میں ہے جبکہ شو ہر عنو ہو ندکور ہوا لیعنی اولیا ،کوحق اعتراض حاصل ہے لیعنی صاحبین کے نز دیک نہیں چنا نچے معلوم ہو چکا کہ اگر شو ہر کفر نہ ہوتو اولی ،کوخل الاسمتر اض عندارا مام بدو وجہ حاصل ہے کیونکہ امام کے نز دیک قلت مہر کی صورت میں اولیا ،کواعتر اض کا اختیار ہوتا ہے اور صاحبین کے نز دیک فقط عدم کفوے اعتر اض کاحق ہے کیونکہ اولیا ،کواس قدر عار ہے تعرض ہوتا ہے۔ اس تقریر ہے تفصیل بھی موجود ہے اور استدلال بھی بموقع ہے اور تفریح بیو قع لا زمزہیں آتی ہے کیونکہ امام کے نز دیک اولیا ،کو دوطرح کاحق اعتراض اور صاحبین کے نز دیک ایک ہی طرح کاحق ہونا اس باب اکراہ ہے متعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے بیان کا موضع کتاب النکاح باب الکفو ہے اور یہاں محض افا دہ محررہ سمجھا جائے گا اور تفصیل کا سقوط اس مقام پر حیب ہے فليناط فيهما والتدتعالى اعلم بالصواب يجراس سابيك صفحه كي بعدقوله كذاني أمبسوط ولو اكره المهولي والو كيل بالقيد والمشترى بالقتل ضمن الوكيل لا غير هذا اذا كأن المشترى مكرها بالقتل ضمن على الشراء الولهمن وتحركا تلط محض باور صواب صرف اس قدر ہے کہ مکر ہا ہالقتال علی الشراء کما لا یخفی علیہ من له ادنی سکته۔ پھراس کے بعد قولہ کذافی اُمہو طولو اكرهه على ان يبع مال المكرة اواشترى بماله- اقول الظاهر اويشترى بمالد بيمراس ايك صفحه كي بعدمسكم بسوط من بعد محيط سرتس كولو اكرهه بو عبد تلف .... مي لكحاوان اقربها كأن عليه الكفارة والصواب وان قربها لين عورت -قربت و جماع كرليا \_ پھراس سے مجھ دور بعد الميسوط ولوا كرهه على كفارة يدين قد جنث مل قوله فان مكان قيمته ادني العبيد مثل ادنى الصدقته- الول الصواب مثل ادنى النفقة يعنى بجائے صدقہ كفقه يجع ب- بهراس كے بعدوالعول مسد مبسوط مين ايك فقرلا ساقط مون كا احمال ب چنانچ لكها. ولو قال لله على ان التصدق بنوب هروى او مروى بعينه وتصدق به النغ اورمترجم كنزد يكصواب بيب كه ولوقال الله على ان الصدق ثبوب هروي او مرو ي فاكريه علم ثوب هروي اور مروی بعینه فتصدی به۔ لیتی نذر کرنے والے نے بطور مکر والیہ ہروی یامروی کےصدقہ کرنے کی نذر کی تھی اور مکر و نے اس کو سی معین ہروی یامروی صدقہ کرنے پرمجبور کیافائعم والندتھائی اعلم ۔ باب سوم کے اقل مسلطویل میں کئی جگہ خطا ہے اقل قولہ وان التفقا علی ان البیع بینهما کان تلجیة ثد اجازة احد هما لد یجوز اجمعاً ۔ اقول غلا ہے اورصواب یوں چاہے ثد اجازة احد هما لد یجز حتی یجز اجمعاً لیعنی ایک کی اجازت دیئے ہے آتے جا کزنہ ہوجائے گی جب تک دونوں اجازت ندویں لین وونوں کی اجازت ندویں کی اجازت دیئے وائوں کی اجازت دیئے وائوں کی اجازت دیئے ہوجائے گی ۔ پھراس کے دوسطر بعد لکھاولو تواضعا علے ان یجز انهما تبیعلہ صواب بخیر ااز اخبار ہند از اجازت ۔ پھراس ہے آٹھویں سطر میں لکھالو تصاد قا علے ان یجوشر لهما بنیة ۔ اقول بنیة بحث گوائی غلط ہا ورصواب نیت کا لفظ ہو ۔ اس طرح اس سے دی سطر بعد لکھاولو قال فی السریو یدان یظھر بیعاً عدنیات اس طرح یوید و یظھر بھیغہ نین کی انتہام ہوں ہے۔ باب چہارم شروع میں تولدفان وقع فی قبلہ ان ہزا القدد من البحس والقید نعمته ۔ یوں بینوں وغین نکھا ہواؤ اورائیے اغلاط بہت ہیں۔

كتاب الحجر

بار وو)

فصل اقل قول كانت قيمته على عاقلته عند هما جيعاً كذاني المحيط الول الا دفق بالا صول ان يقال عند هم جميعا فالله تعالى اعلم - باب وم - كذاني التاتار خانيه المحبوس بالدين اذا كان يسرق في .... يرق آخرقاف ك ماتم غلط ب اورصواب يرف بقاء ب اوركتاب الماؤون ب يها بعد يمين ك مسلموا قعات على قولد لا جلس مع المدعى فله ذلك كزاف العيني شرح الهداية اقول غلط فاحش ب اورصواب يه ب كه يهال عبارت ماقط موكن يول عا ب كه فقال الغريم لا اجلس مع المدعى .... كما لا يحظم على من لوذوق سليم طبع متقيم -

كتاب الماذون

بابورك

قوله كذاف المبسوط ولو اشترى عبداعلى انه بالخيار فراة متصرف فلع نهيمعه فهو رضاء بالبيع اولحقه دين اولا قبضه اولع يقبضه لو يصر مجمورا من وقت البيع الول يهال تك عبارت غير محصل عمر جم كومهل معلوم بوئى عهال آك جوعبارت غير محصل عمر جم كومهل معلوم بوئى عهال آك جوعبارت في موارت في كوم المعلوم بوئى عهال المعلود واذ كان العب كل لوجل فقال العول لا هل السوق ..... اس مسئله كاثر جمداس مقام عدرست كرليما عائم فنا كان العب كله لرجل الركونى غلام بوراكي فحص كابو فقال العول لا هل السوق يجرمونى بازار والول علم اكم الخا وايتع عبدى هذا يتجو فسكت ولع نه فلا اذان له في التعارة جبتم و يكهوكه ش نهائه السوق بحرمونى بازار والول علم الما وايتع عبدى هذا يتجو فسكت ولم نه فلا اذان له في التعارة جبتم و يكهوكه ش نهائه المائه كوت ش تجارت كرت و يكها اوراس برش فاموش و با بكوش مندك تدكياتو شماس كوت الماؤل المائه و المائه المائه و المائه و

شروع بيب كذافي المغني فلا اصل الاجل كان العبد بالخيار الى آخرها كحاكان تسليمه جائز اندهم حتى ينوى علم الغريد- الولصواب يدب كهاجائة تنوى ماعلى الغريم - يعنى جو يحدقر ضدار يرب ذوب جائ مجرباب چهارم ايك فحد يهلي تولدوان شاء دفع الى العبر بنقصان العيب الذي حدث عنده من أثمن ليحني في الجناية في الوطبي - اتول الصواب عندي في الجناية اوفي الوطى فافهم - باب جبارم كذافي المغنى ولواتر بذلك بعد مابا عه القاضي قوله ولكن ان اعطوة ذلك وكاتب به انفسهم جأز الصواب و طابت به انفسهم اورقوله ثم يرجع به على الكفيل الغرماء كذافي المبسوط والصواب تم يرجع به الكفيل على الغرماء فليتأمل - اورتول كذائي المغنى ولوان الفرماء لم يقدر واعلى المشترى الى ان قال حتى لوكا نوا اربعته واختار وااخذ ضمان القيمته . اقول الصواب واختار و احد منهم اخذ ضمان القيمتد اور آخر ش قولداولم يجز البيع في شني من العبد كذاف المحيط حرف اوطا مراغلط مصرف واوعاطفه عائد الطرح ايك منحد كي بعد قوله فضمنوه قيمته صحيحاً او الحكم ..... صواب فالحكم ماذكرنا ..... باسطرح ايك ورق كے بعد قول كذافي الحيط ولولم يعتقه المشترى ولكنه باعه ..... شي تولدسلم العبد لولم يكن له على الرجل-صواب ولم يكن له ..... باوراس مسئله من يحم بعد قوله فيرجع بنتضان القيمته على البائع ان لم يكن للبائع ..... اقول حف ان شرطيد غلط ب اورصواب اس كاترك ب يعن على البانع لم يكن للبائع آخرة فافهم اور باب يتجم سايك صحفه يهلج قوله كذاني المبسوط عبد ماذون عليه دين باعه المولى من رجل واعمله بالذين - شايد صواب اعلمه از اعلام بمعنى اخيار بوالله تعالى اعلم اورباب ينجم كتريب تولدولو امر المولي عبديد العاذون فكغل الرجل سيح لرجل بلام جاره ماوراس كے بعد تول فيضع به مانداله مي مين بول بعد ضادمنقوط م باب يجم كذا في فأو \_ قاضى فان العبد المانون ازشترى عبدا .... من كهالا يصير الثاني مهجور ا اولم يكن اتول الصواب ولو لم يكن قال المترجع ال تتم كاغلاط بهت كثرت سے بين ان سب في استقصاء من تطويل من ب- باب ششم كذافي الحيط واذا كان على المانون دين ..... من الكهاويستوفى ال كان على المانون دين - ظامرايستوى كايستوفى الكهاب يايستوى في ولك مون والقداعلم -اس سے ایک صفحہ کے بعد تولہ كذائے العين شرح الهداية ولو كان العبد صفير اوكان صغير احرا او معتوها فاقر وابعد الاذن انهم قدا قرو اله بذلك قبل الاذن كأن القول قولِهم كذافي المبسوط ليني غلام صغير بالحفل آزاد صغير يامرومعتوه نے اجازت تجارت حاصل ہونے کے بعد اقرار کیا کہ ہم نے مستخص کے گئے اجازت حاصل ہونے سے پہلے اقرار کیا تھا تو قول انبيس برايك كا قبول موكا بيمبسوط مس بايضاً باب ششم قوله كذاف المبسوط فان كان المولى اقر بالف ودهم ثعر اقر بالف درهد و کان ..... اقول ایک مرتبداور جائے تمد اقد بالف درهد - تعنی تین مرتبہ ہے در بے بزار درہم کا اقرار کیا۔اوراس سے تحوث الحدقو لموالمسئلته يجالها وبيع العبد بالف درهم فأنه يبدا بدين البائع وما بقم بعد ذلك فهو بين غرماء العبد ويستوى ان كان العبد في صحته المولى او في مرضه كذافي المبسوط اقول ال ش مير يزويك خطاب كربي العبد بالف درجم اور صواب بوں ہے کہ بیع العبد بالغی در همد نین وو ہزار درم کوفروخت کیا گیا۔ باب ہشتم قولہ کذا نے المغنی ولو کان عبدالحجود ا اجره مولاه الى قوله المستاجر اوني السكته الظاهر ولو في ..... كذافع التاتار خانيه قال محمد العبد اذا باع واشتري مسئلہ مغنی میں کئی جگہ ہجائے مشتری کے بائع کی تصویب مترجم کا زعم ہے اور شاید کہ با متبار وصف ما کان کے مشتری ہے تعبیر کیا گیا اگر چہ فی الحال کے وصف سے بائع ہووبالجمله ففے المقام تامل لاتسود وجوہ الصفحات بذکرا لوجوہ فتامل فیہ واللہ تعالی اعلم بحقيقته الحال. قريب باب تم ك قوله كذاف المحيط وأن نقص كان النقصان في رقبته المحجور لانه ازا بيع.

والفرق بينها مهالا يخفى على الهاهر في الفن بحسب تعلق القام - باب دواز دبم كذاف أنحيط ولا يملك السى الهاذون تزويج امته بين قوله لامن المولى كي جكه المن الولى جائية - اس باب من صفحه ۵ ساكذا في المغنى وفيه ماذون شيخ الاسلام

ی قوله اجر اوستاجر یوفق ذلك اقول الصواب یوقف ذلك باب یزد به كر انی اكانی واذباء المانون من رجل عشرة اقفزة الخ ی لیما ولو قال ابیعك هذا الحنطته وهذا یشعر ولد یسم كلیها كل فقیزبددهم اقول ظام امرائم ف یم محل تهم كد با كع نے دونول کے حق یمل مرقفیز بیك درم نیس بیان كیا لیكن بی فلط به اور تامل سے تجھے ظام بهوگا كر تھے يول به ولد سیم كیلها كل قفیرز بددهم - پی قول كل قفیز زبدهم متعلق بافظ ابیعك به اور الله یسم كیلها معترض به بالی وجه ست سه هذا الخطه سو هذا الشعیر بتسمیه كیل بحی ممكن به با بحمله بیم او نیس به كر مرقفیز ایك درم كا حساب نیس بناایا بلكم او به به سرة حساب تو بنایا مر دهری كر سب كیل نیس بناایا با به بی كذائی قاوے قاضی شان ولو اشتری ثو بامن رحل بعشرة دراهم . . صفح الماقول و ولو اشترط بصیفه شکلم اور ای باب کے صفح ۱۸ السر توله علی منافی المام فلینظر فیه والله تعالی اعلم علی علی هامشه انه هکذا وجدت النسخ بالاثبات وفیه نظر علی اصل الامام فلینظر فیه والله تعالی اعلم

#### كتاب الشفعة

باس اول

كُذُاتَى تحيط السرخي واذ ااشترى ارضا مبذورة الى قوله متقوم الارض مبذورة فير جمع بحصتها كذا في السرخسى اتول الصواب فتقوم الارض مبذورة و غير مبذورة فير جع ... باب شم صغيه ٢٨ كذائى المبوط واذا اشترى ارصا فيها نخل او شجر قوله تقسيم الثمن قيمته الارض والنخل و التمريوم العقد فما اصاب اتول الصواب ان يقال تقسيم الثمن على قيمته الارض والنخل والنخل فما اصاب ..... اورووسرى سطر ش تولد فان اخذ ها الشمن على قيمته الارض والنخل والنفر و على قيمته الارض والنخل فما اصاب ..... اورووسرى سطر ش تولد فان اخذ ها الصواب احد هما اس طرح دوسر عصفي ش وجز ها ثم جاء الشفيع - يعنى بواو عاطفه و براخ طاب واوحد ف كرنا بوب باب بم المسترى او وكيلها هكذا اتول الصواب انا و كيلها يعنى بجائے اوك انا چاب و بم ابتداء قول كذا عالم الله شترى او و كيلها هكذا اتول الصواب انا و كيلها يعنى بجائے اوك انا چاب و بم ابتداء

باب شي تولد فالقول قول المشترى والا يتحالفان التكر ولا يتخالفان اورآ خرصفي شي وان اقاما جميعاً البينته فالبينته بينته البانع عند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي حنفته من الولاطاهر ان يقال عندابي يوسف و محمد وهو قول ابي حنيفة والله اعلمه ووسر عصفي من كذاف البدائع وفي المنتقى بن عادعن محدرجل اشترى من رجل دارا ولهما شفيعان فاتني آليه احد هما بطلت شفعته الصحيح رجل اشترب من رحل واراد لها شفيعان فاقى اليه احد هما بطلت شفعت ايك ورق بعد قول كزاف المخط واذا شهد االبانعان . . . . مي لكم والشغيع مقرانه منذايام الصواب مقرانه علم منذ ايام اورياب يازوجم عهركم مهل قوله قضيت بالبيت بيهنها لصاحب اشهر اتول مير يزويك لفظ ينهما خطائ فاحش باورصواب بيركه لفظ ساقط كياجائ اوراس کے بعد تولہ لانہ مثیبت سبق شراء احد، هما اتول الصواب عندی لانه علم مثیبت آخر عد اوراس کے بعد قولہ منذ شهر ين كلما وقت شهوده جعلت- الصواب منذ شهرين كما وقت شهوده و جعلت اني آخره باب يرزونهم كذافي الحيط واذا وكل رجل الشفيع - قوله حتى اخذ باثم علم بذلك\_ اقول بكذا في الشيخ علم من الثلاثي والصواب عندى اعلمه من الا علامه والوجه مها لا يخف عندا المتامل. كم ال ع يكه بعد اغااط فاحش من عقوله اذا وكل رجلين بالشفعته فلاحد هما ان بخاصم الأخر اقول والصواب في المغنى ان يقال فلاحد هما ان يخاصم بدون الآخر آخره والحاصل ان احد الوكيلين ينفر د بالخصومته ولا ينفرد بالقبض فلو ان احدهما خاصم بدون الاخر جاز ولو اراد احدهما ان ياكذ هاممن في يده من البائع اوالمشتري فلیس له ذلك۔ لینی حاصل المقام بیہ ہے كه اگر ہر دووكیل من سے ایک نے مخاصمہ و نائش سے فیصلہ جیا ہاتو تنہا اس كام كوكرسكتا ہے يعنی تھم جا کم حاصل کر لیے بھراگر تنہا ایک نے بیایا کہ دارمشفو مہ پر قبضہ کر لئے تو بدون دوسرے کے ایسانہیں کرسکتا ہے ہیں ہرایک وکیل خصومت میں منفر د ہوسکتا ہے اور قبضہ میں نہیں ہوسکتا ہے باب چہا ردہم مسئلداولی میں تولیہ وان کان الرد بالعیب قبل قبض الداد وان کان بقضاء اقول صاحب تصحیح یا ناسخ نے جملہ اوّل وان کان الرد ۔ کو یواہ وان وصلیہ قرار دیکر علامت خلا ہر کی اور عبارت ماقبل ے متعلق کردیااور جملہ دوم وان کان بقضاء کو بواوقر اردیا مگرمترجم کے نزد یک اس عبارت میں بحسب المعی ملطی ہے اورصواب سے ے کہ جملہ اقل عطف ہے مضمون سابق پر اور جملہ دوم میں واو عاطفہ غلط ہے اس واوکوٹر ک ودور کرنا واجب ہے اور حاصل مسئلہ ہیہ ہے کہ دارمبیعہ میں اگر حیب یا کرواپس کیا تو دوصور تیں ہیں ایک بیا کہ قبضہ کرنے کے بعد واپس کیا اور دوم میا کہ قبضہ ہے پہلے واپس کیا پس ا ذِّل صورت میں اگر بغیر حکم قاضی واپس کیا تو دو بار شفیع کوسفعتہ میں لینے کا اختیار ہو جائے گا اور اگر بحکم قاضی ہوتو نہیں ۔اور دوسری صورت ميں اگر بحكم قاضى واپس كيا تونيس لے سكتا ہے وہذامعنى قوله وان كان الرد بالعيب قبل قبض الدار ان كان بقضاء فلا شفعته للشفيع آخره بالجمله جس صورت ميں واپسي متعاقدين كے حق ميں تشخ جمعني اقاله بهواور دوسروں كے حق ميں نتج جديد بهوتو شفيح كا اس جدید بین کی راہ ہے کررشفعتہ حاصل ہو گافلیتا مل اور واضح ہو کہ درصورت عدم القبض کے بغیر حکم قاضی واپس کرنے کوا مام محد کے نز دیک بیج جدید کے معنی میں نہیں قرار دیالیکن شیخین کے قول پرمشائخ کا اختلاف نقل کیا کہ بعض کے نزِ دک تجدید شفعہ ہوگی اور بعض کے نز دیک نہ ہوگی اس تجدید شفعہ نہ ہونے کا قول اس اصل پر ہوگا کہ قبل قبضہ کے دایسی بسبب عیب کے تبیخین کے نز دیک برطرح تسخ تنج ہےاورا قالہ کے معنی میں نہیں ہےاور ظاہرا بھی قول اصح معلوم ہوتا ہے لیں ائمہ ثلثہ کا اجماع ہوجائے گابدلیل مسئلہ ذخیرہ کے جواس ك بعد مذكور ب يعنى إذا اسلم الشفيع الشفعته ثمر أن المشترى ودالدار على البائع الى آخرة كيونك المراك من كوكى اختلاف تقل نبيل کیا ہے پھرواضح ہو کہ ذخیرہ کی اس عبارت میں بھی کا تب نے دوجگہ فاحش غلطی کی ہے او ل تولہ ان کان الر سسب مو فسخ جدید من کل وجد اقول جدید کالفظ غلط مہمل ہےاورصواب ہے کہاس کوتر کر کے بول کہاجائے بسبب ھو فسخومن کل وجہ اور سخ قدیم نه تما جس کا جدید متصور ہو۔ دوم تو لہ سواء کا ن الفسخ بسبب هو فسخ من کل وجه او بسبب هو فسخ من وجه جدید من وجه گذافی الذخیره ظاہرا عبارت بیمعلوم ہوتی ہے کہ او بسبب هو فسخ من وجه و بیع جدید من وجه من وجه من اگر چه اس مقام پرایجازعبارت برمحمول کر کے موصوف مذکور کی تقدیر ممکن ہے۔

باب بفتد بم كذائى الظهير سيرجل اشترى واراد قبضها فاراد الشفيع اخذها قوله لا يصدى ولا ليبعل خصما للشفيع القول التجعل بسيفتى غلط فاحش بها الشهاء التي في المستحدل التعلق و بحق متاخر عنه لا يبطله المجراس كالتعلق التعلق الت

كتاب القسمته

باريووم

اس کے ظاہر فاحش افلاط میں ہے ہے کذائی الکائی رجل مات و ترك ثلثه بنین و ترك خمسته عشر خابیة ضمس منها مملوة غلا و خمس منها خالیة والكل۔ اتوال اس میں ہا کیے فقرہ و کان لصاحب الثلثة اربعته من خمسة دراهمكذا فی یہ کہ و خمس منها الضا انصافها والكل آخرة ای باب دوم میں تولدو کان لصاحب الثلثة اربعته من خمسة دراهمكذا فی فتاوی قاضی خان ۔ بجائے ولو کان بواو عطف کے فکان بقاء تفریح واجب ہے۔ اور اس ہے بچھ بعد ایک جہالت کی تلطی بیہ کہ الا بدائ بتح البدن ہے قال المتر جم ظاہر صحت کی عالت میں نقوش کہ الا بدای بتح البدن ہے قال المتر جم ظاہر صحت کی عالت میں نقوش اصل کے موائد معانی کتاب پرلحاظ کے ساتھ صحت کی توفیق عزایت نہیں ہوئی اور ایسے مقابات دیکھ کر متر جم کو تجب ہوا کہ بعض صحح مقابات اصل میں سی وجہ ہے عبارت بدلی تن چنا نچہ کتاب السیر مجلد دوم کے ایک مقام ظاہر ہوگا جس کے عاشیہ پر متر جم نے مفصل مقابات اصل میں سی وجہ سے عبارت بدلی تن چنا نچہ کتاب السیر مجلد دوم کے ایک مقام ظاہر ہوگا جس کے عاشیہ پر متر جم نے مفصل ذکر کیا ہے باب سوم شروع میں دخر کو الخصاف دار بین رجلین نصیب کل واحل لا ینتخ به بعد القسمته و طلب القسمته و طلب القسمته و طلب القسمته و طلب القسمته میں طلب بھی مقر د نم کور ہوکہ قبل تقسیم

فتاوی عالمگیری ..... جد 🛈 کی کی از دما

کے جوانتفاع ممکن تھاوہ حاصل نہ ہو سکے تو قاضی ایر تقتیم بدرخواست واحد نہیں کرسکتا ہے اور بیاصل مذکور ہوچکی پھر باو جوداس کے میہ تھم كوكريجيج ہوگا اورعايا و واس كے مابعد من قوله وان طلب احد هما القسمته كمنى شہول سے يا منافض ہوگا يس صواب ميرے نز دیک و طلباً القسمته بصیغه شمنیه به فاقهم والله تعالی اعلم اور ایسے بی ایک ورق بعد توله و شرط الترك میں صواب دونوں كا با تفاق شرط لگانا جا بخ<sup>ایی</sup>نی و شرطا التوك لا يجوز عند هما و يجوز في قول محمد كذافي فتاوي قاضي خان اورا يے بي دو ورق يعدقوله فان ذكر ان لكل واحد ش تنبيدلازم بيني فان ذكرا ان لكل واحد منهما نصيبه بحقوقه دخل الطريق و مسیل الماء فی القسمته الی آخری اوراس سے ایک ورق کے بعد مسئلہ بایس عبارت ندکور ہے وان کان بین رجلین داراقتسما علے ان یاخذ احد هما الدار والا خر نصف الدار جاز وان كانت الدار افضل قیمته من نصف الدار كذافي المحيط. قال المحتر جم اس عبارت میں تحریف ایسے طور پر واقع ہوئی کھیج میں بخت دفت ہے پس اگر بطر میں باہمی سکع کے ہوتا تو دوسرے دار پرمحمول کیاجا تا جبیا مسائل مابعد میں ندکور ہے لیکن ندکور یا ہمی اقتسام ہےاورشا ید بیمعنی ہوں کہ اقتسام بدین طریق کیا کہ دونوں کے قصص میں کامل داراور نصف دار کی نسبت ہولیکن سیمی اقتسا منبیں بلکہ نوع اصطلاح ہے پھر دار واحد ہ میں یا وجود عدم اختلاف جنس کے جواز کی صورت کیونکر ہوگی کیونکہ نہ اختلاف جنس اور نہ معنی اختلاف جنسی حالانکہ قسمت میں معنی معاوضہ ہے انفکاک نہیں ہوتا اور تنصیص اس امر کا داراز راہ قیمت کے جا ہے نصف ہے افضل ہواس خلجان کور فع نہیں کرتا فلیجا مل فانہ موضع تامل یہ باب محتصم اوائل میں قولہ والمكيل والموزون جميعاً لاحدهما الولالصواب لا احدهما اوراس كي يحد بعد قوله الا أن يكون قسم الذي لع يرالمال سرهما اتول یوں بی سر ہامسطور ہے اور ریشید الا ذبان کے لئے مترجم نے چھوڑ اگر جدمطلب ظاہر ہے پھر دوسرے صغیر میں دو غلطيا لفظ مسيسراورمعى من فاحش بين اوّل تولدفان كان المقسوم شيئا واحد احقيقته اوحكما اتول بجائ او كواوجا بخ باور دوم اى مسكله كے حوالہ ختم كے قريب قول لا يبطل الا بانشاء السكنے اقول حرف استناء الا غلط بے اور صواب فقط لا نا فيد ب ويقطع المترجم وتامل فيدباب بشتم اوائل مين تولدوعله هنيت دين فجاء الغريعه اتول ظاهر افجاء الغرمانيح بب بنظرعبارت مابعد ك فاقهم رايك ورق بعدقوله كان الغرماء الميت الثاني ان يطلبو االقسمته اقول ال كمعنى تويظام بهت صاف وشسته مين كدميت دوم كة رضخو ابول كودرخواست تغتيم كاا ختيار حاصل بيكن مترجم كزد يك بحسب المقصو دغلط ب اورصواب ان يبطلو اهي ليني قرض خوابان ميت دوم كتقيم و بوداره باطل كردين كا اختيار باورائت باب يازوجم قوله ولا يجر المستحق عليه كذاف الميحط صواب لا بخير ہے از باب خيير اور باب جبر ہے ہيں ہے باب ياز دہم شروع صفحة ٣٩٩ قولدلا يقع له في القسمته الثاثته عشرة الذع والصوابان يقال القسمته الثانية عشرة اذرع متصلاً بدارة فلا يقيد اعادة القسمته كذاف المحيط - باب يزوجم قوله اقراحد هما الاصل ميت. الوللم يقع عندي من لفظ الاصل معنى و لعله انطبع بزلته قلم الناسخ فالصواب عندي اقراحد هما ببيت منه بعينه لرجل وانكر لشريكه الى قوله كذافي شرح الطحاوي.

كتاب المز ارعنه

بار می

صفی سفی سے اس مرت اس طرح ندکور ہے وکذلک اذا قال مازرعت فیہا براب فیکذ اوبغیر کراب فیکذا فالمر۔ ارعت جائزة۔ اوراس کے بعد لکھا: و کذلک اذا قال مازرعت منها بکراب فیکذا او مازدعت منها بغیر کراب فیکذا قالمزادعة

جانزة ۔ پس فرق دوتوں میں پیہ ہے کداوّل میں لفظ فیہا ہے خمیر اس زمین کی طرف راجع کی اور بدون استقلال ذکرفعل کے قولہ و بغیر کراب فیکڈا۔کواؤل جملہ پرعطف کردیااورٹو زلع العباض کی اس ہے بھی گئی اور دوسر ہے مسئلہ میں بجائے فیہا کے منہا ہے بعیض اور توله مازرعت منها بغير كراب عطف جمله برجمله ہےاستقلال واضح كردياور نه في المعنى بہت كم فرق ہے كمالا يحظے غيران المسائل تركها الا حكام بجريان تعك الالفاظ - قال الممترجم التدتع لي عزوجل كواسطة تبيح وحمه ب كه جهان تك البيغ فضل سے اپنے بنده عاجز كوتو فيق عطافر مائی اس کتاب احکام میں مسائل کے الفاظ اور وجوہ تعلق تھم وغیرہ پر بخوبی کھاظ رکھا گیا اگر چہ اصل عربی کے بارہ جزو ماہواری تر جمه کرنے کی صورت میں خالی کتابت کی مہلت میں استعجاب کیاجا تا ہے کہاں اس کا تر جمہ کرنا اور اغا؛ ط الاصل وغیرہ کو دیکھنا اور الفاظ کی رعایت اور و جوہ تعلق الحکم بالفاظ کا لحاظ اور سوائے اس کے بہت امور ہیں جو بکمال نظر اس تر جمہ کو دیکھنے ہے انشاءالند تعالیٰ اہل العلم کوظا ہر ہوں گے بس اگر بہتری وخو بی پائیں تو سب حمد و ثنا حضرت مولی حق سبحا نہ و تعالیٰ کے واسطے ہے جس نے اپنے عاجز بند ہ کونؤ فیق عطافر مائی ورنہ وہ جیسا لغو ہے خود ہی خوب جانتا ہے بلکہ نہایت لغویت سے اپنے آپ کونہیں پہچانتا ہے ورنہ خوب ہوتا اگراہیے کو پہچانتا بنداصالحین امت و بندگان نیکو کارے امید ہے کہ مترجم کود عائے مغفرت سے فراموش ندفر ما نمیں کے کیونکہ اس کوکسی فضل کی خواستگاری نبیس بلکه مغفرت الہی وعفو جرائم و رحمت حق سجانہ تعالیٰ کی امید داری ہے دان ربی تبارک وتعالیٰ عنو جوا و ملک کریم غنور رحیم صلی التد تعالیٰ علی سیدنا ومولا نا عبدہ ورسولہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین ۔ باب چہارم ای صغحہ کے آخر ہیں ۔ وقع نخیلہ الی رجل معاملته بالنصف علے ان یکھند۔ الصوب علے ان یکھنہ یعنی من اللقے۔ باب نہم آخر باب میں متصل باب دہم کے تولہ ولوارا دالمز اع القلع فلرب الارض ذلك من غير رضاء المز ارع اتول محصل اس عبارت كا خلا برالغلط ب بظاهر يجمة عمارت ساقط هو كئ بيمثلًا يول كهنا جا ہے۔ ولوارا دالمز ارع القلع وارا درب الارض ان يتملك عصته بالقيمته فلرب الارض ذلك الى آخر ہااورمتر جم نے اس عبارت کے معنی کور جمد میں ذکر کیا ہے فقد ہر فید۔ باب سیز دہم ۔اوّل مسئلہ میں قولیہ از سرق الزرع و ہذا الان ۔ اقول صواب میرے زویک م**ن** الان بلام تغلیل ہے۔ باب نوز دہم کذافی الخلاصة قال مجمد فی الاصل اذ ادو قع الرجل ارضه الی آخر ہ اس مسئلہ میں لکھااستبلک المز ارع الكرى الذى \_ ظاہراصواب الكرالذى ..... ہے باب بستم بيان كفالت در مزارعت إس هي ميعبارت مذكور ہے وان كان البذر من جهة رب الارض فلا يخلوا ماان شرط في المز ارعة عمل الم إرع بنفسه اولم يشتر ط فان شرط صح الكفالت والمز ارعمة جميعاً كانت مشروطية فی العقد ام بعد ولا نہ گفل بمضمون امکنہ استیقاء ومن اللفیل الی آخر ہا۔ اقول اس عبارت میں طاہر تامل ہے کیونکہ جب عقد مزارعت میں کفالت مشروط ہےاور مزارعت اس شرط ہے ہے کہ کاشتکار بذات خود کام کرے تو کفالت اگر چہ امرمضمون کے لئے واقع ہوئی کیکن کفیل سے بعینہ عمل کا شتکار کا اسقیفا ممکن نہیں ہے ہی قولہ فان شرط شع الکفالة والمز ارعة جمیعاً کا نت مشروط یہ فی العقد ام بعد ہ منظور فیہ ہے چنانچہخود آ گے لکھا کہ فا مااذ اشرط فی المز ارعة عملِ المز ارع بنفسہ فان کا نت الکفالته مشروطیة العقد فسد تاوان لم تکن صحبة المز ارعته وبطلت الكفالته لا تهفيل بما لا يمكن استيفاه ومن الكغيل لان مملق المز ارع لا يمكن استيفا دومن غيرو ـ پس صواب مير \_ نز دیک بیہے کہ بجائے فان شرط کے فانِ لم یشتر ط ہوااوراس کی توضیح بیہے کہ یہاںِ دو باتنیں بیں ایک توعقد مزارعت جس میں بھی بیشرط ہوتی ہے کہ کا شتکارخود کا م کرےادر بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوم عقد کفالت اوروہ بھی عقد مزارعت کے اندرمشرو ط ہوتا ہے بدین معنی کہ مزارعت اس شرط ہے قرار یائے کہ مزارع مثلاً گفیل دے گا اور بھی عقد مزارعت میں مشرو طنبیں ہوتا ہے جب یہ خطا ہر ہو گیا تو جس صورت میں جج از جانب مالک زمین تضمرے ہیں تو کاشتکار پر کارز راعت واجب ہے مگر نہ خاص کر بذات خود بلکہ یفعل زراعت کا اس کی طرف سے بورا ہونا جا ہے ہیں اس کی کفالت سیجے ہے۔ پس کتاب میں اگر نموافق زعم مترجم کے ہوتو اس کے معنی مع الشرح

یوں ہوں گے۔وان کان البذر میں جہتہ دب الارض۔ اگر عقد مزارعت میں نی ما لک زمین کی طرف سے تھم ہے ہوتی کہ کاشتکار کے ذمہ کا مام لازم ہوگا۔فلا یغلو اما ان شرط فی الموزارع بعضہ اولہ بشترط تو کنالت کا حکم بیان کرنے کے واسط اس تفصیل کا معلوم ہونا ضرور ہوگا کہ عقد مزارعت میں کا شتکار کے ذمہ بذات خود کام کرنا مشروط کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔خان شرط اتول خلط والصواب ان یقال (فان لھ مشتوط) تصبح الکفالته والموزارعتہ جمیعلگ بس اگر عقد مزارعت میں کا شتکار کے ذمہ بذات خود کام کرنا مشروط نہ ہوتو اس صورت میں کفالت انجام وی فعل کا شتکار کی صحیح ہوگی لیس کے لئے وار عت دونوں مقد ہر حال میں صحیح ہول کے خواہ کانت مشروطته فی العقد الم بعد عقد کفالت اس عقد مزارعت نے اندر مشروط ہویا بعد عقد مزارعت میں جب کا شتکار پر بذات خود کام مشروط نہیں ہوتا اس پر خالی ہوا : جب کے گھر عقد کفالت اس مشروط نہیں ہوتا اس پر خالی ہوا : جب کہ کہ کہ کہ زراعت کو پورا کر دے خواہ بذات خود یا کی اپنے نوکر یا مدوکار وغیرہ سے اور جب نقیل نے اس کی طرف سے کفالت کی تو کہ کا شتکار پر لازم تھا اور اس طرح لازم تھا کہ فیل بھی اس میں نیا بت کر سکتا ہے جس کفالت تھے ہوگی ۔ لانه ایس میں نیا بت کر سکتا ہے جس کفالت تھے ہوگی ۔ لانه کفل بعضون اکھنہ استیفاوہ وہ من الکفیل۔ کونکہ فیل نے ایسے علم مضمون کی کفالت کی جس کا پورا کر لینا کفیل کی ذات سے مکمن سے مسلم میں بیا بت کر سکتا ہے جس کفال کونکہ کفل بعضون اکھنہ استیفاوہ وہ من الکفیل۔ کونکہ فیل نے ایسے علی مضمون کی کفالت کی جس کا پورا کر لینا کفیل کونکہ مسلم کسم سے مسلم کونکہ کھیں ہو میں الکفیل۔ کونکہ فیل بعضون اکھنٹ کی جس کا پورا کر لینا کفیل کونکہ کھیں ہو میں اس میں نیا بت کر سکتا ہے جس کا کھیل کے دار میں ہوگی کہ کھیل ہو میں الکفیل۔ کونکہ فیل ہو کہ کونکہ کونکہ کونکہ کانٹ کے مصدون الکفیل۔ کونکہ فیل ہو کونکہ فیل ہو کونکہ فیل ہو کہ کونکہ کی کونکہ کون

یعن ملفول بھی دونوں صفت ہیں ایک تو ہے جس فعل کی کفالت کی وہ مکفول عند پر لازم وضمون تھا اور دوم ہیں کہ اس کا پوراہوتا کھیل ہے بھی ممکن ہے ہیں دونوں ہاتوں کو بیان کیاا وّل ہقولہ لان العمل مضمون علے المزادع یجر علے القاء پر وقد لذمه هذا العمل بحکھ المزادعته ۔ کیونکہ بیکا ممکفول عنہ یعنی کاشکار پر مضمون ہے بدین متی کہ اس کو پورا کرنے کے لئے اس پر جرکیا جائے گا اور بیاں پر عقد مزارعت بیوں ممکفول عنہ یعنی کاشکار پر مضمون ہے بدین متی کہ اس کو پورا کرنے کے لئے اس پر جرکیا ہونا کہ اور اس پر عقد مزارعت بھی کو جہ ہے لازم آیا ہے وہ دوم بقولہ واملی المخلول له والکفیل اور اس کو نُسل کو اور اور اس کو نُسل کا اور لفیل مفعول ہوا تی جوارت مسطور ہونان اخذ المکفول له والکفیل . اقول وہ وافی اور افیل مفول ہوا تی جوا ہوا کہ اور ایک تقریر پر اس کو کیا ہے کھیل نے اگر بھکم کھالت کا م انجام دیا تو وہ نو نہا ہوا تی جوا کہ اور ایک تو بھی ہیں بیان ہے کھیل نے اگر بھکم کھالت کا م انجام دیا تو کہ اس کو کیا ہے گئیل نے اگر بھکم کھالت کی اس تقدیر پر اس کو کیا ہے گئیل نے اگر بھکم کھالت کی اس تقدیر پر بابیان اس امرکا کہ جب مزارعت میں مزارع کا بذات خود کا م کمٹر و طبح ہوگی ہی سیدوتوں صور تیں کھالت کی دوصور تیں کہا کہ جب مزارعت میں مزارع کا بذات خود کا م کرنا شرط ہوتو اس میں بھی کھالت کی دوصور تیں ہیں یا پول کھالت کی دوسور تیں اور اگر بعد کو وہ تی ہوگی ہیں اس تقدیر پر اگر کھالت عقد مزارعت میں شرط ہوتو مزارعت کی دوسور تیں ہیں اور اگر بعد کو وہ تی ہوگی ہیں اس تقدیر پر اگر کھالت عقد مزارعت میں شرط ہوتو مزارعت و کھالت دونوں بنا ہول ہوگر ہو ہوگی ہیاں کیا تو کہ کہا ہو اس کی تو کہا ہو میں کہا ہو میں کہا ہو میں ہو میں کہا ہو کہا ہو دیا کہا ہو میں کہا ہو میں کہا ہو میں کہا ہو میں کہا ہو دی سے اضا فیا طور وہ تی ہوگر ان اور اور اور اس کھیل کو ہوگر نے اس ضعیف کو باو جوداس قد رتجات و کھر تو ہوگر ہو ہو ہوگر ہو ہوگر ہو ہوگر ہو ہو کہا ہو ہوگر کو ہو کو ہو جوداس قد رتجات و کھر تو ہوگر کو ہو جوداس قدر مؤل ہو ہوگر کو ہو دیا کہ دوسور تی کو بیا کہا ہو کہوگر کہا ہو کہوگر کہا ہو کہوگر کہا ہوگر کہا ہوگر کہا ہوگر کہا ہوگر کہا ہوگر کہا ہوگر کہوگر کہوگر کہوگر کہوگر کہوگر کہا ہوگر کہا ہوگر کہوگر کہا کہوگر کہ کہوگر کہوگر کے کہوکر کہوگر کہوگر کو کہوگر کہوگر کہوگر کہوگر کہوگر کو

## كتاب المعامله

باروو

# كتاب الاضحية

باب اوّل كمفات اضحيد من قولدولو كان فلك انسان شاقد الصواب في ملك انسان باب مشمّ مني ٢٢٥ وكذلك ان اداد بعضهم العقيقه عن ولد و ولد هن قبل و اقول الصواب ان يقال عن ولد ولدله و يعنى الي فرزند عجواس كاقبل

ازیں پیداہوا ہے۔

### كتاب الكرابية

بأب يازوجم كذا في الحاوي إذا اكل الرجل اكثر من حاجته ليتقا قال الحسن لابا من به وقال رايت انس بن مالك قال المحرجم ابتداء میں سرسری نظر سے بلحاظ اس اصل کے کہ ہماری کتابوں میں نہیں جہاں حسن مطلقاً آئے تو مرادحین ین زیاد ہیں مترجم کو یہاں بھی زعم ہوا کہ حسن بن زیا دمراد ہیں اور بیافق بمقام معلوم ہوتا تھا انہذا میں نے تو لہرایت انس بن ما لک کی عبكه ما لك بن انس امام مدینه کیے از امه اربعه رتمهم الله تعالی سیح جانا اگر چه ترجمه میں اصل کے موافق رکھالیکن حاشیہ پر پچھالکھ تھا اور بناء پر اس طریقیہ کے کہ جہاں تک ممکن ہوا ہے اصل ہے مخالفت نہیں کی گئی ہے چنا نچے مقدمہ میں بیا نتخاب بھی ای احتیاط کی دجہ ہے ہے مکرراس کی تھیجے اس طرح کی گئی کہ مراد حضرت حسن بھری امام تا بعی معروف ہیں اور اصل مذکور ہ بالا ہے بھی مخالفت اس تو جیہ ہے مرتفع ہے کہ قولہ وقال دایت انس کو یا تھیمید کہ حسنؓ ہے وہمراد ہیں جنھوں نے حضرت انس کودیکھا پس بمنز لہ حسن البصری صرح ی کر کے ہوا قافہم اور شایدتو جیہ بہی حاشیہ پر ذکر ہو۔ پھر دوسر ے صفحہ میں قولہ ومن السنة ان یا کل الطعام من وسطه فی ابتداء الا کل كذا في الخلاصة اتول ميرے مزديك مسكه جو بيان طريقه سنت كے واسطے تھا وہ بيان خلاف سنت ہوگيا كيونكه سحابہ ميں صريح ممانعت ابتداء میں درمیان طعام ہے کھانا کھانے ہے آئی ہےاور روانہیں ہے کہائمہ رحمہم القد تعالیٰ کی طرف اس کومنسوب کیا جائے پس صواب میر کدکا تنب نے ملطی کی اور سیحے ومن السنة ان لایا کل بصیغه تفی ہے فاحفظہ وابیناً باب یاز وہم صفحہ ۱۳ کذا فی السواجیه و ذکر محمل جدی اوحمل الی قوله و کذا الماء اذا غلب و صار مستقد ر طبعاً کذافے القنیه اقول بیروایت قدیر کے منقولات میں سے ہاور ظاہرامعنی میہ ہیں کدا ہے ہی پانی کا تھم ہے کہ جب اس میں آ دمی کا پسینایا ناک کے رینٹ یا آنسو کریں اور پانی غالب رہے تو اس کا بیناروا ہے اور و وازراہ طبیعت کے بلید ہو گیا کذا فے القدیہ اور مترجم کہت ہے کہ شاید قولہ و کذا الموقت پر عطف ہولیعنی نہ بیاجائے گالیکن قولہ اذ اغلب کا فائدہ کمتر ظاہر ہوتا ہے ہاں بیرکہا جاسکتا ہے کہ بیاس واسطے کہا کہ باوجود پانی مالب ہونے کے بھی جبکہ طبعام ستقدر ہے تو بیانہ جائے گا اور مترجم کہت ہے کہ طیبات حلال ہونے کا حکم جو کلام مجید میں ندکور ہے اس آیت کی تفسیراردو میں مترجم نے تفصیل کا فی جمع کی ہے وہان ہے بوری نظر حاصل کر کے تب اس روایت برغور کرنا واجب ہے ور نہ امتبار نہیں جا ہے واللہ تع کی اعلم باب دواز دہم ہے کمحق اس باب کے مسئد نمیر کو جواہر الفتادے ہے نقل کیا اور تھم بید یا کہ اٹکل سے معاوضہ دینا جائز ہے واقول میہ بنا ہراس روایت کے کہ ایک لپ بھریا دولب بھر میں ربوا کا تھم جاری نہیں جیسا کہ بیوع میں معلوم ہوا پس مراد خمیر ے اس قدر کہاس کا وزن یا کیل میں لا تامقصور نہیں ہے لیے ایک لوئی برابرمثلاً ورندا گرمقدارعفو ہے زائد ہوتو اس طرح انگل روانہیں ہے اور واضح ہو کہ روٹی قرض و آئے کا قرض وغیرہ سابق میں مذکور ہو چکا ہے پس مفتی بنامل فتویٰ د ہے واللہ تعالی ہواالموفت ہاب ووازوتهم كذافي قاضى غان والصيح في هذا انه ينظر العرف والعادة دون الترد و كذاني الينا بيع اقول كذافي المسخ التردد بالراء ولعل الصحيح التودد بالواد باب مفتد بم مسكه اع ورقص بما تندصو فيه وغيره ش لكحافيه معنى يوافق احوالهم فيو فقه ۔ نسخہ میں بتقدیم فاء برقاف مسطور ہے پس شاید مراد تو فیق امور خیر و طاعات ہواورممکن ہے کہ بتقدیم قلف بر فاءاز ایقاف ہواورمعنی یہ کہ بیاس متوانق معنی ہے ایسااٹر واقع ہوتا کہ جس کو ہیٹھے ہے کھڑا کراویتالیکن زبان عربیت ہے بعید واجمی ہے اور شاید کہ نفظ فیر ققہ براءودوقاف ازتر قیق جمعنی زم ورفتین کرنے کے ہو یعنی جس ہے دل رقیق ہوتا اور یہی مترجم کے نز دیک اصوب ہے والتداعم باب بستم كذا في الغيا ثيه قال اذا لم يكن للعبد شعر في الجهبهته فلا باس للتجاء ان يعلقوا على جهبته شعرا لانه يو جب ريادة مي

الثمن وهذا دليل على انه از كان للخدمته ولا يريدمعه انه لا يفعل ذلك كذافي المحيط مترجم كبتا بكريم سندعجيب باور اس میں نسخہ کی بھی تلطی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ عبارت طاہرامتوافق اصل بعنی محیط کے ہےاور بیربات معلوم ہے کہ تواصل الشعرعور تو ں میں باو جود مزین جائز ہونے کے بالا تفاق حرام ہے اور عش ایسی صورت میں طاہر ہے علاوہ اذین جبہ غلام کے مال ہے تمن میں ًرانی عمو مأخلاف معبود ہے بلکہ بیعیب ہے جس سے تمن میں نقصان ہوگا ہی مترجم کا کمان میہ ہے کہ بید مسئلہ دراصل محرف ومصحف واقع ہوا ے اور صواب وہ مے جوفاو ے قاضی خان ے اس کے بعد مذکور مے لین ولا باس للتاجر حلق شعر جھبته الفلام لانه يزيد في النمن الى آخره كبل محيط كامنشاء مهولفظ يحلقو اواقع مواجس كوقلت تامل سے بعلتو ابعين بردها كيا اوتعليق شعر كي تصوير كے لئے ابتدائي فقرہ پڑھا کیا لینی جھی اس کوضرورت ہوگی کہ بال خود نہ ہوتو لکھاواڈا لیریکن للعبد شعر فی الجھبته الی آخرہ بالجمله مترجم کے نز دیک صواب و بی ہے جو قاضی خان میں ہے والقد تعالی اعلم بالصواب اور واضح ہو کہ تجملہ غیر معتبر کتابوں کے فقاویٰ عز ائب ہے اگر چیہ ولف رحمہ الندنے خوداس کا نام غرائب فتاویٰ رکھ کراعلان کردیا کہ اس میں متاخرین کے وہ فتاویٰ نقل کئے جاتے ہیں جوغریب ہیں اورغریب و ہاقوال کہلاتے ہیں جواس جنس واصل ہے تنہا واقع ہوے جیسے پر دلی مسافراپنے وطن والوں ہے آوار ہ تنہا ہوتا ہے پس غیرمعتبر ہونے کے بیمنی ہیں کہ جب اس کی روایت کی تائید حاصل نہ ہوئسی دوسری معتبر کتاب سے یا اصل ہے تب تک توقف جا ہے اور اگر بچائے موافقت و تائید کے مخالفت ظاہر ہوتو اس کا ترک کرنا ضروری ہے فالند تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم یا ب بست و دوم ے دوسطر ملے قولہ قال محمد "اذا وقت الفتنته الصواب اذا وقعت الفتنفد باب ی ام - کذافے القلیہ سنل محمد بن مقاتل الى ان قال ولكن لو تصدق بمنزلته كان حسنا اقول الظاهر ان يقال بانزاله كان حسنا المحيط اورقوله كذا في الغرائب وفي اليتمية سئل على بن احمد قوله وهولاء يقدر على اوا ء اقول الصواب وهو لا يقدر على اواء هذا القدر بنفسه الى آخره الثا تارخانيه

### كتاب الربن

باب لائل

جب مہرسی تواس کا مسئلہاو پر مذکور ہوااور نیز آئند وعبارت بالکل غیر مربوط ہے۔لہٰذا غیرمسے جا ہے کہ ہمارے بڑو یک الی صورت میں نکاح سیح اورمبرالمثل واجب ہوتا ہے بدین معنی کہ گویا مقدار ومبراکمثل اس نکاح میں مسے ہی اور بینییں کہ نکاح بدون مہر کے ہوکر پھرمہرالمثل واجب ہوتا ہے جیسا کہ بعض اکابر کا زغم ہے وہ ندہ فائدہ جدیدہ من المترجم پھرواضح ہوکہ اس مسلہ میں آ گے لکھا سقط جميع مهر المثل وله المتعته ليني خمير مجرور مذكر مسطور باوريكى مترجم كنزو يك محض غلط باورصواب لهابضميرتا ميث جاہے اگر کہا جائے کہ ٹنا پد مراد مہ ہو کہ رہن اس صورت میں عورت کے پاس ملف ہوکر اس پر ضمان واجب ہوئی جبکہ اس کے لئے مہر کچھ بھی نہیں رہا بلکہ ساقط ہو چکا بعد و جوب کے کیونکہ طلاق قبل الدخول واقع ہوئی تو شایداس پر متعد کی قیمت بعوض رہن کے واجب ہواوروہ شو ہر کے واسطے ہوگی تو جواب بیہ ہے کہ مسئلہ موضوع بتلف الر ہن نہیں ہے اور بعد سقوط مہراکمثل کے رہن تلف ہونے ہے اس پر صان وا جب نہ ہوگی کیونکہ طلاق قبل الدخول ہے مہر مطلقا وا جب نہ رہا تو رہن و دیعت کے عکم میں ہو گیا ہیں صان وا جب نہ ہوگی اور میں کہتا ہوں کہاس سب سے علاوہ قول مابعداس کے منافی ظاہر ہے بیعنی ثھر فی القیاس لیس لھا ان تحبس الر**ھ**ن بالمتعته پس تلف رہن کی صورت متصور نہیں ہے اور جس کو فقہ میں اونی مہارت ہو وہ ان دونوں مقام کے فاحش غلط ہونے کو قطعی یقین کرے گا کمازعم المحرجم والقد تعالی اعلم \_ باب چہارم اس باب میں بھی افخش اغلاط میں سے ہے تولیہ نبی الا صل ومن ہذا الجنس کسوۃ الرقيق واجرة ظنر ولدالراهن- اتول يون بى الرابن بصيغهام فاعل مسطور باورمعنى يه بين كهايي بى رابهن ك فرزندكي دائى كى مز دوری بھی را بن پر ہےاورمتر جم کے نز دیک بیالی نلطی ہے کہ سرسری ذہن لغزش نہ کھاتے ہیں اس لیے کہ را بن کے بچہ کا رہن ہوتا مشکل ہےاورا گریدکہا جائے کہ حاملہ باندی اس نے رہن کی اور بچے اس کا را ہن کا نطفہ ہےتو جواب میہ ہے کہ وہ باندی ام ولیہ ہے اور وہ مالیت مطلقہ نہیں ہے تو مرہون نہیں ہو تکتی کیونکہ بچے نہیں ہو تکتی ہے اور را ہن اپنے فرزند کور ہن و بیچے وغیرہ مالکانہ تصرف میں نہیں لاسكتا كيونكه ما لك كاخود نطفه اس كي مملوكه ب اصلى آزاد موتا باكر چيمملوكه آزاد نه مهود منه اممالا خلاف فيه بين المسلمين - بالجمد يحيح و صواب میرے نز دیک لفظ رہن بصیغہ مصدر ہے اور مراداس ہے مرہون بصیغہ اسم مفعول ہے والحاصل اجرۃ ظرولد المرہون مثلاً را ہن نے اپن مملوکہ قند با ندی رہن کی جس کے مرتبن پاس بچہ ہوا اور وہ مملوکہ کے شو ہر کا نفطہ اور را بن کا غلام ہے تو اس کی برورش کی مزدوری رہن پر ہوگی فاقہم ۔اس طرح فاحش ملطی ہے

قولہ و ما یجب علے الراهن اذا اواہ الراهن بغیر اذنه ..... اقول غلط ہاور صواب میر ے زویک ہوں ہے اذا اواہ المرتهن بغیر اذنه الی بغیر اذن الراهن لیخی جوخر چرا بهن پر مربون کے لیے واجب تھا اس کو مرتبن نے پورا کردیا تو دوصور شیل بیل ایک یہ کہ را بهن کے حکم ہے پورا کیا تو اس کو بھی بما نمذ قرضہ کے را بهن ہے لیے گا اور دوم یہ کہ را بهن کے بغیر حکم کیا تو احسان و عنایہ ہے ہے اس کے والیس لینے کا استحقاقی نہیں رکھتا ہے و ہذا معتی قوله اذا اداہ المرتهن بغیر اذن الراهن فهو متطوع فافه ہو ستنه و مشم کذائی الممکنی ولو قضی الراهن للمرتهن من الدین الی ان قال ولو ملکت البحاریة تھلک بالثلث و ذلك ماته و ستنه و شتون و ثلثاً دد هم اور بیا ظہر ہے واضح ہو کہ اعور و کورا عور و جمہیں شدان اقول بیجی غلط ہاور سے جاری زبان میں کی ایک آئھی کا دیدہ جاتے رہے ہو کے آدی کو کہتے تیں اور کہیں لکھا کہ ایک آئھی میں نے کا نا و یک چشتی کی کو ایس ہوا کہ میں الکہ اصل کی راہ ہے اس کو واپسی کا اختیار و بیاس دومر اثر جمہین غیر کی وجہ سے نام کی وجہ سے ندو کھنا مستو جب خیار رو یہ ہونا چاہے اس جہت سے کہ کا تا ہونا ایس عیب نہیں کہ کی پر مخفی رہ اور نقاب کی وجہ سے ندو کھنا مستو جب خیار و یہ سے ندخیار عیب پس مرادو ہاں دومر اثر جمہائی خیال عیب نہیں کہ کی پر مخفی رہ اور نقاب کی وجہ سے ندو کھنا مستو جب خیار و یہ بی نہیں کہ کی پر خفی رہ اور نقاب کی وجہ سے ندو کی اس مرادو ہاں دومر اثر جمہ لین خال عیب نہیں کہ کی پر خفی رہ اور نقاب کی وجہ سے ندو کھنا مستو جب خیار رو یہ بی نہیں کہ کی پر خفی رہ اور نقاب کی وجہ سے ندو کھنا مستو جب خیار رو یہ بی نہیں کہ کی پر خفی رہ اور نقاب کی وجہ سے ندو کھنا مستو جب خیار و یہ بیت نہ خیار عیب پس مرادو ہاں دومر اثر جمہ لین خال

بینائی کا زوال ہے اور ریمو أمخفی موسکتا مے فلیحفظ فاند ینفعک فی کتب الفقد جدایا ب یاز دہم کذافے خزانته الا کمل وافا ارتھن المفاوض رهنا فوضعه عند شريكه الى ان قال ويروالمطلوب على المرتبن ينصف قيمند الربن \_ اقول يهيمي غلط بوالصواب ان يقال ويرجع المطلوب الى آخرها كونك جبكل قرضه بمقابله ربن كرساقط ندبوا بلكشر يك غيرمرتهن في ابنا حصه وصول كرايا اور رہن فاسد تھا تو مرتبن ضامن ہوا ہیں اینے حصہ کے قدر نہیں بلکہ بفدر حصہ شریک کے ضامن ہوگا ہذا نصف قیمت ضان وے اور مترجم کے بیان سے ظاہر ہوا کہ کتاب میں جولکھا ہے کہ نصف قیمت واپس لے گاو واس تقدیریر ہے کہ دونوں شریک کا قرضہ مساوی تھا اور مرادیہ ہے کہ جس قدر حصہ شریک کوقر ضدمرتبن ہے نسبت ہووہی حصہ قیمت واپس لے گاختی کہ اگر مثلاً ایک تہائی و دوتہائی کی نسبت ہوتو دو تہائی یا ایک تہائی واپس لے گالیکن اختلاف اس میں اوپر ندکور ہو چکا ہے فلیند براور باب دواز دہم ہے متصل تولہ فصار بالتضعيف اربعته واربعين سهما اثنان وعشرون في الولد الثاني وسهمان في القاتله . . . . . . وأول اس شي يحي مير ـ زويك فلطى ب بلكه اس سه اويركي عبارت بهي غلط ب يعن قول فصار كله اثنين و عشرين سهما في القاتله وقد فعب بالعور تصفه ..... قال المحر جم صواب وصحیح میر سےزو یک یوں ہے کہ فصاد کله اثنین وعشرین۔ یس بورے قرضہ کے باکیس سہام ہوے۔ومنھا سھم فی القاتلہ ازائجلہ ایک مہم بمقابلہ قاتلہ بائدی کے ہے۔ وقد دهب بالعود نصفه حالا نکہ ایک چتم ہونے \_ اس كا نصف جاتا ربالعن ايك مهم كا آدهاجاتا ربالفاتكسر فصار بالتضعيف اربعته واديعين سهمذ يس كسروا تع بوني توجمله مهام كودوچتدكرف سے چواليس موئے -اثنان و عشرون في الولد الاول- ازائجلد باكيس تؤولداؤل كے مقابله من بير-عشرون فی الولد الثانی اور میں حصہ بمقابلہ ولدووم کے میں وسهمان فی القاتله ذهب بالعود مهد ۔ اور دومیم بمقابلہ قاتلہ کے جس میں سے ایک مہم بسب کافی ہونے کے گیا یعنی ایک باتی رہا ہی چوالیس میں سے تینتالیس رہے اور ایک جاتار ہااور سی امام محد ے قول کے معنی میں کہ چوالیس سہام میں اے ایک جزوقر ضہ جاتار ہا کذانی الکافی۔

مترج کہتا ہے کہ اس وضاحت ہے ترجمہ کرنے کے بعد خود توجہ بیکار ہوگی اور حاصل یہ ہے کہ ولہ فصاد کلہ اثنین و عشرین مبھما نے الفائلہ۔ فلط ہے جائے اس کے صواب یوب ہے فصاد کلہ اثنین و عشرین و منھا سھم فی الول الثانی۔ کیونکہ اثنیان و عشرون فی الول الثانی۔ کیونکہ ولد ٹائی کے مقابلہ میں ہا کمین فلط ہے صواب یہ ہائنان وعشرون فی الول الاول و عشرون فی الول الثانی۔ کیونکہ ولد ٹائی کے مقابلہ میں ہا کہ ہی نصف قرضہ کے مہام ہیں اور وہ تہا فرزنداؤل کے مقابلہ میں میں اور صوائے اس کے ہائی سے تران کے کہ بی نصف قرضہ کے مہام ہیں اور وہ تہا فرزنداؤل کے مقابلہ میں میں سے سوائے اس کے ہائی سف قرضہ کے ہیں میں سے دوسہام بمقابلہ قاتلہ کے اور ہیں بمقابلہ اس کے بچہ کے ہیں۔ قال المحر جم بیسب اس صورت میں ہے کہ ای حال پر رائین نے فک رئی کرالیا ہواورا گرکی فرزند کی قیمت ہو جانے گا مثلاً قاتلہ کے اور فی ہونے کے بعد میں دو فرزنداؤل کے مقابلہ میں دو ہزار درم ہوگئ مجراس نے فک رئی کیا وہ جزوجوں گاور نسف قاتلہ سبب یک چتم ہونے کے زائل ہوئی تو تہائی ہوگا مجراتاتہ واس کے فرزند کے درمیان تہائی کے گیارہ جزوجوں گاور نسف قاتلہ سبب یک چتم ہونے کے زائل ہوئی تو سے ایک جراتاتہ کا فی ہونے کے زائل ہوئی تو سے ایک جو کہ کر نداؤل کے تھیا ہو گا اور حساب اس طرح ہوجائی گا داف فی ہونے کے درائل ہوئی تو سے ایک جو ہوں کے اور شیا ہوگا کہ درخان کا کہ دف قرند کے دور اس کے اور شیا ہوگا کا درخان میں ہونے کے بعداس کے فرزند کی قیمت کو خرد کی تو سے ایک جو اس کا کہ دور ہزار درم ہوگئ چراتاتہ کے فرزند کی قیمت کی اور خابلہ سبام پر اس طرح ہوجائے گا کہ نصف قرند کی تو سے ایک میں کہ کا کہ دور ہزار درم ہوگئ چراتاتہ کو تاتلہ کی نصف کوا کیس سہام پر اس طرح ہوجائے گا کہ نصف قرند کے اور جی اور شیاب اور کی کہ اور خیاب کا کا کہ کہ مقابلہ قاتلہ دوم کہ موال کے فرق تاتلہ کے نصف کوا کیس سہام پر اس طرح کو جیلیا یا جائے گا کہ ایک بھا با ہوتاتہ کے اور جیل اور خیاب کا کا کہ کی بھا ہا ہے گا کہ ایک بھائاتہ کا تاتہ کی کو ایک بھائاتہ کا تاتہ کو خود خوال کے اور خیاب کو ایک کو ایک بھائاتہ کا تاتہ کی کو ایک بھائاتہ کے اور خیابلہ کو ایک کی کو ایک بھائاتہ کا کہ کو ایک بھائی کو ایک کی ایک بھونے کی کو ایک کی کو ایک بھائی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کی کو کی کو کو کی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کو کو کی کو کو

بمقابلـاس كے فرزند كے بيوں مجے اور بسبب نصف قاتله زائل ہونے اور كسروا قع ہونے كے دوچند كر كے بياليس ہوئے اوراس قدر سہام فرزنداول کے مقابلہ میں ہو ہے تو جملہ چورای سہام ہوئے ہذاتمام قرضہ کے چورای سہام سے ایک سہم کم کر کے یاتی اداکر ہے ای طریقہ سے قیمت کی تفاوت ہے مسئلہ کی تخ تکے ای نسبت مذکورہ بالا پر لگانا جائے فلیما ل فیہ اور واضح ہو کہ اگر قاتلہ کے کانی ہو جانے کے بعد فرزنداوّل کی قیمت میں کمی آئی مثلا ہزار درم ہے پانچ سور و گئے تو ابتداء میں جو قر ضدمقتو لہ و فرزنداوّل پر نصفا نصف تھا وہ تین تہائی ہوکر بمقابلہ فرزند کےصرف تہائی رہ جائے گا پھر قاتلہ واس کے فرزند پر دو تہائی ہوگا اور دونوں میں گیارہ حصص پر ہوااور یہ دو تہائی ہے تو تہائی میں کسروا قع ہوگی للبذا یا ئیس کر کے اس میں بمقابلہ اوّل کے گیارہ سہام ملا کرمجموعہ تینتیس کیا جائے ہیں جملہ قرضہ کے تینتیں سہام میں ہے ایک سم وضع کر کے باتی تینتیں سہام ادا کر کے فک رہن کر لے اور ای طور پر اس جنس کے مسائل کا انتخراج کرنا جا ہے اورمترجم کے لئے اپنی کریم انتقسی اور پاک باطنی کے ساتھ دعائے مغفرت فرمانی جا ہے وان ربی ہوالغفور الرحیم وله الحمد في الأولى والأخرة وهوارهم الراحمين - باب دواز وبهم ابتداء من توله الوجه الثالث اذا كأن الرهن في يعالموتهن اتول والصواب عندى ان يقال نبي يدالواهن كيونكه الرمزتهن معرف بوتو مخاصمت موضوعه بالكل بإطل بوكي وبذا ظاهر جدااورا كركها جائ كهمر بهون تو مغبوض بموتا بهاور قبضدرا بهن كااعتبار نبيل بها قال محدّمن ان الرهن لايسكون الامقبوضا بمر قبضه را بهن مي بوينه كو يكونكر يحيا حمياتو جواب اس قدركا في ہے كه آئنده توله فغيما اذا كان الرهن في ايديهما اوف يدالراهن خودموجود ہے بلدميري مستھے وتصویب کے واسطے شاہد عادل بھی ہے اور حل میہ ہے کہ لڑوم رہن غیری قبضہ مرتبن یا اس کے قائم مقام مانند ہو کیل یا عادل کے شرط ہےاور وہ ہرونت عقد کے ہےاور یہاں کلام ہروزخصومت ہےاور جائز ہے کہ ہروزخصومت رائمن کے قبضہ میں ہو بعد از انک رئن لا زم ہو گیا ہے پھر واضح ہو کہ یہاں ایک چوتھی صورت بھی نگلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مرہون ایک مدعی اور رائن کے قبضہ میں ہواور جواب یہ ہے کہ سابق النّاریخ کے لئے تھم ہوگا اور اگر تاریخ نہ ہویا مساوی ہوتو قابض کے لئے تھم ہوگا والند تعالیٰ اعلم۔

#### كتاب البحنايات

فد فع بھا یا بہی مراد ہے والنداعلم تصیف الفاظ کے اغااط بہت ہیں ان کو میں نہیں لکھتا مثال کے طور پر ایک لطیفہ لکھے ویا ہوں بہی بب سفیہ ۱۳۳۰ کذا نے محیط السزنسی ولو کان الجانی جاریۃ فوطھا لا یصینر مختار اللفداء الا افا جلھا۔ یوں بی نسخوں میں ہے فام برایز ھانہیں گیا اور بکر طبیعت میں قطرہ فیض الہامی پہنچا گرموتی نہیں بنا اگر جیم کا پبیٹ فالی کر کے تشدید لام دورکی جاتی ہے اور بچ میں باء موحدہ داخل کی جاتی ہے قرجمل ہوجاتا۔

#### كتاب الوصايا

بابريو

سفره ۵۰۰ قولدوهو سهمان من ستته الصحيح من تسعته صفحه ۵۱۳ قولدوهو يخرج من الثلث لم يعتق الفرابة من انوارات آلخ لا بد فيهما هنا من التامل والرجوع اى نسخة معتمد لا حتى تطمئن النفوس باب عثم صفح ۵۳۳ كذافى أميموط هشامر سالت محمد اللى قوله قال يوقف الثلث الهمامر ان الورثة ولا يرجمع حقد صواب يه هي كه لوقف الثلث لهما ولا يرجع حصته .... باب نم صفح ۵۳۵ قولدوقال ابوالقاسم كابو يوسف محمح عمد اقول بجائي ابوالقاسم كابو يوسف محمح عاورشروع صفح ۲۸ من قول قول قول محمد اقول بجائي ابوالقاسم كابو يوسف محمد عاورشروع صفح ۲۸ من قول قول قول محمد المحمد المحمد قول بحائي ابوالقاسم كابو يوسف محمد عاورشروع صفح ۲۸ من قول قول قول محمد المحمد المحمد قول بحائي الوالقاسم كابو يوسف محمد عاورشروع صفح ۲۸ من قول قول محمد المحمد المحمد المحمد قول محمد المحمد قول محمد المحمد المحمد قول محمد محمد المحمد قول محمد المحمد قول محمد المحمد قول محمد محمد المحمد قول محمد المحمد قول محمد المحمد قول محمد محمد المحمد قول محمد المحمد قول محمد محمد المحمد قول محمد المحمد قول المحمد محمد المحمد قول محمد المحمد المحمد قول المحمد المحمد

كتأب المحاضر والسحلات

اس من بھی کثرت ہے مثلاً صفحہ ۱۵۸ محضر دعوبے ثمن الدھن میں قولہ کذا من دھن سے من کالفظ رو آب اور قولہ احد هما ان دعوبے الاقواد ليس بصحيح بدعوبے للحق ميں الفظ زاكدوغلط ہے اور آخر ميں قولہ بصحة البيع وجوب ميں ووجوب بيل وجوب ميں ووجوب ميں ووجوب ميں اور قولہ احد جما ميں مستحج لوجبين احد جما ہے بيدا يك صفحہ كا حال ہے۔

كتاب الشروط

واضح ہو کہ فقیہ کے امتحان وسعت نظر وغز ارق علم کے لئے یہی کتاب متعین ہاور فقہ میں نہایت انفع وادق ہے پہانچہ ماہ الفقہ میر ہے بیان ہے انفاق کرے گا اس کے اغداط کی تفتی میں ایس دفت نظر در کار ہے اور الحمد القد تعیالی کہ اس میں بھی کوشش کی تنی اور اغداط بہت ہیں۔ مثلاً ایک جگہ کتاب خرید و فروخت میں لکھا۔ میں عدایین ہودھ اور تبحیح بخاری و غیرہ کی روایت میں عداء بن خالدین ہودھ اور خوداس کتاب میں دوسرے مقام پر یوں ہی لکھا ہے

فصل بفتم شروع مسلم من قول دقیل ان تیزو جها قبل ان تزوجتك الصواب قل ان تزوجتك یخی بسیغه امرسی به فصل چهارد بم آخر تولد فرده بخیار الشوط و یعود والمهر یون بی ان شخون علی به اورصواب یون به که فرده بخیا الرویت کونکه خیارش طاتی بدت تک اتفاقی نبین اورسیاق می مباعت به بالجمله ای مناطعی اونی التفات سے ظاہر به اورصفی ۱۳۵۸ کے آخر علی قولد علی قولد صاد المه مود قابضادین الآمر می میر نزد یک بجائے قابطا کے قاضیا بے یعنی اواکر نے والا اورصفی ۱۸۸ کے آخر علی قولد عاذا دخل من الشهر الاول میر نزد یک غلط ہا اور سیح بجائے اول کے آخر بے یعنی دوسرام بهیند چنا نچه تامل سے یوشید و ند بوگا مسائل شی بعد کتاب اختی صفح ۲۸ کوان اکر ها علم الخلع الطلاق ولا یسقط المال یون بی ان شخون علی به اور شیخ نبین بین مسائل شی بعد کتاب اختی صفح ۲۸ کوان اکر ها علم الخلع الطلاق ولا یسقط المال یون بی ان شخون علی به اور شیخ نبین بین مسائل شی بعد کتاب اختی صفح ۲۸ کوان اکر ها علم الخلع الطلاق ولا یسقط المال یون بی ان شخون علی به اور شیخ نبین به الفیل المین به باید کتاب اختی سفح ۲۰ کورس می الشهر به باید کتاب اختی سفح ۲۰ کورس می الشهر به باید کتاب الفیل به باید کتاب الفیل به باید کتاب الفیل به باید کتاب الفیل به باید به باید کتاب الفیل به باید کتاب به باید کتاب الفیل به باید کتاب به باید کتاب الفیل به باید کتاب به با

صواب مير سنزديك بجائے لا يسقط كلا يحب بے يعنى عوض خلع كا مال عورت بروا جب نه بوگا اور خلع چونكه بهار سنزديك طلاق بوجاتى بائن ہا اور وه مردكافعل ہا اور اس براكراه نبيل ہة وكوياس نے طلاق دى حالاتى كى حالاتى كر ه بھى بهار سنزد يك واقع بوجاتى ہا نبذا طلاق واقع بوجائے گى اور عورت جس براكراه كيا گيا ہاس بر مال واجب نه بوگا اور ياس كی هيچ بيس بجائے مال كے مهركيا جا سے يعنى عورت كا مهر اس كے ذهر سے ساقط نه ہوگا گردين ہو۔ اگر كہاجائے كه بدل الخلع كا مهر بونا واجب نبيس ہے تو تو جداس كى دوطر سے ايك بيدى واحلاق خلع بيس بدل قدر مهر ہے ہيں گويايوں كہا كہ عورت كو بعوض اپنے مهر كفلع كرا لينے بر مجود كيا اور دوم بيك لا يسقط ميں بدل قدر مهر ہے ہيں گويايوں كہا كہ عورت كو بعوض اپنے مهر كفلع كرا لينے بر مجود كيا اور دوم بيك لا يسقط المهر كى دلالت سے بہي وجد مذكور ہا اور يہي مراد ہا اور اس قو جديم رے نزد يك يہى ہے كہ المال كى جگدا كم ميں جا ہے اور يہ مسئلہ س بق ميں بعض كت بين ندكور ہو جيكا ہوئة كر۔

كتاب الفرائض

باب مشكلات ومشتبهات بابت ترجمه

یہ باب وسیج اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن بقول مشہور کہ جس کا سب ملتا ممکن نہ ہواس کا تھوڑ املتا ہوا نجھوڑ تا ہے ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ترک کیا جائے البذا میں بقد مشخصر انوارع مختلفہ ہے لاتا ہوں والتو فیق من القدعز وجل اس میں جمل قول میہ ہے کہ کسی زبان کو جب دوسری زبان میں تر جمہ کیا جائے تو اکثر بیفر ق ہوتا ہے کہ لفظ ظاہر زبان میں خود معنی مراد نہیں و پتا گر محاورہ البتہ شائع ہے مثلاً قولھ مدترک کا خطی معنی یہ کہ چھوڑ ااس کے جانب حالا نکہ مراد میہ وتی ہے کہ یہ تچھوڑ کر وہ اختیار کی تو

جب تک ای محاور ہ پرتر جمہ نہ ہو یا لکل غلطے ہو جائے گا۔ اور بھی اس وقت کے عرف و عادت نہ جانے سے زمانہ موجود ہ کے عرف و عا دت پرمجمول کرنے میں علطی ہوتی ہے اور بھی ا حکام کے تعلق میں تفاوت ہوتا ہے دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ اگر سیاہ رنگ دیا تو رنگریز نے کپڑا عیب دارکر دیا تکروجہ بیٹھی کہاس وفت ہاد ثنا ہ نے اس رنگ کوعمو ہا معیوب کر دیا تھا کہ تمام ملک میں اس کا اثر پھیل گیا اورلوگ ای پرجم گئے تو ظاہر ہے کہ کپڑے کے ما لک نے کاریگر کی نسبت خلاف کا زعم کرلیا اور شرعی احکام ہا ہمی نفاق واختلاف دور کرنے کے لئے ہیں اس واسطے بچھا ہشرا کط ہے فاسد ہوتی ہے جن ہے منازعت ومخالفت بیدا ہواوراب بیرنگ ایسانہیں ہے جس سے پیرخیال ہوکہ کپڑ ایگاڑ دیا اگر چہ مالک کی غرض حاصل ندہو۔ چنانچہ اس زمانہ کے تعوزے دنوں بعد ہی جو ہا دشاہ ہوئے انھوں نے عمد آپہلوں سے مخالفت کے لئے ای رنگ کو پسندیدہ کردیا اور تھم کا تعلق عربی میں بسبب فعل مقدم ہونے کے پہلے ہی ہوجا تا ہے قبل جملہ تمام ہونے کے اگر چہ بدون تو قف کے ہاتی الفاظ ہو لئے ہے اٹکارا متبارثش ارکان جملہ کے ہے تی کہ طلقتک انشاءاللہ تعالی میں یعنی زیدا پی جوروے بولا کہ طلاق وے دی میں نے تجھ کوانٹا ءالقد تعالیٰ تو طلاق واقع نہ ہوگی اورا کر کہا کہ طلقتک \_طلاق وے دی میں نے تجھ کو ۔ پھر رک کر کہا کہ انتاء اللہ تعالی ۔ تو طلاق پڑ جائے گی بخلاف اردو کے اس میں پہلے فضلات نہ کورہوکر آخر میں فعل آتا ہے چنانجیرمحاورہ میہ ہے کہ انشاء التد تعالی میں نے تخیے طلاق دی یا میں نے تخیے انشاء التد تعالی طلاق دی۔ دونوں صورتوں میں طلاق واقع نہ ہوگ لہٰذا جب کہا کہ انشاء اللہ تعالی پھر خاموش ہوکر کہا کہ میں نے تجھے طلاق رین وطلاق پڑ جائے گی ہیں جہاں کتاب میں یوں مذکور ہے کہ طلاق دینے کے بعد اگر خاموش ہوکر یا جد اگر کے انتاء القد تعالیٰ کے تو طلاق پڑجاتی ہے اس کواپنی زبان میں اس طرح سمجھو کہا گرانشاءالقد تعالیٰ کہہ کرخاموش ہونے کے بعد طلاق دی تو طلاق پڑجائے گی رہ کئی یہاں ایک صورت کہا گرا ہے یوں کہا میں نے تحقیم ۔ خاموش ہوکر کہا۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۔ خاموش ہوکر کہا طلاق دی تو اس صورت میں کیا تھم ہے کیونکہ اصل میں بیصورت خاص اس فقرہ میں نبیں ہو عتی ہے پس طلاق واقع نہ ہوگی اور غرض یہاں بیان تفارق ہے ندائنخر آج مسائل ای قبیل ہے مسئلہ اجارات ہے کہ آجرتک الیوم لکذابرہم یعنی اجارہ کیا میں نے تھے کو آج کے روز اس کام کے لئے بعوض ایک درم کے اور کہا کہ دن بھریہ کام کردیے پر بوری مزدوری ہوگی اور آجر تک کذاالیوم بدرہم بیکام پوراہونے پر مزدوری ہوگی لیتنی دونوں صورتوں میں تقدیم عمل و تا خیر مدت اور نقدیم مدت و تا خیرعمل کی راه ہے فرق ہے حالا نکہ اردو میں وجہ فرق اس وجہ سے ظاہر نہ ہوگی کہ تعلق حکم دونوں کے ساتھ بعد دونوں کے ذکر کے ہوگااس لئے کہ فعل ہمیشہ متاخر ہوتا ہے ہیں بیزبان کا فرق ہےاور بھی تفاوت بوجہ وضع ومعاش کے ہوتا ہےاور اس طرح اسباب متعدد ہیں تو منرور ہے کہ تر جمہ میں ان امور کا لحاظ رہے ورنہ لطتی ہوگی اور میں نے بحث اصطلاحات میں ذکر کردیا ہے كر قولهم الله على صوم جمع و صوم الجمد دونوں كاتر جمدار دوشى فقط يكى موكا كداللدتعالى كدواسط جمع ير جمعوں كروزه بيل حالا نكد دونوں كا تھم عربي ميں مختلف ہے اور ایسے بى قولىد لله على كذا كذا اور لله على كذا او كذا۔ دونوں ميں فرق ہے باوجو يك نفس ترجمه کے لئے لفظ مناسب نہیں عطف کا کیا ذکر ہے۔

اب میں چندمقا مات دیگر بتو فیق الہی عزوجل ذکر کرتا ہوں از انجملہ اگر عاریت لینے والے نے چو پا یہ کو مالک کے اصطبل میں واپس کر دیا تو ضامن نہ ہوگا زیادہ تطویل منظور نہیں ہے اور نہ جقیق مسئلہ بلکہ مثال منظور ہے تو احکام پر بھی نظر نہیں ہے یہاں دو طرح سے لخاظ چاہے اوّل یہ کہ یہاں اصطبل گھوڑ ہے کے لئے معروف ہے تو وہم ہوگا کہ شاید بیتی ماس صورت میں ہے کہ چو پاید گھوڑ ا ہو صالا نکہ ان کا عرف عام تھا چنا نچیشراح نے لکھا کہ اصطبل وہ جگہ جو چار پایوں کے لئے ہوتو گاؤ خانہ بھی اصطبل ہے اور دوم یہ کہ ان کی عرف میں اصطبل مکان کے اعام ہے اندر ہوتا تھا اور با ہر خلاف دستورتھا ای لئے تھم مطلقاً نہ کور ہے اور یہاں اکثر با ہر ہوتا ہے اور

كمتر احاط كے اندرخصوص جبكه مكان وسيع نه بوتو اليي صورت ميں اصطبل كے اندرواليس كرجانے سے صانت سے غار ف نه بوگا أسر ضائع ہوجائے تو ضامن ہوگا چنانچے شار حین نے صاف لکھدیا ہوقالع افیہ اشارة بان الاصطبل لو کان خارج الدوا ضمل به اور ہے بھی وجم ند ہو کہاصطبل وہ ایک مکان خاص وضع کا جومعروف ہے کہ جارو یواری کے اندر کھلے در متعدد دیے ہوتے ہیں کیونکہ پارپا یہ ئے لئے جو چکہ مقرر ہوو واصطبل ہے بیس تھاں کو بھی شامل ہے فاقعم ۔ازائجملہ باب اجارات میں ہے کہ لا تصع الاجارة للمعاصی کا لغناء لینی جو چیز معصیت ہے اس کے لئے اجارہ کرنامیجی نہیں جیسے گانے کا عقد اجارہ۔ بس یہاں عدم صحت راجع ہجانت عقد ہے اور جامع الرموز من ب والا جر لطبيب وانكان السبب سرامل يعنى مزدورى طال بوتى بار چسب حرام بو - اور سان حواشی میں بھی اجرۃ المزینة کے نسبت ایسا ہی لکھا اور وہ شہور ہے اس بھی جواز کا حکم حلت اجریت کی راہ ہے دیا گیا ہے اور قاعد ہذکورہ آ خرمیںا گر چدا نشاا ف معروف ہےاوراس فتاوی میں بھی منقول اور سیجے یہی ہے کہ جہاں عقد سیجے نبیں ہے وہاں اجرت بھی صاال نبیس ے کیونکہ ضبیث سبب سے اس کا حصول ہے جیت اجر عیب التیس و حلوان الکاهن صری منصوص ہے لیکن بدیاد رکھنا ب بن ک ہر جگہ فساد و مقد سے حرمت اجرت کا تھم سے خبیں ہے مثلاً کسی شرط ہے اجارہ فاسد ہوا تو اجرامثل حلال ہے ہیں باب اجارات میں کہیں بوجہ صلت اجرت کے جواز کا تھم ہےاور کہیں ہر اوصحت عقد کے تو ہر جگہ جہاں جواز ندکور ہے بیاستدلا ل نہیں ہوسکتا کے فعل ندکور جا مز ہے 'تی کہ اس زمانہ میں جو پیطریقہ جاری ہے کہ کی شخص کو ایک مدت تک کے لئے اس غرض ہے اجارہ لیتے ہیں کہ اس کے ثو اب سب مت جرکے لئے اورمستا جر کے سب گنا واس پر ہیں محض نا جا نزے اور علے مذا ہے بھی جا ئزنہیں ہے اور شاید کہ جو مال عوض لیا ہے وہ ا جیر کوملال ہو والقد تعالیٰ اعلم از انجملہ اغماء کا تر جمہ بہیوشی خالی از خل نہیں ہے کیونکہ بیہوشی کے اسباب مختلف وا حکام مختلف جیں اس طرح اس کا مقابل مفیق جس کوافاقہ ہولیکن مجنون کا مقابل عاقل ہے مگر بجائے اس کے بھی کہتے ہیں کہ جنون ہے اس کوافاقہ بوااور یہ مرض کے افاقہ کے مثل ہے اور علے ہڈا صاحی کا تر جمہ ہوشیار جو مقابل سکران ہے اس وقت سب طرح مناسب ہو کہ سکرانِ کا تر جمہ بیبوش بواور پہنے گذرا کداردو میں اس کا ایہام ظاہر ہے از انجملہ حجامت جمعتی تجھنے دینا اور احتجام تجھنے داوا نا اور روز و میں بینس مبائ ہے کہ مجھنے دلوائے کیکن اس سے مجھنے لگا نا جا تر نہیں ٹابت ہوتا ہیں اگر تر جمہ میں کہا کہ مجھنے لگائے تو غلط کیا اور سیجے یوں کہنا ہو ہے کہ تھینے لگوائے یا تھینے دلوائے کیونکہ جائز احتجام ہے نہ تجامت قال فی الحیط وغیرہ علے مانقل غیر واحد ۔ فعن احتجمہ فاستفتی مین يوخذعنه الفقه فافتى لفسا صومه فاكل لع يكفر لان على العامي العمل بفتوب المفتى فهو معذور في ذلك وان اخطاء المفتى انتهى وقال ايضاً ولو بلغه حديث افطر من احتجم فاكل لم يكفرلانه اعتمد علم ما هوالاصل. ليخي محيط ش الكهاكم ا کرایک ما می لینی فقد کے مسائل نہ جاننے والے آ دمی نے تجھنے دلوائے اور وہ روز ہے تھا اس کوشبہہ ہوا تو اس نے ایک ایت مالم ے تھم پوچھا جس سے فقہ کا تھم لیا جاتا تھا اس نے فتو کی دیا کہ اگر تیرا روز ہ فاسد ہو گیا پس اس نے عمداً کچھے کھا یا تو اب روز وجاتا رہا کیکن اس پر کفارہ لازم نہ آئے گا کیونکہ عامی آ دمی پر یہی واجب ہے کہ مفتی جوفنو ئی و ہے اس پڑمل کر ہے تو بیہ بیچارہ اس میں معذور ہوا ا کر چداس کے مفتی نے یہاں غلطی کی ہے اور ریجی محیط میں لکھا کداگر سچھنے دلوانے والے کو بیصدیث پینچی جس کے معنے میہ بیاں کہ جس نے کچھنے دلوائے اس کاروز وافظار ہو گیا ہے لیں نے اس صدیث ہے آگاہ ہو کرعمد اُ کھالیا تو بھی اس پر کفار ولازم نہ آئے گا کیونکہ اس نے اسی چیز پراعتاد کیا جواصلی حجت ہے یعنی صدیث پراعتاد کر کے روز ہتو ڑا ہے۔

قال المترجم اس بیان ہے بہت فوائد نکلتے ہیں اور اگر اہل اسلام آخرت پر اپنادل جمادیں اور ذرائفس ہے نما فت سر ئے 'جت ہادم اللذ ات کو یاد کریں تو ہاہم ان میں نفاق وحسد و بغض ورد دفتدح وغیرہ کبائر فواحش ندر ہیں اور آپس میں شیروشکر ہو جا میں

اللهم وفقنا وانت الهادى واغفرلنا فقداعتر فنابذنو بنااز انجمله قولهم لايزاد عليه المهسميه مثلأ ايك عقدا جاره بإنج ورم بريضهرا مكر مقد فاسد ظاہر ہوااور کام ہوگیااور تھم بیہوا کہ اجرالشل دیا جائے مگرمسے سے زیادہ نددیا جائے ہی بدایک حرف کو یا اصطلاحی ہے اس کے معنی ے واقف ہونا ضرور ہے ہی فرض کرو کہ اجر المثل یہاں پانچ یا سات درم ہے اور فرض کرو کہ جار درم ہے تو کر مانی یعنی فناوے ابوالفضل میں لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جومقد ارمیمے ہوئی وتھبرگی تھی مثلاً مثال میں پانچ درم تو اگر بیاجرالمثل کے برابر ہو پس اجراکشل بھی یانج درم ہویا اجراکشل سے زیادہ ہومثلا جو رہی درجم تھا تو اس صورت میں اجراکشل یعنی یانج یا جا رورم دیے جا میں اورا اً ر اجراکشل ہے کم مثلاً وہ سات درم ہے تو اس صورت میں مقدار مسے یعنی پانچ ہی درم دیے جائیں گے ہیں اس کلمہ کے بیمعنی ہیں جو ند کور ہوے کہ اجراکمثل دیا جائے تگرمسے ہے زا کدنہ کیا جائے گا اور خلاصہ تھم مسئلہ کا بیڈنکاا کہ جب ایسی صورت واقع ہوتو اجراکمثل دیا جائے اگر مقدار مسے کے برابر ہوور شمقدار مسے دی جائے از انجملہ قولہم زیادۃ تیغابن الناس فیھا و زیادۃ لا تیغابن الناس فیھلہ یہ کلام بھی بمز لہ اصطلاع کے ہے اور تو منتے یہ ہے کہ تغابن دراصل خسارت ہے اس زیاد ہد بین الناس فہیا کے بیمعنی ہوئے کہ ایس زیاد ٹی جس میں لوگ خسارت اٹھانے ہیں ولا یہ تغابن فیہا وہ زیادتی جس میں خسارت نہیں اٹھاتے ہیں اور مرادیہ ہے کہ اتن کی جیشی جس كولوگ برواشت كركيتے ہيں كماصرح بعض الشارحين - جامع الرموز ميں ہے كه زيادة يتغابن الناس فهيما الى يتحمل الناس بھااورمتر جم کے نزدیک شاید یخامل الناس ہوں لیعنی لوگ اس قدر زیادتی برداشت کر لیتے میں یارسم میں ان پریہ بارڈ ال ویا جاتا ہے یا وہ اس قدر ہے چتم ہوتی کرتے ہیں بہر حال کچھ ہوااس کا مدار عرف پرنہیں ہے بلکہ اس کا بیان سے کہ وہی ماقومہ به مقومہ واحد دون الكل يرغب بشرائه بذلك القدرو احد من المقومين لين جوزيا دتى برداشت بوسكتى باس قدر بكر چندانداز وكرن والوں میں سے ایک اتنے واموں کوانداز وکر ہے لینی اگر اس کورغبت ہوتو اسنے کوخرید نے پر انداز وکر ہے اور باتی لوگ بھی تو بیزیا دتی برادشت ہےاورکہا کہ بین بیسر میہوا کہ دوانداز کرنے والوں میں سے ایک مثلاً نو ورم کو دوسر ادی درم انداز ہ کرے اورا گر کسی نے دس درم کو انداز ہ نہ کیا تو وس میں غین فاحش ہے اور یہی ایک درم وہ زیادتی ہوگی جو ہر داشت نہیں کی جاتی ہے قال و بہیفتی کذافے الصغر ے اور فیآوی صغرے میں لکھا کہ غین متحمل وغیر متحمل یا غین پیمروغین فاحش کی مینغیبر ایسی ہے کہ ای برفتو ہے دیا جائے اور محیط میں لکھا کہ یہی سیجے ہےاورا نداز ہ کرنے والوں کا انداز ہ فقط انھیں چیز وں میں معتبر ہوگا جن کے دام شہر میں کئے نہ ہوں اور اگر ایسی چیز ہوجس کے دام شہر میں کئے ہیں تو ایک پید برد ھانا بھی نمبن فاحش ہے اتنی مانے الحیط مترجم کہتا ہے کہ صغرے کا قول کدای پرفتوی دیا جائے اور محیط کا کہ میں مسیح ہے اشارہ ہے کہ اس کی تغییر میں اختلاف ہے جنانچہ بعض نے کہا کہ دس میں نصف در م نعبن فاحش ہے اور بغض نے کہا کہ ہیں ایک درم فی ڈھائی غین فاحش ہے اور بیا تو ال کسی اصل کی جانب متند نہیں ہیں بخلاف تقویم کے پس وہی سیجے ہے فأمل فيداز الجمله قولهم جاز تصرف الاب في امرابنه الكبير المبعنون اذا كان جنونه مطبقاً اطباق ومانب لين كمنعي من مستعمل ہے اور سب کا اتفاق بھی اس معنی اطباق میں ہے کما نی قولھد اطبق الناس علے ذلك پس بعض مترجمین نے جنون دائی تر جمہ کیا اور میغلط ہے کیونکہ آئندہ افاقہ کی تفریع ہے معنی ہوگی اور سے کہ اس کی مقد ار میں اختلاف ائمہ ہے کہ وہ ایک مہینہ ہے یا ا یک سال ہے اور بعض مشائخ نے عقو دواحوال کے اختلاف پر جنی کیا ہے کسی میں ایک مہینہ اور کہیں ایک سال مقرر کی بس اختلاف نہ

۔ نظیراس کی شہادت ہے کہ ہیں دو گواہ کا فی ہیں اور کہیں جاراوراس سے امام شافعیؓ نے فر مایا کہ رضاعت میں ایک عورت گواہ کیوں ندمعتبر ہوجیسا کہ حدیث سے استنباط ہوتا ہے اور جواب یہ کہ تنہاعورت کی شہادت بدون مرد کے شرع میں معبود نہیں ہے۔و

تمام الكلام في الاصول \_ پھرواضح ہوكہ جنون داغماء ميں فرق ہے كہ بجنون بالكل مسلوب العقل ہوتا ہے بعنی جب تک و ہ بجنون رہے اور شکلمین وغیرہ کے زن دیک اس میں مناقشہ ہوگا کہ افاقہ کے وقت اعاد وعقل معدوم لازم آتا ہے والد فع سہل اور اعماد میں عقل بالکل سلبنبیں ہوتی بلکہ مغلوب ہو جاتی ہے اور اغماء مجبول مستعمل ہے مغمی علیہ جس پر اغماء طاری ہواور اہل لغت اس کو یہوش لکھتے ہیں حالا تکہ جنون کی بھی بہی تغییر ہے اور زیادہ نشہ میں بھی بہوتی ہوتی ہے تو جس نے مغمی علیہ کا تر جمہ فقط بہوش لکھا اس نے رعایت ہے انحراف کیا فاقہم از انجملہ بر ذون اگر چہ لغت میں مختلف معانی ہیں مستغمل ہے لیکن فقہاءاس کو خالص عربی گھوڑے کے سوائے دو نیلے محوزے میں استعال کرتے ہیں از انجملہ لفظ خمر ہے جس کا تر جمہ شراب لکھا جاتا ہے اور مترجم کے نز دیک بیہ ہوا کثر خواص ہے سرزو ہوتا ہے جوام کا کیا ذکر ہے اور اس کی وجہ میہ ہے کہ امام ابوطنیفہ ہے تو ی روایت ہے کہ منصوص حرمت فقط خمر کی ہے اور وہ شراب انگوری ہے جی کہ ان سے روایت کی جاتی ہے کہ ماسوائے اس کے حرام نہیں ہے اور مترجم نے اگر چہ بنظر و فاق و تحقیق کے یہاں بیتادیل سجھ لی کدنزول تحریم خمر کا شراب انگوری بر ابتداء تھا اور دیگر اشر بداس میں ٹانیا داخل ہیں اور عدم حرمت کے معنی بناءا صطلاح کے ہیں کہ بدلیل قطعی بلامعارض ہو حالا نکہ کراہت تحریمی بہاں وہی حرام ہے جیسے نکاح میں فسا داور بطلان بکساں ہے اور نظیر اس کی خطاب صلوق وز کو قامثلاً بکلام یا ایہا الذین آمنوا۔ مخاطبین موجودین کے ساتھ اوّلاً متعلق ہے اور قیامت تک موّمنوں کے ساتھ ٹانیا اوریہ بحث اصول میں مشرح ہے ولیکن مترجم کے زعم سے یہاں بحث نہیں ہے یہاں تو اختلافی مشارب پرنظر ہے پس باذق و بکنی و مثلث وغیرہ بھی شراب ہیں حالانکہ تھم میں اختلاف ہے لہٰذا تر جمہ کے ساتھ تنبیہ شرط ہے کہ تھم مذکور شراب خمر کے ساتھ ہے یا کسی دوسری شراب ے درند مطلقاتر جمد شراب میں بھی تشویش بنا برقول امام اعظم کے موجود ہے تنبید مترجم نے عام کتاب میں سوائے کتاب الاشربہ کے جهال شرابتر جمه کیاوه خمر کاتر جمه ہاور کہیں لفظ بلاتر جمہ چموڑ دیااور کتاب الاشربه میں خمر کوتر جمہ نہیں کیااور دیکراشر بہ کوشراب باذق وشراب مثلث یا فقط بکنی ویسکی کے لفظ ہے لکھا ہے فاحفظہ از انجملہ لفظ بسر ورطب وغیرہ ہیں اور کتاب الایمان میں ان کی تحقیق کی زیادہ ضرورت ہے مثلاً قتم کھائی کہ بسر نہ کھاؤں گاتو جانتا جاہے کہ شروع میں جونگلتا ہے وہ طلع ہے پھر جب بندھا تو سیاب ہے پھر جب سبز ہو گیا تو استید اد ہے پھر خلال ہوتا ہے پھر جب برا ہوجاتا ہے تب بسر کہلاتا ہے قاری میں غور وخر ما یو لتے ہیں لہذابسر کا تر جمہ كيرمشنبه بي كونكه بهار عرف يسمثلاً آم كي كيرى ابتداء يكيرى باز الجملة تمم چ بي واضح بوكه ائمه رجم التدنعالي عرف کے موافق ذکور ہے کہم البطن نہ کھاؤں گاتو شارح نے کہا کہ کلیدی چربی پرتشم ہوگی تو آئتوں کی چربی اور بڑی سے ختلط چربی کھانے ے حانث نہ ہوگا اور جوچ نی پشت پر ہے جس کو گوشت چر بیلا اور فر بھی کہتے ہیں اس ہے بھی حانث نہ ہوگا اور اختیار شرح مخار میں فر مایا کہ ہمارے عرف میں چر بی کا لفظ پشت کے ایسے گوشت پر جھی واقع نہیں ہوتا انٹی متر جماً ازانجملہ بیت منزل داران الفاظ کا ترجمہ جن لوگوں نے گھروجو ملی وغیر ولکھا ہے انھوں نے اپنے او پرسخت ذمہ داری اس امر کی لازم کر لی کہ ان الفاظ ہے مختلف احکام کا تعلق ان کے ترجمہ میں ویسا بی باقی رہے گا آیا تو نہیں ویکمآ کہ بلفظ خانہ برنبان فاری کا تھم بدل جاتا ہے چنانچہ بیوع وغیرہ میں خود مصرح ہے تو بچھے نہیں معلوم کہ خانہ کا ترجمہ گھر نہیں دوسرا ہوگا واضح ہو کہ بیت فقہا و کے استعال میں چار دیواری وحیبت ہوا در دواز ہ علیحدہ خاص ہوتو ہمارے عرف میں بیرکوٹری پرصادق ہےاور لائق بیتو تہ لیحیٰ رات بسر کرنے کے لائق ہونا بنظر اصل معتبر ہے۔منزل جو بیوت کوشامل ہواور داران سب کومحیط ہے اور اس میں اختلاف عبارات ہے کہ دار فقط ساحت کہ بدون عمارت کے کہتے ہیں پانہیں تو بعض نے کہا کہ بال اور ای قبیل ہے قول شاعر ہے شعر الداد داروان ذالت حو انطھا۔ والبیت لیس بیت بعد تهدیم \_ لین وارتو ۔ دار ہتا ہے اگر چہاس کی جارو یواری زائل ہوجائے گڑ بیت بعد منہدم کرویے کے بیت نہیں رہتا۔و علے بذا دار کے لئے عمارت شرط

تبیس ہے۔اوربعض نے کہا کے نبیس اوراس فیآوی میں بعض مقام پراس کومصرح بیان کیا ہے۔وفیے جامع الدموذ الداد المهنزل باعتباد دوران حوانطنا ثمر سمے به البلدة لاحاطتها با هلها ليني دار كہتے ہيں منزل كواس امتبارے كدد يواريں اس كي دائر ہوتي ہيں جمر بىد كودار كہنے لگے كہ و واپنے رہنے والوں كومحيط ہوتا ہے۔ اقول اس ميں دار كی تفسير خاص ہے كی گئی و ومنزل ہے۔ ليكن احاطہ كا امتبار كي وذكر غير واحداك الدار اسم لمجموع العرصته والبنآء كذافي المغرب الاانهم قالوا انها اسم للعرصته عند العرب والعجعه لینی لغت مغرب میں لکھا کہ دار نام ہے میدان مع عمارت دونوں کا اور شارح مختصر نے کہا کہ فقہاء نے زعم کیا کہ عرب وجمم ك زويك وارخالي ميدان كانام بصاحب كافئ في فرمايا كديضعيف ببرليل اس مستد ك كفتم كهاني كدواريس نهجها ور كالجر کھنڈل ہوجانے اور دیواریں گرنے کے بعد داخل ہوا تو جانث نہ ہوگا۔ یہاں سے بیجی ظاہر ہوا کہ جس نے بیزعم کیا کہ اس میں اختلاف نبیں کہ اوّل میں دیوارا حاطرتر ط ہے اوراختلاف اس میں ہے کہ بعد اس کے منہدم ہونے کے دارر ہایانہیں تو بیزعم ضعیف ہے کیونکہ مسئد کا فی میں خرابہ کو دار نہیں مانا گیا۔ پھر واضح ہوکہ باب تشم میں اکثر عرف ومقصود کا بھی لحاظ ہوتا ہے بالا تفاق اگر جہ حقیقت مہجورہ اولی ہے یاعرف مروجہ اس میں اختلاف اصول معروف ہوا شاید فوات مقصود کی وجہ ہے حث نہ ہوا ہوا گرچہ باعتبار زبان کے خرابہ ندکورہ دار ہوے فلین مل فیداوربعض شروع مختصرالو قابیر میں ہے کہ ہمارے عرف میں سرائے کا لفظ مرادف وارہے اور کفایہ میں ہے کہ وہ سلطان کے دار کا نام ہے اقول ہوع فآوی میں بھی اس طرح مصرح ہے۔ جامع الرموز میں ہے کہ خانہ کا لفظ دارومنزل دونوں کو شامل ہے اور یہی ہوع الفتاوے میں مصرح ہے اور لکھا کہ تجرہ ظیر بیت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے عرف میں گھروٹ نہ ا یک معنے میں و بیت کوٹھری و ججر ہ نظائر میں اور ا حاطہ میں منزل وحویلیاں ہوتی میں اور دومنز لہو میا رمنز لہاطلا قات معروف ہیں تو مفتی کو مسائل ہیوع واجارہ وو کالت وغیر ہاجیں تامل ہے فتوے دینا ضرور ہے۔ از انجملہ قربیو بعد بیں اور سواد بھی اسی ذیل جیں ہے اور تو جانيا ہے كەمكەمدينەزاد بماالقدشرفاوتغظيماشېر جي وقد قال تعالى دجل من القريتين عظيمه- توان پرقر بيكااطلاق فرمايا اور يعنے مذا بلد اگرشبر بت تو وار د بوتا ب تولد تعالی والبلد الطیب یخوج بناته الآیة اور مترجم نے اپنی تفسیر میں بقدرتو فیق اس کی تفصیل ذکر کروی ہے وہاں ہے دیکھانا میا ہے اور قصبہ کے لیے افظ طا ہر نہیں ہے پس عمران وآ یا دی وہستی نظائر ادر گاؤں وقصیہ وقر میدنظائر اورشہر و بعد نظائرُ فل جرہوتے بیں والتدنت کی اعلم جامع الرموز وغیر ومیں ہے کہ بلد نا مالی آبا دی کا ہے کہ وار بادعمارا تہامع ریضہ کومحیط ہو۔

صحرادہ کشوہ میدان کہ اس میں نباتات نہ ہواور واضح ہو کہ دارالحرب و دارالکفر نقل بمناسبت ہے اور ملہاء میں دارالحرب
کی تغییر میں اختلاف معروف ہے اور میر ہے نزویک ای کو بجرت ہے گئی کرنا چاہے خصوص احکام ریواو جمعہ و جماعات و غیرہ میں پس
جہاں اسلام مغلوب و حدود شرع و شعائر اسلام جاری نہ بوں اور مسلمین کے لئے قاضی وغیرہ نہ ہو ہو ہر آدمی اپنے ڈاتی فرکف اواکر سکتا
ہوتو و باں سے بجرت کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب و مندوب ہے اور کہی قریب بوجوب نیا ہر ہوتا ہے تھو لہ علیہ السلام انا بری من
مسلمبین ظہوا فی العشر کین میں ایسے مسلم
مسلمبین ظہوا فی العشر کین میں ایسے مسلم
مسلمبین ظہوا فی العشر کین میں ایسے مسلم
میان مور اور تھی ان میں سے منطوم پر بیوا جب کردیا گیا کہ وہ الی جگد آباد نہ ہوور نہ مقتول ہونے پر دیت کا یہ استفصار
کے لئے اس وقت جوشر و طبح ان میں سے منطوم پر بیوا جب کردیا گیا کہ وہ الی جگد آباد نہ ہوور نہ مقتول ہونے پر دیت کا یہ استفصار
کے لئے اس وقت جوشر و طبح ان میں سے منطوم پر بیوا جب کردیا گیا کہ وہ الی جگد آباد نہ ہوور نہ مقتول ہونے پر دیت کا یہ استفصار
پرتصرف کا مستحق نہ ہوگا فاقہم واللہ تعالی اعلم اور ہندوستان میں ابھی تک یہ نو کی دیا نہ جائے کہ مثلاً مود کا معامد مثل دارالحرب کے جائر کے کوئلہ بیا صل خوضعیف ہو تو صریح نص کے خلاف نہیں ہوسکتا تم نہیں دیکھتے کہ شرع میں آئر کھار عبد شخی و عذر کریا یا دیا تھا کہ مناز مود کا معامد مثل دارالحرب کے جائر سے کیونکہ بیا مل خوصے کہ شرع میں آئر کھار عبد شخیاں کے مرائل مقل منظیم وفقیہ میں تھی دنیا نہ کریں تو بھی ہم کوان کے ساتھ عذر کریا یا دیا نہ بیا نہیں ہو اور کھی بذا جو قائم رکھا جائے اور اس میں فضل منظیم وفقیہ سے تو صریح نص

کے فقا ہت کی دلیل ہےاور جوکوئی فساد کرےاورخنق القدنف لی کوؤ خیر ہ آخرت سے بازر کھے وہ خالم تبہ کارہے نعوذ یالقدمنہ۔ازا کہلیہ بستان و کرم پس جس نے کرم کا تر جمہ یاغ انگورلکھا یا بستان کا باغ تو بیہ خلاف فقہ بدین معنی ہے کہ بمارے یہاں با مات میں پار د بواری نہیں ہوتی اور میار د بواری کے باغ کوا کثر کھلواری بولتے ہیں اگر چہائ میں انگور ہوں ہذا خیال رکھنا میا ہے کہ مُرم باغ انّعور جس میں چہار دیواری ہواور درمیان میں زمین قابل زراعت نہ ہو بخلاف بستان کے اس میں متفرق اشجار ہے درمیانی زمین قابل زراعت ہوتی ہے بیفرق ہے مترجم کہتا ہے کہ جہاں اس نے کر ملکھایا بستان لکھااس سے تو بیمعنی سمجھنا میا ہے اور جہاں کہیں ہاغ انگور تر جمه کردیا اور حاشیه و غیر ه پر تنبیه نبیس کی و ہاں اے طه دار تمجھنا میا ہے در نہ جار دیواری کا باغ انگورلکھا ہے بھر تجھے بیرو بھم نہ ہو کہ اس ہے کیا نقصان ہے انگور کہویا احاطہ دار کہو کیونکہ اس میں بعض احکام میں تفاوت ہوگا مثلاً عقدا جارہ بلفظ باغ انگور اا زم ہونے کے بعد متاجرنے دیکھاتو بغیر میار دیواری پایااوراس نے دیکھ کہ بغیر دیوار کے جھے سے حفاظت نبیس ہوسکتی تو وہ عقد کوفتنخ نہیں کرسکتا بخلاف اس کے اگراجارہ بلفظ کرم واقع ہوتو رد کرسکتا ہے اور یہاں ہے بیجی سمجھا گیا کہ مسائل میں ہر جگہ میں ردیواری کالفظ لانے کی ضرور ت نہیں ہے اگر چہاصل ہے ایک گونہ تحریف ہاغ تر جمہ کرنے میں ہولیکن مقصود میں فرق نہ ہوگا مگر جہاں حیار دیواری کوعلم میں دخل ہے و ہاں ضرور ہےاورالی حالت انواع احکام میں ہر باب کے مسائل میں ہوتی ہے دلیکن پیر جرات تغیر کی نہ جا ہے اور سے بذائمصل مرام کواپی عبارت میں بتقدیم و تاخیر منضبط کرنا بھی جنت خطرے کیونکہ قیود کے مسائل پر رسائی ایک تجر کا کام ہے نسال القد تعی لی العصمة والسد ادوموولي الانعام إزانجمله بنت لبون اس ك لفظي معني تؤ دود هوالي اونمني كأماده يجه اورلغت مين وه بجيه ماده جس يرتنين سال گذرے ہوں۔ پس اگر کوئی محتص اس طرح تر جمہ کرے تو غلط ہوگا اس لئے کہ فقہا کا استعمال موافق شرع کے ہے اور شرح میں بنت لیون وہ ہے جس پر دوسال ہوکرتیسر ہے میں ہواور اس طرح حقہ میں لغت کے چوسالہ کی جگہ شرع میں سبہ سالہ معتبر ہے اور یوں یہ جذمہ میں نغوی بنج سالہ کی جگہ شرع میں جارس لہ معتبر ہے بہذا تر ہمہ میں ہوشیاری جا ہے ۔ از انجملہ بکری کا لفظ ہماری زبان میں بھیڑی ہے متمیز ہےاور بھنر ورت مترجم نے جہاں بکری لکھ ہے وہ شاۃ کا تر جمہہے اگر چدتھ کے ساتھ ہے لیکن جہال غنم کا تر ہمہ بحری ہے وہ مطابق ہے مگر جہاں مسئلہ کا تھم بکری و بھیٹری ہے بدلتا ہے

کر کے قفل کی کنجی دے دینا بحضورمشتری کے جبکہ وہ آئکھوں ہے دیکھتا ہواو راگر اجارہ پر ہوتو حق مستاجر ہے خلاص کر دینا وغیرہ اور ا سے ہی اجارہ دینے میں تخلیدال کی ضرورت ہے ہو گااورمتر جم نے اکثر مقام پر روک ٹوک دور کر دینا نکھ ہے و قال فی الربن اُتخلیۃ یعنی رہن کومرتبن کے سپر دکر دینا اور میدر حقیقت مام لفظ واو مقصود ہے اور امام ابو پوسف ہے روایت ہے کہ منقولات میں تخلیہ ہے سپردگ نہیں ہوتی ہے جب تک انگلیوں سے گرفت نہ ہو کمانے فرآوی انی الفضل الکر مانی اور تو ضیح تجھ کو کتاب البیوع کے ملاحظہ ہے معلوم ہوگی حاصل ہیر کہ تخلیدا یک طریقة علم کا ہے اور بیشک غیر منقول میں تخلیہ ہے سپر دکرنا قبضہ ہوتا ہے از انجملہ تزوج ہروزن تصرف بہتی نے کہا کہ زن کردن شوے کردن لیعنی مرد نے تزون کیا تو معنی بیر کہ جورو کی اور عورت نے خاوند کیا و جامع الرموز مین کہا کہ ا ساس و دیوان و غیر ہما میں ہے کہ متعدی بخو و ہوتا ہے اور بحرف یا ، بھی ہوتا ہے اور حرف من سے متعدی نہیں ہوتا اگر جہان کے کلامول میں کشرت ہے موجود ہے مترجم کہتا ہے کہ مرادیہ کہ عربی زبان میں تزوجہاوتزون سے ہیں اور تزوج منہا نہیں یو لتے ہیں بھرواضح ہو کہ فقہا ء نے جب کہا کہ زوجھایا زوج بھایا منہا تو ان کی بیمراد ہے کہ اس نے اپنے نکاح میں اس عورت کو لے لیا اور بیمعنی نہیں ہیں کہ کسی اور ہے اس کا نکاح کر دیا۔ بخلاف تزویج ب روزن تعریف کے کہ لغت میں بقول بیسلی (مرد کو مجورواورعورت کوخاوند دینا)اورفقهاء نے جب کہا کہزوجہا۔ یازوج بہایازوج منہا۔تو بیمراد بیہوتی ہے کہ کی اور کے نکاح میں اس کودی دینا۔ چونکہ تزوج وتزوتیج دونوں کا تعدید بخو دو بحرف باء ہوتا ہے ہڈا فقہاء نے من کے صلہ ہے دونوں مطلب میں فرق کردیا پس اگر مرد نے وکیل نکاح ے کہا کہ زوجیہا۔میرے نکاح میں اس کودیدے اور اس نے کہا کہ زوجت کہا۔ تو نکاح منعقد ہوگا اور جب کہا کہ تزوجت منہا۔ میں نے عورت کواپنے نکاح میں کرلیا حالا نکہ تز وجت بہا کے معنی ز وجتہا کے ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں سے ہرا یک بخو د ب و بحرف باء متعدی ہوتا ہے۔ بعض مترجمین نے نامجھی ہے اس فرق کوضا نُع کر دیا چنا نچہ بیوع کے مسئلہ میں اشتری جارہیۃ وز وج بہاالی آخر ہ جواس غرض ہے موضوع ہے کہ خرید کردوباندی پرمشتری کے خالی نکاح کردیے سے قصد ہوجاتا ہے یانبیں۔اس محض نے بول ترجمہ کیا کہ یا ندی خریدی اور اس سے نکاح کرلیا حالا نکہ قطع نظر الفاظ کے بیخت غفلت ہاس لئے کہ خرید نے کے بعد ملک میں حاصل ہونے ے نکاح کی صورت کیونکر ہوگی۔فافہم۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ رواقص میں سے یک نالی فرقہ ہے جو حضرت صدیق اکبر خلیفہ ر سول التد سن اليوني كو كافر اور اور حضرت فاروق خليفه دوم كو كافر كبتا ب حالا نكه بيفرقه خود كا قرب كيونكه حديث يحيح من آيا ب كه جوكوتي دوسرے کو کا فر کہتو دونوں میں سے ایک ایسا ہوجا تا ہے یعنی اگر کہنے والا تیا ہے تو دوسرا کا فر ہے اور اگر جھوٹا ہے تو کہنے والاخود کا فر ہے اور غالی رافضی کے قول ہیں ہم بالیقین جائے ہیں کہ حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اکبر بصوص آیات وشہادت الہی و کثر ت ا حادیث وشباوت رسول الله من شیخ کے اعلی درجہ کے مؤمنین تھے اور اللہ تعالی ہے برٹر ھاکر کسی کی شبادت ہوگی پس بالیقین معلوم ہوا کہ بیفر قدخود کا فرے۔اب سنے کہ بعض واعظین نے کہا کہ حضرت شہر با نو جو بادشاد ہ یز دگر د کی بیٹی تھیں جب حضرت فاروق اعظم نے فارک پر جہاد کیا تو یہ بھی فتح کے بعد گرفتار ہو کرہ نمیں اور حضرت فاروق نے حضرت امام حسین علیہ السلام کوویدیں چنا نجے حضرت علی ا كبروغيره شهدائ كربلا انبيل كے بطن ياك ہے ہيں ہيں اگر غاني رافضه كا قول سيح بوتا تو جباد سيح نه بوتا تو علت كى كيا صورت تقى باوجود یکہ اہل بیت میں سے بیدحضرات بھی ہیں جن کے واسطے تطبیر ثابت بھی قرآنی ہے پس فرقہ رافضی مذکور كذاب ہے۔ قال المرحم بداعلي قول من قال بعدم العتق چم التزوج وهناك من قال بذلك و قيل الاول اثبت والله تعالى اعلم يجرواضح مو كه جامع الرموز شل لا ياكم لايجوز المناكتحه بين بني آدم و انسان الماء والجن كما في السراجيه ليني آوم زاو عادر آبي ا نسان یا جن ہے باہم نکاح کا عقد جا تزنہیں ہے جیسا کہ فتاوی سراجیہ میں ہے لیکن قنبیہ میں حسن بھری کے نقل کیا کہ دومر دوں کی

گواجی پر جن یع محورت سے نکاح کر لیما جائز ہے اور جائع الرموز علی ایا کہ لا یصح نکام الشافعیتیه لا نھا صارت کافرة بالا ستثناء على ماروى عن الفضلي و منهم من قال تتزوج بناتهم كذافع المحيط ليخي لكما كه جوعورت كه ثما فعيه مسلك يربواس ئے ساتھ نکاح سی نہیں ہے کیونکہ استثناء ہے وہ کا فرہ ہوگئی یعنی موافق قول شافعی کے جب اس سے یو جیما جائے کہ تو مؤ منہ ہے وہ ئے گی کہ ہاں انٹا ء متد تعالیٰ پس انٹا ءالتد تعالیٰ کہنے ہے وہ دبوجہ شک کے کا فر ہ ہوئی اور بیٹھم امام مشلی ہے روایت کیا گیا ہے۔ اوران مشامخوں میں ہے بعض نے کہا کہ شافعیوں کی دختروں سے نکاح کرلینا جائز ہے کذا فے المحیط۔مترجم کہتا ہے کہ ا مامضلی واس طبقہ کے مشائخ سب فقہا ، تضاہدُ اان کی طرف کی مجبول راوی کا بعکہ بغیر رواۃ کے خالی خیا بی قول کامنسوب کر دین خود نیر معتند ہے خصوص ایسا قول کہ فقیہ کی شان سے نبیس بلکہ تھن خلاف شان ہوآ یا کسی مخص کور وا ہے کہ امام شافعی رحمہ القداور ان کے اتباع کو کا فر کے نعوذ بالندمن ذلک کیونکہ ٹنا فعیہ عورت کی کیا خصوصیت ہے ہیں تو دیج آتا ہے کہ بیلوگ کیسے رطب ویا بس روایا ہے بمع کرتے جیں اور اسلام میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ جاہل متعصب خود اپنی جہالت سے فتنہ میں پڑتا ہے اس نے تعصب کا نام اسلام سمجھا ہے حال نکد ائمہ ملاء متفق ہیں کہ امام شافعی رحمہ القداسلام کے اماموں میں ہے ایک عالم امام ہیں اور ان کو کا فرکہنا خود کفر ہوگا جیسا کہ انمہ منا کا زعم ب فاتقوا الله والله شديد العقاب ازائجمله تجيز - تان جي ي ز - في الحال واقع كرنا بيمق بل تعليق كاب جوكسي چيز ك ساته لنكانا ہوتا ہے پس طلاق وعمّا تی معلق بہ ہے کہ اگر تو نے پیاز کھائی تو ہجھ کوطلاق ہے یا تو آزاد ہے اور منجر یہ ہے کہ تجھ کو میں نے طلاق دی یا آ زاد کیااور تخبیر دراصل بعجیل ہے من قولہم ناجز بناجز نفتہ بنفد از انجملہ تبر۔ ت ب ر۔ جامع الرموز میں ہے کہ موناو میا ندی سکے ہے ہیں۔ تبرجی اور کھی تا نباو پتیل ولو ہا بھی تبرکہا! تا ہے لیکن سونے کے ساتھ مخصوص بولتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ میں نے پتر کے ساتھ تر بمہ یہ ہے۔ پ ت راور جہاں جس مشم کا ہوو ہ بھی مصرح کر دیا ہے اور فقر ہ گداختہ جاندی ہے از انجملہ ثمر ۔ ہمارے عرف میں قریب ہے کہ سوائے کھل کے اور کسی چیز پر نہ بولا جائے البنہ مجاز أجب کہیں کہتم نے کیا کھل پایا تو مطلق فائدہ خواہ آ دمی ہے ہویا درخت سے حتی کفعل ہے بھی اور عرب کی زبان میں مطلقاً جو چیز کہ در خت ہے بلاکس کی صنعت کے حاصل ہواور میحفوظ رکھنا جا ہے وو وجہ ہے ایک وجہ ریہ ہے کہ جوتھم و ہاں مذکور ہے اس میں عرفی پر تنہول کرنے ہے اشکال نہ ہو۔مثنا، لایا کل من شعر ہذہ النخلة۔ اس تھجور ئے ثمر ہے نہ کھاؤں گا اس طرح فتم کھائی تو ہر اس چیز پر واقع ہوگی جواس درخت ہے پیدا ہو بلاکسی کی صنعت کے اور کھائی جائے حتی کہ پی و جیمال و شاخ پرنہیں بلکہ طلع و خلال و بلخ و بسر ورطب وتمر و جمار پروا قع ہوگی اور جمارشحم النقل لیعنی گوند ہے اور و بس پر بھی یقنی تاڑی مگر جب پکاڈانی جائے تونہیں اور وجہ دوم رہے کہ جوتھم و ہاں ندکور ہے اگر چہ بعبارت اور دو ندکور ہے اس کو بعبارت عربی مجھ سر عَلَم كُوسُطِيقَ كُرِنا حيا ہے اور ہماري زبان ميں اگرفتم مَعائي كه اس ورخت كے ثمر ہے نه كھاؤ نگا تو مير ہے نزو يك شروع مول ہے آخر مچهاں تک واقع ہوگی اور گوندوغیر وحق کہ ٹاڑی پر واقع نہ ہوتا میا ہے والقد تعالی اعلم ۔ فان قبیل التعمر عربی پراعی فیہ اصل معناہ قلت لابل ما استعمل فيه عند نا بعد النقل كمالا يراعي في الالفاظ العجمته عند العرب الاما استعملو افيه بعد النقل فافھمہ ازائجملہ جداؤل جمع جدول تیلی میں نالی جس سے چرس کا یونی کو میں سے نکال کر بہتر ہوا کیاری میں جاتا ہے اور باغ میں اس ے چوڑا ہوتو ساقیہ بی جمع ہے جمع اس کی سواتی گویا نالہ ہوا اگر جداتنا گہرا شہواور اس سے چوڑا نہر ہے ذکرہ العینی فی شرت السز وغيره - ازانجمله الحرمته باب نكاح ميں حام وكبوكه زكاح فاسد ہوگا ياباطل ہوگا يا حرام ہوگا سب يكسال جيں كيونكه فاسد بھى حرم ہوا جيسا

کہ قاضی خان و کر مانی ونہا ہیروستقصی وغیر و میں ہے مُذا نے جامع الرموز ۔ ازائجملیہ حثیش کےمعروف تر ہمہ گھاس ہے اور دراصل

نباتات جوساقد ارنه ہوں اور عامد لغات میں سوکھی گھاس کو شیش کہا ہے اور کما قا گھاس نہیں بلکہ زمین کے اندر رکھی ہوئی چیز ئے مثل

ے از انجملہ تو لیم خیاط استاجر عبد التخیط معہ فترت الخیاط عملہ عنی درزی نے کی غلام مزدوری پراجارہ لیا پھر خیاط نے ابنا کا م چھوڑ دیا۔ تو بعض شراح نے بیان کیا کہ خود کرتارہ ہو۔ یا یہ پیشہ پھوڑ سے تب اجارہ نوٹے گااور خاہر یہ ہے کہ فقط تنہا کرنااختیار کیا۔ وقد فصلہ الممتر جم ۔ از انجملہ الخص بالضہم نہایہ میں وہ نے کہ زکل و پھوئ وسکڑی وغیرہ سے بنا میں مکر فقہا اس جیت کی جارہ یوناری پردہ کہتے ہیں جوزکل وغیرہ سے بتالیا جاتا ہے ۔ از انجملہ الخران جوز مین و باغ پرلگان ہوئیکن دوشم کا ہوتا ہے اوّل خران مقاسمہ یعنی بائی اور وہ پیدوار میں سے کوئی برز و معین ہے جس کو باد شاہ سب اوگول کی طرف سے ان کے بیت المال کے لئے پیداوار پر مقرر کرتا ہے جسے چہرم پیدوار فیرہ واورز را عت کا خرچہ نکال و بینے بعد باتی کا چہارم وغیرہ ایا جاتا ہے اور ہرز مین وباغ کی جات پھر ہیا نہ ہوتا ہے لیکن نصف سے زیادہ نہیں ہوسکتا ور نظام ہوگا اور ایسے بی اس کا ادا ہونا پیدوار پر ہے تی کہ اگر زمین میں کی وجہ سے بچھ بیدا نہ ہوتا ہے لیکن نصف سے زیادہ نہیں ہوسکتا ور نظام ہوگا اور ایسے بی اس کا ادا ہونا پیدوار پر ہے تی کہ اگر زمین میں کی وجہ سے بچھ بیدا نہ ہوتا ہے لیکن نصف سے زیادہ نہیں ہوسکتا ور نظام ہوگا اور ایسے بی اس کا ادا ہونا پیدوار پر ہے تی کہ اگر زمین میں کی وجہ سے بچھ بیدا نہ ہوتا ہے کی واجب شہوگا۔

جو ہرسال مقرری ہوتا ہے اور مقاسمہ مراد نہیں جو بیداوار پر ہوتا ہے کیونکہ وہ بنوز ذمہ پر واجب نہیں ہوا ہے۔ ازانجملہ فارح ۔ کہ بحسب اللغتہ فروج کا اسم فاعل ہے اور اصطلاح لدعویٰ میں جو شخص کہ غیر قابض مدی ہو۔ ومن ذلك قولھہ و لواعی خادجان عینا فی ید ثالث اور معنی یہ کہ دوغیر قابض نے تیسر ہے کہ مقبوضہ مال عین کا دعوے کیا لیخی تیسر ہے پر بید وعوے کیا کہ یہ مال عین ہاری ملک ہے اور تیسر ہے قبضہ میں تاحق ہے۔ ازانجملہ الدایتہ ۔ اصل لغت میں جوز مین پر چھے یا رینگے اور بدلیے معنی حشر ات الارض چیوٹی وغیرہ کو بھی شامل ہے اور وضع ٹانی میں چار پایہ سے اور کہا گیا کہ وضع ٹالٹ میں گھوڑ ہے سے خصوص ہوا اور مراو وضع ہے نقل عرفی ہے اور فقہ ایک اطلاق میں اختلاف ہے چنانچہ ہوا یہ وغیرہ میں ازارہ عرف کے دا ہے الفظ گھوڑ ہے وگد ھے و نچرکو وضع ہے نیا کہ ہوا ہو جہ کہ دیا ہے اور فقہ ای اور مقر وات میں کہا کہ گھوڑ ہے اور غز نیہ میں اس کو ہر چار پایہ نے واسطے مطلقہ لیا اس سے مترجم نے حسب موقع جو یا یہ ترجمہ کیا اور مفر وات میں کہا کہ گھوڑ ہے جس میں چکین و دستا و ہر وحضر نقل ہر وانہ متولی وہاں گھوراتر جمہ کیا ہے ازانہ جملہ دیوان اور فقہ میں دیوان القاضی ہے وہ فریط مراد ہے جس میں چکین و دستا و ہر وحضر نقل ہر وانہ متولی وہاں گھوراتر جمہ کیا ہے ازانہ جملہ دیوان اور فقہ میں دیوان القاضی ہے وہ فریط مراد ہے جس میں چکین و دستا و ہر وحضر نقل ہر وانہ متولی وہاں گھوراتر جمہ کیا ہے ازانہ کی موراتر جمہ کیا ہے ازانہ کیا ہو اس گھوراتر جمہ کیا ہے ازانہ کہ کہ دیوان اور فقہ میں دیوان القاضی ہے وہ فریط مراد ہے جس میں چکین و دستا و ہر وحضر نقل ہر وانہ متولی وہ بنگھور ہے دیوان اور فقہ میں دیوان القاضی ہو دیوان کیا کہ دیوان اور فقہ میں دیوان القاضی ہو دیوان کیا دو من کیا ہو دیوان کیا کہ کیا گئیا کے دیوان کیا کہ دیوان کیا کے دیا کہ کو کیا کہ کور کیا کہ دیوان کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کر کیا کر کر کیا کہ کر کر کیا کہ کر کر کیا کہ کر کر کر کیا کہ کر کر کیا

او قات و تقدیر نفقات وغیرہ کا نندات ہوں ۔ از اُجملہ قولہم ماذاب لک ملیہ مرادیہ ہے کہ لے دیگر جو تیرا فلاں پر ٹابت تفہرے ی واجب نکا نبذا کفالت میں جہاں اس طرح ند کورے یہی مراد ہے! زانجملہ روابیت کا لفظ ہے جامع الرموز وغیر ومیں کہا کہ افت میں نقل کو کہتے ہیں اور عرف فقہاء میں کسی فقیہ ہے کوئی فرعی مسئلے نقل ہونا خواہ فقیہ ند کورسلف میں ہے ہویا خلف میں ہے اور جب بھی خلف کے قول سے مقابلہ ہوتو روایت مخصوص بسلف ہوتی ہے واضح ہو کہ قولہ روایۃ عنداس کے بیمعنی کہاس امام ہے ایباروایت کیا ج تا ہے جائز ہے کہ اس کا فدہب میہ ویا نہ ہو بخاا ف عندہ کے جب کہا جائے کہ فلال کے نز دیک تو ظاہر مید کہ اس کا فدہب ہے ازانجمله رباط بمعنى رى وبندش ومنه قولهم من حل دباط سغينته فغرفت اوررباط قيام سرحد كفار پربغرض جهاديا حفظ حدود وثغود منه قوله مليه السلام رباط يوهر في سبيل الله خيرٍ من الدنيا و مافيها ازائجمله رقبي بما نندقول فقهاء لأيضح الرقبي اورامام ابو يوسفُ كے نز دیک رقبی یہ ہے کہ دوسرے سے کہے کہ میرا گھرتیرے لئے رتبی ہے اگر میں جھوے پہیے مراتو وہ تیرے لے ہےاورای کے قریب عمری ہے قاضی خان نے ذکر کیا کہ عمری ہے کہنا کہ اگر ہیں تجھ سے پہلے مرا تو ہے گھر تیرے لیے ہے اور اگر تو مجھ سے پہنے مرا تو ہے ہیں سے لیے ہے اور دوسری تفییر بیہ ہے کہ اپنا گھر دوسرے کے لئے اس کی مدۃ العمر تک کروینا اس شرط سے کہ جب مرے واپس ہے بعنی عمری دینے والے کو یا اس کے وارث کو واپس ہے قال وتصح العمری اور یہاں صحت سے پیمراد ہے کہ اس طرح دے دینا تھیجے ہے اور شرط ندکور باطل ہے جی کدوہ گھر جس کو دیا ہے ای کے وارثوں کو ملے گا تبدیہ منجملہ متشابہات احکام کے بماری بولی میں بیرکہن کہ بیگھر تیرا ہے اور میگھر تیرے لیے ہے اور میگھر تیری ملک ہے تو اوّل متحمل اقر ارہے اور جھکڑے کے وقت ببد کا دعویٰ کرنے والا باطل قرار دیا جائے گا کیونکہ اقر اراس پرتہ جمت توی ہے اگر چہ دوسرے کے حق میں جبت نہ ہوتو ای نے کو یا قر ارکیا اور پھر دعویٰ کیا کہ میں نے ب کیا تھا تو اول اتوے ہوگا اور بدون گواہوں کے تقید لیل نہ ہوگی اور قول دوم ہبہ ہے اور تیسر اصریح اقر ار ملک ہے اس واسطے متر جم نے رقعی وعمری کی تفسیر میں تیرے لیے کیا اور تیرا ہے نہیں کہافاحفظہ فان ذلك ملھم ازالجملہ لفظ ریحان نباتات میں ہے خوشبودار كذافے الاختيارشرح المختار وكذافے المغر ب اورفقها ، كےز ديك جس كى ڈیثریمش اس كی پتیوں کےخوشبو دار ہوجیہ آس دور دیا فقظ پتیال خوشبودار ہوں جیسے یاسمین ۔اس طرح جامع الرموز میں ندکور ہے اور اس میں تامل ہے دیکھنا حیاہتے اور لکھا کہ جامع ابن برط رمیں ہے کہ وہ ہر درخت کی کلیاں ہیں اور طلاق مخصوص جس ہے عرق کھیٹچا جائے مشتہر ہو گیا ہے۔از انجملہ رق رفت بتلا پن اور رقیق جس میں کوئی جزوآ زادی کا نہ ہواور واضح ہو کہ عبارات فقہا مختلف ہیں صدر الشریعہ کی بعض عبارات ہے اکلیا ہے کہ رق بدون ملک کے نہیں پایا جاتا ہے اورمستقصی وغیرہ میں ہے کہ کفار جودارالحرب میں ہیں سب کے سب رقیق ہیں مگر کسی مےمملوک نہیں ہیں قال المترجم اس مقام کی تحقیق میں کلام طویل ہے یہاں گئجائش نہیں ہے میر امقصود صرف یہ ہے کہ مترجم نے رقیق کا اگر تر جمہ کیا ہے تو محض مملوك لكصاب اوركثرت سيضقهاء رقيق كوبمقابله آزادو مدبروم كاتب وام الولدومعتق أبعض واماالغقد فيدسب الحربيه -استعمال کرتے ہیں کمالا یکھے ملےمن مارس الفن از انجملہ روٹ متثابہ ہے کہ لغت میں ذی حافر جانور کے گوہر کو کہتے ہیں مگر فقہا ،اس کو فقط سر گین یعنے کو ہر کے منعی میں یو لتے ہیں تو لید و مینگمنیاں داخل نہیں ہوگئی۔

اور بہ جامع الرموز میں نکھا ہے اور عذرہ پلیدی ہے کہ آدمی ومرغی و کتا وغیرہ کے بینی نہ کوشائل ہے اور عا نطآ وی میں زیادہ مستعمل ہے اور مقصود تحقیق لغت نہیں بلکہ تنبیہ ہے اور خرء وخراء قا کبوتر وغیرہ کی بیٹ ہے اور کبھی آدمی کے ساتھ کنا بہ ہوتا ہے ومنہ قوللہ علمکھ بین کھ سنگھ کی شخص میں را نگ قامی کے معنی میں ہے علمکھ بین کھ سک شنی حتی النواء قالعدیث سرقین معرب سرگین ہی از انجملہ رصاص کہ لغت میں را نگ قامی کے معنی میں ہے ہیں درم کی صفت میں معتبس ہوتا ہے کہ را نگے کے ہوں جالا نکہ رصاص درم وہ ہیں جن پر طمع ہوصرع بہ جامع الرموز سنبیدا قسام مرم

میں بہت ان کتب فقد میں مذکور ہیں اورمتفرق میں نے ذکر کئے ہیں اور یہال مختصرطور پرر کھتا ہوں کہ مجملہ اقسام کے زیوف درم بالضم مصدرز افت الدراہم زیفالیعن میل کی وجہ ہے مردو دہو گئے کم فی القاموس یا جمع زیف ہے جس میں تا بتاوغیرہ ملا کر کھر این کھودیا گیا ہو کم فی طلبته الطلبہ اور قاموس نے جوان کومر دو د کہا تو معنی میہ بین کہوہ رد کر دیے جاتے بیں کیکن پوشیدہ نہیں کہ خالی ہیت المال ان کو پھیرتا ہے کہ وہ کھر ے کے سوائے نبیل لیتااور باہمی معاملات میں مردود نبیل ہیں اس اظہر تو ل دوم ہے۔ دوم نہر نے بتقدیم ہا ، یا نون معرب نہرہ بمعنی ناسرہ جس میں کھونٹ ہواور واضح ہو کہ زیوف ونبیرہ دونوں قشم میں سے سے ندی زیادہ ہوتی ہے کیکن فرق ہیہ ہے کہ زیوف کوتا جرنبیں پھیرتے اور نبیرہ کوتا جربھی نبیں لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ نبیرہ جس کا سکہ مث گیا ہوذ کرہ صدر الشراجہ فی القصاء پس اس صورت میں زیوف نبہر وواحد ہیں صرف سکہ موجود ومعدوم ہونے کا فرق ہے۔ سوم ستوقہ و و درم جس میں تا نیاو پتیل یا جستہ غ لب ہواور میا ندی کم ہووقد قبیل انھا تعتبر بالعروض۔ چہارم رصاص یہ فقط درم کی صورت ہوتے ہیں ان پر میا ندی کاللمع ہوتا ہے اور بیرور حقیقت درم نہیں ہیں کما صرح بہ غیر واحد۔ واضح ہو کہ اقسام یہاں بحسب العین کی ہیں اس طور ہے بیان ہو سکتے ہیں کہ درم یعنی صورت مخصوص یا جا ندی میں ہے یانہیں۔ قتم دوم بطریق ملمع نہ ہوتو موجود نہیں اور اگر ہوتو رصاص ہے اور قتم اوّل میں خالص ہولیعنی اونیٰ میل جو بمنز لیمستہلک ہے تو دونشم معروف ہیں دو دھیا جا ندی ہوتو درا ہم بیض سفید درم ہیں اور بھی واضح ہو لتے ہیں لیکن زیاد هکسورو نله کے مقابلہ میں آتا ہے اور اگر سیاہ میاندی ہوتو دراہم سود لیٹنی سیاہ درم بیں اور اگر غیر غالص ہوپس اگرمیل زیادہ ہوتو ستوقہ ہیں اور اگر جاندی غالب ہوزیوف ونبیرہ ہیں اور دو دھیا وسیاہ درحقیقت صفت جودت ور دارت کے امتیار ہے ہیں نہ یا متیار عین کے کیونکہ شرعاً اس صفت سےنفس جا ندی کا تفاوت معتبر نہیں ہے جبیبا کہ باب الربوا میں معلوم ہو چکا۔اور صحاح پورے درم اور مکسوره شکتنه اورنظیر اس کی بورا رو پییاور دواثھدیاں یا جار چو نیال مثلاً اور درا ہم نیلہ نجیمیل کہ خانص و زیوف نبہرہ دستوقہ ملا کر ہول بخلاف رصاص کے وہ درحقیقت غیرجنس ہے اور ثنائی وثلاثی وغیرہ جبیہا کہ ہدا رپیش ندکور ہے اس سے رپیرخض ہے کہ دول کرایک ورجم ہوا جیسے مثلاً اٹھدیاں کہ دومل کر ایک رو ہیہ ہوا اور ثلاثی میں مل کر اور رہاعی عدے بندا لقیاس وقولہ کا تعدالی الیوم بفرغانتہ جیسے فی زمانتا فرغانه میں عدالی رائے ہیں تو دراہم کے اقسام ذاتی ہے ان کا خروی نہ ہو گاصرف فرق سکہ ہے تا موں میں ہو گا تو عدالی جس بادشاہ نے سکہ رائج کیا نام رکھا گیا ہے اورنظیر اس کی چبرہ شاہی و جیپوری وکلد ار وغیرہ اشرفیاں ہیں اور بغیر سکہ کے غانی جاندی گداختہ مانند طمغاجی ووہ دہی ووہ نبی اور زخمرار وغیرہ اقسام ہیں اور زخمرار کے معنی قریب اس کے ہیں جیسے ہمارے یہاں کٹاؤ کی جا ندی واپنٹ کا سونا وغیر ہ یو لنتے ہیں فاحفظ المقام والتداعلم بالصواب از انجملہ لفظ رہن بمعنی گرو ۔مفر دات میں ہے کہ جواد ھارقرض کی مصبوطی کے کئے رکھا جائے اورا کثر کتب میں ہے کہ لغت میں رہن کے معنی مال کوروک رکھنا خوا ہ کیسا ہی مال ہو۔

اور شرع میں ادھار وقرض کی وجہ ہے ایسا مال جو قیمت دار ہے روک لینا جس ہے قرضہ لینا ممکن ہواور جامع الرموز میں کہا کہ مراد میرے کہ قرضہ اس مال کی قیمت دوام ہے بھر پاناممکن ہو۔ میں مہتا ہوں کہ بھر پانے کی قیم محض ہو ہے اور صحیح وہ ہے جو برجندی نے کہا کہ جمر پور قرضہ اس سے وصول ہو جانا شرط نہیں ہے جکہ تھوڑ ایا سب اس سے وصول ہو جانا ممکن ہو۔ تنبیہ ادھاریا قرض اس سے مترجم کی پیغرض ہے کہ مثلاً زید نے عمرو کے ہاتھ دس رو بیدکوادھارایک چیز پچی تو دس رو بیدعمرو پرادھار کہا کئیں گاور عمو مامتر جم اس کی جگہ قرض ہیں اور اس کی جگہ قرض ہیں اور اس کی جگہ قرض ہیں اور اس کی جگہ قرض بدون زیادت ہار لاتا ہے اور اگر ایک ہیا نہ ہوں قرض لئے تو یہ بھی قرض ہے اور احکام میں بعض صور تو ں میں تھاوت ہے اور عوام بیدفر قرض بیدون زیادت ہار لاتا ہے اور اگر ایک ہیا نہ ہو لئے تیں بندامفتی جسب فتو کی دیے گا اور الی صور ت میں تو بعض ہے اور عوام بیدفر قرض بیدون کی دیے گا اور الی صور ت میں تو بعض

جگہ نلطہ و خطا ہو گا اور مثناں اس کی بیہ ہے کہ زیبر نے عمر و ہے ایک من گہیوں قرض لے کر گھر میں بھر دیکے بنوزخری نہ کئے تھے کہ عمر و نے پنا او ھار ما تگا اور زیدئے یا زارے یا کسی ہے ایک من کیہوں ولوا و یے تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نز ویک اوا نہ ہوا کیونکہ مین ماں کا واپس کرنا ما زم تھا جبکہ بعینہ موجود ہےاں حرح ایک من قرض کا دعویٰ کیا اور معاوضہ دس روپیہے لیے اور مفتی نے جواز کا فتوی دیا ع لا نکہ ایک من قرض نہ بنتے بلکہ قرضہ اوھار بیج سلم کے بنتھے مثلا اس نے سلم ایک من کی تھیر ائی تھی تو اس صورت میں تعلیم نہیں ہے کیونکہ استبدال دین بدین ہے ہی اگروہ اوھار کہتا تو مفتی سے جواب دیتالیکن اس نے قرض کہر جس ہے دھو کا ہوگا ہذاا ہے مقامات میں مفتی کو تنیبہ رہنا جا ہے تا کہ عوام جہال کو غلط فتوے نہ دے۔ تنبیہ عوام لوگ رہن کواینے قرضہ کا عوض بطریق منفعت بجھتے ہیں اور بیر با کل جہل وظلم ہے ختی کہ مال مرہون ہے طرح حرت کے نفع اٹھ تے ہیں اور یہ یا مکل حرام ہے اور رہن تو پر ایا مال اپنی تگہبانی میں رکھنا ہوتا ہے اور جو کچھاس کا منافع ہوو ہ سب را ہمن کا ہے صرف اس کا قبضہ البتة سر دست تا او بے قرضہیں ہے اگر وہم ہو کہ ایک تو ادھار دے اور دومرے یہ بیگارا تھائے تو جواب یہ کہاں میں دو فائدے ہیں ایک بیر کہا گررا ہمن نے قرضہ نہ دیا تو حسب شرا نظائل کے داموں ہے دصول کر لے اور دوم میہ کداگر را ہن مرا اور اس پر بہنول کا قرضہ ہے تو تر کہ جو کچھ ہاتھ آئے اس میں سب قرض خواہ حصہ رسد شریک ہوں گے بخلاف مرتبن کے کہ وہ اس ربن کا حقد ارہ اس ہے سب قر ضہ بھر پور لے لے گا جو بیچے وہ وارثو ل کو بھر دے گا۔ بعض فقہاء نے جائز جانا کہمر ہوندگائے کومرتبن اپنے یاس ہے دانہ میارہ دیتو اس کا دود ھ کھا ہے میں مَہمّا ہوں ساس زعم پر کہ دود ھ اس کی کھلائی کے سوائے نہیں کھانا جا ہے مگرمیر ہے نزویک یہ بھی حلال نہیں ہے اور واجب ہے کہ اس میں اختلاف ہوجیسے و د بعت کے ر و پہیہ ہے تجارت کا نفع مستو دع کوحل ل ہے پانہیں تو ضعیف ہے کہ ہاں اورصواب ہے کہ نبیں کیونکہ مرتبن نے اپنہ عیار ہ غیر کی ملک میں ڈال کراس ہے دور ھے صل کیا ولہٰ ذابعضوں نے راہن ہے اجازت لینا شرط کرایا ہے اور بیصورت البتہ براہ تھم جواز کے ہو عتی ہے جبکہ وہ قرضہ کے تفع تھلیجن نہ حیا ہتا ہوا وربعض نے بیہاں اس زیانہ والوں کے کاروبار چنے کے لیے عینہ کی تدبیر نکالی اوراس میں بھی سخت اختلاف ہے والمسئلہ فی الفتاوی از انجملہ الرب ۔ بالضم انگور وہبی وسیب وغیرہ کا شیرہ جوخفیف جوش دے کر گاڑھ کیا کیا ہواور صراح میں کہا کہ آب ہر چیز کہ خاثر باشد یعنی بھٹا یا گاڑ ھا ہواور لکھ کہ طلا کو کہتے ہیں اور مرا داس ہے وہی شیر ہانگور حفیف جوش دیا ہوا ہے اور بیشم شراب ہے جبیبا کہ کہ کتاب الاشرب میں ہے و قال الشاعر شعرالین والبرغوث قد شربادی ۔ شرب الطلامن کف المی غید ۔ اور طحطا وی کے بعض عبارات حاشیہ درالختار ہے فقط شرہ کے معنی ظاہر ہوتے ہیں بس شاید آپ خاثر مراد ہوجیسا کہ بعض جگہ خودمصرح لکھا ہےاور شاید کہاستعمال فقہاء میں عام ہواور بیا قرب ہے والقداعلم اورقول فاضل سہار نیوری کہ رب بمعنی مربی ہے ہو ہے فلیند بر از انجمله زیوف اور بیشم درم ہے او پرمفصل ذکر ہو چکا ہے از انجمله زطی ۔ قال فی الصراح ز طاگر د ہے از مردم زطی کیے از ایث ن و قال صدر الشريعته الزط جبل من الناس بالعراق منيسب الهم الثوب الزطى قدت الجبل بالجيم على وزت قبل ليحي لل يك قوم كے لوگ عراق ميں رہتے ہيں وہ ايك قتم كا كيڑا بنتے ہيں جوزطى كہلاتا ہے ازانجملہ قولھد زيادة يتغابن الناس فيه الى زيادتى کہ ہوگ اتنے میں مغبون ہو جاتے ہیں اور معنی ہیہ ہیں کہ جس چیز کے دام شہر میں کشے نہ ہوں کہ ہر کوئی جانتا ہو بلکہ انداز ہ کرنے ہے جتنے کو ٹھبر ہے تو جب کوئی ایک انداز ہ کرنے والابھی مثلاً دس ہے دوآ نداد پر کوانداز ہے تو بیددوآ ندالیی زیاد تی ہے کہا تناخسارہ ہوگ اٹھا ليتے ہیں۔

وقد مرمفصلا۔ از انجملہ زقاق وز ائغہ مربع وستطیل ومتدیر وعطف وغیرہ الفاط جو کتاب کشفعہ میں مذکور ہیں 'پس زقاق کو چہ پس اگر سید ھاچلا گیا ہواور دونوں طرف مخلّہ آباد ہے اور انتہائی کو چہ بند نہ ہو بلکہ نافذ ہوتو نمبز لہممر عام کے ہے اگر چہ بہت ہے سائل میں فرق ہاور بیکو چہنا فذہ ہے اور اگر وہاں بند ہوتو غیر نافذہ ہے اور ممکن ہے کہ محلہ چہار دیواری ہے گھر اہواور انتہائ کو چہ پر باب بران ہولینی دروازہ ایے مقام پر ہوکہ باہر جنگل و بیانان غیر آباد ہے اورا گرکو چہقوری دورسید ھاجا کر موڑا ہوتو زائفہ ہوائیں اگر موڑائی طرف ہے بشکل مستطیل ہو() چاروں خطوط میں ہے ہر دومتو ازی ہرا ہر مگر چاروں ہرا ہر نہ ہوں اور سب زاویہ قائمہ ہوں اس طرح حادہ ومنفر چہتھی بحسب اکثر تھم مشکل مستطیلہ کے ہوا وار مالبازائفہ حادہ ومنفر چہتھی بحسب اکثر تھم مشکل مستطیلہ کے ہوا وارا گرم لی ہوکہ مشکل مسل کے چاروں اضلاع مساوی ہوتے ہیں تو مربعہ ہاورا گرکو چہہ بعدزا لیخ ہونے کیت کو چہدر کو چہ ہو غیرہ ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان کو چہ ہو عطف وغیرہ ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان اصطلاحات کے واقف ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن نمونہ کے طور پر بعض صور تیں درت کی جا تیں ہیں۔ اقل کو چہ غیر نافذہ وطویلہ جس کے جانبین ہیں اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن نمونہ کے طور پر بعض صور تیں درت کی جا تیں ہیں۔ اقل کو چہ غیر نافذہ وطویلہ جس کے جانبین ہیں۔

1313 2341

اس کے مثل کو چہوں پس ہدایہ وعزایہ ہے اس کی صورت یہ ہے جو ذیل میں درج ہے پس کو چہطویلہ والے چھوٹے کو چوں میں شفعہ
کے متحق نہیں کیونکہ غیر نافذ ہ ہونے سے خو دابل کو چہ میں استحق ق مقصو و ہے اور اگر نافذ ہوتے تو البنة سب کا استحقاق اس شان سے ہوتا جو اب شفعہ میں مذکور ہوئی اور معنی اس کے کہ کو چہ خر دکی راہ نہیں ہے یہ ہیں کہ بڑے کو چہ کے سواء وار پار نہیں ہے بلکہ انتہائے پر مکان ہے بند ہے اور زائفہ وہ بھی ہے جو شل پارہ دائر ہ کے متدریہ ویا منتظیل خواہ اس سے کوئی کو چہ نکلا ہویا نہیں پس بھی نصف دائر ہے نا کہ بھی برابر اور بھی کم ہوتا ہے خواہ کو چہ نافذہ وہ بی ہواور بھی زائفہ کے اندر زائفہ ہوئی ہے اور بھی مافذہ وہ رہی فی نے ہوتا ہے صور تیں درج ذیل ہیں۔
غیر نافذہ ہوئی ہے اور بھی مستحلیل ہوتا ہے صور تیں درج ذیل ہیں۔



اور رہے دریہ و نیبر وتو ان کی شکل دیلی وآئر وہیں معروف و ہرشہر میں مشہور ہے فاقیم ۔از انجمعہ لفظ سائر ۔سب اور باقی کیکن استعال فقها ، خیر معنی بدون مقیم اس امرے که بقیدد خل ہوں یانہیں جوعامہ کے لفظ میں معتبر ہےاور اوپر مذکور ہواس کی مخفف سہ کیعے یعنی مثلث اورسراح میں کہا کہ مجھنتے لیعنی ہے پختہ۔اور باذق بذال منقوط معرب باد ہ لفظ فاری کہ شیر ہ انگورا ندک پختہ ہو۔ ستوقہ سابق میں ند کور ہوا۔ سکرفشم نہ اب وسکرالنبر \_ نہر کو بند کر دیا۔ سکران مقابل صاحی بینی جونشہ میں جور ہواور بہوش کے تر جمہ اور مغمی عایہ کے ترجمه میں التباس شخت ہے۔ ساکق ہا نکنے والا مرجو پیچھے ہے بانکے اور جوآگے ہے مہار پکڑ کر لے جے وہ قائد ہے اور قائد تو اند ھے آدِي كَا يَحْي بُوتًا بِومنه الحديث و كان قائد كعب رضى الله عنه اورس ألل بحي و منه الحديث يسوق الناس بعصاد عيلن ں کُق مشتق میں تامل میاہے۔ سہو۔ جوآ دمی ہے اس طرح نلطی ہوجائے کہ اگر دیکھے لیتا تو ٹھیک کرسکتا تھالیکن نظر چوک گئی۔ اور یہ سہو انسان کے واسطے گویا عرض لا زم سمجھا گیا ہے اور مبی سہوصا حب مداہیہ ہے در بار ہ متعد ہوا کہ امام مالک کے نز دیک جائز لکھ دیا حالا نک بالا تفاق حرام ہےاوران سے متاخرین نے بغیر تحقیق کئے ان کی اتباع کی۔اورصاحب شرع وقابیہ سے کی مقام پر ایساسہو ہوا ہے و قيل انه لاعيب في السهو بل في الخطأء خطاء تصور نظر وكي استعداد بي عني ريخ كالهكانه خواه كرابيه يربويا ذاتي مركان بهوا يجل ده نو شتہ جو قاضی اپنی مہرود متنظ ہے اور بوری تحقیقات مقدمہ کے ساتھ اس صحف کودے جو تالش میں سچا ٹابت ہوا ہے اور شاید کہ نسل ہ کری اس زمانہ میں ایسے ہی ہوتی ہو۔ سربیہ جھوٹالشکر جس کے ساتھ خود سلطان یا خلیفدالسلام نہ جائے ۔ سیبداونٹ بیل وغیرہ جوکسی فاسد ا متقاد پر یابت کے نام حجوز اگیا ہو والتحقیق فی تفسیر المتر جم ۔ سنجاب ایک جانور ہے ساتھ لگا دیتا تر جمہ ملازمت کا ہے شجہ زخم سرو چبر ہ کڈ اافسر ہبعض شراح الحدیث وشارکع تبمعنی اوّ ہے۔شجہ موضحہ جس میں مڈی کھل جائے شیکہ جال جالیدارتھم چر بی جوریوان نہ ہو کہ و ہمن ہے اور تھم انخل بینی جماراور تھم البطن پایٹ کی چر بی اس ہے مراد کلید کی چر بی ہے اورا ختیار شرح مختار میں کہا کہ بھار ے عرف میں پینے کی چر نی پڑتھ کا اطلاق بھی نہیں آتا۔ یہ جو ندکور ہوالغت کی تحقیق مت مجھو بلکتھ کھانے کی صورت میں اس کے موافق تقم ہوگا۔ شیر از دود ھ کوآ گ دے کریانی نکال دیتے ہیں۔ شرکت۔ دومتم شرکت ملک یعنی کسی چیز کا مالک ہونا شرکت میں واقع ہو جسے باپ ے دو جیوں نے ایک مکان میراث پایا در تھم میں دونوں ما ننداجنبی کے ہیں اورا گر دونوں شرا کت میں خریدیں تو بھی یوں ہی ہے اور دوم شرکت یعقد ہولینی دونو ل عقد شرا کت قرار دیں ہی وہ شرکت مفاوضہ وعنان وصنائع وتقبل پ دشم ہے شرب یانی کا کوئی معلوم حصہ مقدار خواہ جا کداد کے لئے یاز مین وغیرہ کے لئے ہو۔صبرا۔اس کے مشہور معنی تو خسر کے بیں نیکن بیعوام ہندوستان میں ہے اور اطلاق عرب میں داماد کوبھی کہتے ہیں اور سمرھیانے کے لوگ شامل ہوتے ہیں اپس مدار اس کارشتہ خسر دامادی پر ہے اور تحقیق اس کی فناویٰ کے بعض مقام پر خودمو جود ہے ۔ صحن الدار احاطہ کے چکا کا چک یا چوک صفہ کا شانہ جومغر فی شہروں میں معروف ہے ۔ صوجان جوگان مصحرا ءتر جمہ جنگل سہو ہےاوراطلاق فقہا وا ہے میدان وسع پر ہے جس میں نبات نہ ہوصا حب الشرط کپس صاحب ہرا یک ایسے مخض و چیز کو بولتے ہیں جو دوسرے ہے کسی خاص ذریعہ ہے متعلق ہو جیسے صاحب خانہ و صاحب قیم و صاحب من و صاحب ایمان و صاحب دعوی و مدعی علیہ پس الشرط فاری ہیں دارونہ ہے اور یہاں کے عرف میں کوتو ال کہنا جا ہے اور اسلام میں سیحف نہایت مندین مالم منصف ہوتا تھا۔صاحب ہوی ہے ہوجو بار دلیل شرعی اپنےنفس کے خوش معلوم ہونے اور پسندیدگی ہے ایک کام اختیار کرے اگر چہ ظاہر میں وہ روز و نماڑ و ذکر و نہیج معلوم ہوتا تھا مگر ندموم ہے کیونکہ اس جاہل نے گویا دعوی کیا کہ تو اب ورضائے البی عز وجل ، کا طر یقد میری عقل خود سمجھ سکتی ہے اور یہ شوطان کا فریب واس کے نفس کا دھوکہ ہے مقل کو یہ قدرت نہیں ورنہ پیغیر نہ جسیح

جاتے اور بھیجے گئے بھے تو بدعت سے ندؤ راتے ملاء نے کہا کہ عرفہ کے روز میدان میں کھڑ ہے ہونا جوبعض چاہوں نے عوام کو بتا پاتھا کہ حاجیوں کے حریقہ پر تو اب ملتا ہے تو یہ بدعت و گناہ بخت ہے کیونکہ صحابہ و تابعین سے منقول نہیں اور شرح میں کوئی دلیل نہیں تو بدعت ہوا اور بدعت کورسول القد فاقی نے سب افعال ہے بدر قرار دیا ہے۔ ضان اون وانی بکری و معز بالوں والی اور غنم دونوں کو شامل ہوا ور بول بھی کی محمولی نے سب افعال ہے بدر قرار دیا ہے۔ ضان اون وانی بکری و معز بالوں والی اور غنم دونوں کو شامل ہوا در بول بھی کی محمولی شاہ واحدہ و شیاۃ بھی اور خنم جس اور شم منان کے مادہ کو نوجہ ااور نرکوکبش کہتے ہیں اور شم معز کے مادہ و نرکوتیس ہو لئے ہیں کذا قال ابوالیکارم ہ طین گیلی مٹی خواہ کہ گل ظلمہ بروغہ جس ہے باہ جانے کا راستہ ہوئینی کہا کہ ظلمۃ الدار دروازہ سے او پرمشل صفہ کے ہوتا ہے اور بہی تھے ہوا در بروغہ دہلیز ہے اور ظلم میں مثر جم نے تو ضیح کر دی ہے۔

عصید ہ۔ایک قشم کا مالیدہ وحلوا ءمسکہ وخر ما وغیرہ ہے ملا کر بنتا ہے۔عمری سابق میں گذرا عقاسوائے درم وینار کے جملہ اموال وليكن فقهاء كے نز ديك زمين و باغ ومكان غيرمنقولات پر بولتے جيں مارينغ كا بغيرعوض ما لك كر دينا۔عدل مصدرانصاف اورم دعدل رئن میں درمیانی عدل جس پر دونوں اتفاق کریں اورشرط نہ ہیں کہ فی الواقع ما دل ہواورشہا دے وغیر و میں عادل و ہ کہ کبیر و گنا و ہونے کا مرتکب نہ ہواورصغیر ہریراصر ارنہ کرلے اورصواب اس کا خطاء پر غالب ہو۔عود \_ لوٹ آٹا اور پہلی حالت پر ہو جاتا اوراماد ومعددم اگرچہ کال ہے یابسب رقو مواقع کے سابق حالت موجود کا ظہور ہوا ہے بہر حال پہلے وہ حالت ہو جائے جس کا عکم کیساں ہے۔عہدہ ذمہ قدیمی نوشتہ وعقد واس کے ثمرات وغیرہ۔ بالجملہ اس میں اتفاق ہے کہ عہدی کالفظ ان معانی کے واسطے آتا ہے اور بوجه عدم رجحان کے اشتراک تشمیم کیا گیا ہے اور جب اشتراک ہے تو مسئلہ کفالت میں کفالت بعبدہ امام ابوحنفیہ کے نزو کیٹ نبیس تصحيح ہے اور دلیل ان کی خود ظاہر ہے کہ و پوجہ اشتر اک نہ کور کے مراد متعین نہیں ہوسکتی البذا کفالت باطل ہوئی اور صاحبین رحمہا القد تعالی کے نز دیک بعہد وصحیح ہےاور مراداس سے صانت درک ہوگی اور تن م بحث کتب میں ہےاور صان درک سے بیمرا د ہے کہ مثلاً مشتری نے کسی باکع ہے ایک غلام خرید انگراس کوا حمّال ہوا کہ شاید کسی غیر کا غلام ہو جواستی قاق ٹابت کرئے مجھ ہے لیے لیو میراثمن ڈوب جائے بس اس نے بائع سے صانت طلب کی کہ اگر ایسی صورت واقع ہوتا و وسی صحف کا ضامن دے کہ میرے ثمن آلمف ہے محفوظ رہے پس جو خف ضامن ہو و وورک کا ضامن ہوگا اور جو بیعنا مراکھا جائے اس بیس بیچ کا عقد اور بیچ کا حدیہ اور تمن کی صفت دوزن لکہنے اور یورے ہونے کے بعد نکھے کہ فلاں شخص بن فلاں جوفلان قوم کا ہے وہ شتری کے لئے ضامن ہوا کہ ہرطرح کا درک جومشتری کو بعد بیج کے اس بیج میں چیش آئے تو مجھ پرخلاص اس کا واجب ہے اور اس پر اعتراض ہوا کہ فیل پر بعینہ اس غلام کامستحق ہے لے کرمشتری کودیناوا جب نہیں ہےاور بیالیی شرط ہے جوگفیل کے امکان ہے خارج ہے ہذا کفالت باطل ہوگی ابندا کہا گیا کہ یوں تکھے تو گفیل پر یو تو بیج کا خلاص کر کے سپر دکرنا وا جب ہے یا اس کانٹمن واپس دینا وا جب ہے اور چونکہ اس طرح کفلا لت ہے ایک نوع جہالت الیمی ہے جوبعض علماء کے نز دیک کفالت کو باطل کرتی ہے لہٰڈ البعض اہل شروط نے یوں لکھا تو گفیل پر وہ بات واجب ہوگی جوشرع واجب کرے وعلی ہزایہ دفت رفع ہوجائے گی حتیٰ کدا گرمستحق نے اجازت دی تو بیچ یانبیں تو نتمن سپر دکرے گااور تمام یہ بحث کتاب الشروط میں مفصل مذکور ہے وہاں سے رجوع کرنا جا ہے اور واضح ہو کہ میں نے شروط ونوشتہ جات کا تعلق ظاہر کرنے کے لئے اس مقام پر بید توضیح کردی ہے فاقعم واللہ تعالی اعلم۔ازانجملہ عجلہ۔ بفتحین گردوں جس پر یو جھ کھینچتے لاتے ہیں اور دولا ب یعنی چرخ جس ہے پونی تھنچے ہیں اور کنویں کے منہ پر ایک لکڑی رکھتے ہیں اور بالکسر مثلک اور ایک تتم گھاس کی ہے اور بعض شراح نے تصریح کر دی کہ مسئنہ

بدووجهاق ل تدانعقا داعم از نافذ ہے جواعم از ا! زم ہے اس اعم ال عم ے تفسیر اا زم کی جبیں کہا بھی بیان ہو چکا اور دوم آ نكه آينده وقول صاحب مرابيه واذاته الايجاب والقبول لزهر البيع متندرك بموكا كيونكم يحنز ويك انعقادعين لزوم ب فافهم فاندسائخ نافع ۔عصفر بالضم فاری میں بکم ہے یہاں معروف سم ہے اورا بسے الفاظ بانتیارز بان ومحاورہ کے مشتبہ ہیں رصبہ عینی نے کہا کہ معرکی زبان میں برسیم وقرطم ہےاور غابیۃ البیون میں لکھ کہ رطیہ تا م تضیب کا ہے جب تک رطب ہولیعنی نبا تات کی ڈیڈی جب تک تاز در ہے اورمتر جم کہتا ہے کدرطبہ گندنا ہے چنانچے خود فآوی میں بعض مقام پرتصری کی کہو و کئی سال تک زمین میں رہتا ہے۔ اور رہیم وقرطم ثاید سی کوچس کی کنیت معلوم نہیں ہے اور ملی بنراعدک اور علک ابطم یکنی نے کہا کہ بعض کا قول ہے کہ علک اسود چہا نے میں روز وٹوٹ جائے گا اگر چیضرورت کی وجہ ہالا جار ہواور ملاوہ روز ہے کے عورت کے لئے نکروہ نہیں ہے اور مرد کے لئے نکروہ ہے اور کفا یہ میں لکھا کہ سوائے حالت روز و کے عورتو ن کیسئے عدک ابطم مکروہ نہیں ہے کیونکہ اینے حق میں بجائے درک کے ہے اور مردو ب کے لئے اس جوہ جہ سے مکروہ ہے کہ اس میں عور تو ل کی مشاہبت ہے۔اور عینی نے اسبید بیوعد الی وغیرہ اقسام درم میں کس قد رتو کتیج لکہی جس کا ذکر کرنا چنداں مفیدنہیں ہے اور لکھ کہ آمہ و ہ زخم سرے جوام الراس تک پہنچ گیا ہے اور تیسر االوصول میں ذکر کیا کہ منقلہ وہ زخم ہے جس سے چھوٹی ہڈیاں ظاہر ہوجائیں اور حوابعض نے کہا کہ سپید گندم اور شرح سنن تریذی میں نفی کو بنوں و قاف جمعنی حوار ہے کھا اور بیمید و ہے کیکن اصل فتاویٰ میں ور دی وحواری وخشکار تین فتم گہوں کے لکھے ہیں پس صواب و ہی ندکورا وّل ہے بعنی گندم سپید و اور دروی گندم سرخہ ہے اور جس نے ممارست نقد سے بہرہ پایا ہے وہ جانتا ہے کہ بہی سیحے ہے اور جانتا ہے کہ بہی فقہاء کی مراد ہے واللہ اعلم اورصراح میں لکھا کہ ملاء تنچا در۔و قال العینی عصفر وهوزهر القرطھ۔ لین کسم کے پھول ہیں جبیہ ترجمہ ہے اور لکھا کہ جنابیت فقهاء کی اصطلاح میں ایسے جرم پر یو لتے ہیں جونفوس واطراف میں واقع ہو۔ اتول یعنی اگرفتل نفس ہوتو جنایت ہے اوراگر کسی عضومیں س نے زخم وغیرہ پہنچایا تو پیھی جنایت ہے میں کہتا ہوں کہ اخص اصطلاح ان کی قبل و جنایت ہیاورمجاز ااموال وحیوا تات پر بھی تعدی كوجنايت ما لك يربو لت بيرو قال العيني قول الفقهاء ظلته الداريريدون بها السدة التي فوق الباب اوراكهما كرتيرت بروه تمزاجوكان ئواكل المراقول اورنقره جب وه كلايا كيا بمواورمصوغ جب و هالا كيا بوراز انجله عطب في توليم عطبت الدابته قال العینی وغیرہ الی بلکت اور ضان اس میں جب ہی ہے کہ سواری کی وجہ سے یالا دینے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو۔ اور قہستانی نے نقل کیا کرتبرسونا و جاندی جب تک سکه نه مول اور بعد سکه کے عین میں اور بھی بتیل تا نے لو ہے پر بھی بولتے میں کیکن زیادہ خصوصیت اس کوسونے ہے۔ اقول صواب وہی ہے جو بینی نے ہموافقت اہل اللغتہ ذکر کیا ہے گرا کیکے کئی تصریح اصطلاح فقہ ء کی معلوم ہو از انجملہ عرض کا نفظ میں سوائے رو پیپیوا شر فی کے ہو گل ہرطرح کے اسباب و مال کو کہتے ہیں جبیبا کہصراح ومغرب وغیرہ میں ہے اور

فقہا ء کی اصطلاح میں روپییواشر فی واشیائے ماکول وملوس کے علاو ہصرف اسباب واموال منقولہ کے ساتھ خاص ہے اور اس وجہ ہے مترجم نے برجگہ عرض یا عروض لکھ دیا۔ تنبیہ۔ جہال مترجم نے اسباب لکھا ہے وہ ایک خاص اصطلاح پرعروض کا ترجمہ ہے اس کو یا و رکھنا ہیا ہے از انجملہ عقار کہاصل لغت میں زمین و درخت ومتاع پر بولتے ہیں کمانی الصحاح وغیر ہ اورشرع میں زمین جس پر عمارت ہو یا نہ ہواور ممادی میں ہے کہ عقار فقط اسی زمین کو کہتے ہیں جس پر عماریت ہواور بعض نے اس کو قبول نبیس کیا کیونکہ ممارت کی شرط عقار میں نہیں ہے۔اقول سیح ہے اس لئے کہ عقارو دارمعطوف لاتے بیں اور بھی زمین کھیت وغیر ہ کو عقار بولتے بیں پس ضروری ہوا کہ دار کو عمارت کے ساتھ مخصوص لیا جائے سواد عراق جیسا کہ صراح وغیرہ میں آیا ہے وہ حدیدیۃ الموصل ہے عبادان تک اور عذیب حلوان تک ہے اور سواد البلد اس کے قربیکہلاتے ہیں کمائے القاموں عتق آزادی اور قروع عتق ہے مراد مدبر کرنا مکا تب کرنا اور ام دلد بنانا ۔ عطن و ہ کنوال ہے جس سے ہاتھوں تھینچ کریانی لیتے ہیں اور ناضخ وہ ہے جس سے بیل اونٹ دغیر ہ سے بھرتے ہیں ۔اوربعض نے کہا کہ بیرعطن وہ ہے جس کے گر د جانوروں کوسیر اب کر کے آسالیش دیتے ہیں اور مرا دیک ہی ہے۔غز ل بغیبین منقو طہ کا تنااور سوت اور ا گر کہا کہ تیراغز ل نظر آ ہے تو غلام آ زاد ہے یا بچھ پرطلاق ہے مقام تر دوہوگا بخلاف اس کے تیرے غزل سے نفع لوں تو غدام آ زاد ہے کہ یہاں سود متعین ہے عیصنہصر اح وغیر ہ میں معانی ندکور ہیں اورصواب و ہے جوز جمہ میں لکھا گیا ہے کہ تنجان ورختو ل کا جنگل مراد ہاور حاشیدا دیا وبعض لغات ہاں کی تصریح کر دی ہے۔غضب فقہا و نے لکھا کہ تھم اس کا اٹم ہے بعضے دوز نے کا استحقاق اگر جان یو جھ کر غیر کا مال ہی لیا ہووعلی ہذا تاوان دے کراس کا چھٹکا را نہ ہو گا جب تک تو بہ نہ کرے قبیبت نائب ہونا اور بیوع میں اگر دام یا چیز دونوں کے قریب موجود ہومگر دونوں اس کو نہ و کیجتے ہوں تو غائب ہے اس ظرح جومعین کرنے ہے متعین ہوسکتی ہے جیہ اٹان مثلاً تو اس کو جب تک متعین یا مشار نہ کریں و ودین ہے عین نہیں ہے اً لرچہ قریب موجود ہواور نبیبت منقط عہ کا ترجمہ ای لفظ ہے ما زم ہے سے كيونكه سيح يدب كدبيا صلاح جيسے لغت سے بحسب المعنی مختلف ہے۔

اورمراداس ہے بتیل یا تا نے وغیرہ کامیل درم و دینار میں انات کے ساتھ یانی کاوغیرہ کامیل کیونکہ حدیث من غش فلیس من کا سبب انائے کے اندریانی وغیرہ کامیل تھااورفقہاء جہاں غلبہ غش وغیرہ بولتے ہیں وہاں کوئی جرم عین کے آمیزش کا غلبہ مراد لیتے ہیں فاقہم ۔ نلہ جب درموں کے ساتھ یو لتے ہیں تو مراد ہرفتم کے کھوٹے کھر ہےومیل و بے میل کے درم ہیں اور اکثر ان کے ساتھ مخصوص ہے جن میں میل ہو بدون خالص کے اور جب کہتے ہیں کہ غلبتہ الدار پاغلیتہ الوقف تو منافع وقف وکرا پیرمکان وغیرہ مراد ہوتی ہے پس معنی نلہ ہے ای طرح بین غبن فاحش وغبن بسیر وقولہم یوغا بن الناس یعنی پتحمل الناس لوگ اس کوا ٹھا لیتے ہیں اور بیاس قدر ہے کہ سب انداز ہ کرنے والے تبیس بلکے بعض استے کوانداز ہ کریں اورم ادانداز ہ کرنے والوں ہے وہلوگ جن کواس میں بصیرت ہواور پینیں کہ مثل خریدار کے بول اور بیعینی وغیرہ نے کہا کہ نبن پسیر ہیہ ہے کہا لیک آ دمی مثلاً نو ورم کواورا لیک دس کواندز اہ کرےاوراً سرکوئی دس کو انداز ہ نہ کرنے تو غین فاحش ہےاوراک پرفتو کی دیا جائے کذا فی فقاو کی الصفر کی اور یہی سیجے ہےاور بیالی چیز میں ہے جس کے دامشہر میں معروف نہ ہوں ورندایک بیسے بھی غبن فا<sup>حش</sup> ہوگا کذا فی الحیط اس ہے معلوم ہوا کداس لفظ کے تر جمہ میں اشکال ہے۔ نلو۔ ایک چیز میں صدے تب وز کرنا ہیں مبتدع عالی وہ ہے کہ تو حید کی صدے تجاوز کر کے شرک میں چلاجائے۔مجموع النوازل میں ہے کہا گرسی مؤمن نے ایسے خص کوتل کرڈ الا جوحضرت خلیفہ اوّل وخلیفہ دوم رضی امتدعنهما کو ہرا کہتا تھا ایسے لفظ ہے جوعرف میں تو بین ہے یا ان پر اعنت کرتاتھ تو قاتل پر قصاص نہ ہوگا کیونکہ قاتل نے ایسے خص کوتل کیا جو کا فرتھا کیونکہ حضرات شیخین کو ہرا کہنا آنخضرت شیقیظم کی طرف عائد ہوتا ہے اور لعنت کرنا اور برا کہنا ہے کلام کو کہتے ہیں جس ہے کسی آ دمی کی آبر وہیں عیب لگے اور اس میں اختلاف ہے کم فی الخلاصة في الزوال سيه جيز كإجووفت آفتاب وُصف كشروع بهواوفكي الغليمية مماء فاءالله ليرسوله جوبغير قبال حاصل بهوااورتمام تنصیل فآوی میں ہے۔فنک ومینکمین دونوں ان با وں کے جو نیچے کے ہونٹ کے پچ سے ڈارھی تک ہوتے ہیں جس کو عنفقہ کہتے ہیں . فارموش جو بااور بتشد بدالراء بھا گئے والا اور اصطلاح فقلہاء میں جو تحض مرض الموت میں جورو کے ساتھ ایسافعل کرے جس ہے لازم آئے کہ و وجورت کی میراث ہے بھا گتا ہے۔

فرس گوڑ الیکن عربی زبان میں ساتھ جنس ہے کہ مادہ گھوڑی پر بھی بولا جاتا ہے خواہ عربی ہویا نہ ہواورا مام محکہ سے ایک روایت ہے کہ وع بی بخصوص نبیں موار نیل کا لفظ بلا خلاف سب حکم نے المنغ بر اسکن فاہ کی ذخیرہ وشر و طفاہ کی طبیر بیو غیرہ سے فلام ہے کہ وع بی سے بخصوص نبیں ہوجائے لین فلا فلا فلاف سب حتم کوشا مل ہے فقیر سے اصطلاح نتیا ہا میں وہ خص ہی بیاس مال ہو گرا تنا نہ ہو کہ تمار ہوجائے لین فقیرہ وہ ہے جس کے بیاس ذکو قاواجب ہونے کے لائق مال نہ ہواور مسکین وہ ہے جس کے بیاس بچھ مال نہ ہو بیہ ہمار سے ہوجائے لین فقیرہ ہے ہو اور بعض فقیاء نے ہو کہ مسکین کے بیاس مال نہ ہوا اور مسکین وہ ہے جس کے بیاس بچھ مال نہ ہو بیہ ہمار نہ فقیاء نے ہو کہ مسکین کے بیاس مال نہ ہوا تر خص ہوں کے بیاس بھی مار جم کی تقییر میں ہوا السفینة فیکانت الموثن والمعین وقتی اسکی متر جم کی تقییر میں ہوا النہ تا ہو کہ الموثن والمعین وقتی کے مقدمہ باب افتاء میں گذر افور ملے الفور فی القور جسے مسکدہ جوب الحج ملے القور میں ہے این الاثیر نے نہا یہ میں کہا کہ فور ہر چیز کا اس کا اقرال ہوا نہ ہوں کوئی کو الموز اس کے اقرال کوئی میں بلکہ میں کہا کہ فور ہر چیز کا اس کا اقرال ہوا ت بھی ہوا کہ بیاں کوئی ہوں کہ جا کہ کہ ہوں کے دوراس کے تق میں کے واجب ہونے کی کر مان جمع تو ہوا کہ جس نے منہ کوئی کہ بیاں کوئی کہا کہ فور اس کے تق میں کی والد بیوقات میں ہوں کہ جس نے منہ کہا کہ فور اس کے تق میں اس کے نہ کہا کہ ہونے کہا تا کہ ہوں کہ ہوں کہ کہ جس نے منہ کوئی کہ جس نے تم کھائی کہ فو اک بیس میں ہوں کہ کہا کہ فوراس کے تو میں کے والد کی خواہش ہوں کہ کہا کہ فوراس کے تو میں کے والد کی خواہش ہوں کہ کہا کہ فوراس کے تو میں کہ کہا کہ فوراس کے تو میں کہ کہا کہ فوراس کے تو میں کے والد کی خواہش ہوں کہ کہا کہ فوراس کے تو کہ کہا کہ فوراس کے تو الد کی خواہش ہوں کہ کہا کہ فوراس کے تو الد کی خواہش ہوں کہ کہا کہ فوراک کے کھائی کہ فوراس کے تو الد کی خواہش ہوں کہ کہا کہ کوئی کہ کہ کہ کہ کوئی کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کہ کہ کوئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کہ کہ کہ کہ کوئی کے کھائی کہ جو اس کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کہ کہ کہ کوئی کہ کہ کہ کوئی کہ کہ کہ کوئی کہ کہ کوئی کہ کہ کہ کہ کوئی کہ کوئی کہ کوئی

قرِ جالہ ٹو کراوقد و کرت نے التر جمہ مافیہ کفایۃ اورعر یوں کی نسبت بعض نے لکھا کہ ٹاخوں کی ٹو کری ہوتی ہے وانصواب ما فی الترجمة و تطعی قسم \_مسترجم نے اس کو عدالتها ت کا ترجمہ مکھا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ غلم پرقسم ہو کیونکہ جس نے مثل کوئی کام خود کیا و قطعی جانتا ہے اور دومرے نے اس ہے جانا ہے تو و علم پرقشم کھائے ۔ قوم ۔ واشح ہو کہ تو م کالفظ فقط مردول کے ساتھ مخصوص باً رچه و دسب کوشامل ہوگا میدیا در کھنا موہ نے ۔ قنایر د و۔ خوشہ فر ما واحمر ف نی سخت سرخ ۔ اور یہ مختنب مقامات میں اپنے ابیئے موقع پر آیا ہے شاۃ قدیہ جو بکری یا لنے کے لئے ہووقد جاءت فے البیوع ۔ تتم ۔جس کو ہم لوگ مثب کہتے میں کفالت لغت میں ضخم وضان ے کما فے القاموں اور تعدید بیاء بی ایس مکفول برقر ضد ہے اور عن نے تعدید مدیون کیئے لیعنی مَنفول عند قر ضدار ہے اور علامہ تفیّ نے کہا کہ کفالت بالنفس میں بھی مہی کہتے ہیں لیکن امام استیجا بنگ نے کہا کہ اس پر منفول بدفتظ ہو لتے ہیں اور قرض خواہ کے لام ے پس معفول لہ وہ قرض خواہ ہے جس کے واسطے کفالت کی گئی اور ای کوطدا ہے بھی کہتے ہیں اور جوضامن ہواو وکفیل ہےا ً سرچہ کورت ہو یعنی تفیلہ نہ بولیں گے جبیبا کہ مغرب وغیرہ میں مصرح ہے بیتو لغت ہے اور شرع کی اصطلاح میں اپناؤ مہدو وسرے ئے ساتھ ملانا براہ مطالبہ یعنی کفالت ہے غرض اصلی مید کہ مطالبہ جبیہ اصیل ہے ہوگا ویسالفیل ہے ہوگا اور براہ قر ضرنبیں ہوتا یعنی میغرض نہیں ہوتی کہ جیسےاصیل پر قرضہ ہے ویسے ہی گفیل پر ہو گیا کیونکہ قر ضہ متعدد نہ ہو گااور ذیمہ لغت میں عہدہ ہے پھرمی ز اس کونفس و ذات کے لئے استعارا کیا کہی ہے جو کہتے ہیں کہاس کے ذمہ واجب ہوا تو مرادیہ کہاس کی ذات پر واجب ہوا اور بیہ بوری بحث اصول میں ہے اور مسئلہ فلاں میرا آشنا ہے یا فلال آشنا ہے براہ لغت فلاںِ گفیل نہ ہوگا گرعرف سے نفیل ہو جانے کا اور سی پرفتو ئی دیا جانے کذا فے المضمر ات اورمترجم كبتا ہے كہ ہمارے عرف ميں بالكل كفيل نه ہوگا اور اسى يرفتوي ويا بيائے كيونكه اس سے اطمينان ہے نه ذمه ارى مسئد مازاب لک ملیہ یعنی جو تیرااس پر ٹابت ہواہ رمتر ہم کہتا ہے کہ جو تیرااس پر نکلے۔ یہ بھی ای کے مثل صحیح ہے۔ مسئد پیچھا بکڑا گیا۔ کفیل وقرض خواہ نے اس کی ملا زمت اختیار کی۔ملازمت اصل میں شدت ہے مطالبہ ہے کہ اس سے جدانہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ

ا ازم ہوگیا اورصورت اس کی میہونی ہے کہ طالب اس کے ساتھ ہوگی جہال جائے ساتھ جو تا ہے۔مفلس وہ ہے جوفلس وال ہوگ ہن يهل روپيه واشر في والاتحا اب كوژيول وپيسے والا ہو گيا پھرمطلق مختاج فقير كو كہنے لگے اورمنىكس مبتشد يديام و وضحص ہے جس \_ واسط قائنی نے بیٹھم دیا ہوکہ بیمفلس ہے تا کہ کوئی اس کے ساتھ معامد نہ کرئے اور کوئی اس کوقید کے لئے نہ لائے رکفو ہراہری و مساویات اور شرع میں مخصوص امور میں مساوات ہے اور قریش کے ساتھ دیگر عرب وقیم والے گفونییں جیں تو سلطان بھی ایسی عورت کا نفونییں ہو سید ھے لیکن فتاوی محیط وغیرہ میں ہے کہ عالم مروعورت ملوبیا کا نفو ہے کیونکہ شرف علم نسب سے زیادہ ہے کاریز فقباء نے زیا کیا یالی کاراستہ جوزمین کے بیچے ہیواور جب کھلا طاہر ہوتو عین و پشمہ ونہر ہے اور جدول تیلی نالی پھراس سے بڑی ساقیہ پھر نہر ہے فانہم فانہ نا فع جدااز انجملہ کریاس کہ بعضول نے ٹاٹ تر جمد کیا اور پیہو ہے بلکہ ووسوتی کپڑ اہے اور اس سے بڑھ کررلیٹمی قز ہوتا ہے مگر میوا اوراس سے اعلیٰ رکیٹی ہے صاف کیا ہوااور ویباتی بہت گرال بہا ہوتا ہے صرح بیعض الشراح \_ کراع \_ اسم جماعت خیل کا اور کراع یا بیا گوسپند ومعانی دیگر ۔ قولہم انکراع والسلاح گھوڑ ہے وہتھیا ر ۔ کم ۃ شروح وقابییں ہے کہ شیش ایک گھاس جس کی ساق وؤنڈی نہ ہواور عامد لغات میں ختک ہونا لکھا ہے اور تر کو کلاء کہتے ہیں اور کم قاکولکھا کہ وہ نبات نہیں ہے بلکہ زمین میں ایک چیز رکھی ہونی ہے ا تول غالبًا و ہ ہے جس کوچھتری ہو لئے ہیں اور اس سے علاج بعض روایات میں نہ کور ہے کیش سابق میں تنصیل گذری۔ کتاب مصدر کا تب عبدہ لینی مکا تبت کے معنی میں ہے جیسا کہ اس س مقدمہ میں ہے اور امام راغب نے کہا کہ کتابت خرید نا غلام کا اپنی جان کو ا ہے مولی ہے بعوض اس مال کے جواٹی کمائی ہے اوا کرئے گا اورشرع میں آزاد کرنامملوک کو بامتیار ہاتھ کی کم ئی کے فے الحال اورا متبارر قبرے وقت اوائے مال کے رکراہت جومکر وہ ہامام مجھے" کے نز ویک حرام ہے اور بدعت اس کام اوف ہے اور سیخین کے نز دیک اقرب برام ہاورامامحکہ سے روایت ہے کہ جس کے جواز کی دلیل ارتج بوتو اس کولا ہاں یہ بولتے ہیں یعنی اس میں مضاکتہ تہیں ہےاورای ہے کہا گیا کہ لاباس میں باس ہےاور ذیائج الہدایہ میں ہے کہ جوحلال ہوااس کولایاس یو لتے ہیں اور جوحرام ہوائ پر مکروہ بولتے ہیں اور بیاس مکروہ کا تکلم ہے جس کوتح کی کہتے ہیں اور تنزیمی اقرب لجلال ہے اور واضح ہو کہ شاید مراد امام مجمرُ کی تعلی تفسیر ہے کیونکہ نغل میں حرام ومکرو ہتحر کی بکسان ہےاور فرق معنوی ہےاور بھی جاننا پہنے کہ بعض ابواب میں حرام ومکرو ہتح میں میں سرچہ ہیں ی کے فرق نبیں ہے جے نکاح ہذاملتقط من الشروح۔

 ایک باری باری کے مقرری ایام بی پائی ایتا تھا پی اس د ہا نہ کو کوہ کہتے ہیں ارانہار کئی تشم کے ہیں ایک قدرتی جیسے گڑگا و جمنا و غیر واور دوم سلطانی جو بادشاہ والم میں تمام سلمانوں کا حق ہاد تا جو کی دائے ہا تا کا پائی بلوں خراج ہوگا یا مقاسمہ اور بادشاہاں کفر کے انہارای خراج بی شامل ہیں اور سوم جو کی عام نے کھودی اور بیقر یب بنم اتم وسلطانی ہے اور چہارم نہر ف ص ایک تو می گراس قدر کثیر ہیں کہ داخل شار نہیں اور بعض مقامات پر فدکور ہو چکا کہ غیر داخل شار جسب سو ہے ذیا دہ ہوں اور بعض نے اس کے سوائے تقسیر کی ۔ پنجم نہر خاص جو تو مواخل شار ہے مثلاً بقول فدکور صدیا کم ہوں ۔ ششم نہر اخص جوایک تنفی میں اور بعض نے اس کے سوائے تقسیر کی ۔ پنجم نہر خاص جو تو مواخل شار ہے مثلاً بقول فدکور صدیا کم ہوں ۔ ششم نہر اخص جوایک تنفی کی ہوا ور بہان ہر ایک کی احکام و تفصیل ہے ۔ گو ہر تر بحد ہر گین واد پر تفصیل گذری ۔ لوز بو دام ولوز یہ تیم طواء جس میں لوز مع میوہ جات بول دیا ہوئی ہوتا ہے آتا ہے کہ تقسیر بی سند تو کے میں موادر بہاں ہرائی میں خال ہوتا ہے ہوئی ہوتا ہے آتا ہے کہ تقسیر بی سند کو کے میں معمد رہند ، ہوتا ہے آگر جد نے الاصل ماضی بلام ہونا چا ہے فعلے بندا سے مقامات پر اس کا تر جمہ ترف شرط ہے کرنا چا ہے خالا ہم معمد رہند ، ہوتا ہے آگر جد نے الاصل ماضی بلام ہونا چا ہے فعلے بندا سے مقامات پر اس کا ترجمہ ترف اس نیم جہاں اس میں کہا ہوں کہی اس میاں کر تر ہیں کہا ہوں کہ اس میں کہی اس میں کہا ہوں کہی اس میں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا کہ تو بیل کہ جس سے تھا جائے کہ مابعد شرط ہو کہا کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہ بین بان عرف کہ کہا تا ہوں کہ بین بان عرف کی کہا ہوں کہ میں استعال کرتے ہیں کہ جس سے تھا جائے کہ مابعد شرط ہو کہا کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ بین بان عرف کہا تھا ہوں کہ بین بان عرف کی کہا تھا ہوں کہ بین کہا ہوں کہ بین بان عرف کہا کہا تو کہ ہو تکر کہ جس کہتا ہوں کہ بین بان عرف کہا کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تو کہ موتا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گہا ہوں کہ بین کہا ہوں کہ بین بان عرف کہا کہا تھا کہ کہا تھا کہا کہا تھا کہ کہا تھا کہا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہا کہ کہا تھا کہا کہ کہا تھا

کین میری فرض میں تیبیہ ہے کہ اکثر ایسے مقام پر علی نے تقری کردی ہے کہ اس شرط کہ ان آخرہ ۔ جوس معرب میرگوش میں نبوت اور دوایات و آخار علی جو کو اسلام کا نام کے نبوت اور دوایات و آخار علی جو کو گار اسلام کا نام کے نبوت اور دوایات و آخار علی جو کہ اسلام کا نام کے نبود کتار ہیں وہ اس امت کے جوی ہیں اور تحقی نابیت و تحقی ملیہ ہے کہ جوس کے کر اس امر کے قال ہیں کہ ہم لوگ اپنے افعال کے نبود کتار ہیں وہ اس امت کے جوبی ہیں اور تحقی نابیت و تحقی ملیہ کہ بوت سے کہ جوس کی کہ ان کا ذبیع ہو ان اسلام کا نام جن کو آسانی کتاب وی گئی گرانھوں نے بعد زمانہ کے اس علی تبدیل و تحریف کی بس القد تعالی نے اس کو سب قوم ہا فی لیا اور تحقی کو یہ القد تعالی نے اس کو سب قوم ہا فی لیا اور تحقی کو یہ القد تعالی نے اس کو سب قوم ہا فی لیا اور تحقی کو یہ اور وہ دو فدا کے صاف کو یہ لوگ کر یا اور صواب یہ ہے کہ جوس تھی قوم زر دوشت آئی پر ست ہے جن کے یہاں یہ سب با تیں جائز ہیں اور وہ دو فدا کے صاف نکاح کرنا اور صواب یہ ہے کہ ہوں کا پیدا کر نے والا ایر و کہ نے بی اور وہ دو فدا کے صاف تاکل جی نیاں میں باتھی جائز ہیں اور وہ دو فدا کے صاف کی کہ تو تا ہیں ہیں اکا پر سلف صافحین نے اس پر تشخیج کی ہوا میل ہو تو تو ای اسلام اس کو بیدا کر نے کو قائل جیں بس اکا پر سلف صافحین نے اس پر تشخیج کی ہوا در اس طرح شیطان کے بیدا کر نے کو قائل جیں بس اکا پر سلف صافحین نے اس پر تشخیج کی بالکھ حفوا انک کے بیدا کر نے جوبی وہ کو رہ کو تو تا کہ میں بالکھ میں بالکا یہ معز لدوار فضد و خار تی فرد وہ کو اس کے کہ ہوں بری کہ بیان ہو جھ کر بری کردیا اور اس طرح عورت کو کو سے کہ باری کہ دیں کو یہ پروانہ ہو کہ اس نے حدر اس کے بیان ہو جھ کر بری کردیا اور اس طرح عورت نا دیا ہو میں جس میں جو کھی کہ برای کہ بیا کہ میارا و بالکو میں ہور تا ہوں جو کہ کر بری کردیا اور اس طرح عورت نوطاء ہے ما جن جے جھ کھی کہ برای کہ برای کہ دیا تو تو خودا ہے ہوں بری کہ برای کہ بری کردیا وہ اور اس طرح عورت نوطاء ہے ما جن جے خصوت کی کہ بری کو یہ بری کردیا ہور تا ہور تو کہ بری کردیا ہو کہ کہ بری کہ دورت کو دونوں کے مارات کو کہ کہ بری کہ بری کہ بری کردیا ہور تا ہور تو تو تک کہ بری کہ بری کردیا ہور تو تک کہ بری کہ بری کہ کہ بری کہ کہ بری کہ کہ بری کہ کو اس کو کہ کو اس کردی کو کہ کہ بری کہ کو اس کو کہ کہ کردی کو کہ

مضامین و ہنطفہ ہیں جوزوں کی پشت میں ہیں پس اگر کسی نے فلال شخص کے چو یاؤں کے مضامین خرید ہے تو باطل ہے اور اوراگر جفتی کھائی نرو مادہ نے تو اس کا فروخت وخر پرکرنا بھی باطل ہےاور بیدملاقیح بیں کہ باردار جفتی ہےاں کوموجود جانورقر ار دیا منصف تشم شراب \_معاز ف بعين مهمله وزائة منقوط جمع معزف تشم طنبور جس كوائل يمن بناتے جيں ذكر ه في المغرب اورقبستاني نے كہا کہ جس نے میدگمان کیا کہو ہ آلہو ہے جیسے مز مار ووغیر ہ تو غلط کیا اوراصوب میہ ہے کہ فقہا کے کلام میں جہاں فقط معارف بفظ جمع مذکور ہے وہاں معزف کوغلبہ دے کرآلات کہو ولعب کواس میں ٹامل کر کے معازف جمع کر دیا پس مرادمعزف و ہر بط وطنبور ومز مارضخ یعنی چنگ وعود ولمبل ووف وغیرہ سب ہیں بس سب کی بیچ حرام ہےاور جس نے ان میں ہے کسی کوتو ڑ ڈ الا اس پر صان نہ ہوگی اگر بھکم امام ہو ور نہ تھم اختلا فی ہے۔ ملاز ق وملاصق جسپان و ملا ہوا ور گھر ایک دوسرے سے ملا ہوا۔ منعمت ایسے لوگوں کا جھنا جور وک سکیس و مانع بوں \_لبتو تەعورت جس كو بالكل تين طلاق سے مليحد ہ كرديا گيا ہو يا بائن دى گئى ہو عصم پنچے كا جوڑ مسح بيريكا باتھ پھير نا مينه ميں لكھ كه عورت کواس کے شوہر نے جایا اورعورت کوسر دھونامصر ہے تو کہا گیا کہ سر دھونا چھوڑ دے اور انکار نہ کرے اور ابعض نے کہا کہ سمج كر لے مہداتوب خواركم قيمت ہروقت كے استعال كے لئے مقلمہ نہنى مقراض پنجى مستقع جہاں يانی جمع ہوجائے مشائخ ۔ واضح ہو کہ امام ابو حنیفہ وان کے تلاند و متقد میں ہیں اور ان کے بعد متاخرین کہااتے ہیں پھر قریب زمانہ امام کے مشاکخ ہیں جن کاعلم وسیع وارتیاض زیادہ ہے۔مصادرہ کسی کوشکنجہ کرنا ذکرہ البہ ہتی فے المصادر۔ملک مطلق۔مثلامطلق ملک کا دعویٰ کیا بعنی کسی سبب ہے مقید نہیں کیا۔ابوالمکارم نے کہا کہمراد ملک مطلق ہےوہ کہا ہےاسباب ہے ہو جومفید تمدیک ہیں جیسے خرید و ہبہوغیرہ۔نتائج بھی ای قشم ہے ہوگا اور شہادت نتاج کے میمنی ہیں کہ گواہ نے بچے کواس کی ماں کے چیچے دیکھا تھا اور بیشر طنبیس کہ مال کے بیٹ ہے جدا ہوتے معائنہ کیا تھا مری فعیل تل کھانے یانی پیٹ میں جائے کا۔متطیب جس تیل میں بنفشہ و گلاب وغیرہ کے تازہ پھول ڈال کرخوشبو دار کیا ہو۔مشعوز بازیگر۔اور بیرکتاب الشبادات میں آیا ہے کہ شعو ذکی گوای قبول نہ ہوگی مسئلہ سوجا۔مبتدع جوکوئی دین میں باا دلیل شرعی کوئی بات نکالے وہ دوشم ہیں اوّل اعتقاد میں جیسے معتز وروافض وخوارج وغیرہ ہیں لیکن روافض میں ہے جوفر قد کہ صرف حضرت می کرم القد و جہہ کوفضیات دیتا ہے و مبتدع ہے اور جوخلفائے راشدینؓ ہے منکر ہوو و کا فرے کذا فے الخلاصة مجلس ایک نشست میں ک

کام میں مشغول ہونا جب تک و ہی کام رہے مجلس واحد ہے اور اگر دوسرا کام شروع کر دیا تو مجلس بدل گئی۔عورتوں کامجلس وعظ میں عاضر ہونا عمروہ ہے ذکرہ فخر الاسلام كذافي الكافي منظم أيك فريق اسلام ميں ہے جوعقا ئداسلا ميكود لائل عقليہ ہے تابت كرتے ہیں۔اورمبتدعین سے بحث کرتے ہیں ہیں اگران کی مراویہ ہو کہ ہمارے واسطے اعتقاد قرآن وحدیث ہے کیکن ان کے طور پر ثابت کر دینا جا ہے کہ اسلامی عقائد کسی عقل سے خلاف نہیں بلکے عقل ان سے منور ہوتی ہے اور عقل کوخود سے بچھ آتی ہے کہ مخلوق عقل کو بدتا ب نہیں کہ خالق عز وجل کوا حاطہ کر لیے تو ایسے لوگ خالص قر آن وحدیث کے پابند ہیں اورغز الی وغیرہ کے نز دیک اس میں ثو اب ہے اور بدبات فقط عالم عليم رباني مي موگي ليكن مهار علاء يه روايت ب كه متكلم مبتدع بامام ابويوسف سروايت ب كه متكلم کے پیچیے نماز جائز نہیں اگر چہوہ حق ہی تکلم کرے کذا نے الظہیر یہ۔منبیہ عمارت بنا ہوا الداراسم للعرصة الممبنية في العرف كذا في الشروط مسلم سردكيا مواو قولهم لقد باعه و سلمه وما ابق قط لين من في الممشرى كواس تع من سردكيا حالا نكدمير عياس تا وقت تسيم وسير دكرنے كنبيل بھا گاتھا كذااشيراليد في الحيط والذخيرة والخفه والكافي والنهاية وغير بااوربعض نے گمان كيا كه وه ز مانہ ماضی میں بھی نہیں بھا گا تھا نہ باکع کے باس ہے اور نہ اور کس کے باس ہے اور میا گمان غلط ہے۔مجاز فہ القاموں وغیرہ جزاف معرب كزاف اتكل سے بلاوزن ويمانہ كے فروخت كرنا ولينا ذكره المطر زى مزروع كزون سے نايا ہوا و في المدندوع الذي لعد يبين حصته كل ووجد المشترى اكثر فالزيادة كذاف الفتاوي اور قاضي خان ني كباك بيهم قضاء أب ندريانة - فاحفظ -مسلومتہ۔خریدنے کو چکانا اورشرع میں متاع کو بچھ کے لئے چیش کرنا مع دام ذکر کرنے کے فاقیم۔ومن باع صبرة طعام۔ ڈھیری اناج بلاوزن و پیاشے مونته فیے قولهم له حمل و مونتم لینی بوجھ ہے جس کے اٹھانے میں لا دنے یا حمال کی ضرورت ہے اور بعض نے کہا کہ جو مجلس قضاء تک بلا کراہیمقت نہا تھایا جائے اور بعض نے کہا کہ جوایک ہاتھ سے نہاٹھ سکے کذانے الکر مافی منطق لغت میں نتنض اورشرع میں عقد کا دور کرنا بلازیادت ونقصان کے سابق حال پر ہوجائے۔ ظلتہ الدار رباط جس کی ایک طرف اس دار کی دیوار پر ہواور دوسری طرف دار پریاستونوں پرخارج دار ہو۔مرافق بعض نے کہا کہ حقوق میں اور بیا ظاہر الرواینة ہے۔اور امام ابو یوسف ے ایک روایت میں وہ مطبخ وغیر ہ کوبھی شامل ہے منزل لفت میں موضع نزول اورا صطلاح میں دار ہے کم اور بیت ہے زیادہ اور کم ہے کم دو بیت ہول۔

 مستود رع اس کی حف ظت کرے۔ اور جبیل و دیوت ہے کہ وارثوں ہے اس کو بیان نہ کیا اور بغیر پچوائے مرگیا وواجین۔ ہر دور گہر نے گردن جن کے کا شخ ہے ذی ہوجاتا ہے و جاہت کو گول بیل آبر و ہونا اور باب شہادت میں ایس حالت معتبر ہے کہ اس کے جبوب ہونا ور باب شہادت میں ایس حالت معتبر ہے کہ اس کے جبوب ہونا ور لیے ہونے ہونے و اور اور سور خوائی ہور و افق وقف کر نے و اداور موتوف موتوف کیا اور سبیل وقف عام ہے کہ لوگوں پر ہو یا محارات مساجد و غیرہ ہو۔ درس نیا تا ت میں سے خوشوم معروف ہو ۔ ولی ۔ ماخوذ از والی بت بالکسر جیسے مولیہ سے المرمید و فی الامر ضداوند کارے کردکار را یعنی کا مکا سر پرست ہوا ور جائز ہے کہ تو قب الحرف از والی بت بالکسر جیسے مولیہ سے المرمید و فی الامر ضداوند کارے کردکار را یعنی کا مکا سر پرست ہوا ور جائز ہے کہ تو قب ہوگا ہوگا ۔ ویل جس کی طرف کا میپر دکر کے بی نے اپنے ہرطر ح یا کہ حق میں بہتر ہوگر و لی کونسب کی راہ سے نا گوار ہوتو اس کا حق طموظ ہوگا ۔ ویل جس کی طرف کا میپر دکر کے بی نے اپنے ہرطر ح یا شخصیص سے قرار دیا گیا اور اس کا اطلاق ند کر ومو نث ومفر دو جمع سب پر یکساں ہو کی فی القاموں تم ہو حسبی نعم المولی سبحانه العزیز العليم وارجو منه ان لیجعله خالصاً لوجه الکریم و یفغرلی و للمؤمنین بغضله العمیم و هو حسبی نعم المولی و نعم المولی۔

خاتمه كتاب أزمترجم

ذ کرفتا وی عالمگیر میدو اس کے متعلقات 🔑

واصح ہو کہ بحث افتاء واستفتاء ہے ؛ دیے توجہ بیام ظاہر ہے کہ وقائع وسوائح کسی صد تک محد و دنہیں تو اصول نمر ہب ک جوابات قیامت تک کے واقعات ونوازل کوملنمی نہیں اور خودمث ہم و ہے کہ مثلاً ریل پر نماز پڑھنا اور نیا. م کی چیز خرید ناس بق میں ان کے وجود نہ ہونے سے متاخرین کے فتاوئے تک میں ان کا حکم ند کورنہیں ہے غرض کہ بیہ یات قطعی ہے کہ اصول کتب و ند ہب کے ساتھ فناوی مشائخ کی ضرورت ہےاورایک جماعت مناخرین مشائخ نے جن میں صاحب مداید بھی جیں واقعات ونوازل کوملیحدہ تالیف فرمایا اور پینخ سرحسی مؤلف محیط نے جوا مام سرحسی کبیر ہے متاخر ہیں بہت کچھ مجموعہ کیا تا ہم احتیاج کا ہاتھ ہنوز پھیلا ہوا تھا اور فتاوی ؤ رالختار وغیر ہ اگر چہلخیص و تدقیق میں مختصرتفیس ہے لیکن علامہ بعلبی و ایک جماعت علاء نے تصریح کر دی کہ اس سے فتوی دین معتبر نہیں اور وجہاں کی فقط تنگی و تدقیق ہے علاو واس کے بہت ہے جزئیات اس میں ندکورنیس الا با شارات خفیہ جوقیو د کے ماہ کی سمجھ میں آ کتے ہیں اور پھر بھی قیود کے استغباط ہے مفتی کوفتو کی دینا جا مُزنہیں ہے ہیں طاہر ہوا کہ ما نند در الحقار کا وجود وعدم اس مقصد کے حق میں برابر ہےاور حاجت کا ہاتھ ویسا ہی خالی پس عین اس حالت میں القد تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے سامیہ عاطفت ہے رحم فر مای<sup>ا کیو</sup>نی ہندوستان میں حامی اسلام متشرع متقی متمسک سنت تنبع شریعت مہتدی ہادی عامل کواء المؤمنین خلیفته القد فے العالمین ناصر الدین المتين السطان عمل الله في الارض علے المحبدين الإمام العاول الكبيراورنگ زيب محمد عالمكيم انار الله تعالى بربانه و افاض عليه ثاببيب غفرانہ واسکنہ بجو حتہ جنانہ کو ہیدا فرمایا جس نے حفظ شریعت پرقدم جمایا اور ملاءومشائخ کودکرام کے ساتھ اپنے سامیہ وولت میں جمع فرمایا اور ﷺ الوقت عمدة العماءالعلامه النامام الشيخ النظام رحمهالقد تعالى كي امامت ميں اس انصرام كي درخواست كي كي كه اصول مذہب يعنى معروف كتب سنه امام محمد بن الحن الشبياني وفهاوي مثائخ مجتهدين متقدين اورتر تبيب وارجوابات مشائخ متاخرين مع نوادرو واقعات جمع ہوجا کمیں کہ بندگان الہی جل شانہ کے افعال واعمال بہ حسن نظام ہاقی رہیں اور اس دیار جہالت میں اتباع شریعت و تمسك بسنت كاقيام ہواور چونكه خود بادشاه كارزق خفيدا پنے ہاتھ كى مشقت ہے تھااور بيت المال فزانه عباد معمور ہور ہاتھا حالا نكه ہر توم وملت رعایا و برایا آسود **و حال و فارغ البال ت**ے پس سلطنت کی سریرستی میں فزانہ وافی جس کی تعداد کثیر کا احاط<sup>عکم</sup> الٰہی میں ہے

اس کارخیر میں صرف کر کے متعدد کتنے وصحاح اصول اور بے شارمعتمد کتب وشروح ائمہ دفتا وی مشائخ و تالیفات ملاء کو کمال احتیاط ووثو ق کے جمع فر ماکران ملاء کی جماعت عظیم کوجن کی تعداد کمترا یک سو کی یا نج محونہ بینی یا نجے سومشتہر ہے بینو ادر جواہر بیعنی کتب فقہ وشریعت تفویض فرمائیں۔ان مشائخ نتبحرو وعلائے کبار وفضلائے تامدار نے کمال حرم واختیاط سےاصول وفتاوی واقعات ونوازل وشروح و تخ یجات ونوا در کوبعینها نتخاب و بلفظ التقء ہے بدون اختصار وتنگی کے کمال ہاریک بینی وعمر ہ تبحر ملمی ہے ابواب وفصول فقہ یرمعروف ترتیب کے مطابق اور تو اعد استفاد و کے موافق جمع فر مایا و بقد درہم ثم بقد درہم کہ جس خو بی وخوش اسلو بی ہے رعایات وشرا بُطامر عی فرمائے ہیں ایک عارف اصول و ماہرشر بیت اس کی قدر کرسکتا ہے و بھر اللہ سجانہ تعالیٰ ایک ایسائفیس مجموعہ ظاہر ہوا کہ جس قد رفر وع و ا دکام وفتاً و کی بخسن نظام اس میں مندر ہے ومند مج میں ان پر اپنے اپنے ماخذ ومخرج ہے واقف ہونے کے لئے ایک محقق علا مہ کوا بی عمر تباه کرنی پڑتی شایداس وقت بھی وتو ف نہ ہوتا کیونکہان نفایس جواہر کووہ کہاں یا تا اورایسا عجیب شکرف مجموعہ ہاتھ آتا کہ کتب اصول جن کے دیکھنے کو مدت سے بہت می آئکھیں مشآق تھیں اور جن کے فیض ملمی کے مطالعہ پر ہزاروں دل اپنی جانیں فعد بیدد ہے تھے آخر تحروم و مایوس اس جہاں ہے گذر گئے اب اس مجموعہ کی بدولت ہم کو بیدولت عظمیٰ بلامشقت مفت ملتی ہے جزاہم القد تعالیٰ خیر الجزاءاور نہایت لطف بیے کہاصول کی روایات کے ساتھ نو اور املاءات کا التقاط وشروح کے قو اعدا شغباط ت وفتا وی کے متفق ومختلف جوابات اور متفتر مین ومتاخرین کے ترتب بدلع کے ساتھ افادات اور نوادراجتہادات و نفالیں اصول الفقہ کے موافق اصول فقہیات اور کثرت ے اوضاع وفروعات بالجملہ بیان کی طافت ہے بالاتر خوبیاں اس مجموعہ نا در میں یجا ہیں تن بجانب ہے کہ آتکھیں اس ہے منور اور ول اس میر والدوشیدا ہیں پھر یہی نہیں کہ خالی زمدخشک کی طرح معاملات کے مسائل وتصویرات ہوں بلکہ آ واب ولباس وطریق سنت کے اتباع کی حرکات وسکنات اور قرائض و واجبات ومستخبات ومکر و ہات اور عبادات و معاملات و اخلاق و عا دات سب کوجمع فر مایا ہے فالحمد للذحمرا كثيراوجزاجم اللذكبيرأ\_

تمام مؤمنین و سلمین پر تا قیامت اس نعت عظی کاشکریدوا جسب ہے اور سلطان ما دل انارالقد پر بانداور علائے املام قدس القدامرا بم کے لئے حضرت ملک معام بھر متعال ہو وقور مت اور قرب ومزلت کی استد ما بصدق و لئی تھم ۔ البھد دب اجھنھ من عبادت الصالحين واجعبھ من الفائزين و اجعل سعيھ مشكور او اعظھ جزيل جزاھ موفوراً بغضلك وانت الفغور الشكور و ادخلنا بر حمیت فی عبادت الفائزین و انت ارحم الراحمین - بیافیس کی سمی مشكور ہے جس ہے بمال اطمینان قاضی كا الشكور و ادخلنا بر حمیت فی عبادت الفائزین و انت ارحم الراحمین - بیافیس کی سمی مشكور ہے جس ہے بمال اطمینان قاضی كا معتد ہے ۔ يہ وہ جموعہ ہوتا ہے اور انھیس كا فيفر موثور ہے جس سے تعقیات علامہ فقیہ مونون کے شروع میں اس کے دوالد سے معتد ہے ۔ يہ وہ جموعہ ہوتا ہے اور انھیس کا ور حقیقت میں اصول ومتون و تخریجات و فیاو کی وشروح نو اور کا ذخیرہ جامج بیر مبسوط نریادات شافی کا فی ہدایہ فید ہوتا ہے اور انتخاب کے جامع اور او بام موہم کی قامع ہے آئ آئ کی پر دار ہے اور موان و تخریک ای پر امتبار ہے کیونکہ کر اس پر بھکنا اس کے اعتاد کی سے مفتی کا فتو کی و بنا غیر مخار خال نظر اور القیار کی مختر ات سے مفتی کا قتل اور دوات کبر کی اگر چاہے ہی میں موسکنا اور جو الفت الفترار ہے بین معتد کا ای پر مان اور دوات کبر کی اگر چاہے کی میں موسکنا اور جو باقی جن تا تھا کہ معیدت سے پر بینان اور افقان ہیں وہ علم موسل کی مقتد کی اس وہ وہوگ دولت مندو فارغ البال ہیں وہ علم سے بہرہ بلکہ متو شور وہوگ کے دول وافسانہ با کے موسل میں ہو گئاں وہ بود ولد بی موسکنا اور ہود کی اور ہو الل ہے مقال اور ہود کا رہ اللہ بین وہ علم سے جاہل اور ہود کی ال اور موت سے فائل ور موت سے فائل ور موت خالق عزور وہائی وہود کیا لے بائل وہود کودر کیا لے وہود کیا کہ وہود کیا ہود ولد میں موسکنا ہود ولد میں موسکنا ہود وہود کیا ہود ولد میں موسکنا ہود وہول سے جائل اور ہود کیا لے وہود کیا کیا ہود وکو کیا تھاں میں دور کیا کہ کودر کیا کہ موسکنا کی دور کیا گئار کیا گئی دور کیا کیا ہود وہود کیا گئی کیا ہود وہود کیا گئی کیا ہود وہود کیا گئی کیا ہود کیا موسل کیا ہود وہود کیا گئی کیا ہود کیا کھور کیا کہ کوئی معید کیا گئی کیا گئی کیا گئی کھور کیا گئی کیا گئی کیا کہ کوئی معید کیا گئی کیا کہ کا کوئی کئی کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کوئی کا کھور کیا کیا گئی کیا کہ کو

زبان درازین ہاں میر بخر و مجرصادق علیہ السلام قابل شنید ہے کہ اہل اسلام کے بگر نے کے وقت غریب لوگ دین اسلام پر ہابت قدم ہوں گا وہ چہتم دید ہے ایسے وقت میں جہاں تک بیعظم بجائے زبان عربی کے اردو میں جبو و گرہوں عین صواب ہے ای دن کے لئے عاد قان صاحب بصیرت نے قر آن پاک کا ترجمہ بھی اردو میں کررکھا تھا جو کا م آیا مگر بھوز تغییر و حدیث و فقہ کی بہت بڑی حاجت باتی دنیا ہے کہاں نہیں امراء ذی دولت درو ساء والامنزلت کہاں ہیں صاحبان ملک وعزت کھی اس طرف آوجہ فرما کیس کی انھوں نے صرف دنیا ہے ناپا کدارہ بی کی شان و شوکت پر بھروسا کرلیہ ہے کیا آخرت میں خالی ہاتھ جانا پند کیا ہے کیا مال کیٹر ابودلوب میں ہر و کرنے ساء والامنزلت کہاں ہیں صاحبان ملک وعزت کی حاصل اس کا جواب مال کیٹر ابودلوب میں ہر و کرنے سا اس کا جواب مال کیٹر ابودلوب میں ہر و کرنے کی آفران منزل میں معرف کی کا رسازی نے کہاں سے اہر رحمت ہرسیا کی آواز کون سختا ہے گرف الی اسلام کی خشک تھی جری ہوگی اور ہر طرف سے صدائے حسین آفرین بلند ہے واوری نام آوری جس کو خدائے موس عطو کر وجل عطا کر لے یہ کی کا دسان می کا دوار ہر مراف سے صدائے حسین آفرین بلند ہے واوری نام آوری جس کو خدائے خوار میں مال میا ہم تو جو دوسروں کے خصلت عالی ہمتی و دلوئی سے راتم متر جم کو اپنا مشہور تردیک و وور جناب مشی نول کشور صاحب سے آئی ۔ ای دام خصلت عالی ہمتی و دلوئی سے راتم متر جم کو اپنا مشکور بنایا اور کمال شوق سے پوری عالی ہمتی سے جو دوسروں کے لئے نظیر ہوئی جائے اس کا ترجمہ کرایا۔

الہی تیری ذات پاک ہے تو ہر چیز پر قادر مختار ہے جیسے تیری مخلوق میں سے سلطان عادل عالمگیر کا نام نامی اس فقادیٰ عربی ے صفی ہتی پر برقرار ہے۔اس طرح تیرے فضل وکرم ہے امید ہے کہ اس ترجمہ عظیم الثان ہے اس رئیس والا شان کا نام گرامی تا قیامت ناموری کے ساتھ پائدار ہوجس کے سامید دولت میں ایسایا دگار کام انجام ہوا جس کی نظیر خود و ہی سلطان اور نگ زیب ادار امتد بر ہانہ کا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اصل ہے دس گونہ زائد اس ترجمہ ہے عموماً اہل اسلام کومستنفید فرمائے اس رئیس والا ہمت عالی نہمت کاشکر بیصدق وراستی وخوش ا خلاقی کے ساتھ تمام الل اسلام پر واجب ہے کیونکہ وہ بے مثال فتاویٰ جس کا حال ابھی بیان ہوااب ایسے ہردلعزیز وعام پیندخوبصورت لباس میں جلوہ گر ہے کہ ہر مخض جس کوملم اگر چہھوڑا ہوجتیٰ کہ اردوپڑ ھسکتا ہوا دنی توجہ کے ساتھ بخو بی اس ہے مستنفید ہوسکتا ہے تر جمہ بہت سلیس اردوزبان میں عام قہم ہے۔اصل کتاب میں خود بیالتزام بیشتر مرعی ہے کہ مسئنه علیحد وشروع کیا پھرجس قدرصورتیں اس صنف میں ممکن ہیں جہاں تک جہاں ہے بہم پہنچیں بحوالہ کتاب نقل فر مائیں \_مترجم ضعیف نے اصل کی خوبیوں کو بیحال خود ہاتی رکھا کچھ کی بیشی نہیں کی اور علمائے ماہرین وفقہائے کاملین فقہ کے مسائل وان کے تیو دو اشارات سے خوب واقف ہیں و ہمیرےالتماس کی قدرفر مائیں گے کہ فقہی مسئلہ کوعر بی زبان سے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کر نااس وجہ ہے بہت بخت مشکل ہو گیا کہ الفاظ میں قیود ہے مفہوم معتبر ہے پس ضرور ہوا کہ ہرلفظ کی جگہد وسری زبان کا ایبالفظ لا نا جا ہے جس ے اصل کے موافق مفہوم واشارہ و کنامیہ بحال خود باقی رہے اور بسااو قات وضع و تقدیم و تاخیر کواصل تھم میں دخل ہوتا ہے ہیں اس کا لحاظ فرض ہےاوراصل مسئلہ وصورت واس کے قیو داوراشرارت کو بخو بی سمجھ لینے کے بعد تر جمہ کی عبارت کو مستقل نظر ہے ای انداز ویر و یکھا جائے اگرمتوافق ہیں تو بہتر ورنہ تا امکان متوافق کرنا جاہئے اب مترجم مختفر حال ترجمہ ومترجم عرض کرتا ہے کہ جب رئیس والا خطاب موصوف الذكرنے اس ضعیف امیرعلی بن السید الاعظم علی غفر الندلہما كو باصرار اس خدمت پر مامور قریایہ تو ہیں نے ایک نظر حقارت اپنی بے بضاعتی پر ڈ الی اور ایک نگاہ جمیل اس فتاوی عظیم پر دوڑ ائی ایک حالت عجیب نظر آئی کیکن آخر فضل حق سجانہ تعالیٰ پر

بھروسا کیا جس نے اس رئیس اعظم کواس کارا ہم کی جانب مائل فر مایا اور جھے سے بچے کارہ کواس کا م پر لگایا کیونکہ افعال عباد کامثل ان کی ذات کے وہی خلاق علیم ہےاورابتدائی اضطراب ہے آخری اطمینان بھی ظہور قدرت البیہ بیں موجب سرورتھا کے مترجم کو بدء شعور میں جن علوم ریاضیہ ما نندحساب و جبر و مقابلہ و اقلیدس وعلم شلث وجر تقبل وغیر ہ میں توغل استفاد ہ کامل ہوا تھا بحمہ اللہ تعالیٰ کہ س تمیز کے علوم معضو لات واصولین وفقہ وحدیث وتغییر کی طرح نیک کام میں ممہ ہوئے اگر چہاں میں علوم الدین اصل ہیں اور بیالتی س اس ونت باطمینان پیرایہ قبول ہے مشرف ہوگا کہ تر جمہ کے وہ مقامات نظر ہے گذریں جہاں بسبب نا دانی حساب کے ناسخین سے سیح وغلط نسد کا انتیاز مرتفع ہوا ہے اور نمونداس کا مقدمہ کے باب اغلاط نشخ الاصل ہے ظاہر ہے جن کو میں نے بنظر مزیدا حتیاط مقدمہ میں ورج کردیایاس کے سوائے تر جمد میں بعینہ اصل کتاب کو بدون کسی تغیروتبدیل وضع کے باقی رکھتے میں کوشش بلیغ کی اور آ واب تر جمہ کوحتی الوسع المحوظ رکھا اور تمام حمد وثناء القد تعالیٰ ہی کوسز اوار ہے کہ جس نے بیا ہم کام اس حسن تو فیق کے ساتھ مجھے سے ضعیف بندے ہے انجام کو پہنچ یا کہ تر جمد میں اصل کے قیو دوا شارات کومع تر کیب کی مداخلت کے اور سلیس عبارت کی رعابیت اور غلط نسخہ کی تھیجے اور تو افق بااصول کا لحاظ رکھا گیا حالانکد میں نے تنگی قریب بخمصہ و پریشانی میں اس کواصل کتاب کے بارہ جزو ماہورای کے حساب سے ترجمہ کیا کیونکہ مبینے میں بارہ جز واصل عربی کا لکھنا ہی اکثر احباب کی نظر میں بخت دشوار ہے تر جمہ کرنا اوران امور ندکورہ کا لحاظ رکھنا در کنار ۔ اور بيصريح توفيق وقدرت البي جل وشانه ہے فلا الحمد في الاولى والآخرة اور واضح ہوكہ اس كتاب كى جلديں اوّ لين آخر کتاب السیر تک اوّل میں ایک صاحب نے تہل انکاری ہے بغیر معنی ترجمہ سمجھے ہوئے ترجمہ فر مائیں کہ بکثرت مقامات مہمل عبارت ہوگئی شایدان کے نز دیک تر جمہ بہنسبت تصنیف کے مشکل نہ تھا اور مزید ہراں بیا کہ اصل کا بخو بی سمجھ لینا برجمہ کے لئے شرطنہیں جسیا کہ اکثرعوام کا خیال ہے لہٰڈاوالا خطاب رئیس عالی ہمت دام اقبالہ نے دونوں جلدوں کو کررتر جمہ کرایا جس میں جلداؤل ہے آخر تک انج تک جناب مولوی اختشام الدین صاحب نے ترجمہ فر مائی اور دوسری جدد کتاب النکاح ہے آخر تک مع جلد سوم و چہارم یعنی ختم کتاب تک ای راقم کا تر جمہ ہے اور مجھے افسوں ہوا کہ خفیف حصہ جوزیا دوتو ضیح ہے تر جمہ کے لائق تھا مجھ سے علیحد ور ہالیکن اللہ تعالیٰ ك فضل وكرم بي بعيدنبين ب كدوه بهي مير يرتر جمه ي حيب جائه وهو دبي على كل شيء قديد اور جاننا جا ب كبعض ریاست میں ای کتاب کا تر جمد ہوا جس میں اوّل تو بیقرف وتغیر کیا گیا کہ اس کے مسائل کے ہر جزئیدو ہرصورت کومتر جم نے اپنی رائے ہے علیحدہ کر کے مثل مالا بدمنہ کے مسئلہ مسئلہ ملیحدہ کیا اور بہتغیر نامرغوب ہے اور دوم سب سے زیادہ خرابی بیہ ہے کہ مترجم نے

چنانچاق ل کتاب الطہارت کی آیت تولدتعالی یا ایھا الذین آمنوا ذا قعتھ الی الصلوة کا ترجمہ یول کھا کہ اے ایمان والوجب تم ارادہ کرونماز کا تو دھووا پے منداور ہاتھوں و پیرول کو کہنوں وگول سمیت اور سے کروا پے سرکا۔ راقم کواس ترجمہ پر بلی ظامیا نت شریعت کے افسوس ہوا۔ کیونکہ اس سے امام زفر کا غرجب باطل و تر تیب امام مالک و شافتی کے نزدیک فرض وامام ابوضیفہ کے نزدیک سنت ہو وہ باطل بلکہ اس ترجمہ پر بیتر تیب غلافرض ہوئی جاتی ہوا ور ما تنداس کے ترجمہ میں شخت نقص ہے جس سے راقم نے براہ محب وصیا نت شریعت آگاہ کیا اور جواب میں راقم کا ترجمہ طلب کیا گیا کہ اس سے اصلاح کر لی جائے چونکہ اس وقت تک زیر طبح تھا اب طبع سے فارغ ہوکر چیش ہے۔ والحمد اللہ سلے ذلک متر جم ضعیف ارباب علم وفضل و اصحاب اسلام تو حید کی ضدمت میں التی س رکھتا ہے کہ وہ واپ نقس کو خطا ہے معصوم نہیں بنا تا ہے بعکہ وہ بشر سراسر خطاو سے و اور اس نے ایسے کام میں حتی الوسے سے وشش کی جس سے شریعت النہ یوسنت حضرت رسول التہ می ایش سالم و ایمان کو آگا ہی ہولبڈا جہاں اس کی خطابی آگاہ کوشش کی جس سے شریعت النہ یوسنت حضرت رسول التہ می ایش سالم و ایمان کو آگا ہی ہولبڈا جہاں اس کی خطابی آگاہ کوشش کی جس سے شریعت النہ یوسنت حضرت رسول التہ می ایک اسلام و ایمان کو آگا ہی ہولبڈا جہاں اس کی خطابی آگاہ

عبارات حتی کرآیات کے ترجمہ میں ایسی تقدیم و تاخیر کی کہ جس سے احکام میں بخت غلطی واقع ہوگئی۔

ہوں اس کومطلع فریا ئیں یا خود اصلاح فریا ئیں اور اگر ایک حرف قبول ہوتو حضرت باری تعالی میں اس کے لئے مغفرت کی دیا فریا ئیں کیونکہ جب مخلوق کے افعال بھی مثل اس کی ذات کے خالق عز وجل کی مخلوق بین تو سب حمد وثنا ،القد تعالیٰ ہی کوسز اوار ہاور متر جم کو پچھافتی زمیں مگرحسن تو فیق اللی جل شانہ پر امتہاروا عماد ہے بلکہ اس تھی دئی کے ساتھ اس کو بکہ و تنہا سفر آخرت کے اختش رہے تمنا ۔ قبول سعد کی علیہ الرحمة مدے

تمناً بِقُبُولَ معدى عليد الرحمة بيب \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ تمناً بقبول معدى عليد الرحمة بيب على المناه على المناه ا

اللهم تقبله منا وكف عنه لسان المجادلين واغفرلي بفضلك بطفيل سيّدنا و مولانا محمد وآله واصحامه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين -

خاتمة الطبع

الحمد القد والمنت کومقد مه قباوی ہند بیتر جمہ فباوی عالمگیر بیہ بساعت سعید و آوان حمید ہے بماہ شوال المکرم استاہ بجری مطابق ماہ مارج استاء مطبع منتی نولکشور لکھتو میں حسب ایماوسر پرتی جناب مالکان مطبع فد کورہ باہتمام سیسری واس سیٹھ سپر ننٹنڈ نٹ بار چہارم طلیط بع سے بیر استہ ہواالقد تعالی اپنے فضل و کرم ہے اہل عالم کواس سے مستفید ومستفیض فرمائے بمنہ و کرمہ۔

في و كي عامل كي وربيد



•

الحمد لله ربّ العلمين و الصلوة على رسوله محمد و آله و اصحابه احمعين امابعدا بير جميلداة ل قاوى عالكيرى سليس أردوز بان مِن بِ

# الطهارة الطهارة المعالية

إس مين سات أبواب بين

باب (دِّق

وضو کے بیان میں اس میں پانچ نصلیں ہیں

نعل (دل

# فرائض وضو کے بیان میں

اصل اس میں بیآ ہے کر یمہ ہے: یابھا الذین امنوا اذا قمت الی الصلوۃ فاغسلو وجوھکہ و وایدیکہ الی المعرافق وامسحوا ہر وسکہ وارجلکہ الی الکعبین ۔ یعنی اے ایمان والوجب ارادہ کروتم نماز کا تو دھوہ مندا ہے اور ہاتھ اپنے کہنوں تک اور سے اور شرح کروا ہے مرول پر اور دھوہ یا اپنے نخوں تک پس وضو میں چار فرض ہیں۔ پہلافرض۔ چرہ کا دھوٹا ہے دھونے سے مراد ہے پانی بہادینا اوسے ہمراد ہے تری پہنچاتا ہے ہدایہ میں لکھا ہے شرح طحادی میں ہے کہ طاہر روایت کے بموجب وضو میں پانی کا بہانا شرط ہے ہیں جب تک پانی کے قطر ہے کہ میں جب کہ بینی کے وضو جائز نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمۃ التدعلیہ ہے مروی ہے کہ وضو میں پانی کے قطر وں کا بہنا شرط نہیں پس برف کا تھم ہے کہ اگر اس ہوضو کر بیاں اگر دویا زیادہ قطر ہے بہدگ تو بالا جماع وضو جائز ہے اور اگر نہ ہوتا ہا موضو ہے کہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک جائز ہے۔ یہ فرد میں لکھا ہے وضو جائز ہونے اور امام ابو میں جائز ہے۔ یہ فرد میں لکھا ہے۔ می می میں کہنا ہے۔ یہ فرد امام ابو میں اور امام ابو میں میں کہنا ہو اور امام گرکا قول ہے۔ یہ فسم مات میں لکھا ہے۔

ظاہرروایت میں چبرہ (<sup>()</sup> کی عدیذ کورنہیں ہے بدائع میں لکھا ہے مغنی میں ہے کہ چبرہ سرکے بال جمنے کے مقام ہے دونوں جبڑوں کے اتاراور ٹھوڑی کے پنچے تک ہے کا نوں <sup>(۲)</sup> کی لوتک ہے ہی<sup>می</sup>نی شرح ہدایہ میں لکھا ہے۔

ل شرط ہے بینی ملتالاز مہمیں لیکن احوط ہے کہ کمانی الفتح ۱۲ سند سے قطرے بلفظ جمع دلیل ہے کہ کم دوقطرے ہوں اور فیض میں ای کو اسم کہا کمانی الدوال (۱) بیعنی ابتدائے کے بیٹانی ۱۲ (۲) ایک لوے دوسری تک ۱۲

ا اً رسر کے ایک جھے کے بال صلع <sup>ان</sup>کی وجہ ہے ً رپڑے <sup>(۱)</sup> تواضح یہ ہے کہ وہاں یانی پہنچ تا واجب نہیں بیے فلا صہیں <sup>آ</sup>لاہ ہ یم سیج ہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔اورجس کے سرے بال اٹنے نیجے تک جمیس کہ چبرہ کی حدیث آجا تمیں تو اس پر ان بالوں کا اھوتا وا جب ہے جواس مقام سے نیجے جمیں جہاں تک غالبًا بالوں کے جنے کی حد ہوتی ہے رہینی شرع ہداریہ میں لکھا ہے۔ آنکھوں ئے اندر یا نی پہنچا تا نہ وا جب ہے نہ سنت اور پلکوں کی جڑوں اور آئکھوں کے کناروں میں پانی چہنچنے کے لیے آٹکھوں کے کھو لنے اور بند کر نے کا تکلف نہ کرے می<sup>م بظ</sup>ہیر می**یں** لکھا ہے۔ فقیداحمدٌ بن ابرا آیمؓ سے مروی ہے کہ چبرہ دھوتے وفت آنکھوں کو بہت زور سے بند کرنا جا نز نہیں میرمحط میں مکھ ہے تھے کے کو میر پر یعنی اس گویٹر پہٹم پر جو نا ک ہے مار ہوا ہے یا فی پربٹی نا وا جب ہے میرخلا صدمیں کبھا ہے۔ اگر آ تکھیں دکھتی ہول اور چیپڑ ظاہر ہوں تو اَ راآ تکھیں بند کر نے میں وہ چیپڑ باہر رہتے ہوں تو ان کے بنچے یا نی پہنیا تا واجب ہے ور نہ وا جب نہیں بیز اہدی میں لکھا ہے۔ ہونٹ بند کرتے وقت جس قدر کھے رہیں وہ چبرہ میں شامل ہیں اور جوحیوب جائیں وہ منہ نے س تھے ہیں یمی صحیح ہے بیرخلاصہ میں لکھاہے۔ ڈاڑھی یہ جبڑے اور کا نول کے پیچ میں جوسپیدی ہے وضو میں اس کا دھوٹا وا جب ہے طحاوی نے اپنی کتاب میں ایسا ہی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی سیج ہے اور اکثر مشائح کا یہی ندیب ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے مو نچھوں اور بھووں کے بال اور ڈاڑھی کے بال جوٹھوڑی بی جزیر میں ان کو دھود ہے اور جس جگہ ہے بال جمے میں و ہاں پونی پہنچ ناوا جب نہیں کین اً سربال تھوڑے ہوں اور جہاں ہے وہ جے ہوں وہ جگہ کھلی ہوئی ہوتو و ہاں یانی پہنچانا واجب ہے بیفتاوی قاضی خان میں مکہا ہے ۔ نصاب میں ہےاگر وضوکر نے والے مو تچھیں بڑی ہوں اور وضو کے وفت ان کے پنچے پانی نہ مپنچے تو وضو جائز ہے ای پرفتوی ہے۔ عسل کا تھم اس کے ہر خلاف ہے میضمرات میں لکھا ہے داڑھی کا تھم ہیہ ہے کدا مام ابوحنیفیہ کے نز دیک چوتھائی داڑھی کامسے فرض ہے یشرح و قامیم کھھا ہے۔اورامام ابوصنیفہ اورامام محمد سے میمروی ہے کہ اواڑھی کےاوپر یانی بہانا فرض ہے اور مہی اصح ہے میتین میں لکھیا ہے اور یہی سیحج ہے بیرزا**ہدی میں لکھا ہے اور جو بال ٹھوڑی ہے نیچے لئکتے ہیں ان کا دھوتا وا جب نہیں بیدوونو ل مجیطوں میں لکھا** ہے۔ اگر مخوڑی کے بالوں پریانی بہایا پھروہ بال منڈ وائے تو مخوڑی کا دھوٹا وا جب نہیں اوراس طرح اگر بھویں یا موتج میں منڈ انسی یا سر پرمسے کیا بھرسرمنڈ ایایا ناخن تر اشے تو اعاد ولا زم نہ ہوگا یہ فہاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

دوسرافرض وضوكا

وونوں ہاتھوں کا دھوتا ہے۔ ہمارے تینوں عالموں کے نزد یک کہدیاں بھی دھونے میں داخل ہیں ہے محیط میں لکھ ہے اعتصاے وضو پراگر کیھنے یا دہ مرکب ہو جیسے زاکد انگل یا تھیلی تو اس کا دھوتا وا جب ہوگا ہیں ہران الو ہان میں لکھا ہے۔ اگر کسی کے شانے پر دو ہاتھ پیدا ہوں تو جو ہاتھ پورا ہووہی اصلی ہاتھ ہے اس کا دھوتا وا جب ہوگا جیتنا اصلی ہاتھ کے الیے مقام کے سامنے ہے جس کا دھوتا وا جب ہوگا جیتنا ایسے مقام سے مقامل نہیں اس کا دھوتا وا جب نہیں ہوئے القدیم میں کھا ہے۔ بلکہ اس کا دھوتا وا جب نہیں ہوئے القدیم میں کہ الی دھوتا وا جب ہوگا اور اگر ہاتھ میں میں میٹنی اور کسی نہیں ہوئے ہوگا اور اگر ہاتھ میں مقد موں میں ہوئے برابر خشک باتی رہ گیا یا ناخوں کی جڑوں میں خشک یا تر مٹی بھری ہوتو جا تزنہ ہوگا اور اگر ہاتھ میں ہوئے القدیم میں اور کسی کے اور کسی خشک یا تر مٹی بھری ہوتو جا تزنہ ہوگا اور اگر ہاتھ میں بول کی جڑوں میں خشک یا تر مٹی بھری ہوتو جا تزنہ ہوگا اور اگر ہاتھ میں بول کی جڑوں میں خشک یا تر مٹی بھری ہوتو جا تزنہ ہوگا اور اگر ہاتھ میں بول کی جڑوں میں خشک یا تر مٹی بھری ہوتو ہوں اور کسی کھوں کا دھوتا فرض نہیں کیونکہ جنا اور مشقت ہا سے داڑھی لین پوری داڑھی دھوتا نہ ہوتی میں اور دیکر دوایا ہے مروک ہوکرای تول پر مرع ہوتا ہو الدے بالا میں دھوتا ہونی خالات وا دہ بہتیں بھر مدھون ہو یہ اگر نے پوری مالی میں اور موجوی اور موجوی اور موجوی ہوتو ہوں ہو ہوتی ہوتو ہوں اور می ہوتو ہو ہوتوں اور موجوی اور موجوی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتوں ہوتوں

خمیر لگا ہویا مہندی نتو وضو جائز ہوگا۔ و ہوگ ہے ہو چھا گیا تھا کہ اگر آٹا گوند ھنے میں گوندھا ہوا آٹا کسی کے ہاتھ میں لگ کر خنگ ہو گیا بھرا اس نے وضو کیا تو اس کا کیا تھم ہے انہوں نے کہا کہ اگر آٹا تھوڑ الگا ہے تو وضو جائز ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ جو مقام نا ننوں کے پنچ ہو ہی اعضائے وضو میں شامل ہے اگر اس میں گندھا ہوا آٹا بھرا ہوا ہوتو اس کے پنچ پانی پہنچا تا واجب ہے بیر فلا عہمی اور اکثر معتبر کتابوں میں لکھا ہے۔ شخ امام زاہد ابولفر صفار نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر ناخن استے بڑے ہوں کہ ان نے پنچ انگیبول کے سرے چھپ جائیں تو ان کے پنچ پانی پہنچا تا واجب ہے اور اگر چھوٹے ہوں تو واجب نہیں ہے بیر محیط میں لکھ ہے۔ اگر اسے بر مے ہوں کہ ان کے پنچ کے مقام کا دھو تا واجب ہے بیر فتح الکہ الکہ اللہ میں تو سب کا یہی قول ہے کہ ان کے پنچ کے مقام کا دھو تا واجب ہے بیر فتح القد ہر میں لکھا ہے

جامع صغیر میں ہے کہ ابوالقاسم سے یہ مسئد ہو چی گیا کہ اگر کسی کے ناخن ایسے وافر ہوں کہ ان میں میل جمار ہے یہ کو گھنے میں مٹی کا کام کرتا ہو یا کوئی عورت مہندی میں انگلیاں ریکے یاوہ خض جو چیڑے کو پکا کرصاف کرتا اور چھیلتا ہے کہ اس کے ناخنوں میں میل جمار ہے یا رنگر یز ان سب کا وضو جائز ہے یا نہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ کہ ان سب کا ایک حال ہے اور وضو سب کا جا بز ہے اس لئے کہ ان کو ان چیز وں سے نہینے میں حرج ہے اور فتو کی جواز پر ہے شہر والے یا گاؤں والے میں پچھ فرق نہیں ہے ذیرہ میں کہما اس لئے کہ ان کو ان چیز وں سے نہینے میں حرج ہے اور فتو کی جواز پر ہے شہر والے یا گاؤں والے میں پچھ فرق نہیں ہے اس کیا ہے ہے۔ اس طرح آگر رو فی پکانے والے کے ناخن بڑھے ہوئے تو وضو اور قسل پورا ادائمیں ہوگا سے سراج الو ہاج میں ذخیرہ سے نقل کیا ہے اور مجموع النواز ل میں ہے کہ اگر انگوشی ڈھیلی ہوتو اس کو حرکت و بنا سنت ہے۔ اور اگر ایس تنگ ہو کہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچنا ہوتو اس کو حرکت و بنا سنت ہے۔ اور اگر ایس تنگ ہو کہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچنا ہوتو اس کو حرکت و بنا سنت ہے۔ اور اگر ایس تنگ ہو کہ اس کے خیجے پانی نہ پہنچنا ہوتو اس کو حرکت و بنا سنت ہے۔ اور اگر ایس تنگ ہو کہ اس کے خیجے پانی نہ پہنچنا ہوتو اس کو حرکت و بنا سنت ہے۔ اور اگر میں تنگ ہو کہ اس کے نیجے پانی نہ پہنچنا ہوتو اس کو حرکت و بنا سنت ہے۔ اور اگر ایس تنگ ہو کہ اس کے خیجے پانی نہ پہنچنا ہوتو اس کو حرکت و بنا سنت ہے۔ اور اگر ایس تنگ ہو کہ اس کے خیجے پانی نہ پہنچنا ہوتو اس کو حرکت و بنا سنت ہے۔ اور اگر ایس تنگ ہو کہ اس کے خیجے پانی نہ پہنچنا ہوتو اس کو جو سے بنا کو کر ک

#### تنيسرا فرض وضوكا

میں ہے کہ اگر کسی کے بیاؤں پھٹ گئے ہوں اور ان میں وہ چر بی بھرے پھر پاؤں دھوئے اور اس چر بی کے نیچے پانی نہ پہنچاتو اس بات پرغور کرے کہ!گراس کے بینچے یانی پہنچے نا نقصان کرتا ہے تو وضو جائز ہے اوراگر نقصان نہیں کرتا تو وضو جائز نہیں میرمحیط میں لکھ ہے اور ا گراس کوی لے تو ہرصورت میں جائز ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔ شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے اعضاء میں شگاف ہو اوراس کے دھونے سے عاجز ہوتو اس شگاف کے دھونے کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گااوراس کے اوپر یانی بہالیز لازم ہوگا اب اگر اس کے اوپریانی بہانے ہے بھی عاجز ہوتو مسح کانی ہے اور اگر سے بھی عاجز ہوتو مسح بھی اس سے ساقط ہو جائے گا آس یا س ہے دھو لےاوراس جگہ کوچھوڑ وے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر کئی کے زخم ہواوراس زخم کا چھلکااو پر کواٹھ گیا ہواوراس زخم کے سب کنارے اس تھلکے سے ملے ہوئے ہیں مگر جس طرف سے پہیپٹکلتی ہے وہ کنار ہ تھلکے سے جدا ہو گیا تو اگر وضو میں چھلکا اوپر سے ذھل گیا اور اس تھلکے کے بیچے پانی نہ پہنچا تو وضو جائز ہے اس لئے کہ جو پچھ تھلکے کے بیچے ہے وہ کھلا ہوانہیں پس اس کاغسل بھی فرض نہیں۔ یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر دضو کے کی عضو میں قرحہ ہے جیسے دل دغیر ہ اور اس پر پتلا چھلکا ہے د ضوکرتے میں اس تھلکے پر پانی بہالیا پھراس تھلکے کوا تارڈ الاتو اب اس پر اس تھلکے کے نیچے کاغنسل واجب ہے یانہیں جواب سے ہے کہ جب وہ چھلکا اتارا اگر اس وقت وہ زخم بالکل اچھا ہو گیا تھا اس طرح کہ تھیلکے کے اتر نے سے پچھا بذانہ معلوم ہوئی تو اس وضع کا دھونا اس پر واجب ہے اگر وہ چھا کا زخم اچھا ہونے سے پہلے اتر ااس طرح کہ اس کے اتر نے میں ایذا ہوئی تو اگر اس میں سے پچھ نکلا اور بہا تو وضوثوٹ کی اور اگر کچھ نہ نکلانو اس موضع کا دھونا وا جب نہیں اورٹھیک جواب بیہ ہے کہ دونو ںصورتوں میں دھونا وا جب نہیں فو ائد قاضی امام رکن الاسلام علی السغدى ميں ندكور ہے كدا گربعض اعضاء وضو پر تهجيوں يا بسوؤں كا گو ہ لگا ہوا وروضو ميں يانی اس کے پنچے نہ مہنچے تو وضو جائز ہوگا اس لئے کہ بچاؤ اس ہے ممکن نہیں ہے۔اورا گرمچھلی کی کھال یہ چبائی ہوئی روٹی لگ گئی ہواور فشک ہواور وضو کر نتے میں یانی اس کے پنجے نہ ہنچے تو جائز نہیں اس لئے کہ بچاؤ اس ہے ممکن ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔اگر کسی عضو کا ایک فکرا خشک رہ جائے اوراسی عضو کی تری اس عکر کے پر پہنچائی جائے تو جائز ہے بیخلاصہ ہیں ہے۔ اگر ایک عضو کی تری دوسرے عضو پر پہنچائی جائے تو وضوی جائز نبیس عسل میں جائز ہے بشرطیکہ و ورزی ٹیکتی ہوئی ہو پیے ہیں نہ ہے اگر کسی شخص پر بارش کا پائی پڑ گیایا وہ بہتی ہوئی نہر میں واخل ہو گیا تو وضواس کا ہوگیااوراگرتمام بدن پریانی پہنچ گیا توغنسل بھی ہوگیا مگر کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنااس پرواجب ہوگا ہے ہراجیہ میں لکھا ہے۔

جوتها فرض وضوكا

سرکامسے اور وہ بقدر ناصیہ لیخی موے پیشانی کے فرض ہے ہدایہ یس لکھا ہے کہ مقدر ناصیہ کی بقدر پوتھائی سرکے ہے بیا فقیار شرح مختار ہیں لکھا ہے۔ اس قول کے بمو جب جسٹے میں ہاتھ کی انگلیاں لگا ناوا جب ہے بید کفایہ ش لکھا ہے۔ پس اگر ایک انگلی یا دو انگلیوں ہے سے کیا تو ظاہر روایت کے بمو جب جا تز نہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر انگشت شہادت اور انگو شے ہاں طرح سے کرے کہ وہ کھلے ہوئے ہوں اور ان کے بچ میں جس قدر تھیلی ہو وہ بھی سرکولگا دی تو بھی سے جا تز ہوجائے گا اس لئے انگشت شہادت اور انگلیوں بین اور ان کے بچ میں جس قدر تھیلی ہے ایک انگلی کی مقدار وہ ہے لیں سب تین گا اس لئے انگشت شہادت اور انگوشی اور دوانگلیوں بین اور ان کے بچ میں جس قدر تھیلی ہے ایک انگلی کی مقدار وہ ہے لیں سب تین کی سب تین کے ایک کانوں سے اور پارٹر جہ بارٹر ہے بھیگ جائے یا دھونے کے بعد بجی ہوئی تری ہے ہوگر میں کہا ہوں کہ تصدیح ضروری ہا کر چشس نے ہو جا تا ہے۔ بعض نے کہا کہ سے بیارم سرے شہور روایت ہاور بدائع میں کہا کہ تین انگلیوں کی قدر روایت اصول ہو قطبیر یہ بھی کہا کہ ان مقداد کی اکثر متون معتبرہ میں چہادم سرے شہور روایت ہاور بدائع میں کہا کہ تین انگلیوں کی قدر روایت اصول ہو قطبیر یہ بھی کہا کہ انگر کی سے تا نہر

انگلیاں ہو گئیں بیرمحیط میں اور فرآو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر انگلیوں کےسرول سے سر کاسٹے کرےاگر پانی ان سے ٹیکٹا ہوا ہے تو ہ بڑ ہوگا اورا گر ٹیکتا ہوا نہ ہوتو جا مُز نہ ہوگا بیدذ خیر ہ میں لکھا ہے۔اگر کسی کے سر پر لیے بال بیں اور تین انگلیوں ہے ان بالوں میں پر مسح کیا تو اگر وہ مسح ان بالوں پر ہواجن کے بیچے سر ہے تو وہ مسح سر کے سے کے قائم مقام ہو جائے گا اور اگر ایسے بالوں پرمسے کیا جن کے نیجے ماتھایا گردن ہےتو جائز نہ ہوگا۔اگر مر کے گر د دونوں گیسو بند ھے ہوں جیسے مور تیں یہ ندھ لیا کرتی ہیں تو اگرمسے گیسوؤں کے سر ہے پر کیا تو ہمار بے بعض مشائخ کے نز ویک اس شرط پر جائز ہے کہ ان گیسوؤں کو پنچے لٹکائے اس لیے کہ اس نے ایسے بالوں پرمسح کیا جن کے پنچےسر ہےادرعامہ مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ وہ مسح جائز نہیں خواہ ان گیسوؤل کا لٹکائے یا نہ لٹکائے یہ محیط میں لکھاہے کا نوں کا مسح سر کے سے تائم مقام نبیں ہوسکتا۔ بیسراجیہ میں لکھا ہے۔اگر کسی کے ہاتھ میں تری ہواور اس سے سے کر لے تو جائز ہے خوہ وہ تری اس یانی کی ہو جواس نے برتن کیس ہے لیا ہو یا ہا ہیں دھوئی ہوں اس کی تری ہاتھ میں باقی ہو یمی سیجے ہے۔ کیکن اگر سر کا یا موز ہ کامسے کیا اورتری ہاتھ میں باقی رہی تو اس ہے پھرسر کا یا موز ہ کامسح جا ئرنہیں بیخلا صدمیں لکھا ہے اگرکسی عضو ہے تری لے لی تو اس ہے سے جا تز نہیں خواہ اس عضو کو دھویا تھایا اس پرمسے کیا تھا بیرذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر برف ہے کرے تو ہرصورت میں جائز ہےاورفقہانے اس میں چھفرق نبیں کیا ہے کہ اس میں ہے تری نیکتی ہوئی ہویا نہ ہویی فآوی ہر ہانیہ میں لکھا ہے اور اگر کومنہ کے ساتھ دھولیا <sup>(۱)</sup> تومسح کے قائم مقام ہوجائے گالیکن مکروہ ہے اس لئے کہ جس طرح تھم ہے بیصورت اس کے خلاف ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔اگر سر کچھ منڈا ے اور پھینیں منڈ اور جہال سے نبیں منڈ اے وہاں ہے کیے کیا تو جائز ہے رہے جو ہر نیرہ میں لکھا ہے اور ججت میں ہے کہ اگر مریر سائنے کی طرف سے نہ کیا اور پیچھے کی طرف یا دائنی بائیں طرف بچ میں سے کیا تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے تو بی پر اور عمامہ پرسنے کرنا جا ئزنہیں ہےاس طرح عورت کواپی اوڑھنی پرمسے کرنا جا ئزنہیں ہے لیکن اگر پانی ایسا نیکتا ہوا ہو کہ بالوں تک پینچ جائے تو بجائے مسح کے جائز ہوگا بیخلاصہ میں لکھا ہے اور بیاس صورت میں ہے جب پانی میں رنگ ندآ جائے بیظہیر بیمیں لکھا ہے اورافضل میہ ہے کہ عورت سے اوڑھنی کے پنچے کرے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر عورت کے سریر خضاب لگا ہواور و و خضاب برسے کرےاگر اس کے ہاتھ کی تری خضاب کے ساتھ ل کرخالص یانی کے علم سے نگل گئی تومسے جائز نہ ہوگا پہ خلا صہیں لکھا ہے

ودرى فعل

# وضو کی سنتوں کے بیان میں

مولا ٹالخر الدین مایمرغی نے کہا ہے کہ سلف ہے میرمنقول ہے کہ وضو میں بسم اللہ یوں پڑھے۔ بسم اللہ العظیم والحمد اللہ على دین الاسلام خباز بیش ہے کہرسول الندمنا چینے سے اس طرح مروی ہے بیمعراج الدرابیش لکھا ہے اگر ابتدائے وضویس لا الے الا اللہ یا انجمد اللہ یا اشہدان لا الله الا الله پڑھ لے تو سنت بسم الله پڑھنے کی ادا<sup>ک</sup> ہوجائے گی بیقعیہ میں لکھا ہے۔اور منجملہ وضو کی سنتوں کے ابتدا ،وضو میں گئوں تک تین بار دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بیفرض ہےاورمقدم کرنا سنت ہے فتح القدیر اورمعراج اور خبازیہ میں اس کو ا نقیار کیا ہےاوراصل میں امام محمہ کے قول میں بھی اس کی طرف اشار ہ ہے بیج الرائق میں نکھا ہے۔اور ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر برتن چھوٹا ہوتو بائیس ہاتھ ہے برتن کو پکڑ کر واہنے ہاتھ پر تین بار پانی ڈالے پھر واہنے ہاتھ ہے برتن پکڑے اور اس طرح یا میں ہاتھ پریانی ڈالےاوراگر برتن بڑا ہوجیے مٹکا تو اگراس کے ساتھ برتن جھوٹا بھی ہوتو اس طرح عمل کرلے جواول ندکور ہوا اورائس چھوٹا برتن نہ ہوتو بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے برتن میں داخل کرے اور اس سے داہنے ہاتھ پر یونی ڈالے اور انگلیوں کو ایک دوسرے برال کر ہاتھ کو یاک کر کے بھر داہنا ہاتھ برتن میں ڈالے اوراس ہے بایاں ہاتھ یاک کرلے بیضمرات میں لکھا ہے اور بیالی صورت میں ہے جب ہاتھ پر کوئی نجاست نہ لگی ہواوراگر ہاتھ پرنجاست بھی لگی ہوتو اس کے یاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے بیضا صہ میں لکھا ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ استنجا کرنے سے پہلے دھوئے یا بعد کو دھوئے اور اصح بیہ ہے کہ دونوں ہار دھوئے ایک ہار قبل استنجا کرنے کے اور ایک باربعد استنجا کرنے کے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ وضو کی سنتوں کے کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈ النا ہے اور سنت سیہے کہ اوّل تین بارکلی کر لے پھر تین بارناک میں پانی ڈالے اور ان وونوں میں سے ہرا یک کے لئے ہر بار نیا پانی لے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور کلی کرنے کی حدیدہے کہ تمام منہ کے اندریانی مجر<sup>(۱)</sup> جائے اور ناک میں ڈالنے کی حدیدہے کہ جہال تك ناك كا چزانرم بے يعنى زمد بنى تك بونى پہنچ جائے بەخلاصە مى لكھا ہے اگر كلى كرنا اور ناك ميں يانى ۋالنا ترك كرے گا توضيح بە ہے کہ گناہ گار ہوگااس لئے کہ وہ دونوں منجملہ سنت موکدہ کے بیں اور سنت موکدہ کا چھوڑ ٹا ہرائی ہے بخلاف سنن زوائد کے اس لئے کہ ان کے چھوڑنے میں برائی نہیں آتی میسران الوہاج میں لکھا ہے اگر یانی ایک بار ہاتھ میں لے کرای سے تین کلیاں کر لے تو جار ہے اوراگر پانی ایک بارچلومیں نے کراس کو تین بارناک میں ڈالے تو جائز نہیں اس لئے کہناک میں یانی ڈالنے میں مستعمل یانی اس جلو میں اوٹ کر آجائے گا اور میصورت کلی کرنے میں نہیں میرچیط میں تکھا ہے اور اگریانی چلومیں لے کرتھوڑے یانی سے کلی کرے پھر باقی یانی ناک میں ڈالے تو جائز ہے اگر اس کا اُلٹا کرے تو جائز نہیں ہیں رائے الوہاج میں لکھا ہے اور منجملہ وضو کی سنتوں کے امسواک الکرنا ہے مسواک ایسے درختوں کی لکڑی ہے بنا نا جا ہے جو تکنی ہوتے ہیں اس ہے بد بومند کی پاک ہوتی ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدہ قوی ہوتا ہے اور جائے کے مسواک کی نکڑی تر ہواور بفترر چھوٹی انگلی کی موٹی ہواور ایک بالشت کمبی ہو۔مسواک کرنے یا لئے انگلی لکڑی کے قائم مقام نبیں ہوسکتی البتہ اگر لکڑی نہ ملے تو اس صورت میں دا ہے ہاتھ کی اُنگلی لکڑی کے قائم مقام ہوسکتی ہے یہ محیط اور ظہیر یہ میں لکھا ہے اور عور توں کے واسطے در خت بطم کا گوند جا بنامسواک کے قائم مقام ہوجا تا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ مستجب ہے مسواک دا ہنے ہاتھ میں اس طرح پکڑنا کہ چھوٹی انگلی مسواک کے بیچے رکھے اور انگوٹھ مسواک کے سرے کے ینچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر یہی مذکور ہے نہر الفائق میں ۔ ونت مسواک کرنے کا وہی ہی ہے جو کلی کرنے کا وقت ہے بیذکور ہے نہا میں دانتوں کے اوپر کی جانب اور نیچے کی جانب میں مسواک کرے اور دانتوں کی چوڑ ائی میں مسواک کرے اور ابتدامسواک کی داهنی جانب ہے کرے یہی ہے جو ہر قالنیر وہیں جس تحف کومسواک کرنے سے تے آنے کا خوف ہوو ومسواک کرتا

جھوڑے لیٹ کرمسواک<sup>ا،</sup> کرتا مکروہ ہے میرند کور ہے سرات الو ہاٹ میں اور منجملہ وضو کی سنتوں کے داڑھی ملحا خلال کرنا ہے قاضی خان نے جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے کہ تین ہار منہ دھو لینے کے بعد داڑھی کا خلال کرنا ابو یوسٹ کے نز دیک سنت ہے اور یہی قول لیا گیا ہے یہ لکھا ہے زاہدی میں اورمبسوط میں ہے کہ یہی است ہے بیمعراج الدرابید ش لکھا ہے اور طریقند واڑھی میں خلال کرنے کا بیہ ہے کہ داڑھی میں انگلیاں ڈال کریتیج کے جانب سے اوپر کی جانب کی خلال کرے۔ شمس الائم کر دری ہے بہی منقول ہے بیاکھا ہے مضمرات میں۔اور منجملہ وضو کی سنتوں کے انگلیوں میں خلال کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انگلیاں انگلیوں میں اس طرح ذالے کہ ان سے یائی نیکتا ہوا ہو یہ بالا تفاق سنت موکدہ ہے بینہرالفا کق میں ندکور ہے انگلیوں میں خلال کرنا سنت اس حالت میں ہے کہ یا نی ان کے بیچ میں پہنچ چکا ہوا دراگر یانی نہ پہنچا ہواس سبب ہے کہ بند ہوں تو خلال کرنا واجب ہوگا تیمبین میں لکھ ہے۔ اور انگلیوں کا پانی میں داخل کر دینہ قائم مند م خلال کرنے کے ہوجاتا ہے اگر چہ بانی جاری نہ ہواور ہاتھوں کے خلال میں اولے یہ ہے کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالے اور پاؤں ئے خلال میں با میں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے خلال کرے اور دا ہنے یہ وَاں کی چھوٹی انگلی ہے شروع کر کے با میں یاوَاں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے بینبرالفائق میں لکھا ہے اور انگلی نیچے کی طرف ہے ڈالے بیضمرات میں لکھا ہے اور وضو کی سنتوں میں ہے تین ہار دھوتا ہے ان اعض کوجن کا دھونا فرض ہوجیسے دونوں ہاتھ اور منہ اور پاؤں یہ محیط میں لکھا ہے۔ایک ہارائیمی طرح دھونا <sup>(۱)</sup> فرض ہے بیظہبیر یہ میں لکھا ہے اور دو بار دھونا سنت موکدہ ہے موافق ند ہب سیجے کے بیہ جو ہرة النیر ہ میں لکھا ہے۔ اچھی طرح دھونے کے معنی بیہ ہیں کہ یانی کل عضویر پہنچے اور اس پر بہے اور اس سے پانی کے قطر ہے تیس پیفلا صد میں لکھا ہے۔ فتاوی حجتہ میں لکھا ہے کہ اعضا کو ہر مرتبہ ایسا وهونا ما ہے کہ اس تمام مضویر یانی پہنچ جائے جس کا دھونا وضوییں واجب ہے اور اگر اوّل مرتبہ ایسا دھویا کہ تھوڑ اس عضو خشّل رو گیا ہے پھر دوسری مرتبہ کے دھونے میں تھوڑے سے خشک کڑے پر یانی پہنچا بھر تبسری مرتبہ میں ساراعضو دھلی گیا تو بیتمن مرجبہ کا دھوتا (۴) نہ ہوا میضمرات میں نکھا ہے اور اگر صرف ایک ایک بارعضو دھویا اس وجہ ہے کہ پانی کراں تھایا سردی تھی یا کوئی اور حاجت تھی تو عکروہ نہیں ہےاور گنبگار نہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا سبب نہیں تو گنبگار ہوگا بیمعراج الدریہ بیں مکھا ہےاور اگر تین مرتبہ ہے زیادہ دھویا واسطے الممانینت قلب کے ایسے حالت میں کہ اس کو شک واقع ہوا تھا یا دوسرے وضو کی نیت کرلی تو اس میں مضا کقہ نبیس بینها بیاور سران الوہان میں لکھا ہے اورمنجملہ وضو کی سنتوں کے پورے سر کامسح ہے ایک باریجی متون میں لکھا ہے اور زیادہ طہارت اس میں ے کہ دونوں متھلیاں اور انگلیاں اپنے سر کے ایکے حصہ پر رکھ کر پچھلے حصہ کی طرف کو اس طرح لے جائے کہ سارے سر پر ہاتھ پھر جائے پھر دوا چکیوں میں سے کا نول کامسے کرے اس طرح کہ یانی ان کامستعمل نہ ہوا ہو بیتبین میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص ہمیشہ یورے سر کامسے بغیر عذر جھوڑ دیا کر ہے تو گنہگار ہوگا بیقدیہ میں لکھا ہے اور منجملہ وضو کی سنتوں کے کا نول کامسے ہے۔ کا نول کو آ کے ہے بھی سی کرے اور پیچھے ہے بھی سے کرے ای یانی ہے جس سے سر کامسے کیا ہے۔ بیٹرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر کا نول کے سے واسطے نیا یاتی لے اٹنی حالت میں کہ بہلی تری بھی باقی تھی تو بہتر ہوگا یہ بحرالرائق میں نکھا ہے۔ اگر کا نوں کو اگلی طرف ے منہ دھونے کے ساتھ میں مسح کرنے اور پیچیلی طرف ہے سر کے سے ہی تا تھ سے کریے تو بھی جائز ہو گا مگر افضل وہی صورت ہے جو اوّل ندکور ہوئی بیشرح طماوی میں لکھا ہے۔ کا نوں کے اوپر کی طرف انگوٹھوں کے اندر کی طرف ہے مسح کرے اور کا نوں کے

مسواك كي تمازستر ورجيافضل م بحديث الام احداورطر يقدا غبياء م بحديث من اامع

م وارهی کا خلال صدیث الوداؤ دے تابت ہے ا

<sup>(1)</sup> يوراعضودل جائياا

<sup>(</sup>٢) أورايك بارجوا

اندر کی طرف ہے انگشت کی اندر کی طرف ہے سے کرے میراج الوہاج بیں لکھا ہے۔ اور منجملہ وضو کی سنتوں کے نبیت عے۔

ند ہب ہیہ کہ دوخوکر نے کے لئے الی عبادت کے کہ است کرے جو بغیر طہارت کے کے حیجے نہیں ہوتی یا اس نا پا کی کہ دوخ ہونے کی نیت کرے جو بے وضوہ ہونے کے سبب ہے ہے ہیں گئا ہے ہے ہیں گئا ہے ہے ہیں کہ کہ میری نیت ہی ہے کہ بیل کہ کہ میری نیت ہی ہے کہ بیل سے کہ ہیں کے کہ میری نیت ہی ہے کہ بیل سے کہ ہیں اللہ کے دوا ہو ہا مند کر دا ہوں اللہ کے داخلے ہے اسلے۔ یا میری نیت ہی ہے کہ ہو فنوں ہے کہ اور نیت اس وقت جائے یا میری نیت ہی ہے کہ بیل اللہ کہ اور زبان ہے کہ نماز پڑھنا جائز ہو جائے بیران الو ہائ میں نکھا ہے اور نیت اس وقت کر ۔جس وقت مند ہوتا ہے اور گئا ہے اور زبان ہے کہ نماز پڑھنا جائز ہوجائے ہیں اللہ اللہ ہے ہو نیرہ میں نکھا ہے اور کو اللہ وضوی سنوں کے تر تیب اور کہ ہوتی ہیں میں نکھا ہے قد وری نے نیت اور تر تیب اور کے تر تیب ہواری الور این کی اور این کے موال کرے ہیں میں نکھا ہے قد وری نے نیت اور تر تیب اور اسلی کے در مراح نصوبی کو موجائے اور میں المبتہ وضوکر سے وار موالات ہے مواد ہیہ کہ ایک عضوکو دھوکر اس کے بعد ہی دوسراعضو بھی دھوئے اور موالات ہے مواد ہیں کہا عضوکو دھوکر اس کے بعد ہی دوسراعضو بھی دھوئے اور موالات ہے دوسو میں ہی کھیلے عضو کے دھونے ہیں بہا عضو فنگ ندہو جائے گی میں میں جہا عضوکو دھوکر کی تو قت کے بعد باتی اعتمال رہنے میں المبتہ وضوکر نے والے کی صالت کیاں رہنے کہا تا ہمار کیا جا تا ہے۔ یہ جو ہم قائر بیل عن کر دیوا کہ میں میں المبتہ وضوکر کے تو قت کے بعد باتی اعتما کو دھوٹا اگر بغیر عذر ہوتو کر وہ ہوتو سے کہ مضا کہ نہیں گئی ہو ہوتو کہ جو سے کہ مضا کہ نہیں گئی ہو ہوتو کہ کہ میں کہا ہے ہیں گئی ہو ہوتو کہ کہ میں کھا ہے باس طرح کی اور کوئی وجہ ہوتو سے کہ مضا کہ نہیں گئی ہو ہی تھی ہوتو سے کہ مضا کہ نہیں گئی ہو ہی تھی ہی تھی ہی ہی تھی ہی ہی تھی ہی ہی تھی ہی ہی ہی ہی ہو ہائے یاس طرح کی اور کوئی وجہ ہوتو سے کہ مضا کہ نہیں گئی ہو کہ بی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی ہی تھی ہی ہی تھی ہی تو تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تو تھی ہیں ہی تھی ہی تھ

نبرى فعل

# مستخبات یصوکے بیان

ع نیت اقوال شیخ الاسلام نے کہا کیٹر عیس وضو کا تھم ہے وہ بغیر نیت کے ادان ہوگا (ط) نقہاء نے کہا کہ بغیر نیت کے وہ عبادت ندہوگا (۴) لیلن اس سے ماز ادام وجائے گی اگر چہوضو کا تواب کھونہ ملے (ط) الرعی میادت کی نیت بنبت رفع حدث کے بہتر ہے اوقتح

سے مستحب دہ مل ہے جس کورسول علیہ الصلوقة والسلام نے بھی کیا بھی نہ کیا اور وہمل جس کوسلف صالحین نے بسند کیا ۱۲

هے کیونکہ کانوں کوساتھ ہی سے کرنامستحب ہے ا سے مثلہ اوّل باروھونے میں اعضا کو ملنااور پانی میں اسراف ندکرناوغیرہ ۱۲

دے پھر باخیں پوؤں پراوپر کی طرف ہے پائی ڈالے اور اس کو پھی ملے میں کھا ہے اور تجملہ سنتوں کے ہے ہاتھوں اور پاؤں

کے دھونے میں انگلیوں کے سروں کی طرف ہے شروع کرتا ہیں فتح القدیم میں لکھا ہے اور بھی محیط میں لکھا ہے۔ اور شیح میں سرکے اسکلے
حصہ ہے شروع کرتا سنت ہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔ گلی اور تاک میں پائی ڈالنے میں بھی تر تیب کا لحاظ کرتا لیعنی پہلے کلی کرتا پھر تاک
میں پائی ڈالنا ہمار ہے نزویک سنت ہے بید فلاصہ میں لکھا ہے اور ان میں اچھی طرح مبالغہ کرتا سنت ہے۔ بیکا ٹی اور شرح طحاوی میں
کھا ہے دوزہ ودار کو نوب اچھی طرح کلی کرتا اور ناک میں پائی ڈالنا سنت نہیں بیتا تار فائید میں لکھا ہے اور ان کھی طرح کلی کرتا ہیہ کہ
غرخرہ کرے بیکا فی میں لکھا ہے اور ان کے میں پائی ڈالنا ہوں ہوتا ہے کہ دونوں نھنوں میں پائی ڈال کراوپر کو چڑھا نے بہاں
تک کہ پائی تاک کے اس مقام تک پہنچ جائے جو بخت ہے بی محیط میں لکھا ہے اور اصل میں فدکور ہے کہ اوب بی بھی ہے کہ پائی میں
اسراف ندکرے اور کی بھی شکرے بیر فلا صہ میں لکھا ہے اور بیاس صورت میں ہے جب پائی نہر کا ہو بیا ڈی ملک ہواور اگرا ہے پائی میں
سے وضوکرے چوطہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے میں زیادتی اور اسراف کرتا حرام ہے کی کا اس میں خلاف نہیں
ہے وضوکرے چوطہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے میں زیادتی اور اسراف کرتا حرام ہے کی کا اس میں خلاف نہیں
ہے دوسوکرے چوطہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے میں زیادتی اور اسراف کرتا حرام ہے کی کا اس میں خلاف نہیں
ہے دوسوکرے چوطہارے۔

اور برعضوكودهوت وقت بيريز هے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ليخي کواہی کو بتا ہوں میں کرنبیں ہے کوئی معبود مگر القدا کیلا ہے وہ نہیں ہے کوئی شریک واسطے اس کے اور کواہی دیتا ہوں میں کہ بیٹک محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں اور وضو کرتے ہیں الی باتیں نہ کرے جوآ دمیوں سے کیا کرتے ہیں بیرمحیط میں لکھاہے۔اگر کسی بات کہنے کی ضرورت ہواور بیخوف ہو کہاس وقت بات نہ کہنے میں بیضرورت فوت ہوجائے گی تو ایسی حالت میں بات کر ٹا ترک ادب نہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور وضو کے سارے کا م اپنی ذات ہے کرے اور جب وضو کر چکے تو یہ پڑھے۔سبحانك اللّٰه و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبدة ورسوله ملتي یا کی بیان کرتا ہوں میں تیری اے اللہ اور حمد کرتا ہوں میں تیری اور گواہی دیتا ہوں میں کنہیں ہے کوئی معبود مگرتو مففرت طلب کرتا ہو ں میں بچھ سے اور تو برکرتا ہوں تیری طرف اور گواہی ویتا ہوں میں کہبیں ہے کوئی معبود مگر انتداور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد بندے اس کے ہیں اور رسول اس کے۔اور جس کپڑے ہے مقام استنجا کو ہو تخبیے اس کپڑے ہے اور سارے اعضائے وضو کوٹ ہو تخبیے اور استنج ے فارغ ہونے کے بعدوضو میں قبلہ کی طرف منہ کرے اوروضوے فارغ ہونے کے بعدیا وضو کرنے میں سے پڑھے اللّٰھ اجعلنی من التوابين واجعلنی من المنتظهرين لينى اسالله بنا جھ كوتوبركرنے والوں ميں سے اور بنا جھ كو پاك ہونے والوں ميں سے اور جب وضوكر چكتو دوركعت نماز پڑھے (۱) اور جب وضوكر چكتو اپنے برتن ميں دوسرى نماز كے وضو كے لئے پانى بجرر كے بدمجيط میں لکھا ہے اور جو یانی وضو سے بیچاس میں سے ایک قطرہ کھڑا ہو کر قبلہ کی طرف منہ کرکے یانی لے اور مٹی کے برتنوں سے وضو کرے اور کپڑوں پر وضو کا یانی گرنے نہ دے بیز اہری میں لکھا ہے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑے نہیں بیسراج الو ہاج میں لکھاہے ۔ کلی کے لئے وابنے ہاتھ سے پانی لے۔ ٹاک میں بھی وابنے ہاتھ سے پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ٹاک سے بیٹزالہ الفقہ میں لکھا ہے جو ابواللیث کی تصنیف ہے۔اور خلف بن ابوب سے بیمنقول ہے کہ وضو کرنے والے کومناسب میہ ہے کہ جاڑوں کے موسم میں اوّل اپنے ل حضرت عمر بن الخطاب ب دوايت ب كدرسول الله عن التي التي أن كوئى خالى بيس كرتم من ب وضوكر بيس أس كوبحر يوركر بيم كم كراشهدان لا الدالا الله وحده لاشريك له واشهدان اعبده ورسوله ممرآ نكه أس كے ليے آتھوں دروازے جنت كے كھول ديئے تحتے جس درواز ہے جاہے داخل ہو (رواہ مسلم )۱۲ سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تا جی الے فر مایا کہ بیس خالی ہے کوئی مسلمان کہ وضو کرے سوأس کواچی طرح کرے پھر دورکعتیں پڑھان میں اپنے ول و چبرہ ہے متوجہ ہو گرآ نگہ اس کے لیے جنت داجب ہوگئی۔(رداہ سلم) (۱) جب کہوفت کمر دہ نہ ہوا ۳

اعضا کو یا ٹی ہےاس طرح تر کر لے جیسے تیل ملتے ہیں پھران پر بانی بہادےاس لئے کہ جاڑوں کےموسم میں بانی اعضا ہےا ندرانہی طرح اٹر نہیں کرتا ہے بدائع میں لکھاہے اور آ داب وضومیں ہے ہے کہ اعضا کو مطے اور کا نوں کے سوراخ میں جھوٹی انگلی ڈالے اور وقت ے پہلے وضوکر لےاور پانی ڈالتے میں منہ پر ہاتھ ایسے نہ مارے جیسے طمانچے مارتے ہیں اوراو نجی جگہ میں جیٹھے یہ بیین میں لکھ ہے برتن کی دنگی کو یعنی جہاں ہے برتن کو پکڑتے ہیں اس مقام کو تبین بار دھوئے اور نرمی کے ساتھ اعضا کو دھوئے اور دفسو میں جیدی نہ کرےاور دھونے اور خلال کرنے اور ملنے کو پورا پورا ادا کرے اور منہ اور ہاتھ اور پاؤل کے دھونے کی جوحدین ہیں ان ہے پچھاور زیادتی کردے تا کہان حدوں تک دھل جانے کا یقین ہو جائے بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اور منہ دھویتے میں اوپر کی طرف ہے شروع كرے بينہر الفائق ميں لكھا ہے۔ اور وضو ياك جكد ميں كرلے اس لئے كدوضو كے بإنى كى بھى تعظيم ہے بينہر الفائق ميں مضمرات سے نقل کیا ہےاورچھوٹا برتن ہوتو اس کو ہائٹیں طرف رکھےاورا گریڑ ابرتن ہوجس میں ہاتھے ڈال کرچلو ہے پانی لیتر ہوتو دا ہے طرف رکھاور نیت میں زبان ودل دونوں کوشریک کرے اور ہرعضودھوتے وفت بسم امتد پڑھے اور کلی کرتے وقت ریہ پڑھے اللّٰھم اعنی علی تلاوة القرآن و ذكرك و شكرك و حسن عبادتك لين اے القدر دكرميري الاوت قرآن ير اور ائے ذكرير اور ا پے شکر پراورا پی عبادت کی خو بی پراور ناک میں یانی ؤ التے وقت بے پڑھے اللّٰھھ اد جنبی د انحته الجنة و لاتر حنبی د انحته الناد-اے اللہ سنگھا جھ کوخوشبو جنت کی اور نہ سنگھا جھ کو ہونار کی اور منہ دھوتے وقت یہ پڑھے :اللّٰھھ بیض وجھی یوم تبیض وجوہ و تسودوجوہ لینی اے امتدا جلا کر مندمیر اجس روز اجے ہوئے بہت ہے منداور سیاہ ہونگے بہت ہے منداور جب داہنا ہاتھ دھوئے تو يه يراه اللهد اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابًا يسيرًا - لين اسالة نامه المال ميرامير عوابخ باته مين وينااور حساب ميراآس في سے كرنا۔ اور جب بايال ہاتھ وجوئے تو سير پڑھے ، اللّٰهم لا تعطني كتابي بشمالي و لامن واراء اظهري لعنی اے انقد نہ دینا نامہ اعمال میر امیر ہے ہائیں ہاتھ میں اور نہ میر ہے <u>بیٹ</u>ھ کے پیچھے ہے۔

شعر پڑھنے کے اور ای فتم ہے ہے وضو پر وضو کرنا اور ای فتم ہے ہے قبقہہ سے ہننے کے بعد وضو کرنا اور ای فتم ہے ہے شل میت کے واسطے وضو کرنا بیفنا وی قاضی خان میں لکھا ہے

جورتني فصل

مکر و ہات وضو کے بیان میں

کر و بات میں سے ہے تی کے ساتھ پائی منہ پر مارنا اور با کمیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پوئی ڈالنا اور دا ہے ہاتھ سے ناک سکن بغیر عذر کے بیٹز ائۃ الفقہ میں لکھا ہے جوابواللہیٹ کی آصنیف ہے اور کر و ہات میں سے ہے تین بارس کرنا نیا پائی لے کراور وضو کر لینے کے بعدر و مال سے بونچھ لینے میں کچھ مضا کھتے ہیں ہے تیمین میں لکھا ہے اور کر و ہائے کہ کسی برتن کوا ہے وضو کے واسطے فاص کر لے یہ فاص کر لے یہ فاص کر لے یہ فاص کر لے یہ وخیر میں لکھا ہے جو کردری کی تصنیف ہے واسطے فاص کر لے یہ وجیز میں لکھا ہے جو کردری کی تصنیف ہے

يانعويه فصل

### وضوتو ڑنے والی چیز وں کے بیان میں

ا۔ اوروضو کی ممنوعات ہے تورت کے وضویا عشل کے باتی ہے پانی ے وضو کرنا اور ناپا کے جگہ وضو کرنا اس لیے کہ وضو کے پانی کی پچھ حرمت ہے اور مکروہ ہے جمور، سکنا پانی میں کینی اگر آپ میاری ہو طحاوی نے کہا کہ رہے کہ جرمت تنزیبی ہے ۱۴ منہ

سنکی مرد کے عضو تناسل میں زخم ہواور اس میں دوسوراخ ہوں ایک ایسا ہو کہ اس میں ہے وہی چیز نکلتی ہو جو پیشاب ک رائے ہے بہتی ہواور دوسراایسا ہو کہ اس ہے وہ نکلیا ہو جو چیٹاب کے رائے میں نہ بہتہ ہوتو پہلاسوراخ بمز لہ سوراخ ذکر کے ہے جب پیشاب اس کے سریر ظاہر ہوگا تو وضوٹو ٹ جائے گا اگر چہ نہ ہے اور دوسرے سوراخ ہے اگر پچھ ظاہر ہوتو جب تک وہ ہے نہیں وضونہیں ٹوٹے گا۔اگر کسی مخض کو پیپٹاب نکل آنے کا خوف ہواس سب ہے وہ پیٹاب کے سوراخ میں روئی رکھ لے اور اگر روئی نہ ر کھے تو چیٹا ب نکل آئے اس میں پہچےمضا کفتہیں اور جب تک پیٹا ب روئی میں ظاہر نہ ہوجائے تب تک اس کا وضونہیں نو ٹما ہے فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کس مخص کی کا بچ ہا ہرنگل آئے اور اس کو ہاتھ ہے یا کپڑے ہے بکڑ کر اندر ڈالے تو اس کا وضوٹو ٹ جائے گااس کئے کہ پچھنجاست اس کے ہاتھ کولگ گئی۔ اور شیخ امام شمس الائمہ حلوائی نے لکھا ہے کہ کانچ کے نکلنے ہی ہے وضوٹوٹ جاتا ہے رید خیر و میں لکھا ہے۔ مذی سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور ودی ہے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جومنی بغیر شہوت کے نکلے اس سے بھی وضو نوٹ جاتا ہے مثلاً کوئی ہو جھوا تھایا یا بلند جگہ ہے گراا درمنی نکل آئی تو وضو وا جب ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔مر د کی منی بستہ اور سپیدر نگ ہوتی ہےاور بواس کی ایسی ہوتی جیسے در خت خر ما کی کلی میں اور اس میں چیکا ہث ہوتی ہے اور اس کے نکلنے سے عضوست ہوجا تا ہے اورعورت کی منی بیلی زر در تک ہوتی ہے اور مذی بیلی مائل سپیدی ہوتی ہے اور جب کوئی حالت شہوت میں اپنی عورت کے ساتھ اختلاط كرتا ہے اس وفت ظاہر ہوتی ہے اور اس كے مقابل ميں عورت ہے جو لكتی ہے اس كوفقذ كى كہتے ہيں اور و دي پيشاب ہوتا ہے گاڑ ھا اور بعض نے کہا ہےودی وہ ہے جومجامعت کر کے غسل کرنے کے بعد نکلتی ہےاور پیشاب کے بعد نکلتی ہے بیٹیمین میں لکھا ہے۔ کیڑا اگر یا تخانہ کے مقام سے نکلے تو اس سے وضوٹو ٹنا ہے اور اگر عورت یا مرد کے بیشاب کے مقام سے نکلے تو بھی مبی تھم ہے اور مبی تھم ہے پنچری کا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے عضو کے سوراخ میں قطرہ ڈالے پھروہ نکل آئے تو وضونہیں ٹو ٹنا جیسے کہ روزہ نہیں ٹو ٹٹا میظہیر مید میں لکھا ہے۔ اگر تیل سے حقنہ کیا پھر وہ بہ کر نکااتو دو بارہ وضو کرے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور جو چیز نیچے کی طرف ہے اندر کو جائے اور پھر نکلے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے اس لئے کہ ضرور ہے کہ اندر سے پچھتری اس میں لگ آتی ہے اگر چدوخول اس کا پورا نہ ہومثلا ایک کنار واس کا ہاتھ میں ہووجیز کر وری میں لکھا ہے اور دضوتو ڑنے والی چیز ول سے ہے و وبھی جوان دورستوں کے سوا اورطرف سے نکا اور بہے الی طرف جو پاک کی جاتی ہے خون ہو کیلو ہو یا پہیپ ہو یا پانی جو کسی بھاری کے سبب سے نکلے سنے کے معنی یہ ہیں کہ زخم کے سرے سے او پر کواٹھ کر نیچے کواٹر ہے میر کی طاسرتھی میں لکیرا ہے اور میبی اصلح ہے بینہر االفائق میں لکھا ہے خون جب زخم کے سرے ہے او پر کواشھے تو وضونبیں تو ڑتا اگر چہ سرزخم ہے زیادہ جگہ میں ہوجائے میبی ظہیر میں لکھا ہے اورفتوی ای پر ہے کہ نہیں ٹو ٹنا ہے وضوال مشم کی صورت میں میرمحیط میں لکھا ہے خون اور کیلو ہواور ہیپ اور پانی زخم کا اور آبلہ کا اور وہ پانی جو بیاری کی وجہ ہے ناف میں سے نکلے یا چو چی میں سے نکلے یا آتھ میں سے نکلے یا کان میں سے نکلے سب کا ایک علم ہے موافق ند بہب اصح کی بیز اہدی میں لکھا ہے اگر کان میں تیل ڈالا اور و و و ماغ میں کچھ دیر تھہر اپھر کان یا ناک کی طرف ہے بہد گیا تو اس ہے وضونہیں ٹو ثنا ۔ اوام ابو یوسف ے منقول ہے کہ اگر منہ کے راستے سے نکلے گاتو اس پر وضووا جب ہوگااس لئے کہ منہ سے نکلے گاتو معدے میں ہوکر آئے گااور معد ہ محل نجامت ہے ہیں وہ نے کے علم میں ہوگیا بیرمحیط سرتسی میں لکھا ہے اگر کسی چیز کوناک کے راستہ ہے اوپر چڑھایا بھروہ منہ کی طرف ے منہ بحرنکلی تو وضوٹوٹ جائے گا اور اگر کا نوں کی طرف نے کلی تو نہیں ٹوٹے گا میسراج الواہاج میں لکھا ہے اگر نہانے میں کچھ یانی کان کے اندر داخل ہوگیا ہے اور وہاں رکار ہا پھرناک کی طرف سے نکلااس پراور وضولا زم نبیں آتا بیر پھیط میں لکھا ہے۔ اور نصاب میں ے کہ میں اصلح ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے لیکن اگروہ کیلو ہوجائے گاتو اس سے وضوٹو ٹ جائے گا پیضمرات میں لکھا ہے اگر کان ہے

پیپ یا کیلوہ و نظام اگر بغیر درد کے نظل تو وضوئیں ٹوٹے گا اگر درد کے ساتھ نکلا تو وضوٹوٹ جائے گا اس لئے کہ جیب وہ درد کے ساتھ نکلا تو ظاہر اکسی زخم سے نکلا ہے یہ منقول ہے فتو کی شمس الانکہ حلوائی کا یہ محیط میں لکھا ہے اور بھی فرخیرہ میں اور تبیین میں اور سراج الواہاج میں ۔امام محمد نے اصل میں ذکر کیا ہے کہ اگر زخم سے تعوز اساخون نکلے اور اس کو پو نچھ ڈالے پھر نکلے پھر پو نچھ ڈالے تو اگر خون ایسا تھا کہ اس میں سے جس تقدر بو نچھ لیا ہے اگر نہ پو نچھ تا تو بہہ جا تا اس صورت میں وضوٹوٹ جائے گا اور اگر نہ بہتا تو نہ ٹوٹ الور بھی مورت میں وضوٹوٹ جائے گا اور اگر نہ بہتا تو نہ ٹوٹ الدے پھر وہ طاہر ہو پھر وہ ایسا ہی کر ہے تو الیں اور بھی تھی میں کہا ظامیا جائے گا کہ اگر کل جمع ہوتا تو بہتا یا نہ بہتا ہے ذخیرہ میں تکھا ہے ۔خون سرکی طرف سے ایسی جگہ کو از سے جہاں حالت میں بھی کہی کیا ظامیا جائے گا کہ اگر کل جمع ہوتا تو بہتا یا نہ بہتا ہے ذخیرہ میں تکھا ہے ۔خون سرکی طرف سے ایسی جگہ کو از سے جہاں حکم پاک کرنے کا ہے مثلاً ناک یا کان تو وضوٹوٹ جائے گا یہ محیط میں تکھا ہے۔خون سرکی طرف سے ایسی کیلئے کا کہ آگر کو تھی تھی جو میں تکھا ہے۔

تاك ميں جہاں تك باك كرنے كا حكم ہے وہ مقام ہے جہاں تك ناك زم ہے بيمنتقط ميں لكھاہے اگر منہ ہے خون نكلے تو بیا عتبار کیا جائے گا کہ خون عالب ہے یا تھوک اگر دونوں برابر ہیں تو وضوٹوٹ جائے گا اور اس امرِ کا اعتبار دیگ ہے ہوتا ہے اگر سرخ رنگ ہے تو وضونوٹ جائے گا اگرزرورنگ ہے تو نہیں ٹوٹے گا پیمبین میں لکھا ہے اگر وضووا لے کوکی چیز کے مندمیں وابے مسواک كرنے سے خون كا اثر معلوم موتواس كا وضونبيس تو ئے گا جب تك خون كا بہنا ندمعلوم مو بيظهير بيد مس لكھا ہے اگر آ تكھ ميں كوئى زخم مواور اس میں خون نکل کرائٹ تکھے کے اندر ہی دوسری جانب کو پہنچا تو وضونہیں ٹو ئے گا اس لے کہ وہ خون ایسی جگرنہیں پہنچا جس کا دھونا وا جب ہو یہ کفامیر میں لکھا ہے زخم کو دیا نے سے خون لکلا اور اگر دیا تے تو نہ لکتا تو مختار <sup>ای</sup> بھی ہے کہ وضوٹو ٹ جائے گا بیروجیز کر دری میں لکھا ہے اور يمي ٹھيک ہے بيةنيه ميں لکھا ہے اور يہي اوجہ ہے بيشرح مديه ميں لکھا ہے جو حلي کی تصنيف ہے اگر کسي آبلہ کوچھيل ڈالا اور اس ميں ہے یانی یا پہیپ وغیرہ بھی اگروہ زخم کے سرے سے بھی تو وضوٹو نے گاور نہ نہ ٹو نے گا بیٹھم اس صورت میں ہے جب وہ اپ آپ نظے اور اگر دیائے <u>سے نکلے تو وضونہ ٹو ٹے <sup>ہے</sup> گااس لئے کہ جو پچھ ن</u>کلاوہ نکالا گیا خود نہیں نکلایہ ہدایہ بیں نکصا ہے ناک سکنے میں جما ہوا خون مسور کے دانہ کے ہرابر نکلا اس سے وضوئیں ٹو ٹنا پیرخلا صہ میں لکھا ہے اگر چیز ک کسی کے عضو کو لگ کرچو سے اور خون سے پر ہوجائے تو اگر حیموٹی ہے تو وضونہ ٹوٹے **گا جیسے کھی اور چھر کے چوسنے ہے نہیں** ٹو نثا اور اگر بڑی ہے تو وضوٹو ٹ جائے گا اس طرح جونک اگر کسی کے عضوكو چوے اور خون سے پر ہوجائے تو بھی وضوٹوٹ جائے گا بیمجیط سرحسی میں لکھاہے اگر كسى كى آئھے كى رگ میں سے ناسور كى طرح یانی بہا کرتا ہوتو وہ بمزلہ زخم کے ہے جواس کے اندر ہے ہے گا وضوتو ڑوے گا بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں ے درم کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہمیشہ پانی بہا کرتا ہوتو ہروقت نماز کے داسطے تاز ووضو کا عکم ہوگا اس لئے کہا حمال ہے کہ وہ پیپ یا کچلو ہو میبین میں لکھا ہے۔ کیڑا جوزخم کے سرے سے نظے اس سے وضوئیں ٹو ٹنا بیرمحیط میں لکھا ہے۔ اگر کسی کورشتہ کی بیاری ہوتو اس کا تھم بھی مثل کیڑے کے ہا گراس سے یانی بہےتو وضوٹو نے گا یظہیر بدمیں لکھا ہے اور وضوتو ڑنے والوں میں سے تے بھی ہے اگر بت یا کھانایا یانی منہ بحر کرتے کے طور پر نکلے تو وضوتو ڑے گا بیر پیط میں لکھا ہے اور منہ بحرنے کی حدیجے بیرے کہ بغیر وفت اور مشقت کے اس کوروک نہ سکے بیم پیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر یانی بیا پھر تے سیمیں صاف یانی نکلاتو وضوٹوٹ جائے گا بیر سراج الوہاج میں فناویٰ سے نقل کیا ہے۔اگر قے میں منہ بحر بلغم آئے تو اگر سر کی طرف ہے اتر اہے تو وضونہ ٹوٹے گا اور جومعدے

ا فتح میں کانی نے تاکیا کہ بی اصح ہے اور جامع الفتو کی میں کہا کہ بیاشہ ہے تا سے بلکٹو نے گا تا سے نجس مغلط ہے اگر چہشیر خوارلژ کے نے دودھ کی کرفورا نے کردی بہی تول محیح ہے ای طرح کھانا اور پانی معدہ تک پہنچ کر بغیر ٹہرے دوبوا تو بہی عکم حسنّ کی روایت میں ناتفن نہیں بہی محتار ہے المجتبیٰ اور بہی تھے ہے المعراج اور تحقیق میں الہدایہ میں تا امنہ جو چیز آ دمی کے بدن ہے ایسی نکل جس ہے وضونہیں ٹو ٹنا و ہنجس <sup>ا</sup>بھی نہیں ہوتی جیسے تھوڑی می قے اورخون جو بہنہیں میہ تنمیس میں لکھا ہے اور یہی سیجھے ہے بیاکا فی میں لکھا ہے اور منجملہ وضوتو ژ نے والیوں کے نیند ہے جو کروٹ ہے لیٹنے میں ہونماز میں ہو یا غیرنماز میں اس تھم میں فقہامیں ہے کسی کا خلاف نہیں اور یہی تھم ہی اس کا جوایک کو لہے پریزیاد ہے کرسوئے و وہدا نع میں مکھ ہے اور پیا تھم ہےاس کا جو حیت لیٹ کرسوئے میہ بحرالرائق میں لکھا ہےا گر بیٹھ کر اس طرح سوئے کہ دونو پ سریں اپنی دونوں ایڑیوں پر رکھ وے جیسے کوئی اوندھا ہو جاتا ہے تو اس پر وضو واجب نہیں اور بیاضح ہے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی چیز پر سہارا دے کر سوے ک اگروہ بٹ لی جائے تو گریز ہے تو اگر مقعد زمین ہے جدا ہے تو بالاجماع وضوٹو ٹ جائے گا اور اگر جدانہیں تو سیجے میہ ہے کہ نہ نو کے گا ہے تعمیمین میں لکھا ہے اً رکھڑ الجمہوا سوئے یا جیٹ ہوا سوئے اگر چہز مین پر ہو یا مماری میں ہو یارکوع کرتا ہو سوئے یا تجدہ کرتا ہوا سونے تو ا گر حالت نماز میں ہے تو کسی صورت میں وضوئیں ٹو ٹنا اور اگر خارج نماز ہو تب بھی یہی حکم ہے مگر مجد و کی صورت میں بیٹر ط ہے کہ ہیت مسنون کےمطابق ہواس طرح کہ پیٹ اس کا رانوں ہے او پراٹھ ہوا ہواور بازواس کے پسلیوں سے جدا ہوں اوراگریہ ہیت نہ ہو گی تو وضونو ٹ جائے گا ہیہ بحرالرا کق میں لکھا ہے طاہرروایت میں نیند کے غلبہ سے سوجانے اورعمداً سونے میں پچھفرق نہیں اورا مام ابو یوسٹ سے بیمنقول ہے کہ عمد اُسونے میں وضوٹوٹ جاتا ہے اور سیجے وہی ہے جو ظاہر روایت میں ہے بیمحیط میں لکھا ہے مریض اگر کروٹ پر لیٹ کرنماز پڑ ھتا ہواورسو جائے تو اس کے تھم میں اختاد ف ہے تھے یہ ہے کہ وضواس کا ٹوٹ جاتا ہے بیرمحیط اور تبیین اور بحرالرائق میں لکھا ہےاورای پرفتویٰ ہے بینہرالفائق میں لکھا ہےاگر جیٹےا ہوا سویااور جھک جاتا ہےاور ہار ہار مقعدز مین ہے جدا ہو جاتی ہے توسمش الائمہ حلوائی کا بیقول ہے کہ ظاہر ند ہب ہے کہ وضوئییں ٹو شابی فرآ وی قاضی خان میں لکھا ہے اگر بدیشا ہوا سوتا تھ اور مند کے بل گریز ایا پہلو کے بل گریز اتو اگروہ گرنے ہے پہلے ہوشیار ہو گیایا گرتے گرتے ہوشیار ہو گیایا سوتا ہوا گراگر رے نے بعد فورا ہوشیار ہو گیا تو وضونبیں ٹو نٹا اور اگرتھوڑی دیرسوتا رہا پھر جا گا تو وضوٹو نٹا ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اً سر جا رزانو بیٹھ کرسو یا تو وضو نہیں ٹو نٹا اور یمی عکم ہےاس صورت کے سوئے میں کے دونوں یاؤں ایک طرف کو پھیل جائیں اور دونوں سریں زمین ہے ہے ہوں

ا۔ اگر پانی وغیر ہسیل چیز میں قلیل خون گیاتو نا پانکی کااورا گرکپڑے وغیر وحشک میں ہوتو البنتہ پانکی کافتو کی بقول امام ٹکڑ وینا میا ہے 'الجوہر 118 علی سونے والے کی تیرہ حالتیں میں قوم صطبح یعنی کروٹ پراورھتو دک اور تکبید ہے کرناتض وضو میں اور بیٹے اور چارزانو اور پاؤں پھیلائے اور ننی اور سنتے کی طرح از حاضر ہے اور سوارو پیدل و کھڑے و کورج و جود میں اور بیناتض وضوئیں 14 بی خلاصہ میں لکھا ہے اورا گر جانور کی سواری میں جس کی چینے نگی ہے سو گیا ہیں اگر چڑھاؤپر جانے یا برابر جگہ جائے کی حالت میں ہوتو وضو نہ نوٹے گا اورا گرا تار کی طرف چلنے کی حالت ہوتو بیہ نیند وضوٹو ٹما شار ہوگی بیرمجیط میں ہے اورا گرا بیسے جانور کی چینچ پر سویا پرا کاف آئسی ہے تو اس کا وضو نہ ٹوٹے گا اگر کوئی تنور کے سر پر جیٹھ ہوا سو گیا اور پاؤس نزکا دیے تو وضوٹو نے گایے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اً ہر پہلو پر لین ہوا اونکھ جائے تو اً سرزور کی اونکھ ہوتو وضوبو ٹ جائے گا اور ا کر خفرنسے ہوتو نہیں نو نے گا اور زور کی اونکھ اور خفیف اونگھ میں فرق میہ ہے جواہینے قریب کی با تنمی سنتا ہے تو خفیف اونگھ ہے اور جوقریب ں اسٹر با توں ں اس کی خبرنہیں تو زور کی اونگھ ہے محیط میں لکھا ہےاور یہی فتو می منقول ہے تمس الائمہ ہے رید فیر و میں لکھا ہے اور بضوتو ٹر نے والوں میں ہے بیہوشی اور جنون اور غشی اورنشہ ہے بیہوٹی سے وضوٹوٹ جاتا ہے تھوڑی ہویا بہت اور جنون اورغشی اور نشے ہے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس باب میں بعض مشاکخ کے نزو یک نشے کی صدیدے کہ عورت مرومیں تمیز نہ کرے ای تول کوصد راشہیدے اختیار کیا ہے اور سیجے وہ ہے جوشس الائمہ صوافی ہے منقول ہے اور وہ بیہ ہے کہاس کی حیال میں پیچھانغزش ہو بیاذ خیرہ میں لکھا ہے اور ونسوتو ڑے والوں میں سے قبقہہ ہی اور صدقبقہ کہ ہے ہے کہ وہ بھی ہے اور اس کے برابر والے بھی سٹیل اور جنسی اس کو کہتے ہیں کہ وہ خود س لیے برابر والے ندسٹیل اور تبسم وہ ت کہ نہ وہ سے اور اس کے برابر والے میں میرذ خیرہ میں لکھا ہے۔ قبقہہ مار ٹا ان سب نمازوں کے اندر جن میں رکوع اور بجدہ کیا جاتا ہے ہمارے نز دیک نماز اوروضو وونوں کوتو ژ دیتا ہے بیرمحیط میں مکھ ہے اور قبقہ۔عمد أبو یا بھول کر ہو بیخلا صدمیں لکھا ہے اور جوقتہ تبہ نما زے خارج ہواس سے طہارت نہیں جاتی اور ہلسی ہے تماز جاتی رہ تی ہے وضونیس جاتا اور جمہم ہے نہ نماز جاتی ہے نہ وضور اگر سجد و تلاوت میں یا نماز جنازہ میں قبقہہ ماراتو وہ تجدہ اورنماز باطل ہوگی وضونبیں ٹو نے گا بیفآوی قاضی خان میں مکھا ہے۔ تڑ کا اگرنماز میں قبقہہ مارے تو وضوئیں ٹوٹنا میرمحیط میں لکھا ہے۔اگر نماز کے اندرسوتے میں قبقہہ ماراتو بیٹی ہیہ ہے کہ اس سے وصوا ورنماز دونوں نہیں نوٹیل کے سیمین میں لکھا ہے۔ حاکم ابو محد کو فی کا پیقول ہے کہ وضوا ورنماز دونوں ٹوٹ جا تھیں گے اور عامہ متاخرین نے احتیاط اس کواختیا رکیا ہے بیہ محیط میں لکھا ہے۔اگر نمازمظنونہ میں قبقہہ مارا تو اس یہ ہے کہ وضوٹو ٹ جائے گا بظہیر بید میں لکھا ہے آسرالی نماز میں قبقہہ مارا کو معذر کی حالت سے اشاروں ہے نماز پڑھتا تھا یاسوار تھا اورتفل اشاروں ہے پڑھتا تھا یا فرض بسبب مذر کے اشاروں ہے پڑھتا تھا تو دخسو ٹوٹ جائے گا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ قبقیہ جس طرح وضوتو ڑتا ہے اس طرح تیمم کوبھی تو ڑتا ہے عسل کی طہارت کونیس تو ڑتا اور بعض کا قول ہے کے مسل کی طہارت کو بھی وضو کے میاروں اعضامیں ہے باطس کر یہ ہے ہی مسل کرنے والے نے جب نماز میں قبقہہ لگایا تو نماز اسکی باطل ہوگی اور جب تک تازہ وضونہ کرلے نماز پڑھنا جائز نہیں میریط میں لکھ ہے اور مہی سیجیج ہے میاتار خانیہ میں لکھا ہے اور وضوتو ڑنے والوں میں ہے ہے کھلی ہوئی مباشرت عجب کھلی ہوئی مباشرت کر لے عورت کے ساتھ اس طرح کے نگا ہواور شہوت ہے استادگی ہواور دونوں کی شرمگا ہیں ال جانبیں تو امام ابوحنفیہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک استحسا ناوضوٹوٹ جاے گا اور ا مام محمد کے نز دیک وضوئیس ٹوٹے گا اور یمی قبیاس ہے بیمحیط میں لکھ ہے اور لصاب میں لکھا ہے کہ یمی سیحیج ہے اور نیا نتاج میں ہے کہ ای یرفنو کی ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر دونوں کی شرمگا ہیں اس جائیں ۔توعورت کا دضونو ٹنے کے لئے مرد کوشہوت ہونا ضرور کی نہیں

ل محمد ہے وغیرہ کی ا کاف جیسے کھوڑ ہے کی زین اا

ع ۔ قولہ مظنونہ وہ تماز چو گمان بیں بچھ کرشروع کی مثنا، گمان کیا کہ بیں نے ظہر کی نمازیا سنت نہیں پڑھی ہے ہی شروع می پھر معلوم ہوا کہ پڑھ چا ہے تو شروع کرنے ہے اس پر اازم نہ ہوگی کیکن اگراس بیں قبقہہ مارا تو علی الاصح ونسوٹو سٹ جائے کیونکہ نماز بیں نفن وارد ہوئی ہے تا ا سع میں شرت لفت میں بشر وکو بشرہ سے ملانا اور بشرہ فلا ہری بدر کی کھال ہے اور یہاں عوام کا محاورہ بمعنی جم مراد بیس تا ا

یہ قدیہ شی اکھا ہے۔ مرد کے عورت کو مساس کرنے ہے یا عورت کے مرد کو مساس کرنے ہے وضو النہیں ٹو ٹنا یہ مجیط میں اکھا ہے اپ ذکر کو چھوئے تو ہمارے زد کی وضونییں ٹو ٹنا یہ مجیط میں اکھا ہے کھی ہوئی مباشرت دو عورتوں میں ہوم داور امر دائر کے میں ہوتو بھی ہوا م ایو حفیفہ "اور امام ابوایوسٹ کے نزد یک وضوٹوٹ جاتا ہے یہ قدیہ میں اکھا ہا اور یہی تھم ہا آر الی مباشرت دومردوں میں ہوتو یہ معراج الدرایہ میں کھا ہے شک کے مسائل بھی انہیں مسائل ہے میل رکھتے ہیں اصل میں ہے کہ اگر اس مراشرت دومردوں میں ہوتو یہ معنو کا وضوکیا ہے یا نہیں اور یہ شک کے مسائل بھی انہیں مسائل ہے میل رکھتے ہیں اصل میں ہوا دراگر کی ویہ شک ہوا کہ فلا نے عضو کا وضوکیا ہے یا نہیں اور یہ شک اس کو اقرال بارہوا تھا تو اس موضع کو دھوئے جس میں شک ہونے اور اگر میں ہوتا ہے تو اس شک کا پھوا میا رنبیں یہ تھم اس وقت ہے کہ جب شک وضوکر نے کی حالت میں ہوا دراگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہوتو اس کی طرف الشفات نہ کرے اور جس فض کو وضوتھا اور اب وضوٹو شنے میں شک ہوا تو وضواس کا باتی ہے۔ اور اگر ہوضوتھا اور طہارت میں شک ہوا تو ہوتو ہے۔ اس مسکلہ میں غالب محملان پرعمل نہ کرے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

ووبراراب

عنسل کے بیان میں اس میں تین نصلیں ہیں

ربهني فصل

عنسل کے فرضوں میں

ا امام شافعی کے زو کی عورت کا چھوٹا ناقض وضو ہے اور تحقیق عین الہدایہ میں ہے اا

ع گان یقین ہے کہ ایک عضونیں دھویا تھااہ رشک کیا کہ س کوچھوڑا تو بایاں یاؤں دھولے اور پانی وکپڑے کی نجاست میں شک کیا تو پھٹیس ہے ای طرح جورو کی طلاق میں کہ شایداس کو طاق و ہے دی ہویامملوک آزاد کیا تو بھی باطل ہےا شاہدریخ نکل گئی ہے تو باطل ہےا ا سی سروے بدن سے مرادیشروف ہرمی ہے اور باطنی بدن مراد نہیں ااس (۱) بلاجن کے ایک بار عنسل كي سنتول ميس

وورري فصل

وقدوى عالمكيرى جدل كتاب الطهارة

ہو نے کے لئے کرتا ہوں یا پیٹسل جنابت کے لئے کرتا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ دھوتے وقت بسم اللذ پڑھے پھر استنجا کرے۔ یہ جو ہرة النیر وشی لکھا ہے اور سنت ہے کہ پانی میں نداسراف کرے نہ کی کرے اورغسل کے وقت قبلہ کی طرف مند نہ کرے اور تمام بدن کو اول مرتبول کے اور ایسے موقع پر نہائے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے 'اور جرگز کس سے بات نہ کرے اور بعد غسل کے موٹے کپڑے ہے اپنا بدن ہون پونچھ ڈالے یہ مدید میں لکھا ہے۔

نبعرى فصل

اُن چیزوں کے بیان میں جس سے مسل واجب ہوتا ہے

وہ تین میں منجملہ ان کے جنابت ہےاوروہ دوسب ہے ہوتی ہے۔ایک مید کمنی دفق وشہوت کے ساتھ خارج ہو بغیر دخول کے جیمو نے سے یا دیکھنے سے یا احتلام ہو یا ہاتھ کے مل ہے منی نکلے یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے مرد سے نکلے یاعورت سے سوتے میں یا جا گتے میں ہدایہ میں لکھا ہے۔شہوت کا امتبار منی کے اپنے مکان ہے جدا ہونے کے وقت کیا جاتا ہے اور سپیاری ہے نکلنے کے وقت نہیں کیا جاتا یہ بین میں لکھا ہے۔اگر احملام ہوایا کسی عورت کی طرف دیکھااورمنی اپنی جگہ ہے شہوت ہے جدا ہوئی پھراس نے اپنے ذکر کو د بال پیبال تک که شبوت اس کی ساکن بوگنی پھرمنی بهی تو اس پرامام ابوطنیفهٔ اورامام ابومجهٔ کے نز دیک مسل واجب بوگا اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک واجب نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر جنابت کے بعد بغیر پیشاب اور بغیر سوئے نہایا اور نماز پر بھی مجمر ہاتی منی نکلی تو امام ابوصنیفه اورامام محمد کے نز دیک مخسل واجب ہوا گا اورامام ابو یوسف کے نز دیک واجب نہ ہوگالیکن سب کے نز دیک میہ تھم ہے کہ اس نماز کو نہ لون و ہے گا بیرذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر پیش ب کرنے یا سونے یا چلنے کے بعد منی نکلی تو بالا تفاق مخسل وا : ب نہ ہوگا تیبیین میں لکھا ہے اگر کسی مخف کوا حتلام ہوااور منی اپنی جگہ ہے جدا ہوئی لیکن سپیاری کے سرے پر نہ ظاہر ہوئی تو عسل وا جب نہ ہوگا بید فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے پیشاب کیا اور اس کے ذکر ہے منی ڈکلی اگر اس کے عضو میں تندی تھی توعشل وا جب ہوگا اوراً ست تھا تو وضوال پر لازم ہوگا بیضلا صدمیں تکھا ہے۔ا گرکسی عورت ہے اس کے شوہر نے نجاِ معت کی اور پھروہ عورت نہائی پھر اس کے بدن ہے اس کے شو ہر کی منی 'کلی تو اس پر وضو وا جب ہو گا تخسل وا جب نہ ہوگا۔ اگر کوئی تخص سونے ہے جا گا اور اس نے ا پنے بچھو نے پریااپنی ران پرتری پائی اور اس کواحتلام بھی یاد ہےا گریقین ہے کہ و ہٹی ہے یا یقین ہو کہ و ہذی ہے یا شک ہو کہ و وشنی ہے یا مذی تو اس پرغسل واجب ہے اور اگریقین ہے کہ و وو دی ہے توغسل واجب نہ ہوگا۔ ۔ اگر تر ی پائے مگر احتلام یا دنہیں اب اگریقین ہو کہ و ہ و دی ہی توغسل واجب نہ ہوگا۔اور اگریقین ہے کہ و ہٹی ہے توغسل واجب ہوگا اور اگریقین ہو کہ وہ ذی ہے تو محسل واجب نہ ہوگا اور اگر شک ہو کہ وہ منی ہے یا ندی تو امام ابو یوسف کی بیتول ہے کہ جب تک احتلام کا یفتین نه بوخسل وا جب نه بوگا اور امام ابوضیفه اور امام محمد کنز دیک واجب بهوگا - قاضی امام ابوعلی سفی نه کها ب که حساست ا پنے نوا در میں امام محد کا ریتو ل نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جا گے اور اپنی سپیاری پرتری پائے اور خواب اس کو یا نہ ہوا گر سونے ہے میلے اس کے عضو میں تندی تھی تو اس پر غسل واجب نہیں لیکن اگریہ یقین ہوجائے کہ بیمنی ہے تو غسل واجب ہو گا اور اگر سوٹ ہے سے اس کاعضوست تھا تو اس برغسل واجب ہوگا ۔ مثمل الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ بیصورت اکثر واقع ہوا کرتی ہے اور 'وگ اس یے مرد پر خسل واجب ہوااور و ہاں ہر دہ ممکن نہیں تو نہائے کو نہ چیوڑے اگر چہلوگ اس کو دیکھیں اورعورت چیوڑ کر تیم کرے اور تمام تفصیل مین البدایہ

ے غافل ہیں پس اس کو یا دکر لیٹاواجب ہے۔ سیمحیط میں لکھا ہے۔

اگرا حتلام اورانزال کی لذت اس کو یا د ہواور تری نہ یا ئے توغشل وا جب نہیں اور خا ہرروایت میں عورت کا بھی مہی خلم ہے اک لئے کہ بورت پرغنسل واجب ہونے میں پیشرط ہے کہ نئی اس کی باہر فرن کی طرف کینے اس پرفتوی ہے بیمعران الدرایہ میں لکھا ہے اگر کوئی صحف بینے ہوا سوئے یا کھڑا ہوا سوئے یا چاتا ہوا سوئے پھر جا گے اور تری پائے تو اس کا تعم اور لیت کرسوئے وائے وابرابر ے بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر بچھونے پرمنی پائی جائے اور مرویہ کیے کہ عورت کی منی ہے اورعورت کی مر دکی منی ہے تو اس یہ ہے کہ احتیاط دونوں پرغسل واجب ہوگا پیظہیر ہے میں لکھا ہے۔اگر کشخص کوغش آجائے اور بعد افاقہ کے وہ اپنے زانو پر یا کپڑے پر ندی یائے تو اس پرخسل وا جب نہیں ۔اور میمی تقلم ہے نشے کا اور اس کا تلم نبیز کے مثل نہیں میرمحیط میں للھا ہے ۔ یَو اُل محف سوتے ہے جا گااور احتلام اس کو یا و ہے لیکن کوئی تری ظاہر نہیں ہوئی اور تھوڑی دیر تھہر نے کے بعد مذی بکی تو اس پر شسل واجب نہیں۔رات میں 'حملام ہوا مچر جا گااورتری نه دیجهی پیمروضوکیااور فجر کی تمازیز هالی پیمرمنی نکلی تو اس پرغنسل واجب ہوگا بیدذ خیر و میں لکھا ہےاورو واپنی نماز کا اما• و ندكرے گا دراس طرح اگر نماز میں احتلام ہوا اور انزال نہ ہوا يہاں تك كه نماز يورى كرلى پھر انزال ہوا تو نہائے گا مگر نماز كا الله و نه کرئے گا پیرفتنخ القدیرییں لکھا ہے۔ دوسرا سبب جنابت کا دخول ہوتا ہے۔ دخول دونوں راستوں میں ہے کسی راستہ میں ہو جب بہیارہ حبیب جائے تو قاعل اور مفعول بیردوتوں پر عنسل واجب کردیتا ہے انزال ہو یا نہ ہو یہی درست ند ہب ہے ہمارے ملما وکا یہی محیط میں لکھا ہے اور یبی سیجے ہے بیدفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اُ سر ک کاسپیارہ کٹا ہوا ہوتو بقدر سپیار ہے نے ذکر داخل کرنے ہے اس پر عسل واجب ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اورا اً رچو پائے جانور کے دخول کرلے یا مردے کے یوالی مجھوٹی لڑ کی کے جس کے مثل کی لڑکیوں کے ساتھ مجامعت نہیں کیا کرتے تو بغیر انزال کے قسل واجب نہیں ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اور سحیح یہ ہے کہ جس لز کی کے کل جماع میں دخول اس طرح ممکن ہو کہ اس کے اندر کا پر وہ پھٹ کر دونوں راہیں ایک نہ ہوجا کمیں تو وہ مجامعت کے قابل ہے بیسراج الوہان میں لکھا ہے اگر کسی عورت کی فرن ہے باہر باہر مجامعت کی جائے اور منی اس کے رحم میں بھنج جائے خواہ وہ بحر ہویا تیبہ ہوتو عسل اس پر واجب نہ ہوگا اس لئے کونسل کے دوسب ہوتے ہیں یا انزال پاسپیارے کا داخل ہونا ان میں ہے ایک بھی نہ پایا کی لیکن اگر اس کونمل رہ جائے تو عنسل وا جب ہوگا اس لئے کہ انز ال پایا گیا بید فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر حمل رہ جائے تو و فت مجامعت کے اس پر عسل واجب ہوگا اور اس وقت ہے ساری نمازیں لوٹا دیے گی بیملتقط میں نکھ ہے۔ اگر کوئی عورت یہ ہے کہ میر ہے یا س جن آیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں وہی کیفیت یاتی ہوں جو اپنے شو ہر کی مجامعت میں یاتی ہوں تو اس پر مخسل واجب تنه ہوگا بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر دس برس کا لڑ کا عورت سے مجامعت کرے تو عورت پر مسل واجب ہوگا اورلڑ کے پر واجب نبیں ہو گالیکن اس لڑے کو بھی تھم عنسل کا دیا جائے گا تا کہ اس کو ما دت پڑے جیسے کہ اس کونماز کا تھم ما دت ہونے کے لئے کیا جاتا ہے اورا کر مرد یالغ ہواورلڑ کی تابالغ ہومگرمجامعت کے قابل ہوتو مرد پرغنسل واجب ہوگا اور اس کڑ کی پر واجب نہ ہوگا اور اس ولی حسی مجامعت كرية فاهل اورمفعول وونول پرغنسل واجب بوگا يه محيط مين لكھا ہے۔ اگرا پنے عضو پر كپٹر الپيت كر وخول كريہ ور مزدال نه ہوتو بعضوں نے کہا کہ عسل واجب ہوگااور بعضوں کا قول اور وہی اسح بھی ہے کہ اگر کیٹرا ایس پتلا ہو کہ فرخ ہ<sup>ر</sup>ے اور

ا کے وکلہ صدیث اسلیمؑ میں مورت کا دیکھے لیمنا خودشر طے ہے دواہ ابنا ری وسلم ۱۳ میں الہدا ہے۔ ع سیخی بدون انزال کے اوراگر انزال ہوا تو عنسل واجب ہے گویا و واحتلام ہے اگر جن آ دمی کی صورت پر ظاہر ہوا تو فاتط اوغال حقفہ ہے میں واجب ۴۰۰ کا انزال ہویا ندہ وکیونکہ مارا حکام کا مکا ہر ہر ہے ۱۲

اورلا کا جب احتلام کے ساتھ بالغ ہوتو اصح بیہے کہ اس وقت اس پر عنسل واجب ہوگا بیز اہدی میں لکھا ہے اور زیاد واحتیاط اس میں ہے کہ سب صورتوں میں عسل واجب ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اور جارعسل سنت ہیں جمعہ کے دن اورعیدین کے دن اورعرفہ کے دن اوراحرام کے وقت اور ایک متحب ہی اور و عسل کا فر کا ہے جب و ہمسلمان ہواور جب نہ ہویہ محیط سرحسی ہیں اکتھا ہے۔ جمعہ کے دن کاعسل نماز کے واسطے ہوتا ہے بہی سیجے ہے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے۔اگر فجر کے بعدعسل کیا پھر وضوٹو ٹ گیا پھر وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھی یا نماز جمعہ کے بعد عسل کیا تو سنت ادا نہ ہوگی ۔اگر جمعہاد رعیدا یک دن میں جمع ہو گئے اور مجامعت بھی کی پھر تعسل کیا تو تنیوں عسل ادا ہوجا کیں گے بیز اہری میں لکھا ہے۔ کا فی میں ہے کہ اگر صبح سے پہلے عسل کیا اور اس سے جمعہ کی نماز پڑھی تو ا مام ابو بوسف کے بزو یک جمعہ کے مسل کی فضلیت ملے گی۔ اور ابوالحن کے بزو یک نامی میدفتح القدیر میں لکھا ہے۔ بعض مشائخ نے ان خسلوں کو بھی مندوب لکھا ہے۔ عسل وصول مکہ کے واسطے اور مز دلقہ می تھیر نے کے واسطے اور مدینہ میں داخل ہونے کے واسطے اور مجنون کاعسل جب اچھا ہواورلڑ کے کاعسل جب اپنی عمر کے حساب ہے کہالغ ہو پیمبیین میں لکھا ہے۔اور اس کے مثل ہیں جب کے مسائل اگر ونت تماز تک عنسل میں تا خیر کرے تو گنہگا رنہیں ہوتا میر کیا ہے۔ شیخ سراج الدین ہندی نے اجماع تقل کیا ہے اس بات پر کہ جس کا وضونہ ہواس پر وضواور جب اور حیض والی اور نفاس والی عورت پر عسل ای وقت واجب ہوتا ہے جب نماز ان پر واجب ہو یاکسی ایسے کام کاارادہ کریں جوبغیر وضواور عسل کے نہیں ہوسکتا اور بغیراس کے واجب نہیں ہوتا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ مثلاً نماز و تجدو تلاوت اورقر آن كا جھو تا اورمثل اى كاوركام يە يجيط سرحسى ميں لكھا ہے۔ ظاہر الروايت ميں كم ہے كم يانى جو عسل كے واسطے کا نی ہوا یک صاع تمہوتا ہے اور وضو کے واسطے ایک مدہمارے بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ ایک صاع عسل کے واسطے اس وقت لے۔ اورای طرح شکل متحب ہے سیجینے لگانے کے وقت اورشب ہرات ہی لیعنی شعبان کی بندر حویں رات ہی اورشب قد رہیں جب کداُس کو جات ہو بطن غالب اکثر احادیث سحاح میں عشر و اخیر ورمضان السیارک کی طاق راتوں میں طلب کرنا شب قدر کا دار داور سورج گہن اور پیاند تھہن کی نمر زے داسطے اور واسطے طاب بارش اور رفع خوف اور تاریکی روز اور بخت آ ندهی میں اور آ دمیوں سے مجمع میں جانے کے واسطے تا کہ لوگوں کے میل اور پسیندی بدیوے تکایف نہ ہواور جب نیا کپڑا ہتے یامردہ نہلا دےاوراً سمخص کوجس کے آل کااراوہ کیا جائے خواہ بچہ یا قصاص یا بظلم اور گناہے ہے والے کوتا کہ تو افت حاصل ہو طہارت ظاہری کو طہارت باطنی کے ساتھ اور عسل مستحب ہے سفرے آنے والے کو اور عورت مستخاصہ کو شاید مستخاضہ کے اندر حیض واقع ہوا ہواا ل ساع امام ابوعنیغهٔ کے نز دیک جاریدون کا ہوتا ہے اور مدکی مقد ارتخیبنا بقدر بہتر روپیہ کے ہوتی ۱۲ متر مجم عفی عنہ

کوکانی ہوتا ہے جب عسل میں وضوکور کے کردے اور اگر عسل کے ساتھ وضوبھی کرنے والیک مدے وضور کرے اسکے علاوہ ایک صاع ہے عسل کرے اور اکثر مشائخ کا فد ہب ہہ ہے کہ ایک صاع عسل کرے اور اکثر مشائخ کا فد ہب ہہ ہے کہ ایک صاع عسل اور وضو دونوں کے واسطے کا فی ہے اور ہیا ہے جب کہ کا فی ہو جائے تو کم کہ دید کم مقدار پانی کے کا فی ہونے کی بیان کی گئے ہے۔ لیکن ہی مقدار لازم نہیں ہے بلکہ اگر کی کواس ہے بھی کم کا فی ہو جائے تو کم کہ لیکھا ہے اگر مدے کم پانی میں کر لے اور چوکا فی نہ ہوتھ کے اگر مدے کم پانی میں انہیں ہو جائے تو کہ استخبار کر اضاف کے جس استخبار کرنا نہ ہوا ور استخبار ہوتھ کے واسطے ہی کرنا ہوتو ایک نظر ہوتے ہے اور استخبار کرنا ہوتو ہوئے واسطے ہی کرنا ہوتو ایک نظر ہوتھ ہے اور استخبار کرنا ہوتو ایک ہوئی ہے وہ سے ہوئے واسطے اور مردا کرنا ہوتی ہیں بیشر حسب و طیم لکھا ہے تو رہ اور مردا کرنا کی برتن سے شاکر کرنا تو کہ مضا کہ بیش ہیں ہے کہ کہ کہ ادارہ و کر لے تو چا ہے گئی کرے اور باتھ دھولے بی کورت سے قربت کرے اور مضا کہ نہیں گئر کے ادارہ و کر لے تو چا ہے گئی کرے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائ میں لکھا ہے۔ گئر کر اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائ میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کہ کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دھولے کی بیرائے الو ہائی میں لکھا ہے۔ گئر کر کے اور باتھ دو کر کے اور باتھ کے کہ کی کر کے اور باتھ کے کہ کر کے اور باتھ کی کھا ہے۔ گئر کو کر کے اور باتھ کی کے کہ کر کے کہ کر کے اور باتھ کے کہ کر کے اور باتھ کے کہ کر کے کو کر کے کو کے کہ کر کے کو کر کے کو کے کہ کر کے کو کر کے کہ کر کے کر کے کور کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کو کر کے کر کے کر کے کر کے کر

یا نیول کے بیان میں اس میں دونصلیں میں

بهلي فعيل

ان چیزوں کے بیان میں جن سے وضوحا ئزنے ہے

اس کنارے تک مردار ہے اہواور وہ یانی کے کم ہوئے کے وجہ سے ظرآتا ہونہ صاف ہونے کی وجہ سے تو اس نہر کا اکثر پانی اس مردار ے ماتا ہے آ ہراس نے نہر کاعرض روک لیا ہواور آبر و ومر دارنظر نہیں آتا یا نصف ہے کم عرض میں ہے تو اکثر یا نی اس نہر کا اس مرد پر ت نبیں ملتا یہ محیط میں نکھا ہے اگر حصت برنا ہا ست بڑی تھی اور اس پر میند برسااور پر تالے میں سے پانی بہاا کرنجاست برنا ہے ن باس تھی اور کل یاتی یا اکثریانی یا نصف یانی اس نجاست ہے ال کر آتا ہے تو اس پرنا لے کا یانی نجس ہے ورنہ یاک ہے اور اکرنجاست حبیت پرمتفرق پڑی تھی اور پر نالے کے سرے پر نہ تھی تو اس برنا لے کا پانی نجس نہ ہوگا اور جاری بانی کے حکم میں ہوگا یہ سراخ الو ہان میں اَکھا ہے اور اِنفِس فناوی قاضی خان میں اکھا ہے ہورے مشائخ کا بیقول ہے کہ مینھ جب تک برس رہا ہے تب تک اس کا پانی جاری یانی کے عظم میں ہے بہاں تک کے اگر مہیت پر نجاستوں ہے ہے بھر کپڑے کولگ جائے تو کپڑ انجس نہیں ہو گا جب تک اس یونی میں تغیر نه ہو میت پر نجاست بزی گھی مینہ برس اور حیت کی اور کیڑے یر پانی پڑا تو سیح میہ ہے کہ اگر مینہ ابھی تک بند نہیں ہوا تو حیت ک سوراخ میں ہے جو پانی گرا ہے وہ پاک ہے بیرمحیط میں لکھا ہے عمّا ہید میں ہے کہ میے کم جب ہے جب وہ پانی نجاست ہے متغیر نہ ہو گیا ہو بیتا تارخانیہ میں کا ہے اورا کر مینہ کے تھم جانے کے بعد حجت کے سوراخ میں سے پانی ٹیکا تو وہ پانی نجس ہوگا یہ محیط میں لکھ ہے اور نوازل میں ہے کہ ہمارے متاخرین مشائخ نے کہا ہے کہ مجبی متمارہ بیتا تارخامیہ میں لکھا ہے نہریا کاریز 'کے پانی میں آ رنج ست پڑی ہواور نجاست کے قریب سے کوئی پانی لے تو جائز ہے اور وہ یانی پاک ہے بشرطیکداس کا مزویارنگ یا بونہ بدلی ہونہر کا یانی اُسراو پر ے بند ہوجا نے تو اس کے جاری ہونے کا صَمِنبیں بدلتا ہے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر مسافر کے ساتھ ایک بڑا پر نالداور برتن پونی کا ہواور پانی کی اس کو حاجت بھی ہواور پانی ملنے ک امید بھی ہو مگریقین نہ ہوتو شیخ ابوالحسن کا قول منقول ہے کہوہ واپنے کسی رفیق کو بیظم کرے کہ برنا کے ایک طرف ہے ڈا نے اور خوداک پرنا کے میں ہے وضوکر ہے اور برنا لے کی دوسری طرف ایک برتن رکھا ہے تاک وہ یانی اس میں جمع ہوجائے تو وہ یانی جواس برتن میں جمع ہوا ہے یا کاور پاک کرنے والا ہوگا اور یہی سیجیح ہے بیرذ خیر ہ میں لاہو ہے کہ ایک جھوٹے دوش میں ہے کئی نے تہر نکال سر پانی جاری کیا اور اس ہےوضو کیا بھر سے پانی کئی جگہ جمع ہو گیاو ہاں ہےا کی اور شخص نے نہر بتا کریانی جاری کیا اوراس سے وضو کیا تو سب کا وضو جا نز ہو گا اً سر دونوں مکا نوں میں آچھ مسافت ہوا سرچہ کم ہواور یہی تھم ہا س صورت میں کہ جب ایک کڑھے میں ہے دوسرے کڑھے میں یاتی جاتا ہواوران دونوں کے پیچے میں بیٹھ کرکوئی وضو کرے بیرمجیط میں لکھا ہا آگر بہت ہے آ دمی نہر کے کنارے بیٹ غیل باندھ کر جیٹیس اور وضوکریں تو جائز ہوگا اور میں سیح ہے بیر منتیہ المصلی میں لکھ ہے۔ ا گر حوض جھوٹا ہواور ایک طرف سے اس میں پانی آت ہواور دوسری طرف سے ٹکٹا ہوتو اس کے سب طرف وضو جائز ہے اور ای پرفتوی ہے جھاس کی تفصیل نہیں کہا ً روہ پیارٹر کالمباب ریز کا چوڑ ابو یا اس ہے کم بوتو جائز ہواور جوزیا دہ لمبا چوڑ ابوتو جائز نہ ہو یہ شرح وقابید میں لکھا ہے اور یہی زاہدی اورمعراج الدرابید میں لکھا ہے چھوٹے حوض کا پانی نجس تھا اس میں ایک طرف ہے پاک پانی واخل ہوااور دوسری طرف ہے حوض کا پانی ہنے نگا تو فقیہ ابوجعفر کا بیقول ہے کہ جب دوسری طرف ہے حوض کا پانی بہااس وفت ہے س حوض كي طب رت كاختم جو كا اوراس كوا ختياريا بصدرالشبيد مليه الرحمة في ميمجيط تمين لكصاب اورتوازل مين لكها ب كهاى ختم كوزم لیتے ہیں بیتا تارخا سے میں مکھا ہے اور اگر دوسری طرف ہے وہ حوض جاری نہیں ہوا مگر بلاتو قف لوگ اس میں ہے یانی نکال رہے ہیں تو بھی یا ک بوگا پیظہبیر رید میں لکھا ہے اور بااتو قف یانی نکا لئے ہے میمراد ہے کدا یک مرتبہ پانی لینے سے دوسری مرتبہ پانی لینے تک پانی

ا کاریز اس نبرکو کہتے ہیں جوز مین کے میچ ہواام

م بح الرائق مي كب كوطبارت كاعم أس وقت بوكاجب كه كان ياني كاياك ياني كي داخل بون كووت بوكذا في الطحط وي١١

کا ملنا موقو ف نہ ہو ریز اہدی بیش لکھا ہے نمام کے دوش کا پانی فقہا کے نز ویک پاک ہے اگر اس بیش کسی نبیاست کا گریا معلوم نہ ہو ہیں ا اً رکوئی تخص حوض میں ہاتھ ڈالے اور اس کے ہاتھ پرنجاست لکی ہوا کر بانی تھہر ابوا ہونل کے راستہ ہے بھی اس میں پچھے نہ داخل ہوتا ہواور نہائ میں ہے کوئی برتن ہے یانی نکالٹا ہوتو تجس ہو جائے گا اور اگر اس میں ہے برتنوں ہے یانی نکالا جاتا ہواورٹل کے راستہ ے اس حوش میں پھے نہ آتا ہو یا اس کا النا ہوتو اکثر کا بیقول ہے کہ و وغس ہو جائے گا اور اگر لوگ اس میں سے یانی اپنے برتنوں سے نکالتے ہوں اورنل کے راستہ ہے بھی اس حوض میں یانی آتا ہوتو اکثر کے نز دیک جس نہیں ہوگا بیفقاوی قاضی طان میں لکھا ہے اور ای یر فنوی ہے رہمچیط میں نکھا ہے جاری یانی کا کوئی وصف جب نجاست ہے بدل جائے اور اس کی نجاست کا تھم کیا جائے تو اب اس کی طہ رت کا تھم نہ کیا جائے گا جب تک اور پاک پانی اس میں ال کراس کے اوصاف کے تغیر کودور نہ کردے بیمحیط میں لکھا ہے دوسرا پانی جس ہے وضو جائز ہے وہ بندیا تی ہے جب کثیر ہوتو وہ جاری یاتی کے تھم میں ہے ایک طرف نجاست پڑنے ہے وہ سب نجس نہیں ہوتا لیکن جب رنگ یا مز ہ یا بو بدل جائے تو نجس ہوجائے گا ای پر سب ملاء کا اتفاق ہے اور ای کوتمام مشائخ نے لیا ہے بیرمجیط میں لکھا ہے اوراس میں جس مقام پرنجاست گرےاس کا بیٹکم ہے کہا ً مروہ نجاست نظر آتی ہوتو موضع نجاست کے تجس ہو جائے پر اجماع ہےاور مقام نجاست سے بفقد را یک چھوٹے حوض کے ہٹ کر وضو کرنا میا ہے اور اگر نجاست نظر ندآتی ہوتب بھی مشائخ عراق کے نز دیک بہی تھم ہےاورمثا کئے بخارا کے نز ویک نجاست گرنے کے مقام ہے وضوکر نا جائز ہے بیخلاصہ میں لکھا ہےاور بیاضح ہے بیمراج الوہاج میں لکھ ہے اور جیموٹے حوض کی مقدار میارگز لمبائی میارگز چوڑ ائی ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اور امام ابو یوسف سے میمنقول ہے کہ اگر بڑے را سے میں یانی جمع ہوتو جاری یانی کے علم میں ہے جب تک اس کے اوصاف نہ بدلیں گے جب تک بجس نہیں ہوگا اس میں پجھ تفصیل نہیں روفتح القدریر میں لکھا ہے اور فرق قلیل پانی اور کثیر پانی میں یہ ہے کہا گر بعضے پانی کا اثر بعضے میں پہنچے اس طور پر کہ ایک طرف کی نجاست کا اڑ دوسری طرف مہنچے تو قلیل ہےاور نہ پہنچے تو کثیر ہے اور ابوسلیمان جوز جانی نے یہ کہا ہے کہ اگر دس گز لمبا 'دس گز پوڑ اہوتو ایک طرف کا اگر ووسری طرف نبیس پہنچا اور اس کولیا ہے مامہ مشائخ نے میرمحیط میں لکھا ہے اور گہرائی میمعتر ہے کہ چو سے پانی لنے میں کھل نہ جائے میں سی ہے ہداریہ میں لکھا ہے۔

بلنے سے نوٹ جاتا ہے تو اس میں وضوع مزے اور اگر حوض پر برف جدا جدا تکڑے گڑے ہوا گرا تنابہت ہوکہ پانی ہلانے سے نہ ملے تو اس میں وضوچا ئزنہیں اورا گرتھوڑ اہواور یانی کے ہلانے ہے ال جائے تو اس میں وضوجا ئز ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اگر کسی بڑے وض پر ہر ف جم گنی اور کسی نے اس میں سوراخ کرلیا اگر سوراخ کے اندر کی طرف بھی وہ جما ہوا پر ف متصل ہے تو اس میں وضو جا ئرنہیں ور نہ جائز ہے بیفتے القدریش لکھا ہے اگر یانی اس سوراخ میں نکال کراس برف کے اوپر اس قدر پھیل گیا کہ اگر چلو سے یانی لوتو اس کے نیچ کا برف کھل نہیں جاتا تو اس میں وضو جائز ہے ورنہ جائز نہیں اگر یانی سوراخ میں اس طرح ہے جیسے طشت میں یانی ہوتا ہے تو بھی وضواس میں جائز نبیں کیکن اگروہ سوراخ دہ دردہ ہوگا تو اس میں وضو جائز ہوگا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگریانی جانے کی نالی بی ہوئی ہواوراس کا پانی جم جائے تو اگر بانی نالی کے تختوں سے جدا ہوا گر چہ کم ہوتو و وحوض کے عکم میں ہے وضواس سے جائز ہے اور اگر یانی نالی کے تختوں سے ملا ہوا ہے تو جا تر نہیں ہے یہی مختار ہے بیر فلا صدیمی لکھا ہے اگر اوپر سے حوض وہ دروہ سے کم ہواور نیجے ہے وہ دروہ ہے کم ہویا زیادہ ہواوراو پراس کے نجاست بڑی ہواوراس حوض کے نجس ہونے کا تھم کیا جائے پھراو پر سے یانی کم ہوگر و ہاں تک پہنچ جائے کہاب وہ حوض دہ در دہ ہوجائے تو اصح ہیہ ہے کہ اس میں وضواور عسل جائز ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اگر حوض دہ در دہ ہے کم ہے اگر وہ حوض گہرا ہے پھراس میں نجاست پڑگئی اس کے بعد وہ حوض پھیل کر دہ در دہ ہو گیا تو وہ نجس ہوگا اور اگر حوض میں نجاست پڑی اور اس وقت وہ وہ در دہ تھا پھراس کا پانی کم ہوا اور اب وہ حوض دہ در دہ ہے کم ہو گیا تو وہ پاک ہے بیرخلا صدیش لکھا ہے ایک گڑ ہے میں یانی بھراہوا تھا اوراس کی نجاست کا تھم کیا گیا تھا بھراس کا یانی جذب ہو گیا اور و واندر سے خشک ہو گیا تو اسکی طہارت کا تھم کیا جائے گا اب اگراس میں پانی دوبارہ آئے تو اس میں دوروایتیں ہیں اسے یہ ہے کہ اب اس کی نجاست نہ لوٹے گی ہے سراخ او باخ میں لکھا ہے تیسرا یانی جس سے وضو جا کز ہے و ہ کنو وک کا یانی ہے کنویں کا سب یانی جن چیز وں *کے گرنے ہے* نکالا جاتا ہے وہ دوسم میں اوّل وہ کہ جس گرنے سے یانی نکالناوا جب ہوا گر کنویں میں نجاست گرے تو اس کا یانی نکالناجا ہے اور باجماع سلف وہ یانی نکالنا ہے اس کنویں کی طہارت ہے بیہ مدایہ میں لکھا ہے اونٹ یا بکری کی مینگیناں اگر کنویں میں گریں تو جب تک وہ بہت نہ ہوں تب تک کنواں نجس نہیں ہوتا بیفآویٰ قاصٰی خان میں لکھا ہےاورا مام ابو صنیفہ کا قول رہے ہے کہ بہت وہ ہے جس کو دیکھنے والا بہت سمجھے اور کم وہ ہے جس کود کھنے والا کم سمجھے ای پراعماد ہے تیمین میں لکھا ہے بہت وہ ہیں کہ کوئی ڈول ان سے خالی نہ ہواور جوابیا نہ ہوتو کم ہیں یہی تھیجے ہے بیامام سرحسی کی شرح مبسوط اور نہا یہ میں لکھا ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ تھیجے یہ ہے کہ ثابت اور ٹو ٹی اور تر خشک میں پجھ فرق نہیں پیرخلاصہ میں لکھا ہےاوراس حکم میں لیداور گوبراور مینگنی میں کچھفر ق نہیں پیرمدا پیرمیں لکھا ہے۔

إبديم ورت كياا

یا نی بھی مشکوک ہوگا اور کل نکالا جائے گا اور اگر جوٹھا اس کا مکروہ ہے تو یا نی مکروہ ہے اس کا نکالنامستحب ہے۔اور اگروہ جانورنجس العين ب جيسے سورتو ياني نجس ہوجائے گا اگر چەمنداس كاياني مين داخل ند جوا ہواور سيح يد ب كدكتا نجس العين تهين ب مند نہ داخل ہوا ہو یا ٹی نجس نہیں ہوتا ہے ہین میں لکھا ہے اور میم عظم ہے ان سب جانو رول کا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا جیسے درندے وحثی اور پر ندا گروه زنده نکل آیا اور مندان کا پانی میں نہ چنچ تو سیجے یہ ہے کہ پانی نجس نہیں انہوتا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے مرده کا فرحسل ے پہلے اور بعد نجس ہے بیظہ ہریہ میں لکھا ہے۔مسلمان مردہ اگر کنویں میں گرجائے اگر قبل عسل کے گرے گا تو یانی خراب ہوجائے گا اورا گر بعد عسل کے گرے گا تو یانی خراب نہ ہوگا یمی مختار ہی ہیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ بچدا گر بیدا ہوتے وقت رود ہے اور پھر مرجائے تو تھم اس کا ہڑے آ دمی کا سا ہے اگر مخسل کے بعد کتویں میں گرے گا تو یا نی خراب نہ ہو گا اور اگر نہ رود ہے تو اگر چہ کئی بار عسل دینے کے بعد کنویں میں گرے تب بھی یانی خراب ہو جائے گا اگر شہید تھوڑے یانی میں گرے تو یانی خراب نہ ہو گا اور اگر اس سےخون بہے گا تو پانی خراب ہو جائے گا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ جب کنویں کا کل پانی نکالنا وا جب ہولیکن اس میں سوت جاری ہونے کے سبب ہے کل پانی نہ نکل سکے تو دوسوڈ ول نکالے جائیں تیمبین میں لکھا ہے اور یہی آسان ہے بیا ختیارشرح مختار میں لکھا ہے اور اصح میہ ہے کہ ایسے دوآ دمیوں ہے بوچھا جائے گا جن کو پانی کی مقدار میں نظر ہواور جس قدر پانی وہ کنویں میں بتا کیں اس قدر نکالا جائے اور يبي هم نقد كے موافق ہے بيكا في ميں ہے اور مبسوط ميں جوامام سرحتى كى تصنيف ہے اور تبيين ميں لكھا ہے كدا كركوئى مرغى يا بلى يا كبوتريا مثل ان کے اور جانورمر جائے کیکن نہ چھو لے نہ بھٹے جالیس یا بچاس ڈول نکا لے جائمیں گئے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور مہی طا ہرتر ے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔اگر کتویں میں چو ہایا چڑیا مرجائے اور مردہ نکلے لیکن پھولے نہیں تو اس کے نکالنے کے بعد ہیں ہے تمیں ڈول تک نکالے جائیں گے بیرمحیط میں لکھا ہے اور چوہے کے نکالئے سے پہلے جو پانی تکالا جائے اس کا اعتبار نہیں ہی بیین میں لکھا ہے اور اس میں کچھفرق نہیں کہ چو ہا کنویں کے اندرمرے یا کنویں کے باہرمرے پھراس میں ڈال دیا جائے اور تمام حیوانا ت کا بہی تھم ہے ہیے بحرالرائق ش لکھاہے اگر چوہے کی دم کاٹ کریانی میں ڈال دی جائے تو تمام پانی نکالا جائے گا اور اگر کٹاؤ کی جگہموم لگایا جائے تو اس قدر بانی نکالناواجب ہوگا جس قدر چوہے میں واجب ہوتا ہے بیجوا ہرۃ النیرۃ میں لکھا ہے۔ اور اگر اس میں سوسار گر کرمر گیا تو ایک روایت میں ہیں یا تمیں ڈول نکالے جانمیں گے۔اگر سام ابرص کویں میں گر کر مرجائے تو ظاہر روایت میں ہیں ڈول نکالے جا میں گے اور ممولہ چوہے کے تھم میں ہے اور در شان جوایک جانور ہوتا ہے وہ بلی کے تھم میں ہے اور اس کے گرنے ہے جالیس یا پیاس ڈول نکالے جائیں گے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اور جو چو ہےاور مرغی کے درمیان میں ہوو ہ چو ہے کے حکم میں ہےاور جومرغی اور بکری کے نیج میں ہوو ہ مرغی کے تھم میں ہے ہیں ظاہر الروایۃ ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اس طرح ہمیشہ اس کا تھم چھوٹے جانور کا ہوتا ہے میہ جو ہرۃ العیر ہ میں لکھا ہے۔

کنویں کے پاک ہونے سے ڈول اور نی اور چرخ اور کنویں کا گرواگر داور ہاتھ بھی پاک عبوجاتا ہے بیر پیطامز حسی میں لکھا
ہے۔ اگر کنویں میں کوئی نجس لکڑی یا نجس کیٹرے کا ٹکٹرا گریڑے اور اس کا نکالنامکن نہ ہو یا غایب ہوجائے تو اس کنویں کے پاک
ہونے کے ساتھ وہ کیٹر ااور لکڑی بھی پاک ہوجائے گی ہے ہیں بیر میں لکھاہے کی کنویں میں سے جس ڈول نکالناوا جب تھاس میں سے
اس سے اس صورت میں ہے جب کہ شانا چو ہا بھا گانہ ہو بلی سے اور نہ بلی گئے سے اور نہ بری در ندہ سے اور اگر ہرایک بھاگ کر کنویں میں گراہے تو سارا پانی کالا جائے گا تو اور اس کا مندواغل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو الحو ہر 118

ع برخلاف حوضوم محور كاس واسطى كرأس كاتمام بإنى بهاديا جائے كااور كنوي كاتكم خاص با

پہذا ڈول نکال کر ایک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں میں ہے بھی ہیس ڈول کیکا لے جا میں گےاور اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ دوسرا کنواں بھی اس قدر ڈولوں ہے پاک ہوتا ہے جس قدر ڈولول ہے پہلا کنواں یا ک ہوگا جس وفت اس میں ہے وہ ڈول کا آپ تھا جو دوسرے کنویں میں ڈالا گیا اگر دوسرا ڈول ڈالا جائے گا تو انیس ڈول نکالے جائیں گے اگر دسواں ڈول ڈالا جائے گا تو ابوحفص ّ کی روایت کے بموجب گیارہ ڈول نکالے جا کیں گے اور مہی اصح ہے میہ بدائع میں لکھا ہے اگر ایک کنویں میں ہے چو ہا نکال کر دوسرے کنویں میں ڈالا گیااور پہیے کنویں میں ہے جیں ڈول بھی نکال کر دوسرے کنویں میں ڈال دیئے گئے تو اب دوسرے کنویں میں ے اس چو ہے کو نکال کرمیں ڈول نکالناواجب ہو نگے جیسے پہلے کنویں کا حکم تھا یہ سراج الوہائ میں لکھا ہے۔ دو کنویں ایسے بھے کہ جن میں دونوں ہے بیں ڈول نکالناوا جب تھے اور ایک میں ہے بیں ڈول نکالے گئے اور دوسرے میں ڈالے گئے تب بھی اس میں ہے و ہی ہیں نکالناواجب ہو نگے اور اگر ایک کئویں میں ہے ہیں ڈول نکالناواجب تتھاور دوسرے میں سے جالیس ڈول نکالناواجب تھے ہیں جس قدرایک کنویں میں سے نکالنا واجب تھاوہ اس میں سے نکال کر دوسرے کنویں میں ڈالا گیا تو دوسرے میں سے چالیس ڈول نکا لے جا ٹیں گیاور اصل اس میں بیہ ہے کہ پھر دیکھیں گے کہ جس کنویں میں سے پانی نکالا گیا اس میں ہے کس فقدر ڈول نکالنا واجب تتصاور جس میں وہ ڈالا گیااس میں ہے کس قدر ڈول نکالناواجب تتھا گر دونوں میں سے برابر ڈول نکالناواجب تنھ تواس قدرر ہیں گے اور ایک کے زیادہ تھے تو تم اس زیادہ میں داخل ہو جا نیں گے اور اس طرح ہے بیاکہ اگر تین کنویں ہوں اور ہرا یک میں ہے میں ڈول نکالناوا جب ہوں اور دو کنووں میں ہے جس قدریانی نکالنا واجب تھاوہ نکلا کرتیسرے کنویں میں ڈال دیا تو تیسرے کنویں میں سے جالیس ڈول نکالے جائیں گے ہیے بدائع میں لکھا ہے۔اوراگراس میں ایک کنویں میں ہے نکال کرمیں ڈول ڈاپیس اور دوسرے میں نکلا کر دس ڈول ڈالیں تو تمیں ڈول نکالے جانمیں گے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔اوراگر ایک میں ہے ہیں ڈول نکا منا واجب ہوں اور دوسرے میں سے جالیس اور دونول میں ہے جس قدریانی نکالناوا جب تھاوہ نکال کرتیسرے یاک کنویں میں ذال دیا تو تیسرے میں ہے چالیس ڈول نکالے جائیں گے ای اصل کے بموجب جوہم اوّل بیان کر چکے ہیں اوراگر ایک کنویں میں ہے عالیس ڈول نکالناواجب تھےاس میں ایک ڈول نکال کراس کنویں میں ڈالدیا جس میں ہے بیں ڈول نکالناواجب تھے تو پہلیس ڈول نکالے جائیں گے بید بدائع میں لکھا ہے۔ اور نواور میں ہے کہ ایک جو باایک منکے تعیم مرگیا اور اس منکے کا پانی ایک کنویں میں ڈال ڈال دیا گیا توامام محمد کا بیتول ہے کہ اس کنویں کا اس قدر پونی نکالا جائے گا کہ اس منظے کے پانی ہے جواس میں ڈلا گیا ہے اور میں ڈول سےزیادہ ہو یمی اسمے ہے۔

مرضی میں لکھا ہے۔ اور فاوئی میں ہے کہ اگر ایک قطرہ اس منکے کے پانی ہے کو یں میں ڈالد یا جائے تو اس میں ہے میں دول نکا لے جو میں گی میں سے اور اگر چو ہا منکے میں پھٹ جائے اور ایک قطرہ اس کے پانی میں ہے آنویں میں دول نکا لے جو میں مقوط ڈول ہے اور مقوط یعنی میا ند ڈول ہے وہ دول مراد ہے جو اُس کنویں کا دول یعنی جس ڈول ہے اُس کا بانی بجر اجبا ہے بھر اگر اس کنویں کا کوئی ڈول مقرر ند ہوتو اُس ڈول کا انتہا ہے جس میں ایک صرع پی سائے صاع آٹھ دول ہے اور اُس میں اور اگر بہت ہوا دول ہے اور اس کے مواقع میں دول کے رابر ہوتو ایک اس کی دول کو اس کے مواقع میں دول کے رابر ہوتو ایک میں دول کے رابر ہوتو ایک میں دول کا نکالنا کھا ہے کہ مواقع میں اور اگر نہوں ہوئی دول ہوئی مثل ہو لیے اس کا دواجب سے زیادہ حساب کے مواقع میں دول بائی تھا تو کی قدر واجب سے زیادہ حساب کے مواقع میں دول بائی تھا تو کی قدر اس قدر بائی کا جو کئویں میں موجود ہو اگر چہ دولوں ہے جو ان دیا دولوں کو ایک مواقع ہوئی تو دولوں کو ایک اس کے مواقع میں موجود ہو اگر چہ دولوں کے جو ایک مواقع ہوئی میں دول کا کانا دواجب ہوا اور کنویں میں موجود ہو اگر چہ دولوں کے جو ایک دیا دولوں کا کانا دواجب ہوا اور کنویں میں موجود ہو اگر اس کے بعد پی فرزیادہ وہ کیا کان دواجب ہوا اور کنویں میں موجود ہو اگر اس کے ابد بنیں موجود ہو اگر اس کے بعد پی فرزیادہ وہ کیا کان دواجب نہوں دواجب ہو کان دواجب نہوں اور کنویں میں موجود ہو اگر اس کے بعد پی فرزیادہ وہ دولوں کو کو کانا دواجب نہیں ہوا

ع من اجس کا آدھاز بین میں گڑا ہووہ کویں کے تکم میں ہے وہلی منزایاتی مجتمع ہوئے کے گذھے اور بردی مضورے نویں کے مند ڈول کا لے یہ میں اع

ڈ الدیا جائے تو اس کنویں کا سارا یانی نکالا جائے گا پیٹرزائۃ استنین میں لکھا ہے۔ اگریانی کا کنوال نجاست کے چہچہ کے قریب ہوتو وہ پاک ہے جب تک اس کا مزہ یا رنگ یا بد بونہ بدلے میظہیر میرش لکھا ہے اور اس صورت میں کچھ گزوں کے فاصلہ کا اعتبار نہیں اگر نجاست کا کنوان دس گڑ کے فاصلہ پر ہواور وہاں ہے اثر اس کا پانی کے کنویں میں آئے تو پانی کا کنواں نجس ہوجائے گا اور آیر آیک گڑ کے فاصلہ پر ہواور اثر نہ آئے تو پانی کا کنوال پوک ہے ہے جیط میں لکھا ہے اور یہی سے جے یہ بیریج طاسزتھی میں لکھا ہے اگر کنویں میں چو ہا یا اور کوئی جانور ملا اور بین معلوم که کب گراتھا اور پھولا بھی نہیں تو اُ سراس کے پانی ہے وضو ّ بیا تھا تو ایک دن رات کی نماز اون ویں گے اورجس چیز کوو ہ یانی لگا تھا اس کو دھودیں گے اور اگر پھول گیا تھا یا بھٹ گیا تھا تو تین رات دن کی نمازیں پھیریں گے بیامام ابوحنیفهٔ کا قول ہےاورامام محکر اورامام ابو پوسٹ کا بیقول ہے کسی نماز کو نہ پھریں گے جب تک بیندمعلوم ہو کہ و و کب گرا تھا بیہ ہزایہ میں لکھا ہے۔اوراس کے گرنے کا وقت معلوم ہو جائے تو اس پر اجماع ہے کہ اس وقت سے وضواور نمازیں پھیریں گے اور اگر اس پر نی ہے آثا گوندھا گیا تھا تو استحسان میہ ہے کہا گروہ جانور جو کنویں ہے نکا پھٹر ہوا تھا تو تین دن ہے جوآٹ اس کنویں کے پانی ہے گوندھا ہےوہ نہ کھا 'میں گے اور اگرنہ بھٹا تھا تو ایک دن ہے جوآٹ اس کنویں کے یونی ہے گوندھا ہے وہ نہ کھا کمیں گے بہی قول اختیار کیا ہے امام ابوصنیفہ نے بیمحیط میں لکھا ہے۔ دوسرے وہ کہ جس میں پانی نکالنامستیب ہے اگر کنویں میں چوہا گر جائے تو ہیں دول نکالنامستیب ہاور کمی اور مرغی میں جو چھوٹی پھرتی ہوجالیس ڈول نکالنامستہب ہاں لئے کہان جانوروں کا جوٹھ مکروہ ہےاورا کثریہ ہوتا ہے کہ پانی گرنے والے جانور کے مند تک پہنچا ہے یہاں تک کداگر یقین ہوجائے کہ پانی ان حیوانات کے مند تک نہیں پہنچا تو مجھ پانی نہ نکالا جائے گا۔ اور اگر مرغی جھوٹی نہ پھرتی تھی تو کچھ یانی نہ نکالا جائے بیرسارے مسائل فل ہر الروایۃ کے ہیں جہاں یانی نکالنا مستحب ہے وہ بیں ڈول ہے کم نہیں اور اس طرف کوا ثارہ کیا ہے امام محکہ ؓ نے نوادر میں جوابر اہیم نے ان سے روایت کی ہے بیمجیط میں مکھا ہے۔ اور مکر وہ یانی ہے وس ڈول نکالنا جا ہیں بیخلا صداور نہا بیاور فتح القدیر میں لکھا ہے۔اور بدا کتے میں فآوی نے نقل کیا ہے کہ اً سر بحری گرے اور زندہ نکلے تو اطمینان قلب کے واسطے ہیں ذول نکالنا چاہیں نہ پاک کرنے کے واسطے یہاں تک کہا گرنہ نکالے اور وضو کرے تو جا ئز ہے می**فآ**و کی قاضی غان میں لکھا<sup>(ف)</sup> ہے۔

وورى فعن

ان چیز وں کے بیان میں جن سے وضوحا ترجیب

ہے یہ کوالرائق اور نہرالفائق میں لکھا ہے اور ای میں زیادہ احتیاط ہے بیشر حمنیۃ المصلی میں لکھا ہے جوابرا تیم طبی کی تعذیف ہے۔
اگر پانی میں خزاں کے موسم میں چوں کے گرنے ہاں کا مزویا دیگ را بو بدل جائے تو ہمادے عامدا سحاب کے بزد کیداس ہو واور اگر ہوئن ہوں تا ہو ہوں کہ بورائ الو ہاج میں لکھا ہے اور زعفر ان اور زروخ اور کسم کے پانی سے وضو جائز ہے اگر پیٹلا ہواور پانی غالب ہو ۔ اور اگر میں کلھا ہے وادر اگر شاہر ہوں گافت میں اس کے نفش ظاہر نہ ہوں اور اگر ظاہر ہوں گے تو نہیں جائز ہوگا ہے جو الركق میں جہنے سے سنگ كيا ہو اور اگر ظاہر ہوں گے تو نہیں جائز ہوگا ہے جو الركق میں جہنے سے سنگ كيا ہو اور اگر ظاہر ہوں گے تو نہیں جائز ہوگا ہے کہ الركق میں جہنے سے سنگ كيا ہو اور اگر ظاہر ہوں گے تو نہیں جائز ہوگا ہے کہ الركق میں جہنے سے معلام کی اور اگر خوالی بور کے بالے میں اس کے نفش ظاہر نہ ہوں اور اگر ظاہر ہوں گے تو نہیں جائز ہوگا ہے جو جائز ہو یا کہ اور کا ہو جائز ہوں ہو جائز ہوں ہو اور اگر خوالی ہوئے ہوں کے اور اگر خوالی ہوئے ہوں کے اور اگر ہوا کے تو اس ہو جہد پائی غالب ہواور پتلا ہو میٹھو کے جائو اس کے وضو جائز نہیں اور اس طرح وجائے گا تو نہیں جائز ہوں ہو جائے تو اس کو اور اس کا دور خوالی تو اس کو خوالی نہیں اور اس طرح ہو جائے گا تو نہیں ہوئے جائز ہوں ہو جائے تو اس کا تو اس کا میں اور خوالی تو ہو جائز ہوں ہو جائے گا تو نہیں جائز ہوگا ہے جو طرح کر ہو جائے ہوں کہا ہوں جائز ہوں ہو جائے ہو جائز ہوگا ہے جو طرح کر ہو جائے ہو جائز ہوگا ہے جو جائے تو جائز ہو گا ہے جو طرح کر ہو جائے ہوں کہا ہی نہیں ہو جائے ہو جائز ہو گا ہو جو طرح کر ہو ہو جائز ہو گا ہو ہو جو اس کو جائز ہو گا ہے جو اس کو تو جائز ہو گا ہو گھر ہو گا ہو گھر اس کو تو ہو گا ہو گھر اس کو تو ہو گا ہو گھر ہو گا ہو گھر کی خوال ہوں کہ ہوں ہو گا ہو گھر ہو گا ہو گھر ہو گا ہو گھر ہو گا ہو گھر کی خوال ہوں کے اس کو دور اور کر ہو کے گھر اس کو دیکھوں کے کہا کہ کو گھر پائی میں گھر ہوں گھر ہو گھر کے کہا ہوں کو گھر ہو گ

غلب کا اعتبار رنگ ہے کیا جائے گا اور اگر وہ رنگ میں مخالف نہیں اور مزہ میں مخالف ہے جیسے سپید انگور کا افتر دہ اور اس کا مرکہ تو مزے کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر رنگ اور مزے دونوں میں مخالف نہیں تو دیکھا جائے گا کہ مقدار میں کون زیادہ ہے اور اگر مقدار میں بھی دونوں ہرا پر ہوں تو اس کا علم ظاہر روایت میں غہور نہیں فقہا نے کہا ہے کہ احتیاط اس پانی کو بہقابلہ دو مری چیز کے مغلوب مجھیں گے یہ بدائع میں لکھا ہے امام ابوحنیفہ کا یہ قول ہے کہ نبیذ تنم سے پیش کی اس پانی ہے جس میں چھوار ہے بھگوئے گئے مخلوب مجھیں گے یہ بدائع میں لکھا ہے امام ابوحنیفہ کا یہ قول ہے کہ نبیذ تنم ہے اور اس طرح آکر میں اور کا کر مقول میں اور کی اس کھا ہے اور اس طرح آکر میں اور کی سے میں کھا ہے اور اس طرح آکر میں اور کی سے مناور کے اور اس طرح آکر میں کھا ہے اور امام ابو یوسف کے کہ خول میں کھا ہے اور امام ابو یوسف کے کہ خول میں اور کہ تو میں کھا ہے اور امام ابو یوسف کے کہ حتیام کر سے اور امام ابو یوسف کے کہ احتیاطاً وضو اور تیم دونوں کو جو کر کے ان کرد یک تمیم کر سے اور امام کھا کہ بی تو ہوں کہ کو کہ کا میر قول ہے کہ احتیاطاً وضو اور تیم دونوں کو جو کہ کہ اور اس میں کہ کو مقدم کر سے اور امام ابو حلیفہ کا ہے موافق تو لیا تر ہو گئی اور تو تو لیا مام ابو حلیفہ کا ہے موافق تو لیا ابو اور کی کی کو مقدم کر سے اور ایوسف کے یہ تو ہوں کے کہ انھوں نے امام ابو حلیفہ کا ہے موافق تو لیا ابو یوسف کے یہ کہ اس وقت ہے جب وہ میشا کہ بر تھی موان کی تھینی خور کی اور اس میں ہوتی آ جائے یا وہ بخت ہو جائے یا اس پر جھاگ آ جائے تو اس سے بالا تفاق وضو ہو وہ کیا اس پر جھاگ آ جائے تو اس سے بالا تفاق وضو ہو کے کہ اس کی جھاگ آ جائے تو اس سے بالا تفاق وضو

ا دوسری صورت بکانے کی بیکہ تھرا کرنامقصود ندہو چنانچیشور بدبدا ختلاط مانع طہارت ہے اگر چدوہ سیال اوررقیق ہوا ا علی شربت خرماے دضوجا مُزنہ وٹا امام ابوحذیفہ کا بچیلاتول ہے انخانیہ ا

جائز نہیں اس کے کہاس میں نشہ ہوگا ہے ہیان اس کا ہے اگر وہ کچا ہو ہیٹر ج نو وی میں لکھا ہے اگر تھوڑا ساپیکا یا جائے تو اس ہے وضوجائز ہو خواہ میٹھا ہوتئے ہو خواہ نشہ اس نے والا ہواوراضے ہے ہیئی شرح ہدا ہے میں مفیداور مزید نے تقل کیا ہے ابوطا ہر دیاس نے کہا ہے کہ اس سے وضوجائز نہیں اور یہی اضح ہے ہیں کھا ہے اور یہی صبح ہے بیر قباوی خان میں کھا ہے اور مفید اور مزید میں ذکور ہے کہ اگر پانی میں چند چھوارے ڈال وی ہے جائیں اور وہ میٹھا ہوجائے کیکن پانی کانا م اس پر سے جا تا ندر ہے اور وہ پتلا بھی ہوتو اس ہوضو جائز ہیں مارے اصحاب کا خلاف نہیں بیشرح میٹیہ المصلی میں کھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اس کے سوا اور چیز وں کے ذلال سے وضو جائز ہیں ہی ہوا ہو جائز ہیں میں ملا ہے اس طرح جب زلال چھاج کی طرح گاڑ ھا ہوجائے تو اس سے وضو جائز ہوں سے شرح میسوط میں لگا ہے ۔ نبیذ سے سل کرنے میں ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے اس کے داس سے نبانا جائز نہیں اس لئے کہ شرح میسوط میں لگا ہے ۔ نبیذ سے سل کرنے میں ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے اس کے داس سے نبانا جائز نہیں اس لئے کہ فراد کی عمارہ بی سے جہ کہ اس سے نبین اس کے اور خور پر قیاس کی میں میں سے کہ اس سے نبانا جائز نہیں اس لئے کہ میں کہ میں ہوتی ہے لی مسل کا وضو پر قیاس میں سے تعمل ہوتی ہے لی مسل کا وضو پر قیاس میں سے تعمل کی بذیب سے تعمل کی بذیب سے تعمل کی وقور کے کم ہوتی ہے لی مسل کا وضو پر قیاس میں سے تعمل کی میں سے تعمل کی بذیب سے تعمل کی بذیب سے تعمل کی میں سے تعمل کی سے تعمل کی سے تعمل کی میں سے تعمل کی تعمل کی سے تعمل کی سے تعمل کی میں سے تعمل کی میں سے تعمل کی سے تعمل کی سے تعمل کی تعمل کی تعمل کی سے تعمل کی تعمل کی سے تعمل کی تعمل کی تعمل کی سے تعمل کی تعمل کے تعمل کے تعمل کی تعمل

نہیں ہوسکتا تیبین میں لکھا ہے اور جامع صغیر حسامی میں ہے کہ یہی اصح ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔

اور نبیز تمرے اگروضو یا عسل کرے تو اس میں نیت شرط ہے جیئے تمیم میں نیت شرط ہوتی ہے بیظہیر میم ساکھا ہے اگر پانی پانی موجود ہوتو اس سے وضو جا ئرنہیں اور اگر <sup>(۱)</sup> اس سے وضو کیا پھر نرا یا نی مل گیا تو وضوٹو ٹ گیا بیشرح منینۃ المصلی میں لکھا ہے جو امیر الحاج کی تصنیف ہے۔اگر عمروہ پانی پر قادر ہوا تو نبیزتمر ہے وضو کرے اور اگر مشکوک پانی پر اور نبیزتمر پر اور مٹی پر قادر ہوا تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک نبیذتمرے وضوکرے اورے نہ کرے اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک مفکوک یانی ہے وضوکرے اور تمیم کرلے اور نبیزتمرے وضونہ کرےاورامام محرؓ کے نز دیک تینوں کوجمع کرےایک کوبھی چھوڑئے گا تو جائز نہیں اورآ کے پیچھے ہوٹا ان کا برابر ہے یے طہیر مید میں لکھا ہے ہمارے اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ مستعمل کیا تی پاک کرنے والانہیں اور اس سے وضو جا ترنہیں اور اس کے پاک ہونے میں اختلاف ہے امام محمدؓ کا قول ہے کہ وہ پاک ہے اور یہی روایت ہے امام ابوصنیفہ ہے اور اسی پرفتو کی ہے یہ محیط میں لکھیا ہے۔جس یانی ہے حدث عمور کیا جائے یا وہ عبادت کے لئے صرف کیا جائے تو سیجے یہ ہس وقت وہ عضو ہے جدا ہوامستعمل سی ہو گیا ہے ہدا ہے میں لکھا ہے۔ برابر ہے کہ چھوٹا عدت ہو یا بڑا ہو ہے بینی شرح کنز میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر دونوں باز و دھوئے اورکسی آ دمی نے ان کے پنچے ہاتھ لے جا کراس یا نی ہے دھویا تو یا جا ئز نہیں یہ فتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر بے وضو نے یاجب نے یا حیض والی عورت نے جو پاک ہو چکی ہے پانی لینے کے لئے اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا تو ضرورت کی وجہ ہے وہ یانی مستعمل نہیں ہوگا یہ تعبین میں لکھا ہے۔اوراس طرح اگر منکے میں کوز ہ گر گیا اور اس کے نکا لئے کے لئے کہنی تک ہاتھ اس میں ڈ الاتو بھی مستعمل نہیں ہوگا لیکن اگر ٹھنڈا کر نے کے لئے ہاتھ یا یاؤں برتن میں ڈالاتو وہ یانی مستعمل ہوجائے گاضرورت ن بہونے کے سیب سے بیے خلاصہ میں لکھا ہے۔اور امام ابو یوسف سے بیر وایت مشہور ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لئے پورے عضو کا داخل ہونا ضروری ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔ایک انگلی یا دوانگلیوں کے داخل ہونے ہے یاتی مستعمل نہیں ہوتا اور ہتھیلی کے داخل ہونے سے مستعمل ہوجا تا ہے ہے ظہیر بیص لکھاہے۔اگر جنب ڈول کے ڈھونڈھنے کے لئے کویں میںغوط لگادے توامام ابو یوسف کے نز دیک اس کی جنابت اس

ا آب مستعمل کا بینااوراُس سے کھانا بوجہ تنفر کے مکروہ تنزیبی ہے گراُس سے دوبارہ وضوبالا تفاق نبیں جائز ہے تا ا تل جنابت بے وضو ہونے یا بے خسل ہونے کو کہتے ہیں تا سے مشائخ عراق نے کہا کہ ستعمل پانی بالا طاہر ہے بہی سیجے ہے اور بہی مختارے تا۔ع۔ ز (۱) لیعنی نبیذ ترم ہے تا ا

طرح باقی رہتی ہے اور پانی بھی اپنی حالت پر رہتا ہے اور امام ثیر کے زویک دونوں پاک جیں۔ اور امام ابوصنیف سے آئیں۔ اور امام ابوصنیف سے کہ دونوں نجس جیں اور ایک ہیہ ہے کہ آدمی پاک ہو جو اس لئے کہ پانی بدن سے جدا ہونے سے بہیئے مستعمل نہیں ہوتہ اور سے روایت زیادہ موافق ہے ہے ہوا ہے جل لکھا ہے اور اب اس سے بھی اور اگر نماز کے لئے نہائے کو خوط لگایا تو با القاق پانی فراب ہو جائے گا ہے نہاہے گا ہے نہاہے جس مکھا ہے۔ اگر چیف والی عور سے کئویں جس سرجائے اگر خون بند ہونے کے بعد سری ہواور اب اس سے اس بوجائے سے بہتے کری ہے تو وہ شل پاک شخص کے اس سے اس سے بھی نہیں تو اس کا حضم مشل جب کے ہاؤر ان برخون بند ہوئے سے بہتے کہ کہا کہ سے تا ہی سے اگر اعضا ہے وہ شی خان جس سے اگر اعضا ہو جائے گا ہے مستعمل ہو جائے گا ہے سے موادر کسی کو دھوئے جسے ران کو یا پہلو کو تو اصح ہے ہے کہ پانی مستعمل شہوگا اور اگر اعضا نے وضو کو دھوئے گا تو مستعمل ہو جائے گا ہے خلاصہ جس لکھا ہے۔

اورا گرمنڈ انے کے لئے سرکو بھگو یا اور وہ یا وضوتھ تو وہ یا نی مستعمل نہ ہو گا بنظہیر یہ میں لکھا ہے اورا گرکسی یا ک شخص نے منی یہ آن مامیل چھوڑائے کے لئے وضو کیا یا پاکشخص ٹھنڈا ہوئے کے واسطے نہایا تو پانی مستعمل نہ ہو گابی فتأوی قاضی غان میں نکھ ہے۔ بے وضوا کر محتذا ہوئے کے واسطے یا دوسرے کو سکھانے کے واسطے وضو کرے تو امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزویب یاتی مستعمل ہو گیا اور امام محمد کے نز ویک مستعمل نہ ہو گا پیرخلاصہ میں لکھا ہے۔ جامع صغیر حسامی میں ہے کہ لڑے کے وضو کر نے ہے بھی آیا یا نی مستعمل ہوجا تا ہے مختار بیہ ہے کہا گرکڑ کاسمجھ والا ہے تو پانی مستعمل ہوجا تا ہے ورنہ مستعمل نہیں ہوتا میضمرات میں لکھا ہے۔ا سر کھاٹا کھانے کے واسطے یا کھاٹا کھاٹر ہاتھ وھوئے تو یانی مستعمل ہوجاتا ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگرعورت نے اور ب بال ا ہے بالوں میں ملائے تھے پھر ملائے ہوئے بال دھوئے تو پانی مستعمل نہ ہوگا۔ بیرسراخ الو بان اورظہیر بید میں تکھا ہے۔ اگر مقتول کا سر دھو یا جواس کے بدن سے جدا ہو گیا تھا تو پانی مستعمل ہوجائے گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر جنب نے مسل کیا اور پہھ پانی اس ک عنسل کااس کے برتن میں ٹیک گیا تو برتن کا پانی خراب نہ ہوگالیکن اگر پانی اس کے برتن پر خوب بہ کر برتن میں پہنچا تو خراب ہو جائے گااوراس طرح جمام کا حوض بھی امام محمر کے تول کے بہو جب خراب نہیں ہوتا جب تک کے مستعمل یا نی اس پر غالب نہ ہو جائے یعنی یا ک کرنے کی صفت اس میں سے نبیس کھوتا ہے بیا صدیس لکھا ہے۔ میت کے دھونے سے جو یانی بہتے وہ بنس ہے امام محمر نے اصل نیں اس کومطلق <sup>ا</sup>بیان کیااوراضح میہ ہے کہ اگر اسکے بدن پرنجاست نبیس ہے تو پانی مستعمل نہ ہو گا تکرا مام محکر نے اس کوم طلقہ اس واسطے بہا ے کہ میت اکثر نجاست سے خالی نہیں ہوتی یظ ہیریہ میں لکھا ہے اگر سرکہ نے یا گلاب کے یانی سے وضو کیا تو سب کا بیقول ہے کہ وہ مستعمل نہیں ہوتا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔مستعمل یانی اگر کنویں میں گرجائے تو اس کوخراب جبنیں کرتا مگر جب اس پر مالب ہو جائے تو خراب کرتا ہے اور میں اصح ہے میرمحیط سرحتی میں لکھا ہے اور انھیں مسائل سے ملتے ہوئے میرسکے ہیں ہر شے کے پینے میں آ سکے جو شھے کا اعتبار کیا جاتا ہے ہے ہدا ہے ہیں نکھ ہے۔ گد ھے اور خچر کا بسینہ یالعاب اگرتھوڑے یا نی میں کرے گا تو اس کوخرا ب کرے گااگر چەتھوژاگرے بەمچىط مىںلكھا ہے كپڑے كواگر چەبہت سالگ جائے تو بھى ظاہرروایت میں جوازصلو ة ہے مانع نبیس بیززانة المفتین میں لکھا ہے۔ جوٹھ آ دمی کا پاک ہے اور اس تھم میں ثامل ہے جب اور حیض والی عورت اور نفس والی عورت اور کا فرنگر شراب ہے والا اور جس کے مند میں سے خون نکلتا ہوا گروہ اس وقت پانی پہیں تو ان کا جوٹھانجس ہوگا اور اگر کنی ہارتھوک نکلیں تو صحیح قول کے

ل مطلق لعني بي قيد نبيس لكاني كه ميت برنبي ست جواا

ع اورقاضي خان جل ب كدا كروضوكا ي كوئي بين الوتوا ما منذك كول براس بين عين وول كالمات

بموجب منہ پاک ہوجائے گا بیمراج الوہائ میں لکھ ہے۔اگر شراب پینے والے کی موقیص کبی کمبی ہوں تو یانی نجس ہوجائے گا اگر چہ ا یک ساعت کے بعد پانی ہے میہ تا تار خانیہ میں جمتہ نے تقل کیا ہے تورت کا جو ثھاا جنبی مرد کا جو ثھاعورت کو تکروہ ہے لیکن وہ تا پاک ہونے کی وجہ ہے نہیں بلکہ لذت پائے کی وجہ ہے ہے بینہر القائق میں لکھا ہے اور اصلح یہ ہے کہ گھوڑے کا جوٹھا با اجماع پاک ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اس طرح جو شاان چرنداور پرند جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے باک ہے مگر جھونی ہوئی مرغی اوراونٹ اور بیل جونجاست کھاتے ہوں ان کا جوٹھا عمروہ ہے یہاں تک کہ اگر مرغی اس طرح قید ہو کہ اس کی چو نجے اس کے یاوں کے یتے نہ پہنچی ہوتو کمروہ نہیں اورا گر پہنچی ہوتو جھوٹی ہوئی مرغی کے تھم میں ہے بیرمحیط سرنسی میں لکھا ہے۔اور جوٹھاان جانوروں کا جن کا خون بہتا نہیں ہے یانی میں رہتے ہوں یا سواان کے ہوں پاک ہیں سیمیین میں لکھا ہے اور جو کیڑے گھروں میں رہتے ہوں جیسے سانپ اور چو ہااور بلی ان کا جوٹھ مکرو ہ تنزیبی ہے بہی اصح ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اور مکروہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بلی پاٹے اور وہ اس کے دھوتے ہے قبل تمازیز ہے اور مکروہ ہے کہ بلی کا جوٹھا کھانا کھائے بیٹیمین میں مکھ ہے اور بیہ مالدار کے لئے مکروہ ہے اس لئے کہ وہ اور کھانا بدل سکتا ہے لیکن فقیر کے لئے ضرورت کی وجہ ہے مکروہ نبیس میسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر بلی نے چوہا کھایا اور اس ونت پانی بیا تو وہ پانی نجس ہو جائے گا اور اگر ایک دو ساعت تھمر کر بیا تو نجس نہیں ہوگا بیتیج ہے بہی ظہیر یہ میں لکھا ہے۔ در ندول پرندوں کا جوٹھا کمروہ ہےاورامام ابو یوسٹ سے بیروایت ہے کہا گروہ اس طرح قید ہوں کہان کا مالک جانتا ہو کہان کی جو کچ پر کوئی . نجاست نبیں تو کروہ نبیں اورای روایت کومٹ کنے نے متحس سمجھا ہے بیہ ہدا بیمیں لکھا ہے۔اس طرح ان پرند جانوروں کا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا یاک اور کمروہ ہے بطور استحسان کے میں مبسوط میں لکھا ہے۔ اگر اچھے یانی کے ہوتے ہوئے مکروہ یانی ہے ونسو کریو عمروہ ہےاوراجیما یانی نہ ہوتو عمروہ نہیں بیاختیارشرع میں لکھاہے۔ کئے اورسوراور درندےاور چو یابوں کا جوٹھانجس ہے بیکنز میں لکھا ہے۔ پانی کے منکے سے پانی ٹیکٹا ہو ہیں اگر کتااس منکے کو جائے تو وہ پانی جواس منکے میں ہے پاک ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے کتے کے بیا شنے سے برتن تین 'بار دھوئے میہ ہدا ہے میں لکھا ہے۔ نچراور گدھے کا جوٹھا مشکوک ہے اور شیح کیدو ہ یاک ہے اور شک اس میں ہے کہ وہ اور کوبھی پاک کرتا ہے یانبیس بیفناوی قاضی خان میں لکھ ہے اور مہی قول ہے جمہور کا اور بیدکا فی میں لکھا ہے اگران دونو ں کے سوا اور یانی نہیں تو دونوں ہے وضوکرے اور تیم کر ہے اور ان دونوں میں ہے جس کومقدم کرے گا جائز ہے بیسراتی الوہان میں لکھا ہے اور دونوں میں ہے ایک پراکتفا جائز نہیں بیٹز اٹ انمفتین میں لکھا ہے اور ہمارے نز دیک افضل بیہ ہے کہ وضوکو مقدم کرے اور دھود ے یہ بحرالرائق میں لکھ ہے۔اگر گدھے کے جو تھے پانی ہے وضو کرتا ہے تو وضو کی نیت میں انتلاف ہے اور زیاد واحتیاط اس میں ے کہ نیت کر لے بیافتح القدیر میں فکھا ہے۔ اگر گلہ ہے کا جوٹھا پانی میں گر جائے تو اس سے وضوج تز ہے جب تک کہ اس پر مالب نہ ہو جائے جیے مستعمل یانی کا تھم ہے میر میر المحاہ جی گاوڑ کے بیٹاب اور بیٹ سے بانی اور کیٹر اخراب نہیں ہوتا یہ فآوی قاضی غان میں لکھا ہے اور جس میں خون جاری نہیں وہ پانی میں مرجائے تو پانی نجس نہیں ہوتا جیسے مجھمر اور کھی اور پھڑ اور پچھوو غیرہ اور یانی کے بیانوروں کے بانی میں مرنے ہے بھی پانی خراب نہیں ہوتا جیسے چھلی اور مینڈک اور کیکیا۔ اور پانی کے سوااور چیز میں مرے تو بعض کا قول میہ ہے کہ پچھلی کے سوااور چیز کے مرنے سے خزاب ہو جاتی ہے اور بعض کا قول میہ ہے کہ خزاب نہیں ہوتی اور یمی سیح ہے دریائی مینڈک اور زمین کے مینڈک برابر ہیں یہ مدایہ میں لکھا ہے ابوالقاسم الصفاء نے کہا ہے کہ میبی قول ہم اختیار کرتے ہیں میہ ل بدلیل صدیث بعیس اراماء من و موع الکت ثبتا لینی کے کے مشاؤ النے ہے برتن تین م تبدد هویا جائے اور الوہر پر قائے سات مرتبدو تو نے بی صدیث بھی روایت کی ہے"ا

مضمرات میں لکھاہےاور سیحے یہ ہے کہ اس میں فرق نہیں کہ پانی میں مرے بیابا ہرمرے پھر پانی میں ڈال دیں ہیں ہیں میں لکھا ہے۔ اگر پھول جائے تو تب میں تھم ہے تگروہ پانی چینا کروہ ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے اجز اپانی میں مل جاتے ہیں اور اس کا کھانا جائز نہیں یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے اور یانی کے وہ جانور ہیں جن کی پیدائش اورر ہے کی جگہ یانی ہواوران سے جدا ہیں وہ جانور جو یانی میں رہیں تمر بانی میں پیدانہ ہوں ان سے یانی خراب ہوجاتا ہے۔ بیہ ہداریہ میں لکھا ہے۔اگر غبار نجس یانی میں گر جائے تو اس کا امتبار نہیں مٹی کا اغتبارے بیقنیہ میں لکھا ہے اگر لکڑی میں نجاست یا گوہر لگ جائے اور جل کر را کھ ہوجائے اور تھوڑے پانی میں گر جائے تو امام محمد ّ کے نز دیک یائی خراب نہ ہوگا ای پرفتوی ہے بیمضمرات میں لکھا ہے۔ مردار کے بال اور مڈی یاک ہے اور اس تھم میں ہے پٹھااور کھر اور ہم اور چرا ہواہم اور سینگ اور اون اور اپر اور دانت اور چو نچے اور ناخن اور ای عکم میں ہے آ دمی کے بال اور بڈی اور یہی سیح ہے یہ اختیار شرح مختار میں لکھا ہے ہیہ جب ہے کہ بال منڈ ہے ہوئے ہوں یا نئے ہوئے ہوں لیکن اگر ا کھڑے ہوئے ہوں تو تجس ہول گے بیسرات الوہاج میں لکھاہے۔اور چیتہ مردہ جانور کا اور دود ھے جواس کے تقن میں ہواور باہر <u>نکلے ہوئے ایڈے کا چھل</u>کا اور بچہ جو مال کے بیٹ سے گر گیا ہواور ابھی تر ہوا مام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نز ویک پاک ہیں میر محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اور مشک کا ناف اگر الیا ہوکہ پانی چنجنے سے خراب نہ ہوتو پاک ہے اور اس سے کہ وہ ہر حالت میں پاک ہے اور ذیح کئے ہوئے جانور کا بھی بالا تفاق یاک ہے سیمبین میں لکھا ہے۔خنز ہر کے تمام اجز انجس میں بیاختیارشرح مختار میں لکھا ہے اگر مردار کی بڈی کنویں میں گر جائے اور اس پر گوشت یا چکنائی لگی ہوتو نجس ہوجائے گاورنہ جس نہ ہوگا میں معراج الدرابیہ میں لکھا ہے۔اگر آ دمی کا چیز ایا اس کا چھلکا یا نی میں گرےاگر و ہتھوڑا ہوجیے یا دُل کے شکافوں میں سے اتر تا ہے شکل اس کے ہوتو اس سے پانی خراب نہیں ہوتا اور اگر بہت ہولینی ناخن کے برابر ہوتو پانی خراب ہوجا تا ہےاورناخن کے گرنے ہے پانی خراب تہیں ہوتا پیضلا صہیں لکھا ہے۔جس کی چنزے کی حقیقی و باغت کی جائے دواؤں سے یا حکمی دیاغت کی جائے بیٹنی مٹی لگا کریا دھوپ میں سکھا کریا ہوا میں ڈال کرتو پاک ہوجائے گا تو اس پرنماز اور وضواس ے ڈول سے جائز ہوگا مگر آ دمی اور سور کے چڑے کا بیٹھم نہیں تبیز اہدی میں مکھا ہے دباغت حقیقی کے بعد اگر چڑے کو پانی لگے تو پھر نجس نہیں ہو جاتا اور دیاغت حکمیہ کے بعد بھی اظہر یہی ہے کہ پھرنجس نہیں ہوتا پیمضمرات میں لکھا ہے۔اور جس کا چڑا دیاغت ہے یاک ہوجاتا ہے اسکا چڑا اذ نے سے بھی پاک ہوجاتا ہے اور اس طرح خون کے سواتمام اجز اذ نے سے پاک ہوجاتے ہیں مہی نہ ہب سنجے ہے بیر محیط سرتھی میں لکھا ہے وہ کوزے جو گھر میں ادھراُ دھران کئے رکھ دیتے ہیں کہ منکوں کا یانی اُن سے نکالیں تو اس سے یانی پینا اور وضوکر نا بھی جائز ہے جب تک رینہ معلوم ہو کہ اس پرنجاست تکی ہے۔ چو ہا لجی ہے بھاگ کریانی کے بیالے پر ہوکر گذراتو مش الائمة حلوائی نے بیدذ کر کیا کہ اگر بلی نے اسکوزخی کردیا تھا تو پیالہ جس ہو جائیگا ورنہ بخس نبیس ہوگا اورشرح طحاوی میں لکھا ہے کہ ہرصورت یں بخس ہوگا اسلئے کہ وہ بلی کے خوف ہے اکثر بییٹا ب کر دیتا ہے میریط سرحسی میں لکھا ہے اور یہی مختار عمیہ بیرخلا صہیں لکھا ہے اور ل اور چڑے کے مائند دیا غت قبول کرنے میں مثانہ اور اوجھی ہے چنا نچہ فتح القدیر میں ہے کہ امام محمد ہے مروی ہے کہ اگر مروار بکری کے مثانہ کو دیا غت وے دیاتو پاک ہے اور سے جلداً نور برتو و باغت ہے پاکٹبیں ہوتی ہے اور آ دی کی کھال کو دباغت وعدم و باغت میں وخل نبیں بلکہ وہ بوجہ تکریم واحر ام ے وبا غت نبیں کی جاتی ہے جتی کہ علیة البیان میں ہے کہ اگر آ دمی کی کھال وباغت کی گئی تو پاک ہوگئی کیکن اس سے انتفاع بوجہ احرّ ام کے نبیس جائز ہے جیسے آ دی کے اجراء سے انتفاع نبیں جائز ہے کمانی الحیط والبدائع درمتنار میں کہا کہ بعضوں کے نزدیک سواراور آ دی کی کھال پاکٹیس ہوتی اس واسطے کہ پرت پرت ہونے ہے د باغت پذیر نہیں اا سے بشرطیک مید ذکو ہ ایسے تھی ہے جو لائق ذکا ہے ہی جوی کا ذرک کرنا اُس کو پاک ندکرے گا اور ذرک کرنا اپنے (۴) کیکن نہرالغائق میں مجتبیٰ ہے منقول ہے کہ فتو کی اس کے خلاف ہے لیعنی كل مي بوجهال ذي كرما ما بياك جكد ، ذي كيا بوظير بتع ١١٣ نجس ہوگا کونکاس کے بیٹاب کردیے میں شک ہے ااد

آ دمی کوایسے حوض ہے وضو جا تزہے جس میں بیخوف ہو کہ ثابدائ میں نجاست پڑی ہو گھریقین نہ ہواوراس پر بیرواجب نبیس کہاس کا حال ہو جھے اور جب تک اس میں نجاست کا یقین نہ ہواس ہے وضونہ چھوڑے اس لئے کہ اثر ہے بھی ٹابت ہوا ہے۔ بیمیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر اس کونجس سمجھتا تھا اور اس ہے وضو کر لیا پھر معلوم ہوا کہ وہ پاک تھا تو اس سے وضو جا مزے بیرخلا صہ میں لکھا ہے۔ درندہ جانورتھوڑے سے پانی پر ہو کے گذرااگر گمان غالب بیہوکہ اس نے پانی بیا ہے تو نجس ہوجائے گاور نہجس نہ ہوگا ہیہ بحرالرائق میں مبتغی نے لیا ہے فاوی عمّا ہیے میں لکھا ہے کہ اگر جنگل میں تھوڑ ایانی پایا تو اس سے لے کروضو کرنا جائز ہے اور اگر اس کا ہاتھ نجس ہواور اس کے ساتھ کوئی چیز بھی تبیں جس سے پانی اس میں سے نکا لے تو اپنارو مال پانی میں ڈال دے اور رو مال سے پانی ہاتھ پر گرے گاتو ہاتھ پاک ہوجائے گااوراگراس پانی کے کنارے پر علامت کتے کے داخل ہونے کی پائی اگروہ یانی ہےاس قدر قریب ہو جس سے بیمعلوم ہوکہ کتا یہاں سے پانی بی سکتا ہے تو وضونہ کرے اور اگر ایسا نہ ہوتو اس سے وضو کر لے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور ا گراڑ کے اور گاؤں والے ڈول اور رسی پر ہاتھ لگاتے ہوں تو ڈول اور رسی پاک ہے بیظہ بین سے جب تک نجاست کا یقین نہ ہو یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگراڑ کے نے اپنا ہاتھ پاؤں یانی کے کوزے میں ڈال دیا اگر جانتا ہے کہ ہاتھ اس کا یقینا پاک ہے تو اس ہے وضوج بڑے اور اگراس کا پاک یانا پاک ہونانہیں جانتا تو مستحب سے کہ اور پانی ہے وضوکرے اور باوجوداس کے اگر اس ہے وضو کر لے گا تو جا رُز ہوگا میرمحیط سرنسی میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص اپنے یا وُں دھوکر اس یا نی میں داخل ہوا جوحمام کے سخن میں گراہوا ہے اور پھر ہاہر نکلا پس اگر اس حمام میں کسی جب کا نہانانہیں معلوم ہوا تو جا ئز ہے اگر چہ پھر یاؤں نہ دھوئے اور اگر اس میں کسی جب کا نہانا معلوم ہواتو امام محرکی روایت کے بمو جب پاؤں دھونالازم نہیں اور یہی ظاہر ہے بدیجیط میں لکھا ہے اگر اپنے اعضاءرو مال سے پو بیٹھے اوررو مال خوب بھیگ گیا گویا اس کے اعضا ہے کسی کیڑے پر بہت زیاوہ پانی ٹیکا تو اس کیڑے کے ساتھ نماز جائز ہے اس لئے کہ مستعمل پانی امام محر کے نز دیک پاک ہے اور وہی مختار ہے۔اور امام ابو حنفیہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک اگر چہنس ہے لیکن اس موقع پر ضرورت کی وجہ ہے اس کی نجاست کا اعتبار ساقط ہوجائے گا یہ بدائع میں لکھائے۔ مستعمل یا ٹی کا چیتا کمروہ ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اور جامع الجوامع میں ہے کہ تھوڑا پانی نجاست کے پڑنے ہے جس ہوجائے اگر اس کے اوصاف لیتنی رنگ اور بواور مزہ بدل جائے تو اس کوکسی طرح کام میں نہ لائے اور مثل پیشاب کے ہوگا اور اگر ایسا نہ ہوتو اس سے جانو روں کو پانی پلا تا اور مٹی بھگو تا جائز ہے گروہ مٹی مسجد میں نہ لگائی جائے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ جاری پانی میں بیشا ب کرنا مکروہ ہے بیخلا مدمیں لکھا ہے۔ بندیانی میں پیشاب کر نا مکروہ ہے اور یہی مختار ہے میتا تار خالیمیں لکھا ہے۔ حوض میں کی شیرہ جمع ہے اس میں پیشاب پڑ گیا اگروہ حوض دہ در دہ ہے تو خراب نہیں ہوگا اگر کم ہوئے گا تو خراب ہوجائے گا جسے بندیانی خراب ہوجا تا ہے بیرخلا صہ میں لکھا<sup>(ن)</sup> ہے۔

<sup>(</sup>ف) چند فروع جو کھالیں ہاند سنجاب کے دارالحرب یعنی کافروں کے دلیں ہے لائی جاتی ہیں اگر معلوم ہو کہ پاک چیز ہے دباغت کی گئیں تو پاک ہیں اور آگر شک ہوتو وھوٹا افضل ہے ہر دار کا چتداور مر دار کے تعنوں کا دودھ لہام اعظم کے نزدیک پاک ہیں محیط اسٹر جسی نہ بو دہ جانور کا چتہ بالا نفاق پاک ہے ہوئے آومی کے مند کا پائی اہام اعظم وگر کے نزدیک پاک ہے۔ آدمی کا دانت خواہ اپنا ہو یا پرایا ہو نہ ہب میں السٹر جسی نہ بو دہ جانور کا چتہ بالا نفاق پاک ہے جو تے آدمی کے مند کا پائی اہام اعظم وگر کے نزدیک پاک ہے۔ آدمی کا دانت خواہ اپنا ہو یا پرایا ہو نہ ہب میں پاک ہے اور اس کے کان میں اختیان ہے جدائع میں ہے بخس ہے اور خانیہ میں گئیں۔ زبا داور عزبر پاک ہے۔ حرام چیز ہے دواکر تا ظاہرائد نہ ہب ہملع ہو اور دوسری دوانہ معلوم ہوجیے پیاے کو خوف بلاکت میں شراب چینا روا ہے کہ کانی رضاع ابھر الدور کی جانے دوسے بیا ہوتا ہے اور اس کے دو یا گرا ہوتا ہے اور اس کے دول میں اجازت ہے جب کہ اس میں شفا معلوم ہواور دوسری دوانہ معلوم ہوجیے پیاے کو خوف بلاکت میں شراب چینا روا ہے اور اس کی پرفتو تی ہے اور اس کے دریا کی جانورے ہیدا ہوتا ہے اا

بحونها باس

تیم کے بیان میں اس میں تین تصلیں ہیں

ربهلي فضل

ان چیز وں کے بیان میں جو تیمٹم میںضر وری ہیں

ان میں سے نیت ہے کیفیت اس کی رہے کہ ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جوبغیر طہارت کے بھی نہیں ہوتی طہارت کی نیت کرنا یا نماز کے مباع ہونے کی نیت کرنا قائم مقام نماز کے اراد ہے کے ہے۔ حدث کے تیم اور جنابت کے تیم میں تیز فرض نہیں یہاں تک کدا گر جب نے باراوہ وضوتیم کیا تو جا سرے تیمیین میں لکھا ہےاور نصاب میں ہے کہای برفتویٰ ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اگر جنازہ کی نماز کے لئے یا مجدہ تلاوت کے لئے تیم کیا تو جائز ہے کہ اس سے فرض نماز بھی پڑھ لے اس میں ک کا اختا؛ فُنْبِيل بيرمحيط مِيں لکھا ہے۔ اگر زبانی قرآن پڑھنے کے لئے یاقرآن میں دیکھ کر پڑھنے کے لئے یا زیارت قبور کے لئے یا دنن میت نے لئے یا ذان کے لئے یا قامت کے لئے یا مجد میں داخل ہونے کے لئے معجد ہے فارج ہونے کے لئے تیم کیا ہایں طور کہ مسجد میں باوضو داخل ہوا تھا پھروضوٹو ٹ گیا یا قر آن جھونے کے لئے تیم کیا اور اسی تیم سے نماز پڑھی تو مام ملاء کے نز دیک جا بزنہیں یہ فتاویٰ قاضی میں فکھا ہے اگر سجد وشکر کے واسطے تیم کرے تو امام ابو صنیفہ اور امام ابو پوسف کے نز دیک اس تیم ہے فرض نما زنہیں یڑھ سکتا اور امام مجکر کے نزدیک پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ مجدہ شکر امام مجگر کے نزدیک عبادت ہے ان دونوں کے نزد کیک نہیں یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔اگر سلام کے واسطے ماسلام کا جواب دینے کے واسطے تیم کرے تو اس مے نماز کا ادا کرنا جائز ہے یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر تیم اس واسطے کرے کہ دوس ہے کوسکھا تامنظور ہے اور نماز کا اراد ونہیں ہےتو تینوں اماموں کے نز دیک اس ہے نماز جا مز نہیں بیخلاصہ میں نکھا ہےاور یہی طاہرالروایت فتاوی قاضی خان میں نکھاہے کا فرنے اگرمسلمان ہونے کے لئے تیم کیااورمسلمان ہوا تو اس کواس کیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں مز دیک امام ابوحنیفہ اورامام محکہ کے پیضلاصہ میں لکھا ہے۔ بیار کوووسرا محض تیم کر اتا ہے تو نیت مریض پر ہے نہ تینم کرانے والے پر بیقلیہ میں لکھا ہے اور نجملہ ضروریات تینم کے دومر تبد <sup>ا</sup>ناتھ مارنا ہے ایک ہے مند کا مسح ہے اور دوسرے ہے دونوں ہاتھوں کامسے کہنیوں تک بیرمدا پیش لکھا ہے۔ کہنیوں مجملے کرے پیفٹاوی قاضی خان میں لکھا ہے حلیہ میں ہے کہ اپنے مندکی تھلی ہوئی کھال پر اور ہالوں کے او پر او پر سے کرے موافق قول سیجے کے بیم عراج الدرابید میں لکھا ہے اور یہی ہے فتح القديرين - ندار كامسح بھی شرط ہے يہي منقول ہے ہمار ہاسجا ہے اور آ دمی اس ہے غال ہيں بيزامدي ميں لکھا ہے جھلی پر بھی '' سرے پانبیں تھیجے سے کہ ندمیج کرے اور ہاتھ مارنا کا فی ہے میضمرات میں لکھا ہے اگر ایک ہی ضرب ہے منہ اور ہاتھوں پرمسخ 'رے تو جا بزنبیں بیفآوی قاضی خان میں <sup>لک</sup> ما ہے۔ اگرایک باتھ ہے منہ کامسح کیااور دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ کامسح تومنہ اور ہاتھ کا کئے جائز ہوگیا اور دوسرے ہاتھ کے لئے ضرب لگا دے بیسراج انو ہاج میں لکھا ہے۔ اگر یتم کا ارادہ کرے اور زمین میں بو نے بعضول نے فرجمین کوشر طاکہا ہے اور سے میرکن ہے اس واسطے کہ حدیث میں وارد ہے العمیم ضربتان تو ضربتین تیجم کی ماہب میں داخل ہیں اا بیلن تر تبیب کیاؤ <sup>ا</sup>ل دا میں بر با میں ہے گئے کر ہے چھر ہو میں بردا میں ہے تھے کر ہے مسئون یامنتحب ہے ااع

اورتی م بدن کو ملے اگر مٹی اس کے منداور باز ویوں اور بھیلیوں پر پہنچ گئی تو جائز ہیں تو جائز نہیں پی خلاصہ بھی لکھ ہے جس شخص کے دونوں ہا تھ پہنچوں سے کٹ گئے ہوں وہ اپنی با ہول پر سے کر ساور جس کی با تیں بھی کٹ کئی ہوں وہ موضع قطع پر سن سر سے خطف کے دونوں ہا تھ ہیں گئے ہوں وہ موضع قطع پر سن سر کھا ہے اور اگر دونوں ہا تھ شل ہوجا میں تواسے باتھ زین پر پھیر لے اور مندا پنا دیوار پر لگا لے بھی کافی ہا س کواور نماز نہ پھوڑے بید فیرہ کی پانچوی سفسل میں تھوڑے قبل فیسل می تھوڑ نے بلاسہ ہے۔ اور اگر یتم کے لئے ہاتھ میں کواور نماز نہ پھوٹ سے بید فیرہ کی پانچوی سفسل میں تھوڑ نے بل فیسل میں تھوٹ سے بعد فسل بعض اور اگر یتم کے لئے ہاتھ کہ کہا ہے کہ سیار بعد فیسل میں تھوٹ سے بعد فسل بعض اور اگر یتم کے لئے ہاتھ کہ بھر پانھوں میں باتھ فیل کیا خلاصہ بیل ہے کہ اور آئی کا استعمال کیا خلاصہ بیل ہے کہ اور اگر نگا ہا ہو اور کئی کا استعمال کیا خلاصہ بیل ہے کہ اور اگر اگر کیا ہا جا تھا کو ۔ ظاہر روایت میں دونوں باتھ وہوں کر بی دونوں پر پورا پورا پورا پورا پورا سے کہ کہا ہے۔ مجملہ ان چیز وں کے جو تیم میں تھوں کر بی دوالی ہا ہوں تا کہ کہا ہا کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور وہا ہور کہا ہور

اور منجملہ ان چیز وں کے جو تیم ضروری ہیں یا ک منی ہے۔ تیم کرے پاک چیز پرجنس زمین سے جیسالو ہااور کا نسداور تا نیا اور شیشہ اور سوٹا اور میں ندی اور مثل ان کے وہ جنس زمین سے نہیں جیں اور جوالیے نہ ہوں وہ جنس زمین سے ہیں میہ جدا کتا میں نکھا ہے۔ لیں جائز ہے بیم مٹی پر ،ریت پر ،شورے پر جوز مین ہے بنا ہونہ یانی ہے ، کیج پر ، چونے پر ،سرے پر ، ہر تال پر ، کیرو پر ، سندھک کمبر ، فیروز ه پر عفیق بلخش ،ازمر دیر ،زیر سمجد پریه بح الرائق میں لکھا ہے اور یاقوت اور مرجان پریتے بین میں لکھا ہے اور پختہ انٹ پر بھی صحیح <sup>(۱)</sup> ہے یہ بحرالرائق میں فکھا ہے اور مہی ظاہر الروایتہ میں ہے سیبیین میں لکھا ہے۔ اور مٹی کے پیکے ہوئے برنن یعنی سناں پر بھی تیم جائز ہے لیکن اگر اس پر ایسی چیز کا رنگ ہو جوجنس زمین ہے نہیں ہے تو جائز نہیں پیززانة الفتاوی میں لکھا ہے۔اور پتم پر پر تیمم جائز ہے خواہ اس پرغبار ہو یا نہ ہومثلاً وھلا ہوا ہو چکنا ہوخواہ بیا ہوا ہو یا بے بیا ہو یہ فناوی قاضی میں لکھا ہے اور سرخ مٹی پر اور سیاہ ٹی پر اور سبيدمني يرتيم جائز بيبدائع ميں لكھا ہاور زرومني پرتيم جائز بي بيفلا صدهي لكھا ہاور سبزمني پرتيم جائز ہے بياتا تار نانيه ميں لکھا ہے۔اورتر زمین پراور کیلی مٹی پر تیمتم جائز ہے بیہ ہوائع میں مکھا ہے۔اوراس مردار سنگ پر تیمم جائز ہے جو کان ہے نگے شال پر جواور کی چیزے بنایا جائے میرمحیط سزنسی میں لکھا ہے نمک ایر پانی ہے بنا بھوتو بالا تفاق اس پر تیم جائزے اورا گرنمک بہاڑی ہو قو اس میں دوروا بیتیں ہیں اور دونوں میں ہے ہرا کیپ کی فقہا نے تھیج کی ہے لیکن جواز پرفتو کی ہے ہے بحرافرا کق میں لکھا ہے۔ زبین جمل ہا ہ اوراسکی مٹی پر ٹیم کرے تو اصح میہ ہے کہ جائز ہے مظہیر مید میں لکھا ہے۔اورا کر بسے ہوئے مو تیوں پر یا بے بسے پر ٹیم کرے تو جا پر نہیں اگر سونے یا جاندی پر تیم کرے اگر پھلے ہوئے ہیں تو جائز نہیں اگر پھلے ہوئے نہیں ہیں اور مٹی میں ملے ہوئے ہیں اور غلبہ مٹی کا تا کہ سے بھر بور ہوجائے امام محد سے روایت ہے کہ املیوں میں خلال کے لیے تیسری ضرب کی ضرورت ہے لیمن پی خلاف آم ہے اور خلیل کامقسوں پڑھ اس بر موقوف نبیں ہے افتح ۱۲ ع اصل میر کوشن رمین ہے یا کہ چیز ہوائتین ۱۱ سے لیکن انتخ القدیر کے نسخہ موجودہ میں ہے کہ فرجان ویا قوت و زمروه برجدوموتی تیم نبیں رواہا آئے۔ یمی مرجان کے شم صاحب توریک اختیار کیا کہ ووپانی سے باوری بی شارح نے در جمتار میں یا کیان محيط وغابية البيان وتوضيح وغابية ومعراج الدرابية تبيين وبحرجل جوازلكها باوريجي اظهر بيكن عدم جوازا حتياط بوالنداملم االهدابيه (1) اوركرفي تے شرط كى كدوه كوفت موتاع ہوتو جائز ہے بیر پیطا سر تھی میں لکھا ہے۔ اور داکھا اور عزر کا فور اور مشک پر یٹم جائز نہیں بیظ ہیر بیش لکھا ہے۔ جے ہوئے پائی ہے تیم جائز نہیں بیٹیمین میں لکھا ہے۔ اور میں پر قدرت ہوت بھی غبار پر یٹم جائز ہے بیسران الو ہائ میں لکھا ہے اور میں پر قدرت ہوت بھی غبار پر یٹم جائز ہے بیسران الو ہائ میں لکھا ہے اور وہ اس بیس کی مارے پس جی کہ کپڑے پر یا نمدے پر یا تھی ہر یا مثل ان کے اور ظاہر چیز وں پر جن پر غبار ہے دوتوں ہاتھ مارے پس جب غباراس کے دونوں ہاتھوں پر پڑ سے تو تیم کرے یا اپنا کپڑ اجھاڑے اور جب اس سے غبارا سے قو اپنے ہاتھ غبار کی طرف ہوا میں اٹھا نے اور جب غباراس کے ہاتھوں پر پڑ گیا اور اس نے نیم کی اٹھا ہے۔ اگر غبار منہ پر اور ہاتھوں پر پڑ گیا اور اس نے نیم کی اٹھا ہے۔ اگر غبار منہ پر اور اپن تھا ہے وہ کہ پر پر یا ای انسان کے اور دائوں پر دیکھوں کو غبار لگ گیا اور اس کا اٹر ظاہر ہوا تو اس سے تیم جائز ہے بیسران الو ہائ میں لکھا ہے۔ اگر منہیں ظاہر ہوا تو نہیں جائز ہے یہ بر الرائق میں لکھا ہے اگر مٹی میں کوئی اسی چیز مل جائے جوز میں کی جنس سے تیم ارائ میں لکھا ہے۔ اگر مٹی میں کوئی اسی چیز مل جائے جوز میں کی جنس سے تیم میں ہور کیا اعتبار ہوگا تی تطبیر میٹی لکھا ہے۔ اگر مٹی میں کوئی الی چیز مل جائے جوز میں کی جنس سے تیم میں ہور کیا تعتبار ہوگا تی تطبیر میٹی لکھا ہے۔ اگر مٹی میں کوئی الی چیز مل جائے جوز میں کی جنس سے تیم میں کہ کیا اعتبار ہوگا تی تطبیر میٹی کھا ہور اگر کیا تعتبار ہوگا تی تاہم کی کھیل ہے۔

اگر مسافر کیچڑیا دلدل میں ہواور و ہاں خشک مٹی نہ ملے اور اس کے کپڑے پریاز مین پر غبار بھی نہیں تو اپنے کپڑے پر بعضے جہم پر کیچڑ لگائے اور جب و وختک ہو جائے تو اس ہے تیم کر لے لیکن جب تک وقت کے جاتے رہنے کا خوف نہ ہوتب تک تیم نہ کرے اس لئے کہ اس میں بلاضرورت منہ پرمٹی بھر گلی اور وہ صورت مثلہ کی <sup>ا</sup>ہے اور اگر اس کیچڑ ہے تیم کرے تو امام ابو حنفیہ ّ اور ا مام محر کے مزویک جائز ہے اس لئے کہ ٹی تجملہ اجزائے زمین کے ہے اور جواس میں یانی ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔اگرمٹی پر پانی غالب ہوتو اس ہے تیٹم جا تزنبیں میر محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ بجس کیڑے کے غبار ہے تیٹم جا تزنبیں لیکن اگر غبار کپڑے کے خشک ہوجانے کے بعد پڑا ہوتو جائز ہے بینہا یہ میں لکھا ہے۔ زمین پر جب نجاست لگ جائے پھروہ خشک ہوجائے اور اس کا اثر جاتار ہے تو اس پر تیمتم جائز نہیں بیفتاوی قاضی طان میں لکھا ہے۔اور مجملہ ان چیزوں کے جو تیمتم میں ضروری ہیں تین انگلیوں ے سے کرنا ہے۔ تین انگلیوں ہے کم ہے سے کرنا جائز نہیں جیے سراورموز وں کامسے پیمبین میں نکھا ہے۔ اور مجملہ ان چیز وں کے جو تیم میں ضرور ہیں بیہ ہے کہ یانی پر قادر ندہو۔ جو تخض پانی ہے ایک میل دور ہواس کو تیم جائز ہے مقد ارجس یہی مختار ہے خواہ شہر کے باہر ہو خواہ شہر کے اندراور یہی سیجے ہے اور برابر ہے کہ مسافر ہو یا مقیم پیمبین میں لکھا ہے۔شہر کے اندریانی نہ ملنے کی وجہ سے تیم جائز نہیں اور اس طرح ان قریوں میں جس کے رہنے والے ان ہے جدانہیں ہوتے یا اکثر لوگ دن میں جدانہیں ہوتے اور سلمے ہے اس کا جواز منقول ہےاور بھیج سے کہ جائز نہیں اور بیفلاف اس حالت میں ہے کہ اوّل پانی کی جنبچو کرے اور ڈھونڈھنے سے پہلے بالا جماع تیمّم جا رَنبیں بیمراج الوہاج میں لکھا ہے اور ٹھیک قول یہ ہے کہ میل تہائی فرنخ کی ہے جار ہزار گز طول میں ہر گز چوہیں انگشت کا اور ہر انگشت کی چوڑ ائی چھ جو ہوتی ہے اس طرح کہ ہر جو کا پیٹ دوسرے جو کی پیٹھ سے ملا ہو سیمبین میں لکھا ہے اور مسافت کا اعتبار ہے نہ وتت کے خوف میہ ہدامیہ میں لکھا ہے۔ درندے کے خوف یا دشمن عملے خوف میں بھی تیم جائز ہے خواہ خوف اپنی جان کا ہو یا مال کا میہ عمّا ہیں لکھا ہے یا سانپ یا آگ کا خوف ہو میمبین میں لکھا ہے اور ای طرح اگر پانی کے پاس چور ہو یا کوئی موذی ہوتو تیم کر لے میہ تدیہ میں *لکھا ہے۔اور نتف میں ہے کہا گرو*د بعت کے ضا اُنع ہونے کا خوف ہویا قر ضدار کے نقاضے کا خوف ہوجس کا قرض نہیں دے مثلہ دیست بدلنے کو کہتے ہیں خواہ عضو کا نے ہو یا منہ کالا کرنے ہے یا اور کسی طرح کے تغیرے مثلہ کا اشارہ بدید وغیرہ میں ولالت کرتا ہے کہ ن ک جماز تا داجب ہے کیونکہ مثلہ حرام ہالہداریکن بیوہم ہے بلکہ سنت ہے اور کی اصدادر خانیہ میں ہے کدا گراسیر مسلم کو کا فرنے وضواور نماز نے منع کیا تو تیم کرے اور اشارے سے نماز پڑھے پھر نماز کا عادہ کرے جب چھوٹے اور ای طرح جب کہ مالک نے اپنے غلام ہے کہا کہ جب تو وضو کرے گا تا تھے کو قید کروں گایاتی کروں گاتو تیم ہے تماز پڑھے پھراعادہ کر ہے جوں کے ہا تنداس واسطے کہ تیم کی طہارت منع وجوب اعادہ میں طاہر نہیں کنافی الطحادی ۱۲

سکتا تو تیم جائز ہے بیزاہدی اور کفایہ میں لکھاہے۔اگر عورت کواپنا خوف ہواس سب سے کے پانی فاسق کے پاس ہے تو بھی تیم جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اس طرح اگرا پی بیاں کہ کا یا اپنے ساتھی رفیق کی یا اہل قافلہ میں ہے کسی اور محض کی یا اپنے سواری کے جانور کی یا اپنے ایسے کتوں کی جوچو یا بوں کی حفاظت کے لئے یاشکار کے لئے ہیں پیاس کا خوف ہو فی الحال یا آئندہ اور اس طرح آثا گوندھنے کی ضرورت ہوتو جائز ہے شور ہا پکانے کی ضرورت کے لئے جائز نہیں۔ جنب کواگر بیخوف ہو کہ نہانے میں سردی ہے مر جائے گایا بیار ہوجائے گاتو تیم جائز ہے رہے مالا جماع اس صورت میں ہے جب شہرے باہر ہواور اگر شہر کے اندر ہوتو امام ابو حنیفہ کے نزدیک میں عکم ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کا خلاف ہے اور بیخلاف اس صورت میں ہے جب اس کے پاس استے وام نہ ہوں کہ جمام میں نہا سکے اور جو میہ ہو سکے تو تیم بالا جماع جائز نہیں اور نیز خلاف اس صورت میں ہے جب پانی گرم نہیں کرسکتا اور جوگرم كرسكنا ہے تب بھی تیم جائز نہیں ميراج الوہاج ميں لکھا ہے۔ جب محدث كويہ خوف ہوكہ اگر وضوكر ےگا تو سر دى ہے مرجائے گا تو تیم کرنے بیکا فی میں لکھا ہے۔اوراس کواسرار میں اختیار کیا ہے اوراضح بیہ ہے کہ بالا جماع اس کوتیم جا ئزنہیں بینہرالفائق میں لکھا ہاور سیجے سے کہ اس کو تیم جائز نہیں میرخلا صدمیں اور فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر مریض کو پانی ملے لیکن میرخوف ہے کہ پانی کے استعال سے مرض بڑھ جائے گا یاصحت میں در ہوجائے گی تو تیم کر لے اور اس میں فرق نہیں کہ حرکت سے مرض بڑھ جائے جیسے بیاری رشته کی یا دست آتے ہوں یا بانی کے استعمال ہے مرض زیادہ ہوجائے مثلاً چیکے نکلی ہو یا اس طرح کی اور بیاری ہو یا کوئی وضو کرانے والا تد یلے اور خود وضونہ کر سکے لیکن اگر کوئی خادم لیے یا مزدورمقرر کرنے کی اجرت ہویا اس کے پاس کوئی ایسا شخص ہو کہ اگر اس سے مدد کے گاتو و امد دکرے گاتو ظاہر مذہب کے بموجب تیم نہ کرے اس لئے کدوہ یانی پر قادر ہے بیافتح القدير ميں لکھا ہے اور بير خوف اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کوعلامت ہے یا تجر بہ ہے گمان غالب ہو یا کوئی طبیب کا ل مسلمان جس کافتق نہ ہوخبر دیے ہیہ شرح منتیہ انمصلی میں لکھا ہے جوابرا ہیم طبی کی تصنیف ہے اگر چیک نگلی ہویا زخم ہوں تو اکثر کا اعتبار کیا جائے گا محدث ہو جب ہو جنابت میں اکثر بدن کا امتبارکریں گے اور حدث میں اکثر اعضا ء وضو کا اعتبار کریں گے اگر بدن اکثر سیحیح ہواورتھوڑے میں زخم ہوتو صیح کودھو لےاورزخی پراگر ہوسکے سے کرلے اور اگراس پرسے نہ ہو سکے تو ان لکڑیوں پرسے کرلے جوٹو ٹی ہڈی پر باندھتے ہیں یا پی کے اویراورغسل اورتیم کوجمع نه کرے اگر ادھا بدن تیجے ہواور آ دھا بدن زخی ہوتو مشائخ کا اس میں اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ تیم کر لے اور یانی کا استعال نہ کرے بیے خلاصہ میں لکھا ہے اور یہی محیط میں لکھا ہے اور جہیج العلوم میں ہے کلنة کا البق اور بارش اور سخت گری میں سیم جائز ہے بیزاہدی اور کفا بیش لکھا ہے

مسافر جب کنویں پر پہنچ اوراس کے پاس ڈول نہ ہوتو تیم کر ہاوراگر ڈول ہواورری نہ ہوتو بھی تیم کر لے فقہا نے کہا ہے کہ رہے تھم جب ہے کہ اس کے پاس کوئی کیٹرا کنویں میں ڈالنے کے لائن نہ ہواورا گر ہوتو تیم نہ کرے تاوراگراس کے رفیق کے پاس ڈول اس کی ملک ہواوراس کے رفیق نے کہا کہ تو تھم رہاں تک کہ خس پائی جرلوں پھر تھے کودونگا تو مستحب بیہ ہے کہا نظار کر ہے اور اگر تیم کر کیا اوران کے بنچ پائی ہاور اس کے بنچ پائی ہواوراس کے بنچ پائی ہواوراس کے بنچ پائی ہواوراس کے بنچ پائی ہواوراس کے کائے کا آلہ بھی موجود ہوتو تیم نہ کر ہے اور بعض کا تول بیہ کہاں صورت میں بنم کر ہے اور فقط بست پائی یا برف ہواوراس اس کے کائے کا آلہ بھی موجود ہوتو تیم نہ کر ہے اور بعض کا تول بیہ کہاں صورت میں بنم کر ہواوراس کے واسطے صاحت ہو وہ بحز لہ معدوم کے ہواوا پی بیاں ہو یا اپنے جانور کی یا الی قافلہ کی آشاہو یا اجبی تو ان صورتوں میں برود دیا نے کہا رہ کی گر اردک کرا یک گر ما بنا لیتے ہیں ام بودوں میں برود دیا تو کی جود اور عدم میں برا ہے اوراگرڈول نا پاک ہوتو بھی اس کا وجود اور عدم میں جو دورور میں برا ہے اوراگرڈول نا پاک ہوتو بھی اس کا وجود اور عدم میں برا ہے اوراگرڈول نا پاک ہوتو بھی اس کا وجود اور عدم میں برا ہے اوراگرڈول نا پاک ہوتو بھی اس کا وجود اور عدم میں برا ہے اوراگرڈول نا پاک ہوتو بھی اس کا وجود اور عدم میں برا ہے اوراگرڈول نا پاک ہوتو بھی اس کا وجود اور عدم میں برا ہم بار کی بیاں بیانہ ہوتو بھی اس کا وجود اور عدم میں برا ہم بار کی برا ہم برا ہم بیانہ برا ہم برا ہم بیانہ ہوتو بھی اس کا وجود اور عدم میں برا ہم بوتو بھی اس کا میں برا ہم برا ہم

کے پاس آلہاس کے بچھلانے کا ہوتو تیمتم نہ کر ہے اور طاہر وہی پہااتھم ہے دونو ب صورتو ب میں بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے کوئی سخس درحر ب میں قید ہوا ً پر کفاراس وضواور نماز ہے منع کریں تو تیم کرے اورا ثناروں سے نماز پڑھے لے پھر جب نکلے تو اس کا اما و وکر ہاور یمی تقم ہاں شخص کا جس ہے کوئی ہوں کہد ہے کہ اگر تو وضو کرے گا تو بچھ کوقید کرونگا یا آپ کرونگا تو وہ بھی تیم کرئے نماز پڑھ بھر ماد ہ ئر لے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے جو شخص قید خاند میں قید ہووہ تیم سے نماز پڑھے اور بھراس نماز کا وضو کر کے اعادہ کر ۔ ان کے کہ بجز آ دمیوں کے فعل سے واقع ہواور آ دمیوں کے فعل سے اللہ کاحق ساقط نیس ہوتا اور اگر سفر میں قید ہوا تو تیم کر کے نماز پڑھے اور پھر اس کا اما دہ ندکر ہےاس لئے کہ بجرحقیقی کے ساتھ مذر سفر کا بھی ہے "میا اور اکثر سفر میں یا نی کا نہ ملتا ہوتا ہے ہیں ہرطرت ہے مدم محقق : وا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اصل میہ ہے کہ جب پانی کواس طرح استعمال کر سکے کہ اس کی جان یا مال <sup>اب</sup> کو پچھ نقصان نہ پہنچے تو پانی کا استعمل واجب ہےاورا گرمعمو بی قیمت ہے زیاد تی ہوتو و وبھی نقصان ہےتو اس پر وضو لا زم نہیں اورمعمو لی قیمت کی صورت میں وضو لازم ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور متجملہ ان چیز ول کے جو تیتم میں ضرور ہیں پانی کا طلب کرنا ہے جس مسافر کو پیگمان ہو کہ پانی قریب ملے گااس کوا بک نعوہ تک یانی طلب کرناوا جب ہےاورا گر گمان غالب نہ ہواور کوئی خبر نہ دیے تو طلب کرناوا جب نہیں پیکا فی میں لکھا ہا آر ہانی ملنے کا شک ہوتو طلب کرنامستحب اور شک نہ ہوتو بے طعب تیم کر لینے میں تارک افضل نے ہو گا ہیسرائ الو ہان میں لکھ ہاور غلوہ میار سوگز کا ہوتا ہے بیٹے ہیں لکھا <sup>ہ</sup>ے اورا گرکسی اور کوطلب کرنے کے لئے بھیج دیو خودطلب کرنے کی کوئی عاجت نہیں اورا کر بغیر طلب کئے ہوئے تیم کر کے نماز پڑھ لی بھراس کے بعد طلب کیااور پانی نہ ملاتو امام ابوحنیفہ اورامام محر کئے نز دیک اماد ہوا جب ہام ابو بوسٹ کے نز دیک واجب نہیں میسراج الوہائ میں لکھ ہے اگر پانی قریب ہواورا سے خبر نہ ہواوراس کے قریب کوئی ساتھ بھی نہ ہوجس ہے یو جھےتو تیم جائز ہے اوراگر اس کے سامنے کوئی ایسا تخص تھا جس ہے یو چھ سکتا ہے اور نہ یو جھا اور تیم کرئے نماز پڑھ لی پھراس سے بو چھاتو اس نے قریب یانی بتایا تو وہ نماز جا ئزنہیں جیسے کوئی صحف آ با دی میں اتر سےاور پانی طب نہ کرے تو اس کا تیم جائز نہ ہوگا اور اگر اوّل اس ہے بوج چھااور اس نے شہران نے لیم کیا اور نماز پڑھ لی پھراس کے بعد قریب یائی بتایا تو نماز ب سر ہوئی ان لئے کہ جو پھھاس پر واجب تھاوہ اس نے کرایا یہ محیط سرھسی میں لکھ ہے

اگراس نے رفیق کے پس پانی ہے اور اس کو بیگان ہے کہ اگر مانگے گاتو وہ وے دیتو تیم جو کز شہوگا اور اسروہ بیہ جھتا ہو کہ وہ نہ وے گاتو تیم جائز ہے اگر اس نے ویے میں شک ہواور تیم کر کے نماز پڑھ لے بھر مانگ اور وہ دید بیاتو نمی زکو وہ دید ہو کافی سیمیں لکھا ہے اور ایر نماز شروع کرنے سے پہلے اٹکار کروں اور نماز کافی سیمیں لکھا ہے اور بہی لکھا ہے شرح زیادات میں جو عمانی کی تصفیف ہے اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے اٹکار کروں اور نماز اور اگر شاا کے رنگ کی بگڑی ہے کہ پانی میں ڈالنے سے بدرنگ ہوکر کم قیت ہوجاتی ہے یا دو پٹرو غیرہ ہے کہ نصف نصف بھاڑنے سے پانی تھہ جائز ہیں ہوجاتی ہے بادو پٹرو نے کر اور اگر بانی کی قیمت سے ریا و فقصان ہے تو اگر بکڑی دو پٹری نقصان اس قدر ہے جس قدر سے پانی خرید ہوسکت تو تیم جائز شیمیں بائی نکال کر طہارت کرے اور اگر بانی کی قیمت سے ریا و فقصان ازم آتا ہے تو تیم جان ہے طحطاوی نے کہا کہ یہ مسئلہ مارے نہ بہ میں منصوص نہیں بلکہ شافتی ند بہ میں ندکور ہے قضیح میں کہا ہے کہ بیا سے سے مارے نہ بیا سے کتو اعد کے موافق ہے المیں الہدایہ۔

ع ۔ اور طبیٰ نے تین سوگز ذکر کیےاور بدا کُع میں کہا کہا گئے ہے کہاتی دور تک طاب کرے کہاس کوخود نشر ر ند ہواور باتھے وں کوانزظار کی مشقت ند ہواور بھر عاب کا کام خود کرنا اوز م نبیں بلکہا گرکسی کو بھیجا جواس کے واسطے تااش کرے تو اس کو کاانی ہے سراج ۱۳ع

سے میں سل کلام اس مقام پر چند تو اکد ہیں اوّل یہ کہ فتو ٹی اس امر پر ہے کہ رقیق نے پائی مانگن جب کد اُس کے پاس زا کہ ہوٹھ ہرانرولیۃ با فاہ ند ہب پر ، و جا ہے جب کہ دینے کا گمان ہواور دوم اگر گمان ہو کہ ندوے گا تو مائٹن موم اکر نالت ظاہر ہوتو بھی واجب ندہوما اس ہے چہارم سوا ہے پائی نام اور اس پونی نے اور چنے واللہ تعالی اعلم الا ے فارغ ہونے کے بعد دید ہے تو اعادہ نہ کرے اگریہ ہے کہ کہ بغیر معمولی قیمت کے ندو نگا اوراس کے باس اس کی قیمت نہ ہوتو تیم کر ہے اوراگر ہوتو تیم نہ کر ہے اوراگر اس کے لینے میں بہت نقصان ہوا وروہ یہ ہے کہ دو چند قیمت معمولی سے بیتیا ہوا وراس سے کم نہ بیتیا ہوتو تیم کر لے بیکا فی میں لکھا ہے اور جس جگہ بانی کمیاب ہوگیا ہے وہان سے جو قریب تر موضع ہو وہاں کی قیمت سے بانی کی قیمت کا حساب کیا جائے گاید فاوئ قاضی خان میں لکھا ہے جو شخص تیم کر کے نماز پڑھتا ہے اس نے اپنے رفیق کے باس بانی و یکھا اب اگر غالب رائے اس کی یہ ہوکہ وہ اس کو بانی وید ہے گا تو اپنی نماز کو قطع کر ویے اوراگر اس میں شک ہوتو اس طرح نماز پڑھتا رہے اب اگر غالب رائے اس کی یہ ہوکہ وہ وہ اس کو بانی وید ہو وضو کر کے نماز لوٹا و سے اوراگر انکار کر ہے تو نماز پوری ہوگئی مجراگر انکار کرنے جب نماز تمام کر چھے تو اس سے مائے اگر وہ وید ہے تو وضو کر کے نماز لوٹا و سے اوراگر انکار کر ہے تو نماز پڑھ چکا ہے وہ نہ لوٹے گی یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے۔

ورمرى فعل

ان چیز وں کے بیان میں جو تیم کوتو ڑتی ہیں

جو شے وضو کوتو ڑتی ہے وہ تیم کوبھی تو ڑتی ہے مہ ہدا ہے میں لکھا ہے اور اگر پورے یانی کے استعمال پر قدرت عاصل ہوجائے جواس کی حاجت ہے زیادہ ہوتب بھی تیم ٹو ٹا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر کسی جنب نے عسل کیا اور پچھ ککڑا خشک رہ گیا اور پانی ختم ہو چکاتو جنابت اس کی باقی رہ گئی ہے اس کے واسطے تیم کرلے پھر اگر حدث ہوتو حدث کے واسطے تیم کرلے پھر اگر اس قدریانی لے کہ دونوں کو کافی ہے تو دونوں میں صرف کرے اور اگر ان دونوں میں خاص ایک کے واسطے کافی ہے تو اس میں صرف کرے اور دوسرے کا تیم باتی رہے گا اور اگر ایسا ہے کہ دونوں پورے نہیں ہو سکتے گران دونوں میں سے ایک جونسا جاہے وہ ہوسکتا ہے لیعنی یا ہے وضوکر لے بیا ہے وہ نکڑا جوخشک رہ گیا ہے اس کو دھو لے اور امام محمد کے نز دیک حدث کا تیمتم وو بارہ کرے اور امام ابو یوسف کے نز دیک تیم کا عاد ہ نہ کرے اور اگر اس ہے وضو کرلیا تو جائز ہے اور بالا تفاق میٹکم ہے کہ جنابت کے واسطے دو بار ہ تیم کرے اور اگراس یانی کے ملنے سے پہلے حدث کے واسطے تیم نہیں کیا تھا اور اس نکڑے کے دھونے سے پہلے حدث کا تیم کیا تو امام محر کے نز دیک جائز نہیں اور امام ابو بوسٹ کے نز ویک جائز ہے اور اوّل اصح ہے اور جو وہ یائی ان دونوں میں ہے کی کے لیے پورائہیں تو دونوں کا تیتم باتی رہے گاجب کے بدن پر خشک تکڑا باقی رو گیا تھا اور اس کو تیتم سے پہلے حدث ہوا تو دونوں کی نبیت کر کے ایک تیتم کرے پھراگر دونوں کے واسطے بیم کرنے کے بعداس قدریانی ملاجوایک کے لئے کافی ہے خواہ کوئی ساہوتو بدن کے نکڑے کو دھوئے اورامام محرّ کے نز دیک حدث کے ہے دو بارہ بیٹم کرے ریکا فی میں لکھا ہے اور اگر وہ یانی ان دونوں میں سے خاص ایک کے لئے کا فی ہے اور دوسرے کے واسطے کافی تبیس ہوسکتا تو اس کو دھو لے اور دوسرے کے حق میں تیم ہاتی رہے گا پیشرح و قابیش لکھا ہے اگر عنسل میں اس کی چینے پر کوئی ٹکڑا خشک رہ گیا اور وہ وضو کرنے میں بعض اعضاء کا دھونا بھول گیا اور پانی ان دونوں میں ہے ایک کے لاکق ہے تو ان دونوں میں ہے جس میں جا ہے اس پانی کو صرف کرے لیکن اعضائے وضومیں صرف کرنا بہتر ہے بیشرح زیادات میں لکھا ہے جوعمانی کی تصنیف ہے مسافر بے وضو ہے اور کپڑے بھی اس کے بس میں اور اس کے پاس پائی اس قدر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے لئے کا فی ہے تو اس سے نجاست دھوئے اور حدث کے لئے تیم کرے اگر پہلے تیم کرے بھرنجاست دھود ہے تو تیم دو ہار ہ کرے اس لئے اس نے جب تیم کیا تھا تب وہ ایسے یانی پر قادرتھا جس ہے دضو کرسکتا تھا میرمچیط سرتھی میں لکھا ہے اگر یانی سے وضو کیا اور نجس کپڑوں ہے نماز پڑھی تو نماز ہوجائے گی مگرو واس کا م میں گنهگار ہوگا بیفآوی قاضی خان میں لکھاہے جس مرض کی وجہ ہے تیم جائز ہوا

تھا جب وہ مرض دور ہوجاتا ہے تو تیم ٹوٹ جاتا ہے مسافر نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیم کیا ہے ای حالت میں اس کواریا مرض ہو گیا جس سے تیم مباح ہوتا ہے پس اگر مقیم ہو گیا تو اس تیم سے نماز جائز نہ ہو گی اس لئے کہ دخصت تیم کے سبب جدا جدا ہونے کے سبب سے ایک دخصت شمول دوسری دخصت میں نہیں ہوسکتا اور پہلی دخصت اب بالکل نسیت ہوگئی بیفصول تمادیہ کی کتاب الطہارت کی مریضوں کے احکام میں لکھا ہے

منتق في مرائل كريان

سیم کے متفرق مسائل کے بیان میں

تیم میں سات سنتیں ہیں ہاتھوں کومٹی پر رکھ کرآ گے لانا اور چیچے کر لے جانا اور ان کو جھاڑ نا اور انگیوں کو کھولتا اور اس کے اقل میں بہم القد پڑھنا اور ترتیب کا کھا ظرکتا اور درمیان میں توقف نہ کرتا ہے جو الرائق اور نہر الفائق میں لکھا ہے اور طریقہ ہم کا ہے ہے کہ دونوں ہاتھا ہے زمین پر مار کرآ گے کولائے پھر چیچے لے جائے پھران کواٹھ کر جھاڑے یہ تیمین میں لکھا ہے اس قدر جھاڑے کے حائے اس کہ دونوں ہاتھا ہے اور قر مار کرآ گے کولائے پھر چیچے لے جائے بھران کواٹھ کر جھاڑے یہ بیاس وغیرہ ہے خوف نہ ہواس کو ہم روائی ہوائی میں المحاسب المحاسب کو گئے ہوائی ہو جو عمل ہوائی میں کہا کہ اس میں ہے کہ فیر کو ہم کراس سے اپنی میں دوجو عمل ہوگئی پھر مرتد ہونے سے اس صفت میں نقص نہیں کو کہ اب سے اس کو کہ نیس کے وقت اسلام تھا تو تیم می جو ہونے سے اس کو کہارت کی صفت حاصل ہوگئی پھر مرتد ہونے سے اس صفت میں نقص نہیں کے وکہ اب نیت کی صفرورت نیس ہے اور زفر نے کہا کہ اس مرتد کا تیم ہوجائے گا کہونکہ کفر مرتا نی تیم ہے تو اس میں ابتداء سے منافی ہو دیا تا ہم منافی ہے جو اس میں ابتداء سے منافی ہو دیا تا ہم منافی ہے جو اس میں ابتداء سے منافی ہو دیا گا کے ونکہ کھر مرتد ہونے سے منافی ہو دیا تا اللہ میں ابتداء سے منافی ہو دیا گا کے ونکہ کھر مرتد ہونے سے منافی ہو دیا گا کہ کہ دیا ہو جائے گا کہ کونکہ کھر مرتد ہونے سے منافی ہو دیا گا کہ کہ کونکہ کھر مرتد ہونے سے منافی ہو دیا گا کہ کہ کی کہ کونکہ کھر مرتد ہوئے سے منافی ہے دیا ان کو کھر کو میت ہو ان کی کہ کہ کھر میت ہو تھا گا کہ کہ کونکہ کھر میت ہے ال

یے طبیر یہ میں لکھا ہےاوراس طرح اگر حیض والی عورت کے بدلے کوئی بے وضو ہوتو یانی جب پرصرف کیا جائے گا بیرخلاصہ میں لکھا ہے اگر باپ بیٹے کے درمیان پانی ہوتو باپ اس کے صرف کے واسطے اولی ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر جنب کے ساتھ صرف اس قدریانی ہے کہ وضو کے لئے کانی ہے تو سیم کرے اور وضو واجب نہیں مگر آنکہ جنابت کے ساتھ ایسا حدث ہوجو مو جب وضو ہےا گرمحدث کے ساتھ صرف اس قدر پانی ہو کہ پوراوضونہیں ہوسکتا صرف بعض اعضا کے خسل کو کا فی ہے تو وہ تیم کرے بعض اعضا کونہ دھوئے بیشرح و قابیہ بیں لکھا ہے تیم کرلیا اور اس کے سامان میں پانی تھا جواس کومعلوم نہ تھا یااس کومجول گیا تھا اور نماز پڑھ لی تو امام ابوحنیفہ اورا مام ابومحمد کے نزویک جائز ہے امام ابو بوسف کا اس میں خلاف ہے بیرمحیط میں لکھا ہے خلاف اس صورت میں ہے کہ پانی اس نے خود رکھا ہو یا کسی غیر نے اس کے عکم ہے رکھا ہو یا بغیر حکم رکھا ہو گر اس کومعلوم نہیں تو بالا تفاق تماز کا اعادہ نہ کرے میتبین میں لکھا ہے اور وقت میں یاد آنا اور وقت کے بعدیاد آنا برابر ہے میہ مداریش لکھا ہے اگر اپنا خیمہ ا یسے کنویں پر قائم کیا کہ جس کا منہ ڈھنکا گیا ہے حالا نکہ اس میں پانی ہے مگر اس کونہیں معلوم ہوا مگر نہر کے کنارے پر تھا اوروہ واقف نہ تھااور تیم کر کے نماز پڑج لی تو امام ابوحنیفہ اورا مام محمد کے نزویک جائز ہے اورا مام ابو یوسٹ کاس میں خلاف ہے بیرمحیط میں لکھا ہے جب شک ہو یا گمان غالب ہو کہ پانی ہو چکا اور نماز پڑھ لی اور پھر پانی بایا تو بالا جماع اس نماز کولوٹا دے گا اگر اس کی بیٹھ پر پانی ہے یا اس کی گرون میں لنگ رہاہے یا اس کے سامنے ہے اور اس کو بھول کر قیم تم کرلیا تو بالا جماع جائز نہیں ہے سراج الوہاج میں لکھا ہے ا گر پالان میں پانی لنگ رہاتھا اگر اس پرسوار تھا اور پانی سامان کے چیچے تھا اور اس کو بھول کرتیم کرلیا تو جائز ہو گا اور اگر پانی بالان کے س منے تھا تو جا رَنبیں اوراگر ہا تکنے والا ہو ہیں اگر پانی سامان کے چیچے تھا تو جا رَنبیں اورا گرسا منے تھا تو جا رَنب ہے اورا گرا گے ہے تھینچتا تھ تو ہرصورت میں جائز ہے بیرمحیط سزنسی میں لکھا ہے اگر مریض وضوا ورتیم پر قا درنہیں اورا گراس کے پاس کوئی وضوکرا نے والا ادر تیم کرانے والا نہ ہوتو امام محد اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک وہ نماز نہ پڑھے شخ امام محمد بن الفصل نے کہا ہے کہ میں نے کرخی کی جامع صغیر میں دیکھا ہے کہ جس محف کے دونوں ہاتھ اور دونوں یا وُں گئے ہوں جب اس کے منہ پر زخم ہوتو بغیر طہارت کے تماز پڑھ لے اور تیم نہ کرے اور پھراس نماز کا اعادہ نہ کرے بیاضح ہے بیٹلہیر مید میں لکھا ہے قیدی کونہ یانی ملا اور ستھری مٹی ملی تو اہام ابو حنیفۂ اور ا مام محمدٌ کے نز دیک نمازنہ پڑھے بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے بیہ جب ہے کہ زمین کو یا دیوارکوکسی شے سے کھودنہیں سکتااورا ً رکھوو سکتا ہے تومٹی نکا لےاور تیم کرے پیفلا صدمیں لکھ ہے ایضاح میں ہے کہ کسی تخص کا پیرہال ہے کہا گر وضو کرتا ہے تو پیپٹا ب جاری ہو گالیعن سلس البول ہوگا اور جووضونہ کرے تو ایسا نہ ہوگا تو اس کے واسطے تیم جائز ہے میں سراج الو ہائ میں لکھ ہے کوئی مختص جنگل میں ہا وراس کے ساتھ زمزم کا یانی قتمہ میں بند ہاوراس کا مندرا نگ ہے ٹا نکا گیا ہے تو تیم جائز نہیں پی خلاصہ میں لکھا ہے اگر جناز ہ حاضر ہواور ولی اس کے سواکونی دوسرا ہواورخوف اسے کہ اگر وضو کرے گا تو نما زفوت ہوجائے گی تو تیم جائز ہے اور ولی کے واسطے جائز نہیں یہی سیجے ہے ہدایہ میں لکھا ہے اور ولی جس کو وضو کی اجازت دے اس کو بھی تیمتم جائز نہیں یہ خلا صدمیں لکھا ہے جو مختص ولی پر مقدم ہے اگروہ حاضر ہوتو ولی کوبھی بالا تفاق تیم جائز ہے اس لئے کہ اس کوبھی نماز کےفوت ہوجائے کا خوف ہے اور اس طرح ولی کو اس وفت بھی تیم جائز ہے جب وہ کسی اور کونماز کی اجازت ویدے یہ بحرالرائق میں نکھا ہے ایک جناز و کی نماز تیم سے پڑھ چکا پھر دوسرا جنازہ آیا اگر پہلے اور دوسرے کے درمیان میں اتن مہلت ہے کہ جائے اور وضو کرے پھر آئے اور نماز پڑ ھے تو سیتم کا اعادہ کرے گااوراگراتی درنہیں ہوئی کہ جتنی دریمیں بیسب کا م کر سکے تو ای تیم سے نماز پڑھ لےای پرفتو کی ہے بیمضمرات میں لکھ ہے عید کی نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے اگر وقت جاتے رہنے کا خوف نہ ہوتو امام کے واسطے تیم جائز نہیں اور اگر ہوتو جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے مقتدی کواگر میخوف نہ ہو کہ وضو کرنے میں عید کی نماز فوت ہوجائے گی تو تیم مائز نہیں ورنہ جائز ہے اگر ا، م یا مقتدی نے تیم سے عید کی نمازشروع کی پھر حدث ہوا اور تیم کر کے اس پر باتی نماز کو بنا کیا تو بلاخوف جائز ہے اور یہی تھم ہے۔ بالاجماع اس صورت میں کہ وضوے نماز شروع کی تھی اور وقت کے جاتے رہنے کا خوف ہے اور اگر وقت کے جانے کا خوف

ا حضرت این عماس خنیس نے کہا جب جنازہ آئے اور تو بےوضوہ واور تھے خوف ہو کہ نماز جاتی رہے گی تو تیم کر کے نماز پڑھ لے اور این عمر بڑی ش سے ای کے مشل عید پی مروی ہے اور حضرت طاقی کے جواب سلام کے واسطے تیم کیا جب کہ آپ گڑھ کی میڈوف ہوا کہ ایک مسلمان آپ گڑھ کی نظر ہے اوٹ ہو جائے گائیں اصل می تر اربا گئی کہ جو چیز بغیر بدل فوت ہوئی ہوا کہ اوکرنے کے لیے رواہے باوجود یک بانی ہو۔ کمانی المہموط۔ ۱۲ع

بانجو (١٤ باب

#### موڑوں برسے کرنارخصت ہے اورا گراس کو جائز <sup>ک</sup>جان کرعز بیت <sup>کی</sup>م نقیار کرے تو اولی ہے تیبین میں لکھا ہے۔ موزوں پرسے کرنارخصت ہے اورا گراس کو جائز <sup>ک</sup>جان کرعز بیت <sup>کی</sup>م نقیار کرے تو اولی ہے تیبین میں لکھا ہے۔ اس باب میں دونصلین ہیں

يهلى فعيل

اُن امور کے بیان میں جوموز وں برسے جائز ہونے میںضروری ہیں

جاروق جميں اگر پاؤں حصب جائيں اور مخنہ يا باؤں كى پينھ فقط ايك يا دوانگشت نظر آتى ہوتومسح جائز ہے اور اگر ايسانہ ہو

ا توجب سے جائز ہواتو دھونا افضل ہوالیکن اگر سے نہر اس کی طرف شک خار جی یا رافضی ہوئے کا ہوتو مسے کرنا افضل ہے کہ جس کے پاس اس قدر پانی ہو کہ موزوں پر سے کے ساتھ وضو کرسکتا ہے یا وقت جائے رہنے کا خوف ہو یا جج بیں وقوف عرفہ جائے رہنے کا خوف ہوتو مسے واجب ہونا جا ہے۔ ع رخصت واجازت کے مقابلہ میں عز بیت ہے ہی سے غنین اجازت ورخصت ہے اور پاؤں وھونا عز بیت ہے تا ا

سے لیعنی سرایت کرنے ہے رو کتاہے اور صدیت کاواقع دور کرنے والائبیں معلوم ہوا کیونکہ صدث کا دور کرنے والا پانی وغیرہ ہے نہ موز 11

٣ جاروق من تهديد لاكراو بربائد من مين وه ايك تتم كاموزه بيز كان كدوديتا با

(۱) جرموق بلم ميم جواو پر كےموزوں كے او پر مينتے بيں كيچر وغير وكى حفاظت كے واسطة ١١

کیکن اس کے چیڑے میں پاؤں میھپ جا کیل تو اگر جاروق کوسیکر ملاد ہے تو ان پرستے جا سُز ہے اورا گرکسی چیز ہے ان کو با ندھ کر ملاد ہے تو جائز نہیں بہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر لوہ یا لکڑی یا شعشے کے موز ہ بنادے تو ان پرسے جائز نہیں بیہ جو ہر ۃ النیر ۃ میں لکھا ہے اور آخم لمہ ان چیزول کے جوموز ہ کے ملے کے جائز ہوئے میں ضرور ہے ہیہ ہے کہ ان کے اوپر کی جانب ہے ملح ہاتھ کی تین انگلیوں ہے برابر کرے موافق قول اصح کے میرمحیط سزنسی میں لکھا ہے تین چھوٹی انگلیوں کے برابر فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے موزے ئے پنے بی ج نب یا ایڑی پر یا ساق پر یا اس کے اطراف میں یا نخنے پر سے جائز نہیں تیمبین میں لکھا ہے اگر ایک یاؤں پر بفتدر دوانگشت کے مسح کرےاور دوسرے پر بقدریا کچے انگشت کے تو جا زنبیں بیافتح القدیر میں لکھا ہے موز ہ پراکسی جگہ پرمسے کرنے کا امتبارنبیں جو پاوں سے غالی ہوا گراس جگہاہے پاؤں لے جا کرمنچ کرے تو جائز ہے اور اس کے بعد اس کا پاؤں اس جگہ ہے جدا ہو جائے تو دو ہارہ کرے میں مراج الو ہاج میں لکھا ہے اگر کسی شخص کے ایک پاؤں پر زخم ہواور نہو واس کے دھونے پر قادر ہونداس کے سے پر تو اس کو دوسرے یاؤں پرسے جائز ہے اس طرح اگر پاؤل ڈخنہ کے اوپر سے کٹ گیاتو بھی بیتھ ہے اور اگر ڈخنہ کے بینچے سے کٹااور سے کرنے کی جگہ بقد رتین انگشت کے باقی بی تو دونوں یاؤں پرمسح کرے گاور نہبیں یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے اگر جرموق چوڑا ہے ادراس نے اندر ہاتھ ڈال کرموز ہ پرسے کرلیا تو چائز نہیں پی قلید میں لکھا ہے اور نجملہ ان چیز وں کے جوموز ہ کے سے جائز ہونے میں ضرور ہیں یہ ہے کہ مسح تین انگشت ہے کرے بھی صحیح ہے بیکا فی میں لکھا ہے یہاں تک کداگر ہی ایک انگل ہے سے کرے اور نیایا فی نہ لے تو جائز نہیں اور اگرایک انگل سے تین مرتبہ تین جگہ سے کرے اور ہرمر تبہ نیا یانی لے تو جائز ہے تیبین میں لکھا ہے اگر انگو مٹھے اور اس کے پیس کی انگلی ہے کرے اگر دونوں تھلی ہوئی ہوں تو جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہےا گرمسے اس طور پر کرے کہ تین انگلیاں رکھ دے تھنجے تہیں تو جائز ہے مگرسنت کے خلاف ہے بیرمنیتہ المصلی میں لکھ ہے اگر انگلیوں کے سرے سے موز ہ پرمسح کرے تو اگریا نی ٹیکتا ہوا و ہوتو جائزے ورندنا جائزے بیوفر فیروش لکھا ہے اگر سے کرنے کی جگہ پر پانی یا میند بقدر تین انگشت کے پڑے یا گھاس پر چلے جو میند کے یانی میں بھیلی ہوئی ہوتو کافی ہاورموافق اصح قول کے اور بھی میند کے حکم میں داخل ہے میبین میں تکھا ہے دھونے کی جوزی ہو اس سے سے جائز ہے برابر ہے کہ بیتی ہونہ بیتی ہوئے کے بغد جو ہاتھ میں تری باتی ہواس سے سے جائز نہیں میریط میں لکھا ہے طریقہ سے کا بیہ ہے کہ اپنے واسنے ہاتھ کی انگلیاں واسنے موز ہ کے الگے حصہ پرر کھے اور ہائیں ہاتھ کی انگلیاں ہائیں موز ہ کے الگے حصہ پرر کھے اور انگلیوں کو کھو لے بوئے پنڈلی کی طرف ٹخنوں ہے او پر تک کھنچے ریفاوی قاضی خان میں لکھا ہے یہ بیان طریقہ مسنون کا ہے یہاں تک اگر پنڈلیوں کی طرف سے انگلیوں کی طرف کو کھنچے یا دونوں موزوں پرعرض میں مسح کرے تومسح ہوجا تا ہے یہ جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے اور اگر بھیلی کرر کھ کریا صرف انگلیوں کور کھ کر کھنچے تو بید دونوں صور تنیں حس ہیں اور احسن بیہ ہے کہ سمارے ہاتھ ہے گے کرے اگر چھیلی کے اوپر کی جانب ہے کے کرے تو جائز ہے اور مستحب سے ہے کہ اندر کی جانب ہے سے کرے یہ خلاصہ میں لکھا ہے ہے میں خطوط کا ظاہر ہونا ظاہر روابیت میں شرط نبیں بیز امدی میں لکھا ہے اور یبی ہے شرط طحاوی میں کیکن مستحب ہے بیر مختیہ المصلی میں لکھا ہے گئی باركرنا سنت نبيس بيفآوي قاضي خان ميں لكھا ہے

موزوں پرمسے کرنے کے واسطے نیت شرطنہیں ہے ہیں سے ہے القدیر میں لکھا ہے۔ اگر وضو کیا اور موزوں پرمسے کی اور بیکن اور بیکن اور نیت تعلیم کی خطہارت کی توضیح ہے بیاضل صدمیں لکھا ہے اور مجملہ ان چیزوں کے جوسے میں ضرور ہیں ہید ہیں کہ موزہ پہننے کے بعد جو صدے کا اثر ہو وہ پوری طہارت پر ہو جو موزہ پہننے سے بہتے یا اس کے بعد کامل ہو چکی ہویہ محیط میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر

(1) اور على في اين استاد يفل كيا كهاعاد وسيح كاضر وري نبيس كذا في الطحاوي مختصر أما

م کیلے دونوں یا دُن دھو نے پھر دونوں موز ہ پہنے یا اگر ایک یا دُن دھوکر اس پرموز ہے پہن لیا بھر دوسرایا دُن دھویا اور اس پرموز ہ پہنا بھر حدث ہے پہلے طہارت بوری ہوگئ تو جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر دونوں یاؤں دھوکر دونوں موزے پہن لیے پھر طہارت پوری ہونے سے بہلے عدث ہوا تؤمسے جا رہیں یکا فی میں لکھا ہے اور حدث میں موزے بہنے اور یانی میں کھس گیا اور موزوں کے اندر پانی واخل ہو گیا اور دونوں یا وَل دھل گئے پھر اور اعض کا بھی وضو کرلیا پھر صدث ہوا تو اس پرمسے جائز ہے ہیے بین میں نکھا ہے گدھے کے جھوٹے یانی ہے وضوکیا اور تیم کیا اور اس پرموزے بہنے پھر حدث ہوا اور گدھے کے جھوٹے یانی ہے وضوکیا اور تیم کیا تو موزوں پرمسح کر لے اور گدھے کے جھوٹے کے عوض نبیذ تمر ہواور باتی مسئلہ ای حالت پر ہوتو موز ہ پرمسح نہ کرے بیرکا فی میں لکھا ہے اور فناویٰ میں ہے کہ گدھے کے جھوٹے پانی ہے وضو کیا اوموزے پہنے اور تینم ند کیا یہاں تک کہ حدث ہو گیا تو وہ گدھے کے جھوٹے یانی ہے وضوکرے اور موزوں پرمسے کرے چرتیم کرے اور نماز پڑھ لے بیسران الوہان اور محیط سریسی میں لکھا ہے جس مخف نے حدث کا تینم کیا ہواں کوموز ہ پرسم جا تزنبیں بیٹز ایا المفتین میں لکھا ہے جس کوموزے بیننے کے بعد یا قبل جنابت ہوگئی اس کوموز وں یرے جا تزنبیں مگراس صورت میں کہ جنابت کے واسطے یتم کرے اور حدث کے واسطے وضو کرے اور دونوں یاؤں دھوئے پھر موزے بنے پھر حدیث سے تک جب وہ وضو کرے اس کوسے جائز ہوگا پھر اگر پانی کے ملنے سے اس کی جنایت عود کرے تو بیٹ کم ہوگا کہ کو یا اب جحب ہوا ہے میضمرات میں لکھا ہے جنب نے عسل کیا اور اس کے جسم پر کوئی نکڑا باقی رہ گیا پھر اس نے موزے پہنے پھر اس نکڑے کو وهویا پرحدث ہواتومسح کرنا جائز ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگراعضائے وضومیں ہے کوئی مقام ایساباقی رو گیا جہاں یانی نہیں پہنچا پھر اس کے دھونے ہے تبل حدث ہوا تو مسح جا ترنہیں ہیتمبین میں لکھا ہے اور نجملہ ان چیزوں کے جوسح میں ضرور ہیں بیرہے کہ مدت مسح عمر مسح ہواور مدت اہتھم کے لئے ایک ون رات ہے اور مسافر کے لئے تین دن اور ان کی راتیں ہیں بیر محیط میں لکھاہے بر ابر ہے کہ وہ سفرسفر طاعت ہو یاسفر معصیت ہو ریمراجیہ میں لکھا ہے موز و بہننے کے بعد حدث ہوا۔ اس وقت ہے مدت کی ابتدامعتبر ہوتی ہے یہاں تک جمکا کرکسی نے فجر کے وقت وضوکر کے موزے پہنے پھر عصر کے وقت اس کوحدث ہوا پھراس نے وضو کیا اورموز ہ پرسے کیا تو اگر دوسرے دن کی اس ساعت تک مدت سطح کی ہاتی ہے جس ساعت میں اوّل روز حدث ہوا تھا اور اگر مسافر ہے تو چو تھے روز کی اُس ساعت تک مدت سے کی باتی رہے کی میر میر الکھا ہے تھم نے مدت اقامت میں سفر کیا تو سفر کی اقامت بوری کرے می خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر اقامت کامسے بورا ہو چکا پھرسفر کیا تو موز ہ نکال کریاؤں دھوئے اور اگر مدت اقامت بوری ہونے سے پہلے ا قامت کرے تو مدت اقامت پوری کرے بی خلاصہ میں نکھا ہے۔معذور کواگر وضو کے وقت عذر موجود نہ تھا اور اس نے موزے مینے تو اس کو مدت معلومہ تک مسح جائز ہے مثل تندرستوں کے اور اگر وضو کرتے وفت یا ایک موز ہینتے وقت پیدا ہوا تومسح وفت میں جائز ہے خارج وقت میں جائز نہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور منجملہ ان چیز ول کے جوتیم میں ضروری ہیں یہ ہے کہ موز ہ بہت بھٹا ہوانہو بہت مصے ہونے کی مقدار یاؤں کی چھوٹی تین انگلیاں ہیں بھی تھے ہے کہ ہدایہ میں لکھا ہے اور شرط یہ ہے کہ بہتدر پوری تین انگلیوں کے ظاہر ہوجائے پر ابر ہے کہ دوزن موز ہ کے نیچے ہویا اوپر یا ایڑی کی طرف میں پی میں لکھا ہے اور اگر شگاف موز ہ کی ساق میں ہے تومسح کا مانع نہیں میرخلا صدمیں لکھا ہے اور چھوٹی انگلیوں کا وہاں اعتبار ہے کہ جب انگلیوں کے سواکوئی اور جگہ کل جائے اور اگر انگلیاں ل بدل أول حفرت مسع المقيم يوما وليلة والمساعر ثلثة ايام ليا ليها- مع كريء عم ايك دن ورات اورمسافر تمن دن وان كي راتم ١١ ع ابتدائع کی بعد صدیت کے شروع ہے کیونکہ اس سے پہلے وضو کی طہارت تھی اور بھی تول شافعی وثوری وجہبور ملا کا ہے اور مجی دوروا یتوں میں ہے اسمح روایت امام احمد داور و سے ہاور داعی والوثور نے کہا کہ ابتدائے مدت آس وقت ہے کہ بعد صدث کے جب سے کرے اور کی ایک رویات احمد والو داؤ دے ہاور میں مختاراز راہ ولیل کے ارج ہے بیٹو وی نے ذکر کیااور میں ابن المنذ رنے اختیار کیااور یمی تول عامدَ علماء کا ہے تا عین الہدا ہی

ہی کھل جا کیں تو معتبر یہ ہے کہ تین انگلیاں کھلیں کوئی ہی انگلی ہوں یہاں تک کداگر انگوٹھا اور اس کے برابر کی انگی کھل گئی ہوں نہ چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہے تو مستح جائز ہے اور اگرانگوٹھا اور اس کے برابر کی دونوں انگلیاں کھل گئی تو مستح جائز ہے اور اگرانگوٹھا اور اس کے برابر کی دونوں انگلیاں کھل گئی تو مستح جائز ہے اور اگرانگوٹھا اور اس کے برابر کی دونوں انگلیاں کھل گئی تو مستح ہوں النہ موزہ کے روزن کا اعتبار دو سر کے جو میں گئی توں اس کیا جائے گا یہ جو برۃ النی موزہ میں بھدر یک انگشت ہوا ور ایک انگشت ہوا ور کے دونوں کے نہ جو گئی ہوگا گر ایک موزہ میں روزن آگ کی جانب ایک انگشت ہوا ور ایر کی ہوا اس بھی جھوٹا ہو ہو معتبر انہیں ہوگا اور سیون کے مورا خوں میں شامل ہوگا۔ اس قدر بھول جا کہ اور جو اس سے بھی جھوٹا ہو ہو معتبر انہیں ہوگا اور سیون کے مورا خوں میں شامل ہوگا۔ اس قدر بھول جا کے اور جو اس سے بھی جھوٹا ہو ہو ہو معتبر انہیں ہوگا اور سیون کے مورا خوں میں شامل ہوگا۔ میں میں نہیں ہوگا ہو ہو اور جو اس میں گام ہوگا۔ جو اس معتبر انہیں ہوگا اور سیون کے مورا خوں میں شامل ہوگا۔ جب میں اس کے بیچے کا بدن کھل جا ئے یا مل ہوا ہولیکن جیتے وقت کھل جا ہے اور پاؤل فا ہر ہوگیا ہو کا ور اس کے اندر چر کا استر ہوگیا ہو کا وراس کے اندر چر کا استر ہوگیا ہوا ہولیکن کوڈھک نے وہ بے چرے موزوں کے تھم میں ہوا ہوگی ہوئا ہو جو ہوں اس میں گھنڈیاں اور سورا ن جو ہوں اس میں گھنڈیاں اور سورا ن جو ہوں جن کے لگا نے ہوزہ وہ وہ وزہ وہ موزہ وہ موزہ وہ موزہ وہ کے روزنوں کے تھم میں ہے بیزا ہدی میں لکھا ہے۔
اگر پشت قدم ان سے بچھ ظاہر ہوتی ہوتو وہ موزہ وہ کے روزنوں کے تھم میں ہے بیزا ہدی میں لکھا ہے۔

وومرى فصل

## مسح کوتو ڑنے والی چیز وں کے بیان میں

ع ال کی مت بیر کداؤل وفت وضوکر کے موزے اور ظهر کے وفت حدیث ہوا اُس نے وضوکر کے سے کیا اور دوسرے روز اُس وفت حدیث ہوا ہے اُس کو حدیث ہوا ہے نماز بیس داخل ہواور اس کو یاد آیا کہ بیروفت تم م ہوجائے سے کا ہے لیکن جانتا ہے کہ اُس میں پانی نہیں ہے تو اس اصح تول پرنماز پوری کرے 11

سے و اس کی بیہ بے کدمت کے رجانے سے صدت نے پوئل میں سرایت کی اس واسطے کہ پوئی کا نہوٹا مانع سریات کائیں تو کرے اور ٹرزیج سے جس طرح کدوہ فخص کدائی سے وضویس پڑھ شک یو تیس رہاور پانی نہیں ہے جواس کو دھودے تو اس کو کرنا جا ہے کذائی الطی وی ۱۲

گذر جائے یہ ہداریہ میں لکھا ہے۔جس تخص کواپنے موزے نکالنے میں یہ خوف ہے کہ موزے نکالنے سے اس کے پاؤں مردی کی وجہ ے رہ جاتمیں گے تو اس کوسے جائز ہے اگر چہدت دراز ہوجائے جیسے ان لکڑیوں پرسے جائز ہوتا ہے جوٹوٹی ہڈی پر باندھی جائیں ہے تنمین اور بحوالرائق میں لکھا ہے اکثر قدم نکل آئے تو پورے پاؤں کے نکل آنے کے حکم میں ہے یہی سیح ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر موز ہ جوڑا ہے جب پاؤں اٹھا تا ہے تو ایڑی نکل جاتی ہے اور جب پاؤں رکھتا ہے تو مجرا پی جگہ پر آ جاتی ہے تو اس پرسے جائز ہے۔ جس کے پاؤل ٹیز ہے ہوجا کیں اوروہ پنجوں کے بل چانا ہواورایزی اپنی جگہ ہے اٹھ گئی ہوتو اس کو بھی موڑوں پرمسخ جائز ہے جب تک پاؤں اس کا ساق کی طرف کونگل نہ جائے میرفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اورا گرودوتہ کےموزے پہنے اور ایک تدا تارلی تو دوسری پرمسے کا اعادہ نہ کر ہےاور یہی تھم ہے۔اس صورت میں جب موزوں پر بال ہوں ان پرمسے کر ہے پھر بال اتارڈ الے بیرمحیط میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے اس صورت میں کہ موز ہ پرمسح کیا پھر اس کے اوپر کا پوست چھیل ڈالا بیرمحیط سرحسی میں لکھاہے۔اگر جرموتوں کے او پرمسے کیا پھر جرموق نکال ڈالے تو موزوں پرمسے کا اعادہ کرے بیمجیط میں لکھا ہے اور ایک جرموق نکالاتو ای موز ہ پرمسے کرے جو ظاہر ہوگیا اور دوسری جرموق پرمسے کا اعادہ کھیے ہمو جب ظاہر روایت کے بیہ بدائع اور فٹاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اور اگر بعد بوری طہارت نے موزیے پہنے اور ان پرمسے کیا پھر اس کے ایک موز ہ میں پانی داخل ہواا گر نخنے تک پانی پہنچااور سارا پاؤں ڈھل گیا تو اس پر دوسرے پاؤں کاغسل وا جب نہیں میہ خلاصہ میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے اس صورت میں جب اکثر قدم تر ہو جائے اور یہی اسح ہے بیظہیر مید میں لکھا ہے۔اورا گروضو کیا اور ہدی ٹوٹنے کی جگہ پرلکڑیاں یا ندھیں اوران پرمسے کیا اور دونوں یاؤں دھوئے اورموز ہے پنے پھر حدث ہوا تو وضو کرے اور ان لکڑیوں پر اورموزوں پر سے کرے اور اگروہ زخم اس طہارت کے ٹوٹے ہے پہلے اچھا ہوجائے جس پرموز ہ پہنے ہیں تو و واس زخم کے موقع کو دھوئے اور موزوں پرمسح کرے اور اگر اس طہارت کے ٹوٹنے کے بعد احجما ہوتو موزوں کا نکالنا جا ہے بیسرات الو ہاج اورظہیر بید میں لکھا ہے اور اس کے میل میں جبیر ہ پرسے کرنا ہے بعنی ان لکڑیوں پر جوٹو ٹی ہوئی بڈی پر باندھی جاتی ہے بیٹ امام ابوحنیقہ کے نز دیک ندفرض ہے بلکہ واجب اور یہی سیجے ہے بیمجیط سزھسی اور بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور بیٹ اس و فت کرے جب اِن کے بیچے دھونے یا سم کرنے پر قا در نہ ہو بایں طور کہ پانی چہنچنے سے یاان کے کھولنے سے ضرر ہوتا ہو یا شرح و قابیہ میں لکھا ہے اور و و چھم مسح کرے جس کو کھو لئے میں اس وجہ ہے ضرر ہو کہ و ہ الی جگہ ہے کہ پھر ان کوخو دنہیں با ندھ سکتا اور نہ اس کے یاس کوئی اور با ندھنے والا ہے میدفتح القد مریش لکھا ہے۔

اگر شندے پانی سے دھونا نقصان کرتا ہوتو گرم پانی سے دھونا لازم ہے بیٹر ح جامع صغیر میں تکھا ہے جو قاضی خان کی تھنیف ہے اور بیز ظاہر ہے بیہ بحرالرائق میں تکھا ہے اور راگر نقصان ندکر ہے تو اس کا چھوڑ تا امام ابو حنیف کے نز دیک جائز ہیں صاحبین کے نز دیک جائز کی جائز دیک جائز دیک جائز دیک جائز دیک جائز ہیں اور حقائق میں سے کہ تھے ہیں ہے کہ احتیاطان نوگی انہیں دونوں کے تول پر ہے کہ شرح نقابے میں تکھا ہے جو شخ ابوالمکارم کی تصنیف ہے۔ اگر جیز وزخم سے زیادہ جگہ پر ہوتو اگر اسکو کھولنا اور زخم پر سے کرنا دونوں نقصان کر ہے تو جس قدر زخم کے مقابل اور جس قدر صحح بدن کے مقابل ہے سب پر سے کر سے ہوتو اگر اسکو کھولنا اور زخم پر سے کرنا دونوں نقصان کر بے تو اس قدر بھا ہے پر سے کر سے جو زخم کے سرے پر ہے اور اس کے آس باس دھو لے اور اگر سے نقصان کر بے اور اسکو کھولنا کر ہے اور اگر کی نوٹ گئی ہوسب کا تھم ایک ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ اور اگر اکثر جبیرہ پر سے اور اگر اکثر جبیرہ پر بالا جماع سے چائز نہیں میر سراج الو بات میں لکھا ہے۔ اور اگر اکثر جبیرہ پر بالا جماع سے چائز نہیں میر سراج الو بات میں لکھا ہے۔ اور اگر ای پر اعتا دے میں میں اور جس کے میر بالا جماع سے چائز نہیں میر سراج الو بات میں لکھا ہے۔ اور اگر ای پر اعتاد ہو جائل تا تھا ہے ہیں لکھا ہے۔ اور اگر ای پر اعتاد ہو جائل تا میں تھی خان میں لکھا ہے۔ اگر فصد کھولا نے والے نے پٹی پر سے کہا تو کا تی ہے اور اس کے اسکون کی تو اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے ا

میں ای برفتویٰ ہے۔

کسی تخص کی بانہوں پرزخم ہےاوراس کو یانی کے برتن میں ڈبویا تا کہان پرستے ہوجائے تو جائز نہیں اور یانی خراب ہوجائے گالیکن اگر ہاتھ کی انگلیوں یا ہتھیلیوں پر ہوتو وہ دھل جائے گا اور پانی مستعمل نہ ہوگا اگر چہاس نے مسح کا ارادہ کیا تھا بیہ خلا صہ میں لکھا ہے۔۔جبیرہ پرسم کرنا اور زخم کے بچاہے پرسم کرنا اس کے تلے کے بدن کے دھونے کے برابر ہے بدل نبیں ہے یہاں تک کہا اًر جبیر وصرف ایک پاؤں پرمسے کر ہےاور دوسرے پاؤں کو دھودے میڈ بیپن میں لکھا ہےاور اس مسے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہےاور اس میں بھی کچھ فرق نہیں ہے کہ اس کو ہاوضو با ندھے یا بے وضو با ندھے بیرخلاصہ میں لکھا ہے اور چھوٹا بڑا حدث لیعنی بے وضواور حالت عسل میں ہونااس میں برابر ہےاوراس کے سے میں بالا تفاق روایات نیت بھی شرطنبیں میہ بحرالرائق میں لکھا ہےاورایک بارسے کافی ہے یہی سے ہے بیمحیط میں لکھا ہے اگر اوپر کی پٹی دور ہوجائے تو نیجے کی پٹی پرمسے کا اعاد ہوا جب نہیں یہ بحرارائق میں لکھاہے یا وَل کے دھو نے اورموز ہ کے سے کوجمع نہ کرے بیکا فی میں لکھا ہے۔ ایک شخص کے ایک یا وُل میں زخم ہےاوراس پر جبیرہ بندھا ہوا ہے پھراس نے وضو کیا اور جبیرہ پرمسے کیا اور دوسرے یاؤں کو دھویا پھرا بیک موزہ بہتا تو سیجے سے کہ موزہ پرمسے جائز نہیں اگر جبیرہ پرمسے کر کے دونوں موزے پہنے تو دونوں موزوں پرمسح جائز ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے کسی مخص کے ایک پاؤں میں پھوڑ ابواوراس نے دونوں پاؤں دھو کے اور دونوں موزے پہنے پھر اس کوحدث ہوا اور دونوں موز وں پرمسح کیا اور اس طرح بہت می تمازیں پڑھیں پھرموز و نکالا تو پی معلوم ہوا کہ پھوڑا پھوٹ گیااوراس ہےخون بہامگرینہیں معلوم کہ کب پھوٹا تو شیخ امام ابو بکر ' محمدابن الفصل ہے بیمنقول ہے کہا گر زخم کا سرا خنگ ہوگیا ہواوراس مخص نے موز ہ طلوع فجر کے دفت پہنا تھا اور بعدعشا کے نکالاتو فجر کا اعاد ہ نہ کرے باقی نماز وں کا اعاد ہ کرےاورا گرزخم کا سراخون میں تر ہوتو کسی نماز کا اعاونہ کرے بیمجیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے زخم کو با ندھااور وہ بندھن تر ہو گیا اور وہ تری با ہر تک آگئی تو وضوٹو ٹ گیاور نہیں ٹو ٹااور اگر وہ بندھن دھرا تھااور بعض میں ہے تری باہر آئی اور بعض میں ہے نہ آئی تو بھی وضو نوٹ جائے گابیتا تارخانیہ کے نواقض وضو میں لکھا ہے۔ دستانوں پرمنځ جائز نہیں میکا فی میں لکھا ہےا گر دوسر مے خص ہےا ہے موز وپر ا ۔ اورا اً رنی زین گراہوتو نماز کو نے سرے سے پڑھے کیونکہ بدل مقصود پوراہونے سے پہلے وہ اصل پر قاور ہو گیا لین سے ندکور ہے ہنوزنی زپوری نہ ہوئی تھی کدامل پر قادر ہوگیا لیعنی دموکر تماز پڑھ سکتا ہے تو اب بدل موٹر نہیں رہا انبذالا زم ہے کداصل کے سہتھ از سرنونماز پڑھی ۱۲ فتاوى عاميگيرى . . جدل كتاب الطهارة

مسح کرالیا تو جو نز ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے مورت موزوں کے سے تھم میں مثل مرد کے ہے اس لئے کہ جوسب موزوں کے سے جو ئز ہونے کا ہے وہ دونوں میں برابر ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔

جهنا بارب

ان خونوں کے بیان میں جوعورتوں سے مختص ہیں وہ خون سے خص ہیں وہ خون تین شم کا ہے چیف اور نفاس اور استحاضہ اس باب میں جارتصلیں ہیں ۔

يهلي فصل

حیض کے بیان میں

حیض و وخون ہے جورحم سے بدون ولا دت کے نکلے رہ فتح القدير ميں لکھا ہے۔اگر یا گنانے کے مقام کی طرف سےخون نكے تو حيض نہيں اور جب وہ بند ہوجائے تو عنسل واجب ہو گا بي خلاصہ بيں لکھا ہے۔خون كاحيض ہونا چند باتوں پر موقوف ہے جمل ان کے دفت ہےاور وہ نو برس کی عمر ہے تن ایاس تک ہے بدا کع میں لکھا ہے ایاس کا دفت بچپین برس کی عمر میں ہوتا ہے بیرخلا صہ میں لکھا ہے اور یمی سب قولوں میں ٹھیک ہے میرمحیط میں لکھا ہے اور اس پراعما دے بینہا بیاورسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور اس پر فتو کی ہے میہ معراح الدرایہ میں لکھا ہے پھراس کے بعد جوخون نظر آے گاوہ ظاہر نہ ہب میں حیض نہ ہوگا اور مختار یہ ہے کہا گرخون قوی ہو گا تو حیض ہوگا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن ملک کی تصغیف ہے اور منجملہ ان کے نکلنا خون کا ہے فرج خارج محملہ اگر چہ گدی کے گر جائے ہے ہو۔ پس جب تک پچھ گدی خون اور فرج خارج کے درمیان میں حائل ہے تو حیض نہ ہوگا میرمحیط میں لکھا ہے۔ ایک عورت حیض ہے پاک تھی اور اس نے گدی پرخون کا اثر دیکھا تو جس وقت سے گدی اٹھ ئی اس وقت ہے حیض کا تھم ہوگا اور جس عورت کوجیش آر ہاہے اور اس نے گدی اٹھ تی اورخون کا اثر نہ پایا تا اس وفت سےخون بند ہونے کا تھم ہوگا جس وقت ہے گدی رکھی تھی بیشرح و قابیمیں لکھا ہے جیض کے خون میں سیلان شرطنہیں ہے بیرخلا صدمیں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اس کا خون ان جیم رنگوں میں ہےا بیک رنگ کا ہوسیاہ ہو یا سرخ ہو یا زرد ہو یا تیرہ رنگ ہو یا سنر ہو یا خاکشری رنگ ہو بیزہا یہ میں لکھا ہے اور گدی پر کے رنگ کا منتباراس وقت کا ہے جب اس کواٹھا کمیں اور وہ ترینہ ہواس وقت جب وہ خشک ہو یہ محیط میں لکھا ہے اگرا بیا ہو کہ جب تک کپڑا تر ہے تب تک خالص سپیدی ہواور جب و وخشک ہوجائے تب زر دہوجائے تو اس کا تھم سپیدی ملکم کا ہےاورا گرسرخی یا زر دی دیکھی اور بعد خنگ ہونے کے وہ سپید ہوگئی تو جس حالت میں دیکھا تھا اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور تغیر کے بعد جو حالت ہوئی اس کا اعتبار نہیں یجنیس میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے مدت حیض کی ہے کم مدت حیض کی ظاہرروایت میں تین دن اور تین را تیں ہیں سیمین میں لکھا ہے اور اکثر مدت حیض کی دس دن اور ان کی را تنیں ہیں بیے ظلا صدیش لکھا ہے اور منجملہ اس کے بیہ ہے کہ کامل مدت طہر کی اس ے پہلے ہوچکی ہواور رحم حمل ہے خالی ہو بیسراج الو ہاج میں نکھا ہے اگر دوخون کے درمیان میں طہر آ جائے اور سب خون حیض کی اے حاکم وابن المنذ ریے با سناد سیح ابن عبال ہے دوایت کی کہ ابتدائے بیش معنزے حوام اُس وقت ہے ہوا کہ جنت ہے اُتار دی تنئیں حدیث میں ہے کہ مید معن حيش ايك چيز ے كاس كواند تعالى في آوم كى بينيول پر لكھا ب يعنى مقرر كيابعض في سلف في كہا كياؤ ل ييش بني اسرائل پر ہوارواوا ابني ري طليقا ٢١١٢ ع أس وقت حوادث نماز کوچھوڑ دے اگر چھورت این ہو کہ پہلاشروع ہواہوا سے قول میں کیونکہاصل اس میں صحت ہےاور حیض خون صحت ہےالشمنی 18 ۳ تولسپیدی بعضوں نے کہا کہ وہ ایک چیز ہے لیاں جحقیق ہیہ ہے کہ بیاض فالص سے انقطاع جیض مراد ہے کذانی انتہ الغائق ا

ودمرى فصل

## • نفاس کے بیان میں

نفاس وہ خون ہے جو ولا دت کے بعد آئے ہی متون میں لکھا ہے اگر بچہ پیدا ہوا اور خون نہ ظاہر ہوا تو امام ابو یوسف کے بزد کے عسل واجب نہ ہوگا اور بہی روایت ہے امام محمد سے اور مفید مل ہے کہ بہی سیجے ہے لین بچہ کے ساتھ نجاست نکلنے کی وجہ سے اس پر وضو واجب ہوگا سیجی میں کھا ہے اور امام ابو صنیفہ کے نزد کی عسل واجب ہوگا اکثر مشائح نے بہی قول اختیار کیا ہے اور اس پر صدر الشہید فتو کی دیے تھے بیر محیط میں لکھا ہے اور ابوائی و قاتی نے کہا ہے کہ اس کو ہم اختیار کرتے ہیں میں مضمرات میں لکھا ہے اور اس مورت فرقا کی دیہ ہو جو ہر قالنیر ق میں لکھا ہے اگر اکثر بچہ یا ہر نکل آیا تو وہ نفاس ہوگا ور نہ ہوگا اور بھی عکم ہے اس صورت میں کہ بچہ بدن کے اندراندر مکر ہے بوجاتے اور اکثر با ہر نکل آئے ۔ اگر بچہ کی تھوڑی خلقت ظاہر ہوگئی جیے انگل یا ناخن یا بال تو وہ بجہ بدان کے اندراندر مکر ہے گورت کو نفاس ہوگا ہے ہیں میں لکھا ہے۔

اگراس کی خلقت میں ہے کچھ ظاہر نہیں ہوا تو نفاس نہوگا اور جو کچھ نظر آیا ہے اگر ہو سکے گا تو حیض ہوگا ور نہ استخاصہ ہوگا اگر بچے کے نکلنے ہے استخاصہ ہوگا اگر بچے کے نکلنے ہے بہلے بھی خون آیا اور بعد بھی خون آیا اور بعد بھی خون آیا اور بعد بھی خون آیا اور بحد کی بچھ خلقت طاہر بہوگی تھی تو جو قبل استفاط کے آیا اگر وہ حیض ہو سکے گا تو حیض آیا آیا وہ خیض ہو سکے گا تو حیض ہو سکے گا تو ہوگا ہے۔ اور اس طرف سے بچے نکل آیا اور اس مالک وشافع کی خود کے اس کے جو بیٹ میں دخم تھا وہ بھٹ گیا اور اس طرف سے بچے نکل آیا اور اس طرف سے بھٹا کا دور کہا کہ بھٹ کیا مالک وشافع کی خود کے اس کے جو بھٹ میں دخم تھا وہ بھٹ گیا اور اس طرف سے بھٹا کا دور کیا کہا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کا مالک وشافع کے مقتبہ ہو گا دور کھٹا کے بھٹا کہا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کا مالک وشافع کے مقتبہ ہو گا کے بھٹا کہا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کہا کہ بھٹا کہ بھٹا کہ کو بھٹا کہ بھٹا کہ بھٹا کہ کا مالک وشافع کی کو میضوں کیا کہ مقتبہ ہو کہا کہ کو بھٹا کے بھٹا کہ کو بھٹا کہ

ئىرى فعىل

### استحاضہ کے بیان میں

اکثر مدت پیش و نفاس کے بعد کم مدت طہر کے درمیان جوخون ظاہر ہوتو اگر اس کواؤل مرتبہ خون آیا ہے۔ تو جس قدر الکثر مدت پیش کے بعد ظاہر ہوااوراگراس کی عادت مقرر ہے تو جس قدر معمولی عادت کے بعد ظاہر ہواو واستخاضہ جہاوراس طرح وہ خون جو بہت بوڑھی عورت سے ظاہر ہویا بہت چھوٹی لڑکی ہے ظاہر وہ خون جس جس کی مدت چھوٹی لڑکی ہے ظاہر ہوا تا بہت کی مدت چھوٹی لڑکی ہے تا ہواستخاضہ ہے بیمجیط میں مکھا ہے اوراس طرح وہ خون جس کو حاملہ عورت ابتدا میں دیکھے یا والا دت کی حالت میں بچہ نگلنے ہے جل دیکھے استخاضہ ہے بیم جم اید میں مکھا ہے۔

بحرتني فصل

## حیض نفاس اوراستخاصہ کے احکام میں

ہے کہ چیض والی اور نفاس والی عورت ہے نماز ساقط ہوجاتی ہے اور پھراس کی قضا بھی نہیں پیر کفایہ میں لکھا ہے اوّل مرجبہ جوخون خر آئے اس وقت عورت نماز حجھوڑ دے فقیہ نے کہا ہے کہ ہم اس کوا ختیار کرتے ہیں بیتا تار خانبہ میں نوازل نے قل کیا ہے اور یہی سیجے ے تیمبین میں لکھا ہے جس نماز کے وقت میں حیض یا نفاس آئے اس وقت کا فرض اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لائق وفتت رہاہو یا ندر ہاہو بیز ذخیرہ میں لکھا ہے اگر آخر وفت ثما زشروع کی پھر حیض ہو گیا تو اس پر اس نماز کی قضال زم نہیں لیکن آسر نماز نفل ہوگی تو قضالا زم ہوگی بیرخلاصہ میں لکھا ہے چیش والی عورت کے واسطے بیمستحب ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتو وضو کرے اور اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ آ بیٹے اور جتنی ویر میں نماز ا داکر لی اتنی دیر تک سبحان القداور لا اللہ الا القد پڑھتی رہے بیسراجیہ میں لکھا ہے اور مغریٰ میں ہے کہ حیض والی عورت جب آیت مجدہ کی سنے تو اس پر مجد ہوا جب نہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے بیہ ہے کہ ان پر روز ہرام ہوگا مگراس کی قضا ہوگی بیر کفاریہ میں لکھا ہے۔ نفل روز ہ شروع کیااور حیض آ عمیا تو احتیاطاً قضالا زم ہوگی بیظہیر بیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے بیہ ہے کہ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت اور جنب پرمسجد میں داخل ہوتا حرام ہے برابر ہے کہ اس میں بیٹھنے کے لئے ہو یااس میں گذر جانے کے لئے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے۔ تہذیب میں ہے کہ حیض والی عورت مسجد جماعت میں نہ داخل ہواور جمتہ میں ہے کہ کہ حیض والی عورت کواس ونت مسجد میں داخل ہوتا جائز ہے جب مسجد میں یانی ہواور کہیں اور نہ مے اور مین تھم ہے اس صورت میں جب جب کو یا حیض والی عورت کودرندے کا یا چور کا یا سردی کا خوف ہوتو مسجد میں تھر جانے میں مضا لقنبیں اور اولے بیہ کے کہ مجد کی تعظیم کے لئے تیم کر لے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے مجد کی حیبت بھی مسجد کے حکم میں ہے بیہ جو ہرة النیر ومیں لکھاہے جومکان جنارہ کی نماز کے لئے یاعید کی نماز کے لئے بنائہ جائے اصح بیہے کہاس کے لئے تکم مسجد کانہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جیش والی عورت کو جنب کو زیارت قبور میں مضا کقہ نہیں بیر اجیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے بیر ہے کہ جیش وابی اور نفاس والی عورت کوطواف خانہ کعبہ کاحرام ہے اگر چہ مجد ہے باہر طواف کریں یہ کفایہ میں لکھا ہے اور اس طرح جب کو بھی طواف حرام ہے تیبیین میں لکھا ہےاور منجملہ ان احکام کے یہ ہے کہ قرآن پڑھنا حرام ہے جیش والی اور نفاس والی عورت اور جب ذرا بھی قرآن نہ پڑھیں پوری آیت ہو یا کم ہودونوں موافق قول اصح کے حرام ہونے میں برابر ہے لیکن اگر کم آیت سے پڑھیں اور قرات کا قصد نہ کریں مثلاً شکر کے ارادہ سے الحمداللہ کہیں یا کھانا کھاتے وقت یا اور وقت بسم اللہ پڑھیں تو مضا نَقَهٔ ہیں ہے جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور ایسی جھوٹی آیتیں جو ہاتیں کرتے میں زبان پر آجایا کرتی ہیں حرام نہیں جیسے ثم نظر اور لم بولد پیا خلاصہ میں لکھا ہے اگر جنب قرآن پڑھنے کے واسطے کلی کریے تو قران پڑھنا حلال نہ ہوگا یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جب اورحیض والی اور نفاس والی عورت کوتو ریت انجیل اور زبور کا پڑھنا تھروہ ہے سیمبین میں لکھا ہے اگرمعلمہ یعنی پڑھائے والی عورت کوچیض آ جائے تو اس کولائق ہے کہ لڑکوں کوایک ایک کلمہ سکھاد ہے اور دوکلموں کے درمیان میں تو قف کرے اور قرآن کے ہے اس کو عمرہ ونہیں بیمحیط میں لکھا ہے اور ظاہر روایت میں قر اُت قنوت کی بھی ممروہ نہیں سیمین میں لکھا ہے اور اس پرفنویٰ ہے بیجنیس اور ظہیر یہ میں لکھا ہے جنب اور حیض والی عورت کو د عا کمیں پڑھنااوراڈ ان کا جواب دینااورمثل اس کےاور چیزیں جائز جیں بیسرا جیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے حرمت قر آن چھونے کی ہے۔ حیض والی اور نفاس والی کواور جب والی کواور بے وضو کو قر آن کا حجھونا جا زنہیں لیکن اگر قر آن ایسے غلاف میں ہو جواس ہے جدا ہو جسے تھیلی یا ایسی جلد جواس میں ملی ہوئی نہ ہوتو جا ئز ہے اور جواس ہے متصل ہوتو جائز نہیں یہی سیجے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اس پرفتوی ہے یہ جو ہرة النیر ومیں لکھا ہے اور سیجے یہ ہے کہ قر آن کے حاشیوں اوراس سفیدی کا جہال قر آن لکھا ہوانہیں ہے چھوٹا بھی جائز نہیں ہے تیمیین میں لکھا ہے اور اعضائے طہارت کے سوااور اعضا ہے جھونے میں اور جواعضا دھو لئے ان ہے وضو کے پورے ہوئے ہے پہلے چھونے میں اختلاف ہے اور اسمح بیرے کہ نع ہے بیز اہدی میں لکھا ہے جو کپڑے بہنے ہوئے ہیں ان ہے بھی قرآن کا جھوٹا جائز نہیں اور ان کوتفسیر اور فقداور حدیث کی کتابوں کا جھوٹا بھی جائز نہیں گراستین سے چھونے میں مضا نقہ نہیں ہے بین میں لکھا ہے۔ درہم یالوح اور کسی چیز پر اگر پوری آیت قرآن کی لکھی ہوتو اس کا چھوٹا بھی جائز نہیں میہ جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے۔اگر قرآن فاری میں لکھا ہوتو ان سب کواس کا چھوٹا امام ابوحنیفیہ کے نز دیک مکروہ ہے اوراس طرح سیح قول کے بہوجب امام محمد اورامام ابو یوسف کے نزویک پیافلاصہ بیں لکھا ہے۔اور نیز اس کا چھوٹا جس میں قرآن کے سوااور انٹد کا ذکر لکھا ہوا ہے ان سب پر عامد مشارکنے نے ایک علم کیا ہے بینہا یہ میں لکھا ہے۔الار جنب اور حیض والی عورت اور نفاس والیعورت کوقر آن کا دیکھنا تمروہ نبیں میہ جو ہرۃ النیر و میں لکھا ہے اور جنب اور حیض والی کوالیک کتابت لکھنا جس کی بعضی سطروں میں قر آن کی آیت ہو مکروہ ہے اگر چہوہ اس کو پڑھیں نہیں اور جنب قر آن کو لکھے نہیں اگر چہ کتاب زمین پر رکھی ہواور نداس پر اپنا ہاتھ ر کھا گرچہ آیت ہے کم ہوا مام محمد نے کہا ہے کہ بہتر ہے میرے نز دیک نہ لکھے اور اس کولیا ہے مشاکخ بخارانے بیذ خیرہ میں مکھا ہے۔ بچوں کو قرآن دیدیتا مضا کفتہیں اگر چہوہ بے تصور رہتے ہوں یمی سیجے ہے بیسراج الوہائ میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے جماع کا حرام ہوتا ہے اور بینہا بیاور کفابیش لکھاہے اور مرد کو جائز ہے کہ ایس عورتوں کے بوے لے اور ان کو پاس لنائے اور تمام بدن سے لذت حاصل کر مے سواا ہے بدن کے جو گھٹے اور ناف کے درمیان میں ہے مز دیک امام ابو صنیفیہ اور امام ابو یوسف کے میر سراج الوہاج میں لکھا ہے اگر مجامعت کی اور جانیا ہے کہ حرام ہے تو اس پر توبداور استغفار کے سوااور پچھنیں اور مستحب یہ ہے کہ ایک ویناریا نصف وینارصد قد و بے بیمحیط سزحسی میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے خون کے بند ہونے کے وقت عسل واجب ہوتا ہے بیہ کفایہ میں لکھا ہے اگر اکثر مدت حیض جو دس ون میں گذر چکیس توغنسل ہے پہلے بھی وطی طلال ہے پہلے ہی بارحیض آیا ہویا ما وت والی ہواورمتنجب بیہ ہے کہ جب تک و فیسل نہ کر ہے وطی نہ کر ہے بیٹھیط میں لکھا ہے اورا گر حیض کا خون دس دن ہے کم میں بند ہو جائے اور جب تک و ونہانہ لے یا اس پر آخروفت نماز کا اس قدر نہ گزرے کہ جوتح بمہاور عسل کو کافی ہوتب تک اس کی وطی جا مزنبیں اس سے کہ نماز ای ونت واجب ہوتی ہے کہ جب آخر وفت نماز ہے اس قدر موجود ہو زہدای میں لکھا ہے بورے وفت کا گذر نا کہ خون اوّل وفت میں بند ہواور ای بند ہونے کی حالت میں تمام وفت گذر جائے شر طنبیں بینہا یہ میں لکھا ہے اگر خون عادت کے دنوں ہے کم میں بند ہوجائے تو اس ہے قربت کرنا بھی مکروہ ہے اگر چہوہ نہا لے جب تک اس کی عادت کے دن بورے نہ ہوجا نیمل ۔ لیکن اس پر بطور احتیاط کے روز ہونماز لازم ہے میتبین میں لکھا ہے اگر دس دن ہے کم میں خون بند ہواور یانی نہ ملنے کی وجہ ہے تینم کیا تو امام ابو حذیفہ " اورامام ابو یوسف کے نز دیک اس کی وطی حلال نہ ہوگی جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے پھراگر یانی ملاتو قر آن پڑھنا حرام ہوجائے گاوطی حرام نہ ہوگی ہمارے مزوریک بیزاہدی میں لکھا ہے بخندی نے کہا ہے کہ یہی اس سے سرائ ابو بائ میں لکھا ہے جس عورت کواؤل ہی ہار حیض آیا ہواور دس دن ہے کم میں وہ یاک ہوجائے یا عادت والی عورت اپنی عادت ہے کم دنوں میں یاک ہوجائے تو وضواور عسل میں اس قدرتا خیرکرے گی کہنماز کیلئے وقت مکروہ ندآ جائے بیز اہدی میں لکھا ہے وہ احکام جوحیض سے مختص ہیں یا نچے ہیں عدت اور استبرا کا تمام ہوتا اور بلوغ کا تھم اور طلاق سنت اور بدعت میں فرق ہے کفاہیے میں لکھا ہے اور پیہم روز وں کے اتصال کا قطع نہ ہوتا ہے بین اور مضمرات کے کفارہ ظبار کے بیان میں لکھا ہے استحاضہ کا خون مثل نگسیر کے ہے جو ہمیشہ جاری ہے روز ہ اور نماز اور وطی کا مانع نہیں یہ ہداریش لکھا ہےا کی مرتبہ بدلنے سے امام ابو یوسٹ کے نز دیک بدل جاتی ہے اس پرفتوی ہے بیکافی میں لکھا ہے اگر دو یورے طہر کے درمیان میں خون آئے اور زیادہ دن آئے میں یا کم دن آئے میں یاعادت سے پہلے آجائے میں یا بعد کو آئے میں یا دونو ل ہا تو ں

میں عادت کے خلاف ہوتو عادت وہی مقرر ہو جائے گی حقیقی خون ہو یا حکمی ہیہ جب ہے کہ وہ دس دن سے زیاد ہ نہ ہو جا ہے اور اسر زیادہ ہوتو جواس کی معمولی عادت ہے وہ حیض ہوگا اور اس کے سوا استحاضہ ہوگا اور عادت نہ بدلے گی میرمحیط میں لکھ ہے اور یہی تھم نفاس کا ہے پس نفاس عادیت کے خلاف دنوں تک اور جالیس دن ہے زیادہ نہ ہوا تو عادت بدل جائے گی بیمجیط میں لکھا ہے اگر نفاس کی کچھ عادت مقرر ہے اور بھی جالیس ون ہے زیادہ ہو گیا تو جس قدر عادت کے دن ہیں وہی نفاس سمجھے جائیں گے برابر ہے کہ معمولی عاوت خون برختم ہو یا طہر پر امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جسعورت کی عاوت مقرر ہے اور اب خون اس کا بندنہیں ہوتا اور حیض کی عادت کے دنوں میں اور مکان میں یعنی رہے کیشے کے مہینے کے کون سے عشر ہ میں ہوتا تھا اور دور ہ میں شبہ پڑ گیا تو گمان غالب پڑمل کر ہےاورا گر کوئی گمان غالب بھی نہ ہوتو نہ و دھیض تھمرائے نہ طہر بلکہا حتیاط پڑمل کرےاور ہر نماز کے واسطے مسل کر ہے اور جن چیزوں ہے چیف والی عور تیں بچتی ہیں ان ہے بچتی رہے میں بین میں لکھا ہے اپس فرض اور واجب اور سنت موکدہ پڑھےاورموافق سیجے قول کے نفل نہ پڑھےاور قر آن صرف بفتدر فرض واجب کے پڑھےاور سیجے یہ ہے کہ فرض کی دونوں رکعتوں میں جھوٹی سورتمیں پڑھے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگرصر ف بعض میں شہبہ ہومثلاً طہر میں اور حیض کے داخل ہونے میں شہبہ ہوتو ہرنماز کے وقت کے لئے وضوکرے اور اگر طہر میں اور حیض ہے فارغ ہونے میں ستک کیموتب استحسان میدہے کہ ہرنماز کے واسط عسل کرے بھم الدین تنفی نے لکھا ہے اور صواب بیہ کہ ہرنماز کے واسط عسل کرے بیرمحیط میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے۔ اور بیمبسوط میں لکھاہے جوامام سزھسی کی تصنیف ہے یہی سیجے ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور رمضان میں کسی روز روز وکا افطار نہ کرے لیکن اس مہینے کے گذرنے کے بعد حیض کے دنوں کی قضاءاس پر واجب ہوگی پس اگریہ بات معلوم ہو کہ چیض اس کا رات کوشروع ہوتا تھا تو اس پر ہیں روز کی قضا آئے گی اور اگر بیمعلوم ہو کہ دن میں حیض شروع ہوتا تھا تو احتیاطاً بائیس روز کی قضا آئے گی اورا گردن رات کے شروع ہونے میں بھی شہبہ ہوتو اکثر مشائخ کا بیقول ہے کہ بیں دن کی قضا آئے گی اور فقیہ ایوجعفر کا بیا قول ہے کہ بائیس دن کے روز ہے احتیاطاً قضا کر ہے خواہ روز ہے ملا کرر کھے یا جدا جدار کھے بیاس وقت ہے جب دورہ اس کامعلوم ہومثلاً بیات کہ ہرمہینے میں آتا ہے اور اگر دور و بھی معلوم نہیں تو اگر بیابات معلوم ہے کہ حیض اس کارات ہے شروع ہوتا تھ تو احتیاطاً نچپیں دن کی قضا کر ہےخواہ کرےخواہ ملا کر ر کھے یا جدا جدا اور اگریہ بات معلوم ہے کہ حیض دن میں شروع ہوتا تھا تو اگر ملا کرروز ہ ر کھے تو احتیاطاً بتیس دی قضا کر ہے اوراگر جدا جدار کھے تو اڑتمیں دن کی قضا کرے بیاس صورت میں ہے کہ جب رمضان یورے تمیں دن کا ہواور جو کم کا ہوتوسینتیں دن کی قضا کرے ریمبسوط میں لکھاہے جوامام سزھسی کی تصنیف ہے عادت والی عورت جب بعد ولا دت کے خون دیکھیے اور اپنی عاوت بھول جائے تو اگر خون اس کا جالیس دن سے زیادہ نہ ہواور جالیس دن کے بعد بوراطہر ہوا تو جس قدرتمازیں چھوٹی ہیں ان کا اعادہ نہ کرے گی اور اگرخون جالیس دن سے زیادہ ہو گیا یا زیادہ نہ ہوالیکن جالیس دن کے بعد طہر پندرہ دن ہے کم ہوا تو اس پر میلا زم ہے کہا ہے دل میں سو ہے اگر پچھ گمان غالب عادت کے دنوں کا ہوتو اس کو عادت سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اگر پچھ کمان غالب نہ ہوتو احتیاطا جالیس روز کی سب نمازیں قضا کرے اور اگرخون اس کا اب پھر بندنہیں ہوتا تو دس روز تک انتظار کرے پھریہ جالیس روز کی نمازیں دوبارہ تضا کرے یہ محیط میں لکھاہے کی عورت کواسقاط ہوااوراس میں شک ہے کہ ی جومورت ایام کاشاراة ل و آخروروو بھول گئی ہے ہیں اگران تین با توں میں ہے بعض بھولی دیعض نبیس بھولی تو دیکھا جائے کہ اگر اُس کورز دو ہے کہ طہر ہے یا حیش کے امام ہیں تو ہرنم زکے وقت کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے اور اگر تر ود ہوکہ طہرے یا حیش سے اب نگل ہے تو اتحب نا ہرنماز کے وقت کے سے خسل اس كيعف اعضا كى خلقت ظاہر ہوئى تھى يائيس اورخون بندنييں ہوتا تو اگراس كے حيف كى عادت كے جودن ہيں ان كے اوّل مي اسقاط ہوا ہو ہو بقدر عادت كے دنوں كے باليقين نماز كوچھوڑے اس لئے كداس كو يا حيف ہے يا نفاس پھر خسل كر ہاور جس قدر طهر كى عادت ہے اشنے دنوں تك بطورشك كے نماز پڑھاس لئے كہ يااس كو طهر ہے يا نفاس پھر جب تك حيف كى عادت كے دن ہيں تب تك باليقين نماز چھوڑ دے اس لے كداس كونفاس ہے يا حيف ہے پھراگر وقت اسقاط ہے چاكيس دن كے اندر ہيں تب تك بطورشك اور جب تك طهر كى عادت كے دن ہيں باليقين نماز پڑھے اور اگر پور نے نيس تو جس قدر چاكيس دن كے اندر ہيں تب تك بطورشك كے نماز پڑھے اور اس كے بعد بطور يقين كے نماز پڑھے پھر ہميشہ يہى كرتى رہ ہاور اگر بعد ايا م حيض كے اسقاط ہوا تو وواى وقت ہے جب تك اس كے حيف كى عادت كے دنوں ہيں باليقين نماز چھوڑ د بے اور اس كاريہ ہے كہ تك اس كے حيف كى عادت كے دنوں ہيں باليقين نماز چھوڑ د بے اور اس كاريہ ہے كہ شك كے لئے كوئى تكم نہيں ہوتا اور احتياط واجب ہے بير فتح القدير ہيں لکھا ہے۔

# معذور کے احکام بھی اسی ہے متصل ہیں

اة ل مرتبہ ثبوت عذر کے داسطے بیشر ط ہے کہ ایک نماز کے پورے دفت تک بر ابر عذر رہے اور یہی اظہر ہے ای طرح عذر کا منقطع ہونا بھی اس وقت ٹابت ہوتا ہے جب نماز کے ایک پورے وقت تک عذر منقطع رہے یہاں تک کہ اگر نماز کے بعضے وقت میں خون آیا بورے وقت میں ندآیا مجراس نے بطور معذوروں کے وضو کر کے نماز پڑھی مجروہ وقت خارج ہو کر دوسری نماز کا وقت داخل ہوا یا ای بعضے وقت میں خون منقطع ہو گیا تو اس نماز کا اماد ہ کرے اس لئے کہتمام وقت میں مذرمو جود نہ ہواور اگر دوسری نماز کے وقت میں مذر منقطع نہ ہوا یہاں تک کہ و ووقت نکل گیا تو نماز کا اعاد ہ نہ کرے اس لئے کہ پورے وقت میں عذر موجود ہوا عذر کے باقی رہنے کی شرط پیہے کہ کوئی وقت نماز کا اس پر ایسانہ گذر ہے کہ اس میں وہ عذرموجود نہ ہو تیم بین میں لکھا ہے مستحاضہ عورت اور وہ مخض جس کو سنس البول كى بيارى ہے يا دست جارى بيں يا بار بار رس اللہ جاتى ہے يا نكسير جارى ہے يا كوئى زخم جارى ہے جو بندنيس بوتا يہ سب لوگ ہرنماز کے وقت کے واسطے وضو کریں اور اس ہے اس وقت میں جو فرض ونفل جا ہیں پڑھیں ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر وضو کر ہتے وقت خون جاری تھا اورنماز پڑھتے وقت بندتھ اور پھر دوسری نماز کے تمام وقت میں بندر ہاتو اس نماز کا اعاد ہ کرے بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جو اہراہیم طبی کیتصنیع اور یہی تھم ہے اس سورت میں جب نماز کے اندرخون بند ہوا اور دوسری نماز کے سارے وقت میں بندر ہا پیمضمرات میں لکھا ہے معذور کا وضوفرض نماز کا وقت خارج ہونے سے اس حدث ہے ٹوٹ جاتا ہے جواؤل ہو چکا ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور مہی سیجے ہے یہ محیط میں لکھا ہے یہاں تک کداگر معذور عید کی نماز کے لئے وضو کرے تو امام ابو صنیفة اورامام محر کے بزد یک اس سے ظہر بھی پڑھ سکتا ہاور یہی سے جاس لئے کہ عید کی نماز بمنز لیصلوٰ ہا منیٰ کے ہا گرایک بارظہر کی نماز پڑھنے کے لئے ظہر کے وقت میں وضو کیا اور دوسری باراس ظہر کے وقت میں عصر کے واسطے وضو کیا تو ان دونوں کے نز دیک اس ے عصر پڑھنا جائز نہیں یہ ہدایہ پس لکھا ہے اور یہی سی جے ہے ہے سراج الوہاج میں لکھا ہے اور طہارت اس وضو کی اس وقت ٹوٹتی ہے جب و ووضو کرے اور خون جاری ہو یا وضو کے بعد وقت نماز میں خون جاری ہواورا گروضو کے بعد خون بندر ہایہاں تک کہو ہوقت نکل گیا تو وہ وضو باتی ہے اس کوا ختیار ہے کہ اس وضو ہے نماز پڑھے جب تک خون جاری نہیں ہوایا کوئی دوسرا حدث نہیں ہوا ہے بین میں لکھا ہے اگر دقت نماز میں بلا حاجت کے وضو کیا تھا پھرخون جاری ہوا تو اس وقت کی نماز پڑھنے کے لئے دو بار ووضو کرے اور یمی تھم ہےاس صورت میں جب اس نے سیلان کے سواکسی دومرے حدث کے لئے وضو کیا پھرخون ہنے لگا بیکا فی میں لکھا ہے کسی مختص کے چیک نکل

ماتو (6 باب

## نجاستوں کے بیان میں اور اس کے احکام میں اس باب میں تین نصلیں ہیں

بهلي فصل

نجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں

ع اور باننداس کے پھلوں باندسیب وغیرہ کانچوڑ اہوااور درختوں کا پائی اور فریوز وہ ککڑی وٹریوز وصابن باقلا کا پائی اور ہر پائی جس ہے کوئی چیزش کر آس پر غالب ہوگئی تو وہ بھی مانع کے تھم میں ہے۔ ذکرالطحاطا وی حتی کے تھوک بھی پاک کرنے والا ہے ااع

فتاوى عالمگيرى . جد 🛈

ے دھونے میں جہ ست اور اس کا اثر چھوٹ جائے تو ویل کا فی ہے اور اگر تین مرتبہ میں بھی نہ چھوٹے تو اس وقت تک دھوے جب تک و ہ بالکل مچھوٹ جائے بیرمراجید میں لکھا ہے اور اگر و ونجاست اس قتم کی ہی کداس کا اثر بغیر مشقت کے دورنہیں ہوتا بانیطور کداس کے دور کرنے میں پانی کے سواکس اور چیز کی حاجت ہوجیے صابن وغیرہ کی تو اس دور کرنے میں تکلف نہ کرے بیٹیمین میں لکھا ہے اور اس طرح گرم یانی ہے دھونے کا تکلف نہ کرے بیرسران الوہاج میں لکھا ہے ای بناء پر فقہائے بید کہا ہے کدا کرکسی کے ہاتھ یا کپڑا مہندی یا کسی اور ایسے رنگ میں رنگ جائیں جونجس ہو گیا تو جب وھوتے وھوتے اس کا یانی صاف ہوجائے تو پاک ہو گیا اگر چدرنگ باتی ہو یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگر کوئی مخص نجس تھی میں ہاتھ ڈالے یا اس کپڑے کولگ جائے پھر اس ہاتھ یا کپڑے کو پانی ہے بغیر اشنان کے دھوئے اور اٹر تھی کا اس کے ہاتھ پر باتی رہے تو وہ پاک ہوجائے گا ای کواختیار کیا ہے فقیہ ابواللیث نے اور یمی اس ہے بیہ ذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر نبجاست نظر آئے والی نہ ہوتو اس کو تین بار دھوئے میر محیط میں لکھا ہے اور جو چیز نجز سکتی ہواس میں ہر مرتبہ نجو ژنا شرط ہے اور تیسری مرتبہ خوب اچھی طرح نچوڑے یہاں تک کہ اگر پھراس کو نچوڑیں تو اس میں سے یانی نہ کرے اور ہر مختص میں اس کی توت کا اعتبار ہے اور اصول کے سواا یک روایت میں رہمی ہے کہ ایک مرتبہ نجوز نا کافی ہے اور یہی قول زیادہ آسانی کا ہے میکافی میں لکھا ہے اور نواز ک میں ہے کہای پر فتویٰ ہے میتا تار خانیہ ش لکھا ہے اور اوّل میں زیادہ احتیاط ہے میر محیط میں لکھا ہے اور اگر ہر ہار نچوڑ ااور قوت اس میں زیادہ ہے کین کپڑے کے بچانے کے لئے اس نے اچھی طرح نہ نجوڑ اتو جائز نہیں بیفتو کی قاضی خان میں لکھا ے اگر تین مرتبہ دھویا اور ہر مرتبہ نچوز الچراس میں ہے ایک قطر و ٹیک کرکسی چیز پر لگ گیا اگر اس کوتیسری مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے ایسا كاراس كو پهرنچوژي تواس ميں سے پانى ندگر تا تو كير ااور باتھ اور جوقطرہ شكائے سب پاك بيں ااور اگراييانبيں نجوز اتو سبنجس ہیں بیمجیط میں لکھا ہے اور جونچ بنہیں سکتا وہ تین مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ خٹک کرنے سے پاک ہوتا ہے اس لئے کہ خٹک کرنے میں بھی نجاست کے نکالنے کا اثر ہوتا ہے اور خشک کرنے کی حدیہ ہے کہ اس قدر اس کوچھوڑ دے کہ پانی کا نیکنا اس ہے موقو ف ہوجائے سو کھ جانا شرط نہیں میں میں لکھا ہے یہ جب ہے کہ نجاست کواس نے خوب پی لیا ہواور اگر نجاست کو نہ بیایا تھوڑ اسا بیا ہوتو تین بار کے دهونے سے پاک ہوجائے گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے کی عورت نے گہیوں یا گوشت شراب میں بکائے تو امام ابو یوسف کا قول ہے کہ پھر تین مرتبہ پانی میں رکائے اور ہر مرتبہ خشک کرے اور امام ابوضیفہ کا قول ہے کہ و وہمی پاک نہ ہوں گیا ور اس پرفتویٰ ہے میہ مضمرات میں نصاب اور کبرے ہے نقل کیا ہے اگر ایسی چیز نجس ہوجائے جونچوڑی نہیں جاسکتی اور نجاست فی جائے مثلاً جھڑی کوجس یانی سے ملمع کیایا مٹی کابرتن یا اینٹ تازی بنی ہوئی ہوں اور ان پرشراب پڑجائے یا گیہوں پرشراب پڑجائے اوروہ اس کوجذب کر کے بھول جائے تو امام ابو بوسف کے نز دیک پاک پانی ہے تین بارچھری ملمع کی جائے اور اینٹ اور برتن کوتین بار دھو کیں اور ہر بارخشک کریں تو پاک ہوجا نمیں گے اور کہیوں کو پانی میں بھگو کیں بیباں تک کہ وہ پانی کواس طرح پی لیس جیسے شراب کوانھوں نے بیا تھا پھر خنگ کئے جائیں تین مرتبہاں طرح کیا جائے تو طہارت کا حکم کیا جائے گا اورا گرنہ بھولے ہوں تو تین مرتبہ دھوئیں اور ہرمر تبہ خشک کریں لیکن پیشرط ہے کہ اس میں شراب کا مرہ یا بونہ باقی ہو بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر اینٹ پرانی ہوتو اس کوایک دفعہ تین ہار دھولینا کا فی ہے پہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر شہدنجس ہوجائے تو وہ ایک کڑھائی میں ڈالا جائے اور اس میں پانی ملا دے اور اس قدر جوش دے کہ یانی خٹک ہوکر جس قدرشہد تھاوہ باتی رہ جائے تین باراس طرح کیاجائے گاتو وہ پاک ہو جائے گافقہانے کہاہے کہاں طرح چھاج بھی یاک ہو علی ہے جس تیل کو تین مرتبہ اس طرح دھو کیں کہ اس کوا یک برتن میں ڈالیس پھر اس کے برابراس میں یانی ڈالیس پھر اس کو ہلا دیں اور چھوڑ دیں یہاں تک کہ تیل اوپر آ جائے وہ اوپر سے اتا راہا جائے یا برتن میں سوراخ کر دیا جائے تا کہ پانی نکل جائے اس

طرح تین بارکیا جائے تو وہ یا ک ہوجائے گا بیز اہدی میں لکھا ہے۔

تجس کپڑ ابرتنوں میں دھویا جائے یا ایک ہی برتن میں تبین بار دھویا جائے اور ہر بارنچوڑ اجائے تو وہ پاک ہو جائے اس لے كدوهونے كى عاوت اس طرح جارى ہے اگرنہ ياك ہوتو لوگوں پر وفت پڑے۔اورنجس عضوكوكسى برتن ميں دھونے كا اورا يے جنب كا کہ استنجا نہ کیا ہوکسی یانی میں نہانے کا تھم مثل کپڑے کے ہے اور یانی اور برتن نایا ک بوجائے گا اور اگر چوہتے برتن میں بھی دھویں تو اس کا پانی کیٹر ادھونے کی صورت میں پاک کرنے والا باتی رہے گا اور عضود ھونے کی صورت میں پاک کرنے والا باتی ندر ہے گا اس لئے کہ عبادت میں صرف ہوا تو مستعمل ہو جائے گا بید کا فی میں لکھا ہے اور وہ تینوں پر تنوں کے تینوں یا فی نجس ہوں گے لیکن ان کی نبی ست میں فرق ہوگا پہنا یانی جب کسی کیڑے کو لگے گا تو وہ تین بار دھونے ہے یاک ہوگا اور دوسرے یانی لگنے میں دو ہارہ دھونے ے اور تیسرے یانی میں ایک ہار وحونے ہے یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے یہ تنویر میں لکھا ہے اور جب وہ یانی دوسرے کپڑے کو لگے گا تو اس کا وہی تھم ہوگا جو پہلے کپڑے میں تھا یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے اور تیسری بار کے دھونے میں تیسر ابرتن بھی یاک ہو جائے گا۔جیسے کہ کا سد کی دینگی اور وہ منکا جس میں شراب سرکہ بنتی ہے یاک ہوجاتا ہے بیدزاہدی میں لکھا ہے اگر ایک موز ہ کا استرٹاٹ کا ہواور وہ موز ہ پ پھٹ کراس کے روزنوں میں نجس یانی داخل ہو گیا پھرای موز ہ کو دھویا اور ہاتھ ہے ملا اوراس کے اندر تین باریانی بھراور پھینکالیکن اس ٹاٹ کونچوڑ نہ سکا تو و وموز ویاک ہوجائے گا بیرمحیط میں لکھا ہے تو از ل میں ہے کہ و وہریا راتی دیر تک چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی نمپکنا موقو ف ہو جائے ریتا تار خانیہ میں لکھا ہے خراسانی موز ہ جن کے چمز ہے جوسوت ہے اس طرح کڑ ھے ہوئے ہوتے ہیں کہتمام موز ہ کے چمڑے پرسوت چڑ ھاہوتا ہے تو اگراس کے پنچنجاست لگ جائے تو وہ تمین ہاردھوئے ج نعیں اور ہر بارخشک کئے جا کمیں اوربعض کا قول ہے کہ ہر باراس قدرتو قف کیا جائے کہ پانی ٹیکنا موقو ف ہوجائے پھر دوسری باراور تیسری باراس طرح دھوئے بیاضح ہےاوراؤل میں احتیاط زیادہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے زمین اور درخت میں اگر نجاست لگ جائے پھراس پر میندبر ہےاور نبجاست کا اثر ہاتی نہ رہے تو وہ پاک ہوجا ئیں گے اور اس طرح لکڑی میں جب نبجاست لگ جائے اور اس پر مینہ پر سے تو وہ دھلنے کے تھم **میں ہے**: مین اگر پیٹاب ہے تجس ہوجائے اور اس کے دھونے کی حاجت ہو پس اگر زمین نرم ہوت تین بار بانی بہانے سے پاک ہوجائے گی اور اگر سخت ہے تو فقہانے کہاہے کہ پانی اس پر ڈالیس پھر ہاتھ ہے رگڑیں پھراون یہ پاک کپڑے سے بوچیس اوران طرح تین بارعمل کریں تو پاک ہوجائے گی اوراً گراس پرا تنابہت پانی ڈ الا جائے کہاس کی نجاست متفرق ہوجائے اوراس کی بواوررنگ باقی ندر ہےاور مچھوڑ دی جائے تا کہ خشک ہوجائے تو یا ک ہوجائے گی بے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے بوریا کواگر نبجاست لگ جائے اور وہ نبجاست خشک ہوتو ضروری ہے کہاس کومل کرزم کرلیس اور تر ہواور بوریا زکل کا اوریا ای کے مثل کسی اور چیز کا ہوتو و ہ دھونے ہے یاک ہوجائے گا اور کسی چیز کی جاجت نہ رہے گی بیرمحیط میں لکھ ہے اور بلا خلاف یا ک ہوجائے گا اس لئے کہ وہ نجاست کوجذ بنہیں کرتا ہے فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرخر ماوغیرہ کی چھال ہوتو دھوئیں اور ہر ہارخشک کریں امام ابو یوسف ؓ کے زو یک پاک ہو جائے گایہ منیتہ المصلی میں لکھا ہے اور ای پرفتویٰ ہے بیاس کی شرِح میں لکھا ہے جوابراہیم طبی کی تصنیف ہےاور بوریا اً سرنجس یانی میں گر جائے تو امام ابو یوسف کے تول کے ہمو جب اورای کومشائخ نے اختیار کیا ہے اس کو تین ہار وھویں اور ہریارنچوڑیں یا خشک کریں تو یا ک ہوجائے گایہ فتاوی قاضی ضان میں لکھا ہے اور یہی خلا صدمیں لکھا ہے۔

نجس برتن اگر کسی نہر میں ڈالا جائے اور ایک رات بھوڑ دیا جائے تا کہ اس پر پانی جاری رہے تو پاک ہوجائے گا بیرخلاصہ میں ہے اور یکی سے سیشرح منینة المصلی میں لکھ ہے جوابر اہیم طبی کی تصنیف ہے۔کوز ہ میں اگرشر اب ہوتو تین بار اس کے اندر پانی

# فتاوي عالمگيري ... جد ( ٢٣٥ ) کار د ٢٣٥ ) کار کتاب الطهارة

ڈ النے ہے یاک ہوجائے گا اگر کوز ہ کورا ہے تو ہر ہارا یک ساعت تک تو قف کریں اور بیامام ابو یوسف کا قول ہے بیرخلاصہ ہیں لکھا ہے شراب کا منکا اگر پرانا اورمستعمل ہوتو تین بار کے دھونے سے پاک ہوجا تا ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے جب شراب کی بو اس میں نہ رہے میتا تارخانیہ میں کبری سے نقل کیا ہے۔ دیا غت کیا ہوا چڑا جب اس کونجاست کھے تو اگروہ ایسا سخت ہے کہ اس کی سختی کی وجہ ہےاس میں نجاست جذب نہیں ہوتی تو ائمہ کے قول کے ہمو جب دھونے ہے یاک ہوجائے گا اورا گراس میں نجاست جذب ہوسکتی ہےاوراس کو نچوڑ سکتے ہوں تو تین بار دھویں اور ہر بار نچوڑیں تو پاک ہوگا اور اگرنہیں نچوڑ کتے تو امام ابو یوسٹ کے تول کے بموجب تین بار دھویں اور ہر بارخشک کریں بیفاوی قاضی خان میں لکھاہے اگر کپڑے کا کوئی کنار ہنجس ہو جائے اور اس کو بھول گیا اور بغیراس کے سوچ کر گمان غالب کرے اس کپڑے کے کسی کنار ہ کو دھولیا تو اس کپڑے کے پیاک ہونے کا تھم کیا جائے گا یہی مبتار ہے اگر اس کپڑے ہے بہت ی تمازیں پڑھیں پھرظا ہر ہوگیا کہ دھویا اور طرف اور نجاست اور طرف تھی توجس قد رنمازیں اس کپڑے ہے پڑھیں ان کا پھیر تا واجب ہے بیخلا صہیں لکھا ہے اور احتیاط بیہ ہے کہ سارا کپڑ ادھو لے اور اس طرح نجاست اگر استین میں لگی تھی اور بیندیا در ہا کہ کوئسی آسٹین تھی تو دونو ل کو دھو لے بیمجیط سزدسی میں لکھا ہے اگر کپڑ انجس ہو جائے اور تین باراس کا دھوتا وا جب ہو اوراس نے ایک دن ایک بار دھولیا اور ایک دن دو بار دھولیا تو جائز ہے اس لئے کہ مقصود حاصل ہو گیا بیفتاویٰ قاضی خان کی قصل ما یقع فی بیر میں لکھا ہے اور منجملہ اتنے یو چھنا ہے لو ہا جس پرصیقل ہواور وہ کھدڑ انچیری اور آئینہ اور مثل اس کے اگر اس پر نجا ست پڑ جائے اور اس کے اندر جذب نہ ہوتو جس طرح دھونے ہے پاک ہوتا ہے ای طرح پاک کپڑے ہے یو چھنے ہے پاک ہو جائے گا بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے نیجاست تر اور خشک میں اور جسم دار اور بے جسم میں پچھ فرق نہیں سے بین میں لکھا ہے اور یہی فتوی کے واسطے اختیار کیا گیا ہے رہ عما ہید میں لکھا ہے اگر وہ کھدڑا ہو یامنقش ہوتو ہو چینے سے پاک نہ ہوگا یہ بیین میں لکھا ہے اگر سچھنے لگائے اور اس جگہ کو بھیکے ہوئے کیڑے سے بع جھ لیا تو کافی ہی اس لئے کہ وہ دھونے کا کام دیتا ہے محیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ملتا ہے منی کو منی اگر کپڑے کولگ جائے تو اگر تر ہے تو وھونا وا جب ہے اور اگر کپڑے پرلگ کر خشک ہے تو بھکم استحسان کے ل کر جھاڑ ڈ النا کا فی ہے بیہ عمّا ہیے میں لکھا ہے اور میں میچے ہے کہ مرد اورعورت کی منی میں کچھ فرق نہیں اور مل کر جھاڑ ڈالنے کے بعد اگر منی کا اثر ہاتی رہے تو کچھ نقصان نہیں جیسے دھونے کے بعدر ہتا ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور اگر ذکر کا سرا بیشاب ہے بھی نجس ہوتو منی ل کر جماڑنے ہے پاک نہ ہوگا بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگرمنی بدن کولگ جائے تو بغیر دھوئے یاک نہ ہوگا خواہ منی تر ہوخواہ خشک یہی مروی ہےا مام ابو صنیفة ے بیکا فی میں اصل نے تقل کیا ہے اور یبی فتاوی قاضی خان اورخلا صہیں لکھا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہل کر جھاڑنے ہے بھی یاک ہوجا تا ہے اس لئے کہ بلوے اس میں اشد ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر منی استر تک پھوٹ گئی تو بھی ل کرجھاڑ ڈ النا کافی ہے اور يكي يح بيجو برة الير وس ب

موز ہ پر لگ کرمنی خشک ہوگئی تو مل ڈ النا کا فی ہے بیکا فی میں لکھا ہے منی کو جب کپڑے ہے ک ڈ الا اور اس کا اثر جا تا رہا پھر اس پر یانی نگا تو اس میں دوروایتیں ہیں مختار میہ ہے کہ پھرنجاست نہیں لوشنے کی پیرخلاصہ میں لکھا ہے۔ اور نجملہ ان کے ہے چھیلنا اور رگڑ ناموز ہ پراگرنجاست لگ جائے اگرجسم دارنجاست ہے جیسے پائخا نہ اور لیداور منی تو اگر خٹک ہوتو حصیلنے سے پاک ہوجائے گی اور اگرتر ہے تو ظاہر روایت میں بغیر وھوئے یاک نہ ہوگا اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک جب اس کو بہت اچھی طرح یو چھے اس طور ہے کہ ! اگر تا ز ہ خون کیڑے میں لگا اور خشک ہو گیا بھر اُسکو ملا<sup>ا حی</sup>صاڑ اتو کیڑ اپاک ہو گیا کذا فی الطحطا وی کیکن مشہور یہ ہے کہ بغیر دھوئے یاک بنہ ہو **گا**اور کچھاسکا اثر باتی ندر ہےتو یاک ہوجائے گا اورعموم بلوے کی وجہ ہے ای پرفتو کی ہے بیفتو کی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر نبی ست جسم دارنہیں جیےشراب اور چیشاب تو جب اس میں مٹی ال جائے یا اوپر سے ڈلا دی جائے پھر اس کو پوچھیں تو یا ک ہو جائے گا بہی سیج ہے یہ تنبيين ميں لکھا ہے اور ضرورت کی وجہ ہے اس پرفتو کی ہے بیمعراج الدرابی میں لکھا ہے اور فتاوی حجتہ میں لکھا ہے کہ پوشین پرا ترجم دار نجاست لگ جائے اور خشک ہوجائے تو رگڑنے ہے پاک ہوجا تا ہے جیسے کہ موز ہ پاک ہوجا تا ہے بیمضمرات میں لکھاہے اور مخملہ ان کے خشک ہونا اور اس کا اثر دور ہوتا ہے زمین خشک ہونے ہے اور نجاست کما اثر دور ہونے سے نماز کے واسطے پاک ہوجاتی ہے جم کے واسطے پاک گہنیں ہوتی بیکا فی میں لکھا ہے دھوپ سے خشک ہوئے میں اور آگ سے خشک ہونے میں اور ہوا ہے خشک ہونے میں اور سابی بی خشک ہونے میں کچھفر ق نہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے زمین کے اس حکم میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جوزمین میں قائم ہیں جیسے کہ دیواریں اور درخت اور کھاس اور نرکل جب تک وہ زمین میں کھڑے ہیں پس اگر گھاس اور لکڑی اور بانس کٹ جائیں اور پھران پرنجاست کے تو بے دھوئے پاک نہ ہو نگے میہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔ا بنٹیں اگر زمین میں بطور فرش پچھی ہوئی ہوں تو ان کا ز مین کا حکم ہے خشک ہونے ہے یاک ہوجاتی ہیں اورا گرزمین پررکھی ہوئی ہیں جوایک جگہ ہے دوسری جگنقل ہوتی ہوں تو دھونا ضرور ے بیمجیط میں نکھا ہے اور بہی تھم ہے پھر کا اور پلی اینٹ کا بیقدیہ المصلی میں نکھا ہے اگر اس کے بعدا بنٹیں اکھاڑی جائیں تو کیا پھرنجس ہوجاتی ہیں اس میں دوروا تیں ہیں بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے شکریزے کے اگرز مین میں گڑے ہوئے ہوں تو ان کا حکم وہی ہے جوز مین کا تھم ہے لیکن اگرز مین کے اوپر پڑے ہوں تو پاک نہوں کے میرمحیط میں لکھا ہے متیہ المصلی میں۔اگرز مین خٹک ہوکر پاک ہوجائے اور پھراس پریانی پڑے تو اصح ہے کہ نجاست عود نہیں کرتی اوراگریانی اس پرچھڑک لیں اوراس پر جیٹھیں تو کیھے مضا نقہبیں یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے گو ہر جلانا ہے اگر جل کر را کھ ہوجائے تو امام محمدٌ کے نز دیک اس کی طہارت کا حکم ہوگا اوراس پرفتوی ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے یائٹ نہ کا بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر بکری کا سر جوخون میں بھرا ہوا ہے جلایا جائے اورخون اس سےزائل ہوجائے تو اس کی طہارت کا حکم کیا جائے گانجس مٹی ہے اگر کوز ہ یا ہا تڈی بنادیں پھروہ پک جائے تو پاک ہوجائے گا بیرمحیط میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے اندیوں کا جوجس پانی ہے بنائی جائیں پھر پکائی جائیں بید فناوی غرائب میں لکھا ہے اگر کسی عورت نے تنورگرم کیا پھراس کوا ہے کپڑے ہے یو نچھا جونجاست میں بھیگا ہوا تھا پھراس میں رونی یکائی اگر رونی لگنے ہے پہلے اس کی تری آگ کی گری ہے جل چکی تو روٹی نجس نہ ہوگی ہیرمحیط میں لکھا ہے اگر تنزر گوبر سے یالید ہے گرم کیا جائے تو اس میں روٹی بکا تا مروہ جوگااوراگراس پریانی چیزک لیا جائے تو کراہت باطل ہوجائے گی بیقنیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے حالت بدل جانا ہے اگرشراب ایک نئے منکے میں ہواوراس کا سرکہ بن جائے تو وہ ہالا تفاق پاک ہوجائے گا بیقدیہ میں لکھا ہے۔شراب میں جوآٹا گوندھا جائے وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا اور اگر اس میں سر کہ ڈال دیں اور اس کا اثر جا ۱۲ ہے تو وہ پاک ہوجائے گا بیظہیر بید میں لکھا ہے کلچےا گرشراب میں ڈالدیا جائے پھرو ہشراب سرکہ بن جائے توسیح پہہے کہوہ کلچہ پاک ہوگا اگراس میں بوشراب کی ہاتی نہ رہے۔ اور سی حکم پیاز کا ہے جب وہ شراب میں ڈالی جائے اور شراب سرکہ بن جائے اس لئے کہ اجز اشراب کے جواس میں ملے ہوئے تتے وہ

العنى رنگ ويودور مونے المحراور مر مجى جاتار بان ١١٥

ع کیمن امام مصنف ہدا ہے گنز دیک است مودکرے گی اور یمی احوط واشبہ ہے والقداعم ۱۲ ع پیکراہت ظاہرا تیز میمی ہے بدلیل اس کے کہنجاست کا دھواں کپڑے یہ بدل میں لگا توضیح میہ ہے کہ اُس کونجس نہیں کرے گا السراج۔اگر کونٹری میں گوہ جلائی اگیا اور دھواں چڑھ کرمو کھلے کے تو ہے پر منعقد ہوکر ٹپکا اور کس کپڑے کولگا تو استحسا ناخراب ندہوگا جب تک کہ اثر نبج ست کا ظاہر نہ ہواور اس پر اہم محمدُ مِن الفضل نے فتو کی ویا العمّا ہے ہا

سرکہ ہو گئے میں آوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔ شراب اگر پانی میں پڑے یا پانی شراب میں پڑے بھر وہ سرکہ ہوجائے تو پاک ہوگا میہ خلا صدین لکھا ہے اگر شور ہے میں شراب پڑ جائے بھر سرکہ پڑ جائے اگر وہ شور باترشی میں سرکہ کے مانند ہوجائے تو پاک ہے بیظہیر میہ میں لکھا ہے۔ چو ہا شراب میں گر جائے اور پھٹ جانے ہے تیل اس کو نکال لیس بھر وہ شراب سرکہ ہوجائے تو اس کو کھا لینے میں بچھ مضا لکھنہ بیں اور اگر وہ شراب کے اندر بھٹ جائے بھر نکالا جائے بھر وہ شراب سرکہ ہے تو اسکا کھانا حلال نہیں۔ کتا اگر شیر ہ کو جائے بھراس کی شراب سے بھر سرکہ ہے تو اسکا کھانا حلال نہیں ہوجاتا ہے قتاوی فی میں شائم ہے اور وہ سرکہ بین ہوجاتا ہے قتاوی قاضی خان میں قائم ہے اور وہ سرکہ بین ہوجاتا ہے قتاوی قاضی خان میں تائم ہے اور وہ سرکہ بین ہوجاتا ہے قتاوی فی خان میں نکھا ہے۔

یمی علم ہے اس صورت میں جب پیشا ب شراب میں گر جائے مجمرو وسر کہ بن جائے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ نجس سر کہ اگر شراب میں ڈالا جائے پھروہ شراب سرکہ ہوجائے تو نجس ہوگی اس لئے کہوہ نجس سرکہ جواس میں ملائقاوہ متغیر نہیں ہوا یہ فآوی قاضی خان میں لکھاہے سور اور گدھا ' اگر نمک سار میں گر جائے اور نمک ہوجائے یا کسی چہ بچہ میں گر کرمٹی ہوجائے تو امام ابوحنیف اور امام محر کے بزویک یاک ہوگا میرمحیط سرحسی میں تکھا ہے ملکے میں شیرہ ہواور اس کو جوش آ جائے اور سخت ہو جائے اور اس پر جھا گ آ ئے اور اس کا جوش موقو ف ہو جائے اور کم ہو جائے کچر و ہ سر کہ ہو جائے اگر و ہ سر کہ بہت دنوں تک اس میں چھوڑ دیا جائے اور سر کہ کے بخارات مظے کے منہ تک پہنچیں تو وہ مٹکا یا ک ہوگا اور اس طرح وہ کپڑا جس میں شراب لگی ہواور سر کہ ہے دھویا جائے تو پاک ہوجائے گار فقادی قامنی خان میں لکھاہے اگرنجس تیل صابن میں ڈالا جائے تو اس کے پاک ہونے کا فتو کی دیا جائے گااس لیئے کہاس میں تغیر ہو گیا اور تجملہ ان کے چڑے کو دیا غت ہے اور جانور کے گوشت پوست کو ذریج ہے اور کنویں کو یانی نکالنے ہے یاک کرنا ہے اور میہ سب بتفصیل بیان ہو چکے اور ای سے ملتے ہوئے ہیں بیمسائل اگر کمی عضو پر نجاست لگ جائے اور اس کوزبان سے جائے لے یہاں تک کہاں نجاست کا اثر جاتار ہے تو پاک ہوجائے گا اور اس طرح اگر چھری جس ہوجائے اور اس کوزبان ہے جائے لیا بنا تموک لگا کراس کو یو نچھ نے پاک ہوجائے گی بیفاوی قاضی غان میں لکھا ہے اگر کپڑے کو زبان ہے جائے یہاں تک کرنجاست کا اثر جاتار ہے تو پاک ہوجائے گا میر محیط میں لکھا ہے منہ مجر کے تے کی پھروضو کیا اور کلی نہ کی یہاں تک کہ نماز پڑھ لی تو وہ نماز جائز ہوگی اس لئے کہ منے تموک ہے پاک ہوجاتا ہے بچے نے مان کے بہتان پر نے کی پھراس بہتان کو بہت دفعہ چوسا تو وہ یاک ہوجائے گی بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ دھنی ہوئی نجس روئی اگر دھنی جائے اگر کل یا نصف نجس تھی یاک نہ ہوگی اگر تھوڑی ٹی نجس تھی جس میں بیا حمّال ہو کہ کہاس قدر و مننے میں نکل گئی ہو گی تو اس کی طہارت کا حکم کیا جائے گا جیسے فرمن جونجس کی موجائے پھر کسان اور عامل کے درمیان میں تقلیم کیا جائے تو اس کی طہارت کا حکم ہوتا ہے بیرخلا صہیں لکھا ہے۔ گیہوں کو گدھوں سے کھا کمیں اوران کا پیشاب اور لید بعضے گہوں پر پڑے اور وہ گیہوں جس پرنجاست پڑی اور گہیو وں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو فقہانے کہاہے کہ اگر ان میں ہے تحوژے نکال کر دھوئے جائیں پھرسب ملا دیے جائیں تو ان کا کھا نا جائز ہوجائے گا اور یبی تھم ہے اس صورت میں کے تھوڑے سے تهمیوں اس میں سے نکال کرسی کو ہبہ کر دیے یا صدقہ وے دیے بیرذ خیرہ میں لکھا ہے۔ بجس را نگ پکھلانے ہے یاک ہوجا تا ہے موم یا کے نہیں ہوتا رہ تعدید میں لکھا ہے۔ چو ہا اگر تھی میں مرجائے تو اگر تھی جما ہوا ہوتو اس کے بیاس بیاس کا تھی نکال کر نچینک و یا جائے اور باتی پاک ہےوہ کھایا جائے اور اگر پتلا ہوتو اس کو کھانا جائز نہیں لیکن کھانے کے سوا اور طرح فائدہ لیٹا اس ہے جیسے روشنی کرنا اور

ا جونجاست مغلظه که کنوئی پی گرکراس کی ته کی شی میں سیاہ ٹی ہوگئی تو نجس نیدی کیونکہ ذات منقلب ہوگئی ای پرفنو کی دیا جائے۔ ا علی بین بی مطلق ندکورہے اور ظاہر رید کہ کل نجس نہ دوا ہوا ا چڑے کی دیا غت کرنا جائز ہے بیخلاصہ میں لکھ ہے۔ اگر اس چڑے کی دیا غت کی جائے تو اس کے دھونے کا حکم کیا جائے بھرا کر پی پیدائع نچڑ سکے تو تین باراس کو دھویں اور نچوڑیں اور اگر نہ نچوڑ سکے تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک تین بار دھویں اور ہر بارخشک کریں پیدائع میں لکھا ہے اور جے ہوئے تھی کی حدید ہے کہ اگر کسی طرف ہے تھی تکالا جائے تو اس وقت سب ل کر برابر نہ ہوج نے اور اگر اس وقت برابر ہوجائے تو وہ پہلا ہے بیڈنا وی غرائب میں لکھا ہے

ودمرى ففيل

ب نماس واسط كرأس كا كوشت نا ياك ب ااو

نجس چیز وں کے بیان میں

نجس چیزیں دوستم کی جیں اوّل مغلظہ اور و وبقدر درہم کے عفو جیں اور درہم کے اعتبار میں روایتیں مختلف جیں صحیح بیہ ہے کہ اگر جسم اور نوجوا بیک شقال ہوتا ہے اور جونجاست ہے ہم اور نوجوا بیک شقال ہوتا ہے اور جونجاست ہے ہم کی ہوااس میں ناپ کا اعتبار ہے اور وہ بعتد رہتیلی کی چوڑ ائی جسے سیمین اور کا فی اور اکثر فقاوی میں لکھا ہے ۔اور شقال کا وزن جس تعربات کے ہم میں ناپ کا اعتبار ہے اور وہ بعتد رہتیلی کی چوڑ ائی جسے سیمنقول ہے کہ جرز مانہ میں ای زمانہ کے در ہم کا اعتبار کیا جائے اور سے جو اوّل بیان ہوا میراج الو ہاج میں ایصناح سے نعتل کیا ہے۔

جو چیزیں آ دمی کے بدن سے ایک نکلتی ہیں جن کے نکلنے ہے وضو یا عسل واجب ہوتا ہے و ومغلظہ سمبیں جیسے پاخانہ اور پیٹاب اورمنی مذی اور و دی اور کپلو ہواور پیپ اور تے جو جمہم کرآئے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور یہی تھم ہے حیض اور نَف س اور استحاضہ کےخون کا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور یمی حکم ہے بچے کے پیشاب کالڑ کا ہویالڑ کی کھانا کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں بیہ اختیارشرح مختار میں لکھا ہے۔اور بہی حکم ہے شراب کا اور جاری خون کا اور مر دار کا اور جو جانو رنبیں کھائے جاتے ان کے پیشا ب کا اور لید کا اور نیل کے گو ہر کا اور پانمخانہ اور کتے کے گوہ اور بط اور مرغ لی کی بیٹ کا بیسب بہنجاست نلیظ بھس بیں بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور بہی تھم ہے درندے جانوروں اور بلی اور چو ہے کے گوہ کا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ بلی یا چو ہے کا پیشا ب اگر کیڑے کولگ جائے تو بعضوں نے کہا ہے کہا گر قدر درہم ہے زیادہ ہوتو کپڑانجس ہوجا تا ہے اور یہی ظاہر ہے بیفآوی قاضی غان میں تکھا ہے۔ سانب کا گوہ اور پییٹا بنجس ہے رینجاست ملیظہ اور یہی تھم ہے جونک سے گوہ کا ریمتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اور بڑی کلی اور کر گٹ کا خون نجس ہے اگر بہتا ہوا ہو میظہیر میں لکھا ہے۔ قدر در ہم سے زیادہ اگر کپڑ ہے کولگ جائے تو نماز جائز نہ ہوگی بیرمجیط میں لکھا ہے۔ دوسری نجاست مخففہ ۔اور و ہو چوتھائی کپڑے ہے کم معاف ہے بیا کثر متون میں لکھا ہے۔ چوتھائی کپڑے کے حساب میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے اس طرف کی چوتھائی کا امتبار ہے جہاں نجاست لگی ہوجیسے دہمن اور آستین اور کئی ۔ بیتکم اس صورت میں ہے جب کپڑے پرنجاست گلی ہو۔اوراگر بدن پر ہوتو اس عضو کی چوتھائی کا اعتبار ہے جس پرنجاست ہی جیسے ہاتھ اور یا وَل صاحب تخذ اور محیط اور بدائع اورمجتبیٰ اورسراج الوہاج نے اس کو سیح کہا ہے اور حقائق میں ہے کہ کہاس پرفتویٰ ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ گھوڑ ہے اور حلال جانوروں کا بیپٹاب اور جو پرند جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے اس کی بیٹ بھی پینجاست خفیفہ نجس ہے بیے کنز میں لکھا ہے۔ ل مثلاً اگراً دمی کا پیشاب موتو بفترر درم مساحت یعنی تنظی کے قعر کے عفواوراس سے زیادہ نہیں جائز ہے اوراگر کوہ ہوتو ایک درم وزن سے زیادہ نہیں جائز ہے ااع میں نگلیوں کے جوڑوں کے اندر کا گہراؤ ۱۳ میں اُن چیزوں کی نجاست ای وجہ معلظہ ہوئی کہ پینجاست بدلیل قطعی تابت سے سینخین کے نز دیک گھوڑے کے چیٹا ب کی نجاست دیفہ ہے اور امام نے اس کے گوشت کو کروہ جو کہا ہے تو اس واسطے کہ وہ جب د کا سامان

نجاست کے خفیف ہونے کا تھم کیڑے میں جاری ہوتا ہے یانی میں جاری ہیں ہوتا سیکافی میں لکھا ہے۔ شہید کا خون جب تک بدن پر ہے پاک ہےاور جب اس سے جدا ہو گیا تو نجس ہے۔ ہر جانور کا پہتا اس کے بیشاب کے ہوتا ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔ سوئی کے سرے کے برابر پیشاب کی چیبنٹ اڑتی ہے وہ بسبب ضرورت کے معاف ہے اگر جہتمام کپڑے پر بڑجا کیں پیمبین میں لکھا ہے۔ سوئی کی دوسری طرف کے ہرابر جو پیشاب کی چھینٹ ہوں ان کا بھی بہی تھم ہے بیکا فی اور تبیین میں لکھاہے بیتھم جب ہے کہ جب وہ چھینٹ اڑ کر کپٹر سے بیابدن پرگریں لیکن اگریانی میں گریں تو وہ نجس لمہوجائے گا اور پچھ عفونہ ہوگا اس لئے کہ بدن اور کپڑے اورمکان کی بنسبت پانی کی طہارت کی زیادہ تا کید ہے میسرائ الوہاج میں لکھاہے اور اگر پیشاب کی چھینٹ بڑے سوئے کے سرے کے برابراڑیں تو نمازمنع مجمو کی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اوری سے ملتے ہوئے پیمسئلے ہیں۔سانپ کی کھال نجس ہے اگر چداس کوؤی کیا ہوااس لئے کہ وہ دباغت کو قبول نہیں کرتا ہے کہ پر بیش لکھا ہے۔ سانپ کی کیجلی سیج کہ پاک ہے بیرخلا صدیش لکھا ہے۔ سوتے ہوئے آوی کی رال پاک ہے برابر ہے کہ منہ سے نگلی ہو یا معدہ سے آئی ہونز دیک امام ابوطنیفہ اور امام ابومجہ کے اور اس پرفنوی ہے مردے کے لعاب کوبعضوں نے نجس کہا ہے میسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔ ریشم کے کیڑوں کا پانی اوران کی آنکھاور ہیٹ پاک ہے میہ قدیہ میں لکھا ہے۔ جو جانو رکھائے جاتے ہیں جیسے کبوتر اور چڑیاان کی بیٹ ہمارے نز دیک یاک ہے۔ بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ تستیج بہے کہ گدھیا کا دودھ یاک ہے ہیں اور منیۃ المصلی میں لکھا ہے اور مہی اصح ہے بیر ہدا بیر میں لکھا ہے اور وہ کھایا نہ جائے بینہا بیاورخلاصہ میں لکھا ہے۔ جانور کے ذکتے کے بعد جوخون اس کی رگوں میں باتی رہتا ہے اگر چہ بہت سا کپڑے کولگ جائے تب بھی اس سے کپڑ اخراب نہیں ہوتا۔ بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے اس خون کا جو گوشت میں باتی رہ جاتا ہے اس لئے کدو ہ خون جاری نہیں میر محیط سرحتی میں لکھا ہے۔اور جو جاری خون گوشت میں لگ جاتا ہے وہ بھس ہے میرمنینة المصلی میں لکھا ہے۔ حگراورتکی کا خون نجس نبیس مینزند الفتاوی میں لکھا ہے ۔خون مچھر کا اور پیو کا اور جوں اور کیاں کا یاک ہے اگر چہ بہت ہو میسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ پچھلی اور یانی میں جینے والے جانوروں کا خون امام ابوحنیفہ اور امام محریہ کے نز دیک کپڑے کو پلیز نبیس کرتا ہے فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ جو ہے کی مینگنی اگر گہیوں کے گوں میں گرجائے اور گہیوں کے ساتھ پس جائے یا تیل کے برتن میں تووہ آثااورتیل جب تک اس کا مزونہ برلے بلیدنہ ہوگا فقیدابواللیث نے کہا ہے کہ ہم ای قول کو لیتے ہیں اور مسائل ابوحفص میں ہے کہ چوہ کی مینٹتی اگر زب تلمیں یا سرکہ میں گرجائے تو وہ خراب نہیں ہوتا یہ محیط میں لکھا ہے۔ اگر کیڑے پرتیل نجس قدر درہم نے کم سکے مچروہ مچیل کرفندر درہم سے زیادہ ہوجائے تو بعض کے مز دیک وہ نماز کا مانع ہی اور اس کولیا ہے اکثر وں نے بیسراج الوہاج میں لکھا ہاور میں تول اختیار کیا جاتا ہے میں نیستہ المصلی میں لکھا ہے۔ بنجس کیڑا جو پاک کیڑے میں کیپیٹا جائے اور وور ہواور اس کی تری یاک کپڑے میں ظاہر ہولیکن پاک کپڑا اس ہے تر نہ ہوجائے کہ نجوڑتے میں رطوبت گرے یا قطرے بیکیں تو اصح میہ ہے کہ وہنجس نہ ہوگا اوراس طرح اگریاک کپڑ اایک تجس کپڑے یہ بیانجس زمین پر جوتر ہو بچھایا جائے اور نجاست کپڑے میں اثر کرے لیکن و واتناتر نہ وجائے کہ نجوزتے میں اس سے رطوبت گرے مگر نجاست کی تری کی جگہ معلوم ہوتی ہوتو اس کے بیہ ہے کہ وہ بحس نہ ہوگا یہ خلاصہ میں انکھا ے۔اگرتر یاؤں نجس زمین یانجس بچھونے پر ر کھے تو وہ نجس نہ ہوگا اورا گر خشک یاؤں نجس بچھونے پر رکھا جوتر ہوتو یاؤں اگر بھیگ گیا تو ل واضح ہو کہ نجاست کو جو خفیفہ کہتے ہیں تو اُس کی خفت سوائے یا نی کے کیڑے وغیرہ میں طاہ رہ وگی حتی کہ اگر کنو میں میں نجاست خفیفہ گرے تو سب کا یاتی تکالنابڑے گا تا 🗾 اور نو ادر معلی میں ہے کہا گرا کی چھینت بڑے کہ اُن کا اثر دیکھا جاتا ہے تو دھونا ضروری ہے اور اگر نہ دھوئیس حتی کہ نماز بڑھی پس اگرائی ہوں کہ اگرجمع کی ج کیں آو درم سے زائد ہوتیں آو نماز کااعادہ کرے کذائی ذکرہ البقالی دارالا مام انحو لی ۳۱۲ سع رب نجوز ابواجو گازها كرديا جائے خواه انگوركا بوياسيب وغيره كا١١ع

نجس ہو گیا اورٹی کا متبار نہیں میں مختار ہے میں ان الو ہاج میں فتاویٰ ہے لکھا ہے۔ کو ہرمٹی میں ملا ہواور اس سے حیبت کیسی جائے اور خنگ ہو جائے تو اس پر بھیگا ہوا کپڑ ار کھ دینے ہے نجس نہیں ہوتا۔ سو کھا ہوا گو پر یانجس مٹی جب ہوا ہے اڑ کر کپڑے پر پڑے تو جب تک اس میں نجاست کا اڑ نظر ندا ہے بجس ند ہوگا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ہوا جو گند گیوں پر گذر کر تر کیڑے کولگ جائے تو اگر اس میں نجاست کی بوآئے نگے تو بھس ہوجائے گا اور نجاستوں کے بخارات لگنے ہے بھس ہوتا یمی سیجے ہے میظہیر یہ میں لکھا ہے نجاست کا دھواں اگر کیڑے یا بدن کو سکے توضیح ہیہ ہے کہ وہ بخس نہیں ہوتا میسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر چہ کیس کسی گھر میں جلایا جائے اور اس کا دھواں اور بخار میںت کی طرف کو چڑھے اور اس نے روشندان میں تو انگا ہے اور وہاں بستہ ہو جائے اور پھروہ پچھلے یا توے میں ہے پہیو نظےاوروہ کپڑے کو سگے تو ابلوراہسان کے بیٹم ہے کہ جب تک اثر نجاست کا ظاہر نہ ہوگاوہ کپڑ اپلید نہ ہوگا امام ابو بمرجمہ بن الفضل نے ای پرفتوی ویا ہے بیفتاوی غیا ثیہ میں مکھا ہے اور یہی حکم ہے اصطبل کا جب وہ گرم ہواور اس کے دھواں نکلنے کے سوراخ پر تو اہو جہاں نجاست جمع ہوتی ہے اور پھراس تو ہے میں پسیوتا یا اور ٹسینے لگا اور میمی تھم ہے تمام کا جب اس میں نجاست جلائی جائے اور دیواروں اور روشند انوں ہے بہیو نکنے لگے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر پانی ہے استنجا کیا اور کپڑے ہے نہ یو نچھا بھر گوز آیا تو فقہا کا بیقول ہے کہ اس کا گر داگر دنجس نہیں ہوتا اور یمی تھم ہے اس صورت میں کہ استخانییں کیالیکن یا نجامہ بیسنے یا پانی میں تر ہو گیا بھر گوز آیا یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر سردی کے موسم میں گھوڑے بندھنے کی جگہ میں جہاں لید وغیرہ جلتی رہتی ہے داخل ہوا اور بدن اس کاتر تھا یا کوئی تر چیز و ہاں لے گیا اور اس کی گرمی ہے خشک ہوئی نجس نہ ہو گی لیکن اگر اثر ظاہر ہوا مثلاً زردی یا نجامہ پر یا جوز چیز اصطبل میں لے گیا تھا اس پر خشکی ہونے کے بعد ظاہر ہوئی تو نجاست کا حکم ہوگا بید ذخیرہ میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص ایسے بچھونے برسویا جس برمنی لگ کرخٹک ہوگئی تھراس کو پسینا آیا اور اس ہے وہ بچھونا تر ہوگیا تو اگر اس کے بچھونے کی تری کا اثر اس کے بدن پر ظاہر تہیں ہوا ہے جس تہیں ہو گا اور ظاہر ہوا تو تجس ہوجائے گا بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے گدھے نے یانی میں چیٹا ہے کیا اور اس کی چیسنٹ کسی آ دمی کے کپڑے پر پڑے نو وہ جواز صلوٰۃ کو مانع نہیں اگر چہ بہت ہوں لیکن جب یقین ہوجائے کہ وہ چیسنٹ پیٹاب کی تھیں تو مانع ہوں گی اور ایسے بی اگر چرکیں یانی میں پڑے اور اس سے چھینٹ اُڑے اور اگر کپڑے پر پڑیں اگر ان کا اثر کپڑے میں طاہر ہو گیا تو کپڑا بھی اہو گا ور نہ نجس نہ ہوگا یہی مختار ہے اور ای کواخذ کیا ہے فقیہ ابواللیث نے برابر ہے کہ پانی جاری ہویا نہ ہوا در ابو بکر محمد بن الفضل ہے منقول ہے کہ اگر گھوڑ ہے کے یا دُن میں نجاست لکی ہوا دروہ یانی میں چلے اور اس کی چیپنٹ سوار کے کپڑے پر پڑے تو وہ پنجس ہوجائے گابندیانی ہویا جاری اور پہلا تول اسح ہے بموجب قاعدہ کلیہ کے یعین شک ہے زائل نہیں ہوتا ہے شرح منینة المصلی ش لکھاہے۔

ئىرى فصل

## استنجاکے بیان میں

استخاجا کر ہے ان چیز وں ہے جو پھر کی طرح صاف کرنے والی ہیں جیسے ڈھیلا اور یتا اور کیڑ ااور چیز واوراس کے سوائے اورائی ہی چیزیں ہے کہ جو چیز نکلی ہے وہ عادت کے موافق ہو یا عادت کے طاف ہو یہاں تک کدا کر دونو ل، استوں ہے خون یا کیلو ہو نکلے تو بھی پھر سے طہارت ہو جاتی ہے اس طرح اگر اشتج کے مقام پر باہر ہے کچھنجاست لگ جائے تو بھی ہی پھر وفاق ہے ساتنجا کرنے کا طریقہ یہ باہر ہے کچھنجاست لگ جائے تو بھی ہی پھر وغیرہ سے استنجا کرنے ہے باک ہوجا تا ہے پھروں سے استنجا کے کرنے کا طریقہ یہ باہر کے کہ خوات کا مراقہ کے مقام کر بائیں کے مراقہ کی طرف دورد کی میں پھر اور جا دور جا دور ہوا اور ہور جا اور جا کہ کی طرف خوات کے لائے اور جو ہم کا ہے لیکن جا دول کے اور جا ہول کی اور جا ہول کی اور جا ہول کے اور جا ہول کے اور جو مرد جا دول کے بائے اور جو کو اسے اور دوسر سے کو ہے جائے اور جعفر نے کہا ہے کہ دیکھ گرفی کے موسم کا ہے لیکن جا دول

ا مین خفیداس صورت می بمزار نایند کے ہوگی تو اگردونوں ملک کرفترردرم سے زیاد ہول قونماز جائز ندہوگی ا

ع پھر جس چیز ہے بینجاست زائل کی جائے اگر وہ چیز لائق احرّ ام یا قیمت دار ہوتو اُس سے بیکام لیٹا کمرد ہے جیسے کا تقذاور کپڑااور کہا گیا کہ ان چیز وں سے تاجی آتی ہے پانی اگر چیکتر موقیمت دارہے گرمنٹنی ہے ااع

س. احتی سنت ہے بھی تول مالک مزنی کا ہے کیونکہ حضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرموظبت فر مانی ہے اگر اس کوچھوڑ اتو نماز ہو جائے گی اور شافعی نے کہا کہ داجب ہے تااع

(ف) انگریزوں کے یہاں ہے جوچیزیں ماختہ آتی ہیں اگرنا کی نجاست کی خبر دے گئی اور غالب کمان سے اعتاد ہوا تو استعال نہیں جائز ہے۔ دوو کمی جن ہیں شراب کا جزوہے نجس وحرام ہیں تحرجب کہ اُس دوا کی برل نہیں ملتی تو اختلاف مشاکخ ہے اور ممانعت احوط اور جواز رفق ہے اامین الہدایہ۔ میں کرتا ہے پھرمتاخرین کا اتفاق ہے کہ پھر ہے استنجا کر لینے کے بعد جونجاست باقی رہ جاتی ہے پسینہ کے قل میں اس کا پچھا متبارنہیں یبال تک کدا ً سرمقعد سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن کو لگے تو نجس نہیں ہوتا۔ اورا گروہ تھوڑ ہے یا نی میں جیھے جائے گا تو وہ نجس ہوجائے گا یہ بین میں مکھا ہے اور یہی اصح ہے بید ذخیر ومیں لکھا ہے استنجامیں کوئی عددمسنون نہیں بیٹیمین میں لکھا ہے صاف ہو جا ٹاشر ط ہے یہاں تک کدا کیے پھر سے صفائی حاصل ہو جائے تو سنت ادا ہوگئی اور اگر تین پھروں سے بھی صفائی حاصل نہ ہوتو سنت ادا نہ ہوگی میہ مضمرات میں لکھا ہے اورمستحب ہے کہ پاک پھر دائی طرف رکھے اور استنجا کئے ہوئے بائیں طرف رکھے اور نجس جانب ان کی نیچے کوکردے بیمران الوہان میں لکھا ہے۔اگر بگیرستر کھو لےممکن ہوتو استنجا یا تی سےافضل ہےاورا گرستر کھو لنے کی حاجت پڑے تو پھر ت استنجا کرے بانی سے نہ کرے بیافتاوی قاضی خان میں نکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ دونوں کوجمع کرے تیمبین میں نکھا ہے بعض کا قول یہ کہ ہما رے زمانہ میں یہی سنت ہےاوربعض کا تول ہے کہ ہمیشہ سنت یہی ہےاور یہی سچیج ہےاورای پرفنوی ہے میرمراح الوہاج میں لکھا ہے پھروں ہے۔استنجا کرنااس وقت جا مزے جب نجاست صرف مخری ہی پرنگی ہولیکن اگرمخریٰ ہے متجاوز ہے تو سب کا اجماع اس ء بات پر ہے کہ تخرج سے تجاوز کی ہوئی نجاست اکر درم <sup>ا</sup>سے زیادہ ہوتو اس کا یانی ہے دھونا فرض ہے اورصرف پچھروں سے چھوڑ انا کافی نہیں ہےاس طرح اگرسپیارہ کے کناروں پر چیٹاب قدر درہم ہے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہےاورا گروہ نجاست جو نخر ن سے متجاوز ہے قدر درہم ہے کم ہے یابقدر درہم ہے لیکن جب اس کومخرج کی نجاست کے ساتھ ملاوین تو قدر درہم سے زیادہ ہو جائے بس اگراس کو پقر سے دور کرلیا اور بانی ہے نہ دھویا تو امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک جائز نہیں اور مکروہ نہیں سے ذخیرہ میں لکھا ہے اور یہی بھیجے ہے بیزاد میں لکھا ہے اور جونجاست موضع استنجا پر قدر درہم سے زیادہ ہواور ڈھیلو ل ہے استنجا کرلیا اور یانی سے نہ دھویا تو شرح طحا**وی میں لکھا ہے** کہ اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو تین پھروں سے ہو نچھ لیا اور صاف کرلیا توجائز ہےاور کہا کہ بھی اصح ہےاور بھی کہاہے فقیدا بواللیث نے میر چیط میں لکھاہے اور میں مختار ہے میراجید میں لکھاہے کہ ا گرسپیارے کے کنارہ پرنجاست قدرورہم ہے کم گئی ہواور دوسری جگہ پربھی نجاست قدر درہم ہے کم ہولیکن اگر دونوں کوجمع کریں تو قدر درہم سے زیاوہ ہو جائے تو ان دونوں کو جمع کریں گے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور یہی سیجے تا ہے بیٹجنیس میں لکھا ہے اور اگر مقعد کا مقا مفراخ ہواورنجاست اس میں قدرور ہم ہے زیاد والگی ہولیکن مقعد ہے متجاوز نہ ہوتو ابوشجاع ہے اور ایسا ہی طحاوی ہے منقول ہے کہ پھروں نے استنجا کافی ہےاور بیزیادہ مشاہہ ہام ابو صنیفہ اورامام ابو یوسف کے قول ہےاوراس کوہم اختیار کرتے ہیں ہیمبین میں لکھا ہے اور بیشاب کے استنجا کا قاعدہ میہ ہے کہ ذکر کو ہائیں ہاتھ سے پکڑے اور اس کو دیوار پریا پھر پریا ڈھیلے پر جوز مین ہے اٹھا ہوا ہے رگڑے پھر کو داہنے ہاتھ میں نہ لے اور اس طرح ذکر داہنے اتھ میں اور پھر کو بائیس ہاتھ میں نہ پکڑے اور اگرید نہ ہو سکے تو ذ ھیلے کو دونوں ایر ایوں میں پکڑ ہے اورز کر کو با کیں ہاتھ میں پکڑ کر اس پر رگڑ ہے اور جو ریکھی نہ ہو سکے تو پقر کو دا ہے ہاتھ میں پکڑ ہے اور اس کوح کت نہ دے بیز امدی میں لکھا ہے اور یا ک کرنا اس وفت تک واجب ہے جب تک دل لم یہ یقین ہوجائے کہ اور پیشاب نہ آئے گا پیظہیر بیمیں لکھا ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ چند قدم چل کر استنجا کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ زمین پریاؤں مارے اور کھنکارے اور دانی ٹا نگ کا با کمیں پر کیلیے اور بلندی ہے پہتی کی طرف کو اترے اور سیجے یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں جب ا یعنی دیگرمواضع می بفتر روام کے عفو ہے ہی جب اس سے زائد ہوتو ما نع ہے یونمی جب موضع استنجامیں ہوتو جا ہے کہ قدر درم عنو ہواور زائد ہوتو ما نع ہوااع سے پیمسکدولیل ہے کے مقعدے تجاوز بھی جمع کی جائے لیکن رہی پیمسورت کہا تز ہے متجاوز نہیں اور مقعد ہے متجاوز نہیں لیکن ملا کر درم ہے زائد ہے تو اظہر یہ کہ استخابھروں سے کافی ہے ا

اس کے دل میں اظمینان ہوجائے کہ جونجاست سوراخ میں تھی وہ تمام ہوگی تو استخاہوگیا پیشر ہے صبید بجھلی میں جوامیر الحائ کی تھینف ہے اور مضمرات میں تھا ہے اور اگر شیطان اس کے دل میں بہت ہے وسو ہے ڈاتا ہے تو اس کی طرف الثقاف نہرے جیسے نماز میں السے وسوسوں کی طرف الثقاف نہیں ہوتا اور پیشاب کے مقام پر پانی چیڑک لے یہاں تک کداگر پھر وہاں تری و کیجے تو پانی تھی کہ اگر روز وہ دار نہ ہوتو پائخا نہ کے مقام کو نوب ڈ صیلا کی تری سمجھ لے بیٹھیر یہ میں تکھا ہے اور پانی استخاکر نے استخاکر نے اطریقہ یہ ہے کہ اگر روز وہ دار نہ ہوتو پائخا نہ کے مقام کو نوب ڈ صیلا کر کے پھر ہا کمیں ہاتھ ہے نوب استخاکر کے اور بھی گی کو ابتدائے استخامی اور انگلیوں سے پھراو نچاکر لے اور اس کے موضع کو دھو و پھر چینگیا کو اٹھ دے اور پھر انگو شھے کہ پرس کی انگلی اٹھا نے اور اس ہوجائے اور دھونے میں خوب زیادتی کرے اور اگر روز وہ دار ہوتو زیادتی کہ اس کی انگلی اٹھا ہے اور انگلی اور دھونے میں خوب زیادتی کرے اور اگر دوز وہ دار ہوتو زیادتی سے استخاص ہور کہ ہوتو نے کی مقدار مقرر کر لے یہ بیٹین میں تھا ہوا استخاص ہور کے بھر دھونے کی شار مقرر کر کے یہ بیٹین میں تھا ہو اور نگلی ان اٹھا ہے اور انگلی ان اٹھا کے اور انگلی ان اٹھا کے اور انگلیوں کی چوڑ آئی ہے استخاکر سے موالے کی مقدار مقرر کر لے یہ بیٹین میں تھا ہور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہے اور انگلی اندر داخل نہ کر سے سے دھونے کی مقدار مقرر کر کے یہ بیٹی اس تھی کی ہوتا ہور ہور کے اور انگلی اندر داخل نہ کر سے بیٹی ہوتا ہور کی ہوتا ہور اور ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہے اور انگلی اندر داخل نہ کر سے سے دھونا کا فی ہوتا ہور کی ہوتا ہے اور داخل نہ کہ کہ ہور ت کشارہ ہور کر بیٹھے اور تھی ہور کی ہوتا کہ اور بی ہوتا ہور کی ہور ان کے استخابی ہور کر بیٹھے اور تھی ہور کو بیٹھے کی مقدار کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہور کی ہور کر بیٹھے اور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہوتا ہور کی ہور کی ہور کی کی ہور کر کی ہور کی ہو

بيتا تارخانيه مس فيد المفل كيا إورعورت مرد ازياده كشاده موكر بين يمضمرات ميل لكها بح جمة مين كداه م ابوطنیف کے نزدیک یا مخانہ کے مقام کواؤل دھوئے پیشاب کے مقام کو بعد میں دھوئے اور امام محر اور امام ابو بوست کے نزدیک پیشا ب کے مقام کواوّل دھوئے میتا تار خانبیر میں لکھا ہے اور انھیں دونوں کے قول کوغز نوی نے اختیار کیا ہے اور یہی اشبہ ہے میشرح` منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور موضع استنجاکے پاک ہونے کے ساتھ بی ہاتھ بھی پاک ہوتا ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے اور استنجا کے بعد ہاتھ بھی وھولے جیسے کہ اوّل دھوتا ہے تا کہ خوب تقراہ وجائے اور روایت میں ہے کہ نبی ٹی آئی آئے نے استنجا کے بعد ہاتھ دھویا اور دیوار پر ملا سیمین میں لکھا ہے جو گرمیوں میں استنجا کرے و واچھی طرح دھوئے کیکن جاڑوں میں اس ہے بھی زیاد ہ دھوئے تا کہ صفائی حاصل ہوجائے بیاس صورت میں ہے جب کہ پانی ٹھنڈا ہواور اگر پانی گرم ہوتو جاڑے اور کرمی کا موسم برابر ہے کیکن گرم یانی میں ٹھنڈے یانی ہے تو اب کم ہے بیمضمرات میں لکھاہے اور استخاصہ والی عورت کو پیشاب و یا مخانہ کے سوا ہر نماز کے وفت میں استنجا کرنا واجب ہے میں اجیہ میں لکھا ہے اگر بایاں ہاتھ شل ہوجائے اور اس سے استنجانہیں کرتا تو اگریا نی ڈالنے والانہ ملے تو استنجانہ کرے اور اگر جاری یانی پر قادر ہوتو داہنے ہاتھ ہے کر لے بیخلا صہیں لکھا ہے۔ بیار آ دمی کی اگر بی بی اور باندی نہ ہواور اس کا بیٹا یا بھائی ہواور وہ خود دضونبیں کرسکتا تو اس کواس کا بیٹا یا بھائی وضوکرا دے گر استنجا نہ کرائے کیونکہ وہ اس کے ذکر کونبیں چھوسکتا اور استنجااس ہے ساقط ہو جائے گا بیرمحیط میں لکھا ہے۔ بیارعور ت کا اگر شو ہر نہ ہواور وضوکر نے سے عاجز ہواوراس کی بیٹی یا بہن ہوتو اس کو وضوكراد ہےاوراستنجاس ہے ساقط ہوجائے گابیفآوی قاضی غان میں لکھا ہےاستنجامیں قبلہ کی طرف کومنہ کرنا اور پیٹیر کرنا مکروہ ہےاور ل مجریانی سے انتنجا کرنا اوب ہے بعد پھروں ہے پاک ہونے کے کیونکہ حضرت ام المؤمنین صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی ایند علیہ وسلم تین بار پانی ہے دھوتے تھے دواہ این ماجداورام المؤمنین ہے مروی ہے کہتم اے عورتو!اپنے شوہروں کو کہو یہ بینا اسے اثر کو پانی کے ساتھ دھوڈ الیس کہ رسول انتصلی انته علیه وسلم ایسا کیا کرتے تھے رواہ احمد والتر ندی وسحد اور کہا گیا کہ یانی سے استنی سنت ہے اع

استنجا کی پانچے قسم ہے دونوں میں ہے واجب ہیں ایک مخرج کا دھونا اس وقت جب جنابت یا حیض یا نفاس کی وجہ ہے مسل کرے تاکہ نمجاست اور بدن میں نہ پھیل جائے اور دوسری جب نجاست مخرج سے متجاوز ہوخواہ تھوڑی ہویا بہت امام محمد کے نزویک وحونا واجب ہے اور اس میں زیادہ احتیاط ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام ابو بوسف کے نزویک اگر نجاست قدر درہم ہے متجاوز ہوتو اس ونت دمونا واجب ہاس لئے کہ جس قدر نجاست مخرج پر ہے وہ اعتبار ہے ساقط ہے کیونکہ اس کا کسی چیز ہے یو نچھ لیٹا کا فی ہے ہیں معتبر وہی نجاست رہی جومخرج کے سواہے تیسری سنت اور وہ اس وقت ہے جب نجاست مخرج سے نہ بڑھے چو تھے مستحب اور دہ اس وقت ہے جب پیشاب کیااور پامخانہ نہ پھراتو پیشاب کے مقام کودھولے پانچویں بدعت اور و ورتح نکلنے ہے استنجا کرنا ہے بیا نقتیار شرح مختار میں نکھا ہے جب یامخانہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو مستحب ہے کہ جن کپڑوں ہے نماز پڑھتا ہے ان کے سوااور كيڑے پہن كريائخا ندميں جائے اگر ايسا كرسكتا ہو۔ اور جو بينبيں ہوسكتا تو اپنے كيڑوں كونجاست اور مستعمل ياني ہے بيانے ميں کوشش کرے اور سرڈ ھک کریائخا نہ میں جائے اگر انگوشی پر اللہ کا تام یا پچھ قرآن کھدا ہوتو اس کو پہن کریائخا نہ میں واخل ہونا عمروہ ب يمراج الوماج من لكها باورمستحب بك بائخاند من واخل موت وقت بدير ه : اللهد إنّى أعُودُ بِكَ مِنَ الْعُبْثِ ولَعْمَانِثِ یعنی اے اللہ پناہ ما نگما ہوں تیرے پاس بلیدی سے اور بلید چیز وں سے اور پائخا نہ میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑ صادے اور <u>نکل</u>تو داہنا پاؤ*ں پہلے بڑھادے میتبین بیں لکھا ہےاور کھڑے ہونے کی حالت بیں ستر ندکھو لےاور دونوں پاؤں کودور دورر کھے* اور بائیں طرف کو جھکار ہےاور بات نہ کرےاوراللہ کا ذکر نہ کرےاور چھنکنے والے کا سلام کا اورا ذان کا جواب نہ وےاورا گرچھینک آ جائے تو ول میں انممدانلند پڑھ لے اور زبان نہ ہلائے اور بلاضرورت اپنے ستر کونہ دیکھے بول و براز کونہ دیکھے اور نہ تھو کے نہ ناک چھنے نہ کھنکارے نہ بہت ادھرادھر دیکھے اور اپنے بدن ہے کھیل نہ کرے اور آسان کی طرف نظر نہا تھائے اور بییثاب یا تخانہ یہ بہت وريتك ند بين بيراح الوباح من لكها إورجب ما كناند عن فكاتوبه براه عن الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِي مَا يُوْ ذِينِني وَأَبْقِي مَا تَنْفَعَنِي لِينَ حمر ہے اللہ کے لئے جس نے نکال دی وہ چیز جو مجھ کوایذ دیتی تھی اور باقی رکھی وہ چیز جو مجھ کوفا کدہ دیتی ہے جاری پانی یا بند ا کیونکہ مضرت صلی اللہ طبیدوسلم نے وائیس ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے ہے منع فر مایا ہے چنانچے صدیث ابو قباد ہ میں مرفوع ہے کہ جب تم میں کوئی ہیٹا ب کرے تو اپنے ذکر کووا کمی ہاتھ سے شرچھوے اور جب پیخانہ کارے تو واکمی ہاتھ سے استنجانہ کرے اور جب پانی پٹے تو ایک سمانس میں نہ ہے۔ اداہ البخارى ااع

## فتاوي عالمگيري. .... جلد ( ) كتاب الطهارة

پانی میں یا نہر یا کئویں یا حوض یا چشمہ کے کنارہ پر یا پھل دار در خت کے پنچے یا کھیتی میں ایسے سامید میں جہاں جیشنے کا آرام ملے اور مسجد کے برابر اور عیدگاہ کے برابر اور قبروں میں اور چو پائے جانوروں اور مسلمان کے راستہ میں چیشاب کرنا اور پائخانہ پھرنا کروہ ہے۔ نیچی جگہ میں جیشے کراو نجی جگہ کی طرف چیشاب کرنا کروہ ہے اور سانپ اور چیونٹی کے سوراخ میں اور ہر سوراخ میں جوراخ میں اور ہر سوراخ میں بیشاب کرنا کروہ ہے اگر عذر ہوتو مضا کہ نہیں اگر میں بیشاب کرنا کروہ ہے اگر عذر ہوتو مضا کہ نہیں اگر ہوئے بیشاب کرنا کروہ ہے اور زمین بخت ہوتو پھر نے اس کو کوٹ لے یا پچھے کھودے تا کہ چھینیں اس پرنہ پڑیں۔ اور چیشاب کرکے اس جگہ میں وضوونہا نا کروہ ہے میں اور چیشا ہے۔

# كتاب الصلوة

نماز کا فرض بیم محکم ہے اس کے چھوڑ نے کی مخبائش نہیں اور اس کی فرضت کا مکر کی کا فرہوتا ہے بیر ظلا صدیں لاہ ہے جو شخص کہ نماز کے وجوب کا محکر شہولیکن جان ہو جھ کراس کو چھوڑتا ہے تو اس کولل نہ کریں بلکداس کو تید کریں جب تک کہ وہ تو بدنہ کریں بلکداس کو تید کریں جب تک کہ وہ تو بدنہ کریں بیشر ح جمع البحرین میں کھا ہے جو ابن ملک کی تصنیف ہے ۔ صرف نیت باند ھنے کے لائق جو آخر وفت نماز کا ہوتا ہے ہمار ہے نزدیک وجوب نماز کا ای ہے متعلق ہے ۔ یہاں تک کہ اگر کا فرمسلمان ہو یا لڑکا بالغ ہو یا مجنون کا افاقہ یا عورت جیف ہے پاک ہوتو آخر نیت باند ھنے کے لائق نماز کا وقت باتی ہے تو ہمار ہے نزدیک وہ فنماز اس پر واجب ہوگی بیر صفر ات میں مکھا ہے اور جس پر بیعور اس شا اس جنون یا جیف آخر وقت میں بائے جا کی تو اس سے بالا جماع نماز کا فرض ساقط ہو جائے گا بیر مختار الفتاو کی میں تکھا ہے ۔ بچ جن نے والی وائی کوا گریہ خوف ہو کہ اگر وہ نماز میں مشغول ہوگی تو بچر مرجائے گا تو اس کو نماز میں اس کے وقت سے تاخیر کرنا جائز ہا اور چور کے نوف سے اور اس طرح کے اور سبوں سے بھی تا خیر جائز ہے بیر ظا صدیمی بیان مواقیت کی چھی فصل میں بکھا ہے ۔ اس تاب میں ابوا ہیں ج

كالزار

نماز کے وقتوں کے بیان میں اوران مسائل کے بیان میں جواس کے میل میں جی اس باب میں تین نصلیں ہیں

يهلى فصل

## نماز کے وقتوں کے بیان میں

وسعت ہےاورائی طرف اکثر علاء ماکل بیں بیرمختار الفتاوی میں لکھا ہےاور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ روزہ اور نمازعث کے باب میں پہلے قول کا اعتبار کرےاور فجر کی نماز میں دوسرے قول کا اعتبار کرے بیشرح ' نقابیہ میں لکھا ہے جوشیخ ابوالمکارم کی تصنیف ہے۔ و فت ظہر کا زوال سے شروع ہوتا ہے جب تک سامید دومثل ہوسوائے اصل کے بیکا فی میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے میرمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور زوال اس کو کہتے ہیں کہ ہر مخض کا سامیہ شرق کی طرف بڑھنے لگے میرکافی میں لکھا ہے۔ زوال اور سامیہ اصلی کے بہچا نے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیدھی لکڑی ہر ابر زمین میں گاڑ دیں تو جب تک سامیکم ہوتا رہتا ہے اس وقت آفاب بلندی پر ہے اور جب سامیہ بڑھنا شروع ہوتو معلوم ہوا کہ اب سورت ڈھا! اس وقت اس سامیہ کے سرے پر ایک نشانی بناویں اس نشانی ہے لکڑی تک جس قدر سامیر ہاہے وہ سامیہ اصلی ہے بس جب بڑھے اور وہ زیادتی اصل لکڑی ہے دونی ہو جائے سوائے اصلی کے تو ظہر کا و فت امام ابوحنیفہ کے نز دیک ہاتی نہ د ہے گا بیفآو کی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی طریقہ سیجھے ہے بیٹل ہیریہ میں لکھا ہے اور فقہانے لکھا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہر کی نماز سامیہ کے ایک مثل ہونے ہے پہلے پڑھ لے اور عصر کی نماز ووثل ہونے کے وقت پڑھے تا کہ دونوں نمازیں یقینا اپنے وقت میں ا دا ہوں عصر کا وقت سامیہ اصلی کے سواکسی چیز کا سامیہ دومثل ہو جانے کے وقت سے سورن کے غروب تک ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے اورمغرب کا وقت سورج کے غروب شفق کے غائب ہونے تک ہے۔ شفق امام محمدٌ اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک سرخی کو کہتے ہیں اس پر فتو ک ہے میشرح و قامید میں لکھا ہے امام ابوحنیفہ کے نز دیک شفق وہ سفیدی ہے جوسرخی کے بعد ہوتی ہے بیقد وری میں تکھا ہے اور ان دونوں کے قول میں لوگوں کے لئے آسانی زیادہ ہے اور امام ابو حنیفہ ی قول میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے کہ نماز کے باب میں اصل یہ ہے کہ اس کا ہررکن اور شرط ای چیز سے ثابت ہوتا ہے جویقینی ہو سے نہا یہ میں اسرار ہے اورمبسوط شخ الاسلام کے نقل کیا ہے اورعشا اوروتر کا وقت شفق کے چھپنے ہے سبح کا ذہب تک ہے بیرکا فی میں لکھا ہے وتر کوعشا ہے مہلے نہ پڑھے کیونکہ تر تیب واجب ہے نہ اس لئے کہ وتر کا وقت واخل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر بھول کر وتر کوعشا ہے پہلے پڑھانی یا دونوں کو پڑھانیا پھرعشا کی نماز کا فساد معلوم ہوا نہ وتر کا تو وتر سیح ہوجائے گی اور امام ابوحنیفہ کے نز دیک صرف عث کا اعادہ کرے گا اس لئے کہ ترتیب اس تسم کے عذر میں ساقط ہوجاتی ہے اور جس شخص کوعشااور وتر کا وقت نہ ملے مثلاً و واپسے شہر میں رہتا ہے جہاں شفق کے غروب ہوتے ہی فجر کا طلوع ہوجاتا ہے یاشفق کے منائب ہونے سے پہلے فجر کا طلوع ہوتا ہے اس پر عشااوروتر واجب نہ ہو تکے تیمیین میں لکھا ہے۔

ودمرى فضل

## وقتوں کی فضلیت کے بیان میں

فجر کی نماز میں تاخیر مستجب ہے لیکن ایسی تاخیر نہ کرے کہ صوری کے نگلنے کا شک ہو بلکہ اس قد رروشنی میں نماز پڑھے کہ اگر فیاد کا فیاد طاہر ہوتو پھر اس کوقر اُست ستجہ کے ساتھ اپنے وقت میں اداکر لے بیٹیمین میں لکھ ہوا وربیتھ ہرز مانہ میں ہے لیکن ٹحر کے روز جج کرنے والوں کے واسطے مز دلفہ میں اس کے خلاف ہے اس لئے کہ وہاں اند جرے میں نماز پڑھنا افضل ہے بہ محیط میں لکھا اور آخر وقت فجر کا جب تک کہ آفا بالوع نہ کرے اور معراج میں نماز یں فرض ہونے کے بعد میں ادل نماز ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی انفہ ملیہ وہ میں پیاس نماز یں مفروض ہوئیں پھر گھٹا کر پانچ تک کی گئیں پھر ندا فر مائی گئی کہ اے توصلی الفہ ملیہ وہ میں بیال بات بدتی ہیں اور تیرے واسطان یا نبی سے کوفن بھائی ہیں ااع

فتاوى عالمكيرى سر ال كتاب الصلوة

ہے۔ گرمیوں اسی ظہری نمازی تا خیر کرنا اور جاڑے میں جددی کرنا مستب ہے بدکائی میں کھ ہے خواہ اکیا نماز پڑھتا ہونواہ ہی عت ہے پڑھتا ہوبیٹر ح جمع میں لکھا ہے جواہن ملک کی تھنیف ہے عمری نماز میں ایسے وقت تک کہ سورٹ میں تغیر نہ ہو ہرز مانہ میں تاخیر کرنا مستب ہے۔ سورٹ کے گروہ وہ کے تغیر کا اعتبار ہے دھوپ کے جائے کا اعتبار نہ ہوگیا اور جب تک ایسانیس تب تک تغیر نہیں بدکائی میں لکھ ہا اور ہی کے دیکھنے ہے آنکھ نہ چندھیا جا وراگر تغیر کے بہتے نماز شروع کی اور تغیر تک نماز دراز ہوگئی تو کروہ نہیں یہ بر الرائی میں غایبۃ البین سے مستح ہے ہدا بد میں نہائی رات تک تا خیر مستحب ہے اور ورد کی نماز میں تاخیر مستحب ہے اور جس کو اعتباد نہ ہو ہونے ہے بہتا ہے جا وردس کو اعتباد نہ ہو ہونے ہے بہتا ہے کہ اور ایس کی نماز کی تغیل مستحب ہے اور جس کو اعتباد نہ ہوہ وہ ہونے ہے بہتا ہے ہو اور جس کو جائے دنہ ہوہ وہ ہونے ہے بہتا ہے کہ کہ اور ایس کی نماز میں تاخیر کرے تا کہ زوال سے پہلے نہ ہوجائے اور عمر کی نماز میں تاخیر کرے تا کہ زوال سے پہلے نہ ہوجائے اور عمر کی نماز میں تاخیر کرے تا کہ زوال سے پہلے نہ ہوجائے اور عمر کی نماز میں جلا کی کرے تا کہ بارش یا برف یا جائے اور مغرب کی نماز میں تاخیر کرے تا کہ زوال سے پہلے نہ واور عشا کو اور عمر کی نماز میں جلدی کرے تا کہ بارش یا برف یا جائے اور مغرب کی نماز میں جلاکی کرے تا کہ بارش یا برف یا جائے اور مغرب کی نماز میں تاخیر کرے تا کہ غروب سے پہلے نہ وارد خال کی نماز میں جلاکی کرے تا کہ بارش یا برف یا جائے عت سے مانع نہ ہو یہ چیط میں لکھا ہے۔ ایک عذر سے جمع نہ کرے نہ سفر میں نہ دھر میں سوائے عرف اور مز دافہ کے بی چیط میں لکھا ہے۔

ان وقتوں کے بیان میں جن میں نماز جائز نہیں

اور جن میں کروہ ہے۔ تین جماعتیں ہیں جن میں فرض نماز اور تلاوت کاسجدہ جائز نہیں سورج کے طلوع ہونے ہے باند ہو جائے تک اور سورٹ کے قائم ہو جائے ہے زوال تک اور سورٹی کے سرخ ہونے ہے چھپنے تک مگر اس وقت میں ای دن کی عضر و غروب کے وقت اوا ہوجاتی ہے میرفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے شیخ امام ابو بمرمجر بن الفضل نے کہا ہے کہ جب تک انسان سور ٹ کا گروہ دیکھنے پر قادر ہے تب تک وہ طلوع کی حالت میں ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے بیچم اس وقت ہے جب جناز ہ کی نما زاور تلاوت کا تحجد ہ ایسے وقت میں واجب ہوئے ہوں کہ اس وقت انکار کرنا مباح تھا اور پھر اس وقت تک اس کی تاخیر کی تو و ہ اس وقت میں قطعاً جائز نہیں لیکن اگرا یہے وقت میں واجب ہوئے اور ایسے وقت ان کوادا کیا تو جائز ہے اس لئے کہ جبیہا ان کے وجوب میں نقصان تھا و یہا بی ان کی ادا میں نقصان ہے میرمراج الو ہائے میں لکھا ہے اور یبی کا فی اور تبیین میں لکھا ہے کیکن بجدہ تلاوت میں تاخیر افضل ہے اورنماز جنازہ کی نماز میں تاخیر کمروہ ہے سیمیین میں لکھا ہے۔اوران وقتوں میں جوفرائض اور واجبات مثل وتر کے کےاپنے وقتوں سے نوت ہوگئے ہیں ان کی قضا بھی جائز نہیں ہے متصفی و کافی ہیں لکھا ہے ۔ نفل نماز ان او قات میں جائز ہے مگر مکروہ ہے بیہ کافی میں اور شرح طماوی میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر سورج کے طلوع کے وقت یا غروب کے وقت نفل شروع کی اور اس میں قبقہ مارا تو اس پر وضوکر نالا زم ہوگا اورا گراسی دن کےعصر کے سوااور فرض نمازان وقتوں میں پڑھی تو قہقہہ ہے وضونبیں ٹو نے گا بیفقاوی قاضی خان کے ل برليل قوله مايدالسال اموده امالطهر عال شده الهورس شدج هيب رضندك من طاؤ نماز ظيركوكونك شدت فرارت كي جنم فرارت ت برواه ا بناری اور حصرت انس سے روایت ہے کے رسول اللہ فاتھ لیے اس سے کاموسم ہوتا تو جلدی فرمات ظیر میں اور جب گرمی ہوتی تو ظیر کا را اور سے ت ع بدلیل صدیث عقبہ بن عامر تین اوقات میں جن میں ہم کونماز پڑھنے اور اپنے مردے دن کرنے سے رسول امقد سلی املہ عایدوسلم ہے ممر نعت فر مالی وقت طلوع آفآب کہ یہاں تک کہ بلند ہو جائے اور وقت زوال آفآب کے یہاں تک کہ ڈھل جائے اور جب کیفر وب ہونے لگے یہاں تک کہ خراب ہو 6172 b

نواتص وضویس لکھ ہاوراس نماز کا تو ڑوینا اور پھر وقت نیم سروہ میں تضا بھو جب ظاہر روایت کے واجب ہاورا گراس کوتمام
کرایا تو شروع کرنے ہے جولازم ہواتھا اس کے ذمہ ہار گیا ہوئی القدیم میں مکھ ہاور گنبکار ہوالیکن پچھاوراس پرواجب نہیں ہے
شرح طحاوی میں نکھا ہا اورا گروفت مکروہ میں اس کوقضا کیا تو جائز ہے مگر گن وگار ہوتا ہے مید محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر بینذرکی تھے یہ
وفت مکروہ میں نماز پڑھے گا تو اس کا اس وقت میں اوا کرنا میچ ہوگا مگر گنبگار ہوگا اور واجب ہے کہ وہ نماز اور وقت میں پڑھے یہ
جرالرائق میں نکھا ہے۔اگر نذرکی تھی کہ کسی وقت میں نماز پڑھے گا یہ نذرکی کہ ان وقتوں کے سواکسی وقت میں نماز پڑھے گا تو اس تماز
کی اداان اوقات میں جائز نہیں میں اوجہ ہے ہی شرح منید المصلی میں نکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔نو وقت ایسے ہیں کہ جن
میں نوافل اور جواور نمازیں ان کے تھم میں ہیں وہ مکروہ ہیں فرائض مکروہ نہیں بینہا بیاور کفا یہ میں نکھا ہے

ان وقتوں میں قضااور جنازہ کی نماز اور تلاوت کا تجدہ جائز ہے ریفاوی قاضی خان میں لکھا ہے منجملہ ان کے صبح کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر سے قبل تک کاوفت بینہا بیاور کفا بیش لکھا ہے اس وفت میں فجر کی سنتوں کے سوانفل محروہ ہیں جو مخص آخر رات میں نفل پڑھتا ہواور ایک رکعت پڑھنے کے بعد فجر طلوع ہوجائے تو اس کا تمام کر لیٹا افضل ہے اس لیے کہ فجر کے بعد نفل پڑھتا اس نے اپنے قصد ہے نہیں کیا اور و انفل ہمو جب اصح قول کے فجر کی سنتوں کے قائم مقام نہیں ہوئتی بیسراج الوہاج میں اور بیپین میں لکھا ہے اور اگر حیار رکعتیں پڑھیں تو جو دور کعتیں طلوع فجر کے بعد پڑھی ہیں و و فجر کی سنتوں کے قائم مقام ہوجائے گی بہی مختار ہے ہیے خزائنة الفتاوی میں مکھا ہے اور منجملہ ان کے نماز فجر کے بعد سورج کے نکلنے کما وقت ہے بیزنہا بیاور کفایہ میں لکھا ہے اگر فجر کی سنتوں میں فسا دہوگیا تھا پھران کو فجر کی سنتول کے بعد قضا کیا تو جائز نہیں میریجا مزحسی میں لکھاہے اور منجملہ ان کےعصر کی نماز کے بعد سورج کے متغیر ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے بینہا بیاور کفا یہ میں لکھا ہے اگر نقل نماز مستحب وقت میں شروع کی پھر اس کوتو ژویا اور پھرعصر کی نماز کے بعد سورج کے چھپنے سے پہلے ان کی قضا پڑھی تو جا ئزنبیں میر میط سڑھی میں لکھا ہے اور نجملہ ان کے سورج کے چھپنے کے بعد مغرب کی نماز ہے ہیں کا وقت ہے اور نیز و ہوفت جمعہ کی اقامت ہواور و ہوفت جب جمعہ یاعیدیں یا کسوف یا استفقا کا خطبہ پڑھا جاتا ہو یہ نہا بیاور کفا میرش لکھا ہے۔ جب حج یا نکاح کا خطبہ پڑھیں اس وفت نفل پڑھنا کروہ ہے میں بینے المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔اور جب امام جمعہ کے روز خطبہ کے واسطے نکلے اس وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے۔ا گر جار رکعتیں جعدے پہلے کی شروع کردیں پھرامام خطبہ کے واسطے کلا جاروں رکعتیں پوری کر لے بہی تھیجے ہےاوراس طرف میں کیا صدر الشہید حسام الدین نے بیٹلمبیریہ میں لکھا ہے جب نماز کی اقامت ہوجائے تونفل پڑھن کروہ ہے لیکن اگر جماعت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہوتو فجر کی سنت پڑھنا جائز ہے عیدین کی نماز ہے پہلے گھر اور سجد ہیں نفل پڑھنا مکروہ ہے اور بعد نماز عیدین کے مجد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے نہ گھر میں اورعرف اور مز دلفہ میں جونماز وں کوجع کرتے ہیں ان جمع کی نماز وں کے درمیان میں نفل پڑھنا مکروہ ہے میہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور جب کسی نماز کا وقت تنگ ہوجائے تو اس وقت کے فرض کے سوااور سب نمازیں مکروہ ہیں بیشرح منیتہ المصلی میں ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے صاوی نے نقل کیا ہے۔ بیشاب اور یا گنا نہ کی حاجت کوروک کرنماز پڑھن مکروہ ہے۔ جب کھانا عاضر ہواورنفس اس کی طرف شائق ہوتو نماز پڑھنا مکروہ ہےاور جووقت ایسا ہو کہ اس میں ایسے سیب یائے جا کیں گے جن کے وجہ ے افعال صلوقا کی طرف ول متوجہ نہ ہوگا اورخشوع بیں ضل پڑے گا خواہ کوئی ساسیب ہواس ونت بھی نماز مکروہ ہے اور آ دھی رات کے بعدعشا کی نماز کروہ ہے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

ا یعن بعدنماز ابر اور بعدنماز عصر کفل کسی منتم کے بوخواہ سنت موکدہ ہویا اور بو محروہ ہے کیونکہ روایت ہے کی خضرت مخالفی نے اس منع فر مایا ہے؟ اع

פרת לנות

ا فران کے بیان میں اس باب میں دونصلیں ہیں

يهلي فضل

اذ ان کے طریقہ اور مو( ذن کے احوال میں

فرضِ نماز دں کو جماع**ت سے**ادا کرنے کے لئے اذ ان دیناسنت ہے بی**فآ**ویٰ قاضی خان میں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ واجب ہاور سیجے یہ ہے کہ سنت موکدہ ہے بیری فی میں لکھا ہے اور یہ میری ند ہب ہے عامہ مشائخ کا بیرمحیط میں لکھا ہے اقامت بھی فقط فرضوں کے لئے سنت ہونے میں مثل اذان کے ہے ہیہ بحرالرائق میں لکھاہے پانچوں فرض نماز وں اور جمعہ کے سواجونمازیں جیں جیسے سنتیں اور وتر اور نوافل اور تر اوس کے اور عیدیں ان کے لئے اذان اورا قامت نہیں بیمے طیم سکھا ہے اور اس طرح نذر کی نماز اور جنارہ کی نماز اور استنقا اور چاشت کی نماز اور حواوث کی نمازوں کے لئے اذان اور اقامت نہیں سیجیین میں لکھا ہے۔ کسوف اور خسوف کی نماز کا بھی یہی تھم ہے بیبینی شرح کنز میں لکھا ہے عورتول پر اذان اورا قامت نہیں اگر وہ جماعت سے پڑھیں تو بغیرا ذان وا قامت کے پڑھیں اگر اذان وا قامت کہیں تو نماز جائز ہوجائے گی مگر گناہ ہوگا بیخلاصہ میں لکھا ہے اذان اورا قامت مسافر کے بئے اور مقیم کے لئے جوابیخ گھر میں نماز پڑھتا ہومنتحب ہے غلاموں پر اذان وا قامت نہیں میٹیبین میں لکھا ہے سے سوااور نمازوں کے وقت ے پہلے اذان بالا تفاق جائز نہیں اور اس طرح صبح کی اذان وفت ہے پہلے کہنا امام ابوصنیفیہ اور امام محمد کے نزدیک جائز نہیں۔ اگر وقت سے پہلے اذ ان کہدوی تو وقت میں پھرلوٹا دیں۔ بیشرح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابن الملککی تصنیف ہے اورای پرفتوی ہے بیہ تا تارخانیہ میں جمتہ سے قبل کیا ہے۔اس بات پر سب کا اہماع ہے کہا قامت وقت سے پہلے جائز نہیں بیمجیط میں لکھا ہے مؤ ذین کی ا قامت کہنے ہےا یک ساعت کے بعدامام آیا یاا قامت کے بعدال نے فجر کی سنتیں پڑھیں تو اقامت کا اعادہ واجب نہیں بہقدیہ میں لکھا ہے اور اذان کہنے کی اہلیت اس شخص میں ہے جوقبلہ کوا درنماز کے وقتوں کو پہچانتا ہویہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ اور حیا ہے کہ مؤ ذن عاقل اورصالح اورمتقی عالم سنت ہو بیز ہر بیر میں لکھا ہے اور لائق ہے کہ ہیبت والا ہواورلوگوں کے حال پر مہر بانی کرتا ہواور جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ان پر زجر کرتا ہو بیرقدیہ میں لکھا ہے اور ہمیشہ اذ ان کہتا ہو یہ ہدا بیاور تا تار خانیہ میں لکھا ہے اور ثو اب کے واسطےاذ ان کہتا ہو بینہرالفائق میں لکھا ہےاور بہتر میہ ہے کہ وہی امام نماز کا ہو بیمعراج الدرابیہ میں لکھا ہےاورافضل عمیہ ہے کہ تقیم ہی ہو یہ کافی میں لکھا ہے۔اگر ایک شخص نے اذان کہی اور دوسرے نے اقامت کہ دی اگر پہلا شخص غائب تھا تو بلا کراہت جائز ہے اور اگر حاضر تھا اور اس کود وسرے کی اقامت کہنے ہے ملال ہوتا ہے تو مکروہ ہے اور جواس پر راضی ہوتو ہمارے نز دیک مکروہ نہیں میرمجیط ا فضائل اذان بہت ہیں ازائجلہ ابو ہریرہ ہے مرفوع روایت میں بعدازاں بال کے فروایا من قال منل هذا یقیدا دھل الحدة جس نے اُس کے مثل یقیناً کہاوہ جنت میں داخل ہوا۔ النسائی۔ آواز اذان سے شیطان کا کوسوں بھا گن جابرگی مرفوع روایت سیحے مسلم میں ہے۔ جس شخص نے اُساس نیت ہے سات برس اذان دی اللہ تعالی نے اُس کے واسطے دوزخ ہے براءت لکھ دی التر ندی قیامت کے روزمؤ ذخین سب لوگوں ہے گرون بلند ہوں گ مسلم مؤذن کی درازی آواز کوجن وانس و جو چیز ہے گی وہ اس کے واسطے قیامت کے روز گواہ ہوگی۔ ابنی ری امام تو ضامن ہے اورمؤذن امانتدار ہے البی مامون کوم ایت دے اورمؤ ذنوں کو بخش دے اورابوداؤ دوالتر مذی ۱۳ تے تولیافضل سیم ہو ہے اور سیحے مید کمؤ ذن بی اقامت بھی کیے بیریافی میں لکھ ہے ۱۲

میں لکھ ہے۔ اگر کڑ کا ماقل او ان دیتو خلا ہر روایت بلا کراہت سیجے ہے کیکن او ان بالغ کی افضل ہے اور جوکڑ کاسمجھوالا نہ ہواس کی اذان جائز نہیں اور پھراس کا اعادہ کریں اور یہی تھم ہے مجنون کا بینہا مید بٹس لکھا ہے۔ اگر کوئی شخص نشد کی حالت میں اذان دیتو سروہ ہاوراس کالوٹا نامستحب ہےا گرعورت اذان دیتو مکروہ ہے اورمستحب ہے کہ پھراس کولوٹا 'دے بیکا فی میں لکھاہے فاسق کی اذان تمروه ہے گر پھر نہلونا نمیں میے ذخیرہ میں لکھا ہے اور جب کی اذ ان اورا قامت مکروہ ہے یا تفاق روایات اور اشبہ بیہ ہے کہ اذ ان کا اعادہ کریں اور اقامت کا امادہ نہ کریں ظاہر روایت میں بے وضو کی اؤ ان محروہ نہیں ریکا فی میں لکھا ہے اور مبی سیحے ہے ریہ جو ہر قالذیرہ میں لکھا ہے بے وضو کی اقامت مکروہ ہے لیکن اعادہ نہ کریں بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے۔اگرمؤ ذین بعداذ ان کے مربد ہو گیا تو اذ ان کا اعادہ ضروری نہیں اور اگر اعاد ہ کریں تو افضل ہے ہیں راج الو ہاج میں لکھا ہے۔ اگراذ ان دینے میں مرتد ہو گیا تو اولی یہ ہے کہ کوئی اور شخص اوّل سے او ان کے اور اگر وہی تمام کر لے تو جائز ہے بی قباوی قاضی خان میں لکھا ہے بیٹے کر او ان دینا مکروہ ہے اور اگر خاص اینے واسطے بیٹے کراذ ان کیج تو مضا نقتہ بیں مسافر نے اگر سواری پراذ ان کہی تو مکر وہ بیس اقامت کے واسطے اتر ناجا ہے بیفناوی قاضی خان اور خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر نداتر ااور سواری پرا قامت کہی تو جائز ہے مید طرحتی میں لکھا ہے مسافر اگر سواری پراذ ان شروع کرے اور منداس کا قبلہ کی جانب ہوتو جائز ہے بیفآوی قاضی خان اور خلاصہ میں لکھا ہے حصر میں سواری پر اذ ان دینا ہموجب ظاہر روایت کے مکروہ ہے بیمجیط سزنسی میں نکھا ہے۔ لیکن اس کا اعادہ نہ کیا جائے بیضلا صدیش نکھا ہے غلام کی اور گاؤں میں رہنے والے کی اور جنگل میں رہنے والے کی اور ولد الزنا کی اور اند ھے کی اور اس مخض کی جوبعض نماز وں کی اذان و ہاوربعض کی شدد ہے مثلاً دن کو بازار میں ہوا در رات کو گھر ہو بلا کراہت اڈ ان جائز ہے۔ لیکن کوئی اور اڈ ان دیتو اولی ہے بیمجیط میں لکھا ہے۔ اگر اندھے کے ساتھ کوئی ایسا ھخص ہے جواس کے نماز کے وقتوں کی محافظت کرے تو اند ھے اور ان آئکھوں والے کی اذان برابر ہے بینہا یہ بیں لکھا ہے۔ فرض نماز بغیرا ذان وا قامت مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اذان اورا قامت کا حجموز تااس مخص کے لئے جوشہر میں نماز پڑھےاوراس محلّہ میں اذ ان اورا قامت ہوگئ ہومکر و ونہیں اور اس میں فرق نہیں کہایک شخص نماز پڑھے یا جماعت ہویة بیین میں لکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ او این اور اقامت ہے نماز پڑھے میتمر تاشی میں لکھا ہے اور اگر اس محلّہ میں او ان شہوئی ہوتو او ان اور ا قامت کا چھوڑ ٹا مکروہ ہےاورا کیلی اذ ان کا چھوڑ دینا مکروہ نہیں بیرمحیط میں لکھا ہے! گرا قامت مچھوڑ دی تو مکروہ ہے بیتمر تا ٹی میں لکھا ہے مسافر کواگر چدا کیلا نماز پڑھتا ہوا ذان اور اقامت کوجھوڑ نا مکروہ ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر فقط اقامت جھوڑ وی تو جائز ہے لیکن مروہ ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اگر او ان اور اقامت دونوں کے تو بہتر ہے اور یبی تھم ہے اس صورت میں کہ اذ ان نہ کہی اور ا قامت کہی بیمبسوط میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص گاؤں میں اپنے گھر میں نماز پڑھےاگر اس گاؤں میں الیی مسجد ہو کہ جس میں اذان اور اقامت ہوتی ہوتو تھم اس کا وہی ہے جوشیر کے اندر گھر میں نماز پڑھنے والے کا ہوتا ہے اور اگر اس گاؤں میں الی مسجد نبیں تو تھم اس کا مسافر کا ہے ہے شنی شرح نقابیہ میں لکھا ہے اگر انگوروں کے باغ میں یا کھیت پر ہوتو ا سرگاؤں یا عجر قریب ہے تو وہیں کی اذان کافی (۱) ہے اور جو قریب نہیں تو کافی نہیں اور قریب کی حدید ہے کہ وہاں کی آواز آتی ہویے مختار الفتاوی یں لکھا ہے اگروہ اذ ان دے لیں تو اولی بیرخلا صہ میں لکھا ہے۔اگر جنگل میں جماعت ہے نماز پڑھیں اور اذ ان چھوڑ دیں تو کروہ نہیں ل مخفی نبیل که توریت کا آواز بلند کرنافعل حرام ہے تو اس میں کرا ہت شدید ہے اس شاید کہ جواز بنظر حصول مقسود ہو کیکن تامل بیا کہ مقصود بذر ایو جرام حاصل ہوا تو اولی تول میر کہ و ومعد ومراور جواب اعدوہ ہے خصوص جب کے لکراؤ ان مشروع ہے۔خلاصہ میں ہے کہ پونٹی یا تھی جب از ان وا قامت میں پائی جا کمی تو اً ک کو نئے سرے سے کہنا وا جب ہے ،اذ ان یاا قامت ہی غشی یہ موت یا ہے اختیار صدیث جب کہ وضوکر نے چلا جائے یہ بھول کر بند ہواور کوئی لقمہ دینے والا نبیں یا گونگاہوگیا ۱۱ ان کا برلیل قول این مسعود کہ ہم کو ہماری قوم کی از ان کافی ہے ۱۲

اورا قامت چھوڑ دیں تو مکروہ ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگرمسجد والوں نے اذان دے کر جم عت کرلی تو پھر دو ہارہ ان اور جماعت اس مسجد میں مکروہ ہے اور اگر بعضے مسجد والوں نے اقامت اور جماعت سے نماز پڑھ کی اس کے بعد مؤذن اور امام اور باقی جماعت کے لوگ داخل ہوئے تو یہ جماعت مستہب ہوگی اور پہلی مکروہ یہضمرات میں لکھا ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں نے جوال محید والے نہیں کسی مسجد میں جماعت ہے نماز پڑھ لی تو اس مسجد والول کواس مسجد میں دو ہارہ جماعت کرنے میں مضا کفتہ بیس بریجیط سرحسی میں لکھا ہے۔مسجد والوں میں ہےا بیک گروہ نے آ ہتہاؤ ان دی کہان کےسواکسی اور نے نہ سنا پھرائی مسجد وا بوں کا دوسراً سروہ آیا اور اس کو پہیے فریق کی خبر منہ ہوئی پھرانہون نے جلا کرا ذان دی پھراس کے بعد پہلی اذان کا حال معلوم ہوا تو ان کو حیا ہے کہ حسب دستور جماعت ہے نماز پڑھیں بہلی جماعت کا عتبار نہیں کہ فقاویٰ قاضی خان کی قصل اذان میں لکھا ہے کسی مسجد میں کوئی مؤذن اور امام مقرر نہیں اوراس میں گروہ گروہ جماعت ہے نماز پڑھتے ہیں تو افضل میہ ہے کہ ہر فریق ملیحدہ اذ ان اور اقامت ہے نماز پڑھے بیفتاوی قاضی خان کی فصل مسجد میں لکھا ہے ایک گروہ نے جماعت ہے کسی وفت کی نماز پڑھی پھرابھی وفت باتی تھا کہان کواس نماز کے ف د کا حال معلوم ہوااور پھراس وقت اوراس مسجد میں اس کو جماعت سے قضا کیا تو اذان وا قامت کا اعادہ نہ کریں اگر بعد وقت کے قضا کیا تو جا ہے کہاس مسجد کے سواکہیں اور اوان اور اقامت ہے قضا کریں بیزامدی میں لکھا ہے۔جس شخص کی نماز وفت نماز میں نوت ہو جائے پھراس کے بعدوہ اس کی قضایر ھنا جا ہے تو اس کے واسطے اذ ان اور اقامت کے خواہ اکیلا ہوخواہ جماعت میں بیری ط میں لکھ ہے۔اوراگر بہت ی نمازیں فوت ہو گئیں تو بہلی کے لئے اذان اورا قامت کیےاور باقی میں مختار ہے جا ہےاذان وا قامت دونوں کے جا ہے صرف اقامت کے بیر ہدا ہی میں لکھا ہے۔اور اگر برنماز کے واسطے اذان وا قامت کے تو بہتر ہے کہ قضاموافق طریقہ ادا کے ہو ریکا فی میں لکھا ہے۔اور یہی میسوط میں لکھا ہے جوا مام سرحتی کی تصنیف ہے اور اختیار اس وقت میں ہے جب ایک ہی تبلس میں ان سب نمازوں کو قضا کر لے اوراگر بہت ی مجلسوں میں قضا کرے تو اذ ان وا قامت دونوں شرط ہیں یہ بحرالرائق میں لکھ ہے اور ضابط ہمارے نز دیک میہ ہے کہ ہر فرض کے لئے ادار جھے یا قضااذ ان اور اقامت کیے برابر ہے کہ اکیلا پڑھے یا جماعت کے لین جعد کے روز اگرشہر میں ظہر پڑھے تو اس کا اذان وا قامت ہے پڑھنا مکروہ ہے تیجیبین میں لکھا ہے اور عرف اور مز دلفہ میں جود ونما زوں کوجمع کر لے تو کیلی کے لئے اذ ان اورا قامت کے اور دوسری کے واسطےا قامت کیے اوراذ ان نہ کیے اگرمؤ ذن کواذ ان یوا قامت میں عش آ جائے تو دوسرا محص اس کو پھر ہے ہے اس طرح اگر و ومرجائے تب بھی یہی حکم ہے اور اس کا وضوٹو ٹ گیا اور وضو کرنے کو گیا تو دوسرا تخف از سرنو اذ ان کیے یا وہی جب لوٹ کر آئے تو از سرے نو اذ ان کیے بیونآ ویل قاضی خان میں لکھا ہے۔ ہمارے مشائخ نے القدان پررحم کرے بیکہا ہے کہ اولی میہ ہے کہ اگر وضوٹوٹ جائے تو اذان جو باا قامت ان کو پورا کرے پھر وضو کے لئے جائے اور میہ محیط میں لکھا ہے۔اگرمؤ ذن اذان کے درمیان میں رک جائے یا قامت میں اور کوئی سکھانے والانہیں تو واجب ہے کہ از سرنو اذان کے اور اس طرح اذان یا اقامت کے درمیان میں گونگا ہو گیا اور تمام کرنے سے عاجز ہے تو دوسر انتخص از سرنو کے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اوراگراذ ان کے درمیان کھبر گیا تو اس قدر وقفہ کیا جو فا صدیب شار ہوتا ہے تو اس کا اعاد ہ کرےاورا گرتھوڑ اوقفہ کیا جیسے کھنکارتا اور کھ نستا تواعاد ہ نہ کرے بیتا تارخانیہ میں بتمیہ نے قتل کیا ہے۔اذان میں بغیرعذر کھنکار تا مکروہ ہے اگرعذرے کھنکار لے تو مضا کقہ نبیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اذان اورا قامت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہےاوراضح بیہ ہے کہاس کے بعد بھی جواب ویناوا جب نہیں بیزاہدی میں لکھا ہے مؤون کواوان یا اقامت میں کلام کرنا یا چلتا نہ جا ہے اگرتھوڑ اسا کلام کیا تو پھرشروع سے اوان کہنالا زمنبیں اورجس ونت مؤ ذن اقامت میں قد قامت الصلوٰ ۃ تک ہنچے تو اس کوا ختیار ہے کہ اس جگہ اس کوتمام کرے یا نماز کی جگہ

یر جلا جائے بیر قباوی قاضی خان اور محیط میں لکھاہے۔

ودرى ففل

#### اذ ان اورا قامت کے کلمات اوران کی کیفیت میں

اذان کے پندرہ کلے ہیں اور ہارے نز دیک آخران کالاالہ الاالتہ ہی بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور وہ کلمات یہ ہیں كه القدا كبرالقدا كبرالتبدا كبراشهدان لاالله الله الله الاالثداشهدان محمد ارسول القداشبدان محمد ارسول القدحي على الصلوة حي على کے اور دو کلے قنہ قامت الصلوٰ ۃ دوباریہ فاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے گجر کی اذ ان میں حی الفلاح کے بعد الصلوٰ ۃ لیخیرمن النوم دوبار زیادہ کرے میکافی میں لکھا ہے۔ عربی کے سوافاری باار دوزبان میں اذان نہ دے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی اظہراوراضح ہے یہ جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے۔اورسنت یہ ہے کہ اذان اور اقامت کو جہر ہے کہے اور ان دونوں میں آواز بلند کرے گرا قامت ا ذان ہے بیت ہے رینہا بیاور بدا کع میں لکھا ہے۔اور چاہے کہ میذنہ یا مسجد سے باہرا ذان دے مسجد میں اذان نہ دے ریفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور سنت میہ ہے کہ بلند جگہ میں بلند آواز ہے اذ ان دے تا کہ پڑوی اچھی طرح سنیں میہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور مؤ ذن کوط فت ہے زیا دہ آ واز بلند کرنا عمروہ ہے میضمرات میں لکھ ہے زمین پرا قامت کے بیقتیہ میں لکھا ہےاورمسجد میں اقامت کے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور اذان میں ترجیح نہیں اور ترجیح اس کو کہتے ہیں کہاشہدان لا اللہ الا القداور اشہدان مجمد ارسول القد دو ہار پست آواز ہے کیےاور جب دوسری باراشہدان محمد ارسول القدیست آواز ہے کہہ چکے تو پھر بلند آواز ہے اشہدان لا الله الا القد کولوثا دےاورشہادت کے دوکلموں کی بھرار کرے ہیں ہرکلمہ شہادت کا جار بار ہوجائے گا دو بارپست آوازے دو بار بلند آوازے بید کفا بیش کھھا ہے ا ذان رک رک کے اور اقامت بلاتو قف کمے میطریقة مستحب کا بیان ہے میہ مداسیہ میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر دونوں کورک رک کے کہتا جائے یا دوتوں کو بلاتو قف کیے یا اقامت کورک کے اورا ذان کو بلاتو قف کیےتو جائز ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مروہ ہےاور میں حق ہی ہے فتح القدير ميں لکھا ہے اور رک رک کے کہنا يوں ہوتا ہے کہ القدا کبر القدا کبر کیے اور پچھ تھبرے پھر دوسری بارا پہے ہی کہےاوراس طرح آخراذ ان تک دو دوکلموں کے درمیان میں تو قف کرےاور بلاتو قف کے معنی بیر ہیں ملا ٹا اور جلدی کرنا ہے تا تارخانیہ میں پنانیج نے نقل کیا ہے۔اذان اورا قامت میں ہرکلمہ پر وفت کا سکون کرے نیکن اذان میں هیقه سکون کرے اور اقامت میں نبیت سکون کی کرے میٹیمین میں لکھا ہے اللہ اکبرے اوّل میں مدکرنا کفر ہے اور اس کے آخر میں مدکرنا خطائے فاحش ہے بیزاہدی میں لکھا ہےاورموافق طریقہ شروع کے اذان اورا قامت کے کلمات میں تر تیب کرے بیرمحیط سرحتی میں لکھا ہے اور اگراذ ان وا قامت میں بعضے کلموں کو بعض پر مقدم کرے مثلاً اشہدان محمدار سول اللہ کو اشہدان لا اللہ الا اللہ ہے پہلے کہدد نے افضل یہ ہے کہ جواپنے وفت ہے پہلے کر دیا اس کا شارنہیں یہاں تک کہا ہے وفت پرا پی جگہ اس کا اعاد ہ کر لےاورا گرا عادہ نہ کرے تو نماز جائز ہوجائے گی بیرمحیط میں لکھاہے اور او ان اور اقامت کے کلمات کو بلافصل بے دریے کیے یہاں تک کہا گراذ ان وی اور اس کو بیہ گمان ہو گیا کہ بیا قامت ہے پھر فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا تو افضل بیہ کداذ ان کا اعاد ہ کرے اورا قامت کواز سرنو کے تا کہ بلا قصل ادا ہوں اور اس طرح اگرا قامت شروع کی اور اس کواذ ان کا گمان ہوگیا پھر بعد کومعلوم ہوا تو افضل یہ ہے کہ سرے ہے اقامت کے ا اوراگراذان میں ترجیح کی جائے لیتن شہادتیں دودومر تنبه وُ هرائی جو کیں تو کل انیس ہوئے 1ام

فیر کی اذان کے بعد اتناظم ہے جتنی دریم میں آسیں پڑھ سے بھر تھو یب کیم پھر اس قدر بیٹے پھر اقامت کیم سیمیں کھا ہے اذان اورا قامت میں بقتر الی دو رافعتوں یا جار رکعتوں کے فعل کرے جس میں ہر رکعت میں دس آسیس پڑھ سکے سے زاہدی میں لکھا ہے۔ اذان اورا قامت کو والا نابالا تفاقی کردہ ہے ہی معران الدرا پیمی لکھا ہے اور مؤذن کے لئے بیاولی ہے کہ جس نماز سے پہلے سنیس یاففل پڑھے جائے اور اقامت کے درمیان میں پڑھ سے پیمیط میں لکھا ہے اور اگر نہ پڑھے تو اذان وا قامت کے درمیان میں پڑھ سے پیمیط میں لکھا ہے اور اگر نہ پڑھے تو اذان وا قامت کے درمیان میں پڑھے سیمیط میں اختلاف ہے امام ابو صفیف کے نزد کے متحب سے ہے کہ جتنی دیر میں تین چھوٹی آسیس یا ایک بڑی آب پڑھ سکے ای مقدار فصل میں اختلاف ہے امام ابو صفیف کے نزد کے متحب سے ہے کہ مختل دیر میں تین چھوٹی آسیس یا ایک بڑی آب پڑھ سے ای در میان چہوٹی آسیس یا ایک درمیان چہوٹی آب پڑھ ای آب در بین ور دیول خطبوں کے درمیان چہوٹے ہیں آئی دیر بین جائے امام صوائی نے لکھا ہے کہ فال سے کہ کھڑ اور قام ابو ایوسف کے نزد کے جائے امام صوائی نے لکھا ہے کہ فضل سے یا بینے سا بھرات اور امام ابو کی جائے تو امام ابو کی جائے تو امام محمد اور امام ابو کیوسف کے نزد کے جائے ایام صورت میں دواہ وگا کہ ہندوستان میں ہر خطری زبن میں ان کے متعارف براطام ہواور عربی کی خصوصیت تو صرف اذان کے کلات میں ہوا

ان کے نز دیک انصل میرے کہ بیٹھ جائے بیزہا یہ بیل لکھا ہے او ان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگن مستحب ہے بیسراخ الو ہاج میں لکھا ہے۔مؤ ذن آ دمیوں کا انتظار کرے اور جوضعیف جلد آنے والا ہے اس کے لیے کھڑ ارہے اور محلّہ کے رکیس اور بڑے آ دمی کا ا تنظار نہ کرے بیمعراج الدرابیش لکھا ہے۔ جا ہے کہاذ ان اوّل وقت میں کیجاورا قامت اوسط وقت میں کیجتا کہوضو کرنے والا اینے وضو ہےاورنماز پڑھنے والا اپنی نماز ہےاورضرورت والا قضائے حاجت ہے فارغ ہوجائے بیتا تارخانیہ پی جمتہ کے قبل کیا ہے جب کوئی تخف ا قامت کے وقت داخل ہوتو اس کو کھڑ ہے ہوکر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے پھرمؤ ذین جب حی علی الفلاح ہے تو کھڑا ہو بامضمرات میں لکھا ہے اگر مؤ ذن امام کے سواکوئی اور ہواور نمازی مع امام کے متجد کے اندر ہوں تو مؤ ذن جس وقت ا قامت میں حی علی الفلاح کیجاس وقت ہمار ہے متیوں علاء کے نز دیک امام اور نمازی کھڑے ہوجا کیں یہی سیجیح ہے اور امام مسجد ہے با ہر ہے تو اگر صفوں کی طرف ہے متجد میں داخل ہوا تو جس صف میں وہ بڑھے وہ صف کھڑی ہو جائے اور اس طرف مائل ہوئے ہیں تخس الائمه حلوائی اور سزحسی اور پینخ الاسلام خوا ہرزادہ اور اگرا مام مجد میں سامنے ہے آئے تو امام کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہوجا تمیں او راگرمؤ ذن اورایام ایک ہوتو اگروہ اقامت مسجد کے اندر کیے تو جب تک اقامت سے فارغ نہ ہوئے تب تک نمازی کھڑ ہے نہوں اور و ومسجد ہے باہرا قامت کے تو ہمارے مشائخ کا اتفاق ہے کہ جب تک امام مسجد میں داخل نہ ہوتب تک نمازی کھڑے نہوں اور ا مام قد قامت الصلوة ہے کچھ پہلے تمبیر کہدو ہے شخ الاسلام شمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ میں سی کے محیط میں لکھا ہے اور ای کے میل میں مؤ ذن کو جواب دیئے کے مسئلہ اذان کے وقت سامعین کو جواب دینا واجب ہے اور جواب دینا ہیہ ہے کہ جواذان کہتا ہے وہی یے بھی کیے گرحی علی الصلوٰ 3 کے جواب میں وہی لفظ نہ کہے بلکہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم کیے اور حی سلے الفلاح کے جواب میں ما شاءالتد کان مالم بیثاءلم مکن کیجے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور یہی تھے ہے بیرفاوی غرائب میں لکھا ہے اوراس طرح الصلوٰ ۃ خبرمن النوم کے جواب میں سننے والا وی لفظ نہ کیے بلکہ صدفت و ہررت کے بیمجیط سرھسی میں لکھا ہے۔اذ ان سی اور وہ چل رہا ہے تو اولی یہ ہے کہ ا یک ساعت نظیرے اور اذان کا جواب دے بیقدیہ میں لکھا ہے۔ اقامت کا جواب مستحب ہے بیانتخ القدیم میں لکھا ہے اور جب ا قامت كهنے والا قد قامت الصلوٰ ق كے تو سننے والا اتا مها <sup>ال</sup>ائتدوا دا مها مامدامت السماوات والا رض كيم اور باقى كلمات ميں اس طرح جواب دیے جیسے اذان میں جواب<sup>ع</sup> ویتا ہے ریفآو کی غرائب میں لکھا ہے۔ اور جا ہے کہ اذان وا قامت کے درمیان میں ہننے والا یات نہ کرے اور قرآن نہ بڑھے اور سوائے جواب دینے کے کوئی کام نہ کرے۔اگر قرآن پڑھتا ہوتو اس کوچھوڑ کراؤان یا اقامت کے سننے اور جواب دینے میں مشغول ہو یہ بدا کع میں لکھا ہے۔اگر اقامت کے وقت دعا میں مشغول ہوتو مضا کقہ نہیں یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگرکسی مبحد کے کئی مؤ ذین ہوں تو جب وہ آ گے چیجے آئیں تو جو آ گے آیا ای کاحق میہ کفایہ میں لکھا ہے

نماز کی شرطوں کے بیان میں

اور وہ ہمارے نز دیک سات ہیں حدث سے طہارت اور نجاست سے طہارت اور ستر عورت اور قبلہ کی جانب منہ کرنا اور

ا قائم ركم أى والشاور بميشر كما أى وجب تك آن ان اورز هن قائم بين العلامة وسلامتن بوسلاما الفضاطر يقد معزت به يركى روايت من كرني فالتحقيق في المناه والمسلوة والقائمة آت محمد الوسيلة والعصيلة والعصيلة والعث مقاما محمود الدى وعدته تواى كواسط قي مت كروز ميرى شفاعت طال بولى رواه النخارى والاربعاورية بوع ف بين والدرحة الروعية والعت مقامًا محمود الذي وعدته وارد قدا شفاعته يوم القيامة بو ما يأجا الم ويعديث بين وارد يكن متحسن ما المناه معمود الذي وعدته وارد قدا شفاعته يوم القيامة بو ما يأجا الم ويعديث بين وارد يكن متحسن ما المناه المناه معمود الذي وعدته وارد قدا شفاعته يوم القيامة بو ما يأجا الم ويعديث بين وارد يكان متحسن مناه المناه المنا

وقت اور نیت نماز اور تر بمدیدز امدی بی الکھاہے اس باب میں جارفصلیں ہیں:

ربلي فعتل

#### طہارت اورسترعورت کے بیان میں

تمازی کو بدن اور کپٹر ۔ اور نماز کی جگہ کونجاست ہے پاک کرنا واجب ہے بیزامدی کے باب نجاست میں لکھاہے بیاس وفت ہے کہ جب جاست اتن لگی ہو کہ نماز کی مانع ہواہ راس کے دور کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی خرابی نہ ہویہاں تک کہا گرآ دمیوں کے سامنے بے ستر کھولے نجاست وورنبیل کرسکتا تو ای نجاست سے نماز پڑھ لے اور اگر نجاست سے دور کرنے کے واسطے لوگوں کے س نے ستر کھول دیا تو فاسق ہوگیا ہے، تر الرائق میں لکھا ہے۔ نباست میں اوپر کے بدن کا امتبار ہے بیہاں تک کہ اگر نجس سرمہ آتھموں میں لگایا تو آتھوں کا دھونا وا جب نہیں میراٹ الو ہاٹ میں لکھا ہے۔ا کرتجا ست نلیظہ قندر درجم سے زائد ہے تو اس کا دھونا فرض ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہےاوراگر بفتر درہم ہے تو اس کا دھونا واجب ہے اور نماز اس کے ساتھ جائز ہے اورا گرفتدر درہم ہے کم ہے تو اس کا دھونا سنت ہے اور اگر نجاست خفیفہ ہوتو وہ جب تک بہت نہ ہو جواز صلوق کی مانع نہیں بیضمرات میں لکھا ہے۔سترعورت نماز کے بیچ ہونے کے واسطے شرط ہے اگر اس پر قادر ہویہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ مرد کے لیے ناف کے پنچے ہے گھٹنوں کے آگ تک ستر ہے اور مرد کی ناف ہمارے نتیوں عالموں کے نز دیک سترنہیں اور گھٹے ہمارے سب علاء کے نز دیک ستر ہیں بیرمحیط سرھی میں لکھا ہے آزادعورت کا منداور ہتھیلیوں اور قدموں کے سواتمام بدن ستر ہے بیمتون میں لکھاہے۔عورت کے بال جوسر پر ہیں و وستر ہے کہ اور جو لنکے ہوئے ہیں اس میں دوروایتیں ہیں اصح یہ ہے کہ وستر ہیں جوخلا صہ میں لکھا ہے اور یمی سیحے ہے اور اس کوفقید ابواللیٹ نے لیا ہاورای پرفتویٰ ہے میمعراج الدرامیم لکھا ہے۔ باندی کاستروہی ہے جومرد کا ہے مگراس کا پیٹ اور پیٹیے بھی ستر ہے اور ای عکم میں سبطرح كى بانديال شامل بين خواه ام الولد المهويامد بره يامكا تبهبو ييميين من لكهاب-اورمستسعاه بمنز لدمكا تبه يح بامام ابوصيفة کے نزویک بیظہیریہ میں لکھا ہے۔خلتی مشکل اگر غلام ہے تو ستر اس کامثل ستر بائدی کے ہے اور اگر آزاو ہے تو ہمارے فقہا ہے تھم کرتے ہیں کہ سارابدن ڈھکے اگر اس نے صرف ناف ہے گھٹنوں تک ڈھکا تو بعضوں کا بیقول ہے کہ اعادہ لازم ہے اور بعضوں کے نزدیک لازمنبیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ جولڑ کی قریب بلوغ ہے اور ننگی یا بغیر وضونماز پڑھے تو اعادہ کا حکم کیا جائے اور بغیر اوڑھنی کے نماز بڑھے تو استحسانا نماز اس کی پوری ہوجائے گی میرمیط سرھسی میں لکھا ہے نماز میں اپناستر غیر شخصوں سے چھیاتا بالاجماع فرض ہے اور اپنے آپ سے چھیا تاعامہ مشائخ کے نز دیک فرض نہیں بیشا ہان میں لکھا ہے پس اگر قبیص پہن کر بغیر از ارکے نماز پڑھے اور قیص ایسا ہو کہ اگر اسکے گریبان میں ہے دیکھے تو ستر نظر نہ آئے تو عامہ مشائخ کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی اور ، بی سیجے ہے اور اگر اند میرے گھر میں نگا ہو کرنماز پڑھی اور اس کے پاس پاک کپڑا موجود ہے تو بالا جماع نماز جائز نہ ہوگی بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے باریک کپڑا جس میں سے بدن نظرا تا ہواس میں نماز جا تزنبیں ہیں تیمبین میں نکھا ہے اگر اس کے پاس قبیص ہواورسوااس کے اور کوئی کپڑا نہ بہنے ادر کسی شخص کو بحدہ میں اس کا ستر ندمعلوم ہوتا ہولیکن اگر کوئی اس کے نیچے سے دیکھے تو ستر نظر آئے اس میں پچھے مضا لقة نہیں تھوڑ ا ا۔ ام الولدوہ با تدی ہے جس کے پہیٹ سے مالک کی الواد ہوئی ہومدیرہ وہ ہے جن کو مالک بیر کہددے کہ میر سے سے بعد آزاد ہے مکا جدوہ ہے جس کو ہ مک پیکھودے کیاس قدررو پیدوے ویے آتراد ہو۔معسعا ہوہ ہے جس کا پچھ حصداً زاد ہو چکااور باقی حصد کی قیمت دینے کے لیے کوشش کرتی ہواا ع خنشي مشكل وه ي جس شي مر داور خورت وولول كي علامات بواا

ساتھل جا اور چوتھائی ہے کم تھوڑے میں ہیں جی جے ہاور بہت میں حرج نہیں اس واسط عنونہیں ۔ چوتھائی اور اس سے زیادہ بہت میں داخل ہاور ہوتھائی ہے کہ تھوٹ ہویا خفیف اس کا ساب چوتھا ک سے داخل ہاور چوتھائی ہے کہ تھوٹ ہویا خفیف اس کا ساب چوتھا ک سے میں کیا جاتا ہے بید خلاصہ میں کھا ہے۔ ایک عضو میں ہے اگر چوتھائی ہے گھوٹ کا جائے ہو جائے تو معاف ہے اور اگر دوعضووں یا دو ہے زیادہ عضو میں ہے گھوٹ تھیں ہے گھوٹ کے مسل کے سے سب سے چھوٹے عضو کی چوتھائی ہوجائے تو نماز جائز نہ مقتل ہوں ہے کھوٹ کے مسل کے گھوٹ کے مسل کے گھوٹ کے مسل کے گھوٹ کے مسل کے مسل سے جھوٹے عضو کی چوتھائی ہوجائے تو نماز جائز مقد ارکا حسب ہوگا یہاں تک کے اگر کا ان اعتب میں ہے کہ کی اور اس مصد مسئل جائے تو نماز منع ہوگی اس لئے کہ جو چھوٹا مقد ارکا حسب ہوگا یہاں تک کے اگر کا ان اور باتو تقت ای وقت کھیل جائے تو نماز منع ہوگی اس لئے کہ جو چھوٹا و کا کی نواں حصد مسئلہ میں چھوٹی کے دور اگر اس طرح سر کھلے ہوئے اور اہا م ابو جو بی نیاز جائز اس کی بالا جماع ناسد ہوگی اور اما م گھٹ کے زود کی فاسد نہوگی اور اما م ابو جو نیاز ما موجوٹ کے گا دور اما م گھٹ کے زود کی فاسد نہوگی اور اما م گھٹ کے زود کی فاسد نہوگی اور اما م ابوجوٹ کے سالہ میں کو اور اما م ابوجوٹ کے گا دور اما م گھٹ کے زود کی فاسد نہوگی اور اما م گھٹ کے زود کی فاسد نہوگی اور اما م گھٹ کے زود کی تو بائد ہوگی ہو کی اور اما م ابوجوٹ کے گا دور اما م آبوجوٹ کی اور اما م گھٹ کے زود کی کی میں کھا ہے۔ اس کو ایک ہو تھوٹ کی اور اما ہوگئے کی جو اس کی سے عمر اور اور کی کی کھٹ کے دور اور ان وقعی ہوئی تو نماز اس کی سے میں کھا ہے۔ واکر جدا کی عضو ہے بیا ندی کے بھوٹ کی بھی اصر کے جو بیاں تک کہ اگر نماز پڑھی اور گھٹے کھلے جو اور در ان میں تیسر اس جو اس کی کے عضو ہے بیانہ کی گھٹے ہو اور ان فقعی ہوئی تو نماز اور کی گھٹے اور ان وقعی ہوئی تو نماز ہو بی کے تھے دور ران والی کے عضو ہے بیانہ کی گھٹے کی اور اس کی کھٹوٹ کے بیانہ کے عضو ہے بیشر ح جمع میں کھا ہے جو ابن میں کھا ہے ہوا بی کہ کھٹوٹ کے بیشر ح جمع میں کھا ہے جو ابن میں کھٹوٹ کے بیانہ کہ کہ کھٹوٹ کے بیشر ح جمع میں کھا ہے جو ابن میں کھٹوٹ کے بیشر ح جمع میں کھا ہے جو ابن میں کھٹوٹ کے بیشر ح جمع میں کھوٹ تو نماز نماز کر جو بیا گئے گئے کہ کہٹوٹ کی کھٹوٹ کے بیشر ح بیا گھٹوٹ کے بیشر کی

 وکوئی بوریا بچونا طے تو اس سے سر ڈھک ئے نماز پڑھے نگانہ پڑھے بہی تھم ہے اس صورت بیل جب گھا ک سے سر ڈھک سکتا ہو بیتا تار نانیہ بیل کھا ہے نگا اگر کسی گلابہ بر قادر ہوتو وہ اپنے سر پرلگا لے اگر جانتا ہو کہ وہ تھم رار ہے گا تو بغیراس سکے نماز جائز نہ وگی اس طرح اگر جائے کہ جس سے تھوڑا سر ڈھکے تو اس وگر کا اس قدر کیڑا طے کہ جس سے تھوڑا سر ڈھکے تو اس کا استعمال بالا تفاق واجب ہے مقام جیشا ہو بو ن نہ ڈھک لے بیمعراج الدرابیہ بیل لکھا ہے اور اگر صرف اس قدر ل سنتا ہو جس سے صرف اس قدر ل سنتا ہو جس سے صرف ایک طرف ایک جس سے کہ وہ تیش ہے اور ایک جس سے مقام بیشا ہو بیا ہو تھے اس واسطے کہ واسطے کہ واسطے کہ وہ قبلہ کی طرف بر کو ڈھکے اس واسطے کہ واسطے کہ واس کے کھلنے بیس زیادہ فنٹ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ قبلہ کی طرف بر کو ڈھکے اس واسطے کہ واسطے کہ وہ قبلہ کی طرف بر کا جائے ہے۔

وور ی فصل

ستر ڈ ھکنے والی چیز وں کی طہارت کے بیان میں

ایسا کپڑاملا کہ چوتھائی پاک تھااور نظین زیڑھی تو جائز (اکہیں اوراگر چوتھائی ہے کم پاک تھایا کل نجس تھا تو اختیار ہے کہ نگا ہوکر بیٹھ انکر بیٹھ انکر اشاروں سے تماز پڑھے یااس کپڑے ہے کھڑا ہوکر رکوع اور بحدے سے نماز پڑھے اور بہی افضل ہے بیدکا فی میں لکھ ہے اوراگر مردار کی کھال ملی جس کی و باغت نہیں ہوئی تھی اور سوائے اس کے اور کوئی ستر ڈھکنے والی چیز نہیں ملتی تو اس کھال ہے ستر بنانچ ظاال نے ابن عمر سے دوایت کیا کہا کہ قوم کی کشتی ٹوٹ کی تو -مندر سے نئے برآ مدہوئے ہی وہ بیٹے نماز پڑھا کرتے اس ھائت ہے کہ مول کے سروں ہے دکوع وہ تو دکا شارہ کرتے ہے اور اس کھا کہ تھے اور کوئی میں دو بیٹے نماز پڑھا کرتے اس ھائے ہوئی کہ مورد کے بی دو بیٹے نماز پڑھا کرتے اس ھائے ہوئی کہ دول ہے دکھ وہ بیٹے نماز پڑھا کرتے اس ھائے ہوئی ہوئی کھی میں دولی ہے ہوئی کہ دول ہے دکھ وہ بیٹے نماز پڑھا کہ کے اس ھائے ہوئی کہ دولی ہے دکھ وہ کے بی دولی ہے تھے دا کہ بیٹے کہ دولی ہے تھے دولی ہے دکھ کے دولی ہے تھے دولی ہے دولی ہے دولی ہے دولی ہے دولی ہے تھے دولی ہے دول

(۱) اس پر اتفاق ہے کیونکہ چیز کی چوتھ ئی بجائے کل کے قائم ہوتی ہے تو گو یاکل پاک ہے اور پاک کوچھوڑ کر نئے پڑھناروانہیں ۱۳

ڈ ھکنا جائز نہیں اور اس سے نماز جائز نہ ہوگی ہے سراخ الوہائ میں لکھا ہے اگر اس کے پاس دو کپڑے ہیں اور ہرا یک ان میں سے قدر ورہم سے زیادہ بھی ہے تو اگرای میں کوئی بھڈر چوتھائی کپڑے کے بھی تبیں تو اختیار ہے جس سے جا ہے نماز پڑھے کیونکہ نماز کے مانع ہونے میں دونوں برابر ہیں تیمین میں لکھا ہے اور مستحب رہے کہ جس میں کم نجاست ہواس ہے نماز پڑھے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اور اگرایک بیں بقدر چوتھائی کپڑے کے خون نگا ہواور دوسرے بیں چوتھائی ہے کم ہوتو جس میں خون کم ہواس ہے نماز پڑھے اوراس کے برخلاف جائز نہیں اور اگر ہرایک میں نجاست بقدر چوتی ئی کے ہو یا ایک میں زیاد ہ ہولیکن بقدر پو نے کے نہ ہواور دوسرے میں بقدر چوتھائی کے ہوتو جس میں جاہے تماز پڑھے اور افضل یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھے جس میں نجاست کم ہواور اگر ایک کا جوتی نی پاک ہواور دوسراچوتھائی ہے کم پاک ہوتو جس کا چوتھائی پاک ہے اس میں نماز پڑھے اور و واس کے برخلاف جائز نہیں ہیے بین میں لکھا ہے اور اگر کیڑے کے ایک جانب خون لگا ہواوروہ اس قدر پاک ہو کہ اس سے تہ بند باندھ عکیں تو اگر نہ باندھے گا تو تماز جائز نہیں ہوگی اس لئے کدوہ پاک کپڑے سے اپناستر ڈھکنے پر قادر ہاور اس میں فرق نہیں کیا گیا کہ ایک طرف کے ہلانے سے دوسرے طرف ہلتی ہو بانہ ہلتی ہو بیر پیطے سرحسی میں تکھا ہے۔ اس قتم کے مسائل میں اصل رہے ہے کہ جوشخص دو باہ وَں میں مبتلا ہواور و ودونو ں برابر ہوں تو جے جا ہے اختیار کرے اور جومختف ہوں تو آسان اکو اختیار کرے یہ بحرالرائق میں لکھ ہے۔ اُسراس کو یاک اور نجس کیڑے میں شہر پر گیا تو نفن غالب کرے اور نماز پڑھے اگر چہ غلبہ گمان میں نجس ہی آئیا ہو بیسرا جیہ میں لکھا ہے اگر اس کا گمان غالب ہیں کیڑے پر ہواوراس سے ظہر کی نماز پڑھی پھر گمان نالب دوسرے کیڑے پر ہو گیا اور اسے سے عصر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز فاسد ہوگی۔اوراس کے پاس دو کپڑے ہوں اور مینیں جانتا کہ نجاست کس میں ہے پھرایک کپڑے سے ظہر کی اور دوسرے سے عصر کی نماز بڑھی پھر اوّل کے کپڑے سے مغرب کی نماز پڑھی پھر دوسرے کپڑے سے عشا پڑھی اور اس کے بعد ایک کپڑے میں نجاست قدر در ہم ہے زیادہ لگی ہوئی معلوم ہوئی لیکن میہیں جانتا کہ اس میں پہلاکون ہے اور دوسرا کون تو ظہر اور مغرب جانز ہوگی اور عسر اور عشا قاسد ہوگی اور یہی تھم ہےاس صورت میں کہ ظہراة ل کیڑے میں تحری ہے پڑھے اور عصر دوسرے میں اور مغرب اوّل میں اور عشا دوسرے میں ذکر کیا اس کوامام سرھنی نے بیخلاصہ میں لکھاہے

ا ہے کپڑے میں نماز پڑھی کہ اس کے نزوریک وہ بخس تھا پھر نمازے وارغ ہوکر معلوم ہوا کہ وہ پاک تھا تو نماز جا نزہوگی ہے علی سے لیے سے کہ است قدر درہ ہم ہے نہ یو دوقت گئے اکسی کی اس دی گئے ہے ہاں درہ ہم ہے کہ نیاست قدر درہ ہم ہے کہ نیاست بی ہے اور وقت گئے اکسی ہوتو افضل ہے کہ نماز پڑھے بی خلاصہ میں کھا ہے نماز پڑھے والا اگر اپنے کپڑے پرقد رورہ ہم ہے کہ نیاست پائے اور وقت گئے اکسی ہوتو افضل ہے کہ کپڑ اوھوے اور پھر نماز شروع کر ہاور اگر وہ جماعت اس سے فوت ہوجائے اور کبیں اور ال جائے تب بھی ہی تھم ہاور اگر وہ جماعت اس ہے فوت ہوجائے اور کبیں اور ال جائے تب بھی اور اگر وہ نماز میں ہواور اگر وہ نماز میں تبیل کیان جماعت کے قریب بینے گیا اور جماعت والے نماز میں جس اور اس کو فوف ہے کہ اگر وھوے گاتو جماعت اور نمیں ہوجائے اور اس کو ندوھو نے بین فلا صدیں لکھا ہے آئر اپنی تھی ہوا ور اس کو ندوھو نے بین فلا صدیں لکھا ہے آئر اپنی تھی ہوا در اس کو ندوھو نے بین فلا اور اس کو ندوھو نے بین فلا اور اس کو ندھو نے کہ اگر تھی ہیں اور جو جرق الیر وہیں لکھا ہے۔ اگر امام کے کپڑے پر نجاست قدر در جم سے کم گی ویکھی پس اگر خرب مقتدی کی اگر تھی ہیں اگر تو جرہ مالے اس کہ تارہ ہو اس کہ است فلا وہ نہ کہ جاتو نمیں اور جو جرق الیر وہیں تھیا ہو اس کھا ہے۔ اگر امام کے کپڑے بے پر نجاست فلد دور جم سے کم گی ویکھی پس اگر خرب مقتدی کی اگر نجہ مقاد است نہ دور جم سے کم گی ویکھی پس اگر خرب مقتدی کے ساز زخی اگر بجدہ وہ استال میں بھی کر سکتا ہو اور اس کہ اس کہ تو مات شدہ بھی ترک جدہ وہ کہ اس کہ تارہ کہ کہ ساز نوال اشارہ ہے درست ہے تو حالت میں جہ کہ مصالے اختیاں 10

کا بیہ ہے کہ نجاست قلیلہ مانع صلوٰ قانبیں اورا مام کا ند ہب بیہ ہے کہ و ومانع صلوٰ ق ہے اورا مام نے بینجبری میں نمازتمام کر لے تو مقتدی کی نماز جائز ہوگی اور امام کی نماز جائز نہ ہوگی اور اگر نہ ہب ان دونوں کا برخلاف ہے تو تھم بھی دونوں کا برخلاف ہے بیفآوی قاضی خان کے باب نجاسات میں لکھاہے۔نصر کا قول ہے کہ ہم اس کواختیار کرتے ہیں ریدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر نجاست موزوں پر لگی ہواور کپڑے پر بھی لکی ہولیکن ان مین ہے ہرایک جدا جدا قدر درہم ہے کم ہاور دونوں جمع کی جا کیل تو قدر درہتم ہے زیادہ ہوں تو ان دونوں نجاستوں کوجمع کریں گےاوراس ہے نماز جائز نہ ہوگی اور یمی حکم ہےاس صورت میں جب کیڑے پرکٹی جگہ نجاست تعی ہویہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر اکبرے کپڑے میں نماز پڑھی جیسے قیص وغیر ہ ہوتا ہے اور اس پرنجاست قدر درہم ہے کم کئی ہے مَر دوسر بی ، طرف کو پھوٹ نکلی اور اگر دونوں طرف کی نجاست جمع کی جائے تو قدر درہم سے زیاد ہ ہو جائے گی تو فقہا کے قول کے بموجب مانع جوا زصلوٰ قانبیں اور ایک کپڑے میں جونجاست جدا جدا آگی ہوتی ہے اس کا حکم اس پر جاری نہ ہوگا۔اگر دو کپڑوں میں نماز پڑھی اور ہر ا یک میں نجاست قدر درہم ہے کم گئی ہے گر دونوں کو جمع کریں تو قدر درہم ہے زیادہ ہے تو جمع کریں گے اور و ہ انع جواز صلوۃ ہے۔ اگر دونہ کا کپڑا پہن کرنماز پڑھی اور ایک تدپر نجاست کئی اور دوسری ندتک چھوٹ گئی تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک و ہ ایک کپڑے ئے تھم میں ہےاور جواز صلوٰ ق کی مانع نہیں اور امام محمر کے قول کے بموجب جب مانع جواز ملوٰ ق ہےامام ابو یوسف کے قول میں آس نی زیادہ ہے اور امام محمد کے قول میں احتیاط زیادہ ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نماز میں اس کے پاس ایسا درہم تھا کہ جس کی دونو *لطر*فین نجس تھیں تو مختار ہے کہ وہ جواز صلوٰ قا کا مانع <sup>ابنہ</sup>یں بیخلاصہ میں لکھا ہے اور یہی تھیجے ہے اس واسطے کہ وہ کل ایک درجم ہے بیفآوی قاضی خان میں نکھا ہے۔اگر ٹاک رکھنے کی جگہ تیس ہواوہ پیشانی رکھنے کی جگہ یاک ہوتو بلاخوف نماز جائز ہے اور یہی تھم ہے اس صورت میں کہ ناک رکھنے کی جگہ پاک ہواور پیپٹانی رکھنے کی جگہ نجس ہواور ناک پر نجدہ کرے تو بلاخوف اس کی نماز جا مز ہوگی اور ا اً رنا ک اور پیشانی دونوں کی جگر تجس ہوتو زندو کیل نے اپن نظم میں بیدذ کر کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نز دیک ٹاک پر بجدہ کرے جیشانی پر نہ کر ہےاور نماز اس کی جائز ہوگی اگر چہ چیٹانی میں کوئی عذر ہواور امام ابو پوسٹ اور امام محمدُ کے نزویک جائز نہ ہوگی عَراس صورت میں جائز ہوگی جب پیشانی میں کوئی عذر ہو رہے جا میں لکھا ہے اور اگرناک اور پیشانی دونوں پر تجد و کرے تو اسح یہ ہے کہ نماز اس کی جائز ندہوگی میرمحیط سزحسی میں لکھا ہے اگرنجا ست مصلی کے دونوں پاؤں کے پنچے ہوتو نماز جائز نہ ہوگی میدوجیز کروری میں مکھا ہے جو کروری کی تصنیف ہے اوراس میں پچھفرق نہیں کہ دونوں کم یا وَل کی تمام جگہنجس ہو یاصرف انگلیوں کی جگہنجس ہوا گرا یک یا وَل کی جگہ پاک ہواور دوسرے کی جگہ نجس ہواوراس نے دونوں یاؤں رکھ کرنماز پڑھی تو اس میں مشاکح کا ختلاف ہے اسح یہ ہے کہ نمازاس کی جائز نہ ہوگی اورا گروہ یا وُل رکھا جس کی جگہ یا ک ہےاور دوسرا جس کی جگہٹا یا ک ہےا ٹھالیا تو اس کی نماز جائز ہوگی پیمجیط میں لکھا ہے اور اگر نجاست مجدہ میں اس کے ہاتھوں یا گھٹیوں کے نیچے ہوتو نظا ہر روایت کے بموجب نماز فاسد نہ ہوگی اور ابواللیث نے بیا اختیار کیا ہے کہ نماز فاسد ہوگی اور ای کوعیون میں سیح کہا ہے سراج ممالا جاج میں لکھا ہے یاک جگہ میں نماز پڑھی اور ای جگہ پر تجد و کیا کیکن تجدہ میں کپڑااس کا ایسی زمین پر پڑتا ہے جونجس ہےاور خشک ہے یانجس کپڑے پر پڑتا ہےتو نمازاس کی جائز ہوگی بیر محیط میں لکھ ے اگر نجاست یاؤل کے بیچے قدر درہم ہے کم ہواورا گر دونوں جگہ کی جمع کی جائے تو قدر درہم سے زیاوہ ہوجائے تو جمع کریں ئے لے۔ ای طرح اگرنمازی کے پاس وہ انڈا ہے جواندا ہے خون ہو گیا تو نماز جائز ہے کیونکہ وہ اپنے معدن میں ہے برخلاف اس شیشہ کے جس میں پیشا ب ب یعنی دومانع نماز ہے ااع موضع قد بین کی طہارت امام اور صاحبین کے نز دیک شرط ہے بالاتفاق نفل خلاف اور موضع جود بیں خلاف ہے ترسیح تریبی تول ہے کہا کہ سے نز دیک اس کی طہارت بھی شرط ہے اس اور شیخ الاسلام ابوسعود مفتی روم نے کہا کہ جس عضو کارکھن واجب ہے،اگر چہ دونوں ہاتھ ہوں ہواس کے مکان کی طہارت شرط ہے 11

اور مانع جواز صلوٰ ۃ ہے بیفاویٰ قاضی خان میں کپڑے پرنجاست لگنے کی فصل میں لکھا ہے اور یہی مختار ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور فآویٰ عمّا ہیں ہے کہ اس طرح سجدہ کی جگہ اور پاؤں کی جگہ کی نجاست جمع کی جائے گی بیتا تارہ نید میں لکھا ہے اگر نمازی کے کپڑے میں نجاست قدر درہم ہے کم ہواور اس کے دونوں یاؤں کے نیچ بھی قدر درہم سے نجاست کم ہوئیکن دونوں کو جمع کریں تو قدر درہم ے زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کریں گے میرخلا صدیش لکھا ہے۔اگر نمازی باک مکان میں کھڑا ہو پھرنجس جگہ چلا گیا پھر پہلی جگہ آئی اگر نجاست پراتنی دیرنہیں مخہرا جتنی دریمیں جھوٹارکن ادا کرسکیس تو نمازاس کی جائز ہوگی اور جواتنی دیرپھمبرا تو نمازاس کی جائز نہ ہوگی پیہ فناویٰ قاضی خان کے کپڑے اور مکان پر نجاست کلنے کے فصل میں لکھا ہے اگر نمازنجس جگہ میں شروع کی پھر پاک جگہے میں جیلا گیا تو نماز شروع ہی میں نہیں ہوئی بیخلاصہ میں لکھیا ہے اگر جانو رکی پیٹھ پر نماز پڑھی اوراس کی زین پر نجاست مثل خون یا چرکیس کے قدر درہم ہے زیادہ ہےتو نمازاسکی فاسد ہوگی اور سی ہے کہ نماز اس کے لئے جائز ہے بیمچیط سرحسی میں لکھاہے اگرا یسے فرش پر نماز پڑھی کہ اس کے ایک طرف نجاست تھی اور اس کے دونوں پاؤں اور بحدہ کی جگہ نجاست نہیں تو نماز جائز ہے برابر ہے کہ فرش برا ہو یا ایسا چھوٹا کہ ایک طرف کے ہلانے سے دوسری طرف ہلتی ہو مہی مختار ہے بیرخلاصہ کی چوٹھی نصل میں لکھا ہے جوسر کے سم سمیریان میں ہے اور مین علم بے کیرے اور بور یا کا میسراج الوباج میں لکھا ہے اور جہتہ میں ہے کہ فرش پر اگر نجاست کے اور مینیں معلوم کرس جگہ تی ہے تو اپنے دل میں غور کرے لم ورجس جگہاں کے دل میں یا کی کا اظمینان ہوو ہیں نماز پڑھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے آگر مسلی کے استر یامیان ته پرنجاست بوتو نماز اس پر جائز بوگی بیهم اس وقت ہے کدایک دوسرے پرسلا ہوایا مکا ہوا نہ ہواورا گرسلا ہوا ہو یا کا ہوا ہوتو بموجب امام محر کے قول کے جائز ہے اس لئے کہ وہ سلنے کی وجہ ہے ایک نہیں ہوجا تا اور امام ابو یوسف کے نزویک جائز نہیں ہی محیط سرتھی میں لکھا ہے قول ابو یوسٹ کا حتیاط ہے قریب ہے بیرِ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر نجاست تر ہواور اس پر کیز اڈ ال کر نماز پڑھی اگر کپڑ اابیا ہے کہ عرض میں دو کپڑ ہے حک نہالی کے بن عیس تو بقول امام محدٌ کے جائز ہے اور اگرنہیں بن سکتے تو جائز نہیں اگر نجاست خشک ہواور کپڑااس قدر ہوجس ہے کل ستر ڈ ھک سکے تو جا ئز ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے فتاویٰ میں ہے کہ اگر کپڑے کی دوھری تہدکر لے اور اوپر کی تہدیا ک ہونے کی تہ ہٹایا ک ہو جائز ہے بیسراج الوہاج اورشرح مدید میں جوامیر الحاج کی تصنیف ہی منبغی نے نقل کیا ہے اگرنجاست پر کھڑا ہواور یا دَل میں جو تیاں یہ جرابیں پہنے ہوئے ہوتو نماز جائز نہ ہوگی بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر جو تیاں نکال کران پر کھڑا ہوا جائے تو اگر جو تیوں کی اوپر کی جانب جہاں یاؤں رکھتا ہے یاک ہےتو جائز ہے برابر ہے کہ نیجے کی جانب جوز مین سے ملتی بی پاک ہو یا تا پاک۔ا بنٹیں اگر ایک طرف سے نجس ہوں اور انکی دوسری جانب پر جو پاک ہے نماز پڑھ تو جائز ہے خواوان اینٹوں کا زمین پرفرش ہو یاولی ہی رکھی ہول بیفآوی قاضی خال میں لکھا ہے اگر چکی کے پھر پر یا درواز وپر یا موٹ بچھو نے اور مکعب پر نماز پڑھی اوروہ او پرے پاک ہے اور نیچے ہے جس تو امام محکہ کے نز ویک نماز جائز ہو گی شیخ ابو بکرالا رکا ف ای پر فتوی و یتے تھے اور یہی ترجی کے لائق ہے بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے تمد سے کا بیمجیط میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے اس لکڑی کا جوموٹا نے میں سے چرسکے بیاظا صدیس لکھا ہے۔

اگرنجس زمین پرنماز پڑھنا جا ہی اوراس پر پچھٹی جھڑک دی تو اگرمٹی اتن تھوڑی ہے کہ اگر اس کوسونگھیں تو نجاست کی بو آئے تو نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی اوراگر اتن بہت ہے کہ اگر اس کوسونگھیں تو بوشا ئے تو نماز جائز ہے بیتا تار خانبی میں لکھا ہے۔ اگرنجس کپڑا بچھا دیا اوراس پرمٹی بچھا کر کرنماز پڑھے تو جائز نہیں بیسراج الو ہاتے میں لکھا ہے۔ اگر نجاست کی جگہ پر اپنی آسٹین بچھا کر اس پر تجدہ کرے تو سیخے سے کہ جائز نہیں میں تا تار غانبہ میں لکھا ہے اور اگر ایک جبہ پہن کرنماز پڑھی جس کے اندر پکھ بھرا ہوا تھ اور نماز ہے فارغ ہونے کے بعداس کے اندرایک چو ہامراہوا خٹک ملا اگر اس جبہ میں کوئی روزن تھایا پھٹا ہوا تھا تو تین دن کی نماز پھرےاورا گرکوئی سوراخ بھٹا ہوا نہ تھا تو جتنی نمازیں اس جبہ ہے پڑھی تھیں وہ سب پھیرے بیمراج الوہاج میں لکھا ہےاور اس میل کے بیمسائل ہیں اگر نماز پڑھی اور اس کی آستین میں گندانڈ ا ہے جس کی زردی خون ہوگئی ہے تو نماز جائز ہوگی اور یمی حکم ہے اس صورت میں جبکہانڈ سے میں مراہوا بچے ہو بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے نصاب میں ہے کہا گرکسی نے نمار پڑھی اوراس کی آشتین میں ا یک شیشہ ہے جس میں پیشاب ہے تو نماز جائز نہ ہوگی خواہ و ہ بھرا ہوا ہو یا نہ ہواس لئے کہ و ہ بول اپنے اصلی مقام پرنہیں اور ًند ہے انڈے کا حکم اس واسطے اس کے خلاف ہوا کہ اس کی نجاست اپنی جگہ پر ہے اس پر فنوی ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اگر نماز پڑھی اور شہیداس کے کا ندھے پر ہےاورشہید کے کیڑوں برخون بہت پڑا ہے تو نماز جائز ہوگی اورشہید کے کیڑے کا ندھے پر ہوں اورشہید نہ ہوتو نماز جائز نہ ہوگی کوئی شخص نماز میں داخل ہواوراس کی آستین میں ایک زندہ بچہ تھا جب نماز ہے قارغ ہواتو اس کومردہ پایا تو اگر گمان غالب میہ ہے کہ نماز کے اندرمرا ہے تو نماز کا پھیرنا واجب ہوگا اور اگر میگمان غالب نہ ہوشک ہوتو بھیرنا واجب نہ ہوگا۔ اگر ا کھڑے ہوئے دانت کو پھرمند ہیں رکھالیا تو نماز جائز ہوگی اگر چہ قدر درہم سے زیادہ ہو ظاہر پڑ ہب کے بموجب ہمارے ملامیں خلا نے نہیں اور یمی سیجے ہے کہ آ دمی کے دانت پاک ہیں میرکا فی میں لکھا ہے اگر نماز پڑھی اور اس کی گر دن میں ایک پٹہ تھ جس میں کتے یا بھیڑے کے دانت ہیں تو نماز جائز ہے اگر نماز پڑھی اوراس کے پاس چو ہایا بلی یا سانپ ہے تو نماز جائز ہوگی اور گنہگار ہوگا اور یہی عکم ہان سب جانوروں کے ہونے میں جن کے جھوٹے یاتی ہے وضوجائز ہے اور اگر اس کی آسٹین میں اومزی ہو یا کتے یا سور کا بچہ ہوتو نماز جائز نہ ہوگی اس لئے کہ جھوٹا یانی ان کانجس ہوتا ہے میفقاوی قاضی خان میں لکھا ہے! گرنمازی کی گود میں آ دمی کا بچہ آ گی جس میں خود سنجطنے کی سکت نہیں آئی اور بچہ پرنجاست الیں ہو کہ جس ہے نماز جا ئرنہیں تو اگر و واس قد رنہیں تھہر اکہ جتنی دیر ہیں و وا یک رکن ادا کر سکے تو نم ز فاسد نہ ہوگی اورا گراتنی دیریٹھبرا تو نماز فاسد ہوگی اورا گرسکت رکھتا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ بہت دیر تک تھبرار ہے اوریبی حکم ہے جس کبوتر کا اگرنمازی پر بیٹھ جائے بیرخلا صہ میں اور فتح القدیر میں لکھاہے جنب اورمحدث کوا گرنماز پڑھنے والا اٹھا لے تو نماز جائز ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔نو جگہنما زمکروہ ہے راستہ میں اونٹوں کے بندھنے کی جگہ میں گھوڑے پر جانوروں کے ذیج ہو نے کی جگداور پائخا نہاورعسل خانہاور حمام اور مقبرہ میں اور کعبہ کی حصت پرلیکن گھاس اور بوریا پراور زمین اور فرش پر نماز پڑھنے اور تجدہ کرنے میں مضا کقہ نہیں میں قامنی خان میں لکھا ہے۔اگرنجس کپڑ امصلی سے سر پر لٹکا ہوا ہواور جس وقت وہ کھڑ انہو تا ہے تو اس کے کا ندھے پر آجاتا ہے تو اگر ایک رکن اس طرح ادا کیا تو نماز فاسد ہوگی اور یہی تھم ہے اس صورت میں کہنجس قبااس کے اوپر ڈ ل دیں بیا خلاصہ میں لکھا ہے اگر دوسر ہے تخص کے کپڑے میں نجاست قد ردرہم سے زیادہ دیکھے تو اگر اس کو بیا گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو وہ نجاست کودھو لے گا تو اسکوخبر کر دے اور اگر اس کو بیا گمان ہے کہ وہ پچھ خیال نہ کرے گا تو اس کواختیا رہے کہ خبر نہ کرے اور امرمعروف کا بہی تھم ہے بیرفرآوی قاضی خان میں لکھا ہے! مام سزحسی نے کہا ہے کہ امرمعروف برصورت میں واجب ہے پچھنفصیل نہیں بہ خلاصہ میں مکھا ہے۔

ا۔ اورا گرلز کانمازی کے تھاسنے کافتاج نہ ہولیتی اُس میں خود سنجلنے کی سکت ہواوراس کو چیٹ ہوتو نمازی اس کا حال نے نظیرے گاتو نماز کا بھی ، فع نہ ہوگا 11 ع سبج تھم نا پاکسے چھت اور چھپراور فیمہ نجس کا ہے جب کہ نمازی کا سر کھڑے ہونے ہے اُن چیزوں میں لگت ہو کذانی الطحطاوی 18

ئىرى فصل

## قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بیان میں

فرض اورنقل اور بحدہ تلاوت اور جناز ہ کی نماز بغیر <sup>4</sup> قبلہ کی طرف منھ کے سی کو جا برنبیں بیسرائ الو ہاج میں لکھا ہے فقہا کا ا تفاق ہے کہ جو شخص مکہ میں ہے اس کے لئے قر ارمین کعبہ ہے لیں اس کومین کعبہ کی طرف منہ کر نالا زم ہے بیفاً وی قاضی خان میں نکھا ہاوراس میں کچھفر ق نبیں کہنماز پڑھنے والے اور کتے کے درمیان میں کوئی دیوار حاکل ہویا نہ ہویتیمین میں لکھا ہے یہاں تک کہ مكه والا اگراہے گھر میں نماز یو مصرتو اس طرح پیڑھے كه اگر ديواريں درميان ہے دور ہوجائيں تو كوئى جز خانه كعبه كا اس كے منہ كے سامنے ہو بیرکا فی میں لکھا ہے اگر حطیم کی طرف منھ کر ہے نماز پڑھے تو جا ئرنبیں بیرمحیط میں لکھا ہے اور جو تخص مکہ ہے خارج ہوتو قبلہ اس کا جہت کعبہ ہے بہی قول ہے عامہ مشائخ کا اور مہی صحیح ہے ہیے بین میں لکھا ہے اور جہت کعبہ کی دلیل ہے معلوم ہوتی ہے اور دلیل شہروں اور قریوں میں وہمحرا ہیں ہیں جوصحابہؓ ورتا بعینؓ نے بتائی ہیں ہی ہی ہیان کا اتباع وا جب ہےاوراگروہ نہ ہول تو ای بستی کے لوگوں ہے یو جھے اور دریاؤں اور جنگلوں میں دلیل قبلہ کی ستار ہے ہیں بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور خانہ کعبہ کی جگہ کی طرف کو منھ کرنے کا اعتبار ہے ممارت کا اعتبار نہیں فتاوی حجتہ میں ہے کہ گہرے کنووں میں اور پہاڑوں اوراو نچے ٹیلوں پراور خانہ کعبہ کی حجمت پرنماز جا ئز ہےاں واسطے کہ قبلہ ساتو میں ایس سے ساتو میں آسان تک مقابل میں کعبے کوش تک ہے میضمرات میں لکھا ہےا گر کعبہ کے اندریا حصت برنماز پڑھی تو جدھرکومند کرے جائز ہے اور اگر کعبہ کی دیوار برنماز پڑھی تو اگر منداس کا کعبہ کی حصت کی جانب کو ہے تو نماز جائز ہوگی اور جونبیں ہےتو جائز نہ ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے کوئی مریض صاحب فراش ہےاور قبلہ کی طرف کومنہ نہیں پھر سکتا اور اس کے پاس کوئی اور شخص بھی نہیں جواس کا منہ پھیرے تو جدھر کووہ جا ہے نماز پڑھ لیے بیے خلاصہ میں لکھا ہے اورا گر کوئی منہ تھیر نے والا ہے لیکن منہ پھیر نا اس کوضرر کرتا ہے تو بھی حکم بہی ہے بیظہیر بیمیں لکھا ہے اور جس مخص کوقبلہ کی طرف منہ کرنے میں پچھ خوف ہوتو جس جہت پر قادر ہوای طرف کوتماز پڑھ لے بیہ ہدا ہیں لکھا ہے برابر ہے کہ دشمن کے خوف یا درندہ سے یا چور سے اس طرح اگر دریا میں لکری پر ہواوراس کوخوف ہو کہ قبلہ کی طرف کر پھیرے گاتو ڈوب جائے گاتو بھی یہی تھم ہے تیمین میں لکھا ہےاوراس طرح فرض نماز سندرے یانفل بغیرعذرسواری پر بڑھے تو اسے جائز ہے کہ سواری کا منھ جدھر کو ہونما زیڑھ لے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے اور جو محض کشتی میں نماز پڑھے فرض یانفل تو اس پر واجب ہے کہ قبلہ کی طر ف کومنہ کرے اور میرجا ئرنبیس کہ جدھر کورخ ہوا دھر کو پڑھ لے بیخلاصہ میں لکھا ہے بہاں تک کہا گرکشتی تھو ہےاور وہ نماز پڑھتا ہوتو کشتی کے تھو ہتے ہی قبلہ کومتوجہ ہوجائے بیشر سے منیتہ المصلی میں لکھا ہے جو امیر الحاج کی تصنیف ہے اگر قبلہ کا شبہ پڑ جائے اور ایسا کو کی شخص اس کے سامنے نہیں جس سے بوچھے تو انگل ہے قبلہ کی طرف مقرر کر کے نماز پڑھے یہ ہدایہ بیں لکھا ہے اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا گمان نلط تھا تو نماز کو نہ پھیرے اور جونماز میں ہے معلوم ہوا تو قبلہ کی طرف کو پھر جائے اور ہاقی نماز اس طرح پڑھ لے بیزاہدی میں لکھا ہےاورا گراس کے سامنے کوئی ایسافخض ہوجس ہے یو چے سکتا ہوا دروہ و بیں کارہنے والا ہوا در قبلہ کی ست کوج نتا ہوتو اٹکل ہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہیمیین میں لکھا ہے اً سراس کے ل خواد هیقت یاصَدا مانند بخز کے اور بیا یک امتنانی شرط ہے کہ باوجوداس اعتقاد کے کہ اللہ تعالی نے عزوجل کے بیے کوئی جہت نہیں ہو عتی دل میں اس بر جزم کرنے کے ساتھ ان کوایک طرف متوجہ کیا اور وہ شریعت مہود ونصدی میں بیت المقدی تھااور شریعت حنفیہ میں کعبہ ہے ہی اصل مقصود اللہ تعالیٰ کو تجد ہ ے اور کعبصرف جہت عبارت ہے جی کداگر عین کعبہ کو تجدہ کرے تو تفر ہوگا۔ اال سے استقبال داجب ہے کہ بقولد تعالی واو اوجو بھکھ شطر المسحد الحرام ليني سوتم يحيروابية جرول كوشط المسجد الحرام كوااعين البداب

س منے کوئی ایسا مخف ہے کہ اس ہے یو جے سکتا ہے اور اس ہے نہ یو جھا اور انکل ہے نماز پڑھ ی تو اگر ٹھیک قبلہ کی جانب کونی زیڑھی تو جائز ہوگی ور نہ جائز نہ ہوگی میرمنیتہ المصلی میں لکھا ہے اور بہی ہے شرح طحاوی میں کس شخص کے سامنے ہوئے کی حدید ہے کہ اگر اس کو جِلا کر یکارے تو وہ من لے بیجو ہر قالنیر و میں لکھا ہے اگر قبلہ کا اس کوجٹگل میں شبہ پڑجائے اور وہ اٹکل ہے کسی طرف کو قبلہ سمجھے اور دو معتبر آ دمی اس کو پیخبر دیں کہ قبلہ اور طرف ہے تو اگر وہ بھی دونوں مسافر ہیں تو ایکے قول پر النفات نہ کرے اورا گروہ ای جگہ کے دینے والے ہوں تواگران کا قول نہ مانے گا تو نماز جائز نہ ہوگی میضلا صدمیں لکھا ہے۔اگرائکل سے ایک سمت کوقبلہ ججویز کیالیکن نماز دوسری طرف کو پڑھی تو اس نماز کا اماوہ کرے اگر چہوہ ٹھیک قبلہ کی طرف کو ہوگئی ہو یہ منیتہ انمصلی میں لکھا ہے اً سراس نے کسی طرف کونماز شروع کی اوراس کوقبلہ میں شک نہ تھا پھرنماز میں اس کوشک ہوگیا تو و ہاس طرح نماز پڑھتار ہے کیکن جب اس کو یقینا معلوم ہو ہائے کہ وہ مت غلط تھی تو اعادہ واجب ہے ہیں اگر نماز میں ہی معلوم ہو گیا کہ وہ خطا پر ہے تو از سرنو نماز پڑھن واجب ہے اور اگر خلا ہر ہو گیا کداس نے ٹھیک قبلہ کی طرف کونماز پڑھی تو اس میں اختلاف ہے اور سیجے سے کہ اس کو بورا کرے اور از سرنو پڑھے بیافما وی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی کوشک ہواورانکل ہے کسی ست کومقرر نہ کیا اور بغیر انگل کیے نماز پڑھ لی پس اگر نماز میں بی شک زائل ہو گیا لیعنی بیہ معلوم ہو گیا کہ ٹھیک و ہ قبلہ کی جانب ہے بانہیں تو از سرنونماز پڑھے اورا گرنماز ہے فارغ ہونے کے بعد خطامعلوم ہو گئی یا بجھ معلوم نہ ہونماز کا اعادہ کرےاورا گر ظاہر ہوگیا کہ قبلہ کی طرف وہی ٹھیکتھی تو نماز جائز ہوگی بیخلاصہ میں لکھا ہے اگراٹکل ہے کی طرف کو گمان یٰ لب نہ ہوا تو بعضوں نے کہا ہے کہ نماز میں تاخیر کرے اور بعضوں نے کہا ہے جاروں طرف کو پڑھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ جدهر کو جا ہے پڑھ لے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور ٹھیک یہ ہے کہ اوا کرے بیمفسمرات میں لکھا ہے ہیں اگر اس نے کسی طرف کونماز پڑھ لی تو اگر ظاہر ہوا کہ اس نے تھیک قبلہ کی طرف کو پڑھی یا بینظاہر ہوا کہ اس نے غلط پڑھی یا کچھ ظاہر نہ ہوا سب صورتوں میں نماز جائز ہے بیا ظہیر یہ میں تکھاہے اگر کسی شہر میں داخل ہوااور و ہاں محرا ہیں بنی ہوئی دیکھیں تو انھیں کی طرف کونماز پڑھے اپنی انکل ہے نماز نہ پڑھے اورا گرجنگل میں ہےاور آسان صاف اور ستاروں ہے وہ قبلہ کی ست پہچان سکتا ہے تو اٹکل ہے نماز نہ پڑھے میر بھی طرحتی میں لکھ ہے اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوااورمحرا بنبیں اور اس کوقبلہ معلوم نبیں اور انکل سے نماز پڑھ لی پھر ظاہر ہوا کہ انکل میں خطا ہوئی تو اما دہ واجب ہے۔اس لئے کہ وہ وہاں کے رہنے والوں ہے یو جھنے پر قادر ہے اوراگر ظاہر ہوگیا کہ اس نے تھیک قبلہ کی طرف کونماز پڑھی تو جائزے بیقآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ان ہے بوچھا اور انھوں نے نہ بتایا وروکسی بی تماز پڑھ لی جائز ہے اگر چہ بعد کو ظاہر ہوا كەقبلەكى سمت مىں كنحطا ہوئى بەمجىط سرحسى ميں لكھا ہے كى محف نے مسجد ميں اندھيرى رات ميں انكل سے نماز پردھى پھر ظاہر ہوا كه اس نے قبلہ کی طرف کونماز نبیں پڑھی تو نماز جائز ہوگی اس لئے کداس پر بیدواجب نبیں ہے کہ قبلہ بوچینے کے لئے لوگوں کے دروازے کو نے اور اگر انکل ہے نماز میں ایک رکعت پڑھی بھر اس کی رائے دوسر ے طرف کو بدل گئی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی پھراس کی رائے دوسری طرف کو ہد لی جس طرف کو پہلی رکعت پڑھی تھی تو اس صورت میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضول نے کہ ہے کہ وہ پہلی طرف کواپنی نمازتمام کر لےاوربعضوں نے کہا ہے کہا زمرنو پڑھے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے کسی شخص نے جنگل میں انگل ا۔ اگر کسی نے اخبر تح ی وکوشش کے نماز پڑھی تو انہیں بلکہ امام ہے روایت تکفیر ہے اور نواز ل میں ہے کہ اگر عمد اغیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی عزم کر کے پڑھ توا مام نے کہا کہ کافرے اگر جدوہی جہت قبلہ ہوا ورفقہ ابواللیث نے کہا ہے جے بشرطیکہ بطریق اعتقادالیا کیا ہوا ا

ع ال مسئلہ بیں افادہ ہوا کہ حاضر کی الی رات میں گھروں کے نوگ ہو جود مکہ آ واز سفنے کی حد میں ہوں بمنز لہ غالب کے ہیں لیستھری ہے نماز جارز ہے اا (۱) اور شافع کے کہا کہ جب تھری ہے نمی زیڑھنے میں ہٹا ہت ہو کہ بیٹے قبلہ کی طرف پڑی ہے تو اعادہ واجب ہے کیونکہ عطا کا یقین ہو کیا ہے بہی ایام شافع کا ظاہر خد ہب ہے اور دوسرا قول ان کاشل ہمارے قول کے ہے اور بھی ان کے خدب میں جتمار ہے ااکذافی اُنبلیہ الشافیہ ے نماز پڑھی اور اس کے پیچھے ایک محف نے بغیرا نکل کے اقد اکرایا ہیں اگراہام نے ٹھیک قبلہ کی طرف کو پڑھی تو دونوں کی نماز ہوگئی اور مشلا وہ اور اگراہام کی رائے نلاھی تو اہام کی نماز ہوگئی اور مقتدی کی نہ ہوئی بیر فلاصہ میں لکھا ہے کی شخص کو مکہ میں قبلہ میں شبہہ پڑگی اور مشلا وہ قید تھا اور اس کے سانے کوئی ایسا شخص بھی نہ تھا جس سے وہ بوجھے پھر اس نے انگل سے نماز پڑھ کی پھر فلا ہر ہوا کہ انگل میں خطا ہوئی تو امام محمد سے دوایت ہے کہ اس پراعادہ واجب نہیں اور مہی روایت زیادہ قیاس کے موافق ہے بہی تھم ہے جب وہ مدید میں ہو بی فلہیر بید میں لکھا ہے اگر قبلہ میں شبہ پڑگیا اور انگل سے اس نے ایک رکعت پڑھی پھر رائے دوسری طرف کو بدنی اور دوسری رکعت اس نے دوسری طرف کو پڑھی اس طرح چاروں رکعتیں جاروں طرف کو پڑھیں تو امام محمد سے بیروایت ہے کہ جائز ہے بی فقاوی قاضی خان میں میں کھا ہے اگر ایک رکعت انگل سے ایک طرف کو پڑھی بھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی بھر اس کو یا دایا

كريمل ركعت سے ايك تجده چھوٹ كيا ہے ال ميں مشائخ كا اختلاف ہے۔

سیحے یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی ہے قعیہ میں لکھا ہے ایک شخص نے انکل ہے نماز کسی طرف کوشروع کی اور رائے اس کی غلظهی اوراس کومعلوم نه نقا مجرنماز بیس معلوم ہوا تو وہ قبلہ کی طرف کو پھر گیا مجرا بیب ایسانمخص آیا جس کواس کی پہلی عالت معلوم تھی اور نماز میں ای طرف کورخ کر کے داخل ہو گیا تو اوّ لفخص کی نماز جائز ہوگی اور داخل ہوئے والے کی فاسد ہوگی اندھے نے ایک رکعت قبلہ کے سواکسی اور ست کو پڑھ کی مجرا لیک شخص نے آگر اے قبلہ کی طرف کو پھیر دیا اور اس کے چیچے اقتد اکرلیا تو اگراند ھے کونماز شروع کرنے کے وفت کوئی ایسا مخص ملا تھا جس ہے وہ قبلہ کی سمت ہو چیوسکتا تھا مگر اس نے نہ پوچھا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز فاسد ہےاگراییا شخص نہیں ملاتھا تو امام کی نماز جائز ہوگی مقتدی کی نماز فاسد ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاگر کسی گروہ کوقبلہ کا شبہہ ہر گیا اور رات اندحیری تھی اور وہ ایک گھر بیں تھے اور کوئی سامنے ان کے ایسافخص معتبر نہیں جس ہے یوچنیس اور نہ وہاں کوئی علامت ہے جس سے قبلہ معلوم ہو یاوہ جنگل میں نتھ پھرسب نے اپنی اپنی اٹکل ہے قبلہ کی ست مقرر کر کے نماز پڑھی اگر ملیحد وہلیحد و نماز پڑھی تو جائز ہے خواہ ٹھیک قبلہ کی طرف کو پڑھی ہویا نہ پڑھی ہواگر جماعت ہے نماز پڑھی تو بھی جائز ہے گراس مخف کی نماز جائز نہیں جوامام ہے آ گے تھا اور اس محنص کی کہ جن کونماز میں معلوم ہو گیا کہ امام کمی سمت اس سے مخالف ہے اور یہی تھم ہے اس صورت جس کہاں کو بیگان تھا کہ وہ امام ہے آ گے ہے یا امام کی سمت کونماز پڑھتا ہے اگر ایک گروہ نے جنگل جس انگل ہے نماز پڑھی اور ان میں مسبوق اور لاحق بھی تھا جب امام نماز سے فارغ ہوا اور بید ونول کھڑ ہے ہوکر اپنی باقی نماز قضا کرنے لگے اس وقت ظاہر ہوا کہ ا مام نے جدھر کونماز پڑھی اس طرف کوقبلہ شاتھ تو مسبوق اگر قبلہ کی طرف کو پھر گیا تو نماز اس کی جائز ہوگی لاحق کی نماز جائز نہ ہوگی ہے خلا صہیں لکھا ہے انگل سے قبلہ کو تجویز کرنا جیسے نماز کے لئے جائز ہے ویسے ہی تحدہ تلاوت کے لئے جائز ہے بیسراخ الوہاج میں لکھا اور ای میل میں ہے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے مسلے فرض نماز اور نقل کعبہ کے اندر پڑھنا تیجے ہے اگر خانہ کغبہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں اورامام کے گرد ہوجا کیں تو جس کی پیٹے امام کی طرف ہوگی یا جس کا مندامام کی پشت کی ظرف کو ہوگا اس کی نماز جا ئز ہوگی اور جس کا منہ امام کے منہ کی طرف کو ہوگا اورامام کے اور اس کے درمیان میں کوئی تجاب نہ ہوگا ایں کی نماز بھی جائز ہوگی مگر مکرو ہ ہوگی اورجس کی چیرامام کے مند کی طرف ہواس کی نماز جائز نہ ہو گی ہے جو ہرة النیر اواد سرائ الوبائ میں لکھا ہے اور جو مخص امام کے والیم یا اے حالت ادا میں امام کی مخالفت کرنے والے کی نماز اس لیے زیبو گ کہ اُس کواپنے امام کے چو کئے کا اعتقاد ہے بعنی اپنے عندیہ میں امام کو خطار ہمجھتا ہے مجراس کا فقد ارکیے ہوگا اور آ کے بڑھنے کومعلوم کر نے والے کی نماز اس وجہ سے نہ ہوگی کہ اُس نے مقام کے فرض کوڑک کیا یعنی اس کوایام کے چیچے کھڑ اہونا فرض تھا آ کے بڑھنے ہے بیفرض جیموٹ گیا اور جس مخض کو حال مخالفت امام اور آ کے بڑھنے کامعلوم نہ ہوا تو اُس کی نمی ز درست ہے اا

یا علی جانب ہواس کی نماز جائز ہے بشرطیکہ وہ اس دیوار ہے جس کی طرف کوایام کا منہ ہے بہنسبت ایام کے زیاد وقریب نہ ہویہ زاد علی ہوار بھی ہور ہوا ہوں جوایام سرخس کی تھنیف ہے اگر امام نے مجد حرام بھی نماز پڑھی اور بھا عت کے لوگ کوبہ کے گر دحلقہ باندہ کو کر کھڑ ہوئے اور ایام کے سے بور وقریب ہوگا گروہ جانب ایام میں نہیں ہوئے جو بنب ایام کے سے باہر اس کے سراس کے سروی نواس کی نماز جائز ہوگا ہوا ہے تو بائر اللہ میں نہیں ہے اور اگر ایام تعبیل ہواور اتحال کی نماز جائز ہوگا ہوا ہے تو جائز ہے یہ بھیل میں بھی ہے اور اگر اللہ کو برائل کے سروی نواس کے مقابل ہواور امام نے اس کی امامت کھڑ ہے ہوئے تو اگر اس نے بھی اس طرف منہ کرلیا جدھرامام کا منہ ہے توایام کی نماز فاسد ہوگی اور اگر دوسری طرف کو مز کیا تو فاسد نہ ہوگی ہے گئی ہے جس محفل نے کو ہرائی ہو جائز ہیں بہا کے میں کہ جوسمت قبلہ کی بیٹین تھی اس سے بلاضرور سر بھر گیر ہے بدائع میں لکھا ہے۔

جوزي فصل

#### نیت کے بیان میں

نیت نماز میں داخل ہونے کے ارادہ کو کہتے ہیں اورشر طال کی سے کہ دل نمیں جانتا ہو کہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور کم ہے کم ا تناہو کداگراس سے بوچھیں کہ کوئسی تماز پڑھتا ہے تو بغیر سو ہے فورا جواب دیدے اورا گر بغیر تال کے جواب تہیں دے سکتا تو نماز جا ہز نہ ہوگی زبان ہے کہنے کا پچھا متبار جبنہیں پس اگر زبان ہے بھی اس لئے کہدلیا کہ کہ دل کے ارادہ کے سرتھ جمع ہوجائے تو بہتر ہے بیہ کا فی میں لکھا ہے اور جو محض حضور قلب ہے ماجز ہے اس کوزیان ہے کہدوینا کا فی ہے بیزاہدی میں لکھ ہے اور فقظ نماز کی نبیت کرین نفل اورسنت اورتر اوسے کے لئے کافی ہے بہی سیحے ہے میمین میں لکھا ہے اور میں ظاہر جواب ہے اور اس کو عامہ مشائخ نے اختیار کیا بیہ تنجیمین میں لکھ ہے تر اوت کے کی نبیت میں احتیاط یہ ہے کہ کہ تر اوت کیا سنت وقت یا قیام کیل کی نبیت کرے بیرمنیتہ انمصلی میں لکھا ہے اور سنتوں میں احتیاط یہ ہے کہ میزنیت کرے کہ بمتابعت رسول اللّه شائیتی تمازیر عتابہوں میہ فیر ہ میں لکھا ہے واجب اور فرض نمازیں فقط نماز کی نبیت ہے بالا جماع مجمجائز نہیں ہوتیں ریغی ٹید ہیں لکھا ہے دل ہیں یقین کر نا ضرور ہے ہیں یوں کیے کہ ہیں آئ کے دن کی ظہر کی یا آج کے دن کی عصر کی یا اس وقت کے فرض کی یا اس وقت کے ظہر کی نبیت کرتا ہوں بیشرح مقد سدا بواللیث میں لکھا ہےصرف فرض نمی ز کی نبیت کرنا کافی نبیس اورا گرفرض وقت کی نبیت کر لے تو جائز ہو گی گر جمعہ جمیں جائز نہ ہو گی اورا گر جمعہ کے دن ئے سوانلم ہر میں بیزیت کر لیے تو کہا گیا ہے کہ جا ئز ہےاور بہی سیح ہے اور فرض وقت کی نیت اس وقت جا ئز ہے جب و ووقت میں نماز پڑ ھتا ہولیکن اً سرونت نکل جائے کے بعد نماز پڑھی اور اس کووفت کے نکل جانے کی خبر نہیں اور فرض وفت کی نبیت کی تو جائز نہیں بیرسراج الو ہاج میں الکھا ہے اگر آئ کے دن ظہر کی نیت کی تو جائز ہے اگر چہوفت نکل گیا ہواور اس تدبیر ہے اس مخض کے لئے جس کوخروج وقت میں ا ۔ مینی نیت ہرارا دہ کا مامنیں بلکہ یہاں ارادہ نمی زکام او ہے ضوص کے ساتھ بعنی القد تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرے عماوت میں نے شرک جبی شرکو ب کے مانند نہ شرف فغی ریا کاروں کے طور پر ۱۳ سے جب عمل ول معتبر ہوا نہ کل زیان نے فط کی تو چھ ضروری نہیں مثلاً ول جس اراد و ساتلہ کااور ز بان تعمر کاوتو نیت سیح ہےاور عدور کوت میں خطاقلی بھی مصرت نہیں کرتی اس واسطے کہ میں خود شرط نہیں تو اس کی خط مجھی مصر نہیں کذاتی اوا سے لیعنی فرض نماز میں متعین کرلیما نبیت کے وقت ضروری ہے تو اگر نماز کے فرض ہوئے ہے ناوا قف ہو گا تو نماز اُس کی جائز ندہوگ ۔ مثلہٰ ایک مخص یا لیج وقت کی نماز پڑھتا ہے کین اُن کافرض ہو پانہیں جانتا ہے تو اس کی نماز جائز نہیں اس پر نضا کرنا داجب ہے کیونکہ اس نے فرض معین کی نبیت کی کذا فی الطحصا کی ا سی جمد کی نماز میں فرض وقت کی نبیت جائز نبیس اس لیے کہ جمعہ کی نماز توض ہاک روز کےظہر کا لیعنی فرض وقت ظہر ہے نہ جمعہ ا

شک ہو پیمبین میں لکھا ہے جنازہ کی نماز میں رہے نیت کر سے نماز اللہ کے واسطے اور دیا میت کے واسطے ہے اور عیدیں میں صلوۃ عید کی اور وتر میں صلوقا وتر کی نیت کرے میز امدی میں لکھا ہے اور غیا ٹید میں ہے کہ وتر میں میزیت نہ سرے کہ وہ وہ اجب ہے اس لینے کہ اس میں اختلاف ہے سیمبین میں لکھا ہے اور اس طرح نذر کی نماز میں اورطواف کی دونوں ریعتوں میں تعیین شرط ہے ریہ بحرالرا کق میں لکھا ہے عد در کعات کی نبیت شرط نہیں بیشرح و قابیہ میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر پانچ رکعتوں کی نبیت کی اور چوتھی رکعت میں بیٹھ گیا تو جائز ہاور پانچوں رکعت کی نیت لغوہ و جائے گی بیشرح منیۃ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحان کی تصنیف ہے اور کعبہ کی طرف کو منہ کرنے کی شرطنہیں بہی سیجیج ہےاوراک پرفتو کی ہے بیمضمرات میں مکھ ہے قضا کی نماز میں بھی تعیین شرط ہے بیافتے القدیر میں مکھا ہے آ پر بہت می نمازیں فوت ہو تئیں اور ان کی قضا پڑھنے میں مشغول ہوتو ضرور ہے کہ ظہر اور عصر وغیر ہ کی تغیین کرے اور بیکھی نبیت کرے کہ فلانے روز کی ظہر اور فلانے روز کی عصر پڑھتا ہے بیفآوی کی اقاضی خان اورظہیر بید میں لکھا ہے اور یمی سیح ہے اور اگر آسانی جا ہے ''تو بیزیت کرے کہ پہلی ظہر جواس پر ہے میدفقاوی قاضی خان اورظہبیر مید میں لکھا ہے اور یہی تبیین کے مسائل شی میں لکھا ہے اگرنفل کی نماز شروع کر کے تو ژ دی تو اس کے برعکس تھا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور وفت کی نماز میں الیں صورت ہوتو جائز ہے بیزاہدی میں لکھا ہے دِل میں ظہر کی نبیت تھی اور اس کی زبان سے عصر نکل گیا تو جائز ہے بیشرح مقدمہ ابواللیث میں لکھا ہے اور بہی لکھا ہے قلیہ میں۔ کسی شخص نے فرض نمازشروع کی پھراس کو بیگمان ہو گیا کیفل پڑھتا ہوں اورنفل کی نبیت پر نمازتمام کرلی تو و ہنماز فرض ادا ہوئی اورا گرا سے برندس ہوا تو جواب بھی برعکس ہوگا یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ظہر کی نماز شروع کی پھرنفل کی نماز کی یاعصر کی نماز کی یا جناز ہ کی نماز کی نبیت کر لی اور تنجبیر کہی تو پہلی نماز ہے نکل گیا اور دوسری نماز شروع ہوگئی اور اگر تنجبیر نہ کیم صرف نبیت کرے تو نماز ہے نبیس نکانا بیتا تارخانید می عبابید نقل کیا ہے اگرظهر کی ایک رکعت پڑھ لی چرظهر کی نماز کی نبیت سے تبمیر کھی تو وہ نماز اس طرح رہ گی اوروہ رکعت جائز ہوجائے گی بیاس وفت ہے کہ نبیت صرف ول ہے کرے لیکن اگراس نے زبان ہے بھی کہا کہ میں ظہر کی نماز کی نبیت کرتا ہوں تو نمازٹوٹ جائے کی اوروہ رکعت جائز نہ ہوگی بیرخلاصہ میں لکھا ہے اگرنفل نماز کی نیت سے تکبیر کہی پھرفرض نماز کی نیت ہے تکبیر کمی تو فرض نما زشروع ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے جو تخفص اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو تین چیزوں کیدیت ضرور ہے اوّل بیاللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہے دوسر نے تعین اس بات کا کہ کوئسی نماز ہے تیسر ہے قبلہ کی نیت کرنا تا کہ سب کے نز دیک جائز ہو جائے میہ خلاصہ میں لکھا ہے اور امام بھی وہی نبیت کرے جو تنہا نماز پڑھنے والانبیت کرتا ہے اور امامت کی نبیت کی پچھ ضرورت نہیں یہاں تک کہ اگراس نے بینیت کی کہ فلاں شخص کی امامت نہیں کر تا اور اس شخص نے اگر اس کے پیچھے اقتد اکر لی تو جائز ہے بیزنآوی قاضی خان میں لکھا ہے عورتوں کا امام بغیر نبیت کے نبیں ہوسکتا ہے محیط میں لکھا ہے اگر مقتدی ہے تنہا نماز پڑھنے والے کی تی نبیت کرے اوراس کے علاوہ نیت اقتدا کی بھی کرے اس واسطے کہ اقتد ا بغیر نیت کے جائز نہیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر بیزیت کی کہ امام کی نماز شروع کرتا ہوں یا امام کی نماز میں اس کا اقتدا کرتا ہوں تو جائز ہے اور یہی تھم ہے اس صورت میں اگر اس نے امام کے اقتدا کی نیت کی اور کچھنیت ندگی بہی اصح ہے میمعراج الدرامیہ میں تکھا ہے اور اگرامام کی نمازیا امام کے فرض کی تو کا فی نہیں تیمین میں تکھا ہے اور افضل یہ ہے کہ جب امام القدا کبر کہہ چکے اس وقت افتد اکی نیت کرے تا کہ نماز میں امام کا اقتد ابوا گراس وقت افتد اکی نیت کی کہ جب امام ل کینی قضامیں فقط ظہریا عصر کا کہنا کفایت نہیں کرنا جکہ معتد قول ہے ہے کہ کہے فلانے دن کی ظہریڑ ھتا ہوں خواہ کثریت نوائت ہے تر تیب ساقط ہوگئی ہویا نہ ہوگئی ہواور غیرمعتمد تول ہیہ ہے کہ کثر ت فوائت ہے نیت تغین ساقط ہے کذافی الطحطاوی ۱۳ ع آسانی کی وجداس نیت ش بیا کرشاید تاری اوردن یا دن مون اام

ا مامت کی جگہ گھڑ اہوتو عامہ علماء کے نز دیک جائز ہے اور شیخ امام زاہدا ساعیل اور حاکم عبدالرحمٰن کا تب ای پرفتو کی دیتے تھے اور بہی اجود ہے بیمجیط میں لکھا ہے

اگراس نے امام کی نماز میں شروع کرنے کی نیت کی اور امام نے ابھی تک نماز نہیں شروع کی اور وہ اس بات کو جانتا ہے تو جب امام نماز شروع کرے گا تب اس کی وہی نماز شروع ہوجائے گی بیمجیط میں لکھا ہے اور یمی فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر امام کی نمازشروع کرنے کی نبیت کی اور اس کو بیگمان ہے کہ امام نمازشروع کر چکا حالانکہ امام نے ابھی نمازشروع نہیں کی تھی تو جائز نہ ہوگا اورای کوا ختیار کیا ہے قاضی خان نے بیشرح منینة المصلی میں لکھ ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور اگرامام کا اقتدا کیااور امام کی نماز کی نیت کرلی اور بینبیں جانتا کہ امام کس نماز میں ہے ظہر میں یا جمعہ میں تو کوئی سی نماز ہو جائز ہو جائے گی اورا گرصرف امام کی اقتد ا کی نیت کی اورامام کی نماز کی نیت ند کی اوراس نے ظہر کی نیت کی اورامام جمعہ پڑھتا تھا تو نماز جائز نہ ہوگی اورا گرمقتدی اینے واسطے آ س نی جا ہےتو بینیت کرے کہ امام کے چیجے امام کی نماز پڑ ھتا ہوں یہ بینیت کرے کہ امام کے ساتھ وہی نماز پڑ ھتا ہوں جوامام پڑ ھت ہے بیمچیط میں لکھا ہے اگر جمعہ کی نماز میں امام کے اقتدا کی نبیت کی اورظہراور جمعہ دونوں کی ساتھ نبیت کرلی تو بعضوں نے اس کو جانز ر کھ کرنیت جمعہ کو بسبب اقتدا کے ترجیح دی ہے اور اگر امام کے اقتدا کی نہیت کی اور بیاس کوخیال نبیں کہ وہ زید ہے یا عمر و ہے اس کو بیہ گمان ہے کہوہ زید ہے اور وہ عمر وتھا تو اقتد النجی ہو جائے گا بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر مقتدی کوا مام نظر آتا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس امام کا اقتدا کرتا ہوں اور وہ عبداللہ ہے یا امام نظر نہ آتا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس امام کی اقتدا کی نیت کرتا ہوں جو محراب میں کھڑ اہےاورو ہ عبداللہ ہےاورا مام جعفرتھا تو نماز 'جائز ہوگی بیمجیط میں لکھاہےا گریینیت کی کہمیں زید کا اقتدا کرتا ہوں اور ا مام عمر و تھا تو جائز کہنبیں میں بیمین میں لکھا ہے اور جب جماعت بڑی ہوتو مقتذی کو جا ہے کہ کسی کوامام معین نہ کرے اور اس طرح جناز ہ کی نماز میں میت کومعین نہ کرے بیظہیر بیر میں لکھ ہے نمازی حیوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ فرضوں اور سنتوں کو جانتا ہوں اور فرض کے معنی وہ جانتا ہے کہاس کے کرنے میں تو اب کا مستحق ہوگا اور نہ کرنے میں عذاب کے لائق ہوگا اور سنت کے معنی پیرجا نتا ہے کہ اس کے کرنے میں تواب کامستخل ہوگا اور چھوڑنے میں عذاب نہ کیا جائے گا اس نے صرف فجریا ظہر کی نیت کی تو کافی ہے اور ظہر کی نیت بجائے فرض کی نیت کے بوجائے گی دوسرے وہ تخص کہ بیسب جانتا ہے اور نماز فرض کی اراد ہ فرض کا کر کے نیت یا ندھی کیکن اتنی ہات نہیں جانتا کہاں وقت میں کتنے فرض اورسنت ہیں تو اس کی نبیت جائز ہے تیسر ہے وہ صحف کے فرض کی نبیت کرے اور فرض کے معنی نہیں جانتا اس کی نبیت جا ئزنہیں چو نتھے و وضحص کہ بیہ جانتا ہے کہ بیلوگ جونماز پڑھتے ہیں اس میں کچھفرض اور پچھٹنتیں ہیں اور اس طرح اورلوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتا ہے اور فرض ونفل میں تمیز نہیں کرتا تو جا ئز نہیں یانچویں وہ تحض جس کا بیاع اور عنے کہ سب نمازیں فرض ہیں اس کی نماز جا ئزے چھٹے وہ محض کہ جس میمعلوم نہیں کہ امتد تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے لیکن وہ نماز کے وقتوں میں نماز پڑھتا ہےتو نمازادا نہ ہوگی ہے قعیہ میں لکھا ہے جو تحض فرض ونفل میں فرق نہیں جانتا اور ہرنماز میں فرض کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے پیچیےان نمازوں میں اقتدا جائز ہے جن ہے پہلے سنتیں نہیں جیسے عصر اور مغرب اور عشااور ان نمازوں میں جائز نہیں جن ہے پہلے سنتیں ہیں جیسے فجر اورظہر بیفآوی قاضی خان اورشرح منیتہ میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔

لے۔ اس سے کداس نے امام موجود کے افتدا کی نیت کی تھی تواب اگر اُس کا نام پھے اور بجو لیا تقصان ہے کیونکہ اعتبار نیت کا ہے نہ بجھے کا کذائی انحلیہ ۱۱ ع لیمنی اس صورت میں افتد ادرست نہیں کہ امام کو اُس کے نام ہے معین کیا پھر کوئی غیر انگلا بعنی افتد ا میں امام موجود کی نیت ندگی بلکہ افتد اور یہ کی نیت کی تو اب اگر و دعمر وجو گاتو اقتد ادرست شہو گا کیونکر نیت کا اعتبار ہے اور اُس نے امام حاضر کے غیر کی افتد ا کی نیت کی اس لیے سیجے شہوئی ۱۲ ہمارے فقہ اکا اجماع ہے کہ افسال میہ ہے کہ نیت نماز شروع کرنے کے ساتھ ہویہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہا اور نیت جو
عجیر سے پہنے ہوا گراس کے بعد کوئی ایساعمل نہ پایا جائے جواس کوظع کردے اور وہ عمل وہ ہے جو نماز کے لائق نہیں تو ایس نیت بھی
مثل ای نیت کے ہے جو بجیر کے ساتھ ہوتی ہے یہ کافی میں لکھا ہے یہاں تک کداگر نیت کی پھر وضو کیا اور مجد کی طرف چلا پھر بجیر کی
اور اس وقت دل میں نیت حاضر نہیں تھی تو جائز ہے کہ جونیت تکبیر کے بعد ہواس کا پچھا متبار نہیں ہی بیتین میں لکھا ہے ریا فرضوں میں
داخل نہیں ہوتی یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر نماز خالص اللہ کے واسطے شروع کی پھر اس کے دل میں ریا کا دخل ہوا تو اس کی نماز اس طرح
ہوگی جس طرح شروع کی تھی اور یا اس کو کہتے ہیں کدا کیا ہوتو نماز نہ پڑھا ورکوگوں کے سامنے ہوتو دکھانے کے لئے نماز پڑھتا ہے
ہوگی جس طرح پڑھے کو تھی اور یا اس کو کہتے ہیں کدا کیا ہوتو نماز نہ پڑھا ورکوگوں کے سامنے ہوتو دکھانے کے لئے نماز پڑھتا ہے
مرح پڑھے کا نہیں ملتا یہ مضمرات کے باب نوافل میں عتا ہیہ ہے اس انہوں کو مضاحبہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہو اور جوانچہ میں
مرح پڑھے کا نہیں ملتا یہ مضمرات کے باب نوافل میں عتا ہیہ ہے تو نہیں کہا گوشف مجد میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اور جوانچہ ہیں
بایا اور میڈیس معلوم کہ پہل قعدہ ہے یا تبون اور اس نے یوں نیت کی کداگر پہلا قعدہ ہے قبل میں افتد اکرتا ہوں اور جوانچہ ہو تو وہ قد اس کی خواہ عبائز ہوتا ہو یا تر اوس کی اور اس نے یوں
ہیں قرض میں افتد اس کی افتد اس ہوں اور تر اوس کے ہو نہیں کرتا تو وہ افتد اس کی خواہ عبائز ہوتا ہو یا تر اوس کا گر یوں کہا کہ عبال اور تیس کی خواہ عبائز ہمتا ہو یا تر اوس کی اور کوئی یہ خلاصہ میں کھا ہے۔
ہوتو افتد اکرتا ہوں اور تر اوس کے جو افتد اکرتا ہوں پھر ظاہر ہوا کہ تر اوس کھی یا عشا تو افتد اگر تا ہوں اور تر اوس کے ہوتو کہ میں افتد اگر یہ کہا کہ عشا تو افتد اس کہ کہا تہ ہوگی یہ خلاصہ میں کھا ہے۔

جونها بار

نماز کی صفت کے بیان میں اسباب میں پانچ نصلیں ہیں

بهلي فضل

نماز کے فرضوں کے بیان میں

وہ یہ ہے جملہ ان کے تریمہ ہے اور وہ شرط ہے ہمار ہے بزویک اگر سی شخص نے فرض نماز کے واسطے تحریمہ باندھاتو اس کو اختیار ہے کہ اس سے نفل بھی اداکر ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے لیکن کر وہ ہے اس لئے کہ فرض سے نظنے کا جوطریقہ مشروع تھاوہ اس نے چھوڑ دیا۔ایک فرض کے تحریمہ پر دوسر نے فض کو بناکر تا جا کر نہیں یہ سراج چھوڑ دیا۔ایک فرض کے تحریمہ پر دوسر نے فض کو بناکر تا بالا جماع جا کر نہیں اس طرح نفل کے تحریمہ پر فرض کو بناکر تا جا کر نہیں یہ سراج الو بان میں لکھا ہے اگر تکبیر تحریمہ کے وقت اس پر نجاست تھی اور اس سے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو پھینک دیایا ستر کھلا ہوا تھا اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہے تھوڑ ہے مل سے ڈھک لیایا زوال کے ظاہر ہونے سے پہلے تکبیر کہی اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی زوال ظاہر ہو گیایا تکبیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی قبلہ کو متوجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی یہ بحرالرائق میں لکھ ہے

لے یہاں مفت سےمرادنماز کے ذاتی اوصاف ہیں جن میں فرض واجب سنت سب شامل ہیں ۱۴ ۲ے تھمیرتح یمہ عامد مشائج کے نز دیک شرط ہے ندر کن گرنماز جنازہ میں رکن ہے اور نماز میں اس کے معنی مرادا پنے اوپر مباح چیزوں کوحرام کر لیما فرض ہے بقولہ تعالیٰ در بک قلبر اور فاص اپنے رب کی تبییر فیعنی ہز رگی بیان کراورم ادتج بیرے نمازشر وع کرنے کی تجمیر ۱۲

و کرنی زکوسجان امتدلا ایا الا امتد ہے شروع کیا تو سیح ہے لیکن اولی بیہ ہے کہ تکبیر ہے شروع کرے میڈ بیمین میں لکھا ہے نماز بغیر تلبیر ہے شروع کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضول نے کہا ہے کہ مکروہ ہے اور یہی اس بے بیدذ خیرہ اور محیط اور ظہیر بید میں انھا ہے امام ابو حنفیہ کے نز دیک اصل بدہے کہ القد کے ناموں میں ہے جونا مصرف تعظیم کے واسطے میں ان سے نماز شروع کرنا جائز ہے جیت ابتد اوراله اورسحان التداور لا الله الا التدبية بيين مين مكها باوراس طرح الجمدانقداورله الله الله وغير واور تبارك القدبيه محيط ميس مكها بياوراس طرح اگرانندجل بالنداعظم بالرحمٰن اکبرکہا تو امام محمد اورامام بوسف کے نز دیک جائز ہے لیکن اَ براؤل جل اوراعظم اورا َ ہر کہا ہور امتد کا نام ان صفات کے ساتھ شہلا یا تو بالا جماع نمازمشر وع شہوگی ہے جو ہر قالنیر اواور سراخ الو بان میں لکھا ہے اور آسر النّھ ہے کہا تو فقہا کے نز دیک نمازمشر وع ہوجائے گی بیخلہ صداور فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی اصلے ہے بیدونوں محیطوں میں لکھا ہے اور اُسر نام کا ذکر کیاصفت کا ذکرند کیامثلاً الله یارحمٰن پر رب کہ اوراس پر اور پھھنہ پڑھایا تو امام ابوحنفیہ ﷺ کنز دیک نماز شروع تہوجائے گی یہ بین میں لکھا ہے اور یہی سیحے ہے پھرروا بیوں میں اور فقنہا کا اختلاف ہے کہ امام ابو صنیفہ کے نز ویک انہیں نامول کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے جوالقد سے مختص ہیں پانختص اور مشتر ک دونول ہے شروع ہوتی ہے جیے رحیم اور کریم اور اظہراوراضح بیہ ہے کہ القد کے ہراسم ے شروع ہوجاتی ہے بیکر ٹی نے ذکر کیا ہے اور مرغین ٹی کا میم فتوی ہے بیزامدی میں لکھ ہے اور اگر اللھم اغفولی ہے تماز شروع کی توضیح نہ ہوگی اس لئے کہ اس میں خاص تعظیم نہیں جکہ بندہ کی حاجت بھی ملی ہوئی ہے بیہ محیط سرھسی میں لکھا ہے اور الر استغفرا متدياعوذ بالتدياا نالتديالاحول ولاقوة الابالتدياما شاءالندكان كهاتؤ نمازشروع نه بموگى ميرمجيط ميں لكھا ہےاورا كرتعجب ميں الله أسر کہ اوراس سے تعظیم کا ارادہ نہ کیا یامو ذین کے جواب کا ارادہ کیا تو جا ئزنہیں اگر چینماز کی نیت کی ہو بیتا تار خانیہ میں لکھ ہے۔اً مربسم التدالرمن الرحيم كباتو نماز تثروع نه ہوگی بيمبين ميں لکھا ہے اور اگر القد تھے کہرالف محمستفہام کے ساتھ کہاتو بالا تفاق نماز شروع نه ہوگی یہ تا تار خانبہ میں سیر فید سے نقل کیا ہے اگر القدا کبر کا ف فاری ہے کہا تو نماز شروع ہوجائے گی یہ محیط میں لکھا ہے اور نماز اس وقت شروع ہوگی کہ جب تکبیر کھڑ ہے ہوکر کہے یا ایک عالت میں کہے کہ بنسبت رکوع کے قیام سے قریب ہو بیزامدی میں لکھا ہےا<sup>گ</sup>ر بیٹھ کرتکمبیر کہی اور پھر کھڑ ا ہوا تو نمازشروع نہ ہوگی نفل کی تماز قیام کی قدرت پر بھی بیٹھ کرشروع کرتا جائز ہے بیمجیط سزنسی میں لکھ ہے۔ امام ابوصنیفہ کے نز دیک امام کے تح بمد کے ساتھ تح بمد باندھے اورامام محد اورامام ابو بوسف کے نز دیک امام کے تح بمد کے بعد تحریمہ باند سے اور فنو کی انہیں دونوں کے تول ئے او پر ہے سے معدن میں لکھا ہے بعض فقہا نے کہا ہے کہ جائز ہو جائے میں خلاف نیمیں اور میں سیجے ہے بلکہ خلاف اس بات میں ہے کہ اولی کوئی صورت ہے میر میں لکھا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نز دیک امام تحریمہ یے ساتھ مقتدی کاتم بیداس طرح ہونا جا ہے جیسے انگلی کی حرکت کے ساتھ انگو تھے کی حرکت ہوتی ہے اور امام محمہ اور امام ابو یوسف کے نزویک جوامام کے تحریمہ کے بعد مقتدی کاتحریمہ ہے اس میں ایسی بعدیت مراو ہے کہ امام کے اللہ اکبر کے رہے ہے اپنے اللہ نے ہمز ہ کوملا دے میصفی کے باب الحسدیف میں لکھا ہے۔ اگر مقتدی نے القدا کبر کہااور القد کا لفظ تو امام کے القد کہنے کے ساتھ میں واقع بوااورا کبرکا لفظ امام کے اکبر کہنے ہے پہنے کہہ چکا تھا تو فقیہ ابوجعفر نے کہا کہ اصح یہ ہے کہ فقہا کے نز دیک نماز شروع نہ ہوگی اور اسطرح الرامام كوركوع ميں بإيا اور التدكالقظ اس نے قيام ميں كہااورا كبر كالفظ ركوع ميں جا كر كہا تو نمازشروع نه ہو گی اور فقہا كا ابماع ہے کہ اگر مقتذی اللہ کے لفظ ہے امام ہے پہلے فارغ ہو گیا تو اظہر روایات کے ہمو جب اس کی نماز شروع نہ ہوگی پی خلاصہ میں لکھ ہے ل سيكن اللّهم اغعولي به يالبم الله الرحم أرموجس عن الص ذكر مراد نبيل عيلا ع ليكن درالحي رم لكها كه نماز شروع شروك يبي مخذر علا س عمد الله كاق ل كرنا كفر مع ورند مفسد جيسا صح قول بين بادا كبركومد كركاك بادكر الا

ا کرامام ہے پہنے جگیر کہد لی تو سی ہے کہا گرامام کی اقد ائی نیت کی ہے تو نماز شروع نہ ہوگی اورا گرافتد اکی نیت نہیں کی تو اس کی جدا نماز شروع ہوجائے گی میر محیط سرتھی میں لکھ ہے تجبیر اولے کی فضلیت ملنے کے وقت میں اختلاف ہے تین ہے کہ جس کو پہلی رکعت می اس کو تکبیر شروع کی فضلیت ملے گرے ہو کہ تجبیر کبی تو نماز اس نے کھڑے ہو کہ تجبیر کبی تو نماز اس نے کھڑے ہوجائے گی میر تون میں تعربر کبی تو نماز جائز ہوجائے گی میر تون میں تعرب خواہ عربی ہو نماز اس کی جائز ہوگی اور نیت لغوہ وجائے گی اگر فاری میں تجبیر کبی تو نماز اس کی جائز ہوگی اور نیت انعوب وجائے گی اگر فاری میں تجبیر کبی تو نماز جائز ہوجائے گی میر تون میں لکھ ہے خواہ عربی ہو بیائے ہوگی میر تا ہوگی طرح کہ سکتا ہو تو اور دیا اور کھی طرح کہ سکتا ہوگی خواہ ہوجائے گی ہو تا اور دیا اور رکھی اس تو جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہوئے تا ہور خی اور زخی اور زخی اور زخی اور زخی اور زخی ہو تھی طرح کہ چو گر بی بیری میں گھا ہے اور جو تھی فاری کا ہے جو عربی نہیں جیسے ترکی اور زخی اور زخی اور زخی اور زخی اور زخی ہوگی ہوئی تون میں لکھا ہے اور جو تھی فاری کا ہے اور میں ہوجاتی ہوئی نہیں سے کہ گونگا اور ایسا ہے پر میا کہ ایکھی طرح کہ جو تر خبین سکتا اس کی نماز اور وتر میں نہیں ہوجاتی ہوئی تھی نہ ہوجاتی ہیں کہ اور جو جو تا اور میں سے کہ گونگا اور ایسا ہے بیر میں کھا ہے اور میں کھا ہے اور میں کھی ہوجاتی ہو تا ہوجاتی ہو ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو ہوجاتی ہو ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوتی ہوتی ہو

ا نئی بینی زغی اور بیقریب حبثی کے ہےاور نظمی کینی شام ک و ہفتانی زبان بط دراصل کسان وگنوار کو کہتے ہیں اور شامیوں کے ساتھے زیاوہ مشہور ہو گیا ۱۲ ع اور جو کمتی بفرض ہو جیسے نماز نذر میں اور فجر کی سنتوں میں ہاا تف تی کہ نی الخلاصة ۱۱

سے اگر بماعت کے دائطے جانے کی دجہ ہے وہ قیام ہے یا جزا ہو جائے لیمن تھک کر جماعت میں کھڑائیں ہوسکناتو گھریش کھڑے ہوکر پڑے ای پافتو کی ویا جائے 11 سے مقولہ تعالیٰ فاقد وا ما تیسر میں انقوں برلیل اس کلام کے بعنی پڑھوجس قدر کہ آسان ہوقر آسن ہے 11 (1) لیمنی کھڑے ہوکرنی ریز میں 11

ا ورجيم ركوع شهر محاذى زانو موجائي االوانسعووش

ع ۔ الرزال اُس بی ن کو کہتے ہیں جو کا شتکار کھیت وغیرہ کی نئمہانی کے واسطے جنگل ہیں کھیتوں پرلکڑیاں گاڑ کر بنا بینتے ہیں اُس کو ہندی ہیں ناٹر ہولتے ہیں اور شکار پکڑنے کی اولی کوچھی کہتے ہیں ۱۲ ۔ سی لینچی کہنی تک کا جہارم ۱۲م

ورمرىفيل

#### نماز کے واجبوں میں

قر اُت کے اوا کرنے کے لئے پہلی دورکعتوں کا معین کرنا فرض نماز میں خواہ تین رکعت کی نماز ہوخواہ چار کی واجب ہے

ہماں تک کداگر چاررکعت والی نماز کے اخیر میں دورکعتوں میں قر اُت پڑھی اوّل کی دورکعتوں میں نہ پڑھی یا پہنے دوگا نہ میں سے ایک
رکعت میں اور دوسرے دوگا نہ میں سے ایک رکعت میں بھول کر قر اُت پڑھی تو تجہ ہ ہو واجب ہوگا ہیہ برا ارائی میں لکھا ہے اور الحمد کم

میں لکھا ہے اور نظا اور وتر کی سب رکعتوں میں واجب ہے یہ برا ارائی میں لکھا ہے اور الحمد کو سورۃ ہے اوّل پڑھنا واجب ہے نہ برا لفائق میں لکھا ہے اور الحمد پڑھی اور اس پر عنا واجب ہے نہ برا لفائق میں لکھا ہے اور الحمد نہ پڑھی تو اور ہورۃ پڑھے اور سورۃ پڑھے اور سورۃ پڑھی اور الحمد پڑھے اور سورۃ پڑھے اور سورۃ پڑھے اور سورۃ پڑھے اور سورۃ پڑھی تو اخیر کی دورکعتوں میں اس کا

ہم المحمد ہورکی ہورکی ہورکھت میں الحمد بھول گیا اور سورۃ پڑھی اور الحمد نہ پڑھی تو اخیر کی دورکعتوں میں اس کا

ہم المحمد ہورکی ہورکی ہورکھت ہیں تھا تو دوسرے دوگا نہ میں الحمد اور سورۃ پڑھے اور دونوں کا جہر کرے اور تجد ہورکے ہے

ہم ایہ میں لکھا ہے اگر پہلے دوگا نہ میں کچھ نہ پڑھاتو دوسرے دوگا نہ میں الحمد اور سورۃ پڑھے اور دونوں کا جہر کرے اور توجہ کے ہورکھتوں میں الحمد اور سورۃ پڑھے اس کے جہر کرے اور توجہ کے ہورکے کے یہ خواجہ کی خواجہ کی جو تھی کی ہورکھتوں میں الحمد اور سورۃ پڑھے اس سے زیا دونہ پڑھے قرائے کے کہ مورکھت کے اس میں

ہم نے المحملی میں لکھا ہے۔ جو فعل کی ہم رکھت میں کر رہوتا ہے جیسے بچدہ یا تمام نماز میں کھر رہوتا ہے جیسے کہ مورکھت کے اس میں

ہم تربید المحملی میں لکھا ہے۔ جو فعل کی ہم رکھت میں رکھت میں ہے ایک بحدہ بول گیا اور اس کو تررکعت میں قضا کیا تو جائز ہے مسبوق

ل جبأس في جمده لإرانه كيا موتين تبيح تك ورنددوس انجده موتا على المين الهداي

ع پس اگر قرآن کہیں ہے رکوع یازیادہ پڑھا مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو تجدہ سہوواجب ہے۔م۔اگر فاتحہ میں ہے ایک آیت جھوڑی تو بھی بَدہ سہوواجب ہے۔الجنبی اور کہا گیا کہ ماجین کے نزد یک نصف سے زائد واجب ہے نوافل ترک کرنے ہے تجدہ نیس ہے لین اذل اولی ہے تا ا

جوامام کے فارغے ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہےوہ ہمارے نز دیک اس کی پہلی رکعت ہےاگر تر تیب فرض ہوتی تو اخیر نماز ہوتی کین جو افعال ہررکعت میں کررنہیں جیسے کہ قیام اور رکوئ یا تمام نماز میں محررنہیں جیسے کہ قعد واخیر وان میں تر تب فرض ہے یہاں تک کہ اگر قیام ہے پہنے رَوع کرلیا یا رکوع ہے پہنے تبدہ کرلیا تو جا بزنہیں اور اس طرح اگر قعدہ میں بقدرتشہد جیشا بھراس کو یا داآیا کہ ایک تجدہ یا اور کوئی رکن مثل اس کے رہ گیا تو قعدہ باطل ہے بیمچیط میں لکھا ہے فقہا کا اجماع ہے کہ رکوع کے قومہ میں امام ابوصنیفہ اور امام محمدٌ کے زاد یک اعتدالی واجب نہیں بیظہیر میدیش لکھا ہےاوراس طرح طمانیت جلسدمیں واجب نہیں بیای فی میں لکھا ہےاوراعتدال رکوع میں اور بجدہ میں اور ہرفعل میں جو بنفسہ اصل میں کرخی نے ذکر کیا ہے کہ صاحبین کے قول نے بموجب واجب ہے بیظہیریہ میں لکھا ہے۔اور یکی سی ہے ہیشرح منتیہ المصلی میں للما ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔تعدی ارکان اعضا کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ سب جوڑ ان کے کم ہے کم بفتدرا کیک سیج کے گھبر جا میں ریبینی شرح کنز اور نبرالفائق میں لکھا ہے پہلاقعد ہ بفتدرتشبد کے جس وقت ملار رکعت والی یا تنین رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے دوسرے تجدہ سے سراٹھائے واجب ہے یہی اصح ہے بیظہیر ریہ میں لکھ ہے دونوں قعدو میں تشہدوا جب ہے میران الوہان میں لکھا ہے اور تشہید یوں پڑھے التحیات کند والصلوات والطیبات السلام سیک ایہا النبی رحمته ابقد و بر کانته السلام علین و <u>عل</u>ی عبا دانقد الصالحین اشهدان لا اله ابقد واشهد ان محمد اعبده و رسوله بیز ام**دی بین لکھ ہے ب**یشهد عبد ابقد <sup>ال</sup> بن مسعود کا ہے اور اس کو اختیا رکرنا تشہد ابن عباس ہے اولی ہے بیر ہدایہ میں لکھا ہے اور ضرور ہے کہ تشہد کے لفظوں کے معنی کا اپنی طرف سے اراد ہ کرے گویا کہ وہ القدیر تحیۃ بھیجنا ہے اور نبی پر اور اسپے نفس پر اور اولیا ءالقدیر سلام بھیجنا ہے بیز امدی میں لکھا ہے سلام کا لفظ وا جب ہے ریے کنز میں لکھا ہے وہر میں قنوت بڑھنا اورعیدین کی تکبیریں وا جب ہیں یہی تھیجے ہےان کے چھوڑنے ہے تجدہ سہو واجب ہوتا ہےاور جبر کے مقدم پر جبراوراخفا کے مقام پر اخفاوا جب ہوتا ہے فجر اورمغرب اورعشا کی پہلی دورَ عتوں میں اگرا مام ہے تو جبر کر ہےاورا خیر کی دورُبعتوں میں اخفا کرے بیز امدی میں لکھا ہےظہراورعصر میں امام اخفا کرے اگر چہء فرد میں جمعہ ہواور عیدین میں جبر کرے میں مدامیر میں لکھا ہے اس طرح تر وات کے اور وتر میں اگر امام ہوتو جبر کرے اگر ملیحد ہنماز پڑھتا ہے تو اگر نماز آ ہت پڑھنے کی ہے تو واجب ہے کہ آہتہ پڑھےاور یہی سیحے ہےاورا گرنماز جہر کی ہےتو اس کواختیار ہےاور جہرافضل ہے لیکن امام کی طرح بہت جہرنہ کرے اس لئے کہ بیدو دسرے کوئیں سنا تا رہیمین میں لکھا ہے امام چلانے میں بہت کوشش نہ کرے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر امام ح جت ہے زیادہ جبر کرے گاتو گنہگار ہوگا اس لئے کہ امام لوگوں کے سانے کے لئے جبر کرتا ہے تا کہ وہ اس کی قر اُت میں فکر کریں اور ان کوحضور قلب ہو میسراج الوہاج میں لکھاہے جو ذکر کے لئے واجب ہوا ہے اس میں جہر کرے جیسے نماز کے شروع کی تکبیر اور جو فرض نہیں ہے بلکہ علامت ہے واسطے مقرر ہے اس میں بھی جہر کرے جیسے تکبیرات انتقال جھکتے اور اٹھتے وقت بیچکم امام کے واسطے ہے اورا کیلا نماز پڑھنے والا اور مقتدی ان میں جہرنہ کریں اور اگر ذکر بعض نماز سے خض ہے جیسے عیدین کی تکبیریں اس میں بھی جہر کرے عراقیوں کے مذہب کے بموجب قنوت میں بھی جہر کرےاورصا حب مدایہ نے قنوت میں اخفاا نفتیار کیا ہےاوراس کےسواجو پچھ پڑھا جا تا ہے جیسے تشہداور آمین اور تحسیں ان میں جہرند کرے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

اگر رات کی نمازوں میں ہے کوئی نماز بھول کرچھوڑ دی اوراس کودن میں جماعت ہے تضا کیااورامام نے جہرنہ کی تو اس پر

اور وہ بھی سیجے ہے تی کہاں کے پڑھنے میں پکھرڈ رئیس ہے ۲۱۲

ی تعریفیں واسط اللہ کے اور دعا نمیں اور پاک کلے سلام اوپر تیرے اے نبی اور رحمت اللہ کی اور پر گھتیں اُس کی سلام اوپر ہمارے اور بندوں اللہ کے جو صالحین میں تحقیق نہیں ہے کوئی معبود گرامند اور گواہی ویتا ہوں میں کہ تحقیق محمد بندے اُس کے ہیں اور رسول اُس کے میل معنی عبداللہ بن مسعود گئے اس کوروایت کیا ہے اور بیسماح الربنہ وغیر و میں ہے بخلاف تشہد این عباس کے کہاس کواس قدر راوپوں نے نہیں روایت کیا

تجدہ مہولان مہوگا اوراگر دن کی نماز رات میں جماعت ہے تضاکر نے تو امام کو چاہئے اخفا کرے جہر نہ کر ہے اوراگر جمول کر مہر کہا تو تجدہ مہولان مہوگا یہ فقاوئی قاضی خان میں بجود و مہو کے بیان میں لکھا ہے تنہا شخص اگر جہر کی نماز کو قضا کر ہے تو اس کے جہر میں مشائح کا اختلاف ہے اصح یہ ہے کہ جہر افضل ہے یہ مجیط میں لکھا ہے اور یہ کافی میں ہے اور شخص الائمداور فخر الاسلام اور بہت ہے متن خرین نے اس کو اختیار کیا ہے قاضی خان نے کہا ہے کہ بہی صحیح ہے اور ذخیرہ میں ہے کہ بہی اصح ہے ہیں ہیں لکھا ہے اور خلاصہ میں اصل ہے نقل کیا ہے کہ کوئی محض تنہا نماز پڑھتا تھا اور دوسر ہے تھی آگر اس وقت افتدا کی کہ جب وہ پوری الجمد یا تھوڑی المجمد پڑھ چکا تھا تو اس کے جہر کے ساتھ دو بار والمحمد میں اختیار ہے ہے ذاہدی میں لکھا ہے جہر کے ساتھ دو بار والمحمد میں اختیار نے ہے ابوج عفر اور ابو بحر محمد بن الفضل نے کہا ہے کہ کم ہے کم جہر یہ ہے کہ دوسر ہے کو شا در اور نقایہ میں المحمد ہے کہ اور اس کے ماخفا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنا ہے اور اس کے کہا تھا ہے اور اس کے کہا ہے کہ کم ہے کہ جہر یہ ہے کہ دوسر ہے کو شا کھا ہے اور اس کو عامد مشائح نے آپ کو سنا ہے اور اس کی اور اگر ایسا پڑھے کہ اس کے ہو نوں ہے اس طرح نظا کہ اگر کوئی دوسر آخف اس کے مذہ کے قریب کان لے جائے اور اس کے کان میں آواز بہنچے اور جو پڑھتا ہے اس کو بجھے لے یہ کھا عہ میں کھا ہے۔

تبرى فصل

### نماز کی سنتوں اس کے آ داب و کیفیت کے بیان میں

یہ محیط میں مکھا ہے اور ہاتھ تکبیر کے پہلے اٹھائے بھی اضح ہے یہ ہدایہ میں لکھاہے اور اس طرح قنوت اور عیدین کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے اور ان کے سوااور کسی تکبیر میں ہاتھ ندا تھائے بیاختیار شرح مختار میں لکھاہے اور اگراٹھائے تو ہمارے نز دیک بھی تھے قول کے موافق نماز فاسد نہیں ہوتی بیمراج الواہاج میں لکھاہے۔

اورعورت اپنے ٹنانوں تک ہاتھ اٹھائے لیمی سیجے ہے ہیں مداریا ورتیبین میں لکھا ہے اور جس وقت ہاتھ اٹھائے تو انگلیوں کو نہ ب لکل بند کرے نہ بالکل کھول لے بعکہ معمولی طور پر بند ہونے اور کھینے کے درمیان میں رکھے بینہا میں لکھا ہے اور مہی معتد ہے میدیط میں لکھا ہے اگر ہاتھ نہ اٹھائے <sup>ا</sup>اور تکبیر کہہ چکا تو بھر نہ اٹھائے اور اگر تکبیر کہنے کے درمیان میں یا د آ جائے تو اٹھا لے اور اگر مقام مسندِن تک نہیں اٹھ سکتا تو جہاں تک ممکن ہود ہاں تک اٹھ لےاورا گرایک اٹھاسکتا ہےاورا یک نہیں اٹھا سکتا تو ایک ہی اٹھا لےاورا گر کسی مخف کے ہاتھ طریقہ مسنون ہے اوپر ہی اٹھتے ہیں اور بغیر اس کے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ اس قدر اٹھا لے بیٹمبیین میں لکھ ہے مبسوط میں ہے کہ اگر اللہ کے الف کو مدکرے تو اس ہے نماز شروع نہیں ہوتی اور اگر قصد أمد کرے گا تو کفر کا خوف ہے اس طرح اگر ا کبر کے الف کو یا اس کی بے کو مد کرے تو نماز شروع نہیں ہوگی اور اگر اللہ کی ہے کو مد کیا تو از روے لغت کے خطا ہے اور بہی حکم ہے رے کی مدکا اللہ کے لام کا مصیح ہے اور ہے کی جزم خطاہے یہ فتح القدیم میں لکھا ہے اگر اللہ اکبر میں اللہ یا اکبر کے ہمزہ کو مہ کرے تو بہ سبب معنی شک کے نماز فاسد ہوگی اور اگر ہے اور ہے کے درمیان میں ایک الف شامل کردے تو بعضوں نے کہا ہے نماز فاسد ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے فاسدنہ ہوگی بینہا ہیں لکھا ہے اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی ناف<sup>ع</sup> کے بینچے دا ہنا ہاتھ اپنایا کیں ہاتھ کے اوپر دیکھ به محیط میں امام خواہر زادہ نے قال کیا ہے اور یہی نہا یہ میں لکھا ہے اورعورت اپنے ہاتھ چھاتی پر باند ھے بیمنینة المصلی میں لکھ ہے جس قیام میں ذکر مسنون ہے اس میں ہاتھ با عدهنا سنت ہے جیسے سبحانك اللّٰهم اور قنوت اور جناز وكي نماز اور جس قیام میں سنت نبیل ہے جیسے عیدین کی تکبیریں وہاں ہاتھ چھوڑ نا سنت ہے بینہا یہ میں لکھا ہے اور بہی سیجے ہے یہ مدا یہ میں لکھا ہے اور مش الائمہ سرحسی اور صدرالكبيراور بربان الائمهاو رصدرالشهيد حسام الدين اي پرفتوي ديتے تھے بيمجيط ميں لکھا ہے اور رکوع كے قومه ميں بالا تفاق ہاتھ چھوڑے اس کئے کہ ذکر سنت واسطے انتقال کے ہے نہ واسطے قومہ کے بیشرح نقابیہ میں ہے جوشنے ابولیکارم کی تصنیف ہے ہمارے اکثر مشاک نے مستحب کہا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے اور بکڑنے کوجمع کرے بیرخلاصہ میں لکھا ہے اورمصفی میں ہے کہ یہی سیجے ہے بیشرح نقابیہ ابول کارم میں لکھا ہے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ داھنی ہوتھی یا میں ہاتھ کی پشت پر رہے اور چھنگلیا اور انگو تھے سے بہنچے کو پکڑے اور باتی انگلیاں کلائی پر چھوڑ وے دونوں یاؤں کے درمیان میں قیام کی حالت میں جارانگشت کا فرق جائے بیفلاصہ میں لکھا ہے پھر پڑھے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك . يه بداييض كما إمام بويا مقترى بويا تنها نماز بر حتا بو سب کو بہی تھم ہے بیتا تا رخانیہ میں لکھا ہے اور جل ثنانك. نداصل میں ندكور ہے نانو ادر میں بیمچیط میں لکھا ہے پس فرائض میں اسے ندير هيد بدايدش لكها إور: اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين- تح يمدك بعد نہ پڑھے اور نہ ثنا کے بعد پڑھے بیشرح نقابہ میں لکھا ہے جوشنخ ابولمکارم کی تصنیف ہے اور اولی بیہ ہے کہ تبسیرے پہلے بھی اس سے نیت ملائے کے لئے نہ پڑھے بہی سیح ہے یہ ہدایہ میں مکھا ہے چرتعوذ پڑھےاوروہ بیہ ہاعوذ باللّٰہ من الشیطان الرجیعر بہی مختار ہے میر

اے خلاصہ میں ہے کہا گر ہاتھ نداُ ٹھانے کا عادی ہوگا تو گئیگار ہوگا اورا گربھی ایسا ہوجائے تو گئیگار ندہوگا ۴ا د دیا آئیڈی سے سے کہا گر ہاتھ نے کا عادی ہوگا تو گئیگار ہوگا اورا گربھی ایسا ہوجائے تو گئیگار ندہوگا ۴

ع بسبب فرمائے علی مرتفنیؓ کے کہ سنت ہے رکھنا دونوں ہاتھوں کا ناف کے پنچے اور بسبب خوف خون جمع ہوجانے کے بیعنی حکمت ہاتھوں کے کیلے نہ در کھنے میں رہے کہ ذیادہ کھڑے دہے سے انگلیوں میں خون نداُرؓ آئے گاا

خلاصہ میں لکھ ہے اور ای پرفتو کی ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور سنت اس میں آہت پڑھن ہے یہی فدہب ہی ہمارے علاء کا بیذ خیرہ میں لکھا ہے تعوذ تابع قر اُت کا ہے تابع اُن کا تابع نہیں ایام ابوصنیقہ اور اہام محد کے نزویک اس کے مسبوق جب اِن نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو تعوذ پڑھے مقتدی نہ پڑھے اور عیدی تکمیرول کے بعد تعوذ پڑھے بید ہدا بید میں اور اکثر متون میں لکھا ہے اور تعوذ نماز کے شروع کر دی اور تعوذ کو بھول گیا یہاں تک کدالحمد پڑھ کی پھراس کے بعد تعوذ نہ پڑھے بید فروع کر دی اور تعوذ کو بھول گیا یہاں تک کدالحمد پڑھ کی پھراس کے بعد تعوذ نہ پڑھے بید فلاصہ میں لکھا ہے تعوذ نہ پڑھے اللہ بردکھت فلاصہ میں لکھا ہے تعوذ کے بعد آہت ہم اللہ پر ھے اور بھم اللہ بردکھت میں کروہا سے سلوۃ میں لکھا ہے بھم اللہ بردکھت میں کروہا سے سلوۃ میں لکھا ہے بھم اللہ بردکھت کو اور جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے بھم اللہ بو بعد اللہ بابو بوسف کا قول ہے بیہ میں لکھا ہے اور تجہ میں ہوتا یہ جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے فاتحداور سورہ کے درمیان میں بھی جمام ابو بوسف کا قول ہے بیہ میں لکھا ہے بھی شرح ہے بیہ بدائع اور جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد اللہ بابو بوسائی اللہ بابو بوسف کا قول ہے بیہ میں لکھا ہے اور تجہ میں بڑھے اور جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد اللہ بابو بوسف کا قول ہے بیہ وقایداور نقایہ میں لکھا ہے بہی تی کے بعد الکا اور جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد الکو اور جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد الکو اور جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد الکو اور جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے بھر الکو اور جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے بھر الکو اور جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے بھر الکو اور جو برۃ النیر و میں لکھا ہے بھر الکو اور جو برۃ النیر و میں لکھا ہے بھر الکو اور جو برۃ النیر و میں لکھا ہے بھر الکھا ہے بعد الکھا ہوں کے بھر الکھا ہے بھر الکھا ہے ب

جب الحمد ہے فارغ ہوتو آمین کیےاورسنت اس میں آہتہ کہاں یہ بیرمحیط میں لکھا ہے اور تنہا نماز پڑھنے والا اورامام اس میں برابر ہیں اورمقندی بھی اگر قر اُبت سنتا ہوتو آمین کے بیز اہدی میں لکھ ہےاورآمین میں دونو ںلغت ہیں ملابھی اورقصر بھی اوراس کے معنی ہیں قبول کراورتشد بیراس میں تھلی ہوئی خطاہے آمین اگر مداورتشد ید ہے کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی اورای پرختویٰ ہے اس لئے کہ و وقر "ن میں موجود ہے تیمیین میں لکھاہے اگر مقتذی امام ہے آ ہت قر اُت پڑھنے کی نماز میں جیسے ظہر اور عصر کی نماز میں ولا الضالین س لے تو بعض مٹ کئے نے کہا ہے کہ آمین نہ کے اور فقیہ ابوجعفر ہندوانی نے کہاہے کہ آمین کیے بیٹھیط میں لکھاہے جمعہ اور عیدین کی نماز میں اگر مقندی دوسرے مقتدیوں کی آمین س لے تو اما مظہبرالدین نے کہا ہے کہ آمین کے بیسراج الوہاج میں فرآوی نے نقل کیا ہے۔ پھر الحمد کے ساتھ سورۃ یا تمین آبیتیں ملا دے بیشرح منینة المصلی میں لکھ ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور بڑی آبیت بھی تمین آیت کے قائم مقام ہوجاتی ہے تیمبین میں لکھا ہے جب قرائت ہے فارغ ہوجائے تب رکوع کرے اور کھڑا ہوا ہو یہی سیجے مذہب ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ جھکنے کے ساتھ ہی تنگبیر کہے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے طحاوی نے کہا ہے کہ یہی سیجے ہے میہ معراج الدرابية بس لكھا ہےا بتدا تكبير كى جھكنے كے ساتھ ہواور فراغت اس وقت ہو جب بورار كوع ميں چلا جائے بيمجيط ميں لكھا ہےا مام رکوع وغیرہ کی تکبیروں میں جہرالمکرے یہی طا ہرروایت ہے بیتا تار خانیہ ش لکھا ہےاور بیاضح ہے بیخلاصہ میں لکھا ہےالقدا کبر کی رے کوجز م کرے بینہا بیٹس لکھا ہے اور اپنے ہاتھوں سے دونو ں گھٹنوں پر سہارا دے لے بیے ہدا بیٹس لکھا ہے اور یہی سیجیج ہے بیے بدا کع میں مکھا ہے اور انگلیاں کھول لے انگلیوں کا کھولنا سواس وفت کے اور انگلیوں کا بند کرنا سوائے عالت بجد ہ کے اور کسی وقت میں مستحب نہیں ہےاوران دونوں وقتوں کےسوااورسب وقتوں میںانگلیوں کواپنی حالت پرر کھے بید مدابیہ میں لکھا ہےاور پیٹیرکواس طرح بجھادے کہ اگر اگر یونی کا بیالہ پیٹیر پر رکھ دیں تو تھہر جائے اور سرکونہ جھ کائے اور ٹ اٹھائے لیعنی سراُ سکا سرین کی سیدھ میں ہوخلا صہیں لکھا ہے اور مکروہ ہے کہاہے گھٹنوں کو کمان کی طرح جھکا دے عورت رکوع میں تھوڑ اجھکے اور اپنے ہاتھوں پرسہارا نہ دے اور انگلیوں کو نہ کھولے طحاوی نے کہا کہ اگرامام حاجت سے زیاوہ پکار کر تجمیر کے گانو کروہ ہوگا شامی نے کہا کہ محروہ اس صورت میں ہے کہ جت سے زیادہ نہا ہے درجہ کو ہو مثلااس کے پیچیےا یک صف ہےاوروہ اتنا چیخا ہے کہ دس صفوں بیس آواز جائے تو مکروہ ہوگااورواضح ہو کہ جب امام شروع میں املا اکبر کہے تو اگر اُس کی نیت صرف او گول کونبر دارکرنے کی ہوگی تو اُس کی نماز ہوگی اور ند کسی مقتری کی ہوگی بلک خبر دار کرنے کے ساتھ نبیت اپنی نماز کی تھے کرے ای طرح مسمر جو ا مام کی آواز دوسر مےلوگوں کو پہنچا تا ہے دہ بھی اگر فقط خبر دار کرنے کی نیت سے اللہ اکبر کہے گا تو نماز نداس کی ہوگی اور نداس محض کی جواس کی آواز پر اقتدا کرے گا بلکہ ایکارکر کہنے کے ساتھ تجمیرتم بہر کا قصد کرے گاتو نماز ہوگ اور بدون حاجت کے تجمیر کا مندا کبر ایکارکر کہنا مکروہ ہے ا

بلکہ ہندر کھے اور آھنٹوں پر رکھ لے اور اپنے کھٹٹوں کو جھکائے رکھے اور باوزجم سے ملیحدہ نہ کر سے بیز اہم کی بیس لکھ ہے، وک میں سیاں دلی العظیم تمین بار پڑھے اور بیم ہے کہ ہے کہ ہے اگر شہر ہے بالک نہ پر ھے با ایک بار پڑھے قو جا نز ہے مگر کروہ ہے جب روع الممانیت ہے ہوئی تو امام ابوطنیفہ اور امام کھی کے نز دیک تماز جا نز ہوجائے گی بیے خلاصہ بیس لکھ ہے اگر امام ہے تا بالا جماع بیقول ہے کہ دبنا لک الحمد پڑھے اور سی المرامام ہے تو بالا جماع بیقول ہے کہ دونوں کو پڑھے بیرمحیط میں لکھ ہے اور اس پر اعتماد ہے بیتا تا رطانیہ بیس لکھ ہے اور سی براعتماد ہے بیتا تا رطانیہ بیس لکھ ہے اور بہی اس میں دوایت کے ہموجب جس میں ان دونوں کو چھکے کرتا ہے بیتی تا تا رطانیہ بیس کھ المد کمن میں ہو جا ور سی میں میں اس دونوں کو چھکے کہ جا ہو ہے کہ وہ میں الکہ دیاں کہ بیس کہ اللہ کہ بیسید ھا ہو جا ہے تو رہنا لک الحمد کے بیز اہم میں کہ اور بیا صح ہے بیقتیہ میں لکھ ہے بوسف ابن مجمد ہے کی نے بو چھا کہ کی جب سید ھا ہو جا ہے تو وہ میں التم کو بی ہو تھا ہو وہ سید ہو گئے اللہ کو بی کرے اٹھوں نے جواب دیا کہ جب سید ھا کھڑ ابد تو تو سی کے اللہ کو بی کرے اٹھوں نے جواب دیا کہ جب سید ھا کھڑ ابد تو تو سی کی اللہ کون کہ وہ بی بود نہ سید ہو بیل کہ بیا تار طانیہ میں جو تھے تا کہ دیا ہو تو سی کی طرف جھے وہ تا تار طاف نے کے بعد نہ سید کر کے تو تو تو ہو ہو ہو گئے وہ سی اس کی جگہ جن اس کی جگہ کی رعایت کرے بیتا تار طانیہ میں جو تی رہ جا ہے وہ مرا ٹھانے کے بعد نہ سید بیک میر چیز میں اس کی جگہ کی رعایت کرے بیتا تار طانیہ میں جو تے تا اس کی جگہ کی رعایت کرے بیتا تار طانیہ میں جو تا تار طانیہ میں جو تین کی ہے تی اند کری تھی ہو تا تار طانیہ کی میں ہوئی کی کھوئی کی ہوئی کی کھوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کھوئی کی ہوئی کی کہ کی ہوئی کی کو کو کو کی کو کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کو کی کی کو کی کی ہوئی کی کو کو

 اور جب اشہدان لا الداللہ پر پہنچ تو شہادت کی انگلی ہے اشارہ کرنا ہی مختار ہے بینظا صدیش کھھا ہے اس بر فتوی ہے بیشہ مات میں کبری نے نقل کیا ہے اور بہت ہے مشکرات میں کہا اور منیعة المصلی میں اے مکرہ ہا کہا ہے بیس تعمیم میں کہا ہے جو اس کھھا ہے۔ جالی میں ہے کہ قعدہ ہے بھی اس طرح بینجوں کے بل کھڑا ہو جس طرح جد ہے گھڑا ہوتا ہے۔ طحاوی نے کہا ہے اگر ہا تھوز مین پر فیک دیتو مضا گفتہ ہیں بیزاہدی میں لکھ ہے اور اگر کھڑا ہو کہ ہور دوسرا دوگا نہ اس طرح اوا کر ہے جس طرح پہلا دوگا نہ میں قیام اور رکوع وجود کر دچکا ہے بید محیط میں لکھا ہے اور دوسرے دوگا نہ میں صرف الحمد پڑھے بیدکافی میں لکھا ہے اور اس پرزیادتی کرنا کمروہ ہے بیسرائ الو ہائ میں اختیار شرح مختار سے فتی کیا ہے اور اس میں اور قبلہ میں کھا ہے اور اس میں کھیا ہے اور میں اور قبلہ ہیں تھی اور اس میں کھیا ہے اور نظا ہر دوایت ہے بید فرہ میں لکھا ہے اور اس کو میں کھیا ہے اور نظا ہر دوایت ہے بید واقع میں لکھا ہے اور تعدہ اخبر میں بھی اس طرح بیٹھے جیسے تعدہ اور فا ہر دوایت ہے بید ہوایہ میں لکھا ہے اور تعدہ اخبر میں بھی اس طرح بیٹھے جیسے کھے تعدہ میں بیٹھ چکا ہے بید ہوایہ میں لکھا ہے اور تشہد پڑھے بھی جم دورود پڑھے بید میں لکھا ہے اور قعدہ اخبر میں بھی اس طرح بیٹھے جیسے کہا کہ بول کے۔

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم و على أل ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد ـ

ا الم م تحد سا ان روکی فید اس طرح مروی ہے چینگلیاوراً سے پاس والی انگی تو بائدھ لے اور جی کی انگلی اور انگو شے کو طاکر سلقہ کر لے اور کلمہ کی انگلی اور انگر ہے کہ انگلی کے اور الابقہ کے وقت کراہ ہے ا

بعضول نے اللّٰه ارحم محمد اکبن کروہ کہا ہا ورسیح یہ ہے کہ کروہ نہیں سیمین میں نکھ ہا ور جب درود اسی جوتو اپنے واسطے اور مان باپ کے واسطے اور سب مسلمان مردوں اور عور توں کے واسطے مغفرت کی دیا مائے یہ فلاصیس لکھ ہا پہر واسطے اور اپنے سوا اور مسلمانوں کے واسطے دیا مائے اور دعا میں صرف اپنی تخصیص نہ کرے اور یہی سنت ہے ہیمین میں لکھ ہہ پھر اور کے دینا اتنا فی الدینیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب الناد بیخلاصہ میں لکھ ہاور اس طرح دیا نا کئے جسے آوں کہنا کہا اتنا کی الدینیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب الناد بیخلاصہ میں لکھ ہاور اس طرح دیا نا کئے جسے آدمیوں سے والی کہنا کہا ہائی عورت سے نکاح کراد ہے آدمیوں سے والی کہنا کہا ہائی عورت سے نکاح کراد ہے آدمیوں سے کال ہے مثلاً یول کہن کہ اللّٰھ ماغولی اے اللّٰہ میری مغفرت سے آدمیوں سے کال ہے مثلاً یول کہن کہ اللّٰھ ماغولی اے اللّٰہ میری مغفرت کر یہ باتیس میں جی اور اللّٰھ اور اللّٰھ اور اللّٰہ اور اللّٰھ اور اللّٰہ ہے۔ اور اللّٰہ اور اللّٰہ ہے۔ اور اللّٰہ اور اللّٰہ اور اللّٰہ اور اللّٰہ ہے۔ اور اللّٰہ اللّٰہ

اكراللهد ادزقني مالاً عظيمًا كي يعني الا الله جهي كويبت سامال ويتو تماز فاسد مو تجائي كي اوراكر اللهد ادزقني العلمه والحبر اوراس کے ہی مثل دعا مائلے تو نماز فاسد نہ ہوگی میضمرات میں لکھا ہے اور دلوالجیہ میں ہے کہ میا ہے کہ ایک دیا مائلے جو پہلے سے یا دہواس لئے کداس کی زبان پر ایسا کلام جاری نہ ہوجائے کہ جوآ دمیوں ہے کرنے کی باتیں ہیں تو نماز فاسد ہوجائے کہ بيتا تارخانيه بل لكها ہے اور جن چيز ول كوہم نے مفسد صلوق كها ہے وہ اى حالت ميں مفسد ہيں جب آخر صلوق ميں بقدرتشهدنه بيشے اور جو بیٹھ گیا تو نمازاک کی پوری ہے سیمبین میں لکھا ہے اور منجملہ ان دعاؤں کے جوحدیث سے تابت ہوئی ہیں بیرد عاہے جوحفزت ابو مر رضی التدعنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول التد شی تیز کی ہے کہا کہ مجھے کوئی ایسی و عاسکھاؤ جونماز میں پرد ھا کروں تو فر مایا رسول التد مُؤَيِّئِكُمْ نَے كہ يوں كہد: اللُّهم انى ظلمت نفسى ظلماً كثير اوانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحيم اورائن معود جن كلمات سے دعا مائمتے تھے ان میں سے يہ جى ہے اللّٰهم انى اسلك من الخير كله ما علمت منه و مالم اعلم و اعوذبك من الشركله ما اعلمت منه و مالم اعلم بينهابيش لكصب اورمتب ے کہ تمازیر سے والانماز کے اخیر میں جود ما علی میں ان کے بعد سے پڑھے رب اجعلنی مقیم الصلوۃ ومن ذریتی ربنا و تقسل دعاء ربنا اغفرلي ولوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب عيتاتار فائيه من جمة على كيا ع بهر دوسلام بهير ايب احنی طرف دوسرا با میں طرف ہلے سلام میں اس قدر داھنی طرف کومند پھیرے کہ اس کے داہنے رخسار ہ کی سفیدی نظر آجا۔ اور اس قدر دومری طرف کومند پھیرے قلیہ میں ہے کہ یبی اصح ہے بیشرح نقابیہ میں لکھا ہے۔ جوشنے ابن المکارم کی تصنیف ہے اور السلام ل مجر دیگرامکانی اوقات میں درودمستحب ہے (تصریح اوقات) روز جمعہ شب جمعہ روز شنبہ پنجشنبہ وقت صبح وش م۔ وقت دخول مسجد وخروج مسجد۔ وقت زیارت مزارشریف دعزت صلی انند ملیه وسهم صفاوم و و پر \_ خطبه جمعه وغیر و میل اوم خطیب کو بعد از ان کے \_ و عاکےشروع درمیان و آخر میں \_ بعد قنوت کے اگر چہ ورتر ہو۔ تکبیہ کے بعد مسلمان سے ملاقات اور جدا ہوئے کے وقت ۔ وضو کے وقت کان بولنے کے وقت بھر بھول جانے پر وعظ ہنے وحدیث پڑھنے ں ابتداوا نتام اورفتوی لکھنے وتصنیف وورس دینے اور درس لینے کے وقت اور منتنی کرنے والے و نکاح پڑھنے و پڑھوانے والے پر سب جاسز ضروری کاموں ے شروع میں اور حضرت کا تیج کانام لکھنے کے وقت دروومتی ہے۔ السے الے مدار نساد کا نسبت حقیقی و مجازی رہے نہیں ہے بلکہ اس بات پر کہ ہے کلہ بندوں ے ابد كتے ميں تو فساد تحقق موالبدا خلاصه من ب كداللهم اوز قسى فلانه - الى فلال جوردد ، و يقواصى يد كرند في سد مور الم الله و اور واضح مو با کل ایک ہی دعا پر اقتصار کرنا ول کو بخت کرویتا ہے چن نچیم وی ہوا ہے پس احتیاط فرائض میں ریکے اور سوائے اس کے دل ہے جذب شوق و تعنوع و خشوع کے ساتھ اپنی مرغوب بہندیدہ وعائمیں ان کے اورشرا لکا واوب لحاظ رکھے کہ مید عابھی مضرعباوت ہے اور اگرصرف السلام ملیم یا سلام ملیم کے گاتو كانى موكا تكرتا رك سنت بهو كااور دا بناور بالحمي كومنه بجيم تا بھى سنت ہے اا كذائى الطحطاوي

علیم ورحمته اللہ کے بیرمحیط میں لکھا ہے مختار رہ ہے کہ سلام الف لام کے ساتھ کیے اور اس طرح تشہد میں الف لام کے ساتھ سلام کیے میظهبیر بیش لکھا ہے اور اس سلام میں ہمار ہے نز دیک و بر کانتہ نہ کیجا ورسنت ہمارے نز دیک بیہے کہ دوسرا سلام برنسبت پہنے سلام کے بیت ہومجیط میں لکھا ہے اور یہی بہتر ہے ہیے بین میں لکھا ہے اور اگر صرف دہنی طرف کوسلام پھیر کر کھڑا ہو گیا تو اگر ابھی تک باتیں نہیں کیں اورمسجد سے باہرنہیں نکلاتو ہیٹھ کر دوسرا سلام پھیر دے رہتا تار خانبہ میں جمتہ سے تقل کیا ہے اور سیح یہ ہے کہ جب قبلہ کی طرف کو پیٹیر بھیر چکے تو پھر دوسرا سلام نہ بھیرے بیرقلیہ میں لکھا ہے اور اگر یا تھیں طرف کوسلام بھیر دیا تو جب تک کلام نہیں کیا تب تک واہنے طرف کا سلام پھیر وے اور ہائیں طرف کے سلام کا اماوہ نہ کرے اور اگر منہ کے ساننے کوسلام پھیرا ہے تو ہائیں طرف سلام پھیردے سیمین میں لکھا ہے مقتدی کے سلام میں اختلاف ہے فقیہ ابوجعفر نے کہا ہے کہ مختار بدہے کہ مقتدی منتظرر ہے اور جب امام داھنی طرف کوسلام پھیر چکے تب مقتدی داھنی طرف کوسلام پھیرے اور جب امام یا تیں طرف کے سلام سے فارغ ہوتب مقتدی بالمیں طرف کوسلام پھیر نے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جومحافظ فرشنے اورمسلمان اس کی دونوں طرف ہیں اپ کی سلام میں نبیت کرے بیز ابدی میں لکھا ہےاور ہمارے زیانہ میں عورتو ک کواور ان لوگوں کی جونماز میں شریک نبیس نبیت نہ کرے یہی سیج ہے بیا ہدا یہ میں لکھا ہے۔مقتدی ان لوگوں کے ساتھ امام کی بھی نیت کر ہے پس اگر امام دہنی طرف ہوتو اس طرف کے لوگوں میں اور اگر یا تمیں طرف ہوتو یا کمیں طرف کے لوگوں میں اس کی نیت کرے اور اگر امام سما ہے ہوتو امام ابو پوسٹ کے مزود یک داھتی جانب کے لوگوں میں اس کی نبیت کر ہے اور امام محمد کے نز دیک دونو ل طرف امام کی نبیت کرے بیمحیط میں لکھا ہے اور بہی روایت ہے امام ابوحنیفه ّ ہے ریکا فی میں لکھا ہے اور فقاویٰ میں ہے کہ یہی تھے ہے ریتا تار خانبہ میں لکھا ہے اور تنہا نماز پڑھنا ہوتو فرشتوں کی نیت کرے اور سی کی نیت نہ کر ہےاور ملائکہ کی نیت میں کوئی عدد معین کنہ کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہےاور یہی سیجے ہے یہ بدائع میں لکھا ہےاور جب امام ظہراور مغرب اورعشا کا سلام پھیر بھیے تو بھر و ہاں بیٹے کر تو قف کرنا مکرو و ہے فوراً سنتوب کے واسطے کھڑ ابوجائے اور جہاں فرض پڑھی ہوں سنتیں نہ پڑھ دا ہے یا بائیں یا چھے کوہٹ جائے اور اگر دیا ہے اپنے گھر جا کرسنتیں پڑھے اور اگر مقتدی ہو یا اکیلانماز پڑھتا ہوتو اگر ا پی نماز کی جگہ بیڑے کر دعا مانگتا رہے تو جائز ہے اور اس طرح اگر سنتیں نہیں جیسے فجر اور عصر ان میں اسی جگہ قبلہ کی طرف منہ کئے ہوے بیٹھ کئے ہوئے بیٹے کرتو قف کرنا مکروہ ہے اور نبی شینیٹرنے اس کا نام بدعت رکھا ہے پھراس کوا ختیار ہے جا ہے چلا جائے اور ب ہے اپنیمحراب میں طلوع تشمس تک ہیں رہے اور یہی افضل ہے اور جماعت کی طرف مندکریے اگر اس کے سامنے کوئی مسبوق نہ ہو اور اگر ہوتو داہتے یا باطس طرف کو پھر جائے سر دی اور گرمی کے موسم کا حکم ایک ہی ساہے بھی سے پیدخلاصہ میں لکھا ہے اور حجتہ میں ہے کہ جب امام ظہر اورمغرب اورعشاہے فارغ ہوتو سنتیں شروع کرے اور بڑی بڑی دعاؤں میں مشغول ہمتہ ہوبیتا تار خاشیہ میں نکھا ہے۔ جوني فصل

قراًت کے بیان میں

ا کر حضر میں اضطرار ہواور و ہ ہیہ ہے کہ وقت تنگ ہوا پنی جان یا مال کا خوف ہوتو سنت یہ ہے کہ اس قدر 'پڑھ لے کہ جس ہے وقت اور امن فوت ندبهوجائے بیز اہدی میں لکھا ہے اور سفر میں حالت اختیار ہومثلاً وقت میں وسعت اور امن اور قر ارر ہے تو سنت یہ ہے کہ قبر کی نماز میں بروٹ یامثل اس کے کوئی اورسورت پڑھے تا کہ سنت قر اُت کی رعایت اور رخصت سفر کی شخفیف دونوں جمع ہو جا میں ہے شرح منینۃ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور ظہر میں بھی اس قدر پڑھے اور عضا میں اس ہے کم اور مغرب میں یہت چھونی سورتیں پڑھے بیزامدی میں لکھا ہے اور حضر میں سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کی دونو ں رکعتوں میں الحمد کے سواجا کیس یا بچاس آ بیتیں پڑھے اور جامع صغیر میں لکھا ہے کہ ظہر میں بھی مثل فجر کے پڑھے اصل میں ہے کہ یااس ہے کم پڑھے اورعصر اورعشا میں الحمد کے سوائے میں آیتیں پڑھےاورمغرب کی ہر رکعت میں چھوٹی سور ۃ پڑھے بیمجیط میں لکھا ہےاور فقہا نے بیستحسن کہا ہے کہ معفر میں لجمر اورظهر کی نم زمیں طوال مفصل پڑھے اور عصر اور عشاء میں اوسط مفصل (۱) پڑھے اور مغرب میں چھوٹی سورتیں پڑھے بیرو قابیر میں لکھ ہے طوال مفصل سورہ جرات ہے سورہ بروٹ تک کی سورتیں ہیں اور اوساط مفصل سورہ برج ہے کم یکن تک اور جھوٹی سورتیں کم یکن ہے آخرتک بیمجیط اور و قابیاورمنیته المصلی میں لکھا ہے اور یتمیہ میں ہے کہ اگر کمروہ وقت میں عصر پڑھتا ہوتو بھی ٹھیک بیے ہے کہ قر اُت مسنون پوری پڑھے بیتا تارخانیہ بیں لکھ ہے وترکی نماز میں الحمد کے سواکوئی اور سورۃ معین نہیں ہے بیں جو پچھے پڑھ لے بہترے بیا محيط من لكم يم ليكن في الما في الما من الما يم كرا ب في سبح اسم ربك الاعلى اور قل يا ايها الكافرون اور قل هو الله احد ہے ہی بھی تیرکا بیسور تیں پڑھے اور بھی ان کے سوا اور سور تیں پڑھے تاکہ یاتی قرآن کے چھوٹ جانے سے نیج جائے سے تہذیب میں لکھا ہے۔اور قر اُت مستحبہ پرزیادتی نہ کرےاور نماز کو جماعت پر بھاری نہ کردے جائیکن پوری سنت اور مستحب قر اُت ادا کرنے کے بعد تخفیف کالحاظ جاہے میضمرات میں طحاوی سے نقل کیا ہے اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں بہنبیت دوسری رکعت ک قر اُت تلطویل کرنا بالا جماع مسنون ہےا مام محمد ؑ نے کہا ہے کہ میرے نز دیک بہتریہ ہے کہ سب نماز وں میں بہلی رکعت کو بہ نسبت دومری رکعت کے دراز کر ہےاوراس پرفتو ئی ہے بیز امدی اورمعراج الدرابید میں لکھا ہےاور ججتہ میں فتو ی کے واسطے یہی لیا گیا ہے بیہ تا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اس طرح خلاف جمعہ اور عبیرین میں ہے ہیرائع میں لکھا ہے اور پھرمٹ کنے کا ایک اور بھی اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں رکعتوں میں فرق ایک ثلث اور دوثنث کا ہولیعنی دوثلث قرائت پہلی رکعت میں پڑھے اور ایک ثاث دوسری رکعت میں اورشرح طحاوی میں ہے کہ پہلی رکعت میں تمیں آپیتیں پڑھے تو دوسری رکعت میں دی میں آپیتیں پڑھے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ یہ بیان اولویت کا تھا اور حکم یہ ہے کہ فرق اگر بہت ہومشل پہلی رکعت میں ایک یا دوسور ہ ہڑا ھے اور دوسری رکعت میں تین آ بیتن پڑھے تو مضا کفتہیں بیظہیر مید میں لکھا ہے اور جا معصغیر کی لعض شروح میں مذکور ہے کہ بلاخلاف دوسری رکعت کو میہی رکعت پر بقدر تین آیتوں کے بااس سے زیادہ کے طویل کرنا مکروہ ہے اور اکراس ہے کم طویل کرے تو تکروہ نہیں پیرخلاصہ میں لکھا ہے مرغیا فی نے کہا ہے کہ تطویل کا آینوں سے اس وفت حساب ہوتا ہے جب آیتیں برابر ہوں اور اگر آیتیں بڑی چھوٹی ہوں تو کلمات اور تروف ملے معتقدین رغبت والوں کے ساتھ سوآیت تک پڑھے اور سل والوں لعِن الريد چيوني موره يزه العاقوال عيمي سنت ادابوجائ ال کے ماتھ جالیس پڑھاوراوسط درجہوالوں کے ماتھ بیچا ک سے ماٹھ تک پڑھاور را تو س کی درازی وکمی کوویھے اور اہام اپنے مقتریوں کے اشغال کی زیادتی و کی پرلخاظ رکھے ااع سع بنظراس فائدہ کے اول رکعت سیت پوری جماعت کو پائٹیں سے بات حدیث مفروع ابوقتاً و کا میں جوابوداؤ و میں ہے مصرع ہے اس سے جمعہ اورعیدین میں بالاتفاق دونوں رہتیں براہر پڑھتی چاہئیں اور حلیہ میں امام محمد اور شیخین کی دلیلیں نقل کر کے کہا کہ فنؤی شیخین کے قول (١) اس طرح كي قرأت كامسون بوتا الري البت بعضرت عرائي اليموي اشعرى كونامه لكها كيز اورظير من طوال مفصل يزهاكر أورعصرا ورعشابي اوساط منصل اورمغرب بين قصار منصل موكذافي الشاي ١٢

اور ایک طویل آیت جیسے ایت المدئندیا تمن چھوٹی آیتیں پڑھنا جا ہے تو اس کی اولویت میں بھی اختلاف ہے اور سیجے یہ ہے کہ اگر تمین آیتیں ایک جھوٹی سورۃ کے برابر ہوجا کمیں تو انھیں کا پڑھنا افضل ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر رکعت میں ایسی دو سورتیں پڑھے کہان دونوں کے درمیان ایک یا کئی سور ہ کافصل ہے تو تمروہ ہے اورا گردور َ عتوں میں دوسورتیں پڑھے تو اگران دونوں میں کی سورہ کافصل ہے تو مکروہ نہیں اور اگر ایک سورہ کافصل ہے تو بعضوں نے کہا ہے مکروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر بری سورہ کافصل ہے تو تکروہ نہیں میرمحیط میں لکھا ہے جیسے کہ دوچھوٹی سورۃ کےفصل میں مکروہ نہیں پیرخلاصہ میں لکھا ہے اوربعضوں نے کہا ہے کہ کسی حالت میں عمر و وہبیں اور اگر ایک رکعت میں ایک سور ۃ پڑھی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس ہےاو پر کی سور ۃ پڑھی تو عمروہ ہے اس طرح اگر ایک رکعت میں ایک آیت پڑھی اور دوسری رکعت میں یا اس رکعت میں اس ہے اوپر کی آیت پڑھی تو عمروہ ہےاورا گرایک رکعت میں یا دورکعتوں میں دوآ بیتیں ایسی پڑھیں جن کے درمیان میں ایک یا گئی آپتوں کاقصل ہےتو ان کا حکم وہی ہے جوسورتوں کا تھم ندکور ہو چکا میرمحیط میں لکھا ہے بیرسارا بیان فرضوں کا تھاسنتوں میں مکر وہ نہیں بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر ایک رکعت میں ایک سورۃ پڑے۔اور دوسری رکعت میں الی سورۃ پڑھی کہان دونوں میں ایک سورہ کافصل یا اس سے اوپر کی سورۃ پڑھی مختار سے ہے کہ اس طرح پڑھتارہے چھوڑنہ دے میہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔اگر ایک سورہ شروع کی اور ایک یا دوآ بیتیں پڑھنے کے بعد دوسری سورۃ شروع کرنے کا اراد ہ کیا تو مکروہ ہے اور بہی تھم ہے اس صورت میں کدایک آیت ہے کم پڑھ چکا ہے اگر چدایک ہی حرف کم ہواگر رکوع کے واسطے تکبیر کہہ لی انچراسی قر اُت میں اور زیادتی کرنا ہے ہی تو اگر رکوع نہیں کرلیا ہے تو مضا لَقَد نہیں پیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر صرف الحمد 'برچسی یا الحمد کے ساتھ ایک یا دوآ بیتیں پڑھیں تو بیہ مکروہ ہے میرمحیط میں لکھا ہے جوشخص نماز میں سارا قر آن تمام کرے وہ ل نوادرمعلی میں ابو یوسف ہے روایت ہے کہا یک شخص فقط ای قدر کہالممدنشدر ب العالمین پڑھ سکتا ہے تو وہ ای کو ہررکعت میں ایک ہور پڑھے اور مکر رینہ كرے اوراس كى نماز جائز ہے اور يمي امام ابوحنيف كا قول ہے اورميسوط بكر ميں ہے كەسنت ادا ہوئے ميں ايك بزى آيت بمنز له تمن آيات كے ہے اع

جب معوذ تین بیخی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک رکعت میں بڑھ چکے تو دوسری رکعت الحمد کے بعد سورہ بقرہ میں سے بڑھے بیشلاصہ میں لکھا ہے اور حجۃ میں ہے کہ قرآن ساتوں قرات اور سب روایتوں سے بڑھنا جائز ہے لیکن میر سے نزدیک ٹھیک یہ ہے کہ نجیب قرائین امالوں کے ساتھ اور جوغریب روایتوں سے ٹابت ہوئی ہیں نہ پڑھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے بانجوریں، فصل

قاری کی لغزش کے بیان میں

اور تجملہ ان کے حروف کا حذف کردینا ہے اگر حذف بطور ایجاز ور تیم کے ہے تو اگر شرطیں موجود جیں مثلاً ایول پڑھا و ہادوایا مال تو تماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بطور ایجاز ور تیم کے نہویس اگر معتی نہیں بدلتے مثلاً ولق جا ء ھھ رسلنا بالبینات پڑھا اور تے چھوڑ دی تو تماز فاسد نہ ہوگی اور اگر معتی بدل جا تیس مثلاً فہا لھھ لایومنون کی جگہ فہالھھ یومنون پڑھ دے تو مامہ مثاکنے کے نزدیک نماز فاسد ہوگی ۔ یہ محیط میں لکھا ہے عما بیس ہے کہ یہی اس ہے ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے ۔ اور مثلاً وہم لا یظلمون افر ایت کو لا یظلمون قرایت پڑھا اور افر اُیت کا الف حذف کر دیا اور یظلمون کے نون کو افر ایت کی تے سے ملادیا ماسد نے میں المحدی ہے میں اور افر اُیت کی المحدی ہے میں المحدی ہے دونوں نون کو ملادیا تو نماز فاسد نہ ما میں میں اور انہم کا الف حذف کر کے دونوں نون کو ملادیا تو نماز فاسد نہ ماریحسوں انھم لیہ میں اور ہو تھا اور انہم کا اور الف کلایا العمدی جگسیوں نکلا ہیں وہ درات ودن اس کے می کا لئے میں کوشش چھوڑ دے ا

ہوگی رہ فغیرہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے زیادتی حرف کی اگر کوئی حرف بڑھادیا تو اگر معنے نہیں بدلتے مثلاً وانہ عن المنكر كووانهی عن المنكرين هاتؤ عامدمثائ كينزويك نماز فاسدته بوكى بيضا صدمين لكها باوراى طرح اكرهمد الذين كغروا كواس طرح بإهاك بهم کے میم کو جزم کیا اور الذین کے الف محذوف کوظا ہر کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اس طرح اگر ما خلق الذکر و الانشی کواس طرح برصا كەلف ئىذوف كواورالام مەتم كوظا ہركياتۇ نماز قاسدنە ہوگى بەيجىط ميں تكھا ہے اورا گرمعنی بدل جائىم مثلانز را بى كوز رايب پرز ھاياش نى كومثانين بره هايا الذكر والانتي ان تعيكم كشتى من وان تعيكم بره ها اورواو برهاديا \_ يا والقرآن انكيم الكهم الكرن المرمنيين من والكهم المرسليين پر؛ ھااور داو بر؛ ھاديا تو نماز فاسد ہوگی بيرخلاصہ بين لکھا ہے اورمجملہ ان کے بيہ ہے کہ کلمہ کوچھوڑ کراس کی جگہ دوسرا کلمہ بر؛ ھادے اگرایک کلمہ کوچھوڑ کراس کی عوض دوسرا کلمہ ایسایٹ ھا کہ معنے میں اس ہے قریب ہے اور و وقر آن میں دوسری جگہ موجود بھی ہے مثلاً علیم کی جگہ تھیم پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر پیکلمہ قرآن میں نہیں لیکن معنی اس ہے قریب ہے مثلاً التوابین کی جگہ انہیا بین پڑھ دیا تو امام ابوصنیفهٔ اورامام محمدٌ سے میمروی ہے کہنماز فاسد نہ ہوگی اورامام ابو بوسف سے روایت ہے کہنماز فاسد ہوگی۔اوراگر بیکلمہ قرآن میں نہ ہواور نہ دونوں کلے معنی میں قریب ہوں تو اگر وہ کلمہ بہج یا تھیدیا ذکر کی تتم ہے نبیں ہے تو بلا خلاف نماز فاسد ہوگی اور اگر قران میں ہے کیکن دونوں کلے معنی میں قریب نہیں مثلا اٹا کنا فاعلین میں بجائے فاعلین کے عافلین پڑھا اور اس طرح کوئی کلمہ بدل دیا جس کے اعتقاد سے کفر ہوجاتا ہے تو عامہ مشاک کے نزویک نماز فاسد ہوگی اور امام ابو یوسف کا سیجے ند ہب بھی یہی کہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اورا ٹرکسی چیز کی نسبت الی طرف کو کر دی جس کی طرف کو و منسوب نہیں تو اگر وہ چیز جس کی طرف کونسبت کی ہے قر آن میں نہیں مثلاً مریم ابنت غیلان پڑھا تو بلا خلاف نماز فاسد ہوگی اور جس کی طرف کونسبت کی ہے وہ قرآن میں ہے جیسے مریم انبعة لقمان یا مویٰ ابن عیسیٰ پڑھا تو اما محمرؓ کے نز دیک فاسد نہ ہوگی اور یہی ند ہب ہے عامدمش کنج کا اور اگرعیسیٰ بن لقمان پڑھا تو نماز فاسد ہوگی اور اگرموی بن لقمان بڑھا تو تماز نہ ہوگی اس لئے کہیٹی کے پاپنہیں اورمویٰ کے باپ ہے مگر اس نے تام میں خطا کی بیوجیز میں لکھ ہے جوکروری کی تصغیف ہے اور منجملہ ان کے زیادتی ایسے کلمہ کی ہے جو کسی کلمہ کے عوض میں نہ ہو کلمہ زائدہ ہے اگر معنے بدل عِ كُين اور وه كلمة قرآن هن ووسرى عكم وجود مومثلًا الذين آمنو بالله ورسله كو الذين آمنو و كفر و ابالله ورسله پر هيا موجود نه بومثلًا انها نهلي لهم ليزدادو اثما كو انها نهلي لهم ليزدادو اثبيا وجمالا يرشيق بلاتما زفاسد بوكي اور اگرمعن ند بدلة واگروه كلمه قرآن میں اور جگه ہے مثلاً ان الله كان بعباد ه خبير اكوان الله كان بعباد ه خبير بصير أير مصر قو بالا جماع تماز فاسد نه ہو كی او را گرو وکلمه قرآن میں موجود نه ہومثلا فہیا فاسمہتہ ولحل ور مان کوفیہا فاسمہتہ وکنل و تفاح ور مان پڑھے تو عامه مشاکنے کے نز دیک فاسد نه ہو گی

 آ کے کردیایا چیچے کردیا اگرمعنی نہ بدلے مثلا لھھ فھیا فیروشھیق پڑھااورشھیق کومقدم کردیا تو نماز فاسدنہ ہوگی بیضلاصہ پی بعص ے اور اگر معنے بدل کے مثلاً ان لاہر ار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم کو ان لا برار لفی جحیم وان الفجار لفی نعیم پڑ ھاتو اکثر مشائخ کا بیقول ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی یہی سیجے ہے بیظہیر بید میں لکھا ہے اور اگر دوکلموں پر مقدم کر دیا لیں اگر معنی بدل عِ سِي مُثَلِّا :انها ذلكم الشيطان يخوف اولياءة فلا تخافواهم وخافون كو انها ذلكم الشيطان يخوف اوليا فخاذهم ولا يخافون پڙهاتو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمھنے نہ بدلےمثلاً يوم بيض وجو ہوتسود وجو ہ وتبيض وجوہ پڑھاتو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گر ایک حرف کودوسرے حرف پرمقدم کر دیا تو اگرمعنی بدل گئے مثلاً عقص کو بجائے عصف کے پڑھ دیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور "مرمعنی نہ بدیے مثلاً بحثاً ءًا جو ہے کو عثابتۂ او ہے پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی بہی مختار ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ ذکر کردینا ہے اگر آیت پر پوراوقف کر کے دوسری پوری یہ تھوڑی می پڑھی تو نماز فاسد نہ ہوگی مثلا والعصد ان لانسان پڑھ کران الا براد لغی تعیم پڑھ ویا۔ یا سور ہوالتین هذا البلد الامین تک پڑھی پھر وقف کیا پھر لقد خلقنا الانسان فے کبد پڑھایا ان الذین آمنو و اعملو الصالحات پڑھ بھروقف کیا بھر اولئك هم شر البریه پڑھ دیا تو تماز فاسدند ہوگ كيكن اكروقف ندكيا اور ملاديا تو اكر معن ندبر لي مثلًا ان الذين أمنو واعملو الصالحات لهم جنات الفردوس كى جكه ان الذين آمنو وعملو الصالحات فلهم جزاى الحسنى بره دياتونما زفاسد ته بوگي ليكن اگر معنے بدلے مثلاً ان الذين آمنو ومملو الصالحات اولئك ہم شرالبریہ پڑھ دیا اوران الذین كفروامن اہل لگتاب كوخالدین فیہا تک پڑھ كراولئك ہم خبراببریہ پڑھ دیا تو تمام ملا کے نز دیک نماز فاسد ہوگی اور یمی سیحے ہے بیضلا صہ میں لکھاہے اور مجملہ ان کی وقف اور وصل اور ابتدا ہے جہاں ان کا موقع نہ ہوا گر ا کی جگہ وقف کیا جہاں موضع وقف کانہیں یا ایس جگہ ہے ابتدا کی جہاں ہے ابتدا کا مقام نہیں تو اگرمعنی میں بہت کھلا ہوا تغیر نہیں ہوا مثلاً ان الذین آمنواومملو الصالحات بڑھ کر وقف کیا بھراولئک ہم خیرالبریہ ہے ابتدا کی تو ہمارے ملا کا اجماع اس بات پر ہے کہ نمر ف سد نہ ہوگی میرمحیط میں لکھا ہے اور اگر ایس جگہ وصل کیا کہ جہاں وصل کا موقع نہ تھ مثلاً اصحاب النار پر وقف نہ کیا اور اس کو الذین یکلون العرش ہے ملا دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی لیکن وہ بہت ممروہ ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے اورا گرمعنے میں بہت تغیر ہو گیا مثلاً شہداللہ انہ لا الٰہ پرُ ھااور پھروقف کیا پھرالا ہو پرُ ھ تر اکثر علما ، کےنز دیک نماز فاسد نہ ہوگی اور بعض کےنز دیک فاسد ہوجائے گی اور فتوی اس یر ہے کہ کسی صورت میں نماز قاسد نہ ہوگی میر بحیط میں لکھ ہے اور قانسی امام سعید نجیب ابو بھر نے کہا ہے کہ جب قر اُت سے فارغ ہو ور رکوع کاارادہ کرے تو اگر قرائت کا ختم اللہ کی تعریف پر ہوا ہے تو اللہ اکبر کا اس سے ملانا اولی ہے اورا گراللہ کی تعریف پر ختم نہیں ہوا مثلہٰ ان شائک ہوالا بتر پڑ ھاتو وہاں اللہ اکبراس ہے جدا کر نا اونی "ہے بیتا تار خامیہ میں لکھا ہے اور منجمعہ ان کے نلطی اعراب ک ہے اً سر اعراب میں ایک ملطی کی جس ہے معنی بدل نہ گئے مثلاً لاتر فعواصواتکیم میں تے کو پیش سے پڑھا تو نماز بالا جماع فاسد نہ ہوگی اور اکر معنے میں بہت تغیر ہوا مثلاً وعصے آ دم ربہ پڑھ اورمیم کوزیر اور ہے کو پیش ہے پڑھایا ای قتم کی اورمنکطی کی جس کے قصد کرنے میں گفر ہوجا تا ہے تو اگر بطور خطا کے پڑھا ہے تو متقد مین کے نز ویک نماز فاسد ہوجائے گی اور متاخرین میں اختلاف ہے محمدا بن مقاتل اور ابو تصر محمد بن سلام اورابو بكر بن سعيد بلخي اور فيقة ابوجعفر ہندوانی اور ابو بكر محمد ابن الفضل اور شیخ امام زامدشس الائمه حلوائی كابيةول ہے كه نماز فاسد نہ ہوگی متقدمین کے قول میں احتیاط زیادہ ہاں لیے کہ اس کے ارادہ میں کفر ہوجا تا ہے اور جس کے ارادہ میں کفر ہووہ منجملہ ل مقتصاعے ادب میں ہے جیسے تلاوت قرآن میں ۲۵۔ پارہ پرالیہ بروغم السامة میں کہا گیا کداعوذ باملندمن الشیطان انرجیم نہ مدورے کدالیہ کی ضمیر میں وبهم ہوتا ہے کہ شیھا کی طرف ہے اام

قر آن نہیں اور متاخرین کے قول میں آسانی زیادہ ہے اس لے کہ اکثر آ دمی ایک اعراب کو دوسرے اعراب ہے تمیزنہیں کر سکتے ہے فآوی قانشی خان میں لکھا ہے اور یہی اشبہ ہے میرمحیط میں لکھا ہے اور اسی پرفتو ی ہے میرعما ہید میں لکھا ہے اور میر ظلمبیر مید میں لکھا ہے۔ اور منجملہ ان کے بیے ہے کہ تشدید اور مدکوان کے مقاموں سے چھوڑ و ہےا گرایا ک نعبد و وایا ک ستعین میں تشدید جھوڑ دی یا الحمد امتدرب العالمين ميں بوتشديدے نه پڙها تو مختاريہ ہے كەنماز فاسد نه ہوگی اور ہرجگہ يہی تھم ہے مگر ما مدمشائخ كا ند ہب بيہ ہے کہ فاسد ہوگی اور مد چھوڑنے میں اگر معنی نہیں بدلتے مثلہ او انہا کو بغیر مدے پڑھایا انا اعطین ک کامد جھوڑ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اوراً سرمعنے بدل جائیں مثلاً سواء بیہم کو مدحجھوڑ کریز ھایا دیااور نداء میں مدند کیا تو مختار بیہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی جس طرح تشدید کے جھوڑ نے میں فاسد نہ ہوتی تھی بیرخلا صہمیں لکھا ہےاورا کرومن اظلم تمن کذب علےالقد میں تشدید کی تو بعضوں نے کہاہے نماز فاسد نہ ہوگی اور ای پرفتو کی ہے بیعتا ہیے میں لکھا ہے اورمنجملہ ان کے ہے ادینا م کواس کے موقع سے جھوڑیا اور ایس جگہ ادا کرنا جہاں اس کا موقع نہیں اگرا یہے موقع پرادغام کیا جہاں کی نے ادغام نہیں کیا ہے اوراس ادغام سے عبارت بھڑ جاتی ہے اور کلمہ کے معنی سمجھ میں نہیں ، " تے مثلاً قبل للذین کفروا ستغبلون میں نین کولام میں ادیام کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرایسی جگہ ادعام کیا جہال کی نے اد غام نہیں کیا ہے مگر اس کلمہ کے معنی نہیں بدلتے اور وہی تمجھ میں آتا ہے جو بغیر ادعام کے تمجما جاتا تھا مثلاً قل سیر واپڑ ھااور لام یوسین میں ادغام کردیا تو نماز فاسد ندہوگی اور اگراد غام اینے موقع ہے چھوڑ دیا مثلاً اینما تکو نو اید رککھ الموت پڑھا اور ادغام چھوڑ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ عبارت بگڑ جائے گی ہے محیط میں لکھ ہے اور منجملہ ان کے امالہ کرنا ہے جہاں اس کا موقع نہیں اگر بسم بتد ا مالہ ہے پڑھی یا مالک بوم الدین امالہ ہے پڑ ھااوراس طرح بےموقع امالہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی بیمچیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے وہ قر اُت پڑھنا ہے جواس قر آن میں جس کوحصرت عثمان رضی القدعنہ نے جمع کیا ہے بعض مشائخ نے کہا ہے کہا اُر الیح قر اُت پڑھی جُواس مشہور قر آن میں نہیں اور اسکے معنے بھی اس ہے ادانہیں ہوتے تو اگروہ دعایا ثناء نہیں ہے تو بالا تفاق نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر اس ہے وہی معنی ادا ہوئے ہیں تو امام ابو صنیفة اور امام محمد کے قول کے موافق نماز فاسد نہ ہوگی اور امام ابو بوسف کے نزویک نماز فاسد ہوجائے گی اور اس مسئد میں ٹھیک جواب بیہ ہے کہا ً رمصحف ابن مسعود وغیر ہ کی قر اُت پڑھی تو وہ نماز کی قر اُت میں شارنہیں ہوگی لیکن اس سے نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ مشہور قرآن میں ہے بھی اس قدر پڑھایا جس سے نماز جا مز ہوجاتی ہے تو اس ہے نماز جائز ہوجائے گی بیمحیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ہے کلمہ کو پورانہ پڑھنااگر ایک کلمہ کوتھوڑ اس پڑھا اور پورانہ کیا یا اس سبب سے کہ سانس ٹوٹ گئی یا اس سبب ہے کہ باقی کلمہ بھول گیا اور بھر یا دآیا تو پڑھ لیا مثنلا الحمد القد بڑھنے کا ارادہ کیا اور آل کہہ کر سانس ٽوٹ گئيا ۽ قي بھول گيا بھريا وآيا اورحمدامند پڙھايا ۽ قي يا دندآيا مثلاً بيقصد کيا تھا که الحمداورسور وپڙھے بھراس کا پڙھنا بھول گيا اور پھر پڑھنے کا ارادہ کیااور جب آل کہا تو اس کو بیرخیال ہوا کہ میں پڑھ چکا ہوان پس جھوڑ دیااور رکوع کر دیا یا تھوڑ ا ہے کلمہ پڑھااس کو چھوڑ کر دوسر اکلمہ پڑھا ہیں ان سب اور ایس ہی اورصورتوں میں بعض مشائخ کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی اور تنس الائمہ صوائی ای پرفتویٰ دیتے تھے اور بعض مشاکح کا بیقول ہے کہ اگر ایسے کلمہ کوتھوڑ اسا پڑھا جس کے کل پڑھنے میں نماز فاسد ہوجاتی ہے تو اس تھوڑ ے پڑھنے میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی ہے ذخیرہ میں لکھا ہے جز وکلمہ کو حکم کل کلمہ کا ہے یہی سیحے ہے بیوفیاوی قاضی خان میں لکھا ہے اوربعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر اس جز وکلمہ کے بھی از رو ہے لغت پچھ معنی سیجے ہو سکتے ہوں اورفضول نہیں ہوتا اور قرآن کے معنی حضرت عنّانٌ کے مبد خلافت میں تمام صحابہ رسنی امند تنہم کے اجماع ہے یہ صحف جومتو از ہے مع معوارث قر اُت کے جمع ہوا ہے ہیں جوقر اُت اُس کی قر کت میں ہے نہ ہوہ وقر آن نبیں بعنی قر آن تو متوار تقطعی متوارث کانام ہےادروہ شاذ قر اُت نبیں ہے تواس میں قر آن کی صفت نہ ہو گی 1ام

بھی نہیں بدلتے تو میا ہے کہ نماز فاسدنہ ہواورا گراس جزو گھر کے پچھ منی نہیں اور نضول ہے یا نضول نہیں ہے گراس ہے تر آن کے معنی بدر جوتے جی نو نماز فاسد ہوجائے گی اورا کثر مشاکع کا ند ہب رہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی اس لئے کہ بیالیں یا تیں جی جن ہے بچنا ممکن نہیں ہیں اس کے کہ بیالیں یا تیں جی جن ہے بچنا ممکن نہیں ہیں ان کا تھی تاری ہے تیاں کے کہ اورا کر ماتو صحیح ممکن نہیں ہیں ان کا تھی تاریک ہوجاتی ہے بیاد خیر و میں لکھا ہے۔

یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ ایسی صورت میں اکثر واقع ہوجاتی ہے بیا جیط میں لکھا ہے۔

يانيمو (١٥ بار

ا ما مت کے بیان میں اوراس میں سات نصلیں ہیں

يهلى فصل

### جماعت کے بیان میں

اگر محلّہ کی محبد میں امام اور جماعت کے لوگ معمولی مقرر ہوں اور ان لوگوں نے اس میں جماعت سے نماز پڑھ لی تو اذ ان کے ساتھ دوسری جماعت اس میں جائز نہیں اور بغیر اذ ان کے پڑھیں تو بالا جماع مباح ہے اور یہی تھم ہے راستہ کی مسجد کا بیشرح جمع میں لکھا ہے جو خود مصنف کی لکھی ہے جمعہ کے سوا اور نمازوں میں ایک آدی ہے جب زیادہ ہوتو جماعت ہے اور اگر چداس کے ساتھ ایک سمجھ والدائر کا ہی ہو بیسر اجیہ میں لکھا ہے ۔ لوگوں کو بلا بلا کرنفل کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے اور صدر الشہید کی اصل میں ہے کہا گر بغیر اذ ان وا قامت کے نئی گوشوں میں جماعت سے نماز پڑھ لیس تو کروہ نہیں سمش الائمہ طوائی نے کہا ہے کہا گرامام کے سوا تین آدی ہوں تو بالا نقاق مکروہ نہیں جا رہے۔

ودرى فعل

### اس کے بیان میں جس کوامامت کاحق زیادہ ہے

امامت کے واسطےسب میں زیادہ اولیٰ وہ فخض ہے جوا دکام نماز کوزیادہ جانتا ہو بیضم ات میں لکھا ہے۔ اور یہی فلاہر ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے بیتے کم اس صورت پر ہے کہ جب وہ قرات بھی اس قدر جانتا ہوجس ہے قرائت کی سنت اگر دا ہوجائے بیتیین میں لکھا ہے اور فلا ہر گنا ہوں سے بچتا ہوتو وہ مستحق ہے اگر چہ سوااس کے دین میں بھی بچھ طعن بخن ہویہ کفایہ اور نہایہ میں لکھا ہے اور فلا ہر گنا ہوں سے بچتا ہوتو وہ مستحق ہے اگر چہ سوااس کے کوئی اور زیادہ پر ہیزگار ہو میں کھا ہے اور بھی زاہدی میں لکھا ہے اگر کوئی مخض نماز کے علم میں کامل ہولیکن سوائے اس کے اور علوم نہ جانتا ہووہ اولی ہے بیہ فلا صدیمیں لکھا ہے اگر وہ مختص نماز کے احکام برابر جانے والے ہوں تو ان میں سے جو مختص زیادہ قاری ہو لیون غلم قرائت ذیادہ جانتا ہو وقف کی جگہ وقف کرتا ہواور وصل کی جگہ وصل اور تشدید کی جگہ تشد یداور تخفیف کی جگہ تخفیف وہ زیادہ سے جو تحق

اے اور کہا گیا کہ قدر فرض۔ع۔اور کہا گیا کہ قدروا جب۔و۔اور بھی تھے ہے کیونکہ ادلویت کے لیے واجب نہیں ہوسکتا۔۱۲ع ع مثلۂ امام مسجد معمولی ہے اور کسی کو اُس کے اعتقاد میں طعن ہوتو وہ ترک جماعت میں معذور ہے بخلاف اس کے جس کے افعال فجو رہوں ۱۲ ہے بیے کفامید میں نکھا ہے اور اگر اس میں بھی ہر اہر ہوں تو جوزیادہ پر ہیز گار انہووہ اولی ہے اور جواس میں بھی ہر اہر ہول تو جوعمر میں زیادہ ہووہ اولی ہے بیرمدا سے بیں لکھاہے اورا اُرس میں بھی پر اہر ہوں تو جوضق میں احسن ہووہ اولی ہے اور اَ سراس میں بھی برابر ہوتو حسب میں زیادہ ہے وہ اولی ہے اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جوزیادہ خوشر و ہے وہ اولی ہے بیافتے القدیر میں لکھا ہے اور خوشرو کی وہ مراد ہے جورات میں زیاد ہ نماز پڑھنے ہے ہو۔ کذافی ااکافی اورا َ سراس میں بھی برابر ہوں تو سب ہے زیادہ نہبی شرف والا ہو کذا فے فتح القديريس جو خص زياده كامل ہوگا وہي افضل ہے اس واسطے كەمقصود كثرت جماعت ہے اور رغبت لوگوں كى اليسےخص ميں زياده ہوتى ہے میر بین میں لکھا ہے ہےاوراگر بیس ری تصلتیں ووشخصوں میں جمع ہوں تو ان دونوں میں قریدڈ الیس یا قوم کے اختیار پر چھوڑ ویں۔ ا گرکسی گھر میں جماعت ہواورمہمان ہوں اور گھر والا ہوتو امامت نے واسطے بیاولی ہے لیکن اگران میں باد شاہ یا قاضی بھی ہوتو اگر گھر والاان میں ہے کسی کو تعظیمہ بڑھاد ہے تو افضل ہے اوراگران میں ہے کوئی خود ہی بڑھ جائے تو جائز ہے اوراگر کسی گھر میں کرایہ دار بھی ہواور مالک ومہمان بھی ہوتو جماعت کی اجازت دینے کاحق کرایددار کو ہےاوراجازت اس سےطلب کریں گے بیتا تارہ شیریس مکھ ہے اور اس طرح اگر کسی نے مکان مستعار لیا ہوتو مستعار دینے والے ہے مستعار لینے والا اولی ہے بیمران الو ہاتی میں لکھا ہے۔ مسجد میں کوئی ایسانخف داخل ہو جوامامت کی صفات میں بہنست امام تلہ کے زیادہ کامل ہے تو امام تحکیہ کا اولی ہے بیرتدیہ میں لکھا ہے۔ گونگا آ دمی اگر گونگوں کا امام ہوتو کل کی نماز جائز ہے۔اور اگر ایسانتخص کسی امی کا امام ہولیعنی اس کوقر آن نہیں آتا تو بعض مواضع میں بیلکھا ے کہ ہمارے ملاء کے نزو یک نماز جائز نہیں اور شیخ الاسلام نے کتاب الصلوة کی شرح میں لکھاہے کہ گونگا اور أمی اگر نماز پڑھنا جاتیں تو امی امامت کے واسطےاو کی ہےاوراُمی اگر گو تگے کی امامت کرے تو بلا خلاف دونوں کی نماز جائز ہوگی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اورمنیتہ المصلی میں لکھا ہے کہ صرف جنابت ہے تیم کرنے والا اس شخص ہے اولی ہے جس نے حدث ہے تیم کیا ہو بینہر الفائق میں لکھاہے مبحد میں پچھاوگ اندر کے درجے میں ہیں کچھ باہراورموذن نے اقامت کبی اور یا ہر کے بوگوں میں ہے ایک تخض کھڑا ہوکر باہروالوں کا امام بن گیااورا ندر کے شخصوں میں ہےا یک شخص کھڑا ہوکرا ندروالوں کا امام ہوگیا تو جس نے پہلے نماز شروع کر دی اس کے اور اس کے مقتد یوں کے حق میں کرا ہت نہیں بیا خلاصہ میں لکھا ہے دو مختص فقداور نیکی میں برابر ہیں مگر ایک ان میں کا قاری زیادہ ہے اورمسجد والوں نے دوسرے کا امام بنائی تو ہرا کیا اور اگر بعضوں نے زیادہ قاری کو پہند کیا اوربعضوں نے اس بے غیر کوتو اعتبارا کثر کا ہے بیسراٹ الو ہاج میں لکھا ہے۔اً سرمحکہ میں امامت کے لائق ایک ہی شخص ہوتو اس پر امامت لا زم نہیں ہے اور وہ امامت کے چھوڑنے میں گنہگارنہ ہوگا بیقدیہ میں لکھا ہے

اُ سشخص کے بیان میں جوا مامت کے لائق ہو

مرغینانی نے کہا ہے کہ صاحب ہوااور صاحب بدعت کے پیچھے تماز جائز نہیں اور دائشی آور لدری اور جمی اور اس شخص کے پیچھے جوقر آن کے خلوق ہونے کا قائل ہے نماز جائز نہیں اور حاصل ہے ہے کہ اگر دین کی خرابی ایسی ہو کہ اس ہے کا فرنہ ہوتا اور دہ ہوتا اور دہ ہوتا اور دہ ہوتا کے بیٹھے جوقر آن کے خلوق ہونے کا قائل ہے نماز جائز نہیں اور حاصل ہے ہی پر ہیز کر بے قو عامد مباحات ہاں کو اجتناب ہوگا اور تقتی پر ہیز گاری ہے کہ جن چیزوں میں شرعائی ہے ہوا گرچان کا ارتکاب جائز ہوتو اُن ہے بھی پر ہیز کر بے قو عامد مباحات ہاں کو اجتناب ہوگا اور تقتی ہے ہوکہ جو ایک اور تعلیم کی دافقی ہے بیاں وہ فرقہ مراد ہے جس نے مجت صدیق آکبڑ ہے انکار کیا۔ خطابے خالی اُن کی گوائی مردود ہے۔ قد وری جوا ہے آپ کو قادر کہتے ہیں۔ مشہد جوالقد تعالی کو خلوق کے مشاب کہتے کہ ایک وغیرہ ہے ا

ہوتو کراہت کے ساتھ تماز جائز ہے ورنہ جائز نہیں یہ بین اور خلاصہ میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے بیے بدائع میں لکھا ہے۔اور جو شخص معراج كامنكر بو اگروه مكه سے بيت المقدل تك جانے كامنكر بوتو كافر ہاور اگر بيت المقدل سے آ محمواج كامنكر بوتو کا فرنہیں اور اگر مبتدع یا فاس کے پیچھے نماز پڑھی تو جمیاعت کا ثو اب مل جائے گالیکن اس قد رنو اب نہ ملے گا جومنق کے پیچھے پڑھتے میں ملتا پی خلاصہ میں لکھ ہے۔ اگر شافعی ہے افتد اکیا توضیح ہے اگر امام مقامات خلاف ہے بچتا ہومثلاً سبیلین کے سوااور کی مقام ہے کوئی نجس چیز نکلے جیسے فصد کھلا ہے تو وضوکر لے اور قبلہ ہے بہت نہ پھرتا ہو یہ نہا بیاور کفاییہ کے باب الوتر میں لکھا ہے اور اس میں شک نہیں کہا گرسورج کے چینے کےموقعوں سے پھر گیا تو قبلہ ہے بہت پھر گیا بیفآویٰ قاضی ف ن میں لکھا ہےاور متعصب نہ ہواورا پنے ا بمان میں شک ندر کھتا ہوا ورا ہے بندیانی جو جوتھوڑ ا ہو وضونہ کر لے اور منی لگ جائے تو اپنے کپڑے دھوتا ہوا ورخشک منی کو کھر جے ڈ البّا ہواور وتر کوقطع نہ کرتا ہواور قضا نمازوں میں ترتنیب کی رہاہت کرتا ہواور چوتھائی سر کامسے کرتا ہو پینہا بیاور کھا یہ کے باب الوتر میں مکھ ہے اور تھوڑے یانی میں اگر نجاست گر جائے تو اس ہے وضونہ کرتا ہو بیفآ وی قاضی خان میں لکھا ہے اور مستعمل یونی ہے وضونہ کرتا ہو بيراجيه ميں لکھا ہے امام تمر تاشی نے چیخ الاسلام معروف به خوا ہرزادہ سے قتل کیا ہے کہ اگر شافعی امام سے بید چیز میں بھینی معلوم نہ ہوں تو اس سے اقتدا کرنا جائز ہے اور مکروہ ہے بید کفاریہ اور نہا ہیں لکھا ہے اگر مقندی کوامام میں ایسی یا تیں معلوم ہوں جن ہے امام کے نز دیک نماز فاسد ہوتی ہے جیسے عورت یا ذکر کا چھوٹا اور امام کواس کی خبرنہیں تو اکثر فقہا کے ہمو جب نماز اس کی جائز ہوگی اور بعضوں کے نز دیک جائز ہوگی پہلاتول جواضح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی کی رائے کے ہمو جب امام کی نماز جائز ہے اور اس کے حق میں ا پنی رائے معتبر ہے ہیں جواز کا تول معتبر ہو تیمبین میں لکھا ہے نسلیٰ نے کہا ہے کہ وتر میں حنفی کاا قتد ااس محف ہے تیج ہے جس کی رائے ہمو جب نہ ہب امام محمد اورامام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہو بیا صدین لکھا ہے بیٹم کر نے والا اگر وضو کرنے والے کی امامت کر لے تو ا مام ابوطنیفة اورامام ابو بوسف کے نزویک جائز (۱) ہے بیرم اید میں لکھا ہے شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ بیرخلاف اس صورت میں ے جب وضو کرنے والوں کے پاس باتی ندہواور اگر ان کے پاس بانی ہے تو تیم کرنے وال وضو کرنے والے کی امامت نہ کرے میہ نہا یہ میں لکھا ہے جناز ہ کی نماز میں وضو کرنے والوں کو تیم کرنے والے کی افتد اکر تاباد خلاف جائز ہے بیرخلا صہ میں لکھا ہے اگر دومعذروں عملی کا ایک ساعذر ہوتو ایک کو دوسرے ہے اقتدا جا ہز ہے اوراً سرمختنف ہوں تو جا ئز نہیں ہے بیین میں لکھا ہے پس جس شخص میں رہے پھرنے کا عذر ہواس کا اقتد ااس شخص ہے جائز نہیں جس کوسلس البول کا مرض ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اس طرح جس شخص کوسلس البول کا مرض ہوو واس شخص کے بیجھیے نماز پڑھے جس کی رتے پھر تی بواورا یک زخم ہوجس کا خون نہ بند ہوتا ہواس کئے کہامام میں دو مذر میں اور مقتدی تکمیں ایک مذر سے جوہرۃ النیر و میں لکھا ہے یا کے تخص اس کے پیجھے جس کوسلس البول کا مرض ہونماز نہ پڑھےنہ پاک عورتیں اس عورت کے بیچیے نماز پڑھیں جس کواشحاضہ کی بیاری ہواور بیتکم اس صورت میں ہے کہ جب وضوکر نے میں یاوضو کے بعد حدث ہوجائے بیز اہدی میں لکھا ہے اور جائز ہے اقتدا پاؤں دھونے والے کا اس تخص کے پیچھے جوموز ہ نبیں جائز ہےا ہے بدعتی کے پیچیے جوشفاعت کامنکر ہویا دیدارالی کامذاب قبر کایا کرام الکاتبین کا کیونکہ و مافرے کیونکہ ایسے امورشارع ہے متوارث میں اگر کیے کہ ربعز وجل اپنی عظمت وجلال نے نہیں دکھلالی وے گاتو مبتدع ہے اع 💍 💇 مرادیہ ہے کہ ایک نمرز کا وقت بدون اُس صدیث کے نہ كذرية وومعذود بيان اى كاوضوا كرچيانندى كيزويك طبارت بيلين حكى توجس من ندبوب بوه وه برنيس كبراتا پس خلاص يبرا كيط م دمعذورم دے بیچیے ندیز ہے ہیں مقتدی برنبیت امام کے تذرست ہے ، بوجہا قتد ارجا رُنہونی ۱۴ سے <sup>سی</sup>ین اصح یہ ہے کہا فیر کی دونوں روہوں میں ف تحدوا جب ہے جیسا کہ بیٹی ہے ورمختار نے کہاتو اگر مفترض نے قر اُت نہ کی تو نمی زواجب الاعاد و ہے اا (۱) اوریبی جمور فقتها ء سلف و ضف کا اور تیز

ائر شاشکا قول ہے لیکن امام تھ کے بزو یک نہیں جائز ہے ااع

پر سے کرتا ہے یہ جہیرہ پر سے کرتا ہے فصد کھلانے والے کوا گرخون نکلنے کا خوف نہ جوتو تندرستوں کا امام ہونا جا کڑنے جوتھی جانور پر سوار ہے اور اشارہ ہے نماز پڑھنے والے کواشارہ ہے نماز پڑھنے والے کا اور نگلے کونئوں کا امام جنا جا بڑے بین فلاصہ جس لکھ ہے اور افساں یہ ہے کہ نتگے الگ الگ جیٹے کراشارہ ہے نماز پڑھیں اور ایک ووسر ہے ہے دور یہ جائے اگر جن عت ہے نماز پڑھیں اور ایک ووسر ہے ہے دور یہ جائے تو جائز ہم عت ہے نماز پڑھیں تو امام عور توں کی جن عت کی طرح جے جن کھڑا ہو یہ جو جرۃ النیر ہ جس لکھا ہے اور امام اگر بڑھ جائے تو جائز ہم میں لکھا ہے اور امام اگر بڑھ ہے کھڑے جائے تو جائز ہے یہ نہایہ جس لکھا ہے۔ جماعت سے ان کی نماز کروہ ہے یہ جو جرۃ النیر ہ جس اور سرائ الو ہائ جس لکھی ہے کھڑے ہونے والے کا اقتد ار اس محف کے چیچے جائز نہیں یہ قاوی قاضی خان جی لکھا ہے۔

كبرا أوى كفرے بوكرنماز يرجے والے كى امامت اس طرح كرسكتا ہے جيسے بيٹھ كرنماز پرجے والے كى امامت كرسكتا ہے یہ ذخیر ہاور خامیہ میں کھا ہے۔اور نظم میں ہے کہ اگر اس کے تیام اور رکوع میں فرق ظاہر ہوتو بالا تفاق جائز ہےاورا گر ظاہر نہ ہوتو امام ابوحنیفہ اورامام ابو بوسف کے نز دیک جائز ہے اور ای کواکٹر ملاء نے اختیار کیا ہے امام محمد کا خلاف ہے بیے کفایہ میں لکھا ہے اگر امام کا یے دُل ٹیڑ ھا ہواور و وقعوڑے پاوک پر کھڑا ہو پورے پاؤں پر کھڑانہ ہوتو امامت اس کی جائز ہےاوراگر دوسرا محض امام ہوتو اولی ہے ہے تبیمین میں لکھا ہے۔نفل پڑھنے والافرض پڑنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے بید ہدایہ میں لکھا ہے اوراً سرچہ وہ آخر کی دور کعتوں میں قر اُت نه پڑھتا ہو بیتارتارخانیہ میں جامع الجوامع نے نقل کیا ہے اگر ایک نفل پڑھنے والے نے ایک فرض پڑھنے والے کے پیجھے اقتدا کیا پھرنماز تو ڑ دی پھراسی فرض میں اس کے چیجیے اقتدا کیا اور اس نفل کی نماز تو ڑنے میں جو قضا لازم آئی تھی اس کی سبت کی تو ہمار نے بزو کی وہ وہ نز ہوگی بیدکا فی میں لکھ ہے ہوفت مجنون رہنے والے کے پیچھے اور اس محفل کے پیچھے جونشہ میں ہوا قتہ السیح نہیں اور اً سراس کو بھی جنون ہوتا ہوا دربھی افاقہ ہوتا ہے تو افاقہ کے زمانہ میں اس کے پیچھے اقتد اسیح ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے فقیہ نے کہا کہ ظاہر روایت کے بموجب اس میں فرق نہیں کہ اس کے افاقہ کے وقت معلوم ہویا نہ ہوپس و ہ افاقہ کے زمانہ میں مثل سجے کے ہے اور یہی قول ہم نے اختیار ہے تا تارف نیہ میں لکھا ہے مقیم کا مسافر کے چیچے افتدا کرناوفت میں ہویا خارج وفت میں ہوچیج ہے اس طرح سافر کامقیم کے پیچھےافتد اکرناونت میں سیجے ہے نہ خارج وفت میں مقیم نے اگر دور کعتیں عصر کی پڑھیں پھرسورج حجب گیا پھر کسی مسافر نے ای عصر کا اس کے پیچھےا قتد اکیا توضیح ہےاور جوخف دوسنتیں ظہر کی پڑھنا جا ہتا ہوا س کواس مخف کے بیچھےا قتد اکر ناجو ب رسنتیں ظہرے پہنے پڑھتا ہوجا مُز ہے بیاخلاصہ میں لکھا ہے۔ گاؤں والےاوراند ھےاور ولدالز نا اور فاسق کی امامت جائز' ہے بیا خلاصہ میں لکھا ہے مگر کروہ ہے بیمتون میں لکھا ہے۔مرد کی امامت عورت کے واسطے جائز ہے بشرطیکہ امام اس کی امامت کی نیت کر لے اور ضوت نہ ہوا ور اگر امام خلوت میں ہے تو اگر ان سب کا یا بعض کامحرم ہے تو جائز ہے اور مکروہ ہے بینہا بیش شرح طحاوی ے نقل کیا ہے۔ عورت کا اقتد امر د کے چیچے جمعہ کی نماز میں جائز ہے اوراگر چیمرد نے اس کی نبیت نہ کی ہواوراس طرح عیدین کی نماز میں جائز ہے اور بہی انسح ہے پیرخلا صہ میں لکھا ہے ۔مر د کوعورت کے پیچھے اقتد ا جائز نہیں میہ ہدا ریہ میں لکھا ہے۔عورت کوعورتوں کا کل نمازوں میں خواہ وہ فرض ہو یانفل امام بننا عروہ ہے ًمر جنازہ کی نماز میں مکروہ نہیں رینہا یہ میں لکھا ہے اً کرعورتیں جماعت ہے نماز پڑھیں تو جو مورت امام ہوو و درمیان میں کھڑی ہولیکن اس کے درمیان کھڑ ہے ہوئے سے بھی کراہت زائل نہیں ہوتی اور اسرامام آ کے بڑھ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی بیدجو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔

ا توضروری ہے کہ بیلوگ قدروا جب جائے ہوں کیونکہ امی کے پیچھے نمرز قاری نہیں جائز ہے مگر آ س کدا ہے مثل اعرابی کی امامت کر سے ا

عورتوں کوسلیحد ہ ملیحد ہ نماز پڑھنا افضل کہ بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔خنٹی مشکل کوعورتوں کی امامت اگر وہ آگے بڑھ جائے تو جائز ہے ا گروہ درمیان میں کھڑا ہواورمرد کے حکم میں ہوتو بسبب برابر ہوجائے کے نمازعورتوں کی فاسد ہوجائے گی پیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔ خنثی مشکل کی امامت مردوں کے واسطےاور اس طرح کے خلتے مشکل کے لئے جا تزنہیں جولڑ کا قریب بلوغ ہواس کواس طرح کے لڑکوں کا امام بنتا جائز ہے۔ بیخلاصہ میں لکھا ہے لڑکوں کے بیچھیے تر اوت کا اور مطلق سنتوں میں ائمہ بلخ کے قول کے بھو جب اقتد اجائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں نکھا ہے اور مختاریہ ہے کہ کی نماز میں جا ئزنہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے میرمحیط میں لکھا ہے اور یجی قول ہے اکثر فقہا کا اور میمی ظاہر روایت ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے گونگا قاری کے پیچھے اقتد اکرنے پر قادر ہواور ملحد ونماز پڑھے تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے ای کوامیوں کا امام بنتا جائز ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے اگر امی کوایک ای اور ایک ایسے مخص کا· جوقر آن پڑھسکتا ہےامام بتاتو امام ابوصنیفہ کے نز ویک سب کی نمی زفاسد ہوگی اور امام محمدٌ اور امام ابو یوسف کے نز ویک صرف قاری کی نماز فاسد ہوگی اوراگر و وسب جدا جدا نماز پڑھیں تو بعضوں کا قول یہ ہے کہ اس میں بھی خلاف اور بعضوں نے کہا ہے کہ نماز تھجے ہوگی ہی سیجے ہے بیشرح مجمع البحرین میں نکھاہے جوای کے مصنف کی ہے۔ اور اگر امی امام بنااور اس نے نمازشروع کر دی پھر قاری آیا تو بعض کا بیقول ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اور کرخی نے کہاہے کہ فاسد نہ ہوگی اگراا یک قاری نماز پڑھتا تھا اورا می آیا اوراس کے بیخیے اقتد انہ کیااور ملیحد ہنماز پرھ لی تو ااس میں فقہا کا اختلاف ہے اصح یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی قاری مسجد کے درواز ہ پر ہویا مسجد کے بیزوں میں ہواورامی مسجد میں اکیلا نماز بیز ہے تو با خلاف ای کی نماز جائز ہے اگر قاری اور نماز بیڑھتا ہواورامی دوسری نماز یڑھنا جا ہے تو بالا تفاق امی کو جائز ہے کہ ملیحد ہنماز پڑھ لیے اور قاری کے فارغ ہونے کا انتظار نہ کرے امام تمر تاشی نے لکھا ہے کہ امی یر واجب ہے کہ رات دن اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ اس قد رقر آن سیمیے لے جس ہے نماز جا مُز ہوجاتی ہے اگر و وقصور کرے گا تو . عندالقد معذور نہ ہوگا یہ نہا یہ میں لکھا ہے قاری کا اقتراا می اور گو نگے کے پیچھے تھی نہیں اور اس طریح امی کا فقرا گو نگے کے پیچھے اور کپڑا پننے والے کا اقتد انگے کے پیچھے اورمسبوق کا اقتد ااپنی باقی نماز ول میں دوسرے مسبوق کے پیچھے پیجے خبیں ہے یہ فآو کی قاضی خان میں نکھا ہے لاخق کا اقتد الاحق کے پیچھے اور سواری ہے اتر کرنماز پڑھے والے کا اقتد اسوار کے پیچھے بھی نہیں بیے خلاصہ میں لکھا ہے۔ظہر کی نماز پڑھنے والے کا اقتد اعصر کی پڑھنے والے کے پیچھے اور آئ کے ظہر پرھنے والے کا اقتد اکل کی ظہر پڑھنے والے یانماز جمعہ پڑھنے والے کے چیچےاور جمعہ پڑھنے والے کا اقتد اظہر پڑھنے والے کے چیچھےاور فرض پڑھ والے کا اقتد انفل پڑھنے والے کے چیھے سی نہیں اور نذر کی نماز پڑھنے والے کا اقتدا نذر کی نماز پڑھنے کے پیچھے ختیب کیکن اگر کسی نے دوسرے فخص کی نماز کی نذر کی ہواور ایک ان میں ہے دوسر ہے کا اقتدا کر لے توضیح ہے اورنفل کی نماز تو ژکر بھراس کے پڑھنے والے کا اقتدا ایک اس طرح کے شخص کے پیچیے جس نے اپی نفل تو ز دی اور پھرایک نے دوسرے کا اقتد اکیا تو صحیح ہے۔ اگر دو شخصوں نے یشم کھانی کہ ہم تماز پڑھیں گے اور پھر ایک نے دوسرے کا اقتد اکیا توضیح ہے۔ نذر کی نماز پڑھنے والے کا اقتد انتم کی نماز پڑھنے والے کے بیچھے پیجے نہیں فتم کی نماز پڑھنے والے کا اقتد انذرکی نماز پڑھنے والے کے پیچھے تھے ہے یہ محیط سزنسی میں لکھا ہے۔ ا

ا گرنٹگا کچھنٹکوں اور پچھ کپڑے پیننے والوں کا امام ہوتو امام کی اور نٹکوں کی نماز جائز ہوگی اور کپڑے پہنے والوں کی بالا جماع

ع - طواف کے بعد جود ورکعت پڑھی جاتی ہیں اُن کا سلب طواف ہے کئی طواف ایک مر د کا دوسرے ہے جدا ہے نو نماز طواف میں افتد ابھی جائز نہیں ہے تا

ا اور مکروہ ہے عورتوں کو جماعت میں حاضر ہوتا کیونکہ اُن کی حاضر کی میں فقنہ کا خوف ہے لبندا حضرت عمرٌ کے منع فرمادیا اور جب عورتوں کے حضرت ام المومنین صدیقہ ' سے شکایت کی تو حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ اکر حضرت صلی الله علیہ وسمیم اب جیسی تمہاری حالت و کیھتے تو جیسے منوا سرائیل کی عورتی ممنوع ہوئیں تو تم مجھی منع کی جائیں اا

# فتاوی عالمگیری بسر ( ) کیکی از سوق

جا ئزنہ ہوگی بیرخلاصہ میں لکھ ہے اگر کوئی شخص تندرست ہے اور اس کا کپڑ انجس ہے اور وہ دھونہیں سکتر اس کا اقتراا ہے شخص نے پہجیجے جس کو ہر وفت حدث ہوتا رہتا ہے بیجے نہیں ہے تا تارہ نبیر لکھا ہے۔ تو تلا جوبعض حرفول کا داکر نے پر قاورنہیں اس کی امامت جا نز نہیں مگراپی طرح کے تو تعوں کا اس وقت امام بن سکتا ہے جب قوم میں کوئی ایساشخص حاضر نہ ہو جوان حرفوں کوا دا کر سکے اور اسرقوم میں ایسا شخص موجود ہوتو تو تلےاما ماورساری قوم کی نماز فاسد ہوگی اور جوشخص بے کل وقف کرتا ہواورمحل وقف میں وقف نہ کرتا ہوا س کوامام بنیا نہ جا ہے اوراس طرح جوشخص قرآن پڑھنے میں بہت کھنکارتا ہواورجس شخص کوتمتمہ کی عادت ہویعنی ہتے بغیر چند یار کے کہنے کے اس سے ادانہ ہوتی ہویا جس میں فافاہ کے لیعنی فے بغیر چند بار کے کہنے کے اس سے ادانہ ہوتی تو اس کو بھی امام جنانہ سے ہے اور جو خص ایباہو کہ بغیر مشقت کے حرفول کے ادانہیں کرسکتا لیکن اس کوتمتمہ یا فا فا نہیں اور جب حرفوں کو نکالنا ہے تو سیح نکالنا ہے تو س کی امامت مکرو و نبیس بیمحیط میں زلتا بقاری کے بیان میں مکھا ہے قاری نے اگرامی کے پیچھے اقتدا کیا تو اسکی نمی ز شروع نہ ہوگی یہال تک کدا گرنقل نماز شروع کی اور تو ژو ری تو اس کی تضاوا جب نہ ہوگی میں سی جاور یہی تھم ہے اس صورت میں کدا گرم دعورت کے بیجھے یالڑ کے کے بیچھے یا ہے وضوجب کے بیچھےنفل میں اقتدا کرےاورتو ڑوے اوراصل ان مسکوں میں یہ ہے کہ امام کا حال اگر مقتدیوں کے حال کے برابرہویازیادہ ہے تو کل کی نماز جائز ہے اورا گرامام کا حال مقتدیوں کے حال ہے کم ہے تو امام کی نماز جائز ہو جائے گی مقتدیوں کی جائز نہ ہوگی میر محیط میں لکھا ہے لیکن اگر امام امی ہے اور مقتدی قاری یا امام گونگا ہے اور مقتدی امی تو ا ، م کی نماز بھی جائز نہ ہوگی ریفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور فیقہ ابوعبداللہ نے جرج نی نے کہا ہے کہ اگر امی اور گونے کومعلوم ہو کہ ان کے بیچھے قاری ہےتو امام ابوحنیفہ کےنز دیک ان کی نماز فاسد ہو جائے گی اورا گرمعلوم نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی جیسے قول ہے صاحبین کا اور . خلا ہرروایت میں معلوم ہونے اور نہ معلوم ہونے کی حالت میں پچھ فرق نہیں بینہا رپیش لکھا ہے دوشخصوں نے ساتھ نماز شروع کی اور ہر ایک نے بیزنیت کی کہ میں دوسرے کا امام ہوں تو دونوں کی نماز پوری ہوجائے گی اور اگر ہر ایک نے بیزنیت کی کہ میں دوسرے کا مقتدی ہوں تو دونوں کی نماز نہ ہوگی ہیرمجیط سرحسی ہیں لکھا ہے۔اگر کوئی مختل اہام بنے اوراس کے بدن پر جا ندار کی تصویریں بی ہوں تو ۔ چھمضا نقدنبیں اس لئے کہ وہ تصویریں کپڑوں میں چھپی ہیں اور یہی حکم ہےاس صورت میں کہا گرانگوٹھی پہن کرنما زیڑھی اور اس میں چھونی می تصویر ہے یا ایک ایساور ہم اس کے پاس ہے جس میں تصویریں ہیں تو تماز جائز ہوگی اس واسطے کہ وہ تصویریں چھوٹی ہیں بی فقاوی قاصنی خان میں لکھا ہے۔ ایک مخص امامت کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے محلّہ کی مسجد میں امامت نہیں کرتا اور رمضان میں دوسرے مکلے کی مسجد میں امامت کے واسطے جاتا ہے تو اس کو حیا ہے کہ اپنے محلّہ ہے عشا کا وقت داخل ہوئے ہے ہیں چلا جائے اور ا گرعشا کا وفت داخل ہونے کے بعد جائے گا تو اس کے واسطے مکروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔ فاسق اگر جمعہ کی نماز گی امامت َرۃ ہو اور قوم اس کے منع کرنے سے عاجز ہے تو بعضوں کا بیقول ہے کہ جمعہ میں اس کا اقتدا کریں اور جمعہ اس کی امامت کی وجہ سے نہ مچھوڑیں اور جمعہ کی نماز کے علاوہ اور نمازوں میں اگروہ امام بنیآ ہوتو دوسری مسجد میں چلا جانا اور اسکے پیجھیے اقتد اندکرنا جائز ہے سیا ظہیر بیرمیں لکھا ہے۔اگر ایک مختص امامت کرتا ہواور جماعت کےلوگ اس سے کار ہوہوں تو اگر ان لوگوں کی گرا ہت اس وجہ ہے ہے کہ اس شخص میں کوئی نقصان ہے یا اور شخصوں میں امامت کا استحقاق اس سے زیاوہ ہے تو اس کوامامت کرنا مکروہ ہے اور اسرو ہی ا مامت کا زیادہ مستحق ہے تو تکروہ نہیں میرمحیط میں لکھا ہے۔اور نماز کو بہت دراز کرنا مکروہ ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اور امام کو بیا ہے کہ بعد قد رمسنوں کے تطویل نہ کرے اور اہل جماعت کے حال کی رہایت کرے بیے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے ایک مہینہ بھر لے ۔ کیلن اگر قاری نے شروع کی پھرامی آیااورا قند انہ کی تنہ پڑھتو اسٹے بید کہ 'س کی نماز فی سد ہے ااانہا ہیا تک امامت کی پھراس نے کہا کہ بیں بچوی تھا تو وہ اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور وہ قول اس کا مقبول نہ ہوگا اور ان کی نماز جائز ہوگی اور
'س کو بخت مار ماریں گے اور اس طرح اگر اس نے بید کہا کہ بیس نے مدت تک بے وضو انجماز پڑھائی ہے اور وہ بیبا ک ہیں ہے اس کا قول
مقبول نہ ہوگا اور اگر ایس نہیں ہے اور سیاحتال ہے کہ وہ بطریق تو رع اور احتیاط کے کہتا ہے تو نمازوں کا اعادہ کریں اور بہی حکم ہے اس
صورت میں کہ وہ کیے کہ میرے کپڑے میں نجاست تھی میہ خلاصہ میں لکھا ہے اور بہی حکم ہے اس صورت میں جب میہ ظاہر ہو کہ امام کا فریا
مجنوں یا عورت یا ختی گیا امی تھا یا بغیر تحریب کے یا حدث کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی ہے بین میں لکھا ہے۔

جونها فعتل

ان چیز وں کے بیان میں جوصحت اقتد اسے مانع ہیں اور جو مانع نہیں

تین چیزیں افتدا سے مافع ہیں منجملہ ان کے عام سڑک ہے جس پر گاڑیاں اور لدے ہوے اونٹ گذریں میشرع طحاوی میں لکھا ہے اگرامام اور مقتذی کے درمیان میں تنگ راستہ ہوجس میں گاڑیاں اور لمدے ہوئے جانو رند گذرتے ہوں وہ اقتذا ہے مانع نہیں اوراگر چوڑ اراستہ ہوجس میں گاڑیاں اورلدے ہوئے جانور گذرتے ہوں وہ اقتد اے مانع ہے بیدنآویٰ قاضی خان اورخلاصہ میں لکھا ہے۔ بیاس وفت ہے کہ جب صفیں راستہ پر طی ہوئی نہ ہوں لیکن اگر صفیں کمی ہوئی ہوں تو اقتد اسے مانع نہیں ۔سڑک پر ایک آدمی کے کھڑے ہونے سے مفیل نہیں مل جاتی تین سے بالا تفاق مل جاتی ہیں دو میں اختلاف ہے امام ابو یوسف کے قول کے بموجب ل جاتی ہیں اور امام محمد کے قول کے موافق نہیں ملتی ہیں بیر محیط میں لکھا ہے اگر امام راستہ میں کھڑا ہواور راستہ کی لمبائی میں لوگ اس کے پیچھے مفیں باندھیں تو اگرامام اور اس کے پیچھے کی صف میں اس قد رفصل نہیں کہ گاڑی گذر جائے تو نماز جائز ہوگی اور بیہ تھم ہے بہلی صف اور دوسری صف کے درمیان میں اس طرح آخرصفوف تک بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے جنگل کے میدان میں اس قد رفصل جس میں دوسفیں آ جا کیں مانع اقتدا ہے اورعیدگاہ میں فاصلہ اگر چہ بفتدر دوصفوں یا زیادہ کے ہو مانع اقتدانہیں اور جناز ہ گاہ میں مشائخ کا اختلاف ہے نوازل میں اس کو بھی متجد کے تھم میں بیان کیا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بڑی نہر ہے جس پر بغیر کسی تدبیر یعنی بل وغیرہ کے عبور ممکن نہ ہویہ شرح طحاوی میں لکھا ہے۔ پس اگر مقتدی اور امام کے درمیان ایک بردی نہر ہوجس میں کشتیاں اور ڈو نیکے چلتے ہوں تو افتد اے مانع ہے اور اگر چھوٹی ہے جس میں کشتیاں نہیں چلتیں تو مانع افتد انہیں مہی مختار ہے بیاضا صہ مل لکھا ہے اور میں سیجے ہے کہ جو ہرا خلاطی میں لکھا ہے اور بیتھم ہے اس صورت میں کہ اگر نہر جامع مسجد کے اندر ہوبی فاق ان قاضی خان میں لکھا ہےاورا گرنہر پر بل ہواوراس پر مفیں کمی ہوں تو جو مخص نہر کے اس پار ہے اس کوافتذ امنع نہیں اور تین آ دمیوں کو بالا جماع تھم صف کا ہےا بیک کو بالا جماع تھم صف کانہیں دو میں اختلاف ہے جیسے راستہ کے بیان میں پذکور ہواا گرامام اور مقتدی کے درمیان میں یانی کا چشمہ یا حوض ہے اور وہ اگر اس قدر ہے کہ ایک طرف نجاست گرنے سے دوسری جانب کونجس ہوئے تو مانع اقتد انہیں اور اگر تجس نہیں ہوتا تو مانع افتد اے میرمحیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے عور تو اس کی پوری صف ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔اگر پوری صف عورتوں کی امام کے پیچھے ہواور ان کے پیچھے مردوں کی صفیں ہوں ان سب صفوں کی نماز استحسانا فاسد ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے اگر پچھالو گ معجد میں سائبان کی حصت پر نماز پڑھتے ہیں اور پنچے ان کے ان ہے آ گے عور تیں ہیں یا راستہ ہے تو ان کی نماز جائز نہ ہوگی ل کینی اگر گواہوں سے یا امام کے اقرار سے معلوم ہوا کہ امام نے بے وضونماز پڑھی یا کوئی اورمغسد نمازاس سے سرز دہواتو منقتدی کوفرض پھر پڑھنے جا بئیس اس لیے کدامام کی نماز فاسد ہوئے سے مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی ۱۴ د

اگرامام اور مقتری کے درمیان میں دیواراس قدر ہوکہ مقتری اگرامام تک تینیخے کا قصد کریتو نہ پہنچے تو افتر اسیح نہ ہوگا خواہ ا مام کا حال اس پرمشنته ہویا نہ ہو میہ ذخیرہ میں لکھا ہے اورا گر دیوار چھونی ہواور متعندی کوا مام تک چینجنے کی مانع نہ ہویا بری ہواور اس میں روزن ہوکہ امام تک پہنچ جانے کا مانع نہیں تو افتد اسیح ہے اور یہی تھم ہے اس صورت میں کہ اگر سورا ٹے چھوٹا ہواورا مام تک پہنچنے کا مانع ہولیکن بسبب کمیننے کے یاد کیھنے کے امام کے حال میں شبہ ہیں ہوتا بہی سیجے ہے لیکن اگر دیوار جھوٹی ہواورامام تک پہنچنے کی مانع ہولیکن ا مام كا حال چھياندر ہے تو بعضوں نے كہاہے اقتراضيح ہوگا اور يمي سيح ہے بيم يط ميں لكھاہے اگر و يوار ميں درواز و بند ہوتو بعضوں نے كہا ہے كما قتد اللجي نه ہوگا اس لئے كمدوه امام تك پينچنے كے لئے مانع ہاور بعضوں نے كہا ہے بچے ہاس لئے كمدورواز و تنزينے ئے لئے بنایا گیا ہے بس بند ہونے کی حالت میں بھی کھلے ہوئے ہونے کا تھم ہوگا تھم ہوگا بیر بحیط سرحسی میں لکھا ہے۔مسجد کے درمیان میں کتنا بی بڑا فاصلہ ہو مانع اقتدانہیں ہی وجیز کر دری میں لکھا ہے۔اگر مسجد کے کنار و پرافتدا کیا اور امام محراب میں ہے تو جانز ہے یہ شرح طیاوی میں لکھا ہے۔اگرکسی کے مکان کی حیبت مسجد ہے کمی ہوئی ہوتو اس پر اقتدا جائز نبیس اگر چدامام کا حال مشتبہ ہوتا ہویہ فآوی قاضی خان اور خلاصہ میں لکھا ہے۔اور میں سیحے ہے لیکن اگر مسجد کی دیوار پر سے افتد اکرے توضیح ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے آپر ایسی د بوار پر کھڑا ہو جوال کے گھر اورمسجد کے درمیان میں ہاورامام کا حال مشتبہ نبیں ہوتا تو اقتدامیج ہے اورا گرا ہے چپوتر ہ پر کھڑا ہواجو مسجد ہے خارج مگرمسجد ہے ملا ہوا ہے تو اگر صفیں ملی ہوئی ہیں تو اقتدا جائز ہے بہ خلاصہ میں لکھا ہے ۔مسجد کے بڑوس میں رہنے والا ا ہے گھر میں ہے مجدیکے امام سے اقتد اکر سکتا ہے اگر اس کے اور معجد کے در میان میں کوئی عام راستہ نہ ہواور اگر راستہ ہو مگر صفوں کی وجہ سے بند ہوگیا تب جھی جائز ہے میتا تارخانیہ میں جمتہ نے شک کیا ہے۔اگر مسجد کی حبیت پر کھڑا ہواور امام مسجد میں ہوا گر حبیت پر درواز ومسجد کی طرف ہواورا مام کا حال مشتبہ نہ ہوتو اقتد التیج ہےاور اگرامام کا حال اس سے مشتبہ ہوتو سیجے نہیں بیرقاویٰ قاضی خان میں لے۔ اوراگر دوعورتیں ہوں گی تو مرف اوّل صف کے دومر دوں کی نماز جائے گی جوان کے چیچے سیدھ میں ہوں گےای طرح ایک عورت ہے بھی چیچے کے ایک بی مردکی نماز فاسد ہوتی ہے نہ آخرے مفوف تک ۱۲

ع المحطاوي نے ابوالسعو دے نقل کیا کے سنتالہام کی آواز کومکبر کی آواز کا بکساں ہے اور دیجھناعام اس سے کہ امام کودیکھیے یا دوسرے مقتدی کودیکھیے 11

لکھا ہے اورا گرجیت میں درواز ومبحد کی طرف کونہ ہواورا مام کا حال مشتبہ نہ ہوتو بھی اقتد استجے ہے اور اس طرح اگر میذنہ پر کھڑا ہوکر امام مبحد سے اقتدا کی تو بھی جائز ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے۔

يانجوين فصل

امام اور مقتدی کے مقام کے بیان میں

اگرامام کے ساتھ ایک مخص ہوایا ایک لڑکا ہو جونماز کو مجھتا ہوتو اس کے داننی طرف کھڑا ہو یہی مختار ہے اور ظاہر روایت کے ہمو جب امام کے پیچھے نہ کھڑا ہو میرمحیط میں لکھا ہے اور اگر بائیں طرف کھڑا ہوتب بھی جائز ہے لیکن برائی ہے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گر پیچیے کھڑا ہوتو جائز ہےاورا مام محمدٌ نے کراہت کا ذکرصاف نہیں کیا مشائخ فقہا کا اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے عروہ ہے بہی سیج ہے یہ بدائع میں لکھاہے اور اگرا مام کے ساتھ میں دومقتدی ہوں تو چھپے کھڑے ہوں اور اگرایک مر دایک لڑکا ہوتو بھی چیچے کھڑے ہوں اور اگر ایک مرداور ایک عورت ہوتو مرد دائی طرف اورعورت سیجھے کھڑی ہواور اگر امام کے ساتھ دومرد ایک عورت ہوتو دونوں مردامام کے پیچھے کھڑے ہوں اورعورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہواور اگرامام کے ساتھ دورمر دہوں اورامام ان دونوں کے پچ میں کھڑا ہوتو نماز جائز ہوگی اوراگر دومر دجنگل میں نماز پڑھتے ہوں ایک مقتدی ہواورا مام کی دائی طرف کھڑا ہواور تیسرا شخص آ کرمقندی کوشروع کی تکبیر کہنے ہے مہلے اپی طرف کو کھنچ تو شخ اما م ابو بکر طرخان ہے منقول ہے کہ مقندی کی نماز کسی شخص کے تھینچنے سے فاسد نہ ہوگی قبل تھمیر کے تھینچے یا بعد تکبیر کے بہمجیط میں لکھا ہے ۔ فقاویٰ عمّا ہید میں ہے کہ یہی تھے ہے بیرتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگر دو تخص جنگل میں نماز پڑھتے ہوں اور ایک ان میں سے دوسر ہے تخص کا امام ہو پھر ایک تنیسر افخص آ کر ان کی نماز میں داخل ہو گیااورامام اپنے موقع بچود ہے اس قدر آ گے بڑھ گیا جس قدر فاصله مف اوّل اورامام میں ہوتا ہے تو اس کی نماز فاسد نہ ہو گی میجیط میں لکھا ہے۔ لڑکے اور <sup>ک</sup> خلطے اور عور تنیں اور قریب بلوغ لڑکیاں جمع ہوں تو مر دامام کے قریب کھڑے ہوں اور ان کے چیجے لڑ کے ان کے پیچھے خلٹے ان کے پیچھے عور تیں اور پھرلز کیاں جمع ہوں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے ۔عورتوں کو جماعت میں حاضر ہوتا مکروہ ہے مگر بوڑھی عورت کو فجراورمغرب اورعشاہیں آنا مکروہ نہیں تگراس زیانہ ہیں بسبب ظہور فساد کے فتوی اس پر ہے کہ کل نمازوں ہیں آنا مگروہ ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور یہی مختار ہے ہیے بین میں لکھا ہے اور جماعت والوں کو جا ہے کہ جب نماز کو کھڑ ہے ہوں اور درمیان کے فاصلہ بند کرلیں اورمونڈ ھے ہے برابر کریں اورا گرامام ان کواس کا حکم کرلے تو مضا نقہ نہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اورا مام کوچاہیے کہ وسط صف کے مقابل میں کھڑا ہواں واہنے اور بائیں کھڑا ہونا بسبب مخالفت سنت براہے ہیجیین میں لکھا ہے اور ا مام کے مقابلہ میں و وضخص ہونا جا ہے جو جماعت میں سب ہے افضل ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے بیبلی صف میں کھڑا ہونا دوسری ے اور دوسری میں کھڑا ہونا تیسری ہے افضل ہے اگر پہلی صف میں ایک آ دمی کی جگہ خالی ہواور دوسری میں نہ ہوتو دوسری صف کو چیر کر چلا جائے یہ قلیہ میں لکھا ہےاور مقتدی کے و سطے افضل و ہ جگہ ہے جوامام ہے قریب ہواور اگر کئی مقام امام ہے قرب میں برابر ہوں تو امام کے دہنی طرف کھڑا ہے بہی احسن ہے رہ محیط میں لکھنا ہے۔ عورت کا مرد سے مقابل ہونا مرد کے واسطے مفسد صلوہ ہے اوراس کے ل فقهاء نے کہا کہ غیں جوہو عتی ہیں بارہ ہیں اُن کی تفصیل ترتیب حلیہ ہیں یوں نہ کور ہےاة ل صفت آ زاد و بالغ کریں دوم آ ن وکڑ کے سوم غلام بالغ چہارم الزك ينجم آزاد بالغ تنتى ششم آزادلا كنفتي جفتم غلام بالغ تنشي بشتم غلام لرك تنثي تنهم آزادعورتيل بالغ دبهم آزاد ومورتيل نابالغ يازوبهم لوغريال بالغ دواز دہم کونٹریاں نا بالغ کیکن ان سب مغول کا تھے ہونا ضروری نہیں کیونگہ نفٹی صحت مف کوخر رکر تے ہیں اا

(۱) کیونکہ مجنونہ مورت کی نماز منعقد ہی تبیں ہوتی ۱۲

اک سے زیادہ اور لوگوں کی نماز فاسر نہیں ہوتی ہے تہیں میں لکھا ہے اور اس پر فتو کی ہے ہے تا تار خانے میں لکھا ہے دو کور تیں چارہ دوں کی نماز فاسر کرتی ہیں ایک اس کی جو ہا کمیں طرف ہواور دو شخص جوان دونوں کے ہیجھے ان کے مقابل ہیں اور اگر تین کور تیں ہوں تو ایک اس شخص کی نماز فاسد ہوگی جوان کے دائی طرف ہے اور اس کے جوان کے ہا کیں طرف ہے اور تین مور تیں ہوں تو ایک اس شخص کی نماز فاسد ہوگی جوان کے دائی طرف ہے اور اس کے جوان کے ہرابر ہوجانے ہے اور تین مردان کے چھھے کے ہرصف ہیں ہے آخر صفوف تک بہی ظاہر جواب ہے ہیمیین میں لکھ ہے ضغے مشکل کے ہرابر ہوجانے ہے تماز فاسد نہیں ہوتی رہتا تار خانے کی فصل بیان مقام امام و ماموم میں لکھا ہے۔

جهني فعيل

# ان چیزوں کے بیان میں کہ جس میں امام کی متابعت <sup>(ف)</sup> کرتے ہیں اور جن میں نہیں کرتے

اگر مقتدی تشہد میں شریک ہوا دراہام مقتدی کے تشہد پورا کرنے ہے پہلے کھڑا ہوگیا یا اہام نے مقتدی کے تشہد پورا کر نے ہے۔ پہلے سلام پھیردیا تو مختار ہے ہے کہ مقتدی تشہد کو پورا کر سے بیا نے شہد کی فار غربوں نہ کہ ہونے ہے پہلے کلام کردیا تو مقتدی تشہد کو اس طرح پورا کر بے تو جائز ہے۔ جیسے سلام کی صورت میں پورا کر جانو ہا کہ ہے۔ قارغ ہونے ہے پہلے کلام کردیا تو مقتدی تشہد کو اس طرح پورا کر بے تو جائز ہے۔ جیسے سلام کی صورت میں پورا کر جانو اور مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی بہ خلاسہ میں کھا ہے اہام تشہد کے فارغ ہو کر پہلے کلام کردیا تو مقتدی کے شہر امدہ کیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے اہام تشہد کے خار غربوں میں سے کوئی شخص تشہد پڑھنا بھول گیا تھا یہاں تک کر سب لوگ کھڑے ہوگئی ہو

اگر مقتری نے بحدہ دیر تک کیااورامام نے دوسرا بحدہ کرویا اس وقت مقتری نے پہلے بحدہ سے سراٹھایا اور میدگمان ہوا کہ
امام پہلے بی بحدہ میں ہے بس دوبارہ بحدہ میں چلاگیا تو اس کا دوسرا بحدہ داقع ہوجائے گااگر چداس نے پہلے بی بحدہ کی نیت کی ہواور
کی نہ کی ہو کیونکہ وہ نیت اپنے کل میں نہ ہوئی نہ با عتباراس کے تعل کے نہ با عتبارامام کے تعل کے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے یا بنے چیزیں
(ن) بانچ باتیں ہیں جن میں امام کی متابعت کی جائے اوّل قنوت پڑھنا دوم قعدہ اولی سوم بحمیرعید چہارم بحدہ تلاوت پنجم بحدہ ہواور چار دل میں
متابعت نہ کی جائے اوّل زیادہ کرنا بحمیرعید دوم زیادہ کرنا تحمیر جہارم کا سوم زیادہ کرنا کی رکن کا چہارم کھڑا ہوج ناامام کا بانچویں رکعت کے لیے 11

بین که اگرامام چھوڑ دیتو مقتدی بھی چھوڑ دیا ورامام کی متابعت کرے مید کی تیکبری اور پہلا قعدہ اور تلاوت کا تجدہ اور تہو کا تجدہ اور تو ت اگر فوت دکوع کا خوف ہو یہ وجیز کروری بھی لکھا ہے اورا گرخوف نہ ہوتو قتوت پڑھ لے پھر دکوع کرے بینظا صدیم لکھ ہو اور چار چیز ہیں ایسی بیل ایسی بیل کے اگر امام اپنی نماز بھی بحدا کوئی تجدہ ذیا دہ کو سے بالی بیل بیل ایسی بیل بیل بیل بیل بیل بیل بیل کے بیا پانچویں رکعت کو سے بالیل بیل کی تعکیروں بیل سے بیر اگر امام پانچویں رکعت میں تجدہ کرے باجنازہ کی نماز بیل پانچویں رکعت کو بھول کر کھڑ اہمو جائے بیر کر کھڑ اہمو جائے بیٹے گیا اور سلام پھیر دیا تو مقتدی اس کے سرتھ سلام پھیر دیا تو مقتدی اور اگر امام نے پوتھی رکھت بیل اور مقتدی سام پھیر دیا پھر امام نے پوتھی رکھت بیل تعدہ نہیں اور پانچویں رکعت کو بیل اور مقتدی نے تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیا پھر امام نے پانچویں رکعت بیل تعدہ نہیں اور تعدہ نہیں اور پانچویں رکعت ہیں تو سے بیلے بیٹر کھا اس میں تو مقتدی ادا کر نے تو بیر کھت بیل اور بیل کہ اگر امام ان کو چھوڑ دی تو مقتدی ادا کر نے تو بیر کا ان میں خلاف ہوا تو سے اس کے ماد کو بیل کہ اور اگر امام اور قریا جا اور اور امام اس کو بیل کہ اور پڑھا یا سلام یا بھیرات تو بیل میں اور کہ دوری سے کہ نماز قامید پڑھا یا سلام یا بھیرات تو ہوئی کہ اور کہ دوری امام اس کو بیل کہ کہ کہ کہ بیا یا تشہد پڑھا یا سلام یا بھیرات تو ہوئی کہ کہ کہ اور اگر سب رکعت بھی رکوع اور بچود امام سے بہلے کہا تو ایک رکعت با قرار کو ایسا کرنا کر وہ ہے یہ بھیط میں مقتدی کو ایسا کرنا کر وہ ہے یہ بھیط بیل میں مقتدی کو ایسا کرنا کر وہ ہے یہ بھیط بیل سے سے سلوہ وہ بیل کھا ہے۔

ما توين فعنل

#### مسبوق اور لاحق کے بیان میں

مبوق وہ ہے جس کو مہلی رکھت امام کے ساتھ نہ طے اور اس کے واسطے بہت سے احکام ہیں ہیں بحرالراکق میں لکھ ہے۔
مجملہ ان کے بیہ کہ اگروہ ایسی رکھت کی قر اُت میں شریک ہوجس میں جبر کرتا ہے قو چنا نہ پڑھے بہ فلاصہ میں کھا ہے ہی سی جب سے جہنس میں کھا ہے اور جب اپنی باتی نماز تفنا کر نے کو گھڑ ابھو فی فاور جب ہو یا جبر ہہ ہونے کی وجہ ہے امام کی آواز نہ میں لکھا ہے اور جب اپنی باتی نماز تفنا کر نے کو گھڑ ابھو فی نااور اعوز بھی فان اور خلا صواور طلبیر بیہ میں لکھا ہے۔ اگر امام کورکوع یا مجدہ میں بایا تو ولمن غور کر سااگر میں لکھا ہے اور اگر امام جبر نے کرتا ہوتو اس وقت ثنا پڑھ لے ساتھ لی حالت میں تنا پڑھے ور نہ امام کی متابعت میں لکھا ہے۔ اگر امام کورکوع یا مجدہ میں بایا تو ولمن غور کر سااگر عالب میں نہ کہ تا پڑھے ور نہ امام کے ساتھ لی جا تو شاہد ہونے کی حالت میں ثنا پڑھے ور نہ امام کی متابعت کر اور شانہ پڑھے اور اگر امام کورکوع یا مجدہ میں امام کے ساتھ لی خاتو تھا پڑھے جا کہ اور اگر امام کو تو تعابر ہے جا کہ تو تعابر ہے کہ ہواس کو تھا کر سے بہ بحوام میں لکھا ہے اور اگر اپنی چھوٹی ہوئی نماز اور لی بھر امام کے ساتھ میں امام کے ساتھ میں امام کے ساتھ کہ ان میں کھا ہے اور اگر اپنی جھوٹی ہوئی نماز اور جا بھر کھا میں کھا ہے اور اظہر قول فساد کا ہے ہیں بھر الدائق میں لکھا ہے اور تم بھر کھا ہے اور اختر ہے کہ اور جو بانا جا کر جا گر میں لکھا ہے اور اختر ہے کہ امام سے پہلے کھڑ امو جانا جا کر جا گر میں دیا ہو جانا جا کر جا گر میں دور تی میں تھر کی تھر دی تھی تھا ہے کہ امام سے پہلے کھڑ امو جانا جا کر جا گر میں تھی ہوئی ہیں دور کی دور تی وہ میں دیں دور تی وہ میں دور کے دیا در کھی ہوئی ہیں دور کی دور تی وہ میں دیا ہو جانا جا کر بیا تھا ہوئی ہیں درک وہ متذ ہی جس کر شروع سے آخر تک نماز کو امام کی ساتھ پایا ہود دور کے اگر میں تا خری کیا ہوئی ہیں دور کی دور تی وہ میں دیا ہو جانا جا کر بیا گر میں گر ہوئی ہی ہوئی ہی دور کی دور تی وہ میں دور تی وہ میں درک وہ متذ ہی جس کر دور کی ہوئی دور کے دور کی دور ک

بھی اپنی نماز پڑھنے کے واسطے کھڑانہ ہو بلکہ امام کے فارغ ہونے کا منتظرر ہے ہیں بحرالرائق میں لکھا ہے۔

اور اس وقت تک تھہرے کہ امام سنتوں کے لئے اگر نماز کے بعد سنتیں ہوں کھڑا ہویا اگر سنتیں نہ ہوں تو محراب ہے چھر جائے یا یانی جگہ ہے ہٹ جائے یا اتناوفت گذرجائے کہ اگر اس پر تجدہ مہوہوتا تؤوہ ادا کر لین بیتمر تاشی باب صلوٰ ۃ العید میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ تشہد اخیر میں امام کی متابعت کرے اور جب تشہد پڑھ چکے تو اس کے بعد کی دعا کمیں نہ پڑھے اس میں یہ اختلاف ہے کہ پھر کیا کرے ابن شجاع ہے منقول ہے کہ اشد ان لا الہ الا لقد بار بار پڑ ھتار ہے یہی مختار ہے بیغیا ثیہ میں لکھا ہے اور سیجے یہ ہے کہ مسبوق تشہد کواپیا آ ہتہ آ ہتہ پڑھے کہ امام کے سلام کے قریب فارغ ہوبید جیز کروری اور فنآوی قاضی خان اور خلاصہ اور فنخ القدير ميں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر بھول کرامام کے ساتھ باامام سے پہلے سلام پھیرے تو اس پر بحدہ سہونہیں آئے گااور اگر ا مام کے بعد سان م پھیرے تو سجدہ سہوآئے گا پیظم ہیریہ بیل لکھ ہاور میمی مختارے بیہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اورا گرا مام کے ساتھ سانام بیرجان کر پھیرے کہاں کو بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا جا ہے تو وہ عمد اسلام ہوا اس نماز اس کی فاسد ہوجائے گی بیظہیریہ میں لکھا ہے۔اگرامام کے ساتھ بھول کرسلام پھیرا پھراس کو بیا گمان ہوا کہاں ہے نماز فاسد ہوگی اور پھراس نے بھیر کہہ کراز سرنونماز شروع کرنے کی نیت کی تو پچھلی نمازے خارج ہو گیالیکن اگر تنہا نماز پڑھنے والے کوشک ہوا اور تکبیر کہد کداز سرنو نماز پڑھنے کی نیت کی تو ف رج نہیں ہوتا یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے یہ ہے کہ مسبوق جواپٹی نماز پڑھتا ہے وہ قر اُت بیسے حق میں اس کی مہلی نماز ہےاورتشہد کے حق میں اس کی آخر نماز ہے یہاں تک کداگر ایک رکعت مغرب کی طی تھی تو دور کعتوں میں قضایز ھے اور ان کے درمیان میں قعد و کرے پس اس کے تین قعدے ہوجائے گے اور ان دونوں میں الحمد اور سورۃ پڑھے اور اگر ان دونوں میں ہے ا یک می قر اُت چھوڑ دی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر چہ جار رکعتوں کی نماز میں ہے ایک رکعت کی تو اس کو جا ہے کہ ایک رکعت اس طور پر قضا کرے کہ جس میں الحمد اور سورۃ پڑھے پھر تشہد پڑھے پھرا بیک رکعت اسی طور پر قضا کرے اور تشہد نہ پڑھے اور تمیسری رکعت میں اس کو اختیار اور قراُت افضل ہے میہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر امام کے ساتھ دو رکعتیں ملیں تو دو رکعتیں قراُت ہے قضا کرے اوراگرایک میں قر اُت چھوڑ دے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی اوراگرامام نے پہلے دوگا نہ میں قر اُت چھوڑ دی اور دوسرے دو ( حاشیہ برصفی کرشتہ )لاحق و ومقتدی کہ شروع ہے امام کی اقتداء کی گراس کی کل رکعات یا بعض رکعات امام کے ساتھ ہے بعد رچھوٹ کئیں۔مسبوق وہ

(حاشیہ برصفی گزشتہ)لائق و ومقندی کہ شروع ہے امام کی افتداء کی گراس کی کل رکھات یا بعض رکھات امام کے ہوتھ ہے بعذ رچھوٹ کئی مقند کی کہ امام ایک رکھت یا سب رکھات پڑھ چکا اُس وفت شریک ہوااور ورعتاریش کہا کہ چہارم وہ جولائق بھی ہواورمسبوق بھی ۱۲ اے بدون مذر کھڑا ہوجانا کمروہ آخر کی ہے کیونکہ اس کی متابعت ہیں سلام واجبہے کھڑے ہوجانے ہے وہ تیھوٹ جائے گی کذافی الشامی ۱۱ ع لیحن فوت شدہ نماز کوقر اُت کے حق ہی شروع نمی زیمجھے اور تشہد کے حق ہی امام کے ہوتھ پڑھی ہونی کڑھی ملالے ۱۲

۔ گانہ میں اس کو قضا کرنا ہوا و راس میں مسبوق شریک ہوتو واجب اپنی نماز قضا کرے تو اس میں بھی قر اُت پڑھے یہاں تک کہ اگر جھوڑ ے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی میدوجیز کروری میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ریہ ہے کہ مسبوق اپنی نماز پڑھنے میں ملیحد ہ نماز پڑھنے والے کے تھم میں ہے تمر چارمسکوں میں منفر دیے تھم میں نہیں اوّل ہیکہ نداس کوسی کے ساتھ افتد اُجا مُز ہے نداس کے ساتھ کو اقتد ا جائز ہے اگرمسبوق نےمسبوق ہے اقتدا کیا تو امام کی نماز فاسدنہ ہوگی مقتدی کی نماز فاسد ہوگی قر اُت کرے یانہ کرئے یہ بحوالرا اُق میں لکھا ہے اگر دومسبوقوں میں ہے ایک مخفل بیجول گیا کہ اس کو کس قدر نماز قضا کرنا ہے گر دوسرے کو دیکھے دیکھے کر قضا کی گر اس کا اقتد اند کیا تو نماز سیح ہوگی بیفلاصہ میں لکھ ہے کہ اگر امام کوسہو کا گمان ہوااور اس نے سجد وسہو کا کیااورمسبوق نے متابعت کی پھرمعلوم ہوا کہ اس پر سہونہ تھا تو اس میں دوروایتیں ہیں اشہرروایت یہ ہے کہ مسبوق کی نماز فاسد ہوگی اس لئے کہ اس نے جدا ہوا ہائے کے موقع میں اس سے اقتد اکیا فقیدا بواللیث نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں فاسد نہ ہوگی بیظہیر بید میں نکھا ہے اور اگر بیمعلوم نہ ہوا تو فقہا کے تول کے بمو جب مسبوق کی نماز فاسد نہ ہوگ بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور بیرمختار ہے ابوحفص کبیراسی پرفنوی دیتے تھے اور ای کوفقہانے لیا ہے بیغیا ثیہ میں لکھا ہے اً رامام یا نچویں رکعت کو کھڑا ہو گیا اورمسبوق نے متابعت کی تو اگر امام چوتھی رکعت میں جیشا تما تو مسبوق کی نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرنہیں جیٹھا تھا تو جب تک امام یانچویں رکعت کا تجد و نہ کرے گا تب تک فاسد نہ ہوگی۔ جب یا نچویں رکعت کا مجدہ کر لے گا تو کل کی نماز فاسد ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے دوسرا ان میں کا بیہے کہ اگرمسبوق نے سرے سے نمازشروع کرنے کی نیت ہے تکبیر کہی تو نمازاس کی از سرنوشروع ہوجائے گی اور پچھلی نماز قطع ہوجائے گی گرمنفر دنماز شروع کرنے کی نبیت ہے تکبیر کہتو اس کی پچھلی نماز قطع نہیں ہوتی تیسراان میں کا یہ ہے کہ اگر مسبوق اپنی نماز قضا کرنے کے واسطے کھڑا ہوا درا مام پر دو تجدے سہو کے مسبوق کے داخل ہونے سے پہنے کے بتنے پس امام نے تجدہ سہو کا کیا تو مسبوق کو جائے کہ جب تک رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو پھر لوٹے اور اس کے ساتھ سجدہ میں شریک ہوجائے اور اگر نہ لوٹا اور سجدہ کرایہ تو اس طرح پڑھتارے گرآخرنماز میں سجدہ سبو کا کرلے گرمنفر د کا بیرحال نہیں اس لئے اس پر دوسرے کے سبوے بحد ونہیں آتا چوتف یہ کہ ہالا تفاق بیتکم ہے کہ مسبوق تشریق کی تکبیریں کے اور امام ابوصنیفہ یے نز دیک منفر دیرتشریق کی تکبیریں واجب نہیں یہ فتح القدیر اور بحرالرائق میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ سبو میں امام کی متابعت کرے اور سلام میں اور تنکبریں اور لبیک کہنے میں متابعت نہ کرے اگر سلام میں اور لبیک میں متابعت کی نماز فاسد ہوگئی اور اگر بھبر میں متابعت کی اور وہ اپنے آپ کومسبوق جانتا ہے تو اس کی نماز فاسدنہ ہوگی اور شمس الائمہ مرھسی اس طرف مائل ہیں بیظہ ہیریہ میں لکھا ہے تکبیر سے تکبیرتشر بیق کھمراد ہے یہ بحرالرائق میں مکھا ہے اور تجمله ان کے بیہ ہے کہ اگرامام کو بحدہ تلاوت باوآئے اور اس کی فضا کرنے کی طرف کو بود کرے تو اگر مسبوق ہے اپنی رکعت کا تجدہ نہیں کیا ہے تو اس کوچھوڑ و ہے اورامام کی متابعت کرے اور اس کے ساتھ سہو کاسجدہ کرے پھراپنی نماز قضا کرنے کے واسطے کھڑا ہواور اگروہ مقتدی نہاد ٹا تو اس کی نماز فاسد ہمبوگی اوراگرا پی نماز میں رکعت کاسجدہ کر لینے کے بعدامام کی متابعت کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اس میں میں ایک روایت ہے اور اگر متابعت نہ کی تب بھی اصل کی روایت ہے بھو جب فاسد ہوجائے گی بیافتخ القدير ميں لکھ ہاور یبی بدائع اور تا تارخانیہ میں طحاوی اورمضمرات اورشرح مبسوط مزھسی اور سراج الوہاج اور خلاصہ نے قل کیا گیا ہے اور آسرا مام ل اوراس طرح نماز فاسد ہوگی بجد ہ تلاوت اور بجد ہ بہویں اگرمسبوق متابعت کرے گااس لیے کدایک رکعت کو پورا کرنے ہے حالت انفر اوستی مربو پیکی اب و ومتر وکتبیں ہوسکتی اور متابعت ہے اُس کا ترک اوزم آتا ہے کد افی الشامی پس اگر متابعت نہ کر ہے گا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ع ۔ لینی عرفہ کی میج سے تیر ہویں کی عصر تک ہرفرض ؛ جماعت کے بعد جوتکمبیر داجب ہے مسبوق بھی اُس کو کہا ا

نے بحد ہ تلاوت کی طرف کوعود نہ کیا تو مسبوق کی نماز سب حالتوں میں پوری ہوجائے گی اور جس قدراس کے ذمہ ہے وہی ادا کرئے گا بيتاتار خانيه بي لكها به اگرامام كونماز كاسجده يا دآيا اور پهراس بجده كي طرف كوعود كيا تو مسبوق اس كي متابعت كرے اور اگر متابعت نه کر نے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اس صورت میں مسبوق نے اپنی نماز کی رکعت کا تجد ہ کرلیا ہے تو سب روانیوں کے بموجب اس کی نماز فاسد ہوگی خواہ عود کرے یانہ کرے اور اصل اس میں بیہے کہ اگروہ جدا ہونے کے موقع میں اقتد ا کرے یاا فتد ا کے موقع میں جدا ہوجائے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ہے۔ بحرالرائق میں نکھا ہے لاحق وہ ہے کہ اوّل کی نماز اس کوامام کے ساتھ ملے اور باقی نماز فوت ہوجائے خواہ نیندی وجہ ہے یا حدث ہوجائے یا از د حام کی وجہ ہے کھڑار ہے اور صلوٰ ق خوف کا پہلا گروہ بھی لاحق ہے لاحق گویا ا مام کے پیچھے ہے قر اُت نہ کرے گا اور سہو کا مجدہ نہ کریگا ہے وجیز کروری میں لکھا ہے اگر امام سہو کا سجدہ کرے تو لاحق اپنی ہاتی تماز کے ادا کرنے ہے پہلے اس کی متابعت نہ کرے مبدوق کا حکم اس کے برخلاف ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے لاحق جب بعد وضو کے عود کرے تو اس کوجا ہے کہ اوّل اس نماز کے قضا کرنے میں مشغول ہوجوا مام سے پہلے پڑھ چکا بقدر قیام امام کے بغیر قر اُت کھڑار ہے اور رکوع کرے اور تجد ہ کرے۔ اور اگرامام ہے کم یا زیادہ ہو جائے تو مضا کقہبیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے کی محض نے امام کے ساتھ تکبیر کبی پھرسو گیا یہاں تک کہ امام نے ایک رکعت پڑھ لی تب وہ خض ہوشیار ہوا تو اگر چہامام دوسری رکعت میں ہوگا مگراس فخض کو پہلی رکعت پڑھنی جاہیے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر پہلی رکعت کی قضامیں مشغول نہ ہواورا قرل امام کی متابعت کی اورا مام کے سلام پھیرنے کے بعدا پی باقی نماز تصنا کی تو ہمار ہے نز دیک اس کی نماز جا ئز ہو جائے گی بیشرح طحاوی میں لکھاہے لاحق مسافر تصااور جونماز امام کے ساتھ چھوٹ گئی تھی اس کو قضا کرتا تھا اس حالت میں اس نے اقامت کی نبیت کرلی یا مسافر کو حدث ہوااور اپنے شہر میں واخل ہو گیا تو سفر کی نماز بوری کرے گا مام زفر کا اس میں خلاف ہے رہی ماں وقت ہے کہ اس عرصہ میں امام اپنی نماز سے فارغ ہو چکے اور اگر امام ابھی فارغ نہیں ہوا تو بالا تفاق جارر کعتیں پڑھے گا میصفی میں لکھا ہےا مام نے اگر جارر کعتوں کی نماز میں پہلا قعدہ مجبول کر جھوڑ ویا اور چھیے اس کے لاحق تھا مشلا تھوڑی دیر سوکر پھر ہوشیار ہوا یا اس کو صدث ہوگیا تھا اور وضو کے لئے چلا گیا پھر آیا اس عرصہ میں امام نے کی رکعتیں پڑھ کیس تو جوقعدہ امام سے چھوٹ گیا تھا ہمار ہے نز دیک اس میں وہ بھی نہ بیٹھے امام زفر کے نز دیک بیٹھنے مسوق کا حکم اس کے برخلاف ہے ریحصر میں اکھاہے۔

مسبوق کا جم اپنی نماز کے قضا کرنے میں چھ چیز وں میں لاتن کے خالف ہے فورت کے برابر ہوجانے میں اور آت میں اور بہو میں اور تعدہ میں اگرا ہام چھوڑ دے اور سلام کی جگہ ام کے بنس دینے میں اور اس بات میں کہ امام مسافر ہواور اقامت کی نیت کر لے اور مسبوق اپنی نماز میں رکعت کا تجدہ کر چکا ہو پی طبیر یہ میں لکھا ہے مسبوق دوسری رکعت میں شریک ہوا پھر گیا اور تین رکعتیں میں برابرسوتا رہا پھر ہوشیار ہوا تو اور وہ نماز قضا کر ہے جس میں سوگیا تھا اور اس میں قرات نہ کر ہوا وہ اور امام کی متابعت کے لئے قعدہ میں جیٹھے پھر کھڑ ا ہواور ایک رکعت قرات سے بڑھے پھر جیٹھے اور نماز تمام کر سے اور اردگر در کعتوں میں سوگیا تھا اور ایک رکعت میں ان کوشک ہوگیا کہ اور ایک میں تو بھر بیٹھے اور نماز تمام کی متابعت کے رکعت میں اس کوشک ہوگیا کہ امام کے ساتھ می گئی ہیں تو جس رکعت میں شک ہے اس کو آخر نماز میں تفضا کر سے بی ظلا صدیمیں لکھا ہے اور اس کے متعلق میں بوقی اس کے تعلق میں ہوگیا تھا اور اس کے تعلق میں ہوگیا تھا وہ اور اس کے تعلق میں ہوگیا تھا وہ اور اس کے تعلق میں ہوگیا تھا دیا ہوگیا تھا اور اس کے تعلق میں ہوگیا تھا وہ نماز کا میں رکھیں بڑھی بی اور ایکھی ہوگی ہوگی ہیں تھی رکھیں پڑھی ہیں اور جماعت اور اگر امام کے ساتھ ایک اس کو ایکھی ہوگی ہوگی ہیں تھی رکھیں ہوگی ہیں تھی رکھیں پڑھی ہیں اور اگرا مام کے ساتھ ایکھا کے اس کے ساتھ ایک ہوگی ہیں تھی رکھیں ہوگی میں اس کے ساتھ ایکھا کے اور اگرا مام کے ساتھ ایکھا کے در ایکھا کے اس کے ساتھ ایکھا کے در ایکھا کے اور اگرا مام کے ساتھ ایکھا کے در ایک

فتاوي عالمگيري جد ال الماري الصلوة

تخف بھی نہ ہواور اہام نماز کا اعادہ کر ہے اور اس کے پیچے ساری جماعت افتد اکر ہے تو ان کا افتد اصحیح ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔ آبر جماعت ہے ایک بخض کو یقین ہوکہ بین ہوا کہ چارر کعتیں پڑھی ہیں اور امام اور قوم شک میں ہوتو امام اور قوم شک میں ہوتو امام اور قوم ہیں ہوتا کہ امام کو کا یقین ہوکہ پوری نماز پڑھ کی تو امام کو جا ہے گرقوم کے ساتھ نماز کا امادہ کر ہوا ور جس شخض کو نماز پوری ہو ہونے کا یقین ہواور میں ہوا کہ امام کو بیتا ہواں کا یقین ہواور سے اس کے امام کو شک ہوتو اگر ابھی وقت نماز کا باتی جہوا میں لکھا ہے اگر تو م میں ہواراگر امادہ نہ کر ہیں تو بھی شما کہ امام کو بھی ہوتو اگر ابھی وقت نماز کا باتی خبر کر ہیں تو احتیا کا نماز کا امادہ کر ہیں تو امام کو بھی ہوتو اگر ابھی وقت نماز کا باتی خبر دیں تو اعادہ کا زم ہوگا بینظا صرحی کھا ہے ایک امام جماعت سے خبیں اگر دو تھوں کے نماز پڑھا کہ مورک تھی ہیں اگر ظہر کا وقت ہوتو وہ نماز ظہر کی نماز ہا کہ جوات کی ہوتو ہو میں اور اگر وقت ہیں تھی شک ہوتو دونوں فریقوں کی نماز جا کر جوائی گی ہوجوائی کی ہوتو ہو میں اور اگر وقت میں جو کہا کہ عمر کی تھی ہو گی اور اگر وقت ہیں تھی شک ہوتو دونوں فریقوں کی نماز جا کر امام کی ہوجوائی کی ہیں اگر ظہر کا وقت ہے تو وہ نماز ظہر کی محمد کو تو امام کو میں کو دونوں فریقوں کی نماز جا کر خوائی کی محمد کی تھی ہو کی اور اگر وقت ہیں تھی شک ہوتو دونوں فریقوں کی نماز جا کر خوائی کی محمد کی تھی ہوتوں کی دونوں فریقوں کی نماز جا کر خوائی کی محمد کی تھی ہوتوں کی دونوں کو نماز کو نوٹوں کو نو

نماز میں حدث ہوجائے کے بیان میں

نماز میں جس تخص کوحدث ہوجائے وہ وضوکر کے ای پر <sup>ع</sup>بتا کرے بیے کنز میں لکھا ہے عورت اور مردنماز کے بنا کرنے کے قلم میں برابر ہیں بیرمحیط میں لکھا ہے جس رکن میں حدث ہوا ہے اس کا امتیار نہیں اس کا پھر اعادہ کرے بیہ ہدا بیاور کا فی میں لکھا ہے از سرنو نماز پڑھناافضل ہے میہ تون میں لکھا ہے بعض مثال کئے کے ہزویک سب کے واسطے یہی تھم ہےاور بعضوں نے کہا ہے قطعاً پہھم منفر د کے کئے ہے اور امام اور مقتدی کے حق میں بیتھم ہے کہ اگر دوسری جماعت ان کومل جائے تو از سرنو نماز پڑھن ان کوبھی افضل ہے اور آبر دوسری جماعت نہ ملے گی تو ای تمازیر بنا کرنا افضل ہے تا کہ فضیلت جماعت باقی رہے فباوی میں ای کوچیح کہا ہے بیہ جو ہر ۃ النیر و میں لکھا ہے بنا کے جائز ہونے کے لئے بہت ی شرطیں ہیں منجملہ ان کے رہے کہ حدث وضو کا واجب کرنے والا ہواور ایسا نہ ہو جو کبھی ا تفا قاً ہوتا <sup>عل</sup> ہےاور وہ عدث ساوی ہولیعنی بندہ <sup>(۱)</sup> کا اس میں یااس کے سبب میں پچھاختیار نہ ہوییہ بحرالرائق میں لکھا ہے یس اگر نماز میں پیشاب یا پائٹ نہ یا رہے یا نکسیر کا عمد اُحدث کیا تو اس کی تماز فاسد ہوجائے گی اور اس پر بنانہ کرے گا اورعمد انہیں کیا ہیں اَ سرحدث عسل کا واجب کرنے والا ہے تب بھی مہی تھم ہے اور اگر حدث وضو کا واجب کرنے والا ہے تو اگر آ دمی کے فعل ہے ہے تب بھی مہی تھم ہے امام ابو یوسنت کا اس میں خلاف ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر اس کومنہ بھر کر بغیر قصد کے قے آگئی تو جب تک کلام نہیں کیا ہے وضوکر کے بنا کرسکتا ہےاورا گرعمدائے کی تو بنانہیں کرسکتا بیرمحیط میں لکھ اگرمصلی کو بغیر اس کے فعل کے حدث ہوا مثلاً اس کے کوئی گولی لگ گئی یاکسی آ دمی نے پیخریا ڈھیلا مارااورسر پھٹ گیایا کسی آ دمی نے اسکے زخم کوچھوااوراس میں ہے خون نکلنے لگا تو امام ابوحنیفهٔ لے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ہی نماز ہے اور دونوں کا جواز ظاہر اُمتعلق بھکم ہے مثلُ دوشخصوں میں ایک نے اس نماز کی نسبت ظہر کی قتم کھا کی تھی اور دوسرے نے عصر کی اور مغرب کے وقت اختلاف ہوا تو مشتبہ وقت کی صورت میں دونوں کی تئم بچی ہوجانے کا تھم ہوگا۔ رہااز راہ ویانت تو خاہر یہ کہ اعادہ کریں فاقیم وانقدتعالی اعلم با صواب۱۱ سے معنی جس مقام تک نرز ہو چکاتھی اُسی پر باقی کوجنی کر کے تمام کر بے یعنی اگر تو ایسا کرنا جائز ہے سے کینی اگر شاذ نادرالوتوع ہوجیے تو تدی ہے پانی جاری ہونا تو اُس میں از سرنو پڑھے۔ ا (۱) اہل مسئلہ میں انتقاب ہے ابو یوسف کے زویک بندہ ے مراد نمازی ہے تو جس فعل میں نمازی کا اختیار نہ ہوگا اُن کے نز دیک وہ آسانی ہوگا اور طرفین کے نز دیک جوفعل ایسا ہو کہ کی بند دیے اختیار میں نہ ہوہ و آ ساني موكار

ادرا مام محمدؓ کے نفتو ل کے بمو جب بنا جائز نہ ہوگی ریشرح طحاوی میں لکھا ہےاورا گرحیےت میں ہےڈ ھیلا یا تختہ گرااوراس کا سریھٹ گیا تو اگر کسی کے گذرنے کے سبب ہے وہ گرا تھا تو از سرنو نماز پڑھے گا امام ابو یوسف کا اس میں خلاف ہے اور اگر کسی کے گذرنے کی وجہ ے نہیں گراتھا تو بعض مشائخ نے کہا ہے کہ وہ خلاف بنا کرے گا اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے اور یہی سیجے ہے اس طرح اگر کسی در خت کے بینچے تھا اور اس میں ہے کوئی پھل گراادر اس ہے زخم ہو گیا تو بھی بہی تھم ہےا گراس کے پاؤں میں کا ٹٹا لگ گیا یا سجدہ کرنے میں پیشانی میں کا نٹا لگ گیااور بغیراس کے قصد کے اس میں سےخون نکلنے لگا تو اس پر بنانہ کرے گااور بہی حکم اس صورت میں کے تخبر نے اس کے ڈیک مارااوراس ہے خون نکلنے لگااورا گرچھین کااوراس میں حدث ہوگیا یا کھنکارااوراس کی قوت ہے ریخ نکل عَنی تو بعضوں نے کہا ہے بتا نہ کرئے گا میں سیجے ہے بیظ ہیر یہ میں لکھا ہےاورا گرعورت کی گدی بغیر اس کے نعل کے گری اور وہ تر بھی تو سب کے قول کے بھو جب وہ بنا کرے گی اورا گراس کی ہلانے ہے گری تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک وہ بنا کرے گی اور امام ابوحنیفیّہ اورا مام محمدٌ کے نز دیک وہ بنانہ کرے گی ہیمبین میں تکھا ہے اگر کسی دنبل میں ہے خون بہا تو اس کے دھوئے اور وضو کرے اور بنا کرے اورا گر دنبل کود بانے ہے خون ہے یااس کے گھٹنوں میں دنبل تھااور سجد ہ میں جب اس نے گھٹنے نیکے اس میں زخم کا مندکھل گیا تو پیعمد ا حدث کرنے کے حکم میں ہاوران صورتوں میں اپنی نمازیر بنانہیں کرسکتا بیرمحیط میں لکھ ہے اگر نماز میں بہوش ہو گیا یا جنون ہو گیا یا قبقهه مارا تو وضوکر ہےادراز مرنونماز پڑھےاں طرح اگرنماز سوگیا اورا حتلام ہوگیا تو بنانہ کرےاورا گرکسی عورت کی فرح کو دیکھا اور انزال ہو گیا تو بتانہ کرے اگر نمازی کے کپڑے پر پیشاب کی چھٹیں قدر درہم سے زیاد ہ پڑ کئیں اور ان کو جا کر دھویا تو نظا ہرروایت کے بمو جب اس پر بتانہ کرے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ حدث کے ساتھ ہی تماز ہے پھر جائے یہاں تک كەاگرايك رئن عدث كى ھالت ميں اوا كياياس جگهاس قدرت براكها يك رئن اواكر ليتا تو اس كى نماز فاسد ہوجائے گى اگر جانے ميں قر اُت پڑھی تو نماز فاسد ہوجائے گی اور آتے میں پڑجائے گا تو فاسد نہ ہوگی بعضوں نے کہا ہے تھم برعس ہے اور تھیجے یہ ہے کہ دونوں میں فاسد ہوتی رہےاور شیعے اور جلل اصح قول کے بموجب بنا کوئع نہیں کرتی ہے بیڈ بین میں لکھا ہے۔ اگرا مام کورکوع میں حدث ہوا اوراس نے سراٹھا کرسمع اللہ کمن حمدہ کہایا سجدہ میں حدث ہوا اورسراٹھا کر التدا کبر کہا اور کہنے میں نماز کے رکن ادا کرنے کا ارادہ کیا تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اوراگرادائے رکن کا ارادہ نہیں کیا تو اس میں امام ایوحنیفہ ﷺ ہے دوروا تنیں ہیں بیکا فی میں لکھا ہے امام کو تجدہ میں حدث ہوااوراس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سرا تھا یا تو نماز فاسد ہوجائے گی اوراگر باانکبیر کے سرا ٹھایا تو نماز فاسد نہ ہوگی پھر دوس ہے کوخلیفہ کرد ہے میہوجیز کروری میں لکھا ہے اور اگر سوتے میں حدث ہوا پھرتھوڑی دیر کے بعد ہوشیار ہوا تو اس وقت بنا کر ہے اورا گرتھوڑی دیر بیداری بیں تو قف کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی میمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ بعد حدث کے کوئی ایسافعل نہ کرے کہ اگر حدث نہ ہوتا تو منافی صلوٰ ۃ کے ہوتا صرف وہی افعال کرے جواس وقت ضروری یا ضروری امور کے ضروریات میں ہے ہیں یا اس کے تو الع اور تتمات میں ہے ہیں یہاں تک کدا گرکسی کو حدث ہوا پھر اس نے کلام کیا یا عمد أحدث کیا یا قبقد لگایا یا کھایا یا پیامتل اس کے کوئی اور کام کیا تو بنا جائز نہ ہوگی اور رہتھم ہے اس صورت میں کداگر بجنون ہوگیا یا بہوش ہوگیا یا جنابت ہوگئی میہ بدائع میں لکھا ہے یا کسی عورت کی فرج کی طرف کو دیکھا اور انزال ہوگیا میشرح طحاوی میں لکھا ہے اور کسی برتن سے یا کنو میں بہے یانی لیا اور اس کی حاجت ہے پھر وضو کیا تو بتا جائز ہے اور اگر استنجا کیا پس اگرستر کھولا تو بتا باطل ہوگئی ہے بدا کع میں لکھا ہے۔

ا ۔ معنی جنان اللہ پڑھنے اور لا الدالا اللہ پڑھنے ہے بنا و کا جواز اسمے قول پریا تی رہتا ہے اا ع ۔ میں بی اگر رہتی لانے کی ضرورت ہو کی لیکن مضمرات میں کہا کہ تیج ہے کنویں ہے پانی بھرنے میں نتا کرے اور خلاصہ میں کہ بھی مختار ہے اام

مصلی کوحدث ہوا اور وضوکر نے کے لئے گیا اور اس کاستر وضویس کھل گیا یا اس نے خود کھولانو قاضی ابوعلی سفی نے کہا ہے کہ بغیر اس کے میارہ نہ تھا تو نمازاس کی فاسد نہ ہوگی بیزہا ہے میں لکھا ہے اگر عورت وضو کے واسطے اپنی باجیں کھو لے تو اس کی نماز باطل ہوجائے گ یم سی تھے ہے جب وضوکر ہے تو تین تین باراعض کو دھوئے اور بورے سر پرسے کرے اور کلی کرے اور ناک میں یانی ڈالے اور تمام سنتیں وضو کی اوا تع کرے یہی اس ہے بیٹیمین میں لکھا ہے الیکن اگر اس نے جارجا رہاروھویا تو از مرنونماز پڑھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر حدث ہوا اور پانی دور ہے اور کنوان قریب ہو پانی تک جانے اور کنویں سے پانی نکالنے میں جس میں مشقت کم ہوای کو اختیار کرے اور سیجے یہ ہے کہ اگر کنویں سے پانی نکا لے تو از سرنونماز پڑھے میضمرات میں لکھا ہے بہی مختار ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے نماز پڑھتے ہیں حدث ہوا اوراس کے گھر میں یا ٹی ہے اور اس ہے وضو نہ کیا اور حوض کا قصد کیا اور گھر اس کا بہ نسبت حوض کے قریب تھا تو اگر حوض اور گھر میں دوصفوں ہے کم فاصلہ تھ تو نماز فاسد نہ ہوگی اوراگر اس سے زیادہ تھا تو نماز فاسد ہوجائے گی اگر اس کے گھر یہ نی تھا اور عاوت اس کی حوض ہے وضو کرنے کی تھی اور گھر کے بانی کو بھول گیا اور حوض پر جا کر وضو کیا تو اپنی نماز پر بنا کرے بیرخدا صہ میں مکھا ہے۔اگر حوض پر وضو کو جگہال گئی پھروہاں ہے دوسری جگہ کوہٹ گیا تو اگر کسی عذر ہے ہٹا مثلاً وہ پہلا مکان تنگ تھا تو بنا کرسکتا ہے نہیں تو بنائبیں کرسکتا بیوجیز کروری میں لکھا ہےا گروضو کیا اور اس کو یا وآیا کہ میں نے سر پرمسے نہیں کیا اور جا کرمسے کرآیا تو بنا جائز ہے اور اگرید و نه آیایهاں تک که نماز کو کھڑا ہو گیا بھریا د آیا تو از سرنونماز کو پڑھے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگراپنا کپڑا بھول گیا تھا اورلوٹ کر کپڑا اٹھایا تو از سرنو نماز پڑھے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے مصلی کوحدث ہوا اورمسجد کے اندر برتن میں یانی تھا اس سے وضو کیا اور پھر اپنی نماز کی جگہ تک برتن اٹھ کر لے گیا اگرا بیک ہاتھ سے اٹھایا ہے تو بنا جائز ہے میرمحیط میں لکھا ہے مصلی کوحدث ہوااور وضوکرنے کے لئے اپنے گھر کو گیا اور درواز ہ بند تھا اس کو کھولا چھروضو کیا اپس جب نکلے تو اگر چور کا خوف ہے تو درواز ہ بند کر دے۔ ورنہ بند نہ کرے بیتا تار خاجیہ میں لکھا ہے اگر برتن کو یانی ہے بھر کر دونوں ہاتھوں ہے اٹھایا تو بنا نہ کرے اور اگر ایک ہاتھ سے اٹھایا تو بنا جائز ہے ہیہ جو ہر ۃ النیر وہیں میں لکھا ہے اً سرکوئی ایسی نجاست لگ کئی جس ہے نماز جا تزنہیں اس کو دھویا اگر وہ نجاست ای حدث کی وجہ ہے لگی تھی تو بنا کرسکتا ہے اورا گر کسی اور وجہ ہے گئی تھی تو بنانہیں کرسکتا امام ابو یوسف کا اس میں خلاف ہے۔

اگر پھر خیاست کی اور وجہ اور پھر حدث کی وجہ ہے گی تھی تو بنائیس کرسکنا اگر چہدونوں نجاسیں ایک ہی جگہ ہوں ہے بہین جن کھھا ہے اگر اس کے پٹر ہے کو نگال اور اس کپٹر ہے کو نگال دیا لا جماع نماز کھھا ہے اگر اس کے پٹر ہے کو نگال اور اس کپٹر ہے کو نگال دیا اور اس کپٹر ہے کو نگال دیا اور اگر اس جو جو وخیس او اگر اس کپٹر ہے نماز کا کوئی جڑ وا دا کیاتو ہا لا جماع نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر اس وقت اس کپٹر ہے کو نگال اور اس سے نماز کا کوئی جڑ وا دا نہیں کیا گئن کھو جہ بھر ہو او آگر ہو جہ بہت و پر شہر اہونماز فاسد نہ ہوگی اور اگر اس وقت اس کپٹر ہے کو شد نکالا اور اس سے نماز کا کوئی جڑ وہ وا آئیس کیا تو اس کپٹر ہے کو شد نکالا اور اس سے نماز کا کوئی جڑ وہ ہی ادا نہیں کیا تو اس مصلی کو صدث ہو گیا اور وضو کر نے کہا ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی یہ محیط جس کھھا ہا آگر اس مصلی کو صدث ہو گیا اور وضو کر نے کہا ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی یہ محیط جس کھھا ہا آگر کوئی شوان جس کھھا ہے اگر کوئی شوان جس کھھے ہے جیسے کوئی تیا تھا اور اس کے واسطے گیا اور پانی مل گیا تو بنا تہ کہ تار کوئی شوان ہیں کھم ہے میں تھا در وقت نماز کا قبل گیا تو بنا تر خواسے گیا اور پانی مل گیا تو بنا تار خواسی کھا ہے اور اس کے در میان میں کوئی ایسا حاکل ہے جس میں تکھا ہے اور اس کے در میان جس کوئی ایسا حاکل ہے کہ جس دور اس کے در میان جس کوئی ایسا حاکل ہے کہ جس میں تک کوئی ایسا حاکل ہے کہ اس کے در میان جس کوئی ایسا حاکل ہے کہ اس حسی کوئی ایسا حاکل ہے کہ اس کے در میان جس کوئی ایسا حاکل ہے کہ اس کے در میان جس کوئی ایسا حاکل ہے کہ اس کھوں کے در کے دا سے حد کاگر مقتدی ہے اور اما م اجھی نماز سے فار ور تو تنماز کا نکل گیا تو بنا جائز نہیں ہوئی کی اور نے نیس کھوں کے در کے در اس کے در میان جس کوئی ایسا حاکل ہے کہ اس کھوں کے در کے در کے در اس کے در میان میں کوئی ایسا حاکل ہے کہ اس کھوں کے در کھوں کے در کے در اس کے در اس کے در کوئی ایسا حاکل ہے کہ اس کھوں کھوں کے در کھوں کے در کھوں کھوں کے در کھوں کے در کھوں کے در کھوں کھوں کھوں کھوں کے در کھوں کھوں کھوں کھوں کے در کھوں کے در کھوں کھوں کوئی اس کوئی کوئی کھ

کواپٹے وضوکی جگہ ہے افتد اجائز تبیل تو اس کے پاس پھر آئے اور امام اگرفارغ ہو چکا تو عود شکر ہے اور اگر تو دکیا تو اس کی ٹماز کے فاسد ہو ہو نے بیں اختلاف ہے اور اگر وہ اپنی جگہ ہے افتد اکر سکتا ہے اور کوئی مانع افتد اکا نہیں تو اس جگہ ہے افتد اکر لے امام کے باس نہ آئے یہ بحر الرائق بیں تکھا ہے اور اگر ملیحدہ نماز پڑھنا تھا وضو کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہیں تمام کر لے یا اپنے مصلی پر جائے مصلی پر جانا فضل ہے یہ کافی بیں تکھا ہے اور اگر امام کو صدت ہوا تھا ور وہ کی دوسرے کو امام کر کے وضو کو گیا تھا اگر وہ امام نماز ہے فارغ ہو چکا تو پہلا امام منفر دی تھکم بیں ہے۔ چاہو وہیں نماز پڑھے جائے ہے مصلی پر آئے اور اگر ابھی فارغ نہیں ہوا تو امام جماعت بیں آئے اور اپنے فلیفہ کے پیچھے نماز تمام کرے پیشرح وقابیہ بیں کھا ہے اور تجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر صاحب کی تر تیب کو بیصد شہوا ہے اس کو بعد صدت کے اپنی کی نماز کا فوت ہو جاتا ہو تو جائے ہے بچرالرائق میں کھا ہے اور تجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر امام کوحد شہوا ہو کہ اس کو بعد صدت ہوا ہے تو کی فلیفہ نہ کرے جوا مامت کے لائق نہ ہو پس اگر کسی عورت کو فلیفہ کر دیا تو از سر نونماز پڑھے۔ یہ بچرالرائق میں کھا ہے۔

#### خلیفہ کرنے کے بیان میں

جن صورتوں میں نماز کا بتا کرنا جائز ہے ان میں امام کو جائے کہ کسی کوبھی خلیفہ کرئے اور جن صورتوں میں بتا جائز نہیں ان صورتو ں میں خلیفہ نبیں کرسکتا اور جس امام کوحدث ہوا ہے جو محض ابتدا ہے اس امام بننے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ اس کا خلیفہ بننے کی بھی صلاحیت ر کھتا ہے اور جو محص ابتدا ہے اس کا امام بننے کی صلاحیت نہیں ر کھتا تھا و واس کا خلیفہ بننے کی بھی صلاحیت نہیں ر کھتا ہے محیط میں ہے اور خلیفہ کرنے کی صورت سے ہے کہ جھکا ہوا چیچے کو ہے اور ٹاک پر ہاتھ رکھ لے تا کہ اور وں کو بیروہم ہو کہ نکسیر پھوٹی اور پہلی صف میں ہے اشار ہ ے کسی کوخلیفہ کردے سی کلام (۱) سے نہ کرئے جنگل میں جب تک صفول سے ہاہر مجنبیں ہوااور مسجد میں جب تک کہ مسجد سے با ہر نہیں نکاا خلیفہ کرنے کا اختیار ہے بیمبین میں لکھا ہے اگرایام کوحدث ہواادراس نے کسی مخص کوخیفہ کیا جومبحد سے خارج تھا مگروہاں تک صفیں مبحد کی صفوں سے ملی ہوئی تھیں تو اس کا خلیفہ کرنا سیجے نہ ہوگا اور امام ابو صفیہ اور امام ابو بوسف کے نز دیک قوم کی نماز فاسد ہوگی اور امام کی نماز فاسد ہونے میں دوروایتیں ہیں اصح بیہ ہے کہ فاسد ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اولی بیہ ہے کہ امام مسبوق کوخلیفہ نہ کرے اوراگرامام نے مسبو**ق کوخلیفہ کیا تو اس کو جا ہے کہ وہ قبول نہ کرے اوراگر وہ قبول کرے تو جائز ہے بیظہیر یہ بیل لکھ ہے اور اگر** مسبوق بزه گیاتواس کوچاہے کہ جہاں سےامام نے جھوڑا ہے وہال سے نماز شروع کرے اور جب سلام کے قریب پہنچے تو کسی ایسے تخف کو بر ھادیے جس کو بوری نماز ملی ہووہ جماعت کے ساتھ سلام پھیر <sup>ھ</sup>وے اگر مسبوق خلیف نے امام کی نماز تمام ہونے وقت کے قبقہ لگایا عمد آ حدث کیایا کلام کیایامسجد ے خارج ہوا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی اور قوم کی نماز بوری ہے اور پہلا امام اگر نماز ہے فارغ ہو چکا تو اس کی نماز فاسدنہ ہوگی اورا گرفارغ نہیں ہوا تو فاسد ہو جائے گی بہی اصح ہے یہ ہداریہ میں لکھا ہے اگرامام ہے رکوع چھوٹ گیا ہے تو خلیفہ کو اس طرح اشارہ بتادے کہ ابنا ہاتھ گھٹنے پرر کھ دے اور اگر سجدہ چھوٹ گیا ہے تو پیشانی پر ہاتھ آر کھ دے اور قر اُت چھوٹی ہے تو منہ پر ہاتھ ر کھ دے میہ ل خرنسیکه برمعذ در کاونت نکل گیا تو نماز باطل بولی ۱۲ ع اور ترتیب یهال نه دیسے ساقط بھی نه بو در نه اگرینی وفت کی وجه ہے ترتیب ساقط بوتو یا د آتا پھے مضر خبیں اور بناج تزرے گی اس میں خدیفہ بنانا امام محدث پر واجب نبیں ہے گر پہلاا شخفاق خلیفہ بنانے کا ای کو ہے اور با کمیں اور پیچھے کی جانب میں ہوئی اور آ کے کی طرف حدسترہ میں بڑھتا ہے اور اگرسترہ نہ ہوتو تجدہ کی جگہ ہے تب وز کرنا اس کے بعدنی زجاتی رہے گی اور خدیفہ کرنا درست نہ ہوگا کنانی الطحطاوی ۱۳ ہے مجمریہ مسبوق اپنی نماز پوری کر کے االے سے ایک باتی ہوتو پیشانی پر ایک انگی ورنہ دو انگلیاں رکھے اجوامع الفقه (١) اگر کلام کے ساتھ خلیفہ کیا تو کل کی نمی زفاسد ہوئی خواہ عمر أہو یا سہوأی جہلا ١٢ع

بح الرائق میں لکھا ہے اورا گر کوئی رکعت اس پر باقی ہے تو ایک انگلی ہے اشارہ کردے اور اگر دور کعتیں باقی ہیں تو دوانگلیوں ہے اشارہ کر دے اور اگر تجدہ تلاوت ہاتی ہے تو پیشانی اور زبان پر انگلی رکھ دے اور اگر تجدہ نہو ہاتی ہے تو دل پر رکھے بیظہیر سے میں لکھا ہے۔ یال وقت ہے کہ جب خدیفہ کو بیر با تیں معلوم نہ ہوں اور اگر معلوم ہوں تو کچھ حاجت نہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے کی محض نے جار ر کعتبوں کی نماز میں امام کا اقتدا کیا اور امام کوحدث ہو گیا اور اس نے ای شخص کو برد ھادیا اور مقتدی کو بیمعلوم نہیں کہ امام نے کس قدر نماز پڑھی ہےاورکتنی اس پر ہاتی ہےتو مقتدی کو جا ہے جار رکعتیں پڑھےاور احتیاطاً ہر رکعت میں بیٹھ جائے بیفآوی قاضی خان کی فصل مسبوق میں لکھا ہے اور اگر لاحق کوخلیفہ کیا تو خلیفہ کوچاہیے کہ کہ تو م کواشار ہ کرے اور اپنی نماز ادا کرے بھر جماعت کی نماز تمام کرا وے اور اگر ایسانہ کیا اور امام کی نماز پڑھنے لگا اور جب سلام کے موقع پر پہنچا اور دوسرے کوسلام پھیرنے کے واسطے خلیفہ کر دیا تو ہارے نز دیک جائز <sup>(۱)</sup> ہے میضمرات میں لکھ ہے اور جس اہام کوحدث ہوا ہے اس کی امامت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک مسجد سے خارج ہو یا کسی اور کوخلیفہ کر د ہے اور وہ خلیفہ اس کی جگہ آ کھڑا ہواورا مامت کی نبیت کریا قوم سے کسی اور کوخلیفہ کر د ہے اور اگر ان امور میں ہے ایک امر بھی نہ ہواورامام نے متجد کے کنار وپر وضو کیا اور جماعت اس کی منتظرر ہی اور پھرامام اپنی جگہ پر آیا اور ان ے ساتھ نماز تمام کی تو جائر اے اور اگر ندامام نے کسی کو خلیفہ کیا نہ قوم نے یہاں تک کدامام مجدے باہر نکل گیا تو قوم کی نماز فاسد ہو جائے گی اورا مام وضوکر کے بتا کرئے اس لئے کہ و ہاپنی ذات کے واسطے منفر دیے تھم میں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اورا گر کوئی شخص بغیر کسی کے بڑھائے خود ہی بڑھ گمیا اور امام کے متجد سے خارج ہونے سے پہلے امام کی جگہ کھڑا ہو گیا تو جائز ہے اور اگر کسی شخص کے محراب تک پہنچنے ہے پہلے امام مسجد ہے خارج ہو گیا اور اس کے بعدوہ امام کی جگہ پر کھڑ اہو گیا تو اس مخص کی اور قوم کی نماز فاسد ہوگ اورا مام کی نماز فاسد نہ ہوگی میرفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر امام کے پیچھے ایک ہی شخص ہواور امام کوحدث ہوتو و وہخص امامت کے لئے معین ہو گیا خواہ امام اس کواپنی نبیت میں معین کرے یا نہ کرے اگر امام نے ایک شخص کو بڑھایا اور قوم نے دوسرے شخص کو بڑھایا تو امام وہی ہوگا جس کوا مام نے بڑھایالیکن اگر اس کی نبیت کرنے ہے پہلے قوم دوسر مے مخص کے اقتدار کی نبیت کرے تو دوسر المخص امام ہوجائے گااورا گرقوم ہے ہرگروہ نے ایک ایک محض کو بڑھایا تو جس کی طرف اکثر ہوں گے وہی امام ہو گااورا گر برابر ہوں تو کل کی نما ز فاسد ہوجائے گی اورا گر دو مخص بڑھے تو جو خص پہلے امام کی جگہ پر پہنچ گیاوہ ہی امام ہے اورا گربڑھنے میں دونوں پر ابر ہیں اور بعضول نے ایک ہےا قتد اکیااور بعضوں نے دوسرے ہے تو جس ہے بہت لوگوں نے اقتد اکیا ہےای کی نماز سیجے ہوگی اور جس ہے کم لوگوں نے اقتد اکیا ہے اس کی نماز فاسد ہوگی اوراگر دونوں طرف آ دمی برابر ہوں تو کسی کی ترجیح ممکن نہ ہوگی اور دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی تیبیین میں لکھا ہے اگر امام نے صفوں کے آخر میں ہے کسی کوخلیفہ کیااورخودمبجد سے خارج ہو گیا تو اگر خلیفہ نے اس وفت امامت کی نیت کرلی توامام ہوجائے گا مگر جو تحض اس سے آ کے ہاس کی تماز فاسد ہوجائے گی اور امام کی نماز اور جو تحض خلیفہ کے داہنے اور باسیں میں اور جو چیچے میں ان کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر اس نے یہ بیت کی کہ جب امام کی جگہ کھڑ اہونگااس وقت امام بنوں گا اور امام قبل اس ے کہ خلیفہ اس کی جگہ پر پہنچنے امامت کی نیت کرے مسجد ہے خارج ہو گیا تو اس سب کی نماز فاسد ہو جائیگی خلیفہ اور تو م کی نماز جائز ہونے کیلئے بیشرط ہے کہ امام مسجد نے کسی کوخلیفہ کیا اورخلیفہ کے اور شخص کوخلیفہ کیا فضلی نے کہاہے کہ اگر پہلاا مام ابھی مسجد ہے خارج ل اوراز سرنو پڑھناا مام کافضل ہے واسطے بینے کے فلاف سے امام شافعی کے زویک استخلاف جائز نہیں اس لیے نماز نے سرے سے پڑھنا افضل ہے تاک سب کے زویکے نماز ہوجائے ۱۲ (۱) اور اگر امام نے اشارہ کیا مسبوق کو کہ بیل نے پہلے دو گاند بیل پڑھی تو جاروں رکعتوں بیل قر اُت مبسوق ہر فرض ہوگئی دو میں بوجہ نیابت امام کے اور دو میں خود رکئی نماز میں۔اس سئلہ کی جیستان پوچھی جاتی ہے کہ کونسانماز کی ہے جس ہر چاروں رکعتوں میں قر اُت فرض ہے۔

خارج نہیں ہوااورخلیفہ امام کی جگہنیں پہنچا اس حالت میں کسی اور کوخلیفہ کر دیا تو جائز اور ایسا ہو جائے گا کہ کہ و وخود بڑھا ہے یا پہلے امام نے اس کو بڑھایا ہے ور نہ جا تر نہیں ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر کسی کوحدث ہوااور اس کے ساتھ کوئی اور نہ تھااور و وابھی مسجد ہے نہ نکلا تھا کہ کسی اور شخص نے آ کراس سے اقتد اکرلیا پھرامام مسجد سے نکلاتو ہمار ہےاصحاب کے نز دیک دوسر اتخص پہلے کا خلیفہ ہو جائے گا بیظهیریه میں لکھا ہے اور اگر قراک میں رک گیا تو جا ہے کہ دوسرے کوخلیفہ کردے بیٹھم اس وقت ہے کہ اس قدر قراکت نہ کی ہوجس ے نماز جائز کی ہوجاتی ہے اور شرمندگی اور خوف کی وجہ ہے قر اُت ہے بند ہو گیا بھولا نہ ہولیکن اس قدر قر اُت کرنی ہے جس ہے نماز ج ئز ہوجاتی ہے تو خلیفہ نہ کرے بلکہ رکوع کردے اور اس طرح نماز پڑ ھتارے اور اگر خلیفہ کرے گا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے بیٹیین میں لکھا ہے۔اور اگر قرائت کرنا بالکل بھول گیا تو خلیفہ کرنا بالا جماع جائز نہیں ہمینی شرح ہدا بیا یک مسافر نے مسافر سے افتد اکیا اور امام کؤ حدث ہوگیا اور اس نے کسی مقیم کوخلیفہ کردیا تو مسافر کو پوری نماز پڑھنالازم نہ ہوگی اورا گرمسا فرکوخیفہ کیااوراس نے اس وفت نبیت اقامت کی کرلی تب جماعت والےمسا فروں کو پوری مقتدی نماز پڑھن لازم نہ ہوگ۔ مدمحیط سرتسی میں لکھا ہے اور اس سے ملتے ہوے ہیں مدسئلے سی کوحدث کا گمان (۱) ہوااورمسجد سے خارج ہو گیا پھرمعلوم ہوا کہ اس کو صدث نبیں ہوا تو از سر نونماز پڑھے اور اگر مسجدے خارج نبیں ہوا ہے تو جس قدر باقی رہے ہے ای کو پورا کرلے یہ ہدایہ میں لکھا ہے برخلاف اس کے اگر کسی کو گمان ہوا کہ اس نے بغیر وضونماز شروع کر دی یا موزوں ہوسے کیا تھا اور گمان ہوا کہ مدت مسح کی گذر چکی یا تیم کئے ہوئے تھا اور دور ہے ریت دیکھ کراس پر یانی کا گمان کرلیا یا صاحب تر تیب کوظہر میں بیگمان ہوا کہ میں نے فجر کی نمازنہیں پڑھی یا کوئی داغ کپڑے پر دیکھا اور اس کونجا ست مجھ لیا اور نما زے پھر گیا تو نما زفاسد ہو جائے گی اور گھر اورعید گا ہ اور جناز ہ کی نمازیز ھنے کا مکان بمنز لیسجد کے ہیں اور جنگل میں جہاں تک صفوں کی جگہ ہوسجد کے تھم میں ہے اور اگر امام کوحدث ہوااور آگے کو بڑھااوراس کے سامنے ستر ہ نہ تھا تو جس قدرصفوں کی جگہ ہواس کے چیچے ہی اس قدر کا سامنا اعتبار کیا جائے گا اور اگر اس کے سامنے ستر ہ ہے تو وہ وہ ہیں تک حد ہوگی ہے بین میں لکھا ہے۔اورا گر جنگل میں اکیلانماز پڑھتا ہے تو سامنے اس کے جہاں تک بحد ہ کی جگہ ہےاور اس قدر دا ہے اور اس قدر بائیں اور اس قدر پیچھے مجد کے حکم میں ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔ اور عورت جب اپنی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اتری تو نماز اس کی فاسد ہوگئی اس لئے کہ اس کی مصلی کواس کے واسطے وہی حکم ہے جومرووں کومت د کا ہوتا ہے اس واسطے وہ اپنے مصلی پر اعتکاف کرتی ہے ہیمیین میں لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھے والے کو بیخوف ہوا کہ مجھے صدث ہو جائے گا اور وہ نماز ہے پھر گیا پھر اس کوحدث ہوا تو اس پر بتانہیں کرسکتا بیفتا وئی قاضی خان میں لکھا ہے جوصور تیں آ گے بیان ہوتی ہیں ان میں نماز باطل ہوجاتی ہے۔جس وقت منح کی نماز میں سورج نکل آئے یا جمعہ کی نماز میں عصر کا وقت واخل ہو جائے یا کسی نے زخم پرلکڑیاں یا تدھی تھیں زخم اچھا ہو کروہ لکڑیاں گر گئیں یا کسی امی کوخلیفہ کردیایا اشارہ سے نماز پڑ ھتا تھا اوراب رکوع اور تجده کی طاقت ہوئنی یا عذر والے کا عذر جاتا رہا یا موزوں پرمسے کیا تھا ان کی مدت گذر گئی اور بانی ملتا تھا اگر بانی نه ملتا ہوتو ا بدلیل صدیث ابو یکررسی الله عنه کدانهول نے جب آ بث آ تخضرت الفیز آک پائی تو قر اُت سے بند ہوئ اور پیچے بث محے اس آ تخضرت الفیز آک آ کے بڑھ کرنماز کوتمام کیا تو اگر میامر جائز ندموتا تو آتخضرت قاتین کاس کوندکرتے اور فرض کے مقدار کی قیداس وجہ سے لگائی کداگر بعد پڑھنے مقدار فرض کے کرے گاتو خلیفہ کرنا بالا جماع نا جائز ہوگا ا 🕚 اس لیے کہ امام اس صورت میں امی ہو گیااور تو م کی نماز باطل ہوگئی تو اگر منفر دکویہ صورت چیش ہوگی تو وہ بھی بنانہ کر سکے گا کذائی الشامی اور اگر لگ جائے امام کونجاست مانع نماز کی مثلاً امام کونکسیر بھوٹی اور زائد اڑ قد۔ وہم اُس کے کپڑے کولگ گئ تو اس نجانت ے نماز فاسد نہوگی وضو کے ساتھ کیڑا وحوکر بنا کرسکتا ہے ہاں اگر خانے ہے نجات مانع لے گی تو مفسد ہوگی 11 (۱) مثلاً كهان بواكة قطره أتراً يا بس مجدے فكل كربيا في بر بواكنيس اتر اتو تئے سرے مازيز سے ١١

نماز باطل نہ ہوگا وربعضوں نے کہا ہے باطل ہوگی یہ موزوں پر سے کیا تھا اور تھوڑ نے کمل ہے موز نے زکا لے مثلاً موز ہے بہت ؛ جیے ہوں ان کے نکا لئے میں بہت ہے گل کی حاجت نہیں ہوتی اور اگر موز ہمل کثیر ہے نکا لئے بالا جماع نماز اس کی پوری ہوگئی یا ہی نماز پڑھتا تھا اور اس کو کوئی سور قاید آگئی یا کوئی شخص قرآن پڑھتا تھا اس سے سیمنے میں مشغول نہیں ہوا صرف سن کر یا دکر کی اور ا آرحقیقت میں اس سے سیمنا تو نمازتمام ہوجائے گی ہاس وقت ہے کہا گی اکیلا نماز پڑھتا ہو یا اسی صورت میں امامت کرتا ہو کہ اس کی امامت میں اس سے سیمنا تو نمازتمام ہوجائے گی ہواس وقت ہے کہا گی اکیلا نماز پڑھتا ہو یا اسی صورت میں امامت کرتا ہو کہا اس کی نامد نہ جو گئی ہو اور نمی اور نمی اور نمی اس میں اس کے نامد نہ ہوگی ہیں میں اس کے بات کی اور نمی ہوئی ہو گئی اس میں اس نمی اس میں اس کے بات اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں نہیں ہوگی ہو تا ہو یا اس میں اس نمی نہیں ہوگی ہو تا ہو یا اس میں اس نماز کو تھی ہوگی گئرا ایا اس سے زید دویا کہ ہوگی ہوئی میں اور اس سے ستر ڈھک سکتا ہے یا تیم اس کے باس نہیں ہوئی ہے جو مانو صلو قا ہو یا اس میں اسی خزیس ہوگی گئرا یا اس سے زید دویا کہ ہوا ور اس سے ستر ڈھک سکتا ہے یا تیم اس کے باس نہیں ہوئی ہوئی نماز کو تھی ہوئی ہیں تہیں ہوئی تربیب سا قطا ہو اس می نماز کو قب ہو گیا یا مقتدی تھا اور ایم می نماز کو قب ہو گیا یا مقتدی تھا اور ایام سے کوئی نماز فوت ہو گئی تھی اور امام صاحب کرنے دالے کے چھی نماز پڑھتا تھا اور اس مقتدی تھا اور ایام ہوگی تیٹیس میں لکھا ہے۔

ان سب صورتوں میں جونماز باطل ہوتی ہے بینقل بھی نہیں ہو کتی گرتین مسلوں میں ہوسکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز کا فوت ہونا یا دا آیا یا سورج میں کی نماز میں طلوع ہو گیا یا جعد کی نماز میں ظہر کا وقت نکل گیا تو وہ فغل ہو جائے گی ہے جو ہر ۃ النیر وہیں نکھا ہے روایات مشہور ہ کے بہو جب بید بارہ مسلے ہیں اس پر بعض مسلے اور بھی زیادہ کئے گئے ہیں نجملہ ان کے بید بخس کپڑے ہیں نہاز پڑھت تھا اور زوال کا وقت داخل ہوگیا یا سور ن قااب کوئی ایس چنز مل گی جس سے نباست دھوسکتا ہے اور مجملہ ان کے بید کہ قضا نماز پڑھتی تھی اور اس کا وقت داخل ہوگیا یا سور ن غروب کی وجہ ہے متنظم ہوگیا یا طلوع ہوگیا اور شجملہ ان کے بید ہیں کہ بانہ کی بغیر اور ہی کے اور اس کا وقت میں عارض ہو کہ بھڈ رشنہد کو جیٹھے چاہ ہوگیا اور اس کے مقد یوں کی نماز بھی باطل ہوجائے گی اور اگر وہ اما م ہوگیا تو اس کے مقد یوں کی نماز بھی باطل ہوجائے گی اور اگر وہ اما م ہوگیا وہ اس کے مقد یوں کی نماز بھی باطل ہوجائے گی اور اگر وہ اما م ہوگی اور اس کے مقد یوں کی نماز بھی باطل ہوجائے گی اور اگر وہ اما م ہوگی اور اس کے مقد یوں کی نماز بھی اور اگر سلام پھیرویا اور اس پر محاص ہوئی تو م نے امام کے بعد دس کی نہوگی اور اس طرح اگر امام نے سہوکا تجدہ کیا اور اس طرح اگر امام نے سہوکا تجدہ کیا اور اس طرح اگر امام نے سہوکا تجدہ کیا اور تو سے دوگی صورت عارض ہوئی تو امل ہوگئی تو م کی نماز باطل نہ ہوگی اور اس طرح اگر امام نے سہوکا تجدہ کیا اور تو سے تھیمین میں لکھا ہے۔

ا بحرار ائق میں لکھا کہ دوجہ بچے ہوئے کی مقتدی کی نماز کی بیہ ہے کہ امام کی قر اُت ہے تو اُس کی نماز کا شروع کا مل طور پر تھانو آخر میں آبت سیجھنے ہے تو کی ل بناضعیف پرلازم نہیں آتی اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کی منفر دہوگا تو مسئلہ فیہ رہے گا ۲ا

م نو (ی بار)

# ان چیز ول کے بیان میں جن سے نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے اس میں دونصیں میں

يهلى فضل

نما زکوفا سدکرنے والی چیز وں کے بیان میں

نما زکو فاسد کرنے والی دومتم کی چیزیں ہوتی ہیں تول اور فعل پہلی تتم اقوال ہیں ۔ اَّ سرنماز میں بھول کریا جان کر خطا ہے یا اراد ہے ہے تھوڑ ایا بہت کلام کیا خواہ وہ اپنی نماز کی اصلاح کے واسطے کیا مثلاً امام قعد ہ کے موقع پر کھڑ ابھو گیا اورمقتذی نے کہا بیٹھ جایا قیام کے دفتت بیٹھ گیا اور مقتدی نے کہا کھڑا ہو جایا وہ کلام امام کی تماز کے واسطے نہ ہواور جیسے لوگ آپس میں باتھ کرتے ہیں ولیمی یا تیں ہوں تو سب صورتوں میں ہمارے نز ویک از سرنونماز پڑھے گا پیچیط میں لکھا ہے بیتھم اس صورت میں ہے کہ بھندرتشہد جیسے سے یہ کلام کرئے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور نیز بیٹم اس صورت میں کہاس طرح کلام کرے کہ سنا جائے اور اگر ایسا کلام کیا کہ سانبیں جاتا پس اگر د ہ خو داس کوسنتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی میرمجیط میں لکھا ہے اور اگرخو دنبیں سنتا اور حروف سیحیح کہے تو نماز فاسد نہ ہوگی بیزاہدی میں نکھ ہےنو از ل میں ہے اگر نماز کے اندرسوتے میں کلام کیا تو نماز پوری ہو چکی تو نماز فاسد ہوگی اور یہی مختار ہے بیہ محیط میں لکھا ہے اگر عمدا نماز کا سلام پھیراتو نماز لتا سد ہو جاتی ہے اور اگر عمد انہیں پھیرا اگر اس کو بیگ ن ہوا تھا کہ نماز پوری ہو چنگی تو نماز فاسد نبیں ہوتی اوراً سرنماز کوبھی بھول گیاتھا تو نماز فاسد ہوجائے گی اً سرکسی مخص کوسلام کیاتو برصورت میں نماز فاسد ہوجائے گی ہے شرے ابوالمکارم میں لکھا ہے مسبوق نے بیرجان کرسلام پھیرا کہ مسبوق کوا مام کے ساتھ سلام پھیرنا جا ہے تو وہ وعمد اسلام ہوااس پر بتا جا نزنبیں بیرخلاصہ میں لکھا ہےاور یہی فتاوی قاضی خان میں لکھاہے ۔مسبوق نے اگرامام کے ساتھ سلام پھیرا تو اگراس کو بیریا دتھا کہ میری نماز بھی باقی ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی اورا گر بھول گیا تھا تو فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ بھول کرسلام کہناتح یمہ صلو ۃ ہے خارج نہیں کرتا بیشرح طحاوی کے باب بجود مہو ہیں لکھا ہے ۔ کسی مخض نے عشا کی نماز پڑھی اور دورکعتوں کے بعد اس کوتر او پچسمجھ کر سلام پھیر دیایا ظہر کی نماز میں دورکعتوں کے بعد جمعہ کے کمان ہے سلام پھیر دیایا مقیم نے دورَ عتوں کے بعدا ہے آپ کومسافر سجھ کر سلام پھیر دیا تو ازسر نے نونماز پڑھےاوراگر دور معتوں کے بعداس گمان ہے سلام پھیرا کہ یہ چوتھی رکعت ہے تو و واس طرح نماز پڑھتا ر ہے اور سہو کا سجد و کر لے بیر فتاوی قاضی خان میں لکھ ہے اور ان مسائل میں ضابطہ کلیہ بیہ ہے کہ سلام میں جوسہو ہوا اگر اصل صلوۃ میں سہوہوا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر وصف صلوٰ قامیں سہوہوا ہے تو نماز فاسد نہ ہو گی بیرمجیط کی ستر ہویں فصل میں لکھا ہے جو بچو وسہو کے بیان میں ہے اگر بھول کرکسی کو کلام کرنے کا اراد ہ کیا اور جب السلام کہا تو رہ یاد آیا کہ اسکونماز کی حالت میں سلام کہنا جائز نہیں پس خاموش ہوگیا تو نماز اسکی فاسد ہوگی میر محیط میں لکھا ہے اً سرسلام کی نیت ہے معی فحہ کیا تو بھی نماز فاسد ہوگی کیونکہ تقیقت میں وہ بھی کلام ہے ا نسادنم زسلام تحیت ہے اس کیے ہے کہ و مکام میں داخل ہے اور بگران تر اور کاس سے مفسد ہے کہ نمازی نے قطع کی نیت کی اور حالت قیام کا سلام اس ب مفسد ہے کہ قیام اُس کائل نبیں اور ں چونکہ جناز ہ میں سلام کھڑی ہوئے کی حالت میں ہوتا ہے اس سے جناز ہ میں سلام کہوا کرتا معاف ہے جیے سلام تخصيل قعده من مهوأمعاف يماا

ا شارہ ہے بھی سلام کا جواب شدد ہے اورا گرا شارہ ہے سلام کا جواب دیایا تماز پڑھنے والے ہے کی بے کوئی چیز مانگی اوراس نے وقع یا سرے ہاں پانہیں کا اشارہ کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ہیجیین میں لکھا ہے گر مکروہ ہوگی بیشرح منینة المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحان کی تصنیف ہے۔کسی مخص نے چھینکا اورنماز پڑھنے والے نے برحمک امتد کہاتو نماز فاسد ہوجائے گی بیدونوں کیمحیط میں لکھ ہے اور اس خودنماز پڑھنے والے کو چھینک آئی اور اس نے خوو اپنی طرف خطاب کر کے برحمک اللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی پیفلا صدیش للھ ہار نماز پڑھتے میں چھینکا اور دوسرے نے برجمک الندلکھ اورمصلی نے آمین کہاتو نماز قاسدنہیں ہوگی بیمنیتہ اُمصلی اورمحیط میں لکھا ہے اور اً سرکسی تخص نے چھینیکا اور مسلی نے الحمد ابتد کہا تو نمی ز فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ وہ جواب نبیس ہے اور جواب کا اس کے سمجھا نے کا اراد ہ کیا تو سیجے یہ ہے کہ تماز فاسد ہوجائے گی بیتمر تا ثنی میں لکھا ہے اور اگر نماز پڑھنے میں چھنے کا اور خود الحمد ابتد کہ تو نمی ز فاسد نہ ہو کی اور میا ہے کہ اپنے دل میں کہد لے اور بہتریہ ہے کہ یا کت رہے پیرخلاصہ میں لکھا ہے جب اس وفت الحمد اللہ نہ کہا تو کیا نماز ہے فارغ ہوئے کے بعدالحمد اللہ کہتھے میہ ہے کہ ہے اورا کر مقتدی ہے تو فقہا کے قول کے بموجب الحمدالقدنہ کہے آ ہستہ ہے نہ آ واز ہے بیتمر تاشی میں مکھا ہے دو محض مجنماز پڑھتے تھے ان میں ہے ایک نے چھینکا اور ایک شخص نے جو خارج نمازتھا برحک القد کہا اور ان دونوں نے آمیں کہاتو حیصنکنے والے کی نماز فاسد ہوجائے گی اور دوسرے کی نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ برجمک اللہ سنے والے نے اس کے واسطے دعانبیں کی تھی پیظہیر بیاور قناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ فناوی میں ہے کہا گرایک ہے خطاب کر کے برحمک ابند کہاور دوسر کے مخص نے آمین کہا تو آمین کہنے والے کی نماز فاسد شہوگی اس واسطے کداس کے لیے دیانہیں کی تھی بیسراٹ ابو ہاٹ میں ملہ ہے اگر قرآن پڑھایا امتد کا ذکر کیا اور اس ہے کئی آدمی کو عظم کرنے یامنع کرنے کا ارادہ کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر کو کی تخص می ز میں خلل ڈالتا ہے اس کی تنبیہ کا اردہ کیا تو فاسد نہ ہوگ بیز تبذیب میں لکھا ہے اگرامام ہے پچھلطی ہوئی اور مقتذی نے سجان القد َہدویا تو کچھمضا نقتہبیں اس لئے کہ اس ہے اصلاح ٹماز کی مقصود ہے اگر امام دورکعتوں کے بعد قعد ہ کرے اور تیسری رکعت ُوا شحہ تو مقتذی کوسجان القدند کہنا جا ہے اس لئے کہ جب امام قیام ہے قریب ہو گیا تو پھراس کولوٹنا جائز نہیں پس اس کا سجان القد بچھ مفید نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں بدائع سے نقل کیا ہے اگر اپنے امام کے سوائے غیر کولقمہ دیا تو نماز فاسد سمہوجائے گی لیکن اگر تعلیم کا اراد ونہیں بیا تل وت کاارا دو کیاتھا تو فاسد نہ ہوگی میرچیط سرحسی میں لکھا ہےا یک مرتبہ کےلقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کی بار ہونا شرط نہیں بہی السح ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہےا گرغیرنماز پڑھتے والے نے کسی نماز پڑنے والے کو نقمہ دیا اور اس نے اس کالقمہ قبول کرایا تو نماز فاسدہوجائے گی بیمنیندالمصلی میں لکھاہے۔

اگراپے امام کولتھہ ویا تو تماز فاسد نہ ہوگی پھر بعض کا قول ہیہے کہ اپنے امام کولتھہ دی تو تل وت کا ارادہ کرے اور سیخ ہیہ ہے کہ اپنے امام کولتھہ دینے کی نہیت کرے قر اُت کی نہیت نہ کرے فقہا نے کہا ہے کہ بیتے کم اس وقت ہے کہ جب امام ایسے وقت ہیں میں سیا کہ قر اُت بیت نہ کر اُت کے بعد انجا اور کوئی اور آبیت نہیں شروع کر دی لیکن اگر اس قدر پڑھ لیا ہے جس سیا کہ قر اُت ہے جس ایک جب سے بیجار اور کوئی اور آبیت نہیں شروع کر دی لیکن اگر اس قدر پڑھ لیا ہے جس ایک جب اور آبیت نہیں شروع کر دی لیکن اگر اس قدر پڑھ لیا ہے جس اور خوایا ہے جس اور خوایا ہے جس اور خوایا ہے جس اور خوایا ہے جس کو خوایا ہے جس کو خوایا ہوگا نہ مفسد تا اور آبیت نہیں اور ہم میں داخل ہوگیا اس لیے اگر اپنے نئس کو ذھا ہے کہ کو خواید نہو نہ کہ خوایا ہوگا نہ نہوں ہے کہ مثلاً حامد اور محمود نے جس کی تو نہ لی تو نہ لا ہوا ہو اور ایک کا تو نہ کہ خواب وہ کا جواب وہ کہ نہ نہ تو اس کے تو خوری کی ان سے خودا ہے تی جس دیا کا جواب وہ کو دی گراز فاسد شروگی کے فیر کے لیے تا جن کہا کہ کائی الطحاوی تا ا

سے بیصورت شام ہے مقندی کے ایک دوسرے کو بتائے کو یا یہ کہ مقندی منفر د کو بتا دے یا بالعکس یا یہ کہ نمازی اُس شخص کو بتا دے جونم زنبیں پڑھتا ہے، قو بہرصورت بتائے والے کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ بتانا آجیہم ہے بدون حاجت کے جونماذ کا منافی ہے تا اد www.ahlehaq.org

فتأوى مالهگيري. .. جدر ال كتاب الصوة

ے نماز جائز ہو جاتی ہے یا دوسری آیة شروع کر دی ہے اس وقت میں لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی اور چیج سے ے کہلقمہ وینے والے کی نماز کسی حالت میں فاسد نہ ہوگی اور سیجے قول کے بھو جب امام اگر لقمہ قبول کر نے تو اس کی بھی نماز فاسد نہ ہوگی میرکا فی میں نکھا ہے۔اورمقتذی کونو را لقمہ دینا مکروہ ہےاس لئے کہ شایدا مام کواس وقت یا دا آجائے پس مقتذی کی بغیرہ جت کے امام کے پیچھے قر اُت ہوگی میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔اورا مام کوبھی جا ہے کہ مقتدی پرانتمہ دینے کی حاجت نہ ڈالے اس کئے کہ وہ اس صورت میں گویاان کے اوپر قراکت کی ضرورت ڈالتا ہے اور مقتدی کی قراکت مکروہ ہے بیکہ اگر اس قدر پڑھ لیا ہے جس ہے نماز جائز ہوجاتی ہے تو رکوع کردے اور دوسری آیت کی طرف نہ جائے بیکا فی میں لکھا ہے ضرورت ڈالنے سے مرادیہ ہے کہ بار بارایک آیت پڑھ یا چیکا کھڑا ہوجائے بینہا یہ میں لکھا ہے امام رک گیا اور اس کوالیے شخص نے لقمہ دیا جواس کے ساتھ نماز میں نہیں ہے اور اس وفت امام کوچھی یاد آگیا پس اگرامام نے اس کےلقمہ کے تمام ہونے ہے پہنے پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہو گی در نہ فاسد ہو جائے گی اس لئے کہ اس کا یاد آٹا اس کے تقمید ہے کی طرف منسوب ہوگا اگر کوئی لڑ کا قریب بلوغ انقمید دیتو اس کا حکم وہی ہوگا جو بالغ کے لقمہ کا ہوتا ہے اگر مقتدی نے کسی ایسے خص سے سنا جونماز میں نہیں ہے اور سن کر اپنے امام کولقمہ دیا تو ضرور ہے کہ سب کی نماز باطل ہوجائے گی اس لئے کہ خارج ہے تنقین ہوئی ہے بح الرائق میں قعیہ سے نقل کیا ہے اگر نماز پڑھنے میں کوئی خوشی کی خبرسی اور الحمد امتد کہ اور اس کے جواب کا ارادہ کیا تو تماز فاسد ہوگی اور اگر جواب کا ارادہ نہیں کیایا اپنے نماز میں ہونے کی خبر دینے کا ارادہ کیا تو بالاجماع نماز فاسد نه ہوگی میرمحیط سزحتی میں لکھا ہے اگر کوئی تعجب کی خبر سی اور سیمان اللہ یالا البہ کیا اللہ کا اللہ والسر کا اللہ کا اراد ہ نبی*ں کیا ہے تو سب کے بز* دیک تماز فاسد نہ ہوگی اورا گر جواب کااراد ہ کیا ہے تو امام ابوحنیف اورا مام محمد کے بز دیک نماز فاسد <sup>کہ</sup> ہو جائے گی می خلاصہ میں لکھا ہے اگر اس کے بچھونے ڈیک مارااور سم اللہ کہاتو امام ابوضیفہ اور امام محمد کے نزو یک تماز فاسد ہوجائے کی بیظہیر بیر میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہو گیاس لئے کہ بیاس قتم کی بات نہیں ہے جیسے آ دمی آپس میں کرتے ہیں اور نصاب میں ہے کہ ای پرفتویٰ ہے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر بیا ندو کھے کرر بی وریک التدکہاتو امام ابوصنیفہ اورامام محمد کے نزویک نماز فاسد ہوجائے گی۔اگر بخاریا کسی اور مرض کے دفع کرنے لئے بچھ تر آن اپنے اوپر پڑھاتو فقہا کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی بیظهیر بدیل لکھا ہے بیار نے کھڑے ہوتے وقت یا جھکتے وقت مشقت یا در دکی وجہ ہے بسم اللہ کہاتو نماز فاسد نہ ہوگی اور ای پر فنو کی ہے پیضمرات میں لکھا ہے اور صدر الشہید کی جامع صغیر میں ہے کہ اٹا نقد واٹا الیہ راجعون کہنے میں اگر جواب کا ارادہ کیا تو سب کے نزد يك نماز فاسد بوجائ كى اكر اللهد صل على محمد يا الله اكبر كبااور جواب كاراد ونبيس كياتو بالاجماع تماز فاسدنه بوكى اور ا گرجواب کاارادہ کیا تو بعضوں نے کہا ہےسب کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی اور یبی ظاہر ہے اگر نبی فائیز فہر نماز میں درود پڑھا تو اگر دوسرے کے جواب میں نہ تھا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور نبی مناتیکا کا نام سنااور اس کے جواب میں دروویر میا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اگر کسی شخص نے ما کان محمدا ہا حد من رجا لکم پڑھااور دوسر کے خص نے نماز میں سن کر در دو پڑھا تو اس کی نماز فاسد نہ ہو گ اور اس طرح اگر کسی مخص نے الی آیت پڑھی جس میں شیطان کا ذکر تھا اور دوسر سے مخص نے نماز میں بن کرلعتہ القد کہا تو اس کی نماز لے نماز کا فاسد ہونا بقصد جواب استر جاتی ہے تر آ س کے جملوں سے طرفین کے نز دیک ہے ندایام ابو پوسف کے نز دیک جو جملہ ضمن ثناہویا قرآ ن میں کا ہوہ ونیت نے بیل بدلتا یعنی ثنایا قرآن ہی رہتا ہے اور طرفین ئے نز دیک برل جاتا ہے یعنی کلام ہوجاتا ہے اور خطاب کی صورت میں سب کے نز دیک تماز فاسد ہولی ہےا مام ابو یوسف بھی خطاب کی صورت میں قرآن کولوگوں کے کلام میں تصور کرتے ہیں کیونکہ قرآن اس محف کے خطاب کے واسطے موضوع نہیں جس بنرزی خطاب کرتا ہے جیسے نمازی کا کہنا اُس مخص ہے جس کانام یکی ہے ہیآ ہت یا بچیٰ خذالکتاب بقوۃ یعنی اے بچیٰ پکڑ کتاب کوزور ہے یہ جس کا امه وی ہے اس کو پیکبناہ ما تلک سمینک ماموی لیعنی اور کیا ہے تیرے دا ہے ہاتھ میں ای موک بیآ بیتیں اُن ہے تناطب ہوکر کہے تو مفسد تماز ہوگا ۱۲

فاسد نہ ہوگی اگر کی شخص نے پکار کر کہا کہ مد جق کے پورا ہوئے کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھواور مسبوق نے سورۃ فاتحہ پڑھی تواسی فاسد ہوجائے کی ای پرفتو کی ہے پینے شاع کا قول ہے اگر ایسا شعر پڑھا کہ وہ بالکل قرآن میں موجود ہے جیسے شاع کا قول ہے ادایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدی الیتیم یا جیسے بیقول ہے وینٹو ہم وہوم کم علیم ۔ ویشف صدور قوم مؤمنین ۔ اوراس پڑھنے میں شعر پڑھنے کا داوہ کیا تو تماز فاسد نہ ہوگی کیکن برائیا ہے مندید المصلی میں لکھا ہے اور فاوکی شعر یا خطبہ اپنے ول میں تصنیف میا اور ناوبان میں بہوگی کیکن برائیا ہے مندید المصلی میں لکھا ہے اور فاوکی میں ہے کدا سرنماز کے اندر سوج کرسی صدیف میں شعر یا خطبہ یا مسئلہ کویا دکیا تو محروہ ہوگی کی مراز فاسد نہ ہوگی ایون اس کی نماز فاسد نہ ہوگی کے اور اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس کی خواس خوس میں تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس میں جاری ہو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی آ ور نہ فاسد نہ ہوگی ہو تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی آ ور نہ فاسد نہ ہوگی ہوگی اللہم المور کی میں تو نماز فاسد ہوجائے گی آ ور نہ فاسد نہ ہوگی ہوگی توال کی نماز فاسد ہوجائے گی آ ور نہ نماز کے اندرائی و مامائی جس کا موال بندوں سے محال ہے مثلاً عافیت یا مغفر سے یا منفر سے بونع کی اللہم المفولی کہ تو نماز فاسد نہ ہوگی ہوگی کا موال بندوں سے محال ہے مثلاً عافیت یا مغفر لی کہ تو نماز فاسد نہ کی یا اللہم المفور کی کہ تو نماز فاسد نہ کی میں المدہ یا اللہم المفور کی کہ تو نماز فاسد نہ کی کا موال بندوں سے محال ہے مثلاً عافیت یا مغفر لی کہ تو نماز فاسد نہ کی الملہ کی یا اللہم المفور کی کہ تو نماز فاسد سے محال ہے مثلاً عافیت یا مغفر کی کہ تو نماز فاسد نہ کی کے معالم کی یا اللہم المفر کی کہ تو نماز فاسد سے معالے ہو مشال عافیت یا مغفر کی کہ تو نماز فاسد نہ کی کے معالم کی یا اللہم کا خواس کی کہ تو نماز فاسد سے کا کہ کی کہ تو نماز فاسد کی کے معالم کی کی کو تو نماز فاسد کی کے معالم کی کی کو تو نماز فاسد کی کی کور کی کی کو تو نماز کی کو تو کی کی کور کی

اورا ارا کی دعاما تکی کہ جس کا سوال بندوں ہے محال نہیں ہے مثلًا اللّٰهم اطعمنی یا اللهم اقض وین یا اللّٰهم ذوجنی کہا تو نماز فاسد ہوجائے گی اوراگر اللّٰہ ارذ قنبی فلانته کہاتو سیح یہ ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ بیلفظ بھی ای قتم میں ہے ہے کہ باہم لوگوں کی گفتگو میں مستعمل ہوتا ہے اورا گر اغفر لی ولوالدی کہاتو نماز فاسید نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ قرآن میں موجود جیں اور اً براملهم اغفر لاخی کہاتو شیخ ابوالفصل بخاری نے کہا کہ تمازتو فاسد ہوجائے گی۔اور سیحے یہ ہے کہ فاسد نہ ہو گی اس لئے کہ و وقر آن میں موجود ہے بیمچیط سرتسی میں لکھا ہے اگر اللّٰھم اغفر لی لامی یا اللّٰھم اغفر لی تعمی یاللّٰھم اغفر لخالی یا اللّٰھم اغفر لزید کہ تو نماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگرامام نے کوئی آیت رغبت دلانے یا ڈرانے کے مضمون کی پڑھی اور مقتذی نے کہاصد ق الندوبلغت رسلیتو ہرا کیااورنماز فاسد نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہےاور یہی ظہیر بید میں لکھا ہے کوئی نماز پڑھنے والا جس وقت بیاایها الذین آمنو پڑھتا ہے تو سراٹھ کر بہتا ہے لیک سیدی تو بہتر ہیہ ہے کہا بیانہ کرے اور اگر کیا تو بعض فقہائے کہا ہے کہ بینماز اس کی فاسد نہ ہوگی میرمحیط سرحسی میں لکھ ہے بہت سے جاتے ہوتاوی قاضی خان کے ان مسبول میں مذکور ہے جوقر ات قسآن ے متعلق ہیں اکر جج کرنے والے نے اپنی نماز کے اندر لیک کہاتو نماز فاسد ہوجائے گی پیخلاصہ میں لعصا ہے اورا گرایا مرتشر بتی میں الندا كبركها تو نماز فاسد نه بهوگی بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اً سرنماز كے اندراذ ان كے كلمات بااراد وازان كے توامام ابوحنيفہ 🔔 نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی میرمحیط میں لکھا ہے اگر نماز کے اندراذ ان کن اورموز ن کہتا ہے وہی کہنے لگا اگراذ ان کے جواب کا اراد ہ ئیا تو نماز فاسد ہوجائے گی ورنہ فاسد نہ ہوگی اورا کر اس کی پھے نیت نہیں ہے تو بھی فاسد ہوجائے گی بیرمحیط سرتھی میں لکھا ہے اسرنماز پڑھنے والے کے ول میں شیطان نے کوئی وسوسے ڈا ااور اس نے لاحول ولاقو ۃ الا بالقداعلی اعیظیم کہا اگریدوسوسہ نجملہ امور آخرت تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گرمنجملہ امورد نیا تھا تو فاسد ہوجائے گی بیتمرتاشی میں لکھا ہے۔اگر نماز کے تاخر میں تشہد کو بھوں کیا اور سلام پھیر دیا پھریا دآیا اورتشہد پڑھنا شروع کر دیا اورتھوڑ اساپڑھ کرتشہد کے تمام ہونے سے پہیےسلام پھیر دیا تو امام ابو پوسف نے قول ا ۔ اگر میست میں ہے کوئی چیز گری سونمازی نے کہا ہم امند یا کسی کے لیے وعائے فیریا وعائے بد ہوئی اور نمازی نے کہا آ مین تو نماز فاسد ہوگی مین ان صورتوں میں امام ابو یوسف کے نزویک فاسد نہ: وگ اور یکی قبال طرفین کا ہے لیعنی ہسب عمل کرنے کے متعلم کے قصد براا ے بمو جب اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہ بہلاقعدہ اس کا تشہد کی طرف عود کرنے سے باطل ہو گیا پس جب تشہد پورا ہوئے ے پہلے سلام پھیردیا تو نماز فاسد ہوگئ اس واسطے کہ پہلاقعدہ اخیر بفقد رتشبد کے ادانہیں ہواور امام محد نے کہاہے کہ نماز اس کی فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ پہلا قعد واس کا قر اُت تشہد کی طرف عود کرنے ہے بورا باطل نہ ہوگا اور صرف اس قدر باطل ہوگا جس قدر تشہداس نے یڑھا ہے یا کچھ بھی باطل نہ ہوگا اس واسطے کہ قر اُت تشہد کا تحل قعدہ ہے اور اس کے باطل کرنے کی یونی ضرورت نہیں اور اس برفتوی ہے اس وجہ ہے مشائخ ہے اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے جس میں انمہ ہے کوئی روایت نہیں اور وہ رہے کہ الحمد اور سورہ پڑھن بھول ً ہی اور رکوع کردیا اور رکوع میں یا دآیا بھرقر اُت کے واسطے کھڑا ہوا پھر نادم ہو کر تجدہ میں جلا گیا اور رکوع کا اعادہ نہ کیا بعضوں نے کہا کے کہ تماز اس کی فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ جب وہ قر اُت کے لئے کھڑا ہواتو رکوع باطل ہو گیا پس جب پھر رکوع کا اعادہ نہ کیا تو تماز باطل ہو گی اور بعضوں نے کیا ہے کہ سب رکوع باطل نہ ہوگا یا کچھ باطل نہ ہوگا ۔اس واسطے کہ رکوع کا باطل ہو نا قر اُت کی وجہ ہے تھا اور جب اس نے قر اُت نہ کی تو گویا اس نے بیغل ہی نہیں کیا بیفناوی قاضی ہان میں مکھا ہے اورا گرنماز میں بلند آ واز ہے آ ہ آ ہیا او ہ او ہ کہا یہ رویا جس سے حروف پیدا ہو گئے پس اگر ہے جنت کی نار کے ذکر ہے تھا تو نماز اس کی بوری ہوئی اور اگر درویا ''مصیبت ہے تھا تو نماز اس کی فاسد ہوگئی اوراگرایئے گناہوں کی کثر ت کا خیال کر کے آ ہ کی تو نماز قطع نہ ہوگی اورا گرنماز میں ایسارو یا کہصرف آنسو بہے آہ نہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گراخ اخ کہاتو اگر سنا نہ جائے تو بالا جماع نماز فاسد نہ ہوگی اور مکروہ ہوگی اس لئے کہ وہ کلہ منہیں یہ محیط سزھسی میں لکھا ہے۔اگرایئے تجدہ کی جگہ ہے خاک کو پھونکا تو اگروہ پھونکنامثل سانس لینے کے تھا کہ اس کی آواز سینہیں جاتی تھی تو نماز فاسد نہ ہوگی لیکن عمر ااپیا کرتا تکر وہ ہےاورا گراس طرح سننے میں آیا تھا کہ حروف جمجی اس میں ہے پیدا ہوتے تنے تو وہ بمنز لہ کلام کے ہےاورنماز اس سے قطع ہوجائے گی پیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر جانور کو ہو کہدے یا کتے کو ہو کہدئے ہٹا دیا تو نماز قطع ہوجائے گی اورا گراس طرح ہٹایا کہ حروف ججی نہیں پیدا ہوئے تو نماز قطع شہوگی۔ کسی نے بلی کواس طرح بلایہ کہاس کی واز میں حروف جبی پیدا ہو گئے تو نمی زقطع ہوجائے گی ااورا گراس طرح بلایا کہ تروف ججی نہ پیدا ہوئے تو نماز قطع نہ ہوگی اور جب بلی کواس طرح بھگا یا کہ حروف ججی پیدا ہو گئے تو نماز قطع ہو جائے گی میدذ خیر ہ میں لکھا ہے اگر عذر کھنکارااوراس پرمجبور نہ تھااوراس ہے حروف حاصل ہو گئے تو نماز فاسد ہوجائے گی تیمبین میں لکھا ہے اوراگر اس ہے حروف ِ ظاہر نہیں ہوئے تو بالا تفاق نماز فاسد نہ ہوگی لیکن یہ مروہ ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور عذر *سے کھن*کارامثلاً مجبورتھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہاں ہے بیج نہیں سکتا تھااوراس طرح آ ہ آہ کہناؤراو ہاوہ کہناا گرعذرے ہے مثلاً مریض ہےاہے نفس میں طافت نہیں رکھتا تو اس کا بھی یہی تھم ہےاوراس وقت میں وہشل چھینک یا ذکار کے سمجھا جائے گااورا گرچھینک لی یا ذکار لی اور اس ہے کلام پیدا ہو گیا تو نماز فاسدنہ ہوگی میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگراپنی آواز درست کرنے کے لئے بااپنی آواز کوا چھا بنانے کے لئے کھنکاراتو سیجے تول کے بموجب نماز فاسد نہ ہوگی اس طرح اگر امام ہے کوئی خطا ہوئی اور اس کے بتانے کے واسطے مقتدی کھنکار اتو نماز فاسد نہ ہوگی اور غایبة میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نماز میں ہونے پر آگاہ کرنے کے لئے کھنکارا '' تو نماز فاسد نہ ہوگی بیٹیین میں لکھا ہے اگر قر ''ن میں ویکھ کر قر اُت ا ۔ کیونکہ پیخشوع کی زیادتی پر ولیل ہےاوراگرصریح کہتا کہ اللہم اخلنی ایختہ۔ البی مجھے جنت میں داخل فر مادے یاللہم اجر تی من النار۔ الٰہی مجھے دوزخ ے نبوت دے دے تو نماز قطع نہ ہوتی ہیں کنامید بھی بدرجہا دنی قطع نہ ہوگی ۱۲ 💆 کیونکہ در دومصیبت سے چیں ٹا اور رونا بدون دعا کےمعروف ہے تو گو پر اُس نے کہا کہ ہائے جھے پر بردی مصیبت ہے یادائے جھے پر پڑئ تکایف ہے تو یہ بالضرور مفسد ہے اام مسل تیاس اس کا منتقلی ہے کہ کھٹکارتا مفسد ہو کیونکہ وہ کلام ہوااور کلام مفسد ہے مگرغرض سیجے میں کھنکار نے کا مفسد نہ ہونانص کے سب سے اختیار کیا گیا بعنی سنن ابن ماجہ میں حضرت علیٰ ہے مروی ہے کہ میں آنخضرت فی فیا آئی خدمت میں دوبار حاضر ہوتا تھا۔ جس دقت میں آتا ورنماز پڑھتے ہوتے تؤمیرے بے کھنکار دیتے اس معلوم ہوا کہ غرض سیجے کے واسطيح كذكارنا مفسدنبيس كذاني الشامي اا

ا پنے کا ندھے پر اُٹھایا تو اُس سے تماز فاسد نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کوئی الی چیز اٹھائی جس کے اٹھانے میں تکلیف اور دفت ہوتی ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی بیظہیر میر سی لکھا ہے اگر جان کریا بھول کر کھایا یہ پیاتو نماز فاسد ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگراس کے دانتوں میں پچھ کھانا تھااوراس کونگل گیااگروہ چنے ہے کم تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی مکروہ ہوگی اوراگر چنے کے برابر ہوگا تو فاسد ہوگی بیسراج الوہاج میں فآوی نے نقل کیا ہے اور یہی تبیین میں اور بدائع اور شرح طی وی میں لکھا ہے اور بقائی نے ذکر کیا ہے کہ بی اصح ہے بیجندی میں لکھاہے۔اگر اس کے دانتوں میں ہے خون نکلا اور اس کونگل گیا تو اگرتھوک اس پر غالب تھ تو نماز فاسد نہ ہوگی ہی سراج الوہاج میں لکھا ہے نصاب میں ہے کہ اگر کس شخص نے نماز شروع کرنے سے پہلے کچھے کھایا بیا بھرنماز شروع کر دی اوراس کے منہ میں کچھ کھانے یا پینے کی چیز ہاتی رہ گئی تھی اور اس بقیہ کو کھالیا یا پی لیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اس کے انتو ں میں کوئی چیز تھی اور نماز میں ہے اور وہ اس کونگل گیا تو اگر چہ جنے کے برابر ہواس سے نماز فاسد نہیں ہوتی یہ قول امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کا ہے میضمرات میں لکھا ہے اگر اس کے دانتوں میں سے خون نکلا اور اس کونگل گیا تو اگر منہ بھر کرنہ تھ تو اس سے انماز فاسد نہیں ہوتی بیفآوی قاضی خان اور خلاصہ اور محیط میں لکھا ہے اگر باہر ہے ایک تل منہ میں لیا اور اس کونگل گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور یہی اصح ہاورا گرکوئی چیز میٹھی کھائی اورنگل گیا پھرنماز میں واغل ہوا مگراس کی شیرینی مندمیں موجودتھی اوراس کو پھی نگل گیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اگر قند یا شکر مند میں رکھی اور اس کو چبایا نہیں لیکن نماز پڑھتے میں اس کی شیر پنی حلق کے اندر جاتی ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی بے محیط سرحسی میں لکھا ہے اور بہی مختار ہے بیے مہیر میں لکھا ہے اور اگر بہت سا گوند چبایا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر چھالی کو چبایا اور وہ ٹوٹی نہیں تو اگر بہت چبایا تو اس سبب ہے نماز فاسد ہوجائے گی کہ وہ عمل کثیر ہے اور اگر اس میں سے پچھٹوٹ کراس کے حلق میں داخل ہوگیا تو اگر چتھوڑا ہونماز فاسد ہوجائے گی اوراگراس کو چبایا نہیں اورتھوک کے ساتھ حتی ہے اندر چلی گئی تو نماز فاسد نہ ہوگی اوراگر اولایا کوئی قطرہ یا برف کا ٹکڑا اس کے مندمیں چلا گیا اور اس کونگل گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر نماز پڑھتے میں چراغ کی بتی اٹھ لی تو نماز فاسد نہ ہوگی ہے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرنماز پڑھتے میں چراغ میں بتی رکھدی تو نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ عمل قلیل ہے بیسراج الوہاج میں فتاویٰ ہے نقل کیا ہے۔اگر منہ بھر کرتے کی تو وضوٹو ٹ جائے گانماز فاسد نہ ہوگی اوراگر منہ بھرنے ہے کم قے کی تو اس کا وضو بھی نہیں ٹو ئے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی اور اگر منہ بھر کرتے کی اور اس کونگل گیا اور و واس کواگل دیے پر قادرتھا تو نمازاس کی فاسد ہوجائے گی اوراگر منہ بھر کرنہ تھی تو امام ابو یوسٹ کے قول کے بموجب نماز فاسدنہ ہوگی امام محد ی تول کے موافق فاسد ہوجائے گی اور زیادہ احتیاط امام محمد ّ کے تول میں ہے بیفآویٰ قاضی خان میں نکھا ہے۔اگر عمراقے کی تو اگر وہ قے منهجر كرنتهى تواس كي نماز فاسد ندہوگی اورا گرمنه بحر كرتھی تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمجیط میں لکھا ہے۔اگرنماز میں قبلہ کی طرف کو چاہ گیا تو اگر لاحق نہیں ہےاورمسجد ہے نہیں نکلاتو نماز فاسد نہ ہوجائے گی اور میدان میں جب تک صفوں سے نہیں نکلاتب تک فاسد نہ ہوگی ہے معیہ میں لکھا ہے اور اگر قبلہ کی طرف کو چیٹھ پھیر دی تو نماز فاسد ہو جائے گی بظہیر ریاس کھا ہے اگر نماز میں بفتدرایک صف کے چلاتو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بقدر دوصفوں کے ایک بار جلاتو نما زفاسد ہوجائے گی اور پچھٹھبراپھر بفتدر کی ایک صف کے جلاتو نماز فاسد من ہوگی میہ

ا درمیانی تھر او بھدر رکن ہوا ہے امام محر نے سر کبیر میں اوراق میں قیس ہے ذکر کیا ہے کہ اس نے ابو ہریر قاود یکھا کہ اپنے گھوڑے کی قبا بکڑے نماز پزھتے تھے یہاں تک کہ دور کعتیں پڑھیں چرقبان کے ہاتھ ہے چھوٹ کی اور گوڑا جانب قبلہ روان ہوا ہیں ابو ہریرہ نے چیچھا کر کے اُس کی قباء بکڑلی اور اس کے پانے پر بانی دونو سر کعتیں پڑھیں اور امام محکہ نے کہا کہ ہماک کو لیتے ہیں جب کے قبلہ کی طرف بیٹھ نہ نہ کو کی تفصیل قبل و کثیر کنیں کھی اس میں خواہر ہے کہ قبلہ درخ دفار کہ مفسد تھیں اور قباریہ کہ جب کثیر ہوتو مفسد ہے اور دکن الاسلام سعدی نے بی اسناد نے قبل کیا کہ اگر نمازی یا حاجی یا مسافر سفر میں ہوقبلہ درخ اس کا جانا آگر چہ کیٹر ہومفسد نہیں ہو

فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے رفع یدین ہے نماز فاسد تہیں ہوتی اگر دونوں یاؤں پھیلا کرسواری کے گدھے کو ہا نکاتو تم ز فاسد ہوگی اور اگرایک پاؤں ہے ہا نکاتو نماز فاسد نہ ہوگی بیخلاصہ میں لکھا ہےاوراگرایک پاؤل ہلایا مگر برابر ہلاتا رہاتو فاسد نہ ہوگی اورا کر دونوں یا وُں کو ہلا یا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس قول میں دونوں یا وُں کے عمل کو دونوں ہاتھوں کے عمل پرایک یا وَں کے عمل کوایک ہاتھ ہے عمل پرامتیار کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہا گر دونوں یاؤں تھوڑے ہلائے تو نماز فاسد نہ ہوگی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے بہی اوجہ ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہےا گرسیندا بنا قبلہ کی طرف ہے پھیر دیا اورمعذور نہیں ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمنھ پھیر اسینہ نہ پھیرا تو نماز فاسد نہ ہوگی بیزامدی میں لکھا ہے گر بیٹکم اس صورت میں ہے کہ فور آمنہ قبلہ کی طرف کو پھیرے بیدہ خیر ہ میں لکھا ہے اگر جانو ریر سوار ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی اس واسطے کہ وہ ایسا کا م ہے کہ بغیر دونوں ہاتھوں کے پورانہیں ہوسکتا اور اگر جانور پر ہے اتر اتو نماز فاسد نہ ہوگی بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اً سرکوئی نماز پڑ ھتاتھ اس کوایک شخص نے اٹھا کرایک جگہ ہے دوسری جگہ پہنچادیا مگر و ہ قبلہ کی طرف ہے نہیں پھرا تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گراس کو جانور پر بٹھا دیا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر بلاعذ ر ا مام ہے آ گے بڑھ گیا تو نماز فاسد کے ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں مکھا ہے اور فقاوی فضلی میں ہے اگر کوئی شخص جنگل میں نماز بڑھ رباہے اورا پی نماز کی جگہ سے بفتر سحبہ وکر لینے کی جگہ کے چھپے کوہٹ گیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اس طرح مقدار بجود اور اس کے چینچیے اور دا ہے اور یا نمیں اعتبار کی جاتی ہے اور اس کو عکم مسجد کا و یہ جاتا ہے تو جب تک اتنی جگہ ہے نہیں برد ھامسجد ہے یہ ہرنہیں ہوا اس باب میں لکیر تھینچ لینے کا پچھا عتبار نہیں ہے بیہاں تک کہ اگر کو کی شخص اپنے گر دلکیر تھینچ لیاد رسکیر ہے باہر نہ ہواور مقدار بچود ہے باہر ہو گیا تو نمی زفاسد ہوجائے گی میرمحیط میں لکھا ہے اگر صف کے بچھ میں کچھ جگہ خالی تھی اور اس میں کوئی شخص داخل ہوا اور دوسرا شخص جگہ فراغ ہونے کے واسطے آگے بڑھ گیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بیخزانتہ الفتاویٰ میں لکھا ہےاور یہی قدیہ میں لکھا ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر مغرب کی تمازیر متاتھااورا یک مختص نے آگراس کے پیچھے نفل کی نیت با ندھ لی اوراہ م بھول کر چوتھی رکعت کو کھڑ اہوااور تیسری رکعت یر نہ بیٹے اور مقتدی نے اس کی متابعت کی تو فقہائے کہا ہے کہا ماور مقتدی دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گی بیرفتاوی قاضی خان میں لکھاہے۔نماز میں بچھو یا سانپ کے مارنے سےنماز فاسدنہیں ہوتی خواہ ایک ضرب میں مرےخواہ بہت می ضربوں میں یہی اظہر ہے اور مجمع النوازل میں لکھا ہے کہ اگر بیرحادثہ مقتری پرواقع ہوااور جوتی ہاتھ میں لے کراس کی طرف جائے تو اگر چہاہام ہے آگے بڑھ ج نے تو بھی نماز فاسدنہیں ہوتی بیضلاصہ میں مکھا ہے سب طرح کے سانبوں کے مارنے کا یہی تھم ہے یہی تھیج ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور سانب اور بچھو کا مارنا نماز میں اس وقت مباح ہے کہ جب اس کے سامنے آجائے اور ایڈ دینے کا خوف ہواورا گرایڈ ادینے کا خوف نہیں نے تو مکروہ ہے بیمحیط میں لکھ ہےاگر ہے در بے تمین پھر چھنکے یا جو میں ماریں یا ہے در بے تمین بال اکھڑے یا آنکھول میں سرمہ لگایا تو نماز فاسد ہوجائے گی نظمہیر میں میں لکھا ہے جمتہ میں ہے کہ بعض مشائخ ہے کہا ہے۔

اگر کسی تحف نے پیھراس طرح بھینکا کہ اپ ہاتھ کو بھیلا کر خوب طافت سے کھینچا اور ہوا میں پیھر بھینکا تو ایک پھر کے بھینکنے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور حسن ہے روایت ہے کہ اگر کوئی جانور پر سوار ہو کر نماز پڑھت تھ اور اس کو تیز کرنے کے لئے ماراتو نماز فاسد ہو جائے گی اور بعضول نے کہا ہے کہ ایک باریا دو بارے مارنے میں نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر مینجد مفیدات کے دل سے مرتد ہوتا۔ مجنون ہوتا۔ انماء ہوتا ہر موجب خسل رکن چھوڑ تا بغیر تضاء شرط چھوڑ تا با مذر مقتدی کا ام مے پہنے رکوئے کر تا دمر افران تا کہ دان کے کہا م کے جدہ ہو میں متابعت کر کے شریک افران کے کہا مار کے تبدا ہم کے جدہ ہو میں متابعت کر کے شریک جو میں متابعت کر کے شریک ہوتا میں نماز میں امام کا قبقتہ وغیرہ وکوئ فعل من فی نماز وضوکر تا جو ج ترنبیں ہے تا

## فتوی عالمگیری جد 🛈 کتاب الصلوة

رکعت میں تین بار مارے گالیعنی ہے در ہے مارے گا تو تماز فاسد ہو جائے گی میرمحیط میں لکھ ہے۔ اگر کسی آ دمی کوا یک ہاتھ یا کوڑے ے ماراتو نماز فاسد ہوجائے گی بیمنینۃ انمصلی میں لکھا ہے اکر سی جانور پر پھر پھینکا تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر مکروہ ہوگی بیہ خلاصہ میں لکھ ہے اگر ڈھیے موزے کو نکالاتو تماز فاسد نہ ہوگی بیمچیط سرحتی میں مکھا ہے اگر موز ہیں باتو تماز فاسد ہوجائے گی۔اگر جانو رکو نگام دی پر ز ین کھینچا یا اس کا زین ا تارتو نماز فاسد ہو جائے گی بیفآوی قاضیٰ خان میں لکھا ہے اگر بفتدر تبین کلموں کے نماز میں لکھا ہے تو نماز فاسد ہو ہائے گی اور اگر اس ہے کم لکھا تو فاسد نہ ہوگی اور فتاوی میں ہے کہ تین کلموں کی مقد ارمجموع النوازل میں کہی ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اورا گر ہوا میں یابدن پر پچھ لکھا جو طاہر نہیں ہوتا ہے تو اُسر چہ بہت ہونماز فاسد نہیں ہوتی یہ سراج الو ہاج میں لکھا ہے اگر درواز وبند کیا تو نماز فاسد نه ہوگی اورا گربند درواز و کھولاتو نماز فاسد ہو جائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہےا گر کوئی عورت نماز پڑھتی تھی اور سن بچے نے اس کی بیتان کو چوسااگر دورہ انکااتو نماز فاسد ہو جائے گی ور نہ فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ جب دووہ انکااتو دورہ پلاتا ہوا . اوبغیراس کے ددوھ پلا نانہیں میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر تین چسکیاں لیں تو بغیر دودھ نکلے بھی عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی میہ فآویٰ قاضی خان اورخلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی عورت نماز پڑھتی تھی اور اس کے شوہر نے اس کی رانوں میں مجامعت کی تو اگر چہاس ے کچھ رطوبت کا انزال نہ ہوا ہوتو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس طرح اگرشہوت سے یا بغیرشہوت عورت کا بوسہ کی یاشہوت ے میں س کیا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی لیکن اگر عورت نے مردنمازیر جنے والے کا بوسدلیا اور اس وقت مرد کواس کی خواہش نہ ہوئی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی۔جس عورت کوطلاق رجعی دے چکا ہے اگر نماز کے اندرشہوت ہے اس کی فرج کودیکھ تو طلاق ہے ر جعت ہو جائے گی ایک اور روایت کے بموجب اس کی نماز فاسد نہ ہوگی میں مختارے بیافلا صدمیں لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں اپنے سریا ڈاڑھی میں تیل ڈالایا ہے سر پر گلاب لگایا تو نماز فاسد ہو جائے گی کہا گیا ہے کہ بیٹکم اس وقت ہے کہ جب شیشی لے کرتیل سر پر ڈ الا اور اگر تیل ہاتھ میں تھا اور اس ہےا ہے سریریا ڈاڑھی پرمسح کرلیا تو نماز فاسد نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں مکھا ہے اگر اپنی داڑھی میں تنکھی کی تو نماز فاسد ہوجائے گی میرمحیط سزدسی میں لکھا ہے۔اگر ایک رکن میں تین بار کھجلایا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بیہ اس ونت ہے کہ ہر بار ہاتھ اٹھالے اور اگر ہر بار ہاتھ نہ اٹھائے تو فاسد نہ ہوگی اگر ایک بار تھجلایا تو مکروہ ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کے بجد و کی جگد میں ہوکر کوئی گذر گیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور وہ گذر نے والا شخص گنہگار کمہو گااس مسئلہ میں فقہا نے بہت کلام کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کوئس جگہ تک گذر تا مکروہ ہے اسمج سے کہ نماز پڑھنے والے کی جگہ اس کے یاؤں ہے تجدہ کی جگہ تک میں گذرنا مکروہ ہے میتبین میں لکھا ہے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہا گرکوئی مخص نماز پڑھنے میں اپنے تجدہ کی جگہ نظر ڈالے ہوے ہو پھر گذرے اور گذرنے والے پر اس کی نظر نہ پڑے تو تھروہ نہیں مہی تھے ہے بیاضلا صد میں لکھا ہے مہی اصح ہے بیا جدا کتع میں لکھا ہے اور یبی ٹھیک ہے بینہا بیٹی لکھا ہے بیتھم جنگل کا ہے اور اگرمسجد میں ہےتو اگر نمازی اور گذر نے والے کے درمیان میں کوئی حاکل ہے کوئی آ دمی یا ستون تو مکروہ نہیں اور اگر اس کے درمیان میں کوئی حاکل نہیں ہے اورمسجد جیموٹی ہے تو ہر جگہ ہے مکروہ ہے ل اور فرق دونوں مسئوں بیں یہ ہے کہا گرعورت نماز پڑھی تھی اور شوہر نے بوسرایا تو عورت کی نماز اس ہے فاسد ہو کی کہ فاعل جماع کا در دہوتا ہے تو جب ودائی جماع میں ہے کوئی مورت کے ساتھ کرے گاتو اُس کی ن ماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمر دنماز پڑھتا ہے اور مورت نے بوسرایا تو عورت فاعل جما کنبیں اس لیے اس کی طرف ہے ووائی جماع کا پایا جانا داخل جماع نہیں جب تک کے مروکوشہوت نے ہو کذانی الثامی ااع ع بدلیل قول ملیدالسا؛ مربعلم امها ، بین یدی المصلی اذا ماییمن الورز لوقف اربعین بعنی اگرمصلی کے روبر وگذر نے والا جانتا کہ اُس پر کیا گن ہ پڑتا ہے تو وہ البته كهر اربهت اماليس تك ابوالتصرراوي في عذركيا كه جميمي و ندر ما كه حياليس دن فرمائيا جاليس ماهيا جاليس ممال اور بير صحيحين سے بے اور برزارگی روايت بين حاليس قريف مذكور ہے؟ اع

اور برزی مبحد کو جنگل کا حکم ہے میدکا فی میں نکھا ہے اگر چبوتر ہ کے او پر پڑھتا ہوتو اگر سامنے گذرنے والے کے اعضا نماز پڑھنے والے کے مقابل ہوتے ہیں تو نکروہ ہے درنہ کر وہ نہیں بیمجیط سرحسی میں لکھ ہے۔اگر دو چھس ملے ہوئے ہوں تو کراہت اس شخص کے واسطے ہوگ جس مصلی کے قریب ہوگا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے فقہانے کہاہے کہ جو محض سوار ہواور نماز پڑھنے والے کے سائے گذرنا ع ہے پھرحیلہ بیہ ہے کہ جانور کی آڑ میں ہوکر گذر جائے تو گنبگار نہ ہوگا اس واسطے کہ جانور کی آڑ ہوجائے گی بیزنہا یہ میں لکھا ہے اور اگر دو مخض گذر نا ہا تیں تو ایک شخص نماز پڑھنے والے کے سامنے کھڑا ہوجائے اور دوسرا مخص اس کی آ ڑ میں گذر جائے پھرو و پہلا مختص یمی کرے اور اس طرح دونوں گذر جائیں بیقدیہ میں لکھا ہے اور جوشخص جنگل میں نماز پڑھنا جا ہتا ہواس کو جا ہے کہ کہ اپنے سائے ایک سترہ کی کھڑا کرے جس کا طول ایک ذراع اور منائی بقدر انگلی کے ہواور اس کواپنی داھنی یا بائیں بھنووں کے سامنے کرے اور داھنی بھنووں کے سامنے کرنا افضل ہے میے بین میں لکھا ہے اور اگرلکڑی گاڑنہ سکے تو اس کوڈ الدے میرکا فی میں لکھا ہے اس مسئد کی ایک جماعت نے منجملہ ان کے قاضی خان نے بھی جامع صغیری شرح میں اس کی تھیج کی ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور خلاصہ میں ہے کہ یم اصح ہاور قدید میں ہے کہ بھی مختار ہے بیشرح ابوالمکارم میں لکھا ہے اور اس کوسا منے رکھے تو لمبائی میں رکھے چوڑ ائی میں ندر کھے یہ بین میں لکھا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی لکڑی یا گاڑے یا سامنے رکھنے کی چیز نہ ہوتو عامد مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ خط نہ کھنچ اور بید ۔ ایک روایت ہے امام محمدؓ ہے اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ بید خط تھنچے اور امام محمدؓ ہے ایک روایت میں بیجی منقول ہے جن فقہانے خط تھیننے کو جائز کہا ہے کیفیت خط میں انکا ختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ طول میں خط کھنچے اور بعضوں نے کہا یہ محراب کی صورت کا خط کھنچے بیرمحیط میں لکھا ہے۔اگر سامنے کس کے گذر نے کا خوف نہ ہواور راستہ کی طرف کو منہ نہ ہوتو اگر ستر ہ نہ کھڑ ا کر لے تو پہتھ مضا کفتہیں سیمین میں لکھا ہے۔امام کے سامنے جوستر ہ ہوہ ہی جماعت کاستر ہے اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے ستر ونہیں ہےاور اس کے سے کوکوئی شخص گذرے یاستر ہ ہے اور نمازی اور ستر ہ کے در میان کوئی شخص گذر نا چاہیے اس کواشار ہ یا تبیج ہے رو کے لیعنی سینان اللہ کے بیر ہدا ہی میں لکھا ہے فقہانے کہا ہے بیمر دول کے داسطے ہے اور عور توں کے داسطے تھم بیرے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ ماریں اور طریقدار کامیہ ہے کہ دا ہے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت یا نمیں ہاتھ کی بتھیلیوں پر مارے بحرالرائق میں نے پیڈ البیان سے نقل کیا ہے اثارہ اور شبع دونوں کوجع کرنا مکروہ (1) ہے اور اشارہ سرے کرے یا آتھ ہے کرے یا ان دونوں کے سواکسی اور عضوے کرے پیا ٹی میں لکھا ہے اگر نماز میں رکوع یا سجدہ زیادہ کردیا خاہر روایت میں بینڈکور ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اور اس طرح اگر دو تجدے یا زیادہ پر معادیئے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی اور یہی تھم اس صورت میں ہے کہ اگر دور کوع پر معادیے یا اس سے بھی زیادہ کردئے اور ا گرنمازتمام کرنے ہے پہلے ایک رکعت پوری زیادہ کردی تو اس کے نماز فاسد تنج ہوجائے گی اگرامام نے رکوع کیااور ایک تجدہ کیاور جب ایک بحدہ کر کے سرا تھایا تو ایک اور مخف آ کرنماز میں اس کے ساتھ داخل ہوااور اس نے رکوع کیا اور دو بحدے کئے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہاس نے بوری ایک رکعت بڑھادی یعنی رکوع اور بچود اور اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے بیمچیط میں لکھا ہے کوئی تخص ظہر کی نماز پڑھتا تھا اور اس نے ٹی تکبیر کہہ کرعصر یانفل کی نماز شروع کر دی تو مہلی نماز اس کی فاسد ہو جائے گی اس لے سترہ سے مراد مکڑی یا در کوئی چیز ہے جوتمازی کے سائٹ آٹر ہوجائے اس میں نے ضدائے تعالی کانام من کرکبہ بعل جلالہ یہ نی تن تُرْتَعُ کانام ناوزہ پ پروروو پڑھایا امام ک قراکت کی اور کہا تھ کہا امتد نے اور 'س کے رسول نے تو ان کلمات سے نماز فاسد ہوگی اگر مشکلم کے جواب کا قصد کیے ہوگا جن اکر بقصد تعظیم اور ثناء کے کہے گاتو رینم زفاسد ندہوگی اور کہنااس قدرمعتبر ہے کہا ہے آپ نے اور اگر اس طرح کہا کہ خود بھی ندسناتو نمی ز فی سدنہ ہو گی گذافی (۱) میہ جوصدیث میں آیا ہے کہ گذر ف والے سے جنگ کرے کدوہ شیطان ہے میمنسوخ ہے چنانچے زطیعی ف سرحسی سے عل کیا کہ یہ عکم ابتدائ اسلام مس ترجب نماز كا عدركام كرنامياح تماب أس كي اجازت نبيس كذا في النامي ١١

واسطے کہ پڑھیں جب سلام پھیراتو یا دآیا کہا بک تجدہ بھول گیا ہے پھر کھڑا ہوااور از سرنونماز شروع کی اور بیار رکعتیں دوسری نماز میں اس کا شروع کر تاہیجے ہوگیا اور وہ دوسری نمازنفل ہے اگرنفل کی نیت کی ہو یا عصر کی نیت صاحب تر تیب نے کی ہواور اگر صاحب تر تیب نہیں ہے مثلاً بہت ی نمازوں کے فوت ہونے یا وفت کی تنگی کے سبب سے تر تیب ساقط ہوگئی ہوتب بھی وہ پہلی نمازے نکل جائے گا اگر نقل پڑھتا ہواوراس نے نماز میں ہی فرض شروع کردیئے یا جمعہ پڑھتا تھا اور ظہر شروع کر دی یا طہر پڑھتا تھا اور جمعہ شروع کردیا تو جس نماز ہیں تھااس ہے باہر ہوجائے گا ہیمیین میں لکھاہے۔اگرظہر کی ایک رکعت پڑھی پھراس نے از سرنو تکبیر کہہ کروہی ظہر کی نماز پڑھنا جا بی تو جنتی نماز ادا کر چکا ہے وہ فاسد نہ ہوگی اور اس رکعت کا نماز میں حساب ہوگا یہاں تک کہ اگر ہاقی نماز میں جو پہلی رکعت کے حساب ہے قعد واخیر کا موقع ہوگا اور و ہاں نہ جیٹ نؤ نماز فاسد ہوگی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے بیاس وفت ہے جب دل ہے نیت کی ہوا وراگر زبان ' ہے بھی کہددیا کہ میں ظہر کی نماز پر ڈھنے کی نیت کرتا ہوں تو وہ نماز باطل ہو جائے گی اور اس رکعت کا حساب نہ ہوگا بیکا فی میں انکھا ہےا گر تنہا نماز شروع کی پھراس ہے کسی اور مخص نے اقتد اکرایا اور امام نے اس کے سبب ہے دویار ہ نماز شروع کر دی تو دوسری پارنمازشروع کرنے کا اعتبار نہ ہوگا ہی بہلی بار کےشروع کا اعتبار کیا جائے گالیکن اگر داخل ہونے والی عورت ہے تو

دوسراشروع سيحج ہوجائے گار نہاریش لکھاہے۔

اورا گرظہر کی نمازشروع کی پھر تھبیر کہہ کرکسی امام سے ظہر کی نماز میں اقتدا کی نبیت کر لی تو پہلی نماز باطل ہو اللہ جائے گی اور ا گرا پے گھر میں ظہر کی نماز پڑھی اور وہی نماز پھر جماعت ہے پڑھی تو پہلی نماز باطل نہ ہوگی بیای فی میں لکھا ہے۔ظہر کی نماز کی حیار رکعتیں پڑھ کرسلام پھر دیا تو اس کی ظہر کی نماز فاسد ہوگئی اس واسطے کہ دو بارہ ظہر بین داخل ہونے کی نبیت اس کی لغو ہے پس جب اس نے ایک رکعت اور پڑھ لی تو فرض تماز کے فارغ ہونے ہے پہلے فرض اور نفل کو ملا دیا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور میمی خلا صہ میں لکھا ہے کوئی مخص مغرب کی دو رکعتیں پڑھ کر قعدہ میں بقدرتشہد جیٹھا اور اس کو بیدگمان ہوا کہ نماز یوری ہوگئی اورسلام پھیر کر کھڑا ہو گیا اور تکبیر کہ۔کرمغرب کی سنتوں میں داخل ہونے کی نیت کی تو خواہ سنتوں کا سجد ہ کیا ہویا نہ کیا ہومغرب کی نماز فاسد ہوجائے گی اس داسطے کے فرض نماز کے فارغ ہونے ہے پہلے وہ نفل میں داخل ہو گیالیکن اگر مغرب کی دور کعتوں کے بعد سلام پھیردیا پھراس کویاد آگیا کہ نماز پوری نبیں ہوئی اوراس نے بیہ مجھا کہ نماز فاسد ہوگئی اور کھڑے ہوکر اس نے دوبارہ الندا کبر کہااور تبن رکعتیں پڑھیں تو اگر ایک رکعت کے بعدتشہد بیٹھ گیا تو مغرب کی مہلی نماز سیح ہوگی ور نہ سیح نہ ہوگی۔اگر مغرب کی نماز شروع کی اور ایک رکعت پڑھ کریہ گمان ہوا کہ اس نے شروع کی تکبیرنہیں کہی تھی پھرنماز از سرنو شروع کی اور تین رکعتیں پڑھیں تو نماز اس کی جائز ہےاورا گر دور گعتیں پڑھ کریہ گمان ہوا کہا*س نے شروع کی تکبیرنبیں ک*ی اور پھراز سرنواس نے شروع کی اور تین رکھتیں پڑھیں تو نمازاس کی جائز<sup>تل</sup> نہ ہوگی اور کتاب رزین میں مذکور ہے کہ میتھم اس وقت ہے کہ جب اس نے نماز شروع کر کے ایک رکعت کے بعد قعد ہ نہ کیا ہواس لئے کہ اس ے قعدہ اخیر چھوٹا اور فرض کے تمام ہونے ہے بہلے نفل مٹن جلا گیا ہے خلاصہ میں لکھا ہے۔

ل کینی خواہ عمر نماز کی نیت کر لے خواہ اس کو کرے تلفظ نیت ہے یہ نے نر فاسد ہے کیونکہ نیت کا تلفظ کلام ہے اور کلام نماز کامفسد ہے کذا فی الشام ۱۲ ع ۔ اور فاسد کرنا ہےنماز کو تبدہ کرنا نمازی کا نایا ک چیزیراگر جداً س کو یا ک چیزیر دھرالیا ہو بخلاف دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے کہا گران کونجس پر رکھا ہوگا تو نماز فاسد شاهوكي ظاهرروايت يراا سے سے حارے نز دیک ہے متنی کہ جو پکھریڑھ چکاوہ محبوب ہو گااورا ہام ٹنافعی اوراحمہ کے نز دیک اگر منفر دیے امام ک اقتد اکی نیت کی تو داخل ہونا سی ہے جرجو پڑھ جاوہ محسوب ہے اور پہلاتح بر کافی ہے؟ اخ

وديرى ففيل

#### ان چیزوں کے بیان میں جونماز میں مکروہ ہیں اور جومکروہ نہیں

نماز پڑھنے وولے واپنے کپڑے اور دواڑھی یابدن ہے طیل کرنایا تجدومیں جاتے وقت اپنے سامنے یا پیچے سے پٹر واُنھا تا عكروه 'ہے بيمعران الدرابيين لكھا ہے اورا كركيزے كوائ لئے جيئنے كەركوع ميں اس كے بدن سے ليٹ نہ جائے تو مضا أعذبيس اور ا گرنماز کے فارغ مونے کے بعد یا پہنے چیتنانی ہے مٹی یا تنک پو تخچے تو اگر اس کواس سے ضرر تھا اور نماز بیس خلل پڑتا تھا تو مضا کہ نہیں اور اگر ضل نہیں پڑتا تھا تو درمیان نماز میں عروو ہاورتشبداور سلام ہے پہلے عمروہ نہیں بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس کا چھوڑ نا افضل ہے رہیجیط سرحسی میں لکھا ہے نماز میں اپنی ہیشانی ہے پہینا بو نچھنے میں مضا نقة نہیں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جو كام مفيد ہونماز ميں اس كے كرئے ہے بچھ مف كقة نيس اور نيس تيز الهي تطور پر تابت ہوا ہے كد آپ نے پيمنا بيثانی سے پو نجھا ہے اور جب بحدہ ہے کھڑے ہوتے تھے تو کپڑے کودا ہے یا بائیں جانب کوجھاڑتے تھے اور جو کا م مفید نہیں و ہنماز میں مکروہ ہے بیفلاصہ میں لکھا ہے اور یہ نہا ہیمیں لکھا ہے۔ تماز کے اندرا گرناک میں ہے جھ رطوبت نگلی تو اس زمین پر ٹیکنے ہے اسکا پونچھ ویتا اولی ہے میہ قدیہ میں لکھا ہے اور آینوں کا یا سبحان اللہ کا ہاتھ ہے گنتا نماز میں مکروہ ہے اورامام ابو یوسٹ اورامام محمر ہے منقول ہے کہ اس میں آجھ مضا نَقَهُ بِينِ بِعَضُول نِے کہ ہے کہ بیرخلاف صرف فرضوں میں ہے اورنفلوں میں بالا جماع جائز ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ خلاف نفول میں ہےاورفرضوں میں بالا جماع جائز نہیں اور اظہریہ ہے کہ سب میں خلاف ہے سیمیین میں نکھا ہےاور اگر کسی مخص کو گننے کی ضرورت پڑے تو اشارۃ گنے ظاہر نہ گئے اور جو تخص مجبور ہوو ہ صاحبین کے قول پڑمل کرے بینہا بیر میں لکھا ہے اور فقہانے کہا ہے کہ اَ سر انگلیوں کے سرے سے اشارہ کر لیے تو محروہ نہیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور نماز سے باہر تبیع کے گئنے میں اختلاف ہے متصفی میں ہے کہ مجھے قول کے بموجب نمازے باہر مکروہ نہیں ہے بیین میں نکھاہے اور سورتوں کا گننا مکروہ ہے اس واسطے کہوہ اعمال صلُّوٰۃ میں ہے نہیں یہ ہدایہ میں لکھاہے۔اور کنکریوں کو ہٹانا مکروہ ہے لیکن اگران کی وجہ ہے بحدہ نہ ہو سکے تو ایک یا دو بارصاف کر دینا مکروہ نہیں ادر ظاہر روایت میں یہ ہے کہ ایک بارصاف کرے بیقدیہ میں لکھ ہے اور میرے نز دیک اس کا چھوڑ نا بہتر بیا خلاصہ میں لکھا ہے اور نماز کے اندرانگلیوں میں انگلیاں ڈ التااور چٹکا ٹا کروہ " ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اورانگلیاں چٹکا ٹابیہ ہے کہ ان کو دیائے یا تجنیجے تا کہ ان میں ہے آ واز نکلے بینہا بیمی لکھا ہے۔نماز ہے باہرانگلیاں چڑکا نے کواکٹر مکروہ بتلایا ہے بیزا ہری میں لکھا ہے۔ اورا پنے بالوں کو جوڑ اسر پریا ندھنا مکر وہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کہ بالوں کوسر پر جمع کر کے کسی چیز ہے یا ندھے کہ کل نہ جا تعیں یہ بین میں لکھا ہے اور اس کی صورت میں فقہا کے تین تول ہیں بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے چیج میں بالوں کو جمع کر کے با ندھیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اپنی زنفیں سر کے گرو لینتے جیسے کہ عور تیس کرتی ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے پیچھے بالوں کو جمع کر کے کسی ذورے یا دھجی ہے باند <u>ھےاور می</u>سب صورتیں مکروہ ہیں ہیہ بحرالرائق میں غاینۂ البیان نے نقل کیا ہے نماز میں پہلو پر اپنا ہاتھ <sup>سی</sup>ر کھنا عروہ ہے بیزناوی قاضی خان میں نکھاہے اور نمازے با ہر بھی پہلو پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے بیز اہدی میں نکھاہے اور دائے بائیس کواس إ - بدليل قوله مليه السلام ان الله تعالى كرولكم غنّا العبث في الصلوّة والرفث في الصوم والضحك في المقابر يعن فعل عبث كرنا نماز بيس اورفحش بالتمس كرتي روز و میں اور ہنسنامقا برجس السلام القطر الفرقع اصابک وانت تصلی بدلیل حدیث علی که حضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو انگلیاں مت چڑکا ور حاليد تو نماز هم بوگالعض كيز و يك خارج نماز بھى محرو ہےاوروجه كراہت بدكرتو م لوط كافعل ہے؟ اتاج الشريعة ٣٠ ال لي كريمين منت طريقة كالجيوز بالازم آتا ب٢١١ع

# فتأوى عالمكيرى . . جد 🛈 من الصوة

طرح دیکھنا کہ پچھ مند قبلہ کی طرف ہے بھر جائے مکروہ 'ہے صرف گوشہ چٹم ہے دیکھنا جس میں مند قبلہ کی طرف ہے نہ پھیرے مضا نقہ نہیں بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے آسان کی طرف نظر اٹھانا مکروہ ہے بیمبین میں لکھا ہے تشہد میں اور دونوں تجدوں کے درمیان اقعا عمروہ ہے بیرفقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اقعا اس طرح کے جیٹھنے کو کہتے ہیں کہسرین اپنے زمین پرر کھ لے اور دونوں گھنے کھڑے کردے بی سیجے ہے میہ ماریس لکھ ہے اور یبی اصح ہے بی کا فی اور نہا ہیں مبسوط نے آل کیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ا قعاء کے معنی میہ ہیں کہ اپنی ایر بیوں پر بیٹے اور بعضوں نے کہا ہے کہ انگلیوں کے اطراف پر بیٹے اور بعضوں نے کہا کہ اقعاء ایسے بیٹنے کو کہتے ہیں کہ گھٹے اپنے سیند میں لگائے اور بعضول نے کہا ہے کہ گھٹے اپنے سیند ہیں لگا کر دونوں ہاتھوز مین پر شیکے اور پیر کتے کی نشست کے مشابہ ہے بیرسب صور تیں مکروہ ہیں وزاہدی میں لکھا ہے ہاتھ سے سلام کا جواب دینااور بلا عذر حیارز انو بینصنا مکروہ ہے بیمین میں لکھا ہے دونوں باجیں زمین پر بچھانا اور رکوع کرتے وقت اور رکوع ہے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرنا اور سدل ٹو ب مکروہ ہے بیہ منیتہ المصلی میں لکھا ہے اور سدل توب اے کہتے ہیں کہ اپنے سر پر یا دونوں مونڈھوں پر کیٹر اڈ ال کر اس کے کنار وادھر ادھر کوچھوڑ وے اور اگر قبا کو دونوں موتڈ عوں پر ڈالے اورا ہے ہاتھ اس میں نے ڈالے تو یہ بھی سدل ہے پیٹیین میں لکھا ہے ہر ابر ہے کہ قبا کے بیچ تیص ہو یہ نہ ہو بینما پیش لکھا ہے خلاصہ اورنصاب المصلی میں ہے کہ اگر نماز پڑھنے والاشقہ مجملی سنے ہوے ہواور ہاتھ استعبوں میں نہ ڈالے تو متاخرین کا اختلاف ہے اور مختاریہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور فقہانے کہا ہے کہ جو مخص قبابیمن کرنماز پڑھے اس کو چاہئے کہ دونوں ہاتھ آستیوں میں ڈال لے اور پٹکے ہے باندھ لے تا کہ سدل نہ ہویہ فرآوی قاضی غان میں لکھا ہے۔ تمازے باہرسدل کرنے میں فقہا کا ختلاف ہے قدیہ میں کے باب الکراہت میں ہے کہ مکروہ نہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے باس معامہ موجود ہوتو سستی کی وجہ ہے یا نماز کو ایک سبل کام بجھ کر نظے سر نماز پڑا ھے تو کروہ ہے اور اگر ماجزی اور خشوع کی وجہ سے نظیمر پڑھے تو کروہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے میہ ذخیرہ میں لکھا ہے کی شخص کے پاس کر تدموجود ہواوروہ صرف یا نجامہ مہن کرنماز پڑھنے مکروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور فیآویٰ عمّا ہیے ہیں ہے کہ برنس پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے اورلڑ ائی میں اس کا پہننا عمروہ بیں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے آسٹین کہدیوں تک جڑھا کرنماز پڑھنا مکروہ ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہےاور کیڑے کواس طرح پہننا کہ وہ اس کے بدن پرسرے پاؤں تک مثل جھولی کے ہو جائے اور کوئی جانب ایسی آتھی ہوئی نہ ہوجس ہے ہاتھ باہر تکلیں کروہ ہے بیمین میں لکھا ہے اور کپڑے کو اس طرح پہننا کہ اس کو دہنی بغل کے نیچ کیکر دونوں کنارے اس کے بائیں موتڈ ہے یر ڈالے میکھی تکروہ ہےاور عمامہ اس طرح باندھنا کہ درمیان میں ہے سر کھلا ہوا تکروہ ہے بیٹیمین میں لکھا ہےاورامام ولوالجی نے کہا ہے کہ اس طرح کا عمامہ با تدھنا نمازے باہر بھی مکروہ ہے یہ بح الرائق میں لکھا ہے۔ ذکیل کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے بیمعراج الدراييين لكھا ہے اور ناك اور منہ ڈھك لينا اور نماز میں جمائی لينا عمروہ ہے اگر جمائی آئے تو جہاں تك ہوسكے روكرے سم اور اگر غالب ہوتو اپنا ہاتھ آستین منہ پرر کھ لے بیجیین میں لکھا ہے۔ جمائی میں منہ بند نہ کرنا کروہ ہے بیخز انتہ الفقہ میں لکھا ہے پھر جب ہاتھ منہ پر رکھے تو ہاتھ کی چینے پر رکھے یہ بحرالرائق جس مختار النوازل نے تقل کیا ہے اور اگر قیام میں جمائی آئے تو واہنے ہاتھ ہے منہ بند کر لے اور جو قیام میں مذہوتو بائیں ہاتھ ہے منہ بند کر لے بیز امدی میں کھو ہے اور انگز ائی لیٹا اور آئکھوں کا بند کرتا نماز میں تکروہ

ل ترزی نے انس کے دوایت کی کور تخضرت فی تو این کرنی زیس النفات ہے کیونکدا النفات نماز میں موجب بلاک ہے اس علی ا ع شقہ بالفہم والتحدید قاف ایک لباس آگے ہے میاک ہوتا ہے اس اوراک تسم سے حضرت جابر کا لباس مستحب پر تفااور نظیے بدن پڑھی عمد اسک فی این ارس المیں البدایہ سی ترکیب جمائی کے دور کرنے کی میں بہت عمدہ ہے کدا ہے وال میں موجے کدا نبیا ہیں ہم السلام نے جمالی تیں فیدوری اورش کی رئے ذکر کیا گرہم نے اس کابار باامتحان کیا تورا جمائی دورجو گی 11

### فناوى عالمگيرى جدل كتاب الصلوة

ہے بیشاب یا پائخ نہ 'کی حاجت میں نماز میں داخل ہونا کروہ ہےاورا گراس حالت کی وجہ ہے نماز میں ضل پڑتا ہے تو نماز قطع کر ہے رت نے واسطے بھی میں تھلم ہے اور اگر اس طرح پڑھتا رہے تو جا سرہے اور برا کیا اور اگر وقت ایسا تنگ ہو گیا ہو کہ اگر وضو کرے گا تو وفت جاتار ہے گاتواس طرح نماز پڑھ لےاس واسطے کہ کراہت کے ساتھ اوا کرنا بالکل قضا کرنے ہے اولی ہے اور نماز میں آستین یا بچھے سے اپنے آپ کو ہوا کرنا مکروہ ہے مگر جب تک وہ نہ ہونماز اس سے فاسد نہیں ہوتی ہیمبین میں لکھا ہے اور نماز میں قصد اُ کھا نسا اور کھنکار نا مکرو ہ ہےاورا گرمجبوری ہےتو مکروہ نہیں بیزاہدی ہیں لکھا ہےاور تماز میں تھو کنااور رکوع اور بچود میں طمانیت کوجھوڑ نایا رکوع اور بجدہ ایسا کرنا کہ پیٹیز نے تھبر ہے مکروہ ہے بیرمجیط میں لکھنا ہے اور اس طرح قومداور جلسہ میں طما نبیت جھوڑ نا مکروہ ہے بیرش ٹر منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور اسکیے نماز پڑھے والے کو جماعت کی صفوں کے درمیان کھڑا ہو تا مکرو و ہے اس لئے کہ قیام وقعو دہیں ان کی مخالفت ہوگی اگر جماعت کی صف میں پڑھ جگہ ہوتو مقتدی کے پیچھے کھڑ اہویا مکروہ ہے اور اگرصفوں میں جگہ نہ ملے تو محد بن شجاع اور حسن بن زیاد نے امام ابوصیفہ ّ ہے ہیروایت کی ہے کہ مکرو وہیں پس اگر کسی شخص کو جماعت میں ہے اپنی طرف تھینی کراس کے ساتھ کھڑ اہوجائے تو بیاو کی ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور جا ہے کہ و چھنص اس مسئلہ کو جا نتا ہوتا کہ اپنی نماز نہ فاسد کر لے ینزائن الفتاوی میں لکھا ہے اور حاوی میں ہے کہ اً رقبریں مصلی کے اس طرف ہوں تو مکروہ نبیں اس لئے کہ اگر نماز پڑھنے والے اور قبر کے درمیان میں اتنا فاصعہ ہو کہ اگر اتنی دور پر آ دمی نماز کے سامنے گذرے تو نکرو ہ نہ ہوتو نماز میں کراہت نہیں ہوتی پس اس طرح یبال بھی مکروہ نبیل کی میتا تارخانیہ میں لکھا ہے نماز میں سامنے یا اوپر یا دا ہے یا بائیں یا نمازی کے کپڑے میں تصویری کی جو ل تو نماز عمروہ ہےاور جوفرش پرتصویریں ہوں تو اس میں دوروایتیں ہیں تھے یہ ہے کہا گرتصویر پرسجدہ نہ کرتا ہوتو عمروہ نہیں بیتھم اس وقت ہے کہ جب تصویریں بڑی بڑی ہوں کہ دیکھینے والے کو بے تکلف نظر آئمیں میہ فباوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر ایسی جھوٹی ہوں کہ د کیسے والے کو بغیر تامل کے نظر نہ آپ تو مکر وہ نہیں اور ان کا سرکٹا ہوا ہوتو کسی حالت میں مضا نقہ نہیں اورسرکٹنا اس طرح ہوتا ہے کہ سر اس کا ڈورے میں اس طرح چھیادیں کہ ذرااثر ہاتی نہ رہےادراگر اس کے سراور جسد کے درمیان میں ڈورا ڈال دیں تو اس کا چھ ا عتبار نبیں اس واسطے کہ بعض جانور ل کے گلے میں طوق بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مکروہ یہ ہے کہ وہ تصویریں نمازی کے سامنے ہوں پھراس کے بعد سے کہاں کے سر پر ہوں پھراس کے بعد بیر کہ دانی طرف ہوں پھراس کے بعد میں کہ بائیس طرف ہوں پھراس کے بعدیہ کہاں کے پیچیے ہوں میکافی میں لکھا ہے اورا گر کوئی تکیہاس کے سامنے کھڑا ہواور اس میں تصویر ہے تو نکروہ ہے اور اگروہ تکیہ ز مین پر پر اہوتو تکروہ نہیں میتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ غیر ذی روح کی تصویر تکروہ نہیں مینہا میہ میں لکھا ہے فرضوں میں ایک سورہ بار بار پڑھنا مکروہ ہے نفل میں اس کا بچھمضا کقتہیں بیونیاوی قاض خان میں لکھا ہے اگر ایک آبیکو بار بار پڑھے تو اگر ایس نغلول میں ہے کہ اکیا! پڑھتا ہے تو نکروہ نبیں اورا گرفرض میں ہے تو حالت اختیار میں نکروہ ہے اور حالت عذرونسیان میں مضا کفتہ نبیس بیمجیط میں لکھا ہے جمعہ کی نماز میں الیک سورۃ کا پڑھنا جس میں تجدہ ہو تھروہ ہے اور اس طرح ان سب نمازوں میں جن میں قر اُت جبر سے نہیں پڑھتے مکروہ ہے بیخلاصہ کی سولہویں قصل میں لکھا ہے جو نہو کے بیان میں ہے تجدہ کرتے وفت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا اور تجدہ سے انصے ونت ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کواٹھا نا کروہ ہے گر جبکہ مذر ہوتو کروہ نہیں میں ایسانی میں لکھا ہے مقتدی کے واسطے پہ کروہ ہے کہ ا ۔ بیکراہت بیاعث می نعت کے ہے بین ابوداؤا کی حدیث کے یاعث کہیں حلال ہے کسی کوجوایمان رکھتا ہوا مقد تعالی روز آخرت پر کہ نماز پڑھ اس حال میں کہ بیٹا ب کود بائے ہو میہاں تک کراس ہے باکا ہوجائے ایسا ہی بیفانہ کا ضبط کرنے والا ۱۲ اکذافی الشامی ع بيجيے ہونا بھی تصویر کاملی الاسم مکروہ ہے ااع

رکوع یا تجدہ شی امام سے پہلے چلا جائے میا امام سے پہلے سراٹھ سے میں ان کو انتقال پورا ہوئے کے بعد رپڑ ھنا اور فرضوں میں بے عصابر رکوع کے اندر پورا کرنا اور جو ذکر حالت انتقال میں پڑھنے کے ہیں ان کو انتقال پورا ہوئے کے بعد رپڑ ھنا اور فرضوں میں بے عصابر سہارا وینا مکروہ ہے اس قول کے بہو جب نقل میں مکروہ نہیں بیزاہدی میں لکھا ہے بچہ کو لے کرنما زیڑھن جائز نے اور مکروہ ہے اور اگر کو کی نظر میں کہ اور وہ روتا ہے تو مکروہ نہیں بیچیط سرخسی میں لکھا ہے نماز میں کرتہ کا یا تو پی کا اتار نا یا ان کو بہننا اور موز و کا ذکا لنا تھوڑ ہے مل سے مکروہ ہے میرائ الو ہائے میں لکھا ہے اگر محامد اپنے سرسے اٹھ کر زمین پر رکھا یا زمین سے اٹھ کر بر رکھا یا ذمین سے اٹھ کر مرکز ہوں ہوتی میں میں کھا ہے۔

عمامہ کی کور پر بجدہ کرتا کروہ ہے ذخیرہ بی کھا ہے اور کروہ اس وقت ہے کہ جب زبین کی بختی کے معلوم ہونے کا مانع نہ ہو ااور اگراس ہے بھی مانع ہے تو ہر گزنماز ہی جائز نہ ہوگی ہے بر جندی بی لکھا ہے اگرا پی آسٹین بچھا کر اس پر بجدہ کرے اگر آسٹین اس واسطے بچھائی کہ اس کے عمامہ کو اور کپڑول کو خانک نہ لگے تو کروہ نہیں یہ بحرالوائق میں لکھا ہے کوئی شخص زبین پر نماز پڑھتا ہے اور ایک کپڑ ااس کے سامنے ڈال دیواوہ اس پر بجدہ کرتا ہے تا کہ زبین کی گرمی ہے اور ایک کپڑ ااس کے سامنے ڈال دیواوہ اس پر بجدہ کرتا ہے تا کہ ذبین کی گرمی ہے بچو مضا اُقترنبیں بیظ ہیر ہے بھی لکھا ہے بحدہ میں پاوئی کوڈ ھکنا مکروہ ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگرکوئی رحمت کی دعا مانگے اور دوز خ کی آیہ نہ پڑھیتو دوز خ سے پناہ مانگے اور مغفرت کی دعا مانگے اور دونوں میں کروہ ہے بیہ نیے المصلی میں لکھا ہے اور بھی دانی طرف مانہ کھی مگروہ ہے بیہ نیے المصلی میں لکھا ہے اور بھی دانی طرف

# فتاوى عالمگيرى جد 🛈 🏋 ٢٣٦ 🏋 كتاب الصلوة

والے کی طرف کو ہوتو مکروہ ' نہیں بیتمر تاشی میں لکھا ہے۔ نماز پڑھنے والے کی طرف منہ کرنا مکروہ ہے خواہ نماز پڑھنے والا پہلی صف میں یا خیرصف میں ہو مدمدیہ میں لکھا ہے۔ اُٹر کوئی شخص ہاتیں کرر ہا ہے اگر چدوہ قریب ہے اس کی پینیر کی طرف کونماز پڑھن معروہ نہیں ہے لیکن جب ایسی آوازیں بلند کریں کہ نمی زیڑھنے والے کواپنی قر اُت میں ضل پڑنے کا خوف ہوتو مکروہ ہے بیرخلا صہیں ملھا ہےا کی جگہ نماز پڑھنا جہاں سامنےلوگ سور ہے ہوں مکروہ ہے ریفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ نماز میں ایسے تنور کی طرف کو مند کر: جس میں آگ جل رہی ہو یا بھٹی کی طرف کومنہ کرنا جس میں آگ ہے مکروہ ہےاورا گرقندیل یا چراغ کی طرف کومنہ کیا تو میرہ ہنیں میں پھیط سرتھی میں لکھ ہے بہی اصح ہے بیخز انتہ الفتاوی میں لکھ ہے اگر نماز پڑھنے میں سامنے یاسر کے اوپر قر آن یا ہواڑیا اس قسم کی ہوئی اور چیز نگتی ہوتو مضا نقتہ بیں بید فقاوی اقاضی خان میں لکھا ہے۔اگرامام رکوع میں ہواور کسی کے آئے کی آہٹ معلوم ہواور رکوع میں اس واسطے دیر کی کہ آنے والے کورکوع مل جائے تو اگر اس نے آنے والے کو پہچان لیا تو مکر وہ ہےاور نہیں پہچانا تو بفتر رایک یا دوشیع کے دہر کرنے میں مضا نقہ نبیں میرمختار الفتاوی میں لکھا ہے امام کا اس طور پر کھڑا ہونا کہ صف سے مقابلہ نہ ہومکروہ ہے ہیہ بحرالرانق میں لکھا ہے درہم یادینا منہ میں لے کرنماز پڑھنا اگر چہ قر اُت ہے مانع نہ ہو کروہ ہےاہے ہاتھ میں کوئی چیزتھا م کرنماز پڑھنا کر وہ ہے یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر چرکیس سامنے ہوتو نماز پڑھنا مکروہ ہے بیمحیط سرحتی میں لکھا ہے نماز میں بلاعذر چندِ قدم چلن اور ہر قدم کے بعد کچھ خمبر نامکروہ ہے اور اگر عذر ہے ہوتو مکروہ نہیں میں جیط سرتھی میں لکھا ہے صف سے پیچھیے کھڑا ہو کر شروع تکبیر کہے اور پھر بڑھ کرصف میں ل جائے تو مکروہ ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے بلاعذرر کوع میں گھٹنوں پر اور سجدہ میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا کروہ ہے بیہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے امام کے چیجیے قر اُت پڑھناامام ابوصنیفہ اورامام ابو یوسف کے نز دیک مکروہ ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے سر کواوندھا کرنایااو نیچاا تھانااورر فع یدین میں دونوں ہاتھ کا نول ہےاو پراٹھانایا موتڈھوں ہے نیچے رکھنااور بہیٹ کو دونوں رانول ہے ملہ نا اور اقامت کے وقت بغیرامام کے آئے ہما عت کاصفول میں کھڑ اہوجا نا کمروہ ہے بیخز انتہ الفقہ میں لکھا ہے۔اور امام کا نماز میں اس قدرجیدی کرنا کہ مقتدی قدرمسنون کو بورا اوا نہ کر سکے مکروہ ہے میدید میں مکھا ہے جیتے میں ہے کہ نماز میں مکھیوں یا مچھروں کا بلاضرورت ہاتھ سے ہٹانا مکروہ ہے اور جاجت نے وقت عمل قلیل ہے ہٹانا مکروہ نہیں میتا تار خانیہ میں لکھ ہے۔ نماز میں بغیر مذرقمال قلیل بھی مکروہ ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر گلے میں کمان پاتر کش ڈال کرنماز پڑھے تو مضا کقہ نبیں لیکن اگران کی حرکت ہے نماز میں خلل ہوتا ہے تو مکروہ ہے اور نماز اوا ہوجائے گی میرسران الوہاج میں لکھا ہے۔ کسی کی زمین غصب کر لی ہواس میں نماز پڑھنا جا مز ہے لیکن اس ظلم کا عذاب ہوگالیکن جوممل بند ہ اور الند کے درمیان ہی اس کا ثواب ملے گااور جو باہم بندوں میں ہے اس کا عذاب ہو گا ۔ بیرمختار الفتاویٰ میں لکھا ہے جنتنی مکروہات کی صورتیں ندکور ہو میں ان سب میں نماز ادا ہو جاتی ہے اس لئے کہاس کے شرا کط اور ار کا ن موجود ہیں لیکن جا ہے کہ پھرنماز کااس طرح اعاد ہ کریں کہ کوئی کراہت کی وجہ نہ ہوجنتنی نمازیں کراہت کے ساتھ ادائی جا میں سب کا یمی علم ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر میکراہت تح کی ہوتو امادہ واجب ہے اور اگر تنزیمی ہوتو مستحب ہے اس واسطے کہ کراہت تح کی واجب کے مرتبہ میں ہے فتح القدیر میں لکھا ہے اور اس سے ملتے ہوئے بیرمسئلہ ہے نماز پڑھنے والے کوا گراس کی ماں یاباپ یکارے تو جب تک نمازے فارغ نہیں ہوا جواب نہ 'وے لیکن اگر کسی سب ہے اس سے فریا د چاہے تو جواب وے اس واسطے کہ نماز کا 'تطع کرنا ل اورسونے کی طرف بھی نماز کمرو وہیں اگر چہ قانشی خان نے کراہت کا زخم کیااورش پر کہ بینجوف مصحکہ ہے بیٹی سوٹ والے بے لوز وغیر و کی آ واز ہے مصند پیداہوا اع سے مگرنمازنقل میں ماں باپ پارے تو جاب دین واجب ہے گوفریا وخواہی کے واسطے پکارا ہو کذا فی الش می پھراگر ماں باپ کوم عموم ہو كدوه أن زير حتاب تو يحدمض نقائيل جواب ندوين كااورا كرمعلوم نده وتوجواب وساور مال باب سرمرا داصولي بين كواو يركه بول يعني دادايا تايان يا داوی ہوتب بھی یہی عظم سے ااو بل ضرورت جائز نہیں اس طرح اگر کسی غیر محض کو جھت ہے گر پڑنے یا آگ میں جل جائے کا یا پانی میں ڈوب جائے کا خوف ہواور نماز پڑھنے والے ہے فریاد کرے فراہ وااوراس کے پاس ہے کوئی شخص نے کوئی ایک چیز چرائی کہ جس کی قیمت ایک درہم تھی تو اس کو جائز ہے کہ نماز کو قطع کر کے چور کو ڈھویٹر ھے خواہ فرض نماز ہوخواہ فال ہواس کو اسطے کہ درہم مال ہے کوئی عورت نماز پڑھتی تھی اوراس کی ہاٹھ کی میں اپہان آیا تو اس کے درست کرنے کے واسطے نماز کا قطع کرنا جائز ہے ۔ مسافر کا جائو راگر بے موقع کسی طرف کو چوا گیا یا چروا ہا کو پانی بحر یوں میں بھیٹر یا کا خوف ہو یا کتویں کے قریب کسی اند ھے کو و کھی اور اس میں اس کے گرجانے کا خوف ہوتو نماز تھے کرنا ہا کو پانی بحر یوں میں بھیٹر یا کا خوف ہو یا کتویں کے قریب کسی اند ھے کو و کھی اور اس میں اس کے گرجانے کا خوف ہوتو نماز ہوتھ کرد سے پیرماج الو ہاج میں لکھا ہے ۔ اگر کوئی ڈمی کا فرآئے وارنماز پڑھیے ۔ والے ہے کہ کہ جھے مسلمان کرتو اگر چہ فرض نماز ہوتھ کو رہے دفع ہونے کی نیت سے نماز پڑھنا نہ چاہئے پیرخلاص میں لکھا ہے۔ وقع ہونے کی نیت سے نماز پڑھنا نہ چاہئے پیرخلاص میں لکھا ہے۔ اور کما کا کلام کرنا مکروہ ہے بیرچیط سرخسی میں لکھا ہے۔ وقع ہونے کی نیت سے نماز پڑھنا نہ چاہئے پیرخلاص میں لکھا ہے۔ میں اس کے کو اس میں لکھا ہے۔ وقع ہونے کی نیت سے نماز پڑھنا نہ چاہئے پیرخلاص میں لکھا ہے۔ میں اس کے کمل جانے کے بعد سوائے وقع ہونے کی نیت سے نماز پڑھنا نہ چاہئے پیرخلاص میں لکھا ہے۔ وقع ہونے کی نیت سے نماز پڑھنا نہ چاہئے پیرخلاص کی خوا

مسجد کا درواز ہ بند کرنا مکروہ ہے اور بعضول نے کہا ہے کہ نماز کے وقتوں کے سوااور اوقات میں مسجد کا اسباب بیانے کے واسطے مسجد کا درواز ہبند کرنا مکروہ نہیں بہل تیجے ہے مسجد کی حبیت پر وطبیا کرنا بول براز کرنا مکروہ ہےاورا گر گھر میں کوئی جگہ نماز عظم کے واسطے مقرر کرلی ہوتو اس کی حبیت پر بیدکام کرنا عمروہ نہیں عیدگاہ تبیں اور جنازہ کی نماز پڑھنے کے مکان میں اختلاف ہے بیا سے ہے کہ اس کومبحد کا تھم نہیں لیکن افتد اکے جائز ہونے میں بسبب مکان واحد ہونے کے شام مجد کے ہے بیٹیین میں لکھا ہے اور فنائے مبجد کے لئے مجد کا تھ ہے یہاں تک کہ اگر فنائے مسجد میں کھڑا ہو کرامام سے اقتد اکرے اگر چہ تقیں ملی ہوئی نہ ہوں اور مسجد بھری ہوئی نہ ہوتو بھی افتد التیج ہے چنانچہ امام محمدٌ نے باب الجمعہ میں اس طرف اشار ہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مجد کے طاقوں اور دیواروں پر اقتد التیج ہے اگر چھفیں کی ہوئی نہ ہوں اور دارصیارف میں اقتراجا ئرنہیں لیکن اگر مفیں کمی ہوئی ہوں تو اقتراجا ئز ہے اور اس قول کے ہموجب جو چہوتر ہے متجد کے درواز ہ پر ہوتے ہیں ان پر ہے بھی اقتدا جائز ہے اس واسطے کہ وہ پنجملہ فنائے متجد کے اور متجد ہے ملے ہوئے ہیں ریفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ کج ہے اور سونے کے یانی ہے مسجد میں نقش کرنا کمرو ونہیں پیمبین میں لکھا ہے ریاس وقت ہے کہ جبا ہے مال ہے کرےاور وقف ہے متولی کو وہی کا م جائز ہے جواس کی تعمیر ہے متعلق ہو جوتقش وغیر ہ کی قتم ہے ہو وہ جائز نہیں یہاں تک کہا گر کر ہے گا تو اس کاعوض وینا پڑے گا بیر ہدا ہی جس لکھا ہے اور اگر مسجد کا مال جمع ہواورمتو لی کو بیخوف ہو کہ ظالم اس کوتلف کردیں گےا ہے وقت میں مسجد کے مال میں ہے نقش کر دینا مضا نقہ نہیں ہیکا فی میں لکھا ہے مسجد کی محرابوں اور دیواروں پرقر آن لکھنا بہتر نہیں اس واسطے کہ خوف ہے کہ بھی وہ کتابت گرے اور یاؤں کے نیچے آئے جمع تسقی میں لکھا ہے کہ اگر مصلے یافرش پر اللہ کے نام لکھے ہوں تو اس کا بچیمانا اور اس طرح استعمال کرنا مکروہ ہے اور اگریہ خوف ہو کہ دوسر احتفی اس کا استعمال کرے گا تو دوسر مے محف کی ملک میں دینا بھی مکروہ ہے اور واجب بہ ہے کہ اس کوکسی بلند جگہ پر رکھیدے کہ اس پر کوئی چیز ندر کھی جائے تعویذ وں کولکھ کر دروازوں پر ل مراداس نمازے بیے کداللہ کے واسطے نماز اس نیت ہے پڑھے کہ خدا اُس کے دشمنوں کوراضی کردے اور بینماز اس سب ہے جائز نہیں کہ بدعت ہے بهشامي ش لكهايم ا

ع کینی محبرش وقف اوراذن عام ہے ہوئی ہے اور گھر جس ایک جگہ لیپ پوت کرنماز کے لیے کر لینے ہے محبر نہیں ہوجاتی ۱۲ سع کیس حلال ہے داخل ہونا عید گاہ و مکان جنازہ جس جنت اور جا کھند کو جیسے ان کوحلال ہے داخل ہونا فناء محبد اور خانقاہ اور عدرسہ اور حوعنون کی محبد وں اور بازوں کی محبدوں جس شارع عام کی مساجد جس ۱۲ او لگانا مکروہ ہاں گئے کہ اس میں ابانت ہے ہیے تفایہ میں لکھ ہے مجد کے اندرکلی کرنا اور وضوکرنا مکروہ اسے کین آگرو ہاں اس کام کے واسطے کوئی جگہ ان مجاب نماز نہ پڑھتے ہوں تو جائز ہے مجد کے اندر بڑتی میں وضوکرنا جائز ہے بیڈآوئی قاضی خان میں لکھ ہے۔ مجد کی دیواروں پر اپنے مراسخ میں براور بوریوں کے نیچھو کنا اور ناگراس امر پر مجبور ہے تو بوریا کے نیچھو کیٹر کے دالے ہیں برائی کم بی اس واسطے کہ بوریا کے اور اگراس امر پر مجبور ہے تو بوریا کے اور کیٹر سے میں لکھا ہے اور اگراس امر پر مجبور ہے تو بوریا کے نیچھوک کیٹر سے وغیرہ ذالنے ہے بوریا کے اور کی اس کے ذمہ ہے بیر مجبور مانس کی میں کہوں ہے اور کر اس امر پر مجبور ہے تو بوریا کے اور کی میں کہوں کے دیچھوٹر میں کہوں ہوریا کے اور کی کھوٹر میں کہوں کے انسان میں کہوں ہے ہوریا کے اور کی ہوگی ہوریوں کو زمین کے اندروفن کر دے نویس کے اور کارس میں بوریا ہوگی خان میں اور اور کی ہوگی ہو تو مضا کہ تبیس اور اگر مجد کے بوریا ہے بو مجبور شوری میں اور اگر مجد کی اور کی ہوگی ہوتو مضا کہ تبیس اور اگر مجد کے بوریا ہے بو مجبور میں ہوتی ہوتو مضا کہ تبیس ہوئے ہو مجد کے اور اگر موجد کی میں ہوتی ہوتو مضا کہ تبیس ہوئے ہو مجد کے اندر کو کئی کھود تانہیں جائے اور اگر میں میں ہوتو اس کو چوٹر و ہیں جیسے ذمرہ کو کنواں ہا در مجبور میں کھا ہے مجد کے اندر کو کئی ہوتو مضا کہ کوئی ہوتو ہو میں اور درخت ہوتا کر دو جاس کے کہ اس میں کوئی ہوتو اور اس کے ستون نہ کوئی میں اور درخت ہو نے ہوتو اس کے کہ کوئی اگر اس میں مجبوری خان میں کھا ہے مجد میں ہوریوں کے دکھے کے واسطے کوئی مکان بیالیہ مضا گھڑ بیس بیر خلا میں کھا ہے۔

شہر پناہ کی دیوار پر جوسجد بنائی جائے تو فقہانے کہ ہے کہ اس بیل نماز پر هنا چاہئے اس واسطے کہ وہ آس میں من زج بر ہے مسلد کے جواب میں یوں تفصیل چاہئے کہ اگر وہ شہر خلب پا کرفتج کیا ہوا ورا مام کے اون سے وہ مجد بنائی گئی ہوتو اس میں من زج بر ہے اس واسطے کہ امام کو بیا فقیار ہے کہ داستہ میں مجد بنائے ہیں شہر پناہ کی دیوار کو مجد بنا دیا بدرجہ اولی جائز ہوگا کوئی شخص مجد میں ہو کر چا اس میں ماز پر هنا ضرور کی ہوئی نہ ہر مرجہ درزی کو مجد میں جھے کر مینا کروہ ہے لیکن اگر مجد میں سے گذرتا ہے تو ہرون میں اور عزر ہے تو جائز ہے۔ پھر جب اس میں سے گذرتا ہے تو ہرون میں ایک مرجہ اس میں ماز پر هنا ضرور کی ہوئی نہ ہر مرجہ درزی کو مجد میں جھے کر ایستا ہوتو مجد میں آگر مجد میں سے لڑکوں کے نکا لئے بیا اس کر مافعات کے لئے بیشتے تو اس وقت مضا کہ تاہم کی اور خروہ نہیں اور خرد کی اور ضروہ سے بین اگر مور وہ بین اور آز ارائعو ن میں معلم کا وہی تھم کیا ہے جو کا تب اور ورزی کا ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے کی کے گھر کے اندر مجد بہ اگر وہ گھر ایسا ہم میں اور اگر ارائعو ن میں معلم کا وہی تھم کیا ہے جو کا تب اور ورزی کا ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے کہ کہ جب اس کو کہ میں اور اگر ارائعو ن میں معلم کا وہی تھم کہ ہو گا ہوں کو گا ہو اور جب اس وقت ہو کہ جب اس کو کہ ہوا گا ہوا کہ ہو گیا ہو وہ ہو اس کے تو ہو وہ اگر چہ لوگوں کو اس میں نماز ہو تا ہوا ہو تا ہو گیا ہوا ہو تا ہوا کہ ہو گیا ہو اور کو افتان میں گھا ہو ہوا تا ہو تا ہو کہ ہو یا اس کے وہ اس عادت ہوتو مضا کہ تو تیم کو کہ ہو یا اس کے وہ اس عادت ہوتو مضا کہ تو تا مضا کھ تیم میں اور اس سے زیادہ نہ چھوڑ اجا کے لیکن اگر وقف کرنے والے نے بیشر طکی ہو یا اس کے وہ اس عادت ہوتو مضا کھ میں میں اور اس سے زیادہ نہ چھوڑ اجا کے لئی میں اگھوں کو اس عادت ہوتو مضا کھ میں اگھوں کو اس میں اگر ہوئی اس کے وہ کی کی تو میں کہ جو یا اس کے وہ اس عادت ہوتو مضا کھ میں میانا میں کو مضا کھ کے میں اور میں اور اس سے زیادہ نہ چھوڑ اجا کے لئین اگر وہ کے اس کو مضا کھ کے دو اس کے دور اور اس میں کو میان کی دور ان میں کھوں کو اس کو در کی اس کے دور اور اس کے دور اور اس کی دور ان میں کو دور ان میں کو میانا کے دور ان میانا کے دور کھ

لے۔ اور مکروہ ہے لے جانا نجاست کامنجد بیں اور اس بن پرمتفرع ہوا کہ جائز نہیں چراغ جذبانا پاک تیل ہے منجد کے اندراور نداستر کاری کرنامنجد کا پاک گارے ہے ور نہ جیٹا ب کرنااور فصد کھلوانا اگر چہ برتن کے اندر چیٹا باورخون لیا جائے 11ع نہیں یہ فآوئی قاضی خان میں لکھا ہے مجد میں جو چیزیں بوریو فیرہ پڑی رہتی ہیں اگر اس میں سے پچھاس کے کپڑے میں لپٹ آیا تو اگر اس نے عدا نہیں کیا ہے تو پھراس پروہاں پھیر تا واجب نہیں ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے جس شخص نے مسجد بنائی اور اس کوالقد کے واسطے کردیا تو اس کی مرمت کا اور عمارت کا اور بوریا اور تھیر بچھانے کا اور قند میوں کا اور اذان اور اقامت اور امامت کا اگر اس کی است کو است کے مجد میں تو اس کی مرمت کا اور اگر اس میں لیافت نہ ہوتو اس کی تجویز سے اور شخص مقرر ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے بغیر نماز کے مجد میں جیشے میں مضا کھنے نہیں اور اگر اس سب ہے کوئی چیز وہاں کی خراب ہوگئ تو قیمت و بنا پڑے گی بین خلاصہ میں لکھا ہے۔

کے مجد میں جیشنے میں مضا کھنے نہیں اور اگر اس سب ہے کوئی چیز وہاں کی خراب ہوگئ تو قیمت و بنا پڑے گی بین خلاصہ میں لکھا ہے۔

رُزُمو ﴿ یَ بِاسِ ﴾

#### وترکی نماز کے بیان میں

وتر میں امام ابوحنیفہ سے تین روایتیں ہیں ایک روایت میں فرض ہےاور ایک روایت میں سنت موکدہ ہے اور ایک روایت میں واجب ہےاور بھی ان کا آخر قول ہےاور بھی سیجے ہے میر پیلے مرتسی میں لکھا ہےاور اگر وتر سنت تابع عشا ہوتا تو آخر رات تک اس کی تا خیر مکروہ ہوتی جیسے کہ عشا کی سنتوں کی تاخیر اس وقت تک مکروہ ہے تیمبین میں لکھا ہے جو شخص کھڑے ہونے پر قاور ہواس کو بیٹھ کر وہر پڑھنا اور بلامنذر سواری پر وہر پڑھنا جائز نہیں میں میلے مرتھی میں لکھا ہے اگر بھول کریا جانا کر وہر کو چھوڑ اتو اگر چہ بہت دن ہوجا تمیں اس کی قضا واجب ہےاور و ہیغیر نبیت وتر کے جا ئر نبیس پی کفایہ میں لکھا ہے اور وتر کو قضایر ہے تو قنوت پڑھے بیرمحیط میں لکھا ہے۔وترکی تین رکعتیں پڑھےاوران کے درمیان میں ان میں سلام ہے تصل نہ کرے یہ مدایہ میں لکھا ہےاور سیحیح قول کے بموجب تنوت واجب ہے بیہ جو ہرۃ النیر و میں لکھا ہے۔ تیسری رکعت میں جب قر اُت سے فارغ ہوتو تکبیر کیے اور کا نول تک دونوں ہاتھ ا نھائے اور تمام سال میں رکوع ہے پہلے قنوت پڑھے اور قنوت میں مقدار قیام کی بقدرسور ہ اذ االسماء انشقت کے کرے بیرمحیط میں لکھا ے اس میں اختلاف ہے کہ قنوت میں ہاتھ چھوڑے یا باند ھے اور مختاریہ ہے کہ ہاتھ باند ھے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے امام اور جماعت کے نق میں مختار میہ ہے کہ قنوت آ ہستہ پڑھیں بینما یہ میں لکھا ہے اور جوا کیلا وتر پڑھتا ہوو و بھی آ ہستہ پڑھے یہی مختار ہے یہ مجمع البحرين كي شرح من لكھا ہے جواين ملك كي تصنيف ہے قنوت كي كوئي و عامقررنہيں ہے ہيئين ميں لكھا ہے اور اولي بير ہے كہ اللَّه عمر انا نستعينك برش اوراك بعد اللهم اهدنا في من هديت برش اورجوتنوت اليمل طرح ندير ه سكه وه ربنا أتنا في الدنيا حنسة و في الآخرة حسنته وقناً عذاب النارير هي يرميط ش لكها ب\_يا تمن باراللهم اغفرلنا يرصح ابوالليث ني بهي افتيار کیا ہے بیسرا جیہ میں لکھا ہے اگر قنوت کو بھول گیا اور رکوع میں یا دا تنی تو سمجھ یہ ہے کہ رکوع میں قنوت نہ پڑھے اور پھر قیا م کی طرف کوعود نہ کرے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہےاورا گرقیام کی طرف کوعود کیااور قنوت پڑھی اور رکوع کا اماوہ نہ کیا تو نماز فاسد ہونہ ہوگی ہیہ بحرالرائق میں *لکھا ہے لیکن جب رکوع سے سرا ٹھایا اس وقت یاد* آیا کہ قنوت بھول گیا ہے تو بالا تفاق می<sup>تکم</sup> ہے کہ جو بھول گیا ہے اسکے پڑھنے کی طرف عود کرے میضمرات میں لکھاہے اگر الحمد کے بعد قنوت پڑھ کررکوع کر دیا اورسورۃ جھوڑ دی اور رکوع میں یا د آیا تو سرا تھائے اور سورة پڑھےادرقنوت اور رکوع کا اعادہ کرےاور سہو کا بجدہ کرےادرا گرالحمد چھوڑ دی تھی تو الحمد کے ساتھ سورۃ کا بھی مع قنوت کے اعاد ہ

ل إدران ما يه اللهم نستعيث و نستغفرك و دومن بك و نتوكل عليك و مثنى عليك الخير و مشكرك و لا مكفرك و نخلع و نترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلى و نسجنوا ليك نسعى و نحفنو نرجوا رحمتك و دحشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق ١٦ الهم اياك نعبد ولك نصلى و نسبت و عافنى عيم عافيت و توفنى عيم توليت و بارك لى نيما اعطيت و قصى شرما قصيت فانك تقضى و لا يقتضى عليك و لا يذل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت رينا و تعاليت - يدعا مم و شرافاظ ش كرا الفاظ ش كرا الله الله عليك و لا يغل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت رينا و تعاليت - يودعا كرد ش الفاظ ش كرا الله عليك و لا يغل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت رينا و تعاليت - يودعا كرد ش الفاظ ش كرد الله عند الله من واليت و لا يعز من عاديت تباركت رينا و تعاليت - يودعا كرد الله عند الله عند و بالله و نسبت فانك و لا يقل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت رينا و تعاليت - يودعا كرد الله عند ا

کرےاور رکوع بھی دوبارہ کرےاورا گررکوع کا امادہ نہ کیا تو جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہےامام کوا گروتر کے رکوع میں یا د آیا کہ اس نے قنوت نبیں پڑھی تو اس کو قیام کی طرف کوا عادہ نبیں کرنا جا ہیے اور باو جوداس کے اگر قیام کا اعادہ کیااور قنوت پڑھ لی تو رکوع کا اعادہ نہیں کرنا جا ہے اگر اس نے رکوع کا بھی اعادہ کرلیا اور جماعت کے لوگوں نے مہینے رکوع میں اس کی متابعت نہیں کی تھی دوسرے رکوع میں متابعت کی یا پہلے رکوع میں اس کی متابعت کی تھی اور دوسرے میں ند کی تو ان کی نماز فاسد نہ ہوگی یہ خلاصہ میں لکھا ہے قنوت میں نبی منالیج فہر ورود نہ پڑھے ہمارے مشائخ نے یہی اختیار کیا ہے بیظہیر بیمیں لکھا ہے وترکی قنوت میں مقتدی امام کی متابعت کرے اگر مقتدی کے فارغ ہونے ہے پہلے امام نے رکوع کردیا تو مقتدی متابعت کرے اگر امام نے بغیر قنوت پڑھے رکوع کردیااورمقتدی نے ابھی پچے قنوت نہیں پڑھی تو اگر رکوع کے جاتے رہنے کا خوف ہوتو رکوع کر دیےاورا گرخوف نہ ہوتو قنوت پڑھے پھر رکوع کرے میرخلاصہ میں لکھا ہے ناطقی نے اپنی اجناس میں ذکر کیا ہے کہا گروٹر کی نماز میں شک ہو کہ پہلی رکعت میں ہے یا دوسری یا تیسری میں توجس رکعت میں ہے اس میں قنوت پڑھے پھر قعد ہ کرے پھر کھڑ اہواور دور کعتیں دوقعدوں ہے پڑھے اور دونوں میں احتیاطاً قنوت پڑھے اور دوسرا قول میہ ہے کہ کی رکعت میں قنوت نہ پڑھے پہلا قول اصح ہے اس لئے کہ قنوت واجب ہے اورجس چیز کے دا جب ہونے اور بدعت ہونے میں شک ہواس کوا حتیا طأا دا کرنا چاہئے بیمچیط سرحسی میں لکھا ہےاورمسبوق کو چاہئے کہ امام کے ساتھ قنوت پڑھے پھرنہ پڑھے میدمدیہ میں لکھا ہے جب امام کے ساتھ قنوت پڑھ لیا تو جب اپنی باقی نماز قضا کرے تااس میں قنوت ندبر سے بیمحط سرحسی میں لکھا ہے سب کا بہی قول ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور اگر تیسری رکعت کے رکوع میں شریک ہوا اور ا مام کے ساتھ قنوت نہیں پڑھی تو اپنی بقیدنماز میں قنوت نہ پڑھے رہ محیط میں لکھا ہے وقر کے سواکسی اور نماز میں قنوت نہ پڑھے ! ہید متون میں لکھاہے۔اگر وتر کسی ایسے مخص کے پیچھے پڑھے جورکوع کے بعد قومہ میں قنوت پڑھتا ہے اور مقتدی کا بیرند ہب نہیں تو اس میں اس کی متابعت کرے بیرقماوی قاضی خان میں لکھا ہے اگرامام نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی تو مقتدی کو حیا ہے کہ ساکت رہے ہی ہدایہ میں لکھا ہے اور چرکا کھڑار ہے یہی سیجے ہے بینہا ریش لکھا ہے۔

نو (١٥) باب

### نوافل کے بیان میں

ا داہو کئیں اور شیخ امام تمس الائمہ حلوائی نے کتاب الصلوٰ ق کی شرح میں کہا ہے کہ ظاہر اجواب بیہ ہے کہ فجر کی سنتیں اوا ہو گئیں کہ اس لئے کہ اداوقت میں واقع ہوئی بیرمحیط میں لکھا ہے جس فخص کو کھڑے ہونے کی قدرت ہواس کو فجر کی سنتیں بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ای واسطے فقہانے کہا ہے کہ فجر کی سنتیں واجب کے قریب ہیں بیتا تار خانیہ میں نافع سے نقل کیا ہے۔ فجر کی سنتوں کو بلا عذر سواری پر بڑھنا جائز نبیس بیسراخ الو ہاج میں لکھا ہے سنت یہ ہے کہان میں بہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری میں قل ہوالقد پڑھےاوران سنتوں کواؤل وقت میں اپنے گھر پڑھے میے خلاصہ میں لکھا ہے فجر کے طلوع ہونے سے پہنے انکاادا کرنا جائز نہیں۔اگر سنتول کے شروع ہوتے ہی فجرطلوع ہوئی تو جائز ہے ااور اگر طلوع میں شک ہوتو جائز نہیں اگر فجر کے طلوع ہونے کے بعد دومر تبہ سنتیں پڑھیں تو جوآخر میں پڑھی ہیں وہی سنتوں میں شار ہونگی اس واسطے کہ وہ فرض نماز ہے قریب ہیں اور ان میں اور فرض نماز میں کوئی اور نماز فاصل نہیں ہے اور سنت فرض سے کی ہونی جا ہے سنتیں جب اپنے وفت میں فوت ہوجا کیں تو ان کو قضانہ کرے مگر فجر کی سنتیں اگر فرض کے ساتھ میں فوت ہوجا کیں تو ان کوسورج کے نکلنے کے بعد زوال کے وقت تک قضا کرے چھرسا قط ہوجاتی ہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور یمی سنجے ہے بیہ بحرالرائق میں لکھاہے اور جوبغیر فرض کے قضا ہوں تو امام ابوصنیفہ اوامام ابو یوسف کے نز دیک ان کو قضانہ کرے امام محمد ّ کے نز دیک قضا کرے بیرمحیط سزخسی میں لکھا ہے۔ظہرے پہلے جارر گعتیں اگرفوت ہو جا نمیں مثلاً امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گیا اور جا رستئیں نہ پڑھیں تو سب فقہا کا غرب ہے کہ فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد جب تک ظہر کا وقت ہاتی ہے ان کو پڑھ لے بیٹنج ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔ حقائق میں ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام ابو بوسف کے بز دیک ظہر کے بعد کی دوسنتوں کوان پرمقدم کرے اور امام محد نے کہا ہے کہ چارسنتوں کو دوسنتوں کے او برمقدم کرے اور ای پرفتوی ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ جب اکیلا نماز پڑ ھتا ہوتو فجر اورظہر کی سنتوں کو جھوڑ دینے میں مضا کقہ نہیں ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کسی حالت میں چھوڑ نا جا ئرنبیں ہےاورای میں زیاد وا حتیاط ہے کی شخص نے سنتیں چھوڑیں اور و وسنتوں کوچی نہیں سمجھتا تو کا فرہو گیا اس واسطے کہ اس نے ان کوخفیف جان کرچھوڑ ااوراگر ان کوخن سجھتا ہے تو سیجے یہ ہے کہ گنہگار ہوتا ہے اس واسطے کی سنتوں کے چھوڑ نے پر وعید وار دہوا ے میر کیط سرنسی میں لکھا ہے۔ اگر ظہرے پہلے جا رسنتیں پڑھیں اور نیج کے قعد و میں نہ جیف تو استحسا نا جا تز ہے میرمجیط میں لکھا ہے عصر ے پہلے جار رکعتیں اور عشاء ہے پہلے اور بعد جار چار رکعتیں اور مغرب کے بعد چور کعتیں مستحب ہیں یہ کنز میں لکھا ہے امام محرکا قول ے کہ اختیار ہے کہ عصرے پہلے اور عشاہ بعد میار رکعتیں پڑھ یا دور کعتیں پڑھے اور افضل دونوں میں میار چار رکعتیں پڑھن ہے یہ کا فی میں لکھا ہے اور منجملہ مستحب نمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کعتیں ہیں اور زیادہ سخب نمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کعتیں ہیں اور زیادہ سخب نمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کعتیں ہیں۔ اس کا سورج کے بلند ہونے سے زوال تک ہے اور منجملہ ان کے تحسیق المسجد کی نماز ہے اور وہ دورکعت میں اور منجملہ ان کے وضو کے بعد دور کعتیں ہیں اور منجملہ ان کے استخارہ کی نماز ہے اور وہ دور کعتیں ہیں اور مخملہ ان کے صلوٰۃ الحاجت ہے اور وہ دور کعت ہیں اور منجلہ ایجے آخرشب کی نماز ہے ہے بحرالرائق میں لکھا ہے رسول القد نٹی تیجد کی انتہا آٹھ رکعتیں تھیں اور کم ہے کم دور کعتیں یہ فتح القدير من مبسوط في تقل كيا ب صلوة من الشيح برا هنه كا قاعده ملتقط من بدلكها ب كه شروع كي تكبير كهد كر شاليعني سبحا عك برا هي پرم سجان التدوالحمد الله ولا الله الاالته والتداكبريندرهم تبديز هي پھراعوذ اورالحمد اورسورة بيؤ هي پھرو ہى كلمات دى بار پر ھے اور ہرركوع ع ادا اوراس بي كنيس ادام وكي كما في الدردعن التبحيس الع آنخضرت التي في الين بي احضرت عباس كوفر ما يا كراكرتم اس كوريوهو کے تو الند تعالیٰ تمبارے گناہ پہلے اور پچلے اور پرانے اور بنے اور دانستہ اور نا دانستہ جبوٹے اور بڑے پوشیدہ اور ظاہرسب بخش دے گا اور آخر کوفر مایا کہ اگر تمہارے گناہ کف مندر کے برابرہوں کے توانشہ تعالی معاف فرمائے گا کذانی الثامی بتمرف ال

میں وی بار پڑھے پھر ہرقیام میں دی بار پڑھاور ہر بجدہ میں دی بار پڑھاور درمیان میں دونوں بجدوں کے دی بار پڑھاورای کی جارای کی جارات کی جار

اس کے بعد اگرا مام معجد میں جماعت ہے نماز پڑھتا ہوتو مسجد کے درواز ہ پر عنتیں پڑھناافضل ہے اس کے بعد اگرا مام اندر کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوتو باہر کی مسجد میں سنتیں پڑھنا افضل ہےاوراگرامام باہر کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوتو اندر سنتیں پڑھنا افضل 🖰 ہاورا گرمسجدایک ہوتو ستون کے پیچھے سنتیں پڑھنا چا ہے اورصفوں کے پیچھے بغیر کسی چیز کے حاکل ہونے کے سنتیں پڑھنا مکروہ ہے اورسب سے بخت اکر وہ یہ ہے کہ جماعت کی صف میں ال کرسنتیں پڑھے یہ ساری صور تیں اس وقت ہیں جب امام جماعت سے نماز پڑھتا ہوا درامام کی نمازشروع کرنے ہے پہلے مسجد میں جہاں دیا ہے نماز پڑھے اور جوشنیں کہ بعد فرض کے بڑھی جاتی ہیں ان کومسجد میں ای جگہ پڑھنا جا ہے جہال فرض نماز پڑھاوراو نے یہ ہے کہایک قدم ہٹ جائے اورامام کواپی جگہ ہے ضرور ہمنا جا ہے یہ کافی میں لکھا ہے اور حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ افضل ہے ہے کہ کل سنتیں اپنے گھر میں پڑھے مگر تروا تیج مسجد میں پڑھے بعض فقہانے کہا ہے کہ سنتیں بھی گھر پڑھا کرے اور سیجے یہ ہے کہ سب ہر ابر ہیں کسی جگہ میں فضلیت زیا دہ ہیں لیکن افضل وہ ہے کہ جوریا ہے زیادہ دور ہواور اخلاص اورخشوع کے ساتھ زیادہ کی ہوئی ہو بہنہا ہے ش لکھا ہے۔ظہرے پہلے اور جمعہ سے پہلے اور بعد جو جارر کعتیں پڑھان میں پہلے قعد ہ میں درود <sup>سی</sup>نہ پڑھے بیزامدی میں لکھا ہے اور جب تیسری رکعت کو گھڑا ہوتو سجا تک اللّٰھھ نہ پڑھے اس کے علہ وہ جب میار نفل پڑھے پہلے قعد ہ میں درود پڑھےاور تیسری رکعت میں سجا نک اللھھ پڑھےاورا گر فجر کی دوسنتیں اور ظہر کی جا رسنتیں پڑھ کر بیچ و شراءیا کھانے پینے میں مشغول ہوا تو سنتوں کا پھراعا دہ کرے لیکن ایک لقمہ کھانے اوریا ایک بارپینے سے سنت باطل نہیں 👫 ہوتی ہی خلاصہ میں لکھا ہے اگر فرض نماز کے بعد باتنی کرلیں تو بعض فقہانے کہا ہے کہ شتیں ساقط ہوجاتی ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ساقط نہیں ہوتنیں گرتو اب کم ہوجاتا ہے بیزنہا یہ میں لکھا ہے فل کی ہر رکعت میں الحمد اور سور ہ پڑھے اگر ایک رکعت یا دور کعتوں میں قر أت جھوڑ دی تو وہ دوگانہ باطل ہو گیا بیضمرات میں لکھا ہے اگر نفل کی نماز اس گمان ہے شروع کی کہوہ اس کے ذمہ ہے پھر ظاہر ہوا کہ اس کے لے ۔ بعنی ایک بی تحریمہ پر بہت دیر تک نفس کورو کناپڑتا ہے شامی نے خیرالدین رطی نے قبل کیا کہ افضل میہ ہے کہ ہر شفعہ پر سلام پھیرتا جائے اور قبل مغرب ے دور کھنیں نہ متحب ہیں نہ کروہ بلکہ اختصار کے ساتھ اگر بڑھی جا کیں قومباح ہیں کذافی الثامی ۱۱ افتال کہا گیا اصح یہ کہ مسجد میں یا گھر میں جہاں خلوص زیادہ ہو۔ برخلاف تر او کے وتحیۃ المسجدونمی زسورج گہن و جاندگہن کے وتوافل معتکف کے کہ بیمسجد ہیں ہیں اا س اگر بھولے سے درود پڑھالیا تو اُس پر بحدہ سمو ہے لیکن شامی نے کہا کہ جمعہ کے بعد جار رکعتوں میں درود پڑھنے سے بحدہ سمو کا لازم آ نامسلم نہیں کیونک اُن کا تھم اور سنتوں کا سانبیں اس سے کہ اُن کودوسلاموں ہے پڑھن درست ہے تا 💎 سے اگر کھا ٹالایا گیا اور نمازی خوف کرے دور ہونے مزے کا یا تھوڑی

لذت جاتے رہنے کا تو اُس کو کھائے پھر سنتیں پڑھے تھر جب کہ ڈرے دفت کے جاتے رہنے ہے تو اذل سنتیں پڑھے پھر کھانا کھائے ۱۲

ذ مہنیں ہے اور تو ڑ دی تو اس کے ذ مدعا دہنیں ہے بیز امدی میں لکھا ہے ہمار سے اصحاب کا اتفاق ہے کہا گر بلا قیدنفل کی نبیت کی لیعنی جارر کعتول کی تخصیص نہ کی تو دور کعتوں ہے زیادہ لا زم نہیں ہوتیں اور جب جارر کعتوں کی نیت کرے تو اس صورت میں اختلاف ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے جار نفلوں کی نبیت کر کے جونماز شروع کرے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نز دیک اس کی دور کعتوں کی نماز شروع ہوتی ہے بیقدیہ میں لکھا ہے جس شخص نے جارنفل پڑھی اور چھ کے قعدہ میں عمد انہیں بیٹھا نو امام ابوصنیفہ ''اورامام ابو یوسف'' کے نز دیک بطورا تحسان کے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی اور قیاس بیہ ہے کہ فاسد ہوجائے اور وہی قول امام محمدٌ کا ہےاورا گرتین رکعت نفل پڑھی اور دو رکعتوں کے بعد قعدہ نہ کیا تو اسح بیہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اوراگر جھے رکعتیں یا آٹھ رکعتیں ایک قعدہ ے پڑھیں تواس میں مشاک کا اختلاف ہے اور اسم یہ ہے کہ اس میں امام کے نزویک قیاس کے ہموجب نماز فاسد ہوجائے گی۔ اورامام ابوحنیفی اورامام ابو بوسف کے نز دیک بطور استحسان کے نماز فاسدنہ ہوگی امام الصفار نے اصل کے اپنے نسخہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مخص فل نماز کے پہلے قعدہ میں نہ بیٹھ اور تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا تو امام محمرٌ کے قول کے بمو جب بھر قعدہ کی طرف کولو نے اور قعد ہ کرے اور امام ابو حنفیہ اور امام ابو یوسف کے تول کے بہو جب نہ لوٹے اور آخر ہیں سہو کا سجد ہ کرے بیاضا صه م لکھا ہے اورظہرے پہلے جارر کعتوں میں امام محر کے نزویک نفلوں کا تھم ہے اور امام ابوصیفہ کے نزویک اس میں قیاس اور استحسان ہے اور استحسان میہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی یہی اختیار کیا گیا ہے میضمرات میں لکھا ہے۔ وتر میں امام محمد کے نزو کیک نفلوں کا تھم ہےاور ابوصنیفہ کے نز دیک اس میں بھی قیاس اور استحسان ہے اور استحسان بیہے کہ نماز وتر فاسد نہیں ہوتی قیاس بیہ ہے کہ فاسد ہوتی ہےاور یہی اختیار کیا گیا ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر بغیر وضو کے پانجس کپڑے میں نفل نماز شروع کر دی تو و واپنی نماز میں داخل بی نہیں ہوا پس جب اس کا شروع سیحے نہ ہوا تو اس پر قضا بھی لا زم نہ ہوگی ہے۔ محیط میں لکھا ہے جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے اس کو اصح قول کے بموجب بلا کراہت ہیٹے کرنفل نماز پڑھنا جائز ہے بیشرح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابن الملک کی تصنیف ہے جب نفل کی نماز کھڑ ہے ہوکرشروع کردی پھر بلاعذر بیٹھ جانے کا ارادہ کیا تو امام ایوحنیفہ ّے نز دیک بطوراسخسان کے جائز ہے رہمچیط میں لکھا ہے اور جب کھڑے ہو کرنفل کی نمازشروع کر دی پھر تھک گیا تو اگر عصایا دیوار پر تکمیہ لگائے تو مضا کقہ نہیں بیشر ت جامع الصغیر میں لکھا ہے جوحسامی کی تصنیف ہے بلاعذ رنفل نماز اشارہ ہے جا ئرنہیں اگرنفل نماز شروع کی پھر تو ژ دی تو اگر اس طرح تو ژ ی کتجریمہ ہے بھی نکل گیا جیسے کہ حدث یا کلام کیا تو دوسری دورکعتوں کی بتاءاس پر سیجے نہیں اورا گراس طرح فاسد کی کہتح بمدے نہیں اکلامثالاً قرات چھوڑ دی تو دوسری دورکعتوں کی بناءاس پر جائز ہے ریتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگرنفل یا فرض کی نماز بیٹھ کر پڑھی اوروہ قیام پر قادرنہیں ہے تو حالت قرائت میں اس کواختیار ہے کہ جا ہے اس طرح بیٹھے کہ دونوں ہاتھ دونوں زانوں کے گر دحلقہ کر لےاور جا ہے جارزانو جیٹھے میہ تا تارخانیہ میں شرح طن وی سے تقل کیا ہے اور مختار رہے ہے کہ اس طرح بیٹھے کہ جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر نفل نمازتھوڑی می جیھے کر پڑھی بھر کھڑا ہو گیااور ہاقی کھڑے ہوکر پڑھی تو سب کے نز ویک جائز ہے بیمجیط میں لکھا ہےاور مکروہ ہیں بید محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اور جو مخص نقل م کی نماز جیٹھ کر پڑھے اور جب رکوع کا ارادہ کرے تو کھڑے ہو کر رکوع کرے تو اس کے واسطےافضل یہ ہے کہ پچھقر اُت بھی پڑھ لےاورا گرسیدھا گھڑا ہو گیااور بغیر قر اُت کے رکوع کر دیا تو جائز ہےاورا گرسیدھا کھڑانہیں ا۔ اورا گرنفل کوشروع کیا حالت سواری میں مجرائر پڑا تو ای مہلی نماز کو پورا کرے جتنی ہاتی ہواور اُس کے عکس میں بعنی شروع کیا زمین پر پھر سوار ہو گیا بنا نہ ع 'نظل نماز بینے پڑھنا جائزے ہو جود کہ کھڑی ہوئے کی قدرت کے اوراضح قول میں چھ کرا ہت بھی نہیں ہے لیکن ٹواب آ دھا ہے قرض اگر مذرے بیٹھ کریڑھ تو اب کم ندہونے پر کتاب الجہاد کی حدیث بناری ہے استدلال کیا کہ مصرع ہے کہ جب بندہ بیاریا مسافر ہواتو اس کے واسطے مثل أس ك لكها جائے كاجوتندرى واقامت يش مل كرتا تما ١٢

ہوااوررکوع کردیا تو جائز نہیں میخلاصہ میں لکھ ہے اگر جارر کعتوں کی نبیت کر کے قعد واولی کے بعد یا پہنے نمازتو ڑ دی تو دورَ عتوں کی قضا کرے پیکنز میں لکھا ہے اور ظہر کی سنتوں کا بھی یہی تھم ہے اس واسطے کہ وہ بھی نقل ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہا حتیا طأ جا ر رُعتوں کی قضا کرے اس لئے کہ وہ سب بمنزلدا بیک نماز کے ہے یہ ہدایہ اور کافی میں لکھا ہے اور یہی اصح ہی پیمضمرات میں لکھا ہے اور صاحب نصاب نے اس بات پرتصری کی ہے کہ پہٹی اصح ہے یہ بحرالرائق میں لکھ ہے اگرتفل پڑھنے والا تیسری رکعت کو کھڑا ہو ً یہ پھر یا وآیا کہ اس نے قعد وہیں کیا تو اس کو جا ہے کہ عود کرے ظہر کی سنتوں کا بھی یہی تھم ہے اور علی ہزودی رحمت القدعليہ ہے منقول ہے کہ عود نہ کرے اور اگر جارر کعتوں کی نبیت نہ کی اور تیسری کو کھڑا ہو گیا اور اس کو یا د آیا کہ قعد وہیں کیا ہے تو بالا جماع پیتھم ہے کہ عود کرے اور ا گرعود نبیس کرے گا تو نفل کی نماز فاسد ہو جائے گی بیہ برجندی میں لکھا ہے اگر جا رنفلوں کی نبیت کی اور پہلے دو گانہ میں قعد ہ کیا اور سلام پھیردیایا کلام کیا تواس پر پچھاورلا زم نہیں ہے اورا مام ابو یوسٹ سے بیروایت ہے کہاس پر دورکعتوں کی قضالا زم ہے اگر جا رنفول کی نبیت کی اور کسی رکعت میں قر اُت نہ کی یا دوسرے دوگا نہ میں سے صرف ایک رکعت میں قر اُت کی تو امام ابو حنیفة وامام محمر کے نز دیک اس پر پہلی دورکعتوں کی قضالا زم ہوگی اور اگر پہلی دورکعتوں میں ہےا یک رکعت میں قر اُت کی اورکسی رکعت میں قر اُت نہ کی تو امام ایو صنیفته اورا بو بوسف کے نز دیک جارر کعتوں کی قضا کرے اورامام محمد کے نز دیک پہلی دور کعتوں کی قضا کرے اورا کر پہلی دور کعتوں میں قرات کی اور کسی رکعت میں قراً ت نہ کی یا پہلی دور کعتوں میں اور پچھلی دور کعتوں میں ہے ایک رکعت میں قراً ت کی تو بالا جماع اس پر پچپلی دورکعتوں کی قضالا زم ہوگی اورا گر دوسری دورکعتوں میں قرات کی اورکسی میں قر اُت نہ کی یا پچپلی دونوں رَلعتوں میں اور پہلی دورکعتوں میں ایک رکعت میں قرائت کی تو بالا جماع اس پر پہلی دورکعتوں کی قضالا زم ہے اوراصل اس میں بیرہے کہا مام محرٌ کے نز دیک پہلی دورکعتوں میں یا پہلی دونوں رکعتوں میں ہے ایک رکعت میں قر اُت چھوڑنے ہے تحریمہ باطل ہو جاتا ہے اور جب بلاقرات رکعت کا سجدہ کرلیا تو اس کے اوپر بنانیج نہیں اورامام یوسٹ کے نز دیک پہلے دوگانہ میں قر اُت چھوڑنے ہے تخریمہ باطل نہیں ہوتا اس واسطے کہ قر اُت ایک رکن زائد ہے اس لئے کہ بعضی صورتوں میں نماز بغیر قر اُت بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ ای اور گو تنگے اور متفتدی کی نمازلیکن قراکت حچھوڑنے سے اوا فاسد ہو جاتی ہے تحریمہ باطل نہیں ہوتا پس دوسرے دوگا نہ میں نماز شروع کرنا صحیح بی اور امام ابو هنیفہ کے نز دیک پہلی دونوں رکعتوں میں جھوڑنے ہے تحریمہ باطل ہوجا تا ہے اس لئے کہ قر اُت کے داجب ہونے برتمام امت کا جماع ہے پس اس پر بنانیج نہ ہوگی اور پہلی دور کعتوں میں ے ایک رکعت میں قر اُت چھوڑنے میں اختلاف ہے پس ہم نے قضا کے لازم ہونے میں اس کے باطل ہونے کا حکم کیا اور دوسرے دوگا نہ کے لازم ہوجائے میں احتیاط اس کو باتی رکھا ہے تعبین میں لکھا ہے۔ جوامام کے ساتھ نفل کی بہی دور کعتوں میں داخل ہواور اس نے امام کے دوسرے دوگانہ میں داخل ہوئے ہے میلے کلام کر دیا تو اس پرصاحبین کے نز دیکے صرف پہلی دور کعتوں کی قضالا زم ہوگی اور اگرامام کے دوسرے دو گانہ کے شروع کرنے کے بعد کلام کیا اور جار رکعتوں میں قر اُت کرلی تھی تو جار رکعت کی قضا کریے گا اور اگر دوسرے دو گانہ میں افتدا کیا تھا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نہلی دورکعتوں کی قضالا زم آئے گی اگر کسی نے نفلوں کی نیت باندھ کرظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے اوّل نمازیا آخر میں افتد اکیا پھر کلام کردیا تو حار رکعتوں کی قضا کرے کمی مخص نے ظہر کی نماز پڑھنے والے کے بیچھے نفوں کی نیت ہے اقتد اکیا پھراس کو یا د آیا کہ اس نے ظہر کے قرض نہیں پڑھے پھراس نے اس کوقطع کر کے ظہر کی نماز کی ازسر نوٹکبیر کہی تو اس پر قضانہیں ہے کوئی ھخص ظہری نماز پڑ ھتا تھااور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر لا زم کرلیا کہاس مخص کے بیٹھیے یمی نفل پڑھوں پھراس کو یا دآیا کہ اس نے ظہری نماز نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ ظہر کی نیت کر کے داخل ہو گیا تو و واس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی اور کوئی قضا لا زم نہ ہوگی

کسی شخص نے پارنفل پڑھ کریانچویں رکعت شروع کی اورایک شخص نے پانچویں رکعت میں اس کا افتدا کیا پھرامام نے اپنی نماز کو فاسد کر دیا تو مقتدی چھرکعتوں کی قضا کر ہےاورا گرکسی شخص نے دورکعتیں پڑھی تھیں اوراس وفت کسی اور نے اس کے پیچھے اقتدا کیا مجر مقتدی کی نکسیر پھوٹی اور وضوکرنے کو گیا پھراس کے بعدا مام نے تین رکعتیں پڑھیں پھرمقتدی نے کلام کرلیا اورا مام نے جیور کعتوں پر نمازتمام کردی تو مقتدی حیار رکعتوں کی قضا کر بگار محیط سرحتی میں لکھا ہے اور ای ہے ملتے ہوئے ہیں پیستلے اگر کسی نے سنتوں کی نذر کی اور اس نذرکوادا کیاتو سنت اوا ہوگئی اور تاج الدین صاحب محیط نے بیکہاہے کہ اس کی سنت ادانہ ہوگی اس کے کہ اس کے التزام کے سبب سے وہ دوسری نماز ہوگی پس قائم مقام سنت کے نہ ہوگی ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے نذر کی ہے کہ ایک دن نماز پڑھوں گاتو اس پر دور کعتیں لازم ہوں گی میقدید میں لکھا ہے۔اور اگر کسی نے مہینہ بھر کے نمازوں کی نذر کی تو مہینہ بھر کے جتنے فرض اور وتر ہیں اتنی تمازیں اس پر لازم ہوں گی سنتیں لازم نہ ہوں گی لیکن اس کو جا ہے کہ وتر اور مغرب کی نمازوں کے بدلے جارجار رکھتیں پڑھے رہے بحرالرائق میں لکھا ہے کسی مخف نے کہا کہ میں نے نذر کی ہے اللہ کی واسطے بغیر کو وضودو ر کعتیں پڑھوں گا تو اس پر لازم نہ ہوگا میسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور اگر بغیر قر اُت کے نماز کی نذر کی تو ہمارے تینوں عالموں کے نزدیک قرائت ہے اس پر لازم ہوگی اور اگر کس نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے نذر کی ہے کہ آوھی رکعت پڑھوں گایا ایک رکعت پر حوں گا تو اس پر دور کعتیں لا زم ہوں گی بیقول امام ابو یوسف کا ہے اور بھی مختار ہے اور اگر تین رکعتوں کی نذر کی تو حار رکعتیں لا زم ہوں گی اور اگر کسی نے ظہر کی نماز آتھ رکعتوں ہے رہ ھنے کی نذر کی تو اس پرصرف ظہر کی جار رکعتیں لازم ہوں گی بیخلاصہ میں لکھا ہے کی نے دور کعتیں پڑھنے کی نذر کی اور ان کو بیٹھ کر ادا کیا تو جائز ہاور سواری پر ادا کیا تو جائز نہیں بیسرا جیہ بیس لکھا ہے اگر کسی نے کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھنے کی نذر کی تو کھڑ ہے ہوکراس کونماز پڑھناوا جب ہوگی اور کسی چیز پرسہارا دینا مکروہ ہوگا بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ القد کیلے میں مرے ذمہ رہے کہ آج دور کعتیں پڑھوں اور نہ پڑھیں تو ان دنوں رکعتوں کو قضا کرے اور اگر الله کوشم کھائی کہ آج دور کعتیں پڑھوں گا اور نہ پڑھیں توقشم کا کفارہ و ہےاور قضا اس پر لازم نہیں اگر کسی نے نذر کی کہ میں مسجد حرام میں یابیت المقدس میں نماز پڑھونگااور کہیں اور نماز پڑھی تو جائز ہے امام زقرٌ کااس میں خلاف ہے بیسرا جید میں لکھا ہے۔

## فصل تر او تکے بیان میں

اورو و پانچ تر و بحدہ و تے ہیں ہرتر و بحد میں چار کعتیں دوسلاموں ہے ہوتے ہیں بیرا جید کیمی لکھا ہے اورا گرجماعت کے ساتھ پانچ تر و بحوں پر زیادتی کرے تو ہمارے نزدیک کروہ ہے بیخلاصد میں لکھا ہے اور تیج بیہ ہے کہ وقت اس کا عشا کے بعد طلوع فجر تک و تر ہے پہلے اور بعد ہے یہاں تک کہ اگر ظاہر ہوگی کہ عشا بغیر وضو پڑھی تھی اور تر واتح کا اور وتر وضو ہے پڑھے قوعشا کے ساتھ تر واتح کا بھی اعادہ کرے وتر کا اعادہ نہ کرے اس لئے کہ تر اوتح عشا کی تابع ہے بیتول امام ابو صنیفہ کا ہے اس لئے کہ وتر اپنے وقت میں عشا کا تابع نہیں اور عشا کی نماز کا اس پر مقدم کر نا تر تریب کی وجہ ہے واجب ہے اور بھو لئے کے عذر ہے تر تیب ساقط ہو جاتی ہیں اگر بھول کر وتر عشا ہے پہلے پڑھ کی تو تی ہے لیا گیا ور تر اوت کا گرعشا ہے پہلے پڑھ کی تو تھے کہ وجائے گی اور تر اوت کا گرعشا ہے پہلے پڑھ کی تو تھے کہ وجہ ہے اور کہا عشارتہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک تر اوت کی طرح وتر بھی تر اوت کی کا عشا کے ادا ہو نے کے بعد ہے لیل جوعشا ہے پہلے ادا کیا اس کا عشارتہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک تر اوت کی کی طرح وتر بھی تر اوت کی کا عشا کے ادا ہو نے کے بعد ہے لیل جوعشا ہے پہلے ادا کیا اس کا اعتبار نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک تر اوت کی کی طرح وتر بھی اگر دیکے وقت بیا تھیں اور ہر تر دیدے کے درمیان میں بقدرا کیا تر دیدے بیٹے تا

منجملہ عشا کی نماز کے ہیں پس وقت ان کا عشا کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس لئے اگر بھول کربھی عشا کی نماز ہے پہلے پڑھ لےتو تر اوتے کی طرح صاحبین کےنز دیک ان کا اعادہ واجب ہوگا حاصل بیرکہ وتر کے اعادہ میں اختلاف ہے اور تر اوتے اور عشا کی سنتول کے اعاد و میں اگر وفت باقی ہوتو اتفاق <sup>ک</sup>ہے ہیٹیمین میں لکھا ہے دو دونر و یحول کی میں بفتد رایک تر ویجہ کے بیٹھنا اس قد ر یا نچویں تر و بحداور وتر کے دورانان میں بیٹھنامستحب ہے ریکا فی میں لکھا ہے اور یہی ہدایہ میں لکھا ہے اوراگرامام سمجھے کہ یا نچویں تر و بحہ اور وتر کے درمیان میٹ جماعت کےلوگوں پر بھاری ہوگا تو نہ بیٹھے میں اجید میں لکھا ہے بھر بیٹھنے کے وقت میں لوگوں کواختیار ہے ے ہے تبنج پڑھتے رہیں جا ہے خاموش بیٹے رہیں اور مکہ کے لوگ سات مرتبہ طواف کر لیتے ہیں اور دور کعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور مدینہ کے لوگ عیار رکعتیں اور پڑھ لیتے ہیں تیمیین میں لکھا ہے یا نچ سلاموں کے بعد آ رام لینا جمہور کے نز دیک مکروہ ہے بیرکا نی میں لکھا ہے بہی سیجے ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔ تر او یکے میں تہائی رات تک یا آ دھی رات تا خیر کرنامتھ ہے آ دھی رات کے بعد اس کے ادا کرنے میں اختلاف ہے اوراضح میرے کہ مکرو وہیں جم اور تر اوس سنت رسول الله منافی کیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے سنت عمر رضی الله عنہ کی ہے پہلا قول اصح ہے میہ جواہرا خلاطی میں لکھ ہے تر اوت کے مردوں اورعورتوں کے لئے سنت ہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک اصل تر او یک سنت ہے بیدسن نے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے اور بعضوں نے کہا ہے مستہب اور پہلا تول انسی ہے اور جماعت اس میں سنت کفایہ ہے میٹمبین میں لکھا ہے اور یمی اصح ہے میرمحیط سرتھی میں لکھا ہے اگر تر اوت کے بغیر جماعت کے پڑھیں یا عورتیں جدا جدا تر اور کے اپنے گھروں میں پڑھیں تو تر اور کے ادا ہو جائے گی بیمعراج الدرابیمیں لکھا ہے اگر سارےمبحد والے تر او کے کی جماعت چھوڑ دیں تو انھوں نے برا کیااور گنبگار ہوں گے بیرمحیط سزتھی میں لکھاہےاورا گرایک مخص جماعت جھوڑ دےاورا پے گھر میں پڑھ لے تو اس نے فضلیت چھوڑی اس میں برائی اور ترک سنت نہیں اگر کوئی مخص ایسا ہوجس ہےلوگ افتد اکیا کرتے ہوں اور اس کے آئے ہے جماعت میں زیادتی ہوگی اور نہ آئے ہے جماعت میں کی ہوگی تو اس کو جماعت نہ چھوڑ نا جا ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگراپنے گھر میں جماعت ہے نماز پڑھے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور سیجے یہ ہے کہ گھر میں جماعت کی فضلیت ہے اور مسجد میں دوسری فضلیت بھی ہے ہیں اگر گھر میں جماعت ہے نماز تر اوس کے اتو جماعت ہے ادا کرنے کی فضیلت ال جائے گ اور دوسری فضیلت جیموڑے کی ابوعلی نفی نے یہی کہا ہے اور سیجے میہ ہے کہ تر اوسیح کا جماعت ہے مسجد میں ا دا کرنا افضل ہے اور یہی تعلم ہے فرائف میں اور اگر فقیہ قاری ہوتو انصل اور احسن یہ ہے کہ اپنی قر اُت ہے تر اور کی پڑھے اور دوسرے کی اقتدانہ کرے بیانیاوی قاضی خان میں لکھا ہے امام نے کہا ہے کہ اگر مملّہ کی مسجد کا امام قرآن غلط پڑھتا ہوتو اپنی مسجد کے جھوڑ دینے اور دوسری جگہ تر او تح کی جماعت تلاش کرنے میں مضا نقائبیں ہے اور بہی تھم ہے اس صورت میں کہ جب دوسراا مام قر اُت میں نرم اور آ واز میں احجھا ہواور ای ے فلا ہر ہو گیا کہ اگر اس کے محلہ کی مسجد میں ختم نہ ہوتا ہوتو اس کواپنے محلّہ کی مسجد جھوڑ نااورمسجدوں میں ختم تلاش کرنا جا ہنے۔

یہ میں اور سے بھا عت والوں کو جا ہے کہ تر اور کی میں خوشخو ان کوا ہام نہ بنادیں بلکہ درست خوان کوا ہام بنایں اس لئے کہ اہم جب اچھی آ واز سے پڑھتا ہے تو حضور قلب اور خور وفکر میں خوشخو ان کوا ہام نہ بنادی قاضی خان میں مکھا ہے و تر جماعت سے فقط رمضان میں پڑھے ای پڑھسلمانوں کا اجماع ہی ہے ہیں ہیں لکھ ہے۔ رمضان میں و تر گھر میں پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا کے بعد ہے جا تا ہے ہیں متوارث و ہا تو رہے (نقابیہ) اور تبیین میں عشاکے بعد ہے جا و تر سے بہت ہو ہا تو رہے (نقابیہ) اور تبیین میں عشاکے بعد ہے جا و تر سے پہلے ہو یا بعد ہوای کو ہدا ہو تو و تر میں شریک ہوکر بعد کو ہاتی پوری کر لے پہلے ہو یا بعد ہوای کو ہدا ہو تو و تر میں شریک ہوکر بعد کو ہاتی پوری کر لے (البحرود) میں گھریک فرادت کی نماز ہے (ش) درامل تبجد ہے قالداشنے اکور دیا تا عالی ہوں کا کہ دورات کی نماز ہے (ش) درامل تبجد ہے قالداشنے اکور دیا تا ع

افضل ہے بہی سے ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ افضل سے ہے کہ وہڑ اکیلاا پنے گھر میں پڑھے اور یہی کم مختار ہے میبین میں لکھا ہے کئی خفس کوٹر اور کے کی جماعت گھر میں پڑھانے کے لئے اجرت دیکرمقر رکرنا کروہ ہے اس واسطے کہ امام اجرت پرمقرر کرنا جا رُنبیں ہے اگر ایک مسجد میں دومر تبہتر او تک کی جماعت پڑھے تو محروہ ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھاہے۔ کوئی امام دو مسجدوں میں پوری بوری تر اور کے پڑھاتا ہے تو جائز ہے بیر پیطا سرحسی میں لکھا ہے اور ایس پرفنوی ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور مقتدی اگر دومسجدوں میں تروایح کی نماز پڑھےتو مضا نُقذ نبیں اور جاہئے کہ دوسری مسجد میں وتر نہ پڑھے اور اگر کسی مسجد میں تر او یح کی نماز ہو چکی پھرلوگوں نے دوبارہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو جا ہے کہ جدا جدا پڑھیں۔ اگر کسی شخص نے عشہ اور تر او تکے اور وتر کی نماز اپنے آپ پڑھ لی پھراورلوگوں کونیت امامت ہے تر اوس کے پڑھائی تو امام کے لئے مکروہ ہے اور جماعت کے لئے مکروہ نہیں اورا گر پہلے امام کی نہیت کی تھی اور نماز شروع کر دی اورلوگوں نے تر اوت کے میں اس کا اقتد اکرلیا تو کسی کے واسطے مکر وہ نہیں بید فناوی قاضی خان میں لکھا ہے افضل ہیہے کہ سب تر اور کا ایک امام پڑھائے اور اگر دوامام پڑھا کیں تومسحب بیہے کہ ہرایک امام تر ویجہ یورا کر کے جدا ہواور ایک سلام پراگر جدا ہوگیا توضیح قول کے بموجب مستحب ہیں ہےاور جب اس طرح دواماموں کے پیچھے تر اور کی جائز ہوئی تو یہ بھی جائز ہے کہ فرض ایک شخص پڑھائے اور تر اوت کے دوسرا مخص پڑھائے حصرت عمر رضی اللہ عنہ فرض اور وتر میں آمامت کیا کرتے تھے اور الی بن کعب تر اوت کمیں امامت کیا کرتے ہتھے۔ بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اور سمجھ والےلڑ کے کی امامت تر اوپ کے اور الی غلوں میں جن میں کچھتھیص نہ ہوبعضوں کے نز دیک جائز ہے اور اکثر کے نز دیک جائز نہیں میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر تر او تانج فوت ہوجائے تو ان کوقضا نہ کرے نہ جماعت ہے نہ بغیر جماعت میں سیجے ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگریا وائے کہ گذشتہ شب میں ایک دوگانہ فاسد ہوگیا تھا تو اگر اس کوتر اوت کی نبیت سے تضا کر ہے تو مکروہ ہے اورا گروتر پڑھنے کے بعد یہ یا دآیا کہ ایک تر اوت کے کا لیعنی دو ر کعتیں رہ گئی ہیں تو محمہ بن الفضل نے کہا ہے کہ اس کو جماعت ہے نہ پڑھیں اور صدر الشہید ؓ نے کہا ہے کہ اس کو جماعت ہے پڑھ لیں بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔اگرامام نے تر ویجہ کا سلام پھیرااور بعض جماعت والوں نے کہا تین رکعتیں پڑھی ہیں اور بعض نے کہا کہ دور کعتیں پڑھی ہیں تو امام ابو یوسف کے تول کے بموجب امام اپنی رائے پر کام کرے اور اگرا مام کوکسی بات کا یقین نہ ہوتو اس کا قول اختیار کرے جواس کے نز دیک سچا ہو ریفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر تسلیموں کی گنتی میں شک پڑے تو اس میں مشاکح کا ا ختلاف ہے کہ اعادہ کریں یا شہریں یا جماعت ہے اعادہ کریں یا جدا جدا اعادہ کریں اور سیحے یہ ہے کہ جدا جدا کریں بیرمحیط میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص نے عشا کی نماز علیحدہ پر بھی تو اس کو جائز ہے کہ تر اوت کا مام کے ساتھ پڑھ لے اور اگر سب لوگوں نے عشا کی فرض کی جماعت جھوڑ دی تو ان کور اور کے جماعت ہے پڑھنا جا رَنْہیں ہے اگر کسی شخص نے تھوڑی می تر اور کے ایک امام کے ساتھ پڑھی یا کو کچھتر اوت کا مام کے ساتھے نہ ملی یاکسی نے بچھتر اوت کا ورامام کے ساتھ پڑھی تقواس کو وتر اس امام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے لیک تھے ہے بیقدیہ میں لکھا ہے جس مختص ہےا یک تر ویحہ یا دوتر او کے کے فوت ہو گئے تھےاورا گران کے پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے تو وتر کی جماعت چھوٹ جائے گی اس کو چاہیئے کہ اقال وتر جماعت ہے پڑھ لے بھر اقال تر ویحوں کو پڑھے جوفوت ہو گئے تھے شیخ امام استاد ظہیرالدین اس پرفتوی ویتے تھے میرخلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص فرض نمازیا ور تفل پڑھ رہا ہے تو اس کے ہیجے تر اوس کے کی نماز کا افتد اصحیح نہیں اس لئے کہ وہ مروہ ہے اورعمل سلف کے مخالف ہے اور اگر کوئی شخص تر او پچ کا پہلا دوگا نہ پڑھتا تھا اس کے پیچھے کسی ایسے مخص نے اقتد اکیا جودوسرا دو گانہ پڑھتا تھا تو صحیح یہ ہے کہ جائز ہے جس طرح یہ جائز ہے کہ کوئی شخص ظہری پہلی عار رکعتیں

پڑ ھتا تھااس کے چیجےا یے مخص نے اقتدا کیا جوظہر کی اخیر دور کعتیں پڑ ھتا تھا یہ محیط سرھسی میں لکھا ہے اگر عشاکے بعد سنتوں کی نیت ے تراوئ پڑھنے والے کے چیچے اقتدا کیا تو جائز ہے اسے میہ ہے کہ تراوئ کی نیت ہر دوگا ندمی ضرور نہیں اس واسطے کہ و وکل بمنز لہ ا کیس نماز کے ہے مید فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر تر اوش کا مام کے ساتھ پڑھی اور ہر دوگا نہ کے واسطے نئی نیت نہ کی تو جا بڑے میہ سراجیہ میں لکھا ہے اگرعشا کی نماز کا سلام نہ پھیسرااور تر اورج کی اس پر بنا کر لی توضیح سے کہوہ صحیح نہ ہوگی اور بیغل مکروہ ہے اور اگر عشا کی سنتوں میں تر اور کی بنا کی تو اصح میہ کہ جائز نہیں پی خلاصہ میں لکھا ہے تر اور کے میں ایک بارقر آن کا ختم سنت ہے تو سکی سستی کی وجہ ہے اس کو چھوڑ نہ دیں بیکا فی میں مکھا ہے برخلاف اس کے تشہد کے بعد کی دعاؤں کو اگر وہ جماعت کے لوگوں کو دشوار معلوم ہوں تو چھوڑ وینا جائز ہے لیکن ورو د نہ چھوڑ ہے بینہا ہیں لکھا ہے دوبارہ ختم کرنے میں فضیلت ہے؛ ورتین نارختم کرنا افضل ' ہے بیہ سراج الوہاج میں لکھا ہے۔افضل میہ ہے کہ تر اور کے سب دوگا نوں میں قر اُت برابر پڑھےا اُسرکم دمیش پڑھے تو مضا لقہ بیں اورا یک ووگانہ میں دوسری رکعت میں قر اُت کو بردھا تا مستہ بنہیں ہے مثل اور تم ممازوں کے اور اگر پہلی رکعت کی قر اُت دوسری رکعت پر بڑھائے تو مضا نُقذ نبیں بیفآوی قاضی خان میں نکھا ہے۔امام ابوعنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک دونوں رکعتوں میں قر اُت برابر پڑھنامتحب ہےاورامام محمدٌ کے نزویک پہلی رکعت میں بانسبت دوسری رکعت کے قریات زیادہ کرے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے حسن نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے کہ ہر رکعت دس آیتیں یامثل اس کے پڑھے یہی سیجے ہے تیمیین میں لکھا ہے قر اُت میں اور ار کان کے اداکرنے میں جلدی کرنا مکروہ ہے بیسراجیہ میں لکھاہے جس قدرحروف کواچھی طرح اداکرے گا اس قدر بہتر ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہےاور ہمارے زمانہ میں افضل میرہے کہ اس قدر پڑھے کہ قوم اپنی مستی کی وجہ سے بیز ار نہ ہوجائے اس واسطے کہ جماعت کا بہت ہونا قر اُت کے بہت مجم ہونے ہے افضل ہے بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے اور ہمارے زیانے کے واسطے علماء متاخرین بیا فتو کی دیتے تھے کہ ہر رکعت میں ایک بڑی آیت یا تمین حجوثی آیتیں پڑھے تا کہ قوم بیزار نہ ہو جائے اور مسجد میں خالی نہ پڑی رہیں میہ احسن ہے بیزاہدی میں لکھا ہےاورا مام کو جائے کہ جب فتم کا اراد ہ کرے تو ستا کیسویں شب میں فتم کرے قرآن کے فتم میں جدی کر کے اکیسویں تاریخ یااس ہے پہلے ختم کر دینا مکروہ ہے اورمنقول ہے کہ مشائخ رحمتہ التعلیم نے تمام قر آن میں یانسو جا کیس رکوع مقرر کیئے ہیں اور قر آنوں میں اس کی علامت بنادی ہے تا کہ قر آن ستائیسویں رات ختم ہوجائے اور ملکوں میں قر آنوں میں دس دس آ جوں پر بھی علامت بنائی گئی تھی اور اس کورکوع مغرر کیا گیا تھا تا کہ تر اوت کی ہررکعت میں قر اُت بھڈرمسنون پڑھی جائے یہ فنآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر انیسویں یا اکیسویں شب میں قرآن ختم ہوجائے تو باقی مہینہ میں تر اوت کے نے جیوڑے اس لئے کہ تر اوت کے سنت ہے رہے جو ہر قالنیر و میں میں لکھا ہے اور اسمے رہے کہ تر اوس کا مجھوڑ نا مکروہ ہے ریسراج الوہاج میں لکھا ہے۔

اوراگرتر اورج کی قرات میں نظمی ہوئی اور کوئی سورہ یا آیت چھوڑ کراس کے بعد کی سورۃ یا آیۃ پڑھی تو مستحب بیہ ہے کہ کہ
اس چھوٹی ہوئی کو پڑھ کر پھراس پڑھی ہوئی کو دوبارہ پڑھے تا کہ تر تیب کے موافق ہو بیڈاوی قاضی خان میں لکھا ہے اوراگرا یک دوگانہ
میں پچھر آن پڑھا پھروہ دوگانہ فاسد ہوگیا تو اس دوگانہ کی قرات شار میں نہ آئے گی اوراس قرات کا اعادہ کرے تا کہ خم صحیح نماز میں
دوا ہواور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ قرات بھی شار میں آجائے گی یہ جو ہرۃ العیرہ میں لکھا ہے۔ بعضے شہروں میں لوگوں نے ختم چھوڑ دیا
ادا ہواور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ قرات بھی شار میں آجائے گی یہ جو ہرۃ العیرہ میں لکھا ہے۔ بعضے شہروں میں لوگوں نے ختم چھوڑ دیا
ادا ہواور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ قرات بھی شار میں آجائے گی یہ جو ہرۃ العیرہ میں لکھا ہے۔ بعض شہروں میں لوگوں نے ختم جھوڑ دیا
ادا ہواور بعضوں نے این ہم ہور تھا تیں خوب ہیں کہانی العقیار جب فرض ہیں فاتحہ کے ساتھ چھوڑ تے ہیں جو سرکہ المیں ہورہ اولی بہتر ہیں مواد سے مارے زمانہ میں متعدد ختم کے لیے قرات بہت اور جلد پڑھتے ہیں اور طمانعت چھوڑ تے ہیں بیسب مردہ عرفی الدرہ فیرہ 10

اس لئے کہ دین کے کاموں میں ستی ہوگئ ہے پھران میں ہے بعض نے بیا ختیار کیا ہے کہ تر اور کی ہر رکعت میں قل ہوا لتدا صد یڑھتے ہیں اور بعض نے اختیار کیا ہے کہ سورہ الم ترکیف ہے آخر قر آن تک پڑھتے ہیں ان دونوں قولوں میں بھی قول بہتر ہے اس واسطے کہ رکعتوں کی گفتی کی بھول نہیں پڑتی اور اس کے یا دکرنے میں دل نہیں بٹتا یہ جنیس میں لکھا ہے۔اس بات پرسب کا انفاق ہے کہ بلاعذرتر اور کے کینماز کے بیٹھ کر پڑھنامستحب نہیں جواز میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ جائز ہے اور یہی سیح ہے گر تو اب اس كا كھڑے ہوكر يڑھنے والے ہے وحا ہوتا ہے۔اگرامام عذركى وجہ ہے يا بے عذر بيٹھ كرتر اور كريڑھے اور مقتدى كھڑے ہول تو بعض فقہانے کہاہے کہ سب کے نز دیک نماز کیجے ہوگی ہی سیجے ہاور جب کھڑے ہوئے والے کا افتدا۔ بیٹھنے والے کے پیچھے بچے ہوگیا تو اس میں اختلاف ہے کہ جماعت والوں کے واسطے کیامتحب ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بیٹھنامتحب ہے تا کہ مخالفت کی صورت نہ ر ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے فناویٰ میں ہے کہ اگر چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دوسری رکعت میں قعدہ نہ کیا تو بطور استحسان کے نماز فاسد نہ ہوگی امام ابو حنیفہ "اورامام ابو پوسف" ہے دوروایتیں ہیں اور دونوں میں اظہر روایت یہی ہے اور محمد بن الفضل نے کہا ہے کہ وہ چار رکعتیں بجائے ایک تسلیمہ یعنی ایک دوگا نہ کے ہوگئی بہی سیجے ہوا دربیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور یہی فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اپو بکراسکاف ہے کسی نے پوچھا کہا گر کسی مخص نے تر اوت کے کی دوسری رکعت میں قعدہ نہ کیا اور تیسری رکعت کو کھڑ اہو گیا تو اس کا کیا تھم ہے انھوں نے جواب دیا کہ اگر اس کو قیام یاد آھیا تو اس کو جا ہے کہ لوٹے اور قعد ہ کرے اور سلام مچھر دے اور تیسری رکعت کے مجد و کر لینے کے بعد یا د آیا تو ایک رکعت اور بڑھائے اور بہ جاروں رکعتیں قائم مقام ایک تسلیمہ کے ہوتگی اور اگر دوسری رکعت میں بفتر رتشہد کے بعیر لیا ہے تو اس میں اختلاف ہے اکثر کا قول ہے ہے کہ دوسلیمے ادا ہوجا کیں گئے ہے بی فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر تر وا تکے کے دس تسلیمے پڑھے اور برتسلیمہ میں تین رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تواس برتر اوت کی قضا آئے گی اور کچھنہ آئے گا ہم قیاس ہاور یہی تول امام محمد کا ہاور یہی روایت امام ابو حنیفہ سے ہاور استحسان کے طور پر امام ابو حنیفہ کے نز دیک اس شخص کے قول کے ہمو جب جواس نماز کوتر اوس کے قایم مقام نہیں کرتا تر اوس کی قضا واجب ہوگی اورا مام ابوصنیفہ کے قول کے ہمو جب تیسری رکعت کے سب سے پچھوا جب نہ ہوگا خواہ بھول کریز ھی خواہ عمد أاورا مام ابو یوسٹ کے قول کے بہو جب اگر بھول کر پڑھی تو بہی تھم ہے اور اگر عمد اَپڑھیہے تو تیسری رکعت کے بجائے دور کعتیں لا زم ہو تگی ہیں تر اوج کے ساتھ ہیں رکعتیں اور پڑھے اور اس مخض کے قول کے ہمو جب جوان کو بجائے تر اوج کے جائز سمجھ لیتا ہے امام ابو حنیفہ ّ اور ا مام ابو یوسف ّ کے نز دیک اگر بھول کر پڑھی ہین تو کچھالا زم نہ ہوگا اور اگر عمد آپڑھی ہیں تو ہیں رکعتیں لا زم ہوگئی پیظہیر یہ ہیں لکھا ہے اور میں فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر تر اور کے کی چھ یا آٹھ یادس رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دور کعتوں کے بعد بیٹے تو اکثر کا قول رہے کہ ہر دوگا نہ کا ایک تسلیمہ ہوجائے گا بہی سیجے ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کل تر اور کے ایک سلام ہے پڑھیں تو اگر ہر دورکعت کے بعد جیٹا عہدے تو سب تر اور کے ادا ہو جا ئیں گے اور اگر کسی دوگانہ میں نہیں جیٹھا صرف اخیر ہی میں جیٹھا ہے تو وہ بطریق استحیان سیح قول کے ہمو جب ایک تسلیمہ آم دا ہوگا پیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور یہی فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور متفتدی کے واسطے میے کروہ ہے کہ بیٹھ کرتر اوت کا پڑھے اور جب امام رکوع کرنے کو ہوتو کھڑا ہوجائے اس طرح اگر نیند کا غلبہ ہوتو

ع بعض مشائخ نے پانچ تعلیمات کے بعداستراحت کو ستحسن کہالیکن سیح نبیں بلکہ مروہ ہے افکانی بھی سیح ہے الخلاصة او

س ليني نقط افكانه ادامواور يملي بيا الين الهداية

وسو (١٥ باب

فرض میں شریک ہونے کے بیان میں

ا گرفجریا مغرب کی نماز کی ایک رکعت پڑھ چکا ہےاور جماعت <sup>کی</sup> شروع ہوئی تو اس ایک رکعت کوتو ژو ہےاور جماعت میں شریک ہوجائے اور اگر دوسری رکعت میں ہےاور ابھی بحد ونبیں کیا ہے تو اس کوبھی تو ڑ دے اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو بھرنہ تو ڑے اور اس کو بور اکر ہے اور پھر امام کے ساتھ میں شریک نہ ہوے اس واسطے کہ منے کی نماز کے بعد نقل مکروہ ہے اور مغرب میں یا تو نفلوں کی طاق رکعتیں ہونگی یا اگر جار رکعتیں پڑھے گا تو امام کی مخالفت ہوگی ہیجیین میں لکھا ہے اور بیسب بدعت ہے اور اگر امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو جار رکعتیں بوری کرے اس لئے کہ سنت کی موافقت امام کی موافقت سے بڑھ کر ہے بیدکا فی میں لکھ ہے اور اس نے برا کیا بیمجیط سرحسی میں تکھا ہے اور اگر مام کے ساتھ سلام پھیرویا تو تماز اس کی فاسد ہوگی اور اس کو جا ہے کہ جار رَ بعتوں کی قضا کرےاں واسطے کہ و ہ اقتدا کی وجہ ہے اس پر لا زم ہو کئیں میشنی میں لکھا ہے اور اگر اس نفل پڑھنے والے نے مغرب کی نماز میں ایسےامام کے پیچھےافتدا کیا کہ جس نے تیسری رکعت میں قر اُت نہیں کی تو اگر مقتدی نے قر اُت کر لی تو نماز اس کی جائز ہےاور اگر قر اُت نہیں کی تو بھی بہتعییت امام اس کی نماز جائز ہوگی بیشنخ امام استاد خانی ہے منقول ہے اور اگرامام چوتھی رکعت کوتیسری مجھ کر کھڑا ہوا اور مقتدی نے اس چوتھی رکعت میں بھی متا ابعت کی تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی خوا وا مام تیسری رکعت میں بیشا ہو یا نہ بیشہ ہو· یمی مختار ہے اگر چہاما م کی تماز تفل ہو گی کیکن پہنے فرض تھی پھر فرض ہے فعل کی طرف کو چلا گیا بس کو میااس نے دونمازیں دوتح سیموں ہے پڑھیں تو اس صورت میں مقتدی کی ایک نماز بغیر عذر حدث کے دواماموں کے پیچھے ہوگی ہیں گئے جائز نہیں اور اگر نفل نماز کسی نے شروع کی پھر جماعت قائم ہوئی تو مختار ہے ہے کہ اس کونہ تو ڑےخواہ رکعت کاسجد ہ کیا ہویا نہ کیا ہواور یہی تھم ہےاس صورت میں کہ نذیر کی نمازیا قضا شروع کی بیرخلا صه میں لکھا ہے اور جس شخص نے ظہر کی نماز کی ایک رکعت پڑھی تھی بھر جماعت قائم ہوئی تو و وایک رکعت اور پڑھ لے پھرامام کے ساتھ داخل ہوجائے اور اگر مہلی رکعت کا تجد ہنیں کیا تو اس کوتو ڑ دےاور امام کے ساتھ داخل ہوجائے بہی سیح ہے بیہ ہدا بیدیں لکھ ہے بیہاں جماعت قائم ہونے ہےا مام کا نمازشروع کرنا مراد ہے مؤ ذن کا اقامت کہنا مراد نہیں اورا گرمؤ ذن نے اقامت شروع کی ہواور کسی مخص نے پہلی رکعت کا تحدہ نہیں کیا تو ہمارے اصحاب کا بلا خلاف بیٹکم ہے کہ دور کعتیں پوری کر لے بیہ نہا یہ میں لکھا ہے اور اگر دوسری جگہ جماعت قائم ہوئی مثلاً کوئی شخص گھر میں نماز پڑ ھتاتھا اورمسجد میں جماعت قائم ہوئی یامسجد میں نماز لے جماعت شروع ہوئی بیاس وانے کہاتا کہ معلوم ہو کہ جامع وغیرہ میں جو نہ کور ہے کہ اقامت کہی گئی اس سے مراد بیرکہ امام نے نماز شروع کی اور بیمراد نہیں کے موّ ڈن نے اقامت کہی کیونکے موّ ڈن کے بعد اگرامام نے شروع نہ کی ہوتو بلا خلاف متفر ددورکعت بوری کر لے **ا**اعین البدایہ

پڑھتا تھا اور دوسری مجد میں جماعت قائم ہوئی تو نماز کسی صالت میں نہ تو ڑے اگر ظہر کی تین رکعتیں پڑھ چکا ہے اور جماعت قائم ہوئی تو نماز کو قطع تو اپنی نماز پوری کرئے نفل کی نبیت ہے افتد اکر لے اور اگر تیسری رکعت میں ہے اور اس رکعت کا ابھی بجد و نہیں کیا ہے تو نماز کو قطع کر دے اور اس میں اختیار ہے جا ہے قعدہ کی طرف کولوٹے اور سلام پھیرے چاہے سلام نہ پھیرے اس طرح کھڑا ہوا تکبیر کہہ کرامام کے ساتھ نماز شروع کرنے کی نبیت کر لے اور قیام کی حالت میں سلام نہ پھیرے یہ بین میں لکھا ہے اس جے کہ دونوں صورتوں کا اختیار ہے یہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس طرح کھڑا ہوا ایک سلام پھیر کرنماز تو ڈ دے اور یہی اس کے ہاس طرح کھڑا ہوا ایک سلام پھیر کرنماز تو ڈ دے اور یہی اس کے ہاس لئے کہ قعدہ نماز کے تمام ہونے کے لئے شرط تھا۔

ادر مینماز کا تو ڑنا ہے نماز کا تمام ہونائبیں اس واسطے کہ ظہر کی نماز دورکعتوں پرتمام نبیں ہوتی اورایک ہی سلام کافی ہے میہ محیط سرحسی میں لکھا ہےاور بہی حکم ہےاس صورت میں کہ عشایاعصر کی نماز شروع کر دی ہواور پھراس کی جماعت قائم ہوئی لیکن عصر کی نمازتمام کرنے کے بعد نفلوں کی نیت سے نماز میں شریک نہ ہوجس شخص کوظہر کی ایک رکعت امام کے ساتھ ملی تو اس نے سب فقہا کے قول کے بموجب ظہر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی لیکن سب فقہا کے نز دیک جماعت کی فضیلت پالی اور اگر تین رکعتیں امام کے ساتھ یا کیس توبالا جماع ظہر کی نماز جماعت ہے پڑھنے والا ہو گیا بیسراج الوباج میں لکھا ہے؛ گرنفل نماز شروع کی پھرفرض کی جماعت قائم ہوئی تو جودوگانہ پڑھر ہاہاس کوتمام کر لے اس پرزیادتی نہ کرے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگرظہریا جمعہ سے پہلے کی سنتیں پڑھتا تھا اورظہر کی جماعت قائم ہوئی یا جعہ کا خطبہ شروع ہوا تو دور رکعتیں پڑھ کرنماز کوقطع کردے بیامام ابو پوسٹ سے مروی ہے اور بعضوں نے کہا ہے نماز کو بورا کرے بیر مدایہ میں لکھا ہے بہی اصح ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور یہی سیحیح ہے بیرسراج الو ہاج میں لکھا ہے جس مخص نے امام کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا اور اس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو اگر اسے بیخوف ہو کہ ایک رکعت فوت ہوجائے گی اور دوسری امام کے ساتھ مل جائے گی تو وہ مسجد کے دروازے کے پاس سنتیں پڑھ لے پھر نماز میں داخل ہواورا کر دونوں رکعتوں کے فوت ہونے کا خوف ہوتو سنتیں نہ پڑھے اور امام کے ساتھ داخل ہو یہ ہدایہ میں لکھا ہے کتاب میں میدند کورنبیں کدا گراس کو بید خیال ہو کہ قعد ہ ل جائے گا تو کیا کرے اور کتاب میں جو بیدند کور ہے کہ اگر اس کو دونوں رکعتوں کے فوت ہونے کا خوف ہوتو خلاہر اس سے بیہوتا ہے کہ جس کو بیخوف ہو کہ کوئی رکعت نہ ملے گی صرف قعدہ ملے گاوہ سنتیں نہ پڑھے اور امام کے ساتھ واخل ہوجائے اور فقیہ ابوجعفر ہے منفول ہے کہ اگر قعدہ ملنے کی تو تع ہوتو امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک سنتیں پڑھے اس واسطے کہ ان دونوں کے نز دیک تشہد کا ملنامثل رکعت کے ملنے کے ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اس کے سوااور باقی سنتوں کا بیٹکم ہے کہ اگر میسمجھے کہ امام کے رکوع کرنے سے پہلے تمام کرلوں گا تو مسجد ہے باہر پڑھ لے اور اگر رکعت کے فوت ہونے کا خوف ہوتو امام کے ساتھ نماز شروع کردے رہیمین میں نکھا ہے اور اگر امام کورکوع میں پایا اور بیمعلوم نہیں کہ پہلے رکوع میں ہے یا دوسرے میں تو سنتیں چھوڑ دے اور ا مام کے ساتھ ہو جائے بیرخلا صدمیں لکھا ہے۔اگر کسی مسجد میں داخل ہوااوراس میں اذان ہو چکی ہے تو بغیر نماز پڑھے و ہاں ہے باہر ہونا کروہ ہے لیکن وہ اگر کسی اورمسجد کا مؤذن پا امام ہے اور اس کے نہ ہونے سے جماعت متفرق ہوجائے گی تو اس کے واسطے مسجد ے باہر ہو جانے میں پجے مضا کقہ نہیں ہے کم اس مخص کے لئے ہے جس نے ابھی تک وہ نماز نہ پڑھی ہواورا گرا یک بار پڑھ چکا ہے تو عشااورظهر کی نماز میں جب تک موذن نے اقامت نہیں کہی ہے مبحد ہے باہر چلاجانے میں مضا کفیڈبیں اور اگرموذن نے اقامت شروع کر دی تو مسجد ہے باہر نہ جائے اورنفل کی نبیت ہےان نماز وں کو پڑھے اورعصر اور مغرب اور فجر کی نمازوں میں بیتکم ہے کہ مسجد ل نہیں بعض نے جواب دیا کہ ہاں لیکن تسلیم بغرض تعلیل ہے تو اُس کی حرمت کھونا جائز نہیں ہے اع ہوگا اگر چەمشارىت بېت تھوڑى ہو بىمعراج الدرايە بىل لكھا ہے۔

فقہا کا اجماع ہے کہا گرکسی مخص نے امام کو کھڑا بایا اور تکبیر کہی اور امام کے ساتھ رکوع نہ کیا یہاں تک کہ امام رکوع کر چکا پھر رکوع کیاتواس کووہ رکعت ملے گی اوراس بات پرفقہا کا اجماع ہے کہ اگر کسی نے رکوع کے قومہ میں امام کا اقتدا کیاتواس کووہ رکعت نہ کی رہ بح الرائق میں لکھا ہے جو محض امام کورکوع میں پائے تو کھڑے ہو کرتح یمہ باندھے اور تکبیر کیے اور جو گمان غالب ہو کہ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوجائے گا توسیحانٹ اللّٰھ میمی پڑھ لے اور اگرعید کی نماز ہوتو اس کی تنجیسریں بھی کھڑا ہوکر کہہ لے اور اگر اس کو پیخوف ہو کہ رکوع فوت ہو جائے گا تو رکوع کر دے اور رکوع میں بھی عید کی تکبریں کیے بیدکا فی کے باب صلوٰ ۃ العید میں لکھا ہے جو خص امام کورکوع میں پائے اس کو دونوں تکبیروں کی حاجت نہیں بعض فقہا کا اس میں خلاف ہے اور اگر اس ایک تکبیر ہے رکوع کی نیت کر لے اور نماز کی شروع کی نیت نہ کرے تو جائز ہے اور نیت اس کی لغوہو گی یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگر مقتدی نے سب رَ عقوں میں رکوع اور بحدہ امام سے مہلے کیا تو اس پر بیواجب ہے کہ ایک رکعت بغیر قرائت پڑھے اور اپنی نمازتمام کر لے اور اگر رکوع امام کے ساتھ کیا ہے اور تحدہ اس سے مملے کیا ہے تو دور کعتوں کی قضا کرے اور اگر رکوع مملے کیا ہے اور تحدہ ساتھ کیا ہے تو قر اُت جا ررکعتیں اس پر واجب ہونگی اور اگر رکوع امام کے بعد کیا ہے اور تجدہ بھی امام کے بعد کیا ہے تو اس کی نماز جائز ہوجائے گی اور اگرامام کو رکوع اور تجدہ دونوں کے آخر میں پایا ہے تو جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے جو مخص کسی مسجد میں داخل ہوااور اس میں نمی زہو چکی ہے تو اگر وقت میں وسعت ہے تو فرض ہے ہیہے جس قدر جائے نفل پڑھے تو کچھ مضا کقہ نہیں اور اگر وقت شک ہے تو نفلول کوچھوڑ دے بعضوں نے کہاہے کہ ظہر اور فجر کی سنتوں کے سوااور نفلوں کا بیتھم ہے بیہ ہدا ریاسی لکھا ہے اور ای کوشس الائمہ سزحسی اور صاحب محیط اور قاضی خان اورتمر تاشی اورمجو بی نے اختیار کیا ہے ریکفاریمیں لکھا ہے اور یہی نہاریمیں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ سب کا یہی تھم ہے یہ مداریر میں لکھا ہے اور میمی صدر الاسلام نے اختیار کیا ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اور اولی یہ ہے کہ ان سنتوں کو کسی حالت میں نہ چھوڑے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے خوا ہ فرض جماعت ہے پڑھی ہوں یا نہ پڑھی ہوں لیکن اگر فرض کا وفت جاتے رہنے کا خوف ہوتو حچوڑ دے یہ کفالیہ میں لکھا ہے۔

گبار هو (ي بارب

### حچوٹی ہوئی نماز وں کی قضا کے بیان میں

جونماز وفت میں واجب ہوکراس وقت جیموٹ جائے تو اس کی قضاما زم ہوگی خواہ اس کو جان کر<sup>کی</sup> حجموڑ اہو یا بھول کر حجموڑ ا سہو یا نبیند کی وجہ ہے چھوڑ اہموخواہ بہت می نمازیں چھوٹ گئی ہوں خواہ تھوڑی می چھوٹ گئی ہوں مجنون پر حالت جنون میں ان نمازوں کی قضاوا جب نہیں جوعقل کی حالت میں اس ہے چھوٹی ہوں اور اس طرح حالت عقل میں ان نماز وں کی قضاوا جب نہیں جوجنون کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اور مرتدیر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں جومرتد رہنے کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اگر کوئی دارالحرب میں مسلمان ہوا اور ایک مرت تک اس نے اس وجہ ہے نماز نہ پڑھی کہ نماز کا واجب ہونا اس کومعلوم نہ تھا تو اس پر ان نمازوں کی قضاوا جب نہ ہوگی اگر کوئی مخض بیہوش تھا یا ایسامرض تھا کہ اشارہ ہے بھی نمازنہیں پڑھ سکتا تھا تو جونمازیں اس حالت میں نوت ہو کمیں جیں اوروہ چھوٹی ہوئی نمازیں ایک دن رات کی نمازوں ہے بڑھ گئی جیں تو ان کی تضاوا جب نہ ہوگی قضا کا تکم یہ ہے کہ جس صفت ہے نماز نوت ہوئی ہے ای صفت کے ساتھ ادا کی جائے لیکن عذر اور ضرورت کی حالت میں بیٹکم بدل جاتا ہے جس شخص کی حالت ا قامت میں جار رکعت والی فرض قضا ہوئی ہیں و ہسفر میں ان کو جار رکعتوں ہے تضا کرے گا۔اور اگر سغر میں قضا ہوئی ہیں تو ا قامت کی حالت میں ان کودور کعتوں ہے تضا کرے گا۔ فرض کی قضا فرض ہے واجب کی واجب اور سنت کی سنت قضا کے واسطے کوئی وفتت معین نہیں بلکے تین وقتوں کے سواتمام عمراس کا وقت ہے اور وہ تین وفت سے ہیں سورٹ کے طلوع ہونے کے وفت اور زوال ہوتے وفت اورغروب ہوتے وفت ان اوقات میں نماز جائز نہیں بحرالرائق میں لکھا ہے کسی شخص نے نماز پڑھی پھر مرتد ہو گیا پھراس نماز کے وقت کے اندرمسلمان ہو گیا تو اس نماز کا امادہ کرے بیکا فی میں لکھا ہے کی ٹڑے نے عشا کی نماز پڑھی پھرسو گیا اور اس کوا حتلام ہو گیا اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے ہوشیار ہوگیا تو عشا کو قضا کرے گالڑ کی کا تھم اس کے خلاف ہے بیں اگراڑ کی فجر کے طلوع ہونے سے یہ جیش کے ساتھ بالغ ہوئی تو عشا کی قضااس پر واجب نہ ہوگ اس واسطے کہ جب واجب ہونے کی حالت میں حیض آج تا ہے تو و جوب ساقط ہوج تا ہےاور جب و جوب کے ساتھ حیض ہوتو بدرجہاو لی حیض مانع و جوب ہوگا اورا گراپنی عمر کے حساب ہے بالغ ہوئی تو عشا کی نماز اس پر واجب ہوگی اورلز کا طلوع فجر ہے پہلے ہوشیار نہ ہوا تو بعضوں نے کہا ہے کہ عشا کو قضا کرے گا یہ محیط سرحسی میں مکھا ہاور یمی مختار ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر چھوٹی ہوئی نماوز ل کو جماعت سے تضا کر ہے تو اگر جہری نمازوں کو تضا کرتا ہے تو امام کو چاہیے کہ نماز میں جہر کرے اور اگر تنہا قضا ہر ھتا ہے تو جہر اور مخالفت میں اختیار ہے مگر جبر افضل ہے جیسے وقت میں تنہا نماز پڑ ھتا تھااورا گرآ ہنتہ قرات پڑھنے کی نمازیں ہیں تو آ ہنتہ پڑ ھناوا جب ہے۔

اورا مام کے واسطے بھی مہی تھم ہے یہ ظہیر یہ میں لکھا ہے وقت کی نماز اور چھوٹی ہوئی نماز میں اور چنو تضانماز ول میں ترتیب واجب ہے یہ کا فی میں لکھا ہے اس طرح الحجب ہے یہ کا فی میں لکھا ہے اس طرح فرض اور وتر میں ترتیب واجب ہے یہ ان کہ وقت کی نماز قضانماز کے اواکر نے سے پہلے جائز نہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اس طرح فرض اور وتر میں ترتیب واجب ہے بیر تر وقایہ میں لکھا ہے۔ اگر فجر کی نماز پڑھی اور اس کو یا دتھا کہ وتر نہیں پڑھے ہیں تو امام ابو صنیف فرض اور وقت کی بردہ گئا ہو تر بھی تھی ہوئے ہوئے کا موادر نماز کو تھا کے ستھ تو یہ کہا ہوا در نماز کو اور جنائی وائی نے بچھر جانے کا خوف کی تو مذر ہے واضح ہوکہ نفاس بعد ولا دت سے شروئ ہوئے ہوئے اس کے بندا شرح المدیہ میں کہا کہ اگر آ دھا بچہ نکا ہوا در نماز کا ور جنائی وائی وائی ہے تو تورت اشارہ سے پڑھ ہے 11

كنز ديك وه نماز فاسد لبه بوگي \_ اگرنفل نماز مين سي فرض يا واجب نماز كا فوت ببوتا اس نويا د آيا تونفل فاسد نه بهو نگے اس كے كه ترتیب کا وجوب فرضوں میں خل ف قیاس نابت ہوا ہے اس لئے غیر فرض کو اس کے ساتھ نبیس لائے یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے فتاوی عمّا ہیں لکھا ہے کہاز کا جس وقت بالغ ہواور وقت میں نماز پڑھی تو وہ صاحب ترتیب ہوجاتا ہے جیسے عورت جس وقت بالغ ہوئی اور خون سیجے دیکھا تو ایک بار کے حیض سے صاحب مادت ہو جاتی ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے لیکن نماز کے بعض اعمال میں ہمارے نزدیک باہم تر تیب فرض نبیں میرمحیط میں لکھاہے یہاں تک کدا گر کوئی فخص شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا پھراس کے چھے سو گیااس کوحدث بوگیااورامام آگے بڑھ گیا بھر ہوشیار ہوایا بھروضو کر کے نماز میں شریک بواتو اس پرواجب ہے کہاؤل وہ نماز پڑھ جوچھوٹ گئی ہے بھرامام کی متابعت کرے اور اگرامام کونماز میں پایا ہیں اگر اوّل امام کی متابعت کی پھرامام کے سلام بھیرنے کے بعد پہلی نماز کی تضا کی تو ہمار ہے تینوں اماموں کے نز ویک جائز ہے اس طرح جمعہ کی نماز میں اگر آ دمیوں کی کثر ت کی وجہ ہے پہلی رکعت امام کے ساتھ اوانہ کرسکا اور دوسری رکعت اواکی لیس دوسری رکعت میملی رکعت کے اواکر نے سے پہلے اوا ہوئی پھرامام کے سلام بھیرنے کے بعد پہلی رکعت قضا کی تو ہمارے نز ویک جائز ہے بیشرح طحاوی کی فصل سترعورت میں لکھا ہے تر تیب مجمولنے ہے اور ان چیزوں سے جوبھو لئے کے تھم میں ہیں ساقط ہوجاتی ہے میضمرات میں لکھا ہے اگر وفت کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بھولی ہوئی نمازیا وآئی تو وفت کی نماز جائز ہوگئی۔ بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرظہر کی نماز اس گمان میں پڑھی کہ وضو ہے اس کے بعد وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی پھر ظاہر ہوا کہ ظہر کی نماز بے وضویر بھی تھی تو صرف ظہر کی نماز کا اعادہ کرے اس لئے کہ وہ ظہر کی نماز کے حق جس بھو لنے والے کے تھم جس ہے برخلاف اس کے اگر عرف کے روز جس ظہر کی نماز وضو کے گمان سے پڑھی پھر وضو کر کے عصر کی نماز یڑھی پھر ظاہر ہوا کہ ظہر کی نماز بے وضو پڑھی تقی تو دونوں نمازوں کا اعادہ کرے اس لئے کہ عصر کی نماز و ہاں ظہر کی تابع ہے یہ محیط سزهسی میں لکھا ہے اگر کسی مختص نے ظہر کی تماز پڑھی اور اس کو یا د ہے کہ فجر کی تماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہو جائے گی پھر فجر کی نماز قضا کی اورعصر کی نماز پڑھی اور اس کو یا د ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہےتو اس کی ظہر قاسد ہو جائے گی پھر فجر کی نماز قضا کی اورعصر کی نماز پڑھی اوراسکوظہریا و ہےتو عصر جائز ہوگی اس لئے کہ عصر کے ادا کرتے وفت اس گمان میں کوئی نماز اس کے او پر قضانہیں ہے اور بیگان معتبر ہے تیمیین میں لکھا ہے اور اگر ظہر میں شک ہوا کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے پانبیں پڑھی پس جب فارغ ہوا تو اس کو یقین ہوا کہ فجر کی نماز نہیں پر بھی تو اوّل فجر کی نماز پڑ بھرظہر کی نماز کا امادہ کرے بیرمحیط سرحتی میں لکھا ہے اور جس مخص کونماز کے اندریا د آ یا کہاس پر پچھنمازیں قضا ہیں فقیہ ابوجعفر رحمہ اللہ ہے بیہ منقول ہے کہ ہمارے نز دیک اس کی نماز فاسد ہوجائے گی کیکن یا دآتے ہی نماز کوتو ژنہ دے بلکہ دور کعتیں پوری کرے اور بعد اس کے نفل پڑھ سکتا ہے خواہ و قضایر انی ہویانی بیمچیط میں لکھا ہے۔ اگر جمعہ کی نماز پڑھنے والے کو یاد آیا کہ اس پر فجر کی نماز باقی ہے تو اگر ایسی حالت میں ہے کہ اگر اس نماز کوقطع کرے اور فجر کی نماز میں مشغول ہوتو جمعہ فوت ہو جائے گالیکن وفت نہیں فوت ہونے کا ہےتو امام ابو صنیفہ اورامام ابو یوسف کے نز دیک جمعہ کوقطع کرے اور فجر کی نماز پڑھے پھرظہر کی نماز پڑھے اورا مام محمد کے نز دیک جمعہ کواوّل تمام کرلے اورا گرالی حالت ہے کہ فجر کی نماز تضا كرنے كے بعد بى جعدال جائے گا تو بالا جماع بيتھم ہے كہاة ل فجركى نماز پڑھ لےادرا گرالي حالت ہے كہا كر جعد كوقطع كر كے فجركى نماز میں مشغول ہوگا تو وقت جاتا رہے گا تا بالا جماع بینکم ہے کہ اوّل جمعہ کوتمام کر لے پھر فجر کی نماز قضا کرے بیرسراۓ او بان ا ۔ اگر گمان کیا کہ وفت میں عشاو فجر کی گنجائش نبیں ہے۔ بھر نیز پڑھ کر وفت کا بچاتو دوبار ہ فجر پڑھے اکبتی ااد 🔻 اگر تر تیب کی فرمنیت نبیس جات تو

وہ بھو لنے والے کے مانند ہے اس کو جماعت مشائخ بنارا نے ایا ہے ہی بلاتر تنیب اُس کی نماز سیجے ہوگی البیتن ۱۱ و

میں لکھ ہے وقت کی تنگی میں تر تیب ساقط ہو جاتی ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر تنگ وقت میں بھی قضا نماز کومقدم کرے گاتو نماز جائز ہوگی مگر گنبگار ہوگا پینہرالفائق میں لکھا ہے۔وفت کی تنگی اس کو کہتے ہیں کہ وفت اس قدر باتی نہ ہو کہ جس میں اس وفت کی نماز کی قضا میں مشغول ہونگااور پھر فجر کی نماز پڑھوں گاتو قعد ہ میں بقدرتشہد ہینے سے پہیے سورٹ نکل آئے گاتو فجر کی نماز وقت میں پڑھ لے اورعشا کی نماز سورج کے بلند ہونے کے بعد ہڑھے میٹیمین میں لکھا ہےاور اگر وقت اتنا ہو کہ وقت کی نماز اور قضا کوافضل طور پرنہیں پڑھ سکتا تو بھی تر تیب کی رعایت کرے مثلاً اتناوفت ہو کہ وفت کی نماز اور قضا کواقضل طور پرنہیں پڑھ سکتا تو بھی تر تیب کی رعایت کرے مثلاً اتناوقت ہو کہ اگر قضایر مصرتو وقت کی نماز تخفیف کے ساتھ اور قر اُت اور تمام ارکان میں کمی کے ساتھ اوا ہو گی تو تر تیب ضروری ہےاورصرف ایں قدر پراکتفا کرے جس ہے نماز جانز ہوجائے بیتمر تاشی میں لکھا ہےاورونت کی تنگی کا اعتبار نماز شروع کرتے وقت ہے پس اگر کسی کووفت کی نماز شروع کرنے کے وقت قضا نمازیاد تھی اور اس نے قر اُت اتن کمبی پڑھی کہ وقت تنگ ہو گیا تو اس کی نماز جائز نہ ہوگی لیکن اگر اس کوتو ژکر پھر شروع کر ہے تو جائز ہوگی اور اگر نماز شروع کرتے وقت قضا نماز زیادہ نہ تھی پھر قر اُت میں تطویل کی بھروفت تنگ ہوئے پر اس کوقضا نمازیا دائ<sup>ھ</sup>ٹی تو وہ نماز جائز ہوگی اور اس نماز کا قطع کرنا اس پر لا زم نہیں ہیجیین میں لکھ ہے حقیقت میں وفت تنگ ہونے کا اعتبار ہے نماز پڑھنے والے کے گمان کا امتبارنبیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے ہی اگر کسی پر عشا کی نماز قضاتھی اور اس کو گمان میہوا کہ فجر کا وقت تنگ ہو گیا ہے اور اس نے فجر کی نماز پڑھ لی پھر ظاہر ہوا کہ فجر کا وقت بہت باتی ہے تو وہ فجر کی نماز باطل ہو جائے گی اس کے بعدغور کرے کہا گروفت دونوں نماز ول کے لائق ہے تو دونوں نمازیں پڑھے درنہ فجر کی نماز کا اما دہ کرےاور اس کے بعد پھرغور کرے کہ وقت کس قدر ہاقی ہے اگر فجر کے وقت میں پھر وسعت ہے تو پینماز بھی باطل ہوگئی اورای طرح آخروفت تک کیے جائے اورا گرعشا کی نماز پڑھ لی اور فجر کا اعادہ نہ کیااور قعدہ میں اس مقدارتشہد ہینھنے ہے پہلے سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز سیح ہوگی ہیجیبین میں لکھا ہے اس طرح اگر ظہر کے آخر میں فجر کی نماز کی قضایا د آئی اور اس کو گمان یہ ہے کہ وفت میں دونوں نمازوں کی مخبائش نہیں پھرظہر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد بھی کچھ ظہر کا وقت باتی تھا پھرغور کرے اگر باقی وفت میں سخبائش ہے کہ فجر اورظہر دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہر کی جونماز پڑھ چکا ہے و وفاسد ہوگئی اس کو جا ہے کہ اوّل فجر کی نماز پڑھے پھرظہر کا اما وہ کرے اور مین علم ہے اس صورت میں کداگر وفت اس قدر باقی ہو کہ فجر کی نماز پڑھ کرظہر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے بیتا تارر غانیہ میں جمتہ ہے نقل کیا ہے اورا گرچھوٹی ہوئی نمازیں ایک ہے زیدہ ہوں اور وقت میں صرف اس قدر گنجائش ہے کہ اس وقت کے فرض کے ساتھ جھونی ہوئی نمازوں میں ہے بعض پڑھ سکتا ہے سب نہیں پڑھ سکتا تو جب تک بعض نمازوں کونہ پڑھ لےوقت کی نماز جائز نہ ہوگی ہیں اگر فجر کے دفت میں یاد آیا کہ عشااوروٹر کی نماز حجوث گئی تھی اور دفت سرف یانچ رَعتوں کا ہاقی ہے تو امام ابو صنیفهٌ کے تول کے بہو جب اوّل وترکی قضایر مصے پھر فجرکی نماز پڑھے پھرسورج کے طلوع ہونے کے بعد عشاکی قضایر مصاورا گرعصر کے وفت میں یا دآیا کہ اس نے فجر اورظہر کی نما زنبیں پڑھی اوروفت میں آٹھ رکعتوں سے زیاد ہ کی تنجائش نبیں تو اس کو جا ہے کہ اوّ ل ظہر کی قضا کرے پھرعصر کی پڑھےاورا گروفت میں چھرکعتوں ہے زیادہ کی مخبائش نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ اوّ ل فجر کی نماز پڑھے پھرعصر کی نماز ر سے پھرظہر کی نماز قضا کرے میافآوی قاضی خان میں لکھ ہے عصر کے دفت میں امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک آخروفت کا انتبار ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اور شمس الائمہ سرتھی نے مبسوط میں ذکر کیا ہے کہ اگر ظہر اور عصر کی نماز کا ادا کرنا سورج کے متغیر ہوئے ے ہلے ممکن ہوتو تر تیب کی رعایت واجب ہے اور اگر دونو ل نمازیں سورج کے غروب سے پہلے ادانہیں ہوسکتیں تو اوّل عصر کی نماز کا ادا کرناوا جب ہےاورا گرظہری نماز تغیر شمس سے پہلے ادائبیں ہو عمق اور عصر کی ساری نماز یا تھوڑی سورج متغیر ہونے کے بعد ہوجائے گی۔

تو ترتیب کی رعایت واجب ہے مگرحس این زیاد نے توں کے بموجب اول عصر کی نماز پڑھاس کئے کہ سور نی کے متغیر ہوئے بعدان کے نز دیک عصر کا وفت نہیں رہتا ہے نہا ہے ہیں لکھا ہے اورا ً روفت مستہب صرف اس قدر ہاقی ہے جس میں ظہر کی گئج بش نہیں تو تر تیب بالا جماع ساقط ہوج ئے گئی میں میں مکھ ہے اورا گر عصر کی نماز اوّل وقت میں شروع کی اور اس کو بیمعلوم نبیس کہ اس پر ظہر ہ نماز ہاتی ہےاورعصر کی نمازاتن دریر میں پڑھی کہوفت رات کا دخل ہو گیا بھر یاد آیا کہ اس پرظہر ہاتی ہے تو اس کو بیا ہے کہ اپنی نماز اس طرح پڑھتارے یہ جو ہرہ النیر ہ میں لکھا ہے اور وفت کے تنگ ہو جانے سے جوتر تیب ساقط ہو جاتی ہے وہ اسی قول کے ہموجب وقت کے نکلنے کے بعد پھرنہیں لوٹتی یہاں تک کہ اگر وقت کی نماز کے پڑھنے کے درمیان میں وقت فاری ہو گیا تو اسح قول کے بموجب وہ نماز فاسد نہ ہوگی اوراضح قول کے بموجب وہ نماز اوا ہوگی نہ قضا پیز اہدی میں لکھا ہے اور بھو لنے کی صورت میں جب تک بھولا ہوا ہے تب تک تر تیب کا تھم طا ہرنہیں ہوتا اور جب قضا نمازیا و آتی ہے تو تر تیب لا زم ہو جاتی ہے بیتا تار خانیہ میں خلاصہ نے تل کیا ہے جب قضانمازیں بہت می ہوجایں تب ترتیب ساقط ہوجاتی ہے میتی ہے بیمجیط سندسی میں لکھا ہے اور بہت ہوجانے کی حدید کہ چھٹی نماز کا وقت کا نکل کر چھ نمازیں جمع ہو جا تیں اور امام محدؓ ہے بیمنقول ہے کہ چھٹی نماز کا وقت داخل ہو جائے پہلاقول سیح ہے بیہ ہداریہ میں لکھا ہے معتبر ریہ ہے کہ قضا نماز کے بعد چھ وقت درمیان میں آ جا کمیں اور اگر چہ بعد ان کے نمازیں اپنے وقت میں ادا کر ہو اوربعضوں نے بیکہا ہے کہ چھنمازیں جمع ہوجا کمیں اگر چہ متفرق ہوں اور فائد واس اختلاف کا اس صورت میں خاہر ہوتا کہ اگر تین نمازیں چھوٹیں مثلاً ایک دن کی ظہر ایک دن کے عصر ایک دن کی مغرب اور بیمعلوم نہیں کہ ان میں کوئی پہلی ہے تو پہنے تول ئے بمو جب تر تیبسا قط بوجائے گی اس واسطے کہ قضا نماز ول کے درمیان میں بہت ہے وفت آ گے اور دوسر ہے قول کے بمو جب تر تیب ساقطنبیں ہوگی اس واسطے کہاس قول میں چھنمازیں قضاجمع ہونامعتبر ہےتو اب اس کو جاہئے کہ سات نمازیں پڑھے اوّل ظہر پڑھے پھرعصر پڑھے پھرظہر پڑھے پھرمغرب پڑھے پھرظہر پڑھے پھرعصر پڑھے پھرظہر پڑھے پہلاقول اسے یہ ہے تبیین میں مکھا ہے اور ای میں آ سانی زیادہ ہے دوسرا قول ابو بکر قول ابو بکر محمد بن الفضل نے اختیار کیا ہے اور اس میں احتیاط زیادہ ہے بیونآوی قاضی خان میں لکھا ہےاور بہت ہے نمازوں کے چھوٹے ہے جس طرح ادامیں ترتیب ساقط ہوجاتی ہےاس طرح قضامیں بھی ترتیب ساقط ہوجاتی ہے مثلاً کسی کی مہینہ بھرکی نمازیں چھوٹ گئیں اور اس نے اس طرح قضا کیں اوّل تمیں نمازیں فجر کی پڑھ لیں بھرتمیں نمازیں ظہر کی پڑھ لیں تو سیجے ہوگا یہ محیط سزنسی میں لکھا ہے جب بہت ی نمازوں کے جھوٹے ہے تر تیب ساقط ہوگئی بھراس میں سے پچھنمازیں قضا پز ھ لیں اور باقی نمازیں چھ ہے کم رو گئیں تو اصح قول کے بھو جب تر تیب نہیں عود کرتی پیرخلاصہ میں مکھا ہے۔ شیخ امام زاہدا ہو حفص کہیر 🗀 کہ ہے کہای پرفتویٰ ہے بیمجیط میں لکھا ہے بیہاں تک کہا گرایک مہینہ کی نمازیں چھوٹیں پھران سب کو قضا کیا ظرایک نماز باقی روَّنی اور یا وجود اس کے یا دہونے کے وقت کی نماز پڑھی تو جائز ہے رہمچط سرتھی میں لکھا ہے چھوٹی ہوئی نمازیں دونتم کی ہیں ایک پر انی دوسری نئے۔نئ قضانمازوں سے بالا تفاق تر تیب ساقط ہوجاتی ہے پرانی قضانمازوں میں مشائخ کااختلاف ہے مثلاً کسی مخص ہے مہینہ بھر کی نمازیں چھوٹیں پھر ایک مدت تک اس نے نماز پڑھی اور ان نمازوں کو قضا نہ کیا اس کے بعد پھر ایک تماز چھوٹی اس کے بعد باو جوداس نی قضا کے یا و ہونے کے اس نے دومری نماز پڑھی تو بعض فقہا کے نزویک بیددوسری نماز جائز نہ ہوگی اور بعض کے نزویک جائز ہوجائے گی اور ای پرفتو کی ہے بیکا فی میں لکھا ہے۔ اگر قضا نمازیاد آجائے اور اس وقت باوجودیہ کہ قضا نماز پڑھنے پر قدرت اکھتا ے اور نہ پڑھے تو اصل میں نہ کورے کہ ایسا کرنا عمرو و ہے اس لئے کہ جس وقت تضا نمازیا دآئی و بی اس کا وقت ہے۔ ۔ اور تاخیر نماز کی اپنے وفت سے ہالا تفاق مکرو و ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اصل میں مذکور ہے کہ سی شخص نے عُصر کی نماز پڑھی اور

اس کو یا دتھا کہ ظہر کی نمی زنبیں بڑھی ہے تو وہ فاسد ہو گی لیکن آخر وقت میں پڑھی ہو گی تو فاسد نہ ہو گی امام ابو صنیفہ اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک اس کی فرضیت فاسد ہوتی ہےاصل نماز نہیں باطل ہوتی اورا مام محرؔ کے نز دیک اصل نماز بھی باطل ہوجاتی ہےاور بیدمسئد مشہور ہے پھرامام ابوحنیفہ کے نز دیک فرضیت بفسا دموقوف فاسد ہوتی ہے بعنی اگر کسی نے ظہر کی نماز قضا ہونے کے بعد حجے نمازیں یا اس ے زیادہ اور پڑھیں اورظہر کی قضانہ پڑھی تو اب وہ عصر کی نماز جائز ہو جائے گی اور اس کا امادہ واجب نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک قطعاً فاسد ہوجاتی ہے سی حالت میں جائز نہیں ہوتی اور اصل اس مسئد میں بیہ ہے کہ امام ابوطنیفہ یک ترزو یک قضا اور وقت کی تماز میں تر تیب کی رعایت جس طرح کہ بہت می نمازوں کے جھوٹے ہے ساقط ہوجاتی ہے اس طرح بہت می ادا نمازوں کے جمع ہوئے ہے بھی ساقط ہوجاتی ہے یہ محیط میں لکھا ہے کہ سی شخص کی ایک نماز فاسد ہوگئی اور وہ بھول گیا کہ کونسی نمازنقی اور گمان عالب بھی کسی نمازیر نہیں ہوتا تو ہمارے نز دیک ایک دن رات کی نماز دن کا اما دہ کرے بیظہیر سے میں لکھا ہے فقیہ ابواللیث نے کہا ہے کہ ہم ای کواختیار کرتے ہیں بیتا تار خانیہ میں بیتا ہیج ہے نقل کیا ہے اس طرح اگر دونمازیں دودن کی قضا ہو میں اور اب یا دنہیں کونی نمازیں تھیں تو دونوں دن کی نماز کا اماد و کریگااور ہے ہزاالقیاس! گرتین نمازیں تین دن کی یا یا نچ نمازیں یا نچ دن کی اس طرح بھول گیا تو بھی یہی تھم ہے اورا بیک دن کی ظہراور دوسرے دن کی عصر قضا ہوئی اور بیہ یا دنہیں کہ کوئی اوّل قضا ہوئی تھی تو گمان غالب ہے کسی کواوّل مقرر کرےاوراگرکسی طرف کو گمان غالب نہ ہوتو امام ابوحنیفہ کے نز دیک دونوں کو قضایر مصے اور جس کواق ل پڑھا ہے اس کو دو ہارہ پھر پڑھاس کئے کہ بطریق احتیاط تر تیب کی رمایت ہو عمتی ہے اور احتیاط عبادات میں واجب ہے اور امام محمدٌ اور امام ابویوسف کے نزد یک جب گمان غالب ہے کی ایک کواؤل مقرر کرنے ہے عاجز ہے تو تر تیب اس سے ساقط ہوجائے گی پس دو بار وادا کرنالا زم نہ ہوگا ہے چیط سزحسی میں لکھا ہے۔ بیں اگر اوّل ظہر کی نماز پڑھی پھرعصر کی نماز پڑھی پھرظہر کی نماز پڑھی تو افضل ہےاور اگر اوّل عصر کی نماز پڑھی پھرظہر کی پڑھی پھرعصر کی پڑھی تو بھی جائز ہے۔عصر کی نماز پڑھنے والے کواگریہ یا دآیا کہ ایک بجد ہاس سے چھوٹ گیا ہے اور یہ یا دہیں کہ وہ ظہر کی نماز میں سے چھوٹا ہے یا عصر کی نماز جو پڑھ رباہے اس میں سے چھوٹا ہے تو ایک طرف گمان غالب کرے اکرکسی طرف گمان غالب نہ ہوتو عصر کی نماز کو بورا کر کے اس احتال کے سبب سے کہ شاید وہ تجد وای عصر سے چھوٹا ہوا بیک بحد واور کر لے پھر ظہر کی نماز کا اعادہ کرے پھرعصر کی نماز دو بارہ پڑھے اور اگر امادہ نہ کرے تو کچھ ترج نہیں بیمجیط میں لکھا ہے۔

مسائل متفرقہ - تمیہ بھی تھا ہے کہ میرے والد ہے کی نے پوچھا کہ سی شخص عمری نمازشروع کی پھر نماز کے درمیان بھی سورج غروب ہوگیا پھر اس عصر میں کی شخص نے اس کا اقتدا کیا تو ہدا قتدا صحیح ہوگا یا نہیں تو اس نے جواب دیا کہ اگر امام تھیم اور مقتدی مسافر نہیں ہوجائے اور اس کی پچھ نمازیں شافعی نہ بب میں مقتدی مسافر نہیں ہوجائے اور اس کی پچھ نمازیں شافعی نہ بب میں ہونے کے زمانہ میں اس نے قضا کرنے کا ادادہ کیا تو ان کوامام ابوصنیفہ کے نہ بب کے موافق پڑسے پہنونچ تنک اور وترکی ایک رکھت جائز سجھتا ہے اس کے ابدہ تینم کو کہنوں تک اور وترکی تیک رکھت جائز سجھتا ہے اس کے ابدہ تینم کو کہنوں تک اور وترکی تین رکھتیں جائز سجھنے لگا تو جو نماز اس حالت میں بڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہ کرے اور اگر اس طرح نماز اس نے بغیر کی سے پوچھے صرف پی جبالت سے بڑھی تیم سے بوچھا اور اس نے وترکی تین رکھتوں کا حکم کیا تو جس قدر وترکی نمازیں اس طرح براس کو حض ہوا پھر باک سے بڑھی بیں ان کا اعادہ کرے بید فیرہ میں لکھا ہے اور میر فیہ میں کو ہوت کی تین رکھتوں گئی پھر اس کو حض ہوا پھر پاک براس کو حض ہوا پھر پاک میں دراور وی تعلی نمازیوں کو میں لکھا ہے اور میر فیہ میں ہوا تو جائز نہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے کوئی حرفی کا فردار الحرب بھر مسلمان بوااور اس کو میں تو اس کو تھا نہ کیا ور دراہ کی جب بی مسلمان بوااور اس کو میں تو اس کو تھا نہ کیا نہ موا پھر دار السلام میں واضل ہوایا مرکیا تو اس پر نماز روزہ کی بھر جب میں معلوم ہوا پھر دار السلام میں واضل ہوایا مرکیا تو اس پر نماز روزہ کی بھر جب

تیاں واستحسان کے کچھ قضانہیں اور بعد مرنے کے اس پرعذاب بھی نہیں ہوگا اور اگر دار لاسلام میں مسلمان ہوا اور شریعت نے احکام معلوم ندہوئے تو اس پر بحکم استحسان کے قضالا زم ہوگی بے فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاوراگر پہلے مخص کو دار الحرب میں کسی نے احکام پہنچاد ہےتو قضالازم ہوگی اورحسن نے امام ابوحنیفہ سے بیروایت کیا ہے کہاس کودومردوں نے یا ایک مر داور دوعورتوں نے خبرنہیں دی ہے تو قضالا زم نہ ہوگی میر میں اس میں اکھ ہے عما ہید میں ابونصرہ سے میدوایت کی ہے کدا گر کسی شخص ہے کوئی نماز قضانہیں ہوئی اور وہ بطورا حتیاط کے اپنی عمر کی نمازیں قضا کرتا ہے تو وہ اگراپی پچھلی نماز وں میں نقصان یا کراہت کی وجہ ہے تضا کرتا ہے تو بہتر ہے اورا گراس واسطے نبیں کرتا تو قضانہ کرےاور شیح یہ ہے کہ جائز ہے مگر فجر اورعصر کی نماز کے بعد نہ پڑھے اورسلف میں ہے بہت او گوں نے شبہہ فساد کی وجہ ہے ایسا کیا ہے میضمرات میں لکھا ہے اور و وفخص سب رکعتوں میں الحمدسور ہ کے ساتھ پڑھے پیظہیر یہ میں لکھا ہے اور فقاوی میں ہے کہ کوئی شخص نمازوں کو قضا کرتا ہے تو وہ وہڑ کو بھی قضا کرے اور اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس پر کوئی وہڑ کی نماز باقی ہے یا ہاتی نہیں تو وہ تنین رکعت میں قنوت پڑھے پھر بقدرتشہد قعد ہ کرے پھرا یک رکعت اور پڑھ لے بس اگر وتر ہاتی ہے تو اوا ہوگئی اور اگر باتی نتھی تونفل کی جارر کعتیں ہو گئیں اورنفل کی نماز میں قنوت پڑھنے ہے کوئی نقصان نہیں ہے اور جمتہ میں ہے کہ قضانمازیں پڑھنا بنفل پڑھنے ہے اولی ہے کیکن مشہور سنتنیں اور میا شت کی نماز اور صلوٰ ۃ الشبیح اور وہ نمازیں جن میں حدیثوں میں خاص خاص سورتیں اور خاص خاص ذکر مروی ہیں ان کوفل کی نیت ہے پڑھے اور اس کے سوائے سب نمازیں قضا کی نیت ہے پڑھے بیمضمرات میں لکھا ہے تضانمازیں معجد میں نہ پڑھا ہے گھر بڑھے بیروجیز کروری میں لکھاہے اور اگر باپ نے اپنے بیٹے کو تھم کیا کہ میری طرف سے کچھ دنوں کی نمازیں اور روز ہے نضا کرنو ہارے نز دیک جائز نہیں <sup>!</sup> بیتا تار خاندیہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص مرا اور اس پر بہت ہے نمازیں تضامیں اور اس نے اپنی نمازوں کا کفار ودیے کی وصیت کی تو اس کوتہائی مال سے ہرنماز کے واسطے تصف میں صاح تہیوں اور ہروتر کے واسطے بھی نصف صاع اور ہرروز ہے کے واسطے نصف صاع دے اور اگر اس نے پچھ تر کانہیں چھوڑ اتو اس کے وارث نصف صاع گہیوں قرض لیں اور کسی مسکین کو دیں پھر و ہ مسکین اس کے بعض وارثوں کوصد قد دیدیے پھراس مسکین کو دیں اور ایسے ہی سب کفارہ پورا کرلیں پیخلاصہ میں لکھا ہے اور فناوی حجتہ میں ہے کہاس نے اپنے وارثوں کے لئے وصیت نہیں کی اور بعضے وارثوں نے اپنی طرف ہے احسان کرنا جا ہاتو جائز ہے اور ہرنماز ہے نصف صاع گہیوں دے اور نصف صاع کے شرعی وومن ہوتے ہیں اور اگر سب سمہوں ایک ہی فقیر کو دیدے تو جائز ہے برخلاف اس کے قسم اور نیہار اور روزے کے کقارہ میں پیجائز نہیں اور اگریا کچ نمازوں ہے نومن ایک فقیر کودیے اور ایک من ایک فقیر کودیے تو فقیہ نے بیاختیار کیا ہے کہ جارنماز وب سے جائز ہوگا بانچویں نماز سے جائز نہ ہوگا يتميه ميں ہے كەحس بن على رضى القدعنهما ہے كئے تخص نے بوچھا كەمرض الموت ميں كئے تخص كواپنى نماز كى طرف ہے صدقہ ديز جائز ہے آپ نے فرمایا جائز نہیں اور حمیر دبری اور امام ابو بوسف ٌ بن محمد ہے سوال کیا کہ بہت ضعیف بوڑ ھے پر اپنی زندگی میں نماز وں کا صدقہ دینا واجب ہے جیسے کہ روز ہ کا صدقہ وینا واجب ہو انھوں نے کہ انہیں میتا تار خانیہ میں لکھا ہے فتا وی اہل سمر قند میں ہے کہ سی تخص نے پانچ نمازیں پڑھیں بھراس کومعلوم ہوا کہان میں ہے کی ایک نماز میں پہلی دورکعتوں میں قر اُست نہیں کی ہےاور بیانہ معلوم ہوا کہ وہ کوئی نماز تھی تو احتیاط فجر اورمغرب کا اعادہ کرنے اور اگریہ یاد آیا کہ صرف ایک رکعت میں قر اُت چھوڑی ہے اور وہ نما زمعلوم نہیں تو فجر اور وتر کا اعاوہ کر ہے اور اگریہ یا د ہوا کہ دورکعتوں میں قر اُت جھوٹی ہے تو فجر اورمغرب اور وتر کا اعاد ہ کر لے اور اگریه یا د ہوا کہ چار رکعتوں میں قر اُت چھوٹی ہے تو ظہراورعصراورعشا کا اعاد ہ کرےاوروتر اور فجر اورمغرب کا اعادہ نہ کرے یہ محیط

فتأوى عالمگيرى.... جىد 🛈 كى كى كى الى الصلوة

میں لکھا ہے۔ جو شخص عمد انمازیں ترک کرتا ہوتو اس کوئل نہ کریں میکا فی کے باب نشناءالفوایت میں لکھا ہے۔ با کر همو (کی جانب

سجدہ سہوکے بیان میں

سجدہ مہووا جب ہے بیٹیمین میں لکھا ہے بہی سیجے ہے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے۔ سجدہ مہواس ونت وا جب ہے کہ ونت میں اس کی حمنجائش ہوپس اگر کسی شخص پر صبح کی نماز سہو کا سجد ہ تھا اور اس نے ابھی سجد ہ نہیں کیا اور پہیے سوام کے بعد سورج طلوع ہو گیا تو سجد ہ سہو اس ہے ساقط ہو گیا اور اس طرح اگر کوئی شخص عصر کے بعد قضا پڑھتا تھا اور اس میں سہو ہوا اور تجدہ کرنے ہے پہلے آفتاب سرخ ہو گیا تجدہ مہوسا قط ہوگیا اور جن چیزوں ہے نماز کے بعد اور نماز کا بنا کرنامنع ہوجاتا ہے وہ چیزیں اگرسلام کے بعد واقع ہوں تو تجدہ مہو ساقط ہوجا تا ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے اور قدیہ میں ہے کہ اگر کسی فرض نماز میں سہو ہوااور اس برنقل کی بنا کرلے تو سجد ہ سہونہ کرے یہ نہرالفائق میں لکھا ہے بحدہ سہو کا موقع بعد سلام کے ہے خواہ وہ سہوا نماز زیادتی کی وجہ ہے ہویا کمی کی اورا گرسلام ہے پہلے بجد ہ کر ہے تو ہمارے بزویک جائز ہےاصول کی روایت یمی ہےاور دوسلام پھیرے یہی سے ہے یہ ہداریہ میں لکھا ہے اورٹھیک یہ ہے کہ ایک سلام پھیرے جمہور کا قول یہی ہے اوراصل میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے ریکا فی میں لکھ ہے اور دہنی طرف سلام پھیرے رید امدی میں لکھا ہے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ پہلے سلام کے بعد اللہ اکبر کہے اور بجدہ کو جھک جائے اور بجدہ میں تنبیج پڑھے بھر دوسرا سجدہ اس طرح کرے پھر دوبار ہ تشہد پڑھے پھرسلام پھیرے میں کی ہے اور درو داور د عاسہو کے قعد ہ میں پڑھے بہی سیحے ہے اور بعضوں نے کہا ہے پہلے قعدہ میں پڑھ لے سیمین میں لکھا ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ دونوں قعدوں میں پڑھے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے سہو کا تھم فرض اور نفل میں برابر ہے میرمحیط میں لکھا ہے فتاوی میں ہے کہ سہو کے دونوں تجدوں کے بعد قعد ہ کرنانماز کارکن نہیں ہے اوراس قعد ہ کا تھم مہو کے تجدوں کے بعداس کے واسطے ہوا ہے کہ نماز کا ختم قعد ہ پر ہواا گر کسی نے وہ قعد ہ چھوڑ دیااور کھڑ اہو گیااور چل و یا تو نماز اس کی فاسد نہ ہوگی حلوائی نے بہی کہا ہے میرسرات الوہاج میں میں لکھ ہے دلوالجیہ میں ہے کہاصل میہ ہے کہنماز میں جوافعال جھوٹ جاتے ہیں وہ تین اقسام ہیں فرض اور سنت اور واجب پس اگر فرض چھوٹا ہے اور قضا میں اس کاعوض ممکن ہے تو قضا کر لے اور ورندتماز فاسد ہوجائے گی اورا گرفعل سنت چھوٹا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ نماز کا قبام ارکان نماز سے ہے اوروہ ادا ہو گئے اور اس پر بحدہ مہو کا جبر نہیں کیا جاتا اور واجب چھوٹا ہے تو اگر بھولے ہے چھوٹا ہے تو سجدہ مہو کا جبر کیا جائے گا اور اگر جان کر چھوڑ ا ہے تو سجدہ سہونیس میتا تارخاشیہ میں لکھاہے ہیں بہت بڑی جماعت کا ظاہر کلام یہی ہے کہ اگر جان کر چھوڑ ہے تو سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا بلکہ اس نقصان کاعوض کرنے کے لئے نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں نکھا ہے۔اور بجدہ سہواتن چیز وں سے واجب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے سے یاوا جب میں تاخیر کرنے سے یا فرض میں تاخیر کرنے سے یا فرض مقدم و بینے سے یا فرض کو دوبارہ کرنے ے یا واجب کو بدل دینے ہے مثلاً آ ہت ہر جنے کی نمازوں میں جہر کردے اور درحقیقت و جوب بجد ہ سہو کا ان سب صورتوں میں بھی ترک واجب ہی ہے ہے بیکا نی میں لکھا ہے اعوذ اور بسم التداور سبحا نک اللہم اور جھکنے اور اٹھنے کی تکبریں چھوڑنے ہے بحدہ سہو واجب نہیں ہوتا کیکن عید کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کہ کی تکبیر چھوڑنے سے تجدہ مہو واجب ہوتا ہے عیدین کی نماز میں یا اورنماز وں میں رفع یدین کے چھوڑنے سے تجدہ سہووا جب نہیں ہوتا اگر بھول کراؤل بائیں طرف کوسلام پھیر دیا تو سجدہ دا جب نہیں ل رکوع آلخ کیونکہ واجب بھبیرات عیدین کے ساتھ کمحق ہوگئی ہاور کہ گیا کہ اس طرح وتر کی تھبیررکوع ہاوربعض علماء نے ان دونوں قول کوضعیف کہا ہے اا ہوتا اگر بھول کرقومہ بھوڑ ویا اور رکوع ہے بجد وہیں جلا گیا تو فقاوی قاضی خان میں ہے کہ امام ابو صنیفہ اور امام محری کے زود کی ہو مہو واجب ہوگا بیٹ قتل القدیر میں لکھا ہے۔

نماز کے داجب کی چندفتم میں اور منجملہ ان کے الحمد اور سور ق کی قر اُت ہے اگر مہبی دونوں رکعتوں میں یا ایک میں الحمد جھوڑ دی تو تجده مبودا جب ہوگااور اگر بہت ی الحمد پڑھ لی اورتھوڑی تی بھول گیا تو تجدہ واجب نہیں <sup>ا</sup>بھوگااورتھوڑی تی پڑھی بہت تی ہا تی ر ہی تو تجدہ سہووا جب ہوگا خواہ امام ہوخواہ تنہا نماز پڑھتا ہو یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر اخیر کی دونوں رَعتوں میں الحمد مچھوڑی تو اگر فرض نمازیز ھتا ہے تو تجدہ سہو واجب نہ ہوگا اورا گرنفل یا وتریز ھتا ہے تو واجب ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھ ہے اسر پہبی وونوں رَبعتوں میں الحمد مکرریز ہے تو تجدہ مہووا جب ہوگا ہر خلاف اس کے اگر سور ق کے بعد دو بارہ الحمدیز ہے یا اخیر کی دورَ بعتوں میں الحمد دوبارہ پڑھے تو تجدہ مہووا جب نہ ہوگا ہے بین میں لکھا ہے۔اگر بہلی مرتبہ پوری الحمد پڑھی تھی مگرا یک حرف باتی رہ گیا تھا یا بہت ی الحمد پڑھ لی تھی تھوڑی سی باقی روگئی تھی اور بھراسی رکعت میں بھول کر دو بارہ الحمد پڑھی تو وہ بمنز لہ دومر تبد پڑھنے کے ہے بیظہ یہ بیس لکھا ہے اگر فقط الحمد پڑھی اورسور قاحچھوڑ دی تو ااس پر تجد ہ سبو واجب ہوگا اس طرح اگر الحمد کے ساتھ ایک جیموٹی آیت پڑھی تو تند و سہو واجب ہوگا ہیمبین میں نکھا ہے۔اگرالحمد کے ساتھ دوآ یتین پڑھیں پھر بھول کررکوع میں جلا گیا اور رکوع میں یا دآیا تو پھر تیا م کا ا ما دہ کرےاور تین آیتین بوری کرےاور پھر بحدہ سہووا جب ہوگا بیظہیر بید میں لکھا ہے۔اگر الحمدسورہ کے بعد پڑھی تو مجدہ سہووا جب ہوگا پیمبین میں لکھا ہے۔اگرا خیر کی دونوں رَعتوں میں الحمد اورسورۃ پڑھی تو سجدہ مبووا جب نہ ہوگا یہی اسح ہے۔اگر رکوع میں یہ نبدہ یا تشهد میں قرائت کی تو تجدہ سہووا جب ہوگا بیتکم اس وقت میں ہے کہ اوّل قرائت پڑھے پھرتشہد پڑھے اورا گراوّل تشہد پڑھا اور پھر قر اُت پڑھی تو سجد وسہو واجب عنہ ہوگا بیرمحیط سزنسی میں لکھا ہے۔اور اگر دوسرے دوگا نہ میں الحمد نہ پڑھی تو ظاہر الروایت نے بموجب تجده مہوواجب نہ ہوگا بیسراج الوہائ میں فآوئی ہے نقل کیا ہے۔اورا ًنر دوسرے دوگا نہ میں یکھ قر آن نہ پڑھااور مینی جمی نہ پڑھی توامام ابوحنیفہ سے بیروایت ہے کہا گر عمر ایسا کیا تو ہرا کیا اور بھول کر کیا تو اس پرسجدہ مہووا جب ہو گااورا مام ابو یوسف اورا مام ابو صنیفہ سے دوسری روایت سے ہے کہ اگر عمد آ کیا تو بھی پڑھر نی نہیں اور اگر بھولے ہے کیا تو بھی محیدہ سہووا جب نہیں اور اس روایت یرا عماد مج ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھ ہے اگر پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں الحمد بھول گیا اورتھوڑی می سورۃ پڑھنے کے بعدیا دآیا تو سورة کوچپوژ د ہےاورالحمد پڑھے پھرسورۃ پڑھاورفقیہ ابواللیث نے کہا ہے کہ اگرسورۃ کا ایک حرف بھی پڑھ چکا تھا تو اس بر جہ ہ سہو واجب ہوگا اور اس طرح اگر بوری سورۃ پڑھنے کے بعدیا رکوع میں یا رکوع ہے سراٹھانے کے بعد آیا تو الحمد پڑھے پھرسور و کا اما د ہ کرے بھرسہو کا بجدہ کرے اور خلاصہ میں ہے کہ اگر بغیر سورۃ پڑھے رکوع کردیا تو رکوع ہے سراٹھا وے اور سورۃ پڑھے اور دو ہارہ رکوع کرےاور بحدہ سہواس پر واجب ہوگا میں سیجے ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر پہلی رکعت میں ایک سورۃ پڑھی اور دوسری رکعت میں اس ہے یہلے سورۃ پڑھی تو سجدہ سہووا جب نہ ہوگا یہ محیط میں مکھ ہے ولوالجیہ میں ہے کہ اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی اوراس وقت بجدہ تلاوت کا کرنا بھول جائے پھراس کو بادائے اور سجدہ تلاوت کا کرے تو مجدو مہووا جب ہوگااس لئے کہ بجدہ تلاوت کوآییۃ مجدہ کے ساتھ ملانا واجب ہے اور وہ اس ہے ترک ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس پر مجدہ سہو واجب نہیں اور پہلا قول اصح ہے بیتا تا ر غانیہ میں لھ ہے ل نہیں اقول سیح بیے کہ اگرایک آیت بھی چھوڑ گیا تو تجدہ مہو واجب ہوگا چنا نچہ بحرالرائق وغیرہ میں مجتنی نتح القدیرے نقل ہے ملکہ اگر الحمدے اول بھم الله يرصنا بحولاتو بھى بجده موداجب موكالفتح ١٦ ﴿ واجب ندجوكا تول بيا خِرتشبد بن موكا ورضيا خرقيام بن مهو ٢٠ سع اعتاد ہے بنابرآ نکے وہ ای رکعت میں قر اُت فرض ہے اور بعض متاخرین نے سب میں الحمد واجب رکھی اور یبی ثو اہے وامقد تعالی اعلم 18

اگرنماز بیں ایک سورۃ پڑھنے کا ارا دہ کیااور بھول کر دوسری سورۃ پڑھ دی تو اس پرسجدہ سہووا جب نہیں پہفآوی قاضی طان میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے پہلی دوسری رکعتوں میں قر اُت کامعین جمر نا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور منجملہ ان کے تر تبیب کی رعایت ان فعلو ل میں ہے جو مکر رہوتے ہیں اگر کسی رکعت میں ایک بجدہ چھوڑ دیا اور آخر نماز میں یاد آیا تو وہ بجدہ کر لے اور سہو کا سجدہ بھی کرے اس لئے کہ اس تجدہ میں تر تیب چھوٹ گنی اور اس سے پہنے جتنے ارکان ادا کر چکا ہے ان کا اعادہ اب واجب نہیں اگر کسی نے قر اُت سے پہلے رکوع کرلیا تو تجدوسہولا زم ہوگا اور اس رکوع کا اعتبار نہیں ہے قر اُت کے بعد اس کا اعا د وفرض ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے تعدیل ارکان ہے لیعنی رکوع اور سجد واطمینان ہے کرنا اوراس کے چھوٹنے سے تجدہ سہووا جب ہونے میں اختلاف ہے اس لئے کہ اس کے واجب یا سنت ہونے میں اختلاف ہے اورٹھیک مذہب رہے کہ واجب ہے اورا گربھول کراس کوچھوڑ و بے تو تجدہ سہو واجب ہوگا بدائع میں ای کوچی بتایا ہے ہیہ بحرائق میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے پہلا قعدہ ہے ہیں اگر اس کوچھوڑے جب گا تو تجدہ سہووا جب ہوگا سیمین میں نکھا ہے اور منجملہ ان کے تشہد ہے اگر پہلے قعدہ یا دوسرے قعدہ میں تشہد نہ پڑھا تو سجدہ سہو وا جب ہو گا اور اس طرح اگر پچھ تشهديز هااور يجهونه بزهاتو بهي سجده سهووا جب بهوگا سيميين ميں تکھالے خوا وفرض ميں ہو يانفل ميں په بحرالرائق ميں تکھا ہے اگر قيام میں تشہد پڑھا تو اگر پہلی رکع**ت میں پڑھا ہے ت**و کچھالا زم نہ ہوگا اورا ً سرووسری رکعت میں پڑھا ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے تھے یہ ہے کہ تجدہ سہووا جب نہ ہوگا بیظہیر میں لکھا ہے۔اً سرالحمد پڑھنے سے پہلے قیام میں تشہد پڑھا تو تجدہ سہووا جب نہ ہوگا اوراً سر بعد اس کے پڑھا تو سجدہ مہوواجب ہوگا میں اصح ہے اس نے کہ الحمد پڑھنے کے بعد سورۃ پڑھنے کامل ہےاور جب اس وقت تشہد پڑھا تو واجب میں تاخیر ہوئی اور الحمد ہے تبل ثنا کامحل ہے میٹیمین میں لکھا ہے اور اگر اخیر کی دونوں رکعتوں میں قیام تشہد پڑ ھاتو تجدوسہو واجب نه ہوگا پیمچیط سرنسی میں لکھا ہے اور اگر تشہد کی جگہ الحمد پر بھی تو تجدہ سہووا جب ہوگا میرمحیط میں لکھا ہے اگر پہلے قعدہ میں دو بارتشہد پڑھا تو تجدہ مہووا جب ہوگا اور اس طرح اگر پہلے قعدہ میں تشبد پرزیادتی کر کے درود بھی پڑھا تو تجدہ مہوو جواب ہوگا پیمبیین میں لکھا ے اس پر فتو کی ہے ہیں مضمرات میں لکھا ہے اور اس زیادتی کی مقدار میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اللّٰھ مصلی علی محمد پڑھاتواں پر تجدہ مہووا جب ہوجائے گااور بعضوں نے کہاہے جب تک و علے آل محد ند پڑھے گا تجدہ مہووا جب نہ ہوگااور بہلاتول اصح ہےا دراگر دوسرے قعدہ میں دو بارتشہد پڑھاتو تجدہ سہووا جب نہ ہوگا تیمبین میں لکھا ہےا گرتشہد پڑھنا بھول گیا اور سلام تجمیر دیا پھریا وآیا تولوٹے اورتشہدین سے اورا مام ابوصنیفه اورا مام ابو پوسف کے تول کے بمو جب اس پر تجد ہ مہوواجب ہوگا مہ محیط میں لکھا ہے اگر کھڑ ہے ہونے کی جگہ بیٹھ گیا اور جیٹنے کی جگہ کھڑا ہو گیا تو اگرامام یا منفر دے تو سجدہ سہووا جب ہوگا قیام ہے مراد ہے کھڑا ہوجانا یا قیام ہے قریب ہوجانا اس لئے کہ وہ قعد ہ کی طرف کوموز ہیں کرسکتا بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر قعد ہ کومو د کرے گا تو موافق صحیح قول کے نماز فاسد ہوجائے گی تیمبین میں لکھا ہے اور اگر قیام ہے قریب نہیں ہوا ہے تو بیٹے جائے اور اس پر سجدہ سہووا جب نہیں بیفآوی قاضی خان میں نکھا ہے اور یہی اصح ہے یہ ہدایہ اور تبیین میں لکھا ہے اور اسکا اعتبار آ دمی کے نیچے کے آ و ھے دھڑ ہے ہوتا ہا گرینچکا آ دھادھ سیدھا ہوگیا تو قیام ہے قریب ہورنہ قریب نہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ بھول کر کھڑے ہونے کے ارادہ سے اپنے گھٹوں پر کھڑا ہو گیا اور پھر یاد آیا تو بیٹھ جائے اور تجدہ سہو واجب ہوگا پہلا قعدہ اور دوسرااس

ا معین کرنا آلے لینی فرض تو اوّلین یا آخیرین میں غیر معین ہےاورواجب یہ کداوّلین میں معین کرے ہتے الشامی ۱۱ ۲ محیوڑے گاعد آجیوڑنے میں تجدہ بہونہیں ہے لیکن ضعیف تول میں عمر آعدہ اوّل جیوڑنا ووم عمر آدرود پڑھنا سوم رکن کے برابرفکر میں ناچہارم رکعت اوّل کا تجدہ آخرتماز تک تا خیر کرنا۔النم علامہ قاسمؓ نے اس تول کوضعیف کہاہے واش ط عظم میں برابر ہیں اور ای پراعاد ہے اور اکر اپ دونوں سریں اٹھ لیئے اور دونوں گھنے زمین پر ہیں اور اس وقت یاد آیا تو اس پر جدہ نہیں امام ابو بوسف ہے اس طرح مروی ہے ۔ فقادی قاضی خان میں لکھا ہے اس طرح اگر رکوع کی جگہ بجدہ کیا یا بجدہ کی جگہ بدہ و کہ بایا بجدہ کی جگہ بوع کی ہے۔ اور کیا یا پیچھے کیا تو ان صورتوں میں سہوکا بجدہ و واجب ہوگا اور قد وری میں ہے کہ اگر نماز میں کوئی ایس نعل جھوڑا کہ جس نعل میں کوئی ذکر مقرر ہے تو اس پر بجدہ سہووا جب ہوگا اس واسطے کہ کی نعل میں کوئی ذکر مقرر کیا گیا ہے تو بیاس بات کی نشانی ہے کہ وہ فعل فی نفسہ مقصود ہے بس اس کے چھوٹے سے نماز میں نقصان آ جائے گا بس اس کا عوض بجدہ سہو سے داجب ہوا کہ واسط سہوکا بحدہ وہیں جیس موض بحدہ سہو سے داجس ہوگا اور جود کے درمیان میں ہوا کہ نماز میں بھد دیشہد بیٹھ گیا پھر اس کو یہ شک ہوا کہ تین راحتی پڑھی ہیں ہو نماز اس کی بوری ہوار کہ میں بوا کہ جا در جود کے درمیان میں ہوا کہ جا درکھیں پڑھی ہیں تو نماز اس کی بوری ہوار بحدہ سہو واجدہ سہو

اور اگر ایک سلام بھیرینے کے بعد بیشک ہوا تو تجدہ سہونیں اور اگر نماز میں حدث ہوااور وضو کرنے کے لئے گیا اور اس ونت بیشک ہواوراس فکر کی وجہ ہے وضومیں یچھ دیر ہوئی تو تجہ وسہولا زم ہوگا میرمحیط میں لکھا ہے اورمنجملہ ان کے قنوت ہےا ً رقنوت کو جھوڑے گاتو تجدہ سبولا زم ہو گاقنوت کا چھوڑ نااس وقت ٹابت ہوتا ہے جب رکوع ہے سراٹھالیااوراگر و ہیجبیر چھوڑ دی جوقر اُت ہے بعدا در تنوت ہے پہلے ہے تو سہو کا سجد ہ کرے اس واسطے کہ وہ بمنز لہ عید کی تکبیروں کے ہے میٹبیین میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے عیدیں کی تجبیری میں بدائع میں ہے کہا گر تکبروں کوچھوڑ دیایا کم کیایا زیادہ کیایاان کودوسری جگہادا کیا تو سہو کا تجدہ واجب ہوگا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے کی اور زیادتی تھوڑی اور بہت برابر ہے۔ حسن نے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے کہ اگر امام عید کی نماز میں ایک تکبیر بھی بھولاتو سہوکا سجدہ کرے میرہ بیں لکھا ہے کشف الاسرار میں ہے کہ اگرامام تکبیریں بھول کیا اور اس نے رکوع کر دیا تو پھر قیام کی طرف نو نے برخلاف اس کے مسبوق نے جوامام کورکوع میں پایا تو وہ تکبیریں رکوع میں کہدیے بیے بحرالرائق میں لکھا ہے اگر حمید کی نماز میں دوسر ےرکوع کی تکبیر چھوڑی تو سجدہ سہودا جب ہوگا اس واسطے کہ وہ بھی عید کی تھبیروں کے ساتھ ٹل کروا جب ہے مگر برخلاف اس کے پہلے رکوع کی تکبیر داجب نہیں اس واسطے کہ وہ عید کی تکبیروں ہے مخق نہیں میں تعبین میں لکھا ہے ہمو جمعہ عیدین اور قرض اور نفل میں ا یک سا ہے گر ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ جمعداور عیدین میں سہو کا تحدہ نہ کرے تا کہلوگ فتنہ میں نہ پڑجا کیں میضمرات میں محیط ہے نقل کیا ہےاورمنجملہ ان کے جہراور آہتہ پڑھنا ہےاوراگر آہتہ پڑھنے کی جگہ جبر کیا جہر کی جگہ آہتہ پڑھاتو سجدہ سہوواجب ہوگا اس میں اختلاف ہے کہ جبر اور اخفا کس قدر پڑھنے ہے بجد ہ سہو واجب ہوگا بعضوں نے کہا ہے کہ جس قدر قر اُت ہے نماز جائز ہوجاتی ہان دونوں صورتوں میں اس قدر کا اعتبار ہے ہی اصح ہے اور الحمد اورغیر الحمد میں فرق نہیں اور اسکیے نماز پڑھنے والے پر جبریا اخفا ے ہوکا تجدہ واجب نہیں ہوتا اس واسطے کہ وہ دونوں جماعت کے خصائص ہے ہیں بیٹبین میں لکھا ہے اگراغو ذیا بھم اللہ یا آمین میں جبر کیا تو سجدہ سبووا جب ہوگا میفقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

فضل ام کے سہو سے امام اور مقتدی سب پر بجدہ مہووا جب ہوتا ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور مقتدی کے واسطے پیشر طنبیں کہ امام کے سہوکے وقت بھی نماز میں شریک ہولیوں اگر کوئی مخص امام کے بھولنے کے بعد نماز میں شریک ہوا تو امام کی مقابعت ہے اس پر بھی محدہ سہووا جب ہوگا اور اگر کوئی مخص امام کے بھولنے کے بعد نماز میں شریک ہوا تو امام کی مقابعت سے اس پر بھی بجدہ سہووا جب ہوگا اور اگر کوئی مخص امام کے بھولنے کے بعد نماز میں شریک ہوا تو امام کی مقابعت کر سے اور پہلے بجدہ کو تھن اور اگر کوئی مختص ایس کی مقابعت کر سے اور پہلے بجدہ کو تھن

نہ کرے اور اگر امام کے ساتھ ایسے وقت میں ملا کہ جب و ہسہو کے دونو ل سجد ہ کرچکا ہےتو ان وونو ں کوقضا نہ ہیڈ بین میں لکھا ہے ۔ مقتدی کے نہوے بحدہ وا جب نبیں ہوتا اورا گرا مام نے بحدہ نہونہ کیا تو مقتدی پر وا جب نبیں بیمجیط میں لکھا ہے اورمسبوق تجدہ نہو میں ا مام کی متابعت کرے اس کے بعدا پی بقیدنماز کی قضا کرنے پر کھڑا ہواور پھرا پی نماز کے آخر میں بحد ہ مہو کا اعادہ نہ کرے اجل نے جو ا مام کے ساتھ تجدہ سہوکیا ہے اس کا اعتبار نہیں اور اپنی نماز کے آخر میں اور تجدہ کرے مسبوق کو جا ہے کہ امام کے سلام کے بعد تعوزی دیرتخبرار ہے اس لئے کہامام پر شاید سہو ہو بیرمحیط سزھسی میں لکھا ہے اور اگر مقتذی نے سہو کاسجدہ امام کے ساتھ نہیں کیا اور اپنی نماز پڑھنے کو کھڑا ہو گیا تو سہو کا بجدہ اس ہے ساقط نہ ہوگا اور اپنی نماز کے آخر میں نجد و کرے اور اگر امام نے سلام پھیرا اور مسبوق کھڑا ہو گیا پھرامام کو یا دآیا کہاں پرسہو کا سجدہ ہے اوراس نے سہو تجدہ کیا تو اگرمسبوق نے ابھی تک اپنی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو بھراس پر واجب ہے کہ اس رکعت کوچھوڑ و ہے اور امام کی متابعت کی طرف کولو نے پھر جب امام سلام پھیرے تو کھڑ اہو کراینی نماز قضا کر ہے اور قیام وقر اُت اور رکوع جو پہلے کر چکا ہے اس کا کچھا متنبار نہ ہوگا اور اگرا مام کی متابعت کی طرف کونہ لوٹا اور اس طرح اپنی نماز پڑھتا ر ہاتو اس کی نماز جائز ہوجائے گی اور بھکم استحسان کے آخر میں بجدہ سہو کا کرے اور اگر امام نے اس وفت بجدہ کیا جب مسبوق اپنی رکعت کا تحدہ کر چکا تھا تو امام کی متابعت کی طرف کو نہ اورا گرامام کی متابعت کی تو نماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر امام نے خوف کی نماز میں سہو کا سجدہ کیا اور دوسر ے گروہ نے امام کی متابعت کی تو پہلے گروہ کے لوگ جب اپنی نمازتمام کر چکیں اس وفت سہو کا سجدہ کریں ہے بحرالرا کق میں لکھا ہے لاحق کو جوا پنی نماز قضا کرنے میں سہو ہوتو اس کا سجدہ نہ کرےاورمسبوق کو جو ا پنی نماز ادا کرنے میں سہو ہوتو اس کا سجدہ سہو واجب ہوگا اگرامام نے سجدہ سہو کا کیا اور مسبوق نے اس کے ساتھ سجدہ نہ کیا اور اس کواپنی نماز کے ادا کرنے میں بھی سہو ہوا تو دو تجدے اس کو دونو ل سہووں ہے کافی ہیں مقیم اگر مسافر کے بیجھے نماز پڑھے تو اس کوسہو کے تجدہ میں تھم مسبوق کا ہے امام کوسہو کا ہوا پھر اس کوحدث ہو گیا اور اس نے ایک مسبوق کومقدم کر دیا تو مسبوق اس نماز کوتمام کرے مگر سلام نہ بھیرے اور کسی اور ایسے مخص کو بڑھا دے جوادّ ل ہے نماز میں شریک ہے وہ مخص سلام بھیرے اور سہو کا سجد ہ کرے اور مبسوق اس کے ساتھ مجدہ کرے اور اگر اِن میں کوئی ایسا شخص نہیں جس پراوّل ہے نماز کی ہوتو سب لوگ اپنی باقی نماز وں کے تضا کرنے کے واسطے کھڑ ہے ہو جا کمیں اور ہر مخض اپنی نماز کے آخر میں سہو کا سجدہ کر لے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے کسی مخض نے ظہر کی بانچ رکعتیں پڑھیں اور چوتھی رکعت میں بفقدرتشہد قعدہ کرلیا تھا تو اگر اس کو پانچویں رکعت کے بحدہ کرنے سے پہلے یا دائٹگیا کہ وہ پانچویں رکعت میں ہے تو قعدہ کی طرف کوعود کر لے اور سلام پھیرے مدیجیط میں لکھا ہے اور سہو کا سجدہ کرے مدہراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر اس وقت یا دآیا کہ جب یا نچویں رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو قعدہ کی طرف کوعود نہ کرے اور سلام نہ پھیرے بلکہ ایک رکعت اور پڑھ کر دو گانہ بورا کر لے پھرتشہد پڑھ کرسلام پھیروے بیرمحیط میں لکھا ہے اور بھکم استحسان سبو کا سجد و کر لے بید ہدا بید میں لکھا ہے اور بہی مختارے بیہ کفا بیہ میں لکھا ہے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیرے بیرمحیط میں لکھا ہے اور وہ دونوں رکعتوں میں نفل ہوں گی اور تھیجے قول کے بھو جب ظہر کی سنتوں کے قائم مقام نہیں ہوسکتیں پیرجو ہر قالنیر وہیں لکھا ہے فقہانے ریکہا ہے کہ عصر کی نماز ہیں چھٹی رکعت ندملائے اور بعضول نے کہاہے کہملا دےاور یہی اصح ہے میجینین میں لکھاہے اور اس پراعماد ہے اس داسطے کنفل عصر کے بعد اپنے اختیار ہے پڑھے تو مکروہ ہے اور جب اختیار ہے نہ ہوتو مکروہ نہیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور فجر کی نماز میں اگر دوسری رکعت میں بقدرتشہد قعد ہ کیا اور پھر تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا اور اس کا سجد و کرلیا تو چوتھی رکعت اس میں نہ ملا و بے سیمبین میں لکھا ہے اور جبنیس میں تصریح کی ہے کہ فنوی ہشام کا اس روایت پر ہے کہ ایک رکعت اور ملانے میں صبح اورعصر میں پچے فرق نہیں اور صبح اورعصر میں بھی رکعت ملانا مکرو ہنیں میہ

بح الرائق میں لکھا ہے اورا گرفجر کی نماز میں دور کعتوں کے بعد بقدر تشہد قعد ہنیں کیا تھا تو فرض اس کے باطل ہو گئے اور فجر کی نماز ہے پہلے دورکعتوں سے زیادہ نفل پڑھنا مکروہ ہے ہرخلاف اس کے اگرعصر کی نماز میں چوتھی رکعت پر قعدہ نہ کیا اور یا نچویں رکعت کو کھڑا ہو گیا اور اس کا سجدہ بھی کرلیا تو چھٹی رکعت ملا لے اس واسطے کہ عصر ہے پہلے فال پڑھنا مکروہ نہیں ہے اور اگر عصر کی نماز میں چوتھی رُعت میں نبیں بینے اور یا نجویں رکعت کو کھڑ اہو گیا اور ابھی ئبدہ نبیں کیا تو قعدہ کی طرف کوعود کرے بیمحیط میں لکھا ہے اور خلا صہ خانمیہ میں ہے کہ تشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور سہو کا جدو کرے بیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے اگرظہر کی نماز میں چوتھی رکعت میں قعد ونہیں کیا اور پانچویں رکعت کو گھڑا ہو گیا اور یانچویں رکعت کاسجد و کرایا تو ہمارے نز دیک اس کی ظہر فاسد ہوگئی بیمحیط میں لکھا ہے اور امام ابو حنیفہ اورامام ابو بیسف کنز دیک ایک فرض اس کے نفل ہے بدل سے اور چھٹی رکعت اور ملالے اور اگر نہ ملائے تو اس پر پھھ واجب نبیں میہ مدایہ میں ملص ہے پھرامام ابو یوسف اور امام ابو تحدّ میں میا ختلاف ہے کہ اس کی نماز کس وقت فاسد ہوتی ہے امام ابو یوسٹ کا پیتول ہے کہ جس وفت اس نے تجدہ کے داسطے سررکھا ای وقت نماز اس کی فاسد ہوگئی اورامام محمد کا پیتول ہے کہ جب تجدہ ہے سراُ ٹھائے گااس وقت فاسد ہوگی وجہ ل کی رہ ہے کہ امام ابو پوسف کے نز دیک سرز مین پر رکھتے ہی بجدہ فرض اوا ہو جاتا ہے اورامام محد کے نزویک سرر کھ کر پھراٹھانے ہے تجدہ کا فرض اوا ہوتا ہے میر پیط میں لکھا ہے فخر الاسلام نے جامع صغیر میں لکھا ہے۔ نتوی کے واسطے تول امام محمد کا مختار ہے مینہا ہیں لکھا ہے اور فائدہ اختلاف کا اس صورت میں طاہر ہوتا ہے کہ اس مجدہ میں حدث ہوا تو امام ابو بوسف کے نز ویک اس نماز کی دری ممکن نہیں اور امام محمد کے نز دیک ممکن ہے کہ جائے اور وضو کرے بیمجیط میں لکھا ہے اور قعدہ کرے اور تشہد پڑھے اور سلام پھیرے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور اصح یہ ہے کہ وہ سہو کا سجدہ نہ کرے یہ نہا یہ میں لکھا ہے اگر کشخص پر تجدہ مہو کا واجب ہے تو اگر وہ نماز کے قطع کرنے کے واسطے سلام پھیرے تو وہ سلام کے بعد بھی داخل صلوٰ ۃ رہتا ے اگراس وقت سہو کا تجد وکرے اور تجدہ نہ کرے تو امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک تمازیس واخل نہیں اور یہی اسم ہے ادرامام محر اورزقر كنزديك وه داخل صلوة إار چهوه مهوكا تجده نه كري بس بعد سلام كاكركسي مخف في اس كے ساتھ اقتداكيا توامام محدٌ كنز ديك برصورت مين سحح بإدرامام ابوحنيفهُ ادرامام ابو يوسفٌ كنز ديك ده بجده بهو كاكري توضيح بدرنه سحج نبيس اوراگراس و تت قبقبه مارا توامام محمدٌ كے نز ديك وضوڻو ٺ جائے گااورا مام ايو حنيفهٌ اورا مام ايو يوسف كے نز ديك وضونه نو نے گااور نماز اس کی بالا جماع پوری ہوگئی اور سجدہ سہواس ہے ساقط ہو گیا اور اگر اس وقت مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو امام محمہ کے نز دیک اب اس کے فرض حیار رکعت ہوجا تھی گے اور نماز کے آخر میں سہو کا سجدہ کرے اور امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک فرض اس کے میار ندہوں کے اور تجدہ مہواس ہے ساقط ہوجائے گا کیونکہ اس کا ایجاب موجب ابطال ہے بیشرح نقابی ش ہے جوابوالمکارم کی تصنیف ہے کی شخص نے دورکعت نفل پڑھی اوران میں مہوہوااور مہو کا تحدہ کیااس کے بعداور نماز اس پر بنا نہ کرے یہ مدامیم لکھا ہے اور اگر نماز بتا کرلی تو سیح ہوجائے گی اس لئے کہ تحریمہ باقی ہے اور مختاریہ ہے کہ بحدہ ہو کا اعادہ کرے اگر مسافر نے تجدہ سہو کے بعد اقامت کی نیت کی تو اب جار رکھتیں اس پر لازم ہوجائے گی تجدہ سہو کا اعادہ کرے بیٹیبین میں لکھا ہے کسی شخص نے عشا کی نماز پڑھی اور اس میں مہو ہوا اور اس نماز میں آیت تجد ہ پڑھی تھی اس کا تجد ہ بھی نہیں کیا اور ایک رکعت کا ایک تجد ہ جھوڑ ویا پھر سلام پھیر دیا تو اس مسئلہ میں جیارصور تیں بین بیا تو سب فعل بھولے ہے گئے یا سب عمر اُ کئے بیا تلاوت کا تجدہ بھول کر چھوڑ ااور نماز کا تجدہ جان کر چھوڑ ایا نماز کا تح**دہ بھول کر چھوڑ ااور تلاوت کا جان کر جھوڑ الجبلی صورت میں بالا نفاق اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اس لے** کہ بیسلام سہوا ہے اور سہو سے سلام ہوئے میں تماز کے اندرتج پید ہے خارج نبیس ہوتا اور دوسری اور تیسری صورت میں نماز اس کی

بالا تفاق فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ عمد اسلام پھیرنے ہے تحریمہ سے خارج ہوجا تا ہے اور چوتھی صورت میں فلا ہرروایت کے ہموجب نمازاس کی فاسد ہوجائے گی میرمحیط میں لکھا ہے اگر سہو ہواتو تجدہ سہو واجب نہ ہوگا اس لئے کہ بیسلسلہ بھی ختم نہ ہوگا میرتہ نہ ہوگا میں اپنے کہ بیسلسلہ بھی ختم نہ ہوگا میرتہ بارسہو ہوتو دو تجدہ کا فی ہیں بی خلاصہ شہوگا میں تہتہ ہوگا ہے۔ پڑھی تو سجدہ کا فی ہیں بی خلاصہ میں لکھا ہے اگر رات میں نقل نماز کی امامت کی تو اگر جان کر قر اُت آ ہستہ پڑھی تو ہرا کیا اور جو بھولے سے پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہوگا مین خان میں لکھا ہے ہے بڑھی تو سجدہ سے ۔

اگرتر اوت کے اور وتر میں امام نے جہر نہ کیا تو تحیدہ سہولا زم ہوگا بیتا تار خانبیم کی لکھا ہے اگر امام کوسہو ہوا پھر حدث ہوا اور اس نے کسی خفس کوخلیفہ کر دیا نو خلیفہ سلام کے بعد مہو کا تجد ہ کرے اور اگر خلیفہ کواپنی نماز میں بھی سہو نہوا تو وہ تجد ہ مہو کے اہام اور خلیفہ دونوں کے مہوکو کافی جیں جیسے کہ امام کو دومر تنبہ کے مہو جس ہوتے جیں اور اگر پہلے امام کو کو ہوا تو خبیفہ کے مہوسے پہلے امام پر بھی سجدہ مہو واجب ہوگا اوراگر پہلے امام کوخلیفہ کرنے کے بعد مہو ہوا تو اس ہے پچھوا جب نہیں ہوتا بیز فبیر و میں لکھا ہے اور اصل میں ہے کہ چوتھی رکعت میں بقدرتشہد قعد ہ کر کے بھو لے ہے سلام بھیر دیا اورتشہد نہیں پڑھا تو اس پرسہووا جب ہے کہ تشہد پڑھے پھر سلام پھیرے اور پھر سہو کا سجد و کرے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیرے بیرمحیط میں لکھاہے اور ای سے ملتے ہوئے بیں نماز میں شک پڑ جانے کے مسئلے جس شخص کونماز میں شک ہواور بیرنہ معلوم ہوا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراور ایساا تفاق اوّل ہی بار ہوا تھا تو از سرنو نماز یڑھے بیسراج الو ہاج میں لکھاہے بھراز سرتونماز پڑھنااس صورت میں ہوسکتا ہے کہ پہلی نمازے خارج ہواور بیسلام ہے ہوگا یا کلام ے پاکسی اورعمل ہے جونماز کے منافی ہیں بیٹھ کرسلام پھیر تا اولی ہے اور فقط نیت کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس ہے نماز ہے ف رج نہیں ہوتا سیمین میں لکھا ہے مشائخ کا اس بات میں انتظاف ہے کہ اوّل بارشک ہونے کے کیامعنی ہیں بعض فقہانے کہا ہے کہ بھولنااس کی عادت نہ ہو میمعنی نہیں کہ بھی اپنی عمر میں سہونہ ہوا ہوا وربعضوں نے کہا ہے کہا سے معنی میہ بیں کہاس نماز میں وہ پہلاسہو واقع ہوا ہے اور پہلاتو ل تھیک ہے میچیط میں لکھا ہے اور اگر اکثر شک ہوتا ہے تو ظن غالب برعمل کرے میں بین میں لکھا ہے اور اکر قکر کے بعد بھی کوئی جانب اس کی اس کے نز دیک غالب نہیں ہوتی تو کی کی جانب کومقر رکر لے مثلاً اگر اس کو پیشک ہو کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری تو مینی رکعت مقرر کرے اور اگر بیشک ہو کہ دوسری ہے یا تیسری تو دوسری مقرر کرے اور اگریے شک ہو کہ تیسری رکعت ہے یا پوتھی تو تیسری مقرر کر ہے لیکن جہال جہال قعدہ کا شک ہے ان سب جگہوہ قعدہ کر ہے خواہ وہ فرض ہویا واجب تا کہ قعدہ کا فرض و واجب ترک نہ ہواگر جار رکعتوں کی تماز میں شک ہوا کہ پہلی راحت میں ہے یا دوسری میں تو پہلی رکعت مقرر کر لے اور اس میں قعد ہ کرے پھر کھڑا ہواورا میک رکعت پڑھےاور قعدہ کرے پھر کھڑا ہواورا میک رکعت اور پڑھے اور قعدہ کریے پھر کھڑا ہواورا میک رکعت پڑھے کل جارقعدہ کرے تیسرااور چوتھا قعدہ فرض ہے اور باقی واجب ریہ بحرالرائق میں لکھاہے اورا گرکسی شخص کوتشہدے فارغ ہونے کے بعد سلام سے پہلے یا سلام سے بعد شک ہواتو جواز کا حکم دیا جائے گااور شک کا امتیار نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے کسی مخف کوشک ہوا کہ نماز پڑھی ہے یانہیں تو اگروفت باقی ہے تو اس پر نماز کا اماد ہوا جب ہے اور اگر وفت نکل گیا تو بھر کچھوا جب نہیں ہے پیط میں لکھا ہے اگر فجر کی نماز میں قیام کی حالت میں پیشک ہوا کہ تیسری رکعت ہے یا پہلی تو رکعت یوری نہ کرے بلکہ بعقد رتشہد قعد ہ کرے اور قیام کو چھوڑ دے پھر قیام کر کے دورگعتیں پڑھاور ہررکعت میں الحمد اور سور ۃ پڑھے پھر تشہد پڑھے پھر سہو کے دونوں سجدے کرے اور اگر بحدہ کے اندر شک ہوا لیں اگر بیشک ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری تو اس طرح نماز پڑھتا رہے خواہ پہلے بحدہ میں شک ہوخواہ دوسرے میں اس لئے کہ اگر میلی رکعت ہے تب تو اس طرح پڑھتا رہنا واجب ہےاور اگر دوسری رکعت ہے تو بھی اس کی تھیال اور اس طرح اگر جار رکعتوں کی نماز میں بیشک ہوا کہ وہ چوتھی یا پانچویں ہے تب بھی یمبی تھم ہے اور اگر بیشک ہوا کہ تیسری یا پانچویں ہے تو اس طرح عمل کرے جیسے ہم فجر کی نماز کی بابت ذکر کر چکے ہیں یعنی قعد ہ کی طرف عود کرے پھرایک رکعت پڑھے اور تشہد پڑھے پھر کھڑا ہواور ایک رکعت پڑھے اور قعدہ کرے اور سہو کاسجدہ کرلے اگروٹر کی تماز میں حالت قیام میں یے شک ہوا کہ وہ دومری رکعت ہے یا تیسری تو اس رکعت کو تنوت پڑھ کرتمام کرے اور قعدہ کرے بھر کھڑا ہوکر ایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی قنوت پڑھے یہی مختار ہے بیہاں تک کہ عبارت خلاصہ کی تھی اور اس کاسمجھ لیٹا بھی ضرور ہے کہ شک کی سب صورتوں میں سہو کا تجدہ وا جب ہوتا ہے خواہ گمان غالب پرعمل کرے خواہ کی کی جانب اختیار کرے یہ بحرالرائق میں فتح القدیرے نقل کیا ہے اور اگر نماز میں بیشک ہو کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراوراس میں بہت دیرتک فکر کرتا رہا پھریفین ہو گیا کہاس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں پس اً براس تفکر کی وجہ ہے کسی رکن کے ادا کرنے میں بیٹنصان ہوا کہ نماز پڑ ھتار ہااورفکر کرتار ہاتو اس پرسجد وسہووا جب نہ ہوگااوراً براس کا تفكر بهت ديرتك ربايهال تك كدايك ركعت ميں ياسجده ميں ضل پڙايار كوع وسجده ميں تھااور ديرتك اس ميں سوچتار ہااس \_ تفكر كي وجہ ہے اس کے حال میں تغیر ہواتو بحکم استحسان تحبہ ہے ہوا جب ہوگا بیرمچیط میں لکھا ہے اورا گرنماز میں اس کو بیرگمان غالب ہوا کہ اس کو حدث ہوا ہے اس نے مسح نہیں کیا تھا پھر اس کا یقین ہوا در کچھ شک نہ ہوا اس کے بعد پھر اس کو بیہ یقین ہوا کہ اس کو صد ث نہیں ہوا یا بیٹک اس نے سے کرلیا ہے تو ابو بکرنے کہا ہے کہ اس نے حدث یاسے نہ کرنے کی یقین کی حالت میں کوئی رکن ادا کرلیا تھا تو پھر از سرنو نماز پڑھےور نہ وہی نماز پڑھتار ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہےاور اگر جانتا ہے کہ ایک رکن ادا ہو چکا تھا پھرییشک ہوا کہ اس نے شروع کی تجبیر کئی تھی یا نہ کئی تھی یا بیشک ہوا کہ حدث ہوا ہے یانہیں یا بیشک ہوا کہ کپڑے کونجاست لگی ہے یانہیں یا بیشک ہوا کہ سر کا سے کیا ہے یانہیں تو اگر بیشک اوّل ہی ہار ہوا ہے تو از سرنونماز پڑھے ورنہ نماز پڑھتار ہے اور اس پر وضوکر نایا کپڑا دھونا واجب نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے **فتاوی عمّا ہیے میں** ہے کہ اگر نماز کے اندر میشک ہوا کہ مسافر ہے یا مقیم ہے تو جار رکھتیں پڑھاور احتیاطا د دسری رکعت میں قعد و کرے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے کوئی شخص امامت کرتا تھا اور جب دور کعتیں پڑھ چیکا اور دوسری رکعت کا تجد ہ مئدزہ۔ بیلفظ بطورطعنہ کے (کیاخوب) بولتے ہیں۔ ابو یوسف نے جب اہ م محرکا قول سنا تو کہا کہ کیاخوب جونم ز فاسد ہو کی اُس کو گزے ، رست کر وياب يعني ميل عجب ٢١ کر چکا پھراس کوشک ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری یا چوتھی یا تیسری تو اپنے مقتد یوں کی طرف کیا ظاکرے اورا گروہ کھڑے ہوتا کیں امام کو تو کھڑا ہوا جا ہے اور وہ بیٹے جا کیں تو بیٹے جائے اس پر اعتماد کرنے میں پچھ مضا لقہ نہیں اور اس پر ہمونہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر امام کو شک ہوا اور دومعتر شخصوں نے اس کوفیر دی تو ان کا قول اختیار کرے کوئی تنہا نماز پڑھتا تھا یا ام تھا اور جب اس نے سلام پھیرا تو ایک معتبر شخص نے فیر دی تو نے ظہر کی تین رکعتیں پڑھی ہیں تو فقہ انے کہا کہا گرنماز پڑھنے والے نے اپنے رائے میں چور کعتیں پڑھی ہیں تو اس خبر دینے والے نے اپنے رائے میں چور کعتیں پڑھی ہیں تو اس خبر دینے والے کے قول کا پچھا عتبار نہ کرے میں چیا ہیں تکھا ہے اورظہیر ہیں ہے کہ امام محکہ ہن حین نے کہا ہے کہ میں شک ہوا معتبر شخص کے خبر دینے ہے ہموٹا تو امام محکہ ہے موسورت ہیں نماز کا اعادہ کر لیتا ہوں بیتا تار خانے ہیں لکھا ہے اگر نماز پڑھنے والے کوفیر دینے ہیں شک کیا تو بھی نماز کا اعادہ کر دومعتر شخصوں کے قول ہیں شک کیا تو بھی نماز کا اعادہ کر سے اورا گر دومعتر شخصوں کے قول ہیں شک کیا تو بھی نماز کا اعادہ کر سے اورا گر ذمر دینے والم عتبر نہیں تو اس کے قول ہیں شک کیا تو بھی نماز کا اعادہ کر سے اورا گر خبر دینے والم معتبر نہیں تو اس کے قول پر اعتبار نہ کرے یہ میط میں لکھا ہے۔

## نېرهو (١٥ باب

#### سجدہ تلاوت کے بیان میں

قرآن میں تلاوت کے چودہ بجدہ بین سے ہدا ہے میں لکھا ہے۔ ا۔ سورہ اعراف کے آخر میں اس آیت پران الذین عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ٢٠ سور رعد ش ال آيت يرولله يسجد من في السموات ولارض طوعًا وكرمًا وظلالهم بالغدة والأصال ٣ ـ اورسور وكل ش ال آيت پر ولله يسجد ما في السموات وما في الارض من وابته والملَّهِكة وهم لايستكبرون ٣ \_اورسوره بني اسرائيل شرائر يت ير ان الذين او توا العلم من قبله اذا يتلي عليهم يخرون للاقتان سُجنًا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ٥ ـ اور ١٥ مريم شراك آيت يراذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا او بكيالا ١٠٠٠ في شراس آيت رالم تر ان الله يسجد له من في السموات و من في الارض والشمس و القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس و كثير حق عليه الفداب ومن يهن الله فعاله من مكرم ان الله يفعل مايشآء \_ \_ \_ وروفرقان ش اس آيت يرواذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورًا ٨ \_سوره كل ش ال آيت يرويعلم ماتخفون و ما تعلنون٩ \_سورهالم تنزيل ش الآيت يرانما يو من بآياتنا الذين إذا ذكر وبها خرد اسجدًا وسبحو الحمد ربهم وهم لا يستكبرون ١٠-ص ش اس آیت بر فاستغفر دیه و خو دا کعا واناب ارسوده تم ش لایسامون کے لفظ بر۱۲ سوره والیم ش فاسجد والله واعبد كالفظ يرسما -سوره اذا السماء انشقت عن ال آيت ير فما لهم لا يومنون واذا قر علهيم القرآن لايسجدون ١٣ - سوره ا قرء میں اس آیت پر وانجد واقتر ب بیننی میں لکھا ہے ان مقاموں پر پڑھنے اور سننے والے پر بجد ہ واجب ہے خوا وقر آن سننے کا قصد کرے بانہ کرے میہ ہدا ہیں لکھاہے اگر کسی نے سجدہ کی آیت پڑھی تو اس پرصرف ہونٹوں کے ہلانے ہے سجدہ واجب نہ ہوگا اور اس ونت واجب ہوگا جب و چیج حروف نکالے اور اس ہے ایک آواز پیدا ہو کہ جس کوم دخود من لے یا اور کوئی شخص جواس کے منہ کے یاس کان لگادے وہ من لے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر تجد و کی آیت پڑھی اور اس کے آخر کاحرف نہ بڑھا تو سجد و نہ کرے اور اگر صرف حرف پڑھا جس پر سجدہ ہوتا ہے تو بھی سجدہ نہ کرے لیکن آ دھی ہے زیادہ آیت سجدہ کی حرف سجدہ کے ساتھ پڑھ لے تو سجدہ واجب ہوگا اور مختصر البحر میں ہے کہ اگر وانجد پڑھا اور خاموش ہو گیا اور واقتر ب نہ پڑھا تو تجد ہ واجب ہو گا یہ بین میں لکھا ہے کسی مخص نے بوری آیت بجدہ کی ایک جماعت ہے اس طرح کی کہا کے۔ایک فخص ہے ایک ایک حرف سنا تو اس پر بجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا

اس کے کہاں نے کسی تلاوت کرنے والے ہے ہیں سنامیر فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور تجدہ کے واجب ہونے میں ایس یہ ہے کہ جس تخص میں نماز واجب ہونے کی اہلیت ہوخواہ بطورادا کےخواہ بطور قضا کے اس میں اہلیت تحدہ تلاوت کے واجب ہونے کی بھی ہے در نہیں پیخلاصہ میں لکھا ہے جی کہ اگر تلاوت کرنے والا کا فرہو یا مجنون یا طفل یا الیں عورت جوجیش یا نفرس میں ہے یا اس نے دک دن ہے کم حیض یا میالیس دن ہے کم نفاس سے طاہر ہوکر تلاوت کی تو مجدہ تلاوت لازم نہ ہوگا ایسے ہی ہننے والے پر بھی ا، زم نہ ہوگااوراگراس نے کوئی مسلمان عاقل بالغ سنے تو اس پرسجدہوا جب ہوااورا گر بے وضو یا جب سجدہ کی آیتیں پڑھیں یاسنیں تو ان پر بھی سجدہ واجب ہوگا اور مریض کا بھی میں حکم ہے اگر کسی جانورے آپرے سجدہ نن تو سجدہ واجب نہ ہوگا میں مختار ہے اور اگر سوتے ہوے سے ٹی توضیح یہ ہے کہ مجدہ داجب ہوگا اگر کسی نے گنبد کے اندر چلا کے آیت مجدہ پڑھی اور وہاں ہے وہ آ واز کونج کرلوثی اور وہ آ واز کسی نے ٹی تو اس پر تجدہ واجب نہ ہوگا بیرخاصہ میں لکھاہے جو تخص سویا تھا اور اسے ٹبر دی جائے کہ اس نے سوتے میں آیت تجدہ پڑھی تھی تو اس پرسجدہ واجب ہوگا اور نصاب میں ہے کہ میں اسم ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر نشہ کی حالت میں کسی ہے ۔ یت تجدہ پڑھی اوراس پراس کے سننے والوں پر تجد ووا جب ہوگا میرمجیط سڑھی میں لکھا ہےاور عورت نے اگر نماز میں آیت تجد ہ پڑھی اور تجد ونہیں کیا تھا کہ اس کوچص ہوگیا تو وہ مجدہ اس سے ساقط ہوگیا ہے محیط میں لکھا ہے اگر کسی مخف نے نفل کی نماز میں آیت مجدہ پڑھی اور اس کا تجدہ کرلیا پھراس کی نماز فاسد ہوگی اور اس کی قضا وا جب ہوئی تو تجدہ کا اعادہ لازم نہ ہوگا اس طرح اگر کسی مسلمان نے آیت بجدہ پڑھی پھر معاذ القدوہ مرتد ہوگیا پھرمسلمان ہوا تو اس پر مجدہ واجب نہیں ہوگا قر آن کے لکھنے سے مجدہ واجب نہیں ہوتا یہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہےا گر بجدہ کی آیت فاری میں پڑھی تو پڑھنے والے پراور سننے والے پر بجدہ واجب ہو گاخوا ہ سننے والا سمجھے یا نہ سمجھے بہ حکم اس وقت ہے کہ جب سننے والے کوخبر دی جائے کہ تجد ہ کی آیت پڑھی ہے اور صاحبین ؓ کے نز ویک اگر سننے والا جانیا ہے کہ وہ قرآن یڑ ھتا ہے تو تحبد ہ لا زم ہو گا ور نہ لا زم نہ ہو گا بیرخلا صہ بیں لکھا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ بالا جماع وا جب ہو گا بہی تیجے ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھ ہے اگر عربی میں قرآن پڑھاتو ہرصورت میں تجدہ لازم ہوگا۔

کین جب تک معلوم نہیں ہے اس وقت تک تا فیر کرنے میں معذور ہوگا اور اگر ہم سے نے آیت بجدہ کی پڑھی اور خود اس کو بند نہ اور اس پر بجدہ واجب بند ہوگا میں البھا ہے اگر پیچھے کرکے آیت بجدہ کی پڑھی تو بجدہ واجب بند ہوگا میں البھا ہے اگر پیچھے کرکے آیت بجدہ کی پڑھی تو بجدہ کی نماز میں ہوخواہ آستہ کہ ماز میں بوخواہ آستہ کہ ماز میں بعدہ کی آیت نہ پڑھے اگرا مام سے کی اجنی شخص نے آیت بجدہ کی نماز میں بعدہ کی آیت نہ پڑھے اگرا مام سے کی اجنی شخص نے آیت بجدہ کن جو اس کے ساتھ نماز میں بعدہ کہ اس کے ساتھ نماز میں بعدہ کی تعدہ نماز میں بعدہ کی آیت نہ پڑھے اگرا مام سے کی اجنی شخص نے آیت بجدہ کی نماز میں بھی بجدہ کر نے سے پہلے اس کے ساتھ نماز میں شرکے یہ موجودہ کر سے اور اگر اس کے ساتھ نماز میں شرکے بعد نہ نہ کہ ہو کہ اور اگر اس کے ساتھ نماز میں داخل ہوا تو سجدہ کر سے اور بھی اس وقت ہے جب اس رکھت کے آخر میں شامل ہو جائے لیکن اگر دوسری رکعت میں شامل ہو اتو سجدہ نہ کہ تو کہ کہ نہ کہ اس کے میں کھا ہے اگر کی مقدی نے آیت بعدہ کر نے کے بعد نماز میں شرکے بہا ہو کہ نہ نہا کہ ہو کہ نہ نہ ہوگا نہ نہاز میں نہ بعد نہ نہ کہ نہ بی سے بھی تھے ہے بہ نہ کہ ہو نے کے بعد بحدہ کر لے اور اگر نماز کے اندر بڑھی تو امام ہوا تو سے میں تھو اس کے ساتھ نماز میں شرکے نہیں ہے تو نماز میں تو نماز میں شرکھ ہو نے کے بعد بحدہ کر لے اور اگر نماز کے اندر بڑھنے والے نے بود بحدہ کر لے اور اگر نماز کے اندر بڑھنے والے نے جو اس کے ساتھ نماز میں شرکھ سے بیں تھے جے بے مطاب میں لکھا ہے ہو تھے اس وقت ہے کہ جب خود نماز پڑھنے والے نے جو آیت بحدہ فیر خوص سے نی اور خود مقدی نہ نہواں آیت کو بہلے نہ پڑھ لیا ہواور اگر بہلے خود بھی اس آیت کو بہلے نہ پڑھ لیا ہواور اگر بہلے خود بھی اس آیت کو بہلے نہ پڑھ الیا ہواور اگر بہلے خود بھی اس آیت کو بہلے نہ پڑھ لیا ہواور اگر بہلے خود بھی اس آیت کو بہلے نہ پڑھ الیا ہواور اگر بہلے خود بھی اس آیت کے کو بہلے نہ پڑھ والے نے جو آیت بحدہ فیر خوص سے نی اور خود مقتد کی نے بھو تھے کہ کہ اس آئی ہو نے کے بعد بھی ہو تھی ہو تھی ہو تھا کہ بھی ہو کے کہ بھی ہو تھی ہو

یڑھ چکا ہے بھرسٹا پھر بحیدہ کیا تو طاہرروایت کے بھو جب دوسراسجدہ نہ کرےاورا گراؤل من پیکا ہے بھرخوداس کی تلاوت کی تو اس میں · ووروایتیں ہیں سراج الو ہاج میں اس پر یقین کیا ہے کہ دوسرا تجدہ نہ کرے بینبرالفائق میں لکھا ہے اگر تجدہ کی آ بہت نماز کے اندر پر بھی تواگروہ سورۃ کے بچے میں ہے تو افضل میہ ہے کہ تجدہ کرے مجر کھڑا ہواور سورہ ختم کرے اور رکوع کرے اور اگر بجدہ نہ کیا اور رکوع کیا اور ای رکوع میں نبیت مجدہ تلاوت کی کرلی تو از روئے قیاس جائز ہے اور ای کوہم اختیار کرتے ہیں اگر رکوع و مجدہ نہ کیا اور سورہ تمام کرنے کے بعدرکوع کیا اور نیت مجد و کی تو کافی نہیں اور اس رکوع ہے مجدہ تلاوت ساقط نہ ہوگا اور جب تک وہ نماز میں ہے اس مجدہ ادا کا کرنااس پرواجب ہوگا شخ امام خواہرزادہ نے کہا ہے کہ اگر آیت مجدہ کے بعد تین آیتیں پڑھ لیں تو فورا مجدہ کرنے کا حکم جاتار ہا ادررکوع قائم مقام بجدہ کانہیں ہوسکتااورشس الائمہ حلوائی نے کہاہے کہ جب تک تین آجوں سے زیادہ نہ بڑھے بیٹکم منقطع نہیں ہوتا ہی فآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر آیت تجدہ آخر سورۃ میں ہے تو افضل ہے ہے کہ اس کے عوض میں رکوع کردے اور اگر تجدہ کیا اور رکوع نہ کیا تو ضرور ہے بحدہ ہے سراٹھانے کے بعد تھوڑی سورۃ اور پڑھے اور اگر بحدہ ہے سراٹھانے کے بعد کچھاور نہ پڑھااور رکوع کردیا تو جائز ہےاوراگررکوع بھی نہ کیااور بجدہ نہ کیااور نماز میں آگے کوچل دیا تو پھررکوع ہے بجدہ تلاوت اوا نہ ہوگا اور جب تک نماز یں ہے بحدہ ادا کرنا اس پر واجب ہوگا اور اگر بجدہ آخر سورۃ میں ہوا اور بعد اس کے دویا تین آبیتیں ہوں تو اس کواختیار ہے اس کا رکوع کر لے اور جاہے بجد ہ کرے اور اگر اس کا رکوع کر لے تو اگر سورہ ختم کر کے رکوع کرے تو جائز ہے اور اگر اس کا بجد ہ کیا تو پھر کھڑا ہوکرسور ق ختم کرے اور رکوع کر لے اور اگر اس کے ساتھ میں دوسری سورۃ بھی ملا دیتو افضل ہے بیضمرات میں لکھا ہے اور اگرفور اس کے داسطے علیحدہ رکوع پاسجدہ کیا تو پھر کھڑا ہو جائے اور مستحب سے ہے کہ اس کے بعد بھی رکوع نہ کر دے بلکہ دویا تمین آیتین بر ہ کررکوع کرے میشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور اگر آیت مجد و کی نماز میں برجی اور بیاراد و کیا کہ اس کارکوع کرے تو رکوع کرتے وفت اس کی نیت ضروری ہے اور اگر رکوع کرتے وفت اس نیت کی نہ کی تو کافی نہیں اور اگر رکوع کے اندر نیت کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ کافی ہے بعضوں نے کہا ہے کافی نہیں میضمرات میں لکھا ہے اور اظہریہ ہے کہ کافی نہیں بیشرح ابولمکارم میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہ اگر رکوع سے سراٹھانے کے بعد نبیت کی تو بالا تفاق کافی نہیں یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور اگر امام نے رکوع کے اندر تلاوت کے بعد نیت کی اور مقتدی نے نیت نہ کی تؤوہ اس کی طرف ہے کا فی نہ ہوگا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد بجد ہ کرے اور قعد ہ کا اعاد ہ کرے اور اگر قعد ہ چھوڑ دیا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی ہیے قدیہ میں لکھا ہے اس امریر اجماع ہے کہ بحدہ تلاوت کا نماز کے بحد ہے ادا ہوجا تا ہے اگر چہ نیت تلاوت کے بحد ہ کی نہ کرے میرخلا مہ میں لکھا ہے نماز پڑھنے والا اگر تلاوت کا مجدواس کے موقع پر بھول گیا پھراس کورکوع یا مجدویا قعدہ میں یا دآیا تواس وفت مجدہ کرلے مجرجس رکن میں تھااس رکن میں آ جائے اور از روے استحسان میں کم ہے کہ اس رکن کا اعاد وکرے اور اگر اعاد و نہ کیا تو نماز اس کی جائز ہوگی تظہیر ریک مہو کی قصل میں لکھا ہے امام نے آیت مجدہ کی پڑھی اور جماعت کے پچھالوگ مسجد کے حن میں تنصامام نے مجدہ تلاوت میں جانے کے واسطے تکبیر کہی اور ان لوگوں نے جو صحن میں تنے یہ گمان کیا کہ رکوع کے واسطے تکبیر کہی ہے پس انہوں نے رکوع کیا اور جب امام تکبیر کہد کر تجدہ ہے اٹھاتو ان ٹوگوں نے بیگان کیا کہ امام رکوع ہے اٹھا پس انھوں نے بھی رکوع ہے تکبیر کہدکررکوع ہے سمر ا تھایا تو ان لوگوں نے بیرگمان کیا کہ امام رکوع ہےا تھا پس انہوں نے بھی رکوع ہے تکبیر کہدکررکوع ہے مرا تھایا اگر پھر پچھوزیا دتی نہیں ک تو نمازان کی فاسد نہ ہوگی نماز پڑھنے والے نے اگر کسی غیر مخص ہے آیت بجد ہ کی سی اوراس تلاوت کرنے والے کے ساتھ مجد ہ کی اگراس کی متابعت کااراد ہ کیاتو نماز فاسد ہوجائے گی نماز ہے باہر مشخب سے کہ سفنے والا تلاوت کرنے والے کے ساتھ سجد ہ کرلے اوراس سے پہلے سرندا تھا ہے میہ خلاصہ میں لکھا ہے متنہ ہے کہ تلاوت کرنے والا آگے برھ جائے اور باقی لوگ اس کے پیجھیے صف با ندرہ کر سجدہ کریں اور ابو بکرنے و کر کیا ہے کہ اس سجدہ میں عورت مرد کی امام ہوسکتی ہے ریہ بحرالرائق میں مکھا ہے اس سجدہ نے لئے تد اخل کا بھی تھم ہے ہیں تلاوت کرنے والا اگر پڑھتا بھی ہےاور سنتا بھی ہےتو دونوں کے عوض ایک ہی تجدہ کا فی ہے گئ تجدوں کا ایک تحدہ ہونے کے واسطے شرط میہ ہے کہ ایک ہی آیت اور ایک ہی تبکس ہو پس اگر مجلس مختلف ہواور آیت ایک ہو یا مجلس ایک ہواور آیتیں بختف ہوں تو کئی تجدوں کے بدلے ایک تجدہ کا فی نہ ہوگا بہ محیط میں لکھا ہے اگر سننے والے کی تبلس بدنی پڑھنے والے کی نہ بدلی تو سننے والے پر کمرراوراگر پڑھنے والے کی مجلس بدلی سننے والی کی نہ بدلی تو پڑھنے والے پر مکرر سجدہ واجب ہوگا سجدہ والیا سننے والے پر اکثر مشائخ کے قول کے بموجب مکرر بجد ہ واجب نہ ہوگا اور ای کو ہم اختیار کرتے ہیں بیر عمّا ہیہ میں لکھا ہے اور بہت دیر تک ایک ۔ حالت میں رہنے یا ایک لقمہ کھالینے یا ایک مرتبہ پانی بی لینے یا کھڑا ہوجانے یا ایک دوقدم چلنے یا گھرمسجد کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے ہے مجلس ایک ہی رہتی ہے بدلتی نہیں لیکن اگر گھر بڑا ہے جیسے باوشاہ کا گھر تو مجلس بدل جائے گی اور اگر جامع مسجد میں ایک کونہ ہے دوسرے کونہ میں چلا گیا تو مکرر بجد ہوا جب نہ ہوگا دراگر جا مع میجد میں ایک گھر ہے دوسرے گھر میں گیا تو جہاں تک مسجد کے امام کے ساتھ افتد النجیج ہوسکتا ہے وہاں تک ایک ہی مکان سمجھا جائے گا۔ کشتی کے جینے ہے مجلس قطع نہیں ہوتی اور سواری کے جانور کے چلنے ہے اگر اس کا سوار نماز میں نہ ہوتو مجلس قطع ہو جاتی ہے بیرفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر تسیح یا تہلیل یا قرِ اُت میں مشغول ہوا تو مجلس نبیں برلتی اوراگر آیت بجدہ کی بڑھی پھر جانور پرسوار ہوا پھر اس کے چلنے سے پہیداتر آیا تو مجلس قطع نہ ہوگی اور اً سر آ بیت تجدہ کی پڑھی پھر تجدہ کیا پھراس کے بعد بہت ساقر آن پڑ ھا پھرو ہی آیت دوبارہ پڑھی تو دوسرا تجدہ واجب نہ ہوگا اور اگر آیت سجدہ کی ایک جگہ پڑھی پھر کھڑا ہوکر جانور پرسوار ہوا پھراس جانور کے چلنے ہے پہلے اس آیت کو دوبارہ پڑ ھاتو اس پر ایک ہی تجدہ واجب ہوگا ادروہ مجدہ زمین پر کرلے اور اگر جانور چل دیا پھراس آیت کی تلاوت کی تو دو بجدے دا جب ہوں گے اس طرح اگر جانور کے او پر سوار ہوکر آبت سجدہ کی پڑھی اور اس کے جلنے ہے پہلے اتر آبا پھر اس کو دوبار ہ پڑھا تو ایک بی سجدہ وا جب ہوگا اور وہ سجدہ زمین پر کرے بیجو ہرہ النیر ہ میں لکھاہے مجلس کے بدلنے کا انتبار ہے اعراض کے بدلنے کا انتبار نبیں یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا کہ دوبارہ تے پڑھونگا پھرای مجلس میں پڑھاتو ایک تجدہ کا فی ہوگا اور کپڑے کا تانا کرنے میں اور کسی چیز کوکو دکو دکریاؤں ہے کو شنے میں اور زمین کے جوتنے میں محدہ مکرروا جب ہوگا یہ کانی میں لکھا ہے اور ایک شاخ ہے دوسری شاخ پر چلے جانے میں بھی اسح یہ ہے کہ مجدہ واجب ہوگا بیضمرات میں لکھا ہےاورا گر چلنے میں آیت تجدہ کی پڑھی تو ہر مرتبہ کے پڑھنے میں تجدہ واجب ہوگا اور اس طرح اگر دریایا بڑی نہر کے اندر پانی میں تیرتا ہوتو بھی یمی تھم ہاورا گرکس ایسے دوش یا چیٹے میں تیرتا ہوجس کی صدمعلوم ہےتو بھی سیجے یہ ہے کہ تجد ہ عمرر ہوگا۔اگر چکی کے گرد چکی گھر میں آیت تجدہ کی پڑھی تو بھی سیجے میہ ہے کہ بجدہ مکرر ہوگا میہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگرعمل کثیر کیا مثلاً بہت ساکھایا یالیٹ کرسویایا کچھ بچایا کسی طرح کا کچھاور کام کیاتو ازروے استحسان دوسراسجد ہوا جب ہوگا اس واسطے کدان کامول ہے جلس کا نام بدل جاتا ہے پس عرف کے موافق سجدہ بھی اس کی طرف مضاف ہوگا مجلس بھی بدل جائے گی بیرمحیط سزنسی میں مکھ ہے جو تجدہ نماز میں واجب ہوا ہے وہ نماز سے باہرادانہ ہوگا میسراجیہ میں لکھا ہے اور یہی کافی میں لکھا ہے اور اس کے چھوڑنے یں گنہگار ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے میتھم اس صورت میں ہے کہ بجدہ سے پہلے نماز کو فاسد نہ کرے اور اگر بجدہ سے پہلے نماز کو فاسد کر دے تو تجدہ کونمازے باہرادا کرلے اورا گریجہ ہ کے بعدنماز کوفاسد کیاتو دوبارہ تجدہ نہ کرے بیقنیہ میں لکھا ہے اورا گر رکوع میں یا تجدہ میں قر آن پڑھاتو تلاوت کا تجدہ لازم نہ ہوگا اورا مام رضی القدعنہ نے کہا ہے کہ میرے نز دیک تجدہ واجب ہو گالیکن رکوع یا تجدہ کے اندر

ا دا ہو جائے گا بیظہیر یہ میں لکھا ہے اگر بجدہ کی آیت پڑھ کر بجدہ کیا بھر اس جگہ نماز شروع کر دی اور اس میں بھی وہی آیت پڑھی تو اس پر دوسر اتجدہ واجب ہوگا اور اگر پہلا تجدہ نبیس کیا تھا تو ایک ہی تجدہ کا فی ہے پہلا تجدہ ساقط ہوا جائے گا اور اگر ایک رکعت میں آیت تجدہ کی پڑھی اور بحد ہ کرلیا بھر ای رکعت میں اس کا اعاد ہ کیا تو دوبار ہ بحدہ وا جب نہ ہوگا یہ محیط سرنسی میں لکھا ہے اگر نماز کی مہلی رکعت میں آیت مجده کی پڑھی اور اس کا مجده کرلیا اور پھر دوسری اور تیسری رکعت میں اس کا اعاد ہ کیا تو اس کا مجدہ واجب نہیں میبی اصح ہے میہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی اور سجدہ کرلیا پھر سلام پھیرنے کے بعد اس جگہ دوبارہ وہی آیت پڑھی تو دوسرا سجدہ بموجب ظاہرروایت کے کر اوربعضوں نے کہا ہے کہ بیٹھم اس وفت ہے جب سلام کے بعد کلام کیا ہواور اگر نماز ہیں آیت مجدہ کی پڑھی اور اس کا تحدہ نہ کیا یہاں تک کے سلام پھیر دیا اس کے بعد پھروہی تبدہ کی آیت پڑھی تو ایک تحدہ کرے اور پہلا تجدہ اس سے ساقط ہو گیا بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے بجد ہ کی آیت کسی رکعت میں پڑھی پھر صدث ہو گیا اور وضو کرنے کو چلا گیا پھر آیا اور کسی غیر ے ای تجدہ کی آیت کوسنا تو اس پر دو تجدہ وا جب ہوئے بیمحیط سرھسی میں لکھا ہے اور اگر آیت تجدہ کی نماز میں پڑھی یا دوسرے سے می اوراس کا سجدہ کرلیا پھر صدث ہوا اوروضو کر کے اس پرنماز بنا کی اور پھراس کو کسی اور ہے سنا تو اس پر دوسر اسجدہ واجب ہو گا اور نماز ہے ف رئی ہونے کے بعد بجد وکر لے بخلاف اس کے اگر بجد وکی آیت نماز کے اندر پڑھی پھر صدث ہوا اور وضو کر کے اس پر نماز بنا کی اور بھروہی آیت پڑھی تو دوسراسجدہ واجب نہ ہوگا بیظہیر بییس لکھا ہے اگر وقت مباح میں آیت تجدہ کی پڑھی اور وفت مکروہ میں تجدہ کیا تو جائز نہ ہوگا اور اگر وفت مکروہ میں آیت بجدو کی پڑھی اور انھیں وقتوں میں بجدہ کیا تو جائز ہوگا اور اگر سواری ہے اتر کر آیت بجدو کی پڑھی پھراس کوخوف پیدا ہوا کہ اس وجہ ہے سوار ہو گیا اور اس طرح سجدہ کیا تو خوف کی حالت میں جائز ہے امن کی حالت میں جائز نہیں ہے بیرمحیط میں سرحسی میں لکھا ہے اورتح بیرہ کے سواسجدہ تلاوت کی سب شرطیں وہی ہیں جونماز کی شرطیں ہیں اور فرض اس کا پیشانی ز مین پر رکھنا ہے یا جواس کے قائم مقام ہومثلاً رکوع یا مریض کے واسطے اشار ہیا سفر میں جانو رپر سوار ہوتا جو مجدہ زمین پر واجب ہوگا وہ جانور پرسوار ہوکر اوا نہ ہوگا اور جو جانور پرسواری میں واجب ہوگا وہ زمین پر ادا ہو جائے گا اور جن چیز وں ہے نماز فاسد ہوتی ہے انہیں چیزوں ہے رہیجدہ بھی فاسد ہوجا تا ہے۔

مریض کی نماز کے بیان میں

رکعتیں بیٹھ کر پڑھیں جب چوتھی رکعت کے قعدہ میں بیٹھا تو تشہد پڑھنے سے پہلے اس نے قر اُت کی اور رکوع کیا تو بمنز لہ تی م نے ہو گیا اور اس طرح نماز پڑھتار ہے۔ بیفآوی قاضی خان ش لکھا ہے اور حاویٰ میں ہے کہ مہو کا محدہ کرے بیتا تار خانیہ ش لکھا ہے اور اگر دوسری رکعت کے دوسر ہے بجد ہے ہے سراٹھا کر قیام کی نیت کی اور قر اُت نہ کی پھر یاد آ گیا تو قعدہ کی طرف کوعود کرے اور تشہد پڑھے پیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے مریض نے بیٹے کرنماز پڑھی جب چوتھی رکعت کے اخیر سجدہ سے سراٹھ یا تو اس کو گمان ہوا کہ بیہ تیسری رکعت ہے پھراس نے قر اُت کی اورا شار ہ ہے رکوع اور بجدہ کیا تو نماز اس کی فاسد ہوگئی اور اگر تیسری رکعت میں تھا اور اس کو دوسری رکعت سمجھا اور قر اُت شروع کردی پھرمعلوم ہوا کہ وہ تنیسری رکعت پڑھ رہا ہے تو تشہد کی طرف عود نہ کرے بلکہ اس طرح قر اُت پڑھتار ہےاور نماز کے آخر میں مہو کا تجدہ کرے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ تجرید میں ہے کہ مریض اپنی نماز میں قر اُت اور سبح اور تشہداس طرح پڑھے جیسے تندرست پڑھتا ہے اور اگر ان سب سے عاجز ہوتو حچوڑ دے بیتا تار غانیہ میں لکھا ہے تندرست اور مریض میں صرف ان چیزوں میں فرق ہے جن میں مریض عاجز ہے اور جن پر مریض قادر ہے ان کا تکم اس پر مثل تندر ست کے ہے۔ اَ رقبلہ کو بہجا نتا ہواور قبلہ کی طرف منہ کرنے پر قادرنہیں اور ایسا کوئی شخص نہیں ملتا جواس کا منہ قبلہ کی طرف کو پھیر دے تو ظاہرالروایت کے ہمو جب اس طرح نماز پڑھے اور اس نماز کا پھر اما وہ نہ کرے اور اگر اس کو کوئی ایسا تخص مل گیا جواس کا منے قبلہ کی طرف کو پھیر دے تو جاہے کہ اس کو تھم کرے کہ میر امند پھیردے اگر اس کو تھم نہ کیا اور قبلہ کے سواکسی اور طرف کونماز پڑھی تو جائز نہ ہوگی اور اگر مر این نجس بچھونے پر ہوتو اگراس کو پاک بچھونانہیں ملتا یہ ملتا ہے لیکن کوئی ایسا شخص نہیں جواس کا بچھوٹا بدل دیے تو نجس بچھوٹا پر نماز پڑھ لے اور اگر کوئی صخص ایسا ہے کہ اس کا بچھوٹا پاک بدل دے تو جا ہے کہ اس کو بیتھم کرے اور اگر تھم نہ کیا اور نجس بچھوٹے پر نماز پڑھی تو جا مَز نہ ہو کی بیرمجیط میں لکھا ہے کسی مریض کے نیجے جس کیڑے ہیں تو اگر اس کا بیرحال ہے کہ جو پچھوٹا اس کے بیٹیجے بچھایا جائے گا وہ فورا منجس ہوجائے گا تو اس حالت پر نماز پڑھے اور اگر دوسر انچھو تانجس نہ ہوتا ہولیکن بچھو نابد لنے میں اس کو بہت تکلیف ہوگی تو نہ بدلیس بے فتا ویٰ قاضى خان ش ككما ب\_

ہوگی اور اگر قر آت ہے ماجز ہو بغیر قر آت کے اشارہ سے نماز پڑھ لے۔ کی شخص کا غلام بھر رہو جووضو پر قا ور نہیں تو مالک پر واجب ہے کہ اس کو وضو کر او سے اگر کئی کی عورت بھارہ تو اس پر اس کا وضو کر اٹا واجب نہیں سے بچھ میں لکھا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہو کہ نماز کے کم اص رکن پر بغیر حدث قا ور نہ ہوتو وہ رکن اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا یہ قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے ہیں اگر کئی شخص کے زخم ہو اور اس کی وجہ جب وہ جدہ کرتا ہے تو وہ زخم بہنے لگتا ہے اور اس کے سوار کوئے اور قیا م اور قر آت پر قا ور ہے تو اس کو جا ہے کہ بیٹے کر نماز اس کے سوار کوئے اور قیا م اور قر آت پر قا ور ہے تو اس کو جا ہے کہ بیٹے کر نماز اس کے سوار کوئے اور قیا م اور قر آت پر قا ور ہے تو اس کو جا ہے کہ بیٹے کر نماز اس کو میں اس کوئی اگر کئی ہو جائے اور کہا گا ہو اس کو پیشاب جا ور اس کر جا کر کئی تھون کے اس کوئی اور قبال کو جا ہے کہ بیٹے کر نماز پڑھی اور قبال کو بیٹے کہ بیٹے کر نماز پڑھی ہوئی اور قبال کہ ہوئی اور وہ باہر نکلے تو کئی اور قبال کو جا ہے کہ بیٹے کر نماز پڑھی ہوئی اور قبال کہ انہ ہوگیا اور وہ باہر نکلے تو کئی اور ہے کہ اور تیسی کو جو ہاں کھر آنہیں ہوسکا اور وہ باہر نکلے تو کئی اور ہے تو میں کوئی اور ہیں ہوئی کہ ہوئی اور ہے کہ خوا اور بینے کو میں کہ نماز پڑھی ہوئی اور ہوئی سے جا کر کئی تو اس کوئی اور تا ہوئی کوئی اور سے بھی تذرست پڑھی سکتا تو جا سے کہ بیٹے کر بیا اشارہ ہے بیٹ کر سے جو جو تو ہیں کھا ہے اگر موض کی حالت کی نماز پڑھی تو جا کن شرک کی ہوئی سے جو کہ نماز میں اتی تا خبر کر سے جو حق کی نماز سے بیتھ ہوئی کہ اس کی تھا تو اس کی تو اس کی تو اس کے نماز میں اتی تا خبر کر سے کہ کہ نماز میں اتی تا خبر کر سے کہ کہ نماز میں اتی تا خبر کر سے کہ کہ نماز میں اتی تا خبر کر سے کہ جو کی نماز سے اور می سے کہ جو کی نماز میں اس کی تو اس کے دو سے کہ نماز میں اتی تا خبر کر سے کہ کہ نماز میں اتی تا خبر کر سے کہ کہ نماز میں اتی تا خبر کر سے کہ جو کی نماز سے اس کی تو اس کی تو اس کی تو کہ اور کی اس کی تا خبر کر سے کہ کہ نماز میں اتی تا خبر کر سے کہ جو کی نماز سے اس کی تا خبر کی سے کہ نماز میں اتی تا خبر کر سے کہ کہ نماز میں اتی تا خبر کی کی کوئی کی کا کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی

رسرر هو (٥ باب

## مسافر کی نماز کے بیان میں

کم ہے کم مسافت جس ہے ادکام بدل جاتے ہیں وہ ہم جوہن دن کے چلنے ہیں تمام ہونے تبیین ہیں لکھا ہم بہتی تھے ہے ہیں جو ہرا ظلاطی ہیں لکھا ہو وہ ادکام جوسفر ہے بدل جاتے ہیں سے ہیں نماز کا قصر روزہ ندر کھنے کا مبرح ہونا موزوں کے سے کی مدت کا تمین دن تک بڑھ جانا جمعہ اور قار کا مور ہونی کھا ہم ہو جانا جوہ اور جان کہ جو ہا آ زاد کورت کو بغیر محرم کے باہر لکنا حرام ہو جانا ہو تا ہیں ہیں لکھا ہم سب مسافت اوسط چال کی معتبر سے برسراجیہ ہیں لکھا ہم اور وہ اونوں اور پیادہ چلنے والوں کی چال ہم ان دنوں میں جو سال ہی سب سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں ہیڈ بین میں لکھا ہم اور سر میں جو سال ہی سب سب کے جو میں اگر ایک روز سے جی رائے ہوں گھا ہم اور مرزل پر چنج گیا اور وہاں اتر ااور رات کور ہا اور پھر اس طرح دوسر سے اور تیسر سے دن حوالت میں اگر ایک روز سے ہو اور ہی جا کہ ہم مقام ہیں ای چال کا اعتبار ہوتا ہم جو ہوا کا بیسراج الو ہا جو ہم سکھا ہم ان مسلم ہم خوص سے حساب کا اعتبار ہوتا ہم جو ہوا تا ہم جو ہوا تا ہم ہم ہوا ہم کا میں ایک جو اس کے صال کے طال کو خوال میں اعتبار اس مسلم ہم نا تا ہم ہوتا ہم ہم ہم کا کا ما تعتبار ہوتا ہم ہوتا ہیں کہ ہم ہم ہم کا جاتھ ہم کا کا میں اگر اور استے ہم حوالات ہم کا میں اگر اور استے ہم کا اور استے ہم کا است ہم وہ جو اس کے طال تو ہم سات ہم ہوتا ہم کو تا ہم ہوتا ہم کہ کی ادر استے ہم خوالوں ہم کا کی اگر دور کے دوراستے ہیں ایک جاتم ہم کا میں اگر دور کے دوراستے ہیں ایک خوالوں تو ہم کا تو ہوری نماز پڑ بھے گا ہیں بحل اور آگر کی جگہ کے دوراستے ہیں ایک پائی کا دراست ہو جو تھیں دن ہم تم ہم ہوتا ہواور دو مراختی کا دراستہ ہوجودودوں ہم تمام ہوتا ہوا دورور اختی کی کا دراستہ ہوجودودوں ہم تمام ہوتا ہوا وہ وہ وہ کی کا دراستہ ہوجودودوں ہم تمام ہوتا ہوا وہ وہ وہ کی کا دراستہ ہوجودودوں ہم تمام ہوتا ہوا وہ وہ وہ وہ وہ وہ کی کا دراستہ ہوجودودوں ہم تمام ہوتا ہولوں وہ دورور کے در دراستے ہیں ایک کا دراستہ وہو تھیں دن ہم تمام ہوتا ہولوں وہ درانستے ہیں ایک کا دراستہ ہوجودودوں ہم تمام ہوتا ہولوں وہ درانستے ہیں ایک کا دراستہ ہو جو قبین دن ہم تمام ہوتا ہولوں وہ درانستے ہیں ایک کا دراستہ ہوجودودوں ہم تمام ہوتا ہولوں کی در استہ ہو جودودوں ہم تمام ہوتا ہولوں کی در است کی کا دراستہ ہوتا ہو تمام کی کی در است کی کا دراستہ ہوتا ہولی کی دراستے دی کو

اگریانی کے راستہ سے جائے گا تو نماز میں قصر کرے گا اور خشکی کے راستہ میں قصر نہ کرے گا اور اگر خشکی کے راستے ہے تین دن میں پنچ اور دریا کے راستہ سے دو دن میں تو خشکی کے راستہ میں قصر کرے دریا کے راستہ میں قصر نہ کرے اور دریا کے راستہ میں تین دن الیکی حالت میں معتبر ہیں کہ ہوااعتدال کے ساتھ ہونہ بہت تیز ہونہ ساکن ہواس طرح پہاڑ میں بھی و ہیں کی حال کے تین دن اعتبار کئے جاتے ہیں اگر چہ ہموارز مین میں وہ راستہ تین دن ہے کم میں طے ہواور اگر مسافت عادت کے ہمو جب تین دن کی حال کی تھی اور کوئی شخص گھوڑ ہے پرسوار ہوکر بہت گرم و تیز دودن یا کم میں چل کر پہنچے گیا تو قصر کرے یہ جو ہرۃ العیر ہ میں لکھا ہے۔ جا ر رَّعتوں کی نماز میں مسافر پر دور گفتیں فرض ہیں بیہ ہدایہ میں لکھا ہے ۔قصر ہمارے نز دیک واجب ہے بیرخلا صدمیں لکھا ہے پس اگر جار رکعتیں پڑھ کیں اور دوسری رکعت میں بقدرتشہد قعد ہ کیا تو نماز جا ئز ہو جائے گی اورا خیر کی دور کعتیں نفل ہو گئی مگر اس نے برا کیا اس لئے کہ سلام میں تا خیر ہوئی اورا گر دوسری رکعت میں بقدرتشہد نہ بیٹیا تو نماز باطل ہوگئی یہ ہدایہ میں تکھا ہے اس طرح اگر پہلی دونوں رَعتوں میں یا ایک میں قر اُت چھوڑ وی تو ہمارے زویک نماز فاسد ہوجائے گی بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ سفر کا حکم ہرمسافر کے واسطے ہے طاعت کے واسطے سفر کرنا اور معصیت کے واسطے سفر کرنا برابر ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور اس طرح سوار اور پیادہ کا حکم برابر ہے میہ تہذیب میں لکھا ہے سنتوں میں قصر نہیں ہے بیرمحیط سرحتی میں لکھا ہے بعض فقہانے مسافر کے واسطے سنتوں کا حجموز تا جائز لکھا ہے اور مختاریہ ہے کہ خوف کی حالت میں سنت نہ پڑھے اور قرار دامن کی حالت میں پڑھے بیدوجیز کروری میں لکھا ہے امام محریہ نے کہا ہے کہ جب اپنے شہرے باہرنگل جائے اور مکا نات شہر کو پیچھے جھوڑ وے اس وقت سے قصر کرے بیمحیط میں لکھا ہے اور غیاثیہ میں ہے کہ یہی مختار ہےاوراسی پرفتویٰ ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہےاور سیح بیہے کہ شہر کی آباوی سے نکل جانے کا اعتبار ہےاور آباوی کا اعتبار نہیں لیکن اگرایک یا کئی گاؤں شہر پناہ ہے ملے ہوئے ہوں تو ان سے نکل جانا بھی معتبر ہوگا اور فناءشہر سے جو گاؤں ملا ہوا ہے اس سے باہر نکلنے ے پہلے قصر کرے میر بچیط میں لکھا ہے اور اس طرح جب سفرے اپنے شہر کی طرف لوٹے تو جب تک آبادی کے اندر داخل نہ ہو جائے تب تک بوری نمازنہ پڑھے اور جب تک شہرے باہر نہ ہوصرف نیت کرنے ہے مسافر نہیں ہوتا اور مقیم صرف نیت ہے ہوجاتا ہے میہ مجیط سرتھی میں لکھا ہے اور جس طرف سے شہرے نکلتا ہے اس طرف سے اس شہر کے نکلنے کا امتیار ہے ہیں اگرا یک طرف ہے شہر سے نکل گیا اور دوسری طرف کےشہر کے مکانات اس کے محاذی ہیں تو قصر کریں ہیں بیسان میں لکھا ہے اور اگر جس طرف ہے نکاتا ہے اس طرف کوئی ایسامللہ ہوجواب شہرے جدا ہو گیا ہواور پہلے ملا ہوا تھا تو جب تک اس ممللہ سے یا ہرنہ ہوجائے نماز کا قصرنہ کرے بی خلاصہ میں لکھاہے اور مسافر کورخصت کا تھم اس وقت حاصل ہوگا جب تین منزل کے سفر کا قصد کرے اور اگر اتنا قصد نہ کر یگا تو اگر چہتمام دنیا کے گرد پھرآئے گارخصت سفر کا تھم حاصل نہ ہوگا مثلاً کسی بھا گے ہوئے یا قرضدار کا پیچھا کرے اور اس طرح کا سفر کرے جس میں قصد تین دن کے سفر کا شہوتو رخصت سفر کی ۴ بت شہوگی اور اس قصد میں صرف گمان کا خلبہ کافی ہے یقین شرط نہیں لیعنی اگر گمان غالب ہو کہ تین دن کا سغر کر و نگاتو قصر کرے بیمبین میں لکھا ہے اور رہیمی معتبر ہے کہ وہ نیت کی اہلیت رکھتا ہوپس اگر ایک لڑ کا اور ایک نصرانی دونوں سفر کریں اور دو دن تک چلیں پھرلڑ کا بالغ ہو جائے اور نصرانی مسلمان ہو جائے تو لڑ کا بوری نمازیزے گا اور جونصرانی مسلمان ہوگیا ہے وہنماز قصر کرے گابیز اہدین میں لکھا ہے اور جب تک کسی گاؤں یا شہر میں پندرہ دن یا زیاد ہ کے تفہرنے کی نیت نہ کرے تب تک برابر تھم سفر کا رہے گا ہیں ہدایہ ہیں لکھا ہے بیتھم جب ہے کہ تین دن چل لے کیکن اگر تین دن نہ چلا اورلو نے کا ارا وہ کیا یا اقامت کی نیت کی تو جنگل میں بھی مقیم ہو جائے گا اقامیت کی نیت کا اثر پانچ شرطوں ہے ہوتا ہے اوّ ل بیر کہ چلنا موقو ف کرے بس ا گرنیت اقامت کی کی اور اس طرح میلے جاتا ہے تو نیت سیجے نہیں دوسرے مید کہ جہاں تھبرنے کی نیت کی وہ جگہ تھبرنے کے لائق ہو

یہاں تک کدا گرجنگل میں یا دریا میں یا جزیرہ میں تفہرنے کی نیت کی توضیح نہیں تیسرے بیکدا یک ہی جگہ تفہرنے کی نیت کرے چو تھے یہ کہ برابر پندرہ دن یا زیادہ تھبرنے کی نیت کرے یا نچویں بیکداس کی رائے مستقل ہو بیمعراج الدرایہ بیں لکھا ہے شس الانمہ حلوائی نے کہا ہے کہا گرمسلمانون کالشکر کسی جگہ قصد کرے اور ان کے ساتھ سائبان اور چھوٹے اور بڑے ڈیرے ہوں اور راستہ میں کہیں جنگل میں اتر کرڈیرے کھڑے کریں اور وہاں پندرہ ون تفہرنے کا قصد کریں تو مقیم نہوں گے اس لئے کہ وہ مب لے چلنے کا سامان

ہے مکن نہیں ہے بیرمحیط میں لکھاہے۔

جنگل کے لوگ جو ہمیشہ ڈیر ہ وغیرہ میں جنگل میں رہتے ہیں ان کی نیت کرنے سے مقیم ہو جانے میں فقہا کا اختلاف ہے ا مام ابد بوسف سے اس میں دورواستیں ہیں ایک روایت میں مقیم تبیں ہوتے اور دوسری میں مقیم ہوجاتے ہیں اس پرفتوی ہے بیغیاثیہ میں لکھا ہے اور اگر پندرہ دن سے کم تھبر نے کی نیت کر ہے تو قصر کرے بیہ ہدا بیش لکھا ہے اور اگر کسی شہر میں برسوں اس ارا دہ پررہے کہ جب اس کا کام ہو جائے گا جلا جائے گا اور پندر ہ روز تشہر نے کی نیت نہ کرے تو نماز قصر کی پڑھے بیتہذیب میں لکھا ہے۔ جج کو جانے والے لوگ جب بغدا و میں پہنچیں اور وہاں تھم رنے کی نیت نہ کریں اور میار او ہ کریں کہ بغیر قافلہ کے نہ جا کیں گے جب قافلہ جائے گا تو جا کیں گے اور رہے ہات معلوم ہو کہ قافلہ اب ہے پندر وروز میں یا زیادہ دنوں میں جائے گا تو بوری جا ررکعتیں پڑھیں قصر نہ کریں اگر کوئی شخص دومقاموں میں پندرہ روزہ یا تھمرنے کی نبیت کڑنے تو اگروہ دونوں مقام مستقل جدا جدا ہوں جیسے مکہ اور منااور کوفیہ اور حیر ہ تو وہ مقام تیم نے ہوگا اور اگر ایک مقام دوسرے مقام کا تابع ہو یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں پر جمعہ نہ واجب ہوتا ہوتو مقیم ہوجائے گااورا گر دوقر بیوں میں پندرہ روز اس طرح تھہرنے کی نبیت کرے کہ دن میں ایک قربیمیں رہوں گااور رات کوایک قربیمیں تو جب و ہرات کے رہنے کے قرید میں داخل ہوگا تو مقیم ہوجائے گا پیمجیط سزنسی میں لکھا ہے اور پہلے جو دن کے رہنے کے قرید میں داخل ہوا تھا اس کے داخل ہونے سے مقیم نہ ہو گا بیخلاصہ میں لکھا ہے کتاب منا پیک میں ہے کہ جج کوجانے والے لوگ اگر ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں مکہ میں داخل ہوں اور وہاں آ دھامہینۂ تھرنے کی نیت کریں تو سیجے نہیں اس واسطے کہ جج میں عرفات کو ضرور جانا پڑے گا تو شرط بوری ندہوگی کہا گیا ہے کہ بیٹی بن ابان کی فقہ سکھنے کا سب یہی مسئلہ ہوااوراس کی حکایت سے ہے کہ وہ عدیث کی طلب میں مشغول تھے انہوں نے کہا ہے کہ میں ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں اپنے ایک رفیق کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا اور وہاں میں نے ایک پور امہینہ تضمر نے کا ارادہ کیا اور نماز بوری پڑھنا شروع کردی بعض اصحاب ابو حنیفہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہتم نے خطاکی ہے اس لئے کہتم کومنا اور عرفات کو جانا پڑے گا پھر جب میں منا ہے لوٹا تو میرے رفیق نے سفر کرنے کا اراو و کیا اور میں نے بھی اس کی رفات کا قصد کیااور نماز کا قصر شروع کردیا بھراس ہے صاحب کی ایو صنیفہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہتم نے پر خطا كى اس لئے كدا بھى مكہ بيس مقيم ہو جب تك وہاں ہے باہر ند نكلو كے مسافر نہ ہو كے تب ميں نے اپنے ول بيس كہا كہ بيس نے ايك مسئلہ دوجگہ خطا کی تب میں امام محمدٌ کی مجلس کی طرف کوچ کیا اور فقہ میں مشغول ہوا ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر دار لحرب میں کسی شہر کا یا دارالاسلام میں باغیوں کا محاصر ہ ایسی جگہ کریں جہاں شہرنہ ہواور پندردن تھمرینے کی نیت کریں تو بھی نماز میں قصر کریں اس لئے کہا ہے موقعوں مین فرار بھی ہوتا ہے ہیں اگر چہ گھروں میں ہوں تو بھی نبیت کا اعتبار نہیں میتمر تاشی میں لکھا ہے اس واسطے ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اگر کوئی تا جر کسی شہر میں اپنی حاجت کے واسطے داخل ہواوروہ اپنی حاجت بوری کرنے کے واسطے پندرہ روز تھہرنے کی نبیت کرے تو مقیم نہ ہوگا اس لئے کہ اس کا حال یہ ہے کہ جب اسکی حاجت پوری ہوجائے گی تو چلا جائے گا اورا گر حاجت ال ليني ونال اقامت كي نيت مح نبيل إلى الحامل الح

پوری نیہ ہو گی تو تھہر سے گا پس اس کی نیت مضبو ط<sup>نبی</sup>ں ہے اور مبی مسئلہ بڑی دلیل ہے اس مخف کے الزام کے لئے جو مخف پر کہتا ہے کہ ا ٹر کوئی شخص کی قریب جگہ جانے کا ارادہ کر ہےاور بیرچا ہے کہ سفر کی رخصتیں حاصل ہو جا کمیں تو اس کا حیلہ بیرہے کہ کی دورجگہ کے سفر کی میت کرے اور بیاندط ہے بیمعراج الدرابیا میں ہے بح الرائق میں لکھا ہے جو مخص دارالحرب میں امن عیاہ کر داخل ہواورموضع ا قامت میں ا قامت کی نیت ہے تھم اتو اس کی نیت سیح ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر حربیوں میں ہے کوئی صحف دارلحرب میں مسلمان ہواور حربیوں کواس کے اسلام کی خبر ہوئی اور اس کونل کرنے کے لئے تلاش کرنے لگے اور و والے خوف ہے تین دن کے سفر کا اراد و کر کے بھا گا تو وہ مسافر ہوگیا اگر چہ کی جگہ ایک مہینہ تک یا اس ہے زیادہ چھپار ہاہواس لئے کہ اب وہ ان ہے لڑنے والا ہو کیا اور بی تقم ہاں شخص کے واسطے جوامن ما تک کر دارلئر ہے ہیں واخل ہوااور پھران لوگوں نے اپنا عبدتو ڑکراس کے لگ کااِرادہ کیا اوراگر ان میں سے کوئی شخص دارالحرب کے کسی شہر میں مقیم تھااور جب وہاں کے لوگوں نے اس کے قل کا اراد ہ کیا تو اسی شہر میں کہیں حجب سی تو نماز پوری پڑھے اس واسطے کہ و واس شہر میں مقیم تھا جب تک و ہاں ہے باہر نہ نکلے گا مسافر نہ ہو گا اور اس طرح اگر وار الحرب میں ے کسی ایک شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اہل حرب نے ان سے لڑائی شروع کی اور وہ جومسلمان ہو گئے ہیں اپنے شہر میں ہوں تو نماز پوری پڑھیں اور اس طرح اگر اہل حرب ان کے شہر پر غالب ہوجا نمیں اور وہ مسلمان ایک منزل چلنے کا قصد کر کے وہاں سے تکلیں تب بھی وہ نماز پوری پڑھیں گےاورا گر تین دن کے سفر کا قصد کر کے نگلیں گے **تو نماز میں** قصر کریں گے اگر پھرا پیچے شہر میں آیں اور اب مشرکین اس شہرمیں نہ ہوں تو نمازیوری کریں گےاورا گرمشرکین ان کےشہریرِ غالب ہیں اور وہاں مقیم ہیں پھراس شہرمیں آئیں اور اس کو خالی کردیں تو مسلمان اگراس شہر میں اپنا گھر اورمنزل بنالیں اور و ہاں ہے تکلنے کا قصد نہ کریں تو وہ وارالاسلام ہوگیا اس میں بوری تماز بڑھیں اوراگرو ہاں گھر بنانے کااراوہ نہ ہواورو ہاں ایک مہینہ تھبر کر دارالاسلام کی طرف آنے کاارا دہ ہوتو تماز کا قصر کریں بیہ تحیط میں لکھا ہے؛ گر دارالحرب میں کوئی مسلمان قیدی ہو پھر ایکا بیک ان سے چھوٹ جائے اور کسی غار وغیرہ میں پندرہ روز کھرنے کا ارادہ کر لے تو ومقیم ' نہ ہوگا بیخلا صدمیں لکھا ہے۔ تجنیس میں ہے کہ اگرمسلمانوں کالشکر دارالحرب میں داخل ہواور کسی شہر پر غالب ہو جا تھی اوراس کواپنا گھرینالیں تو بوری نماز پڑھیں اوراگراس کواپنا گھرنہ بنا تھی کیکن ایک مہینہ یا زیاد و تھہرنے کا اراد ہ کریں تو نما ز قصر کریں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جو محص دوسرے کا تابعدار ہواور اس کی تابعداری اس پر لازم ہوتو و واس کی اقامت ہے مقیم ہوگا اور ای کے سفر کی نیت پر نکلنے ہے مسافر ہوگا میر محیط سزحسی میں لکھا ہے اس شہر میں امیر کی اقامت کی نیت کرنے ہے فوج کا سیابی جنگل میں مقیم ہوگا پیکا فی کے نواقص وضو کے بیان میں لکھا ہے اصل اس میں ریہ ہے کہ جو تخص اقامت اپنے اختیار ہے کرسکتا ہے و واپی نیت ہے تیم ہوجاتا ہے اور جو محض اقامت اپنے اختیار ہے نہیں کرتاوہ اپنی نیت ہے تیم نہیں ہوتا یہاں تک کہ مورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ اور غلام اپنے مالک کے ساتھ اور ٹٹا گر داپنے استاد کے ساتھ اور نوکر اپنے آتا کے ساتھ اور سپای اپنے امیر کے ساتھ سفر کریں تو ظاہر روایت کے بموجب وہ اپنی نیت ہے مقیم نہ ہوں گے بیمجیط میں لکھائے عورت اپنے شوہر کی تابعد اراس وقت ہوتی ہے جب و ہاں کا مبر مجل ادا کر دے اور اگر شادا کرے تو دخول ہے پہلے تا بعدار نہ ہوگی اور سپا بی اپنے امیر کا تا بعدار اس وقت ہوتا ہے کہ اس کا کھا ناامیر کے پاس سے ہو ہیمین میں نکھا ہے لیکن اگروہ اپنے مال سے کھانا کھا تا ہوتو اس کواپٹی نبیت کا اعتبار ہے بیظہیر بیہ میں لکھا ہے۔ جو شخص قرض کے بدلے قید ہواورا پنے قرض خواہ کی حوالاً ت میں ہوتو اس میں صاحب قرض کی نبیت کا امتہار ہے بیاس ونت ہے جب وہ قرضداراس قرض کوادانہ کرسکتا ہوا دراگر ادا کرسکتا ہے تو قرضدار کی نیت کا انتیار ہے اورا گروہ بیارا دہ کرے کہ اس

كا قرض ادانه كرونگاتو و ومفلس كے تھم ميں ميفھرات ميں لکھا ہے۔

ا گرکسی غلام کے سفر میں دو مالک ہوں ایک نے اقامت کی نیت کی دوسرے نے نہ کی پس اگران دونوں نے ان کونو بت بہ نوبت خدمت کے لئے مقرر کیا ہے تو غلام مقیم کی خدمت کے روز پوری تماز پڑھے اور مسافر کی خدمت کے روز قصر کر لے اور اگر نوبت خدمت کی مقررنبیں ہے تو اس کو جا ہے کہ اصل کے اعتبار سے جار رکعتیں پڑھے اور دور رکعتوں کے بعد احتیاط ضرور قعد و کرنے میہ غیی ٹید میں لکھا ہے۔ اگر تابعدار کواپنے اصل کی اقامت کی اقامت کا حال معلوم ندہوتو بعضوں نے کہا ہے کہ و وہ تیم ہو جاتا ہے اور بعضول نے کہا ہے کہ وہ مقیم نہیں ہوتا اور مہی اسم ہاس اس لئے کہ معلوم ہونے سے پہلے حکم لازم ہوجانے میں حرج اور نقصان ہے اور وہ شریعت میں دفع کیا جاتا ہے غلام جب اپنے آتا کے ساتھ نکلے تو اس کو جائے کہ اس سے پوچھ لے اگر نہ بتا دے تو پوری نماز پڑھے اور اگر چندروز جارر کعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں قعدہ نہ کیا پھراس کے مالک نے اس کوفبر دی کہ میں جب سے نکا ہوں سفر کی نیت سے نکلا ہوں تو اصح یہ ہے کہ وہ اس کا اعادہ نہ کرے اس سب ہے جس کوہم بیان کر چکے بیمحیط سرحتی میں لکھا ہے اگر غلام ا ہے مالک کی امامت کرے اور اس جماعت میں اور بھی مسافر ہوں اور ایک رکعت کے بعد مالک نے اقامت کی نیت کرلی تو اس کی نیت اس غلام کے حق میں سیجے ہے اور امام محمد کے تول کے بموجب اور جماعت والوں پر اس کا تھم جاری نہ ہوگا ہیں غلام کوچا ہے کہ دو ر کعتیں پڑھے اور پھرمسافروں میں ہے سلام پھیرنے کے واسطے کسی کوآ گے بڑھا دے پھرغلام اور مالک کھڑے ہوکراپنی نمازتمام كري اور ہرايك اس ميں سے جار ركعتيں پر مے اور بعضوں نے كہا ہے كہ ما لك اپنى نبيت غلام كواس طرح بتا وے كه غلام كے مقابلہ میں کھڑا ہو جائے بھر دو انگلیاں کھڑی کرےاور ان سے اشارہ کرے بھر جار انگلیاں کھڑی کرے اور ان جار انگلیوں ہے اشارہ کرے بیرمحیط میں لکھا ہے اگر مسافر نماز میں وقت نماز کے اندر نبیت اقامت کی کرے تو پوری نماز پڑھے خواہ منفر دہوخواہ مقتدی خواہ مبوق خواہ مدرک اور اگر لاحق ہواور امام کے فارغ ہونے کے بعد اقامت کی نبیت کی تو نماز پوری نہ پڑھے اور اگر امام کے فارغ ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اگر لاحق نے اقامت کی نیت کے بعد کلام کرلیا ہے اور وقت نماز ابھی باتی ہے تو جار رکعتیں پڑھے اور اگر وقت نکل گیا ہے تو دور کعتیں پڑھے بیمحیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر وقت نکل گیا ہے اور وہ ابھی نماز میں ہے پھرا قامت کی نیت کی تو اس نماز میں فرض اس کے جارنہ ہول گے میہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ مسافر نے اگر سلام کے بعد اقامت کی نیت کی اور اس پر سہوتھا تو اس نماز میں اس کی نیت سیجے نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے نماز سے نکلنے کے بعد اقامت کی نیت کی اور سجد وسہوا مام ابو حنیفہ اورامام ابو یوسف کے تول کے بموجب اس سے ساقط ہوجائے گا اس لئے کہ اگروہ تجدہ مہو کی طرف عود کرے گا تو فرض اس کے جار ہو جا کمیں گے اور بجدہ نماز کے اندروا قع ہوگا اس لئے نماز باطل ہو جائے گی اورا گرسہو کا سجدہ کرلیا اور پھرا قامت کی تو نیت اس کی تھجے ہے اور نماز اس کی جارر کعت ہو جائے گی خواہ ایک تجدہ کیا ہو یا دو تجدہ کئے ہوں اور اگر سجدہ کے اندرا قامت کی نیت کی تو بھی مہی حکم ہاں لئے کہ جب اس نے سجدہ کیا تو تح پر نماز پھر آگیا اور وہ صورت ہوگئی کہ گویا اس نے اقامت کی نیت کے اندر کی ہے اگر کسی نماز کے اوّل وقت میں مسافر تھا اور وہ نماز اس نے قصر ہے پڑھ لی بھرای وقت میں اقامت کی نیت کر لی تو اس نماز کا فرض نہ بدلے گااورا گرنماز ابھی پڑھی نہیں یہاں تک کہنماز کے آخرونت میں اقامت کی نیت کی تو فرض اس کی جار<sup>ا</sup> رکعت ہوجائے گی اگر چدوفت اس قدر باتی ہے جس میں پوری نماز نہیں پڑھ سکتا تھوڑی پڑھ سکتا ہے اور اگروفت کے گذرنے کے بعد اقامت کی نیت کی توسفر کی نماز کی قضایر ہے گا یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے کی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی پھر ای وقت کے اندر سفر کیا پھر عصر کی نماز اپنے

# فتاوى عالمگيرى جد 🛈 كتاب الصلوة

وقت میں پڑھیچھ سفر کوسورج کے غروب ہونے ہے پہلے ترک کردیا پھریادا آیا کہ اس نے ظہراورعصر کی نماز بے وضو پڑھی تھی تو ظہر کی دورکعتیں پڑھےاورعصر کی چاررکعتیں پڑھےاورا گرظہروعصر کی نمازا یسے حال میں پڑھی کہو و مقیم تھا پھر آ فتاب ڈویے ہے پہلے سفر کیا پھراس کو یا دآیا کہاس نے ظہراورعصر کو بےوضو پڑھا ہے تو ظہر کی جار رکعت اورعصر کی دور کعت قضا کرے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے گئ مسافر نے اور مسافروں کی امامت کی اور امام کوحدث ہو گیا اور اس نے کسی مسافر کوخلیفہ کر دیا اور اس نے اقامت کی نیت کر لی تو مقتدی کا فرض ند بدیے گا اورا گر پہلے امام نے اقامت کی نیت بعد حدث کے سجد کے نکلنے سے پہلے کرلی تو اس کی اورتمام قوم کی فرض کی میار رکعتیں ہوجائیں کی بیٹلہیر یہ بیں لکھا ہے۔ کسی مسافر نے مسافر سے اقتدا کیا پھرامام کوحدث ہوااوراس نے کسی مقیم کوخدیفہ کر دیا تو مقتدی کو پوری نماز پڑھنالازم نہیں میر چیط سرتسی میں لکھا ہے۔اگر مسافر نے مقیم سے اقتد اکیا تو جار رکعتیں پوری پڑھے اور اگر نماز کو فاسد كرديا تو دوركعتيس پڑھےاوراگرية نيت نفل اقتدا كيا پھراس نماز كوفاسد كرديا تو جارركعتيس لازم آئيس كى ية بيين ميں لكھا ہے اور اگرامام مسافر تھا اور مقتذی مقیم تقے تو امام دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دے اور مقتدی اپنی نماز پوری کریں بیہ ہدایہ بیں لکھا ہے اور وہ سب منبوق کی طرح منغر د ہو گئے لیکن وہ اصح قول کے بمو جب قر اُت نہیں پڑھیں گئے بیٹیین میں لکھا ہے۔امام کے لئے متحب میہ ہے کہ کہددے کداپی نمازیں پوری کرلومی مسافر ہوں یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ بادشاہ اگرسفر کرے تو قصر کی نماز پڑھے میدذ خیرہ میں لکھاہے۔ جمعہ کے روز زوال ہے پہلے اور بعد سفر کے واسطے نکلنا کمروہ نہیں اور اگر وہ جانیا ہو کہ میں اپنے شہر ہے جمعہ کا وقت گذرجائے کے بعد نکلوں گاتو جمعہ کو حاضر ہوتا اس کو واجب ہے اور جمعہ کے ادا کرنے سے پہلے نکلیا مکروہ ہے بیرمحیط سرحتی میں نکھا ہے۔ عورت تمن دن یا زیادہ کاسفر بغیر محرم کے نہ کرے اوروہ لڑ کا جوابھی بالغ نہیں ہے اور ایسے ہی و چخص جو خفیف العقل ہومحرم نہین ہوتا اور بہت بوڑھا جس کی عقل درست ہومحرم ہے بیمعیط کے کتاب الاستھسان والکراہت میں لکھا ہے جب مسافرا سے شہر میں داخل ہو تواگر چەنىت اقامت كى نەكرے مكرنماز بورى پڑھے خوا دوہاں اپنے اختيارے آيا ہوخواہ كى ضرورت ہے آيا ہويہ جوہرة البير وہي لکھا ہے عامد مشائخ کا قول ہے کہ وطن تین قتم ہے ایک وطن اصلی اور و واس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے یا و وشہر جہاں اس کے اہل وعیال ہوں دوسراوطن سغراوراس کا نام وطن اقامت ہے اور و ہوہ شہر ہے کہ جہاں مسافر پندرہ دن یا زیادہ تھبرنے کی نبیت کرے اور تیسر اوطن سکنداوروہ وہ شہرہے جہاں مسافر پندرہ دن ہے کم تغمر نے کی نیت کرے اور ہمارے مشائخ میں سے محققین کا بیقول ہے کہ وطن و ہیں ایک وطن اصلی دوسرے اقامت وطن سکنہ کا انھوں نے اعتبار نہیں کیا یہی سیجے ہے یہ کفایہ بیں لکھا ہے وطن اصلی وطن اصلی ہے باطل ہوجاتا ہے جب پہلےشہرےمع اپنی زوجہ کے نتقل ہوجائے اور اگرمع اپنی زوجہ کے نتقل نہ ہواور دوسرےشہر میں دوسرا نکاح كر لي تو ببهلا وطن باطل شهوكا اور دونول ميں بورى نماز برا سے كا اور وطن اصلى سفر كرنے اور وطن ا قامت سے باطل تبييں ہوتا وطن ا قامت وطن ا قامت ہے اور سفر کرنے ہے اور وطن اصلی ہے باطل ہو جاتا ہے میہ بین میں لکھا ہے اگر وطن اصلی ہے مع اپنے اہل وعیال ' اور سامان کے کسی شہر کواٹھ گیالیکن پہلے شہر میں اس کا گھر اور زمین باقی ہیں تو کہا گیا ہے کہ پہلاشہراس کا وطن باقی رہ گے امام محد نے اپنی کتاب میں اس طرف اشارہ کیا ہے بیز اہری میں لکھا ہے وطن اصلی کے لے اوّل سفر ہوتا شرطنہیں ہے اس لئے کہ وہ بالا جماع وطن اصلی ہے میر بیط میں لکھا ہے اور وطن اقامت کے مقرر کرنے ہے پہلے سغر کی شرط ہونے میں دورواییتیں ہیں ایک مید کہ وطن ا قامت تمن دن کے سفر کے بعد مقرر ہوتا ہے اور دوسرے بیکہ وہ تمن دن کے سفرے پہلے بھی ہوجا تا ہے اگر چداس کے اور اس کے اہل وعیال کے درمیان میں تین دن کا فاصلہ نہ ہو بھی طاہر روایت ہے ہیہ بخرالرائق میں وشرح مدیہ امیر الحاج میں ہے مسافر کواگر چوروں اور یعنی جس جگه مع ابل دعیال کے متوطن تھاو ہاں ہے دوسری جگہ جا کر وطن واپس کرلیا اور وطن سکنہ جہاں مغربیں اقامت چندروز ہ کا قصد کیا ۱۲

اور تجدہ میں رکوع سے زیادہ جھے مرکسی چیز پراپنا سرندر کھے خواہ جانور چاتا ہویا کھڑا ہو بیاضلا صدمیں لکھاہے اورا گر کوئی چیز اس کے پاس رکھی ہواس پر سجدہ کرے یا جانور کی زین پر سجدہ مرے میں جائز نہیں میہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جس جانور پر جا ہے اثارہ ے نماز پڑھے بیمراج الوہاج میں لکھا ہے اور قبلہ کی طرف کو کا زشروع کرے یا قبلہ سے چیڑہ پھیرے ہوئے نماز شروع کرے سب صورتوں میں جارے نزویک ایک علم ہے میچیط میں لکھا۔ اور جندمیں ہے کہ یہی مختار ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور جدا جدا نماز پڑھیں اگر جماعت ہے نماز پڑھیں گے تو امام کی نماز پوری ہوگی و رجماعت کی نماز فاسد ہوگی میہ خلاصہ میں لکھا ہے اور جب جانور پر شہرے باہر نمازیر هتا ہونؤ کیااس کو جانور کا ہا نکنا جائز ہے گئے اللہ ام نے شرح السیر میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں تفصیل ہے اگر جانور ا پنے آپ چلٹا ہوتو اس کا ہا نکنا جا تزنہیں اور اگر اپنے آپ نہ چلتا ۔ اور اس کوکوڑے ہے ڈراد ہے یا مارے تو نماز فاسدنہیں ہوتی اس کے کہ وہ مل قلیل ہے میدذ خیرہ میں لکھا ہے سنت مجلی موکد و نفل کے تھم میں ہے جانو رپر جائز ہے میمبین میں لکھا ہے اگر نفل نماز جانو رپر شہرے باہر شروع کی بھر نمازے ارغ ہونے ہے پہلے شہر میں داخل ہو گیا تو اکثر کا غرب یہ ہے کہ وہ سواری ہے از کرنماز کو بوری کرے یہی اختیار کیا گیا بیغیا ٹید میں لکھا ہے اگر نفل نماز زمین پرشروع کی اورسواری میں اس کوتمام کیا تو جا تزنہیں اور اگرسواری پر شروع کی اور اتر کرتمام کیا تو جائز ہے بیمتون میں لکھا ہے۔ دوشخص ایک مجمس میں سوار میں اورنفل میں ایک دوسرے کا اقتد ا کر لے تو جائز ہے۔اوراس طرح حالت ضرورت میں فرض میں بھی جائز ہے میں اجیہ میں لکھا ہے خوا واس کل کے ایک ہی جانب دونوں ہوں خواہ دو جانبوں میں ہوں اس لئے کہان دونوں میں کوئی ایس چیز حائل نہیں جوافتدا کی مانع ہواورا گر ہرایک جدا جدا جانور پرسوار ہوتو مقتدی کی نماز جائز نہ ہوگی اس واسطے کہ دونوں جانوروں کے درمیان میں راستہ چاتا ہوا ہے اور و وصحت اقتد ا کا مانع ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے فرض نماز جانور پر جائز نہیں گرعذر ہے جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس طرح واجب نمازیں جن ہے وتر و نذر کی نماز اوروہ نماز جوشروع کر کے فاسد کردی اور جنازہ کی نماز اور جوآیة بجدہ زمین پر پڑھی تھی اس کاسجدہ تلاوت سواری پر جائز نہیں تگر عذر میں جائز ہے بیعنی شرح کنز ہیں لکھا ہے اور مجملہ عذروں کے بیہ ہے کہ جانور سے اتر نے میں اپنی جان پریا کپڑوں پریا

ا نبیں اتوال بیاحوط ہے اور مدیث عمر سے شہر بھی بھی جواز نکا ہے اا ع اشاروں مینی رکوع ہے تجدہ کا اشارہ جمکا ہوا ہوا ور کبی سیجے ہے کم فی استخاصۃ اور بھی طراد المجہے اا ع اسی ہے صاحبین نے کہا ہے کہ وقر سنت مؤکدہ ہے کیونکہ حضرت نے سواری پرادا فر مائی ہے اا

جانور پر یا چور یا در نده یا دخمن کا خوف ہو یا جانور کداییا شریم ہوکہ اگر اس پر سے اتر ہے تو بغیر دوسر ہے کی مدد ہے جڑھ نہ سکے گا یا بہت پوڑھ ہوکہ ضعف کی وجہ ہے خود نہیں جڑھ سکتا اور دوسراکوئی چڑھانے والانہیں یا تمام زمین میں کچڑ ہوکہ بین ختک جگہ نماز کے واسطے نہ ہو یہ محیط میں تکھا ہے بھم اس وقت ہے جب کچڑ اس قدر ہوکہ جس میں اس کا منددھس جائے اور اگر اس قدر نہ ہولیکن زمین تر ہوتو زمین پر نماز پڑھے بی خلاصہ میں تکھا ہے اور جب ان عذروں کی وجہ ہے فرض نماز سواری پر پڑھے تو پھر جب اتر ناممکن ہوگا تو نماز کا اعادہ الا زم نہیں بیسران الو ہاج میں تکھا ہے معذور کو اگر جانور کا روکنا کر اور کو کر اشاروں سے نماز پڑھے اور اگر ندرو کے گاتو نماز جائز نہ ہوگی ہو یا نہ چتی ہوتو اس میں نماز کا گاتو نماز جائز نہ ہوگی ہو گئے ہوتو اس میں نماز کا وہی خوانور پر نہوتو بھن کہ جو جانور پر نماز پڑھے جو جانور پر نماز پڑھے جانور پر نہوتو وہ بھنز لدز مین کے ہے تیٹیین میں تکھا ہے۔ اور اگر کسی خوانور پر نہوتو وہ بھنز لدز مین کے ہو بیٹی میں تکھا ہے۔

جانور پر اگرنجاست ہوتو کچھ ترج نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہا گرزین پریار کابوں پر نجاست ہوگی تو مانع نماز ہے اور بعضوں نے کہا ہے کدا گرصرف رکا بوں پر ہے تو مانع نمازنہیں اوراضح بیہ ہے کہ نجاست خواہ زین پر ہو یار کا بوں پر کہیں مانع نمازنہیں میہ عینی شرح کنز میں لکھا ہے۔ کشتی میں نماز پر بھی تو مستحب یہ ہے کہ اگر قادر ہوتو فرض نماز کے واسطے کشتی ہے باہر نکلے یہ محیط سرحسی میں کھا ہے۔اگر کشتی چکتی ہواور قیام پر قادر ہواور پھر بیٹھ کرنماز پڑھتا ہوتو امام ابوحنیفہ کے نز دیک کراہت کے ساتھ جائز ہے اور امام محمد ّ اورامام ابو یوسف کے نز دیک جائز نہیں اورا گرکشتی بندھی ہوئی ہوچتی نہ ہوتو اس میں بیٹھ کرنماز پڑھنا بالا جماع ہوئز نہیں یہ تہذیب میں لکھا ہے اورا گرکشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھے اور وہ بندھی ہوئی اور زمین پرتھبری ہوئی ہوتو جائز ہے اورا گرزمین پرتھبری ہوئی نہ ہوا دراس سے باہر نکلناممکن ہے تو نمازاس میں جائز نہ ہوگی ہے محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر دریا کے اندر تھہری ہوئی ہے اور وہ ہتی ہے تو اصح یہ ہے کہ اگر ہوااس کو بہت ہلاتی ہوتو وہ چلتی ہوئی کے علم میں ہےاورا گرتھوڑ اہلاتی ہےتو تھہری ہوئی کے علم میں ہے بیتمر تاثی میں نکھاہے۔اگرالی حالت ہوکہا گر کھڑا ہوکرنماز پڑھے گاتو دوران سر بیدا ہوگا تو کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھن بالا جماع جائزے بیفلاصہ میں لکھا ہے۔ کشتی میں نمازشروع کرتے وفت قبلہ کو منہ کرنالازم ہے بیکا فی کے باب صلوٰۃ المریض میں لکھا ہے اور جب کشتی گھو ہے تو نماز پڑھنے والا منداپنا قبلہ کو پھیرے اور اگر باوجود قدرت کے مندنہ پھیرے گا تو نماز جائز ندہوگی۔اگر کشتی ہیں اشاروں ہے نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ پر قادر ہے سب کے قول کے ہمو جب نماز جائز نہ ہوگی میضمرات کے باب صلوۃ المسافر میں لکھ ہے۔ اَ رکنتی کے اندرا قامت کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوگا کشتی کے مالک اور ملاح کے لئے بھی یمی حکم ہے لیکن کشتی اگر اس کے شہریا گاؤں ہے قریب ہوتو اس وقت اصلی اقامت کی وجہ ہے مقیم ہو جائے گا بیمجیط میں لکھا ہے ولوالجیہ میں ہے کہ اگر مقیم نے عالت اقامت میں کشتی میں نماز پڑھی جو دریا کے کنارے پر گلی ہوئی تھی پھر وہ کشتی ہوا کی وجہ ہے چل نکلی اور وہ کشتی کے اندرنماز پڑ ھتا ہے اور اس وقت اس نے سفر کی نبت کر لی تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک وہ مقیم کی طرح یوری نماز پڑے گا اور حجتہ میں ہے کہ فتوی احتیاطاً امام ابو یوسٹ کے قول پر ہےاور عما ہید میں ہے کہا گرمسافر نے کشتی کے اندرشہر سے باہر نماز شروع کی اور اس حالت میں کشتی چلتے چلتے شہر کے اندر داخل ہوگئ تو و ہ بوری جا ر کعتیں پڑھے گا بیتا تارخانیہ میں مکھاہے جو مخص کشتی کے اندر ہواس کواس محبّی ہے جو دوسری کشتی میں نماز پڑ ھتا ہو ا فتد اجائز نہیں لیکن اگر دونوں کشتیاں می ہوئی ہوں دوسری میں کودسکتا ہے تو دونوں کشتیاں ملی ہوئی کے تھم میں ہیں اور دونوں گروہوں کی نماز جا ئز ہوجائے گی بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور جو تخص زمین پر کھڑ اہووہ کشتی کے امام کے پیچھے اقتد اکرے یا جوکشتی میں ہووہ ز مین والے امام کا افتد اکرے تو اگر ان کے درمیان میں راستہ ہے یا پچھنہر ہے تو افتد اجائز نہیں ورنہ جائز ہے۔اورا گرکشتی کے

فتاوى عالمگيرى. .. .. جلد ( ) کار ( ٢٨٣ ) کاب الصلوة

سائبان پر کھڑا ہوکراس امام سے اقتدا کیا جوکشتی میں ہے تو اس کا اقتدا سیج ہے لیکن اگر امام ہے آگے ہو گیا تو سیجے نہیں بے پیط میں لکھ ہے اگر نماز کے اندر کشتی کو ہاند ھے تو از سرنو نماز پڑھے اس لئے کہ وہ کمل کثیر ہے میرمجیط میں لکھا ہے۔

سولهو (١٥ باب

جمعہ کی تماز کے بیان میں

جعد کی نماز فرض عین ہے میتہذیب میں لکھا ہے جمعہ کے واجب ہونے کے لئے نماز پڑھنے والے میں چند شرطیں ہونی عا ہیں آ زاد ہونا اوسر مرد ہونا اور تقیم ہونا اور تندرست ہونا ہے کا فی میں لکھا ہے اور جلنے پر قادر ہونا ہے بحراگرائق میں لکھا ہے اور بینا ہونا یتمر قمرتانتی میں لکھاہے پس غلام پراورعورتوں پراورمسافر پراورمریض پر جمعہ واجب نہیں بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے لنگڑ ہے پر بالا جماع جمعہ وا جب نہیں بیمجیط میں لکھا ہے۔اگر اس کوکوئی اٹھا کر لے جانے والا ہوتؤ بھی اس پر جمعہ وا جب نہیں بیز امدی میں لکھا ہے اور اند سے کا اگر چہکوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا ہوتو بھی اس پر جمعہ واجب نہیں بیسرا جیہ میں لکھا ہے اور بہت بوڑ ھا جوضعیف ہوگیا ہے وہ مریض کے عکم میں ہے اس پر بھی جمعہ واجب نہیں اور اگر مینہ بہت برستا ہویا کوئی شخص باوشاہ ظالم کے خوف کی وجہ ہے چھیا ہوا ہوتو جمعہ ساقط ہو جاتا ہے بیافتخ القدیر میں لکھا ہے مالک کوا نقتیار ہے کہ غلام کو جمعہ اور جماعت عیدین میں جانے سے منع کرے اور م کا تب پر جمعہ واجب ہے اگر غلام تھوڑ ا ''زاد ہو گیا ہواور باقی کے واسطے کوشش کرتا ہوتو اس پر بھی جعہ واجب ہے اور غلام زون اور اس غلام پر جو روز انہ کچھاوا کرتا ہو جمعہ واجب نہیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس غلام میں جو جامع مسجد کے درواز ہ پراپنے ما لک کے جانور کی حفاظت کے واسطے ہواختلاف ہے اصح بیہ ہے کہ اگر جانور کی حفاظت میں خلل نہ ہوتو جمعہ پڑھے یہ بینی شرح ہوا یہ میں لکھا ہے۔ آقا کوا ختیار ہے کہا ہے نوکر کو جمعہ میں جانے ہے منع کرے ریقول امام ابوحفص کا ہے اور ابوعلی و قاق نے کہا ہے کہ شہر کے اندر اس کومنع کرنا جائز نہیں لیکن اگر جامع مسجد دور ہوگی تو اس و نت اجرت ساقط ہو جائے گی جس قندرو ہ جمعہ میں مشغول ہوا ہے اور اگر دور نہ ہوگی تو کچھا جرت سما قط نہ ہوگی اور جواجرت کم ہوگئی اس کے مطالبہ کواجیر کا اختیار نہ ہوگا بیرمحیط میں لکھا ہے اور ظاہر متون سے و قاق کا قول ثابت ہوتا ہے یہ بحرالراکق میں لکھا ہے جس شخص پر جمعہ وا جب نہیں ہے اگر و واس کوا دا کرے گا تو اس وفت کا فرض ادا ہو جائے گا بیکنز میں لکھا ہے اور جمعہ کے اوا ہونے کی چند شرطیں ہیں جونماز پڑھنے والے سے خارج ہیں تجملہ ان کے مصر ہے بیکا فی میں لکھا ہے مصرظا ہرروایت کے بھو جب وہ جگدہے جہال مفتی اور قاضی ہو جوحدو وکوقائم کرے اور احکام جاری کرے اور کم ہے کم اس کی آبادی مناکے برابر ہو۔ بیٹلہیر بیٹس اور فتاوی قاضی خان میں لکھاہے اور خلاصہ میں ہے کہ ای پراعماد ہے بیتا تار خانیہ میں لکھاہے اور حدود کے قائم کرنے کے بیمعنی ہیں کہ ان پر قدرت ہو بیغیا ثیہ ہیں لکھا ہے اور جس طرح جمعہ کا ادا کرنامصر میں جائز ہے اس طرح اس کا ادا کرنا فنائے مصرمیں جائز ہےاور فنائے مصروہ مقام ہے جومصر کی مصافحتوں کے واسطے اس کے متصل مقرر کیا جائے اور جو محف ایسی جگہ مقیم ہو کہ اس کے اسرشہر کے درمیان میں تھوڑ اسا فاصلہ ہو جائے اور اس میں کھیت اور چرا گا ہ ہوں جیسے کہ بخارا کا قلعہ ہے تو و ہاں کے لوگوں کو جمعہ واجب نہ ہوگا اگر چیداذ ان کی آ واز و ہاں تک چینچتی ہوا یک میل یا کئی میلوں کے فاصلہ کا پچھا متنبار نہیں بیے ظلا صہ میں لکھا ہے فقیہ ابوجعفر نے امام ابوحنیفہ اور امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے اسی کواختیار کیا ہے بیفآو کی قاضی خان میں لکھا ہے گاؤں کار ہنے والا آ دمی جب شہر میں داخل ہواور جمعہ کے دن تشہر نے کی نیت کرے تو اس پر جمعہ لازم ہوجائے گا کیونکہ اس دن کے واسطے وہ بھی اس شہر کے رہنے والوں کے تھم میں ہے اور اگر میزیت کرے کہ ای دن جمعہ کا وقت داخل ہونے ہے بہتے یا بعد

چلاجائ گاتواس پر جمعہ واجب نہیں لیکن اگر جمعہ پڑھ لے گاتوا جرپائے گا بیقاوی قاضی خان اور تجنیس اور محیط میں لکھ ہے اور گا وار جنگوں کے رہنے والے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کو جائز ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت اور اذان اور اقامت سے پڑھیں اور مسافر اگر جمعہ کے روز شہر میں نماز پڑھیں تو جدا جدا نماز پڑھیں اور یہی تھم ہے شہر والوں کے لئے اگر جمعہ ان سے فوت ہوجا ہے اور قید یوں اور مریضوں کے لئے اور جماعت ہے نماز پڑھیں تو جدا جدا ان کو کروہ ہے بیقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور منا میں موسم عوبی خان میں لکھا ہے اور منا میں موسم عراق یا امر بیک کی خان ہو یا مقیم ہولی آئر امیر عراق یا امر بیک کی طرف ہے اس کو اذن ہوتو جائز ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر وہ تھیم ہوتو جائز ہے اور مسافر ہو یا مقیم ہولی آئر اور جمعہ جائز نہیں اور تھی جو اور اس موسم کے سوا اور دنوں میں وہاں جمعہ جائز نہیں یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے ۔عرفات میں بیلا توال ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اس سوسم کے سوا اور دنوں میں وہاں جمعہ جائز نہیں یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے ۔عرفات میں بیلا تقاق جمعہ جائز نہیں یہ کافی میں لکھا ہے اور اس سوسم کے سوا اور دنوں میں وہاں جمعہ جائز نہیں یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے ۔عرفات میں بیلا تقاق جمعہ جائز نہیں یہ کافی میں لکھا ہے ایک شہر میں جمعہ کی مقاموں میں ادا ہوسکتا ہے اور بیل جمعہ میں اکھا ہے کہا ہے کہا ہم ابوضیفیہ کا میکھ نے بیل جمعہ میں اور اس میں ہوتو گوگیں اور اس میں ہم اور اس کو جمعہ میں معاضر نہ ہول تو جائز ہے بیا میں ہوتو گوگی اور اس میں کھوں ہوتو ہو اگر ہے جس معاضر نہ ہول تو جائز ہے بیا مار میں ہوتو گوگر کی ہوتو گوگر کا میاں جمعہ کی میں معاضر نہ ہول تو جائز ہے بیا کہ میں کھوں کو اور کی کہ میں کہ میں کہ اس میں کہ اور کی کھوں کے کہ دور بارش بہت ہوتو گوگر گوگر کی معاضر نہ ہول تو جائز ہے بیٹو کو کو کہ کہ اس کے کہ اور کو کھوں کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کو کو کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں

جس مقام میں جمعہ کے جائز ہونے میں شک ہواس وجہ سے کہ اس کے مصر ہونے میں شک ہویا اور کوئی وجہ ہواور و ہاں کے لوگ جمعہ قائم کریں تو جا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جارر کعتیں ظہر کی نیت ہے پڑھ لیس تا کہا گر جمعہ اپنے موقع پرواقع نہ ہوتو اس وقت کا فرض یقیناً ادا ہوجائے میکا فی میں لکھا ہے اور میرمحیط میں لکھا ہے پھراس کی نبیت میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بیزیت کرے کہ آخرظہر جومیرے ذمہ ہے پڑھتا ہوں اور بیاحسن ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ بوں کیے کہ نیت کرتا ہوں آخرظہر کی جس کا وقت میں نے پایا اور نماز ابھی تک نہیں پڑھی بیقدیہ میں لکھا ہے اور فقاویٰ آ ہو میں ہے کہ جمعہ کے بعد جو ہمارے ملک حیار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان جاروں میں الحمد اور سورۃ پڑھنا جا ہے میتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور نجملہ ان کے سلطان ہے مادل ہو یا ظالم میتا تارخانیہ میں نصاب نے نقل کیا ہے یا و دمخص جس کوسلطان نے تھم کیا ہے اور و وامیر ہے یا قاضی یا خطیب بیٹینی شرح ہوا یہ بس ککھا ہے یہاں تک کہ جمعہ کا قائم کرنا بغیر حکم سلطان یا نائب سلطان کے جائز نہیں میرچیط سرحسی میں لکھا ہے کسخفس نے جمعہ کے روز بغیراز ن ایام کے خطبه پر هااورا مام حاضر ہے تو بیرجا ئزنہیں لیکن اگرا مام نے علم کیا ہوتو جائز ہے بیفنا وی قاضی خان میں لکھا ہے اگرامیر بیار ہوا اور اس کا کوتو ال نماز پڑھائے تو جا ئرمبیں لیکن اس کے اذن ہے پڑھادے تو جائز ہے میتا تار خانبیمیں جامع الجوامع ہے تقل کیا ہے خاام اگر کسی ضلع کا حاکم ہو جائے اور جمعہ پڑھادے تو جائز ہے میہ خلاصہ لکھا ہے۔ جمعہ کی نماز ایسے خص کے پیچھے جوبطور تغلب حاکم ہو گیا ہو اور خلیفہ کی طرف ہے اس کے پاسٹر مان نہوہ اگر خصلت اس کی مثل امراکے ہواورا پی پرا حکام بطور ولایت جاری کرتا ہوتو جا نز ہے۔ عورت اگر با دشاہ ہوتو جمعہ کے قائم کرنے کے واسطے اس کو حکم کرنا جائز ہے خو داس کو جمعہ پڑھا تا جائز نہیں میہ فتح القديم ميں لکھا ہے۔ سی ہمارے زمانہ میں یہ ہے کہ صاحب شرط لیعنی جوشحنہ اور والی اور قاضی کے نام ہے مشہور ہوتا ہے جمعہ قائم نہ کرے کیونکہ اس کو یہ اختیار نہیں ہوتالیکن اگرید کام ان کے ذمہ ہے اور ان کے فرمان میں درج ہوتو جائز ہے بدغیا ثیہ میں لکھا ہے کسی شہر کا والی مرگیا ہواور اس مرے ہوئے کا خدیفہ یاصا حب شرطایا قاضی نماز پڑھا ہے تو جائز ہےاورا گرو ہاں ان میں ہے کوئی نہ ہواور سب آ دمی ایک شخص کوجمع ہو کرمقرر کریں اور وہ نماز پڑھائے **تو جا**ئز ہے بیسرا جیہ بیں لکھا ہے اور اگرامام ہے از ن نہ لے سکیں اور سب آ دمی جمع ہوکرا یک شخص کو مقرر کرلیں اور وہ جمعہ پڑھا و ہے تو جائز ہے کہ تہذیب میں لکھاہے۔اگر خلیفہ مرگیا اور اس کی طرف سے والی اور امیرمسلما نوں کے ا ننظام کے واسطےمقرر متصنو جب تک و ومعزول نہ کئے جا کمیں گے اس طرح ولایت پر باقی رہیں گے اور جمعہ قائم کریں گے بیمحیط

مرحسی میں لکھا ہےامیر کا خطبہ کے واسطےاذ ن دینا جمعہ کے واسطےاذ ن دینا ہےاور جمعہ کے واسطے دیا خطبہ کے واسطےاذ ن دینا ہےا گر امیر کسی کو بینکم دے کہ خطبہ پڑھاور تماز نہ پڑھاتو اس کونماز پڑھانا جائز ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اورا گر کوئی لڑ کا یا نصرانی کسی شہر کا حاتم ہوجائے پھرو ونصرانی مسلمان ہوجائے یالڑ کا بالغ ہوجائے توجب تک خبیفہ کی طرف سے نیا تھم نہ معے تب تک وہ جمعہ قائم نہیں کر سکتے لیکن اگر مہلے ہی سے خلیفہ نے نصرانی کو بشرط اسلام اورلڑ کے کو بعد بلوغ جمعہ پڑھانے کی اجازت ویدی ہوتو نے تکم کی حاجت نہیں یہ تہذیب میں تکھا ہے۔خلیفہ اگر سفر کرے اور گاؤں میں ہوتو و ہاں اس کو جمعہ بڑھنا جائز نہیں اور اگراپنی ولایت کے کسی شہر میں گذرے اور مسافر ہوتو جائز ہے اس لئے کہ غیروں کی تماز نداس کے اذن سے جائز ہوتی ہے ہیں اس کی نماز بدرجہ اولی جائز ہو گی اگرا مام نے کسی جگہ کومصرمقرر کیا بھروہاں ہے دشمن کے خوف یا اور کسی وجہ ہے لوگ بھا گ گئے پھر چندروز بعد وہاں آ گئے تو جب تک نیاا ذن امام کی طرف ہے نہ ہوگا جمعہ قائم نہ کریں گے۔اگر بادشاہ کسی شہروالوں کو جمعہ پڑھنے ہے منع کرے تو وہ جمعہ نہ پڑھیں فقیہ ابوجعفر نے کہا ہے کہ بیتکم اس وقت ہے کہ جب با دشاہ کی مصلحت کی وجہ سے بیتکم کرے اور بیار ادہ کرے کہ آیندہ کووہ شہرمصر نہ ر ہے لیکن اگر دشمنی ہے یاو ہاں کے لوگوں کوضرر پہنچائے کے واسطے بیتھم کر بے تو ان کواختیار ہے کہ کسی شخص پر اتفاق کر کے جمعہ پڑھ لیں پظہیر بیمیں لکھا ہے۔امام جب معزول ہوجائے تو جب تک کہ کتبہ اس کی معزولی کا نہ آ جائے یا دوسرا امیر اس کے اوپر مقرر ہو کرنہ آئے اس کو جعد پڑھانا جائز ہےاور جب کتبداس کی معزولی کا آجائے یا دوسرا امیر کا آجانا معلوم ہوجائے تو جعد پڑھانا اس کا باطل ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر امام نے جمعہ کی نماز شروع کردی پھر دوسر اوالی یا امام مقرر کردیا تو وہ اس طرح نماز پڑھا تا ر ہے بیہ خلاصہ میں اکھا ہے۔ جن شہروں کے والی کا فر ہوں و ہال مسلمانوں کا جمعہ قائم کرنا جائز ہے اور قاضی مسلمانوں کی رضامندی ے مقرر ہوسکتا ہےاور وہاں کے لوگوں پر واجب ہے کہ مسلمان والی مقرر کرنے کی جنٹجو کرتے رہیں بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ظہر کا وقت ہے اگر جمعہ کی تماز کے اندر ظہر کا وقت خارج ہوجائے توجمعہ فاسد ہوجائے گا اور اگر بفقد رتشہد قعد ہ کرنے کے بعد و قت خارج ہوتو بھی امام ابو صنیفہ کے نز دیک میم عظم ہے میر محیط میں لکھا ہے۔ جمعہ پڑھنے والے کو جائز نہیں کہ اس پر ظہر کی نماز بنا کرے کیونکہ دونوں نمازیں مختلف ہیں تھیں میں لکھ ہے۔مقتدی اً سرجمعہ کی نماز ہیں سوجائے اور وقت کے خارج ہونے کے بعد ہوشیار ہوتو نمازاس کی فاسد ہوگئی اورا گرامام کے فارغ ہونے کے بعد ہوشیار ہوااوروفت ابھی یاتی ہےتو جمعہ پورا کر لے محیط میں لکھ ہے۔ اور تجملہ ان کے قبل نماز کے خطبہ ہے اگر بلا خطبہ کے جمعہ پڑھیں یا وقت سے پہلے خطبہ پڑھ کیں تو جا ترتبیں بیکا فی میں لکھا ہے۔ خطبہ میں فرض بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں ۔ فرض خطبہ میں دو ہیں اوّل وفت اور وہ زوال کے بعد اور نماز ہے پہلے ہی پس اگر ز وال ہے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ پڑھاتو جائز نہیں میٹنی شرح کنز میں لکھا ہے دوسرا فرض ذکر امتد کا ہے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور الحمد یالا آلہ اللہ یا سجان اللہ پڑھنا کافی ہے بیمتون میں لکھا ہے بیال وقت ہے کہ جب خطبہ کے قصد سے پڑھیں لیکن اگر چھنے کا اور الحمد الله يا سحان الله بره هاياكس چيز برتعجب آنے كى وجيدے لا الدالا الله برها تو بالا جماع خطبه كا قائم مقام نه ہوگا بدجو ہرة النير ه میں لکھا ہے اگر تنہا خطبہ پڑو ھایاعورتوں کے سامنے پڑھاتو سیجے یہ ہے کہ جائز نہیں میمراج الدرایہ میں لکھا ہے اورا گرایک یا دوآ دمیوں کے سامنے خطبہ پڑھےاور نتین آومیوں کے ساتھ نماز پڑھے تو جائز ہے بیے خلاصہ بیں لکھا ہے اگر خطبہ پڑھےاور سب لوگ سوتے ہیں یا سب بہرے ہوں تو جائز ہے یہ بینی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور سنتیں خطبہ میں پندرہ ہیں اوّل طہارت محدث اور جنب کوخطبہ پڑھنا عکروہ ہے دوسرے کھڑے ہوتا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اگر بیٹھ کریالیٹ کر خطبہ پڑھے تو جائز ہے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے

PAY JOS ON فتاوي عالمگيري كتاب الصلوة

تيسر ہے تو م کی طرف متوجہ ہونا چو تھے خطبہ ہے پہلے اپنے دل میں اعوذ بالقد پڑھ لیٹا یا نچویں قوم کو خطبہ سنا نا اور اگر نہ سنا و ہے تو جائز ہے جیٹے اٹحمد امند ہے شروع کرنا ساتویں امتد کی و وتعریف کرنا جوال کے لائق ہے آٹھویں اشہدان الا الہ الا مقد واشہدان محمد الرسول الله پڑ ھنانویں نبی مایہ السلام پر درود پڑھنا۔ دسویں وعظ اورنصیحت کا ذکر کرنا۔ گیار ہویں قرآن پڑھنا اوراس کا چھوڑ نابری بات ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور خطبہ میں پڑھنے کی مقد ار میں جھوٹی تین آ بیتیں میں یابری ایک آیت بیہ جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے۔ ہار ہویں ائند کی حمد وثنا اور نبی ملیہ السلام کے درود کا دوسرے خطبہ میں امادہ کرنا۔ تیرہویں مسلمان مردوں اورعورتوں کے لئے دعا کی زیادتی کرنا چود ہویں خطبہ میں تخفیف کرنا کہ طوال مفصل میں ہے کسی سورۃ کے برابرر ہے اس سے زیادتی مکروہ ہے پندر ہوں دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے دونوں خطبوں میں بیٹھنے کی مقدار ظاہر روایت میں بقدر تین آیت کے پڑھنا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے فتا وے سے نقل کیا ہے منس الائمہ سرحسی نے دونو ب خطبوں میں جیٹے کی مقد ار میں بیبیان کی ہے کہ وہ اپنے جیٹے کی جگہ میں اظمینان ہے بیٹھ جائے اور اس کے سب اعضا اپنے مقام میں تھبرجا کمیں اس ہے اور زیادہ نہ کرے اور کھڑا ہو جائے تا تارخانیہ میں لکھاہے مختارو ہی ہے جوشس الائمہ سرنسی نے کہاہے کہ بیغیا ثیہ میں لکھاہے اور اصح بیہ ہے کہ دونوں خطبول کے درمیان

جلسه کا چھوڑ نا براہے بیقندیہ میں لکھاہے۔

خطبہ سے پہلے بیٹھنا سنت ہے رپینی شرح کنز میں لکھا ہے خطیب میں شرط ریہ ہے کہ وہ جمعہ کی امامت کی لیافت رکھتا ہو رپ ز اہدی میں لکھا ہے اور سنت ہے کہ خطیب ہا قتد اءرسول الندمنی فیٹم کے منبر پر خطبہ پڑھے اور مستحب ہے کہ خطیب اپنی آ واز بلند کرے اور ووسرے خطبہ میں جبر بہنسیت پہلے خطبہ کے کم ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جاہئے کہ دوسرا خطبہ اس طرح شروع ہوالحمد القدنحمد ہو نستعینہ آلخ اور خلفاء راشدین اور رسول القد ٹائٹیٹم کے دونوں جیا کا ذکر مشخس ہے اس طرح برابر معمول چلا آتا ہے بیتجنیس میں لکھاہے خطیب کے لئے خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے لیکن امر معروف کرے تو جائز ہے فتح القدیر میں لکھا ہے۔خطیب کے سوااور مخفس کو نماز پڑھانا نہ جا ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر امام کو خطبہ پڑھنے کے بعد صدث ہو گیا اور کسی اور مخف کو خلیفہ کیا تو اگر و چخص خطبہ میں حاضرتها توجائز ہے ورنہ جائز نہیں اور اگر نماز میں داخل ہوئے کے بعد حدث ہوا تو برخض کوخلیفہ کرنا جائز ہے بیزتہذیب میں لکھا ہے جس وقت امام خطبہ پڑھنے کے واسطے <u>نگلے</u> تو نماز نہ پڑھیں نہ کلام کریں اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ امام کے نکلنے کے بعد اور خطبہ شروع کرنے سے پہلے اورایسے ہی خطبہ تمام کرنے کے بعداور تمازے پہلے مضا کقینیں بیکا فی میں لکھا ہے خواہ ایسا کلام ہوجیہے آ دمی آپس میں یا تنیں کیا کرتے ہیں خواہ سجان القدیر ' صنایا چھینک یا سلام کا جواب دینا ہو بیسراج الوہاج میں لکھا ہے ۔لیکن فقہ کو سمجھنا اور فقہ کی کتابوں پرنظر کرنا ہراس کولکھنا ہمارے بعض اصحابوں کے نز ویک مکروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہاس میں پجے مضا لَقَهٰ بیس ہے اوراگرزبان ہے کلام نہ کرے اور ہاتھ یاسر یا آئکھوں ہے اشارہ کرے مثلاً کسی کو ہرا کام کرتے دیکھااوراس کو ہاتھ ہے نع کیایا کوئی خبر کن اورسر سے اشارہ کر دیا توضیح میہ ہے کہاں میں پچھمضا کقہ نبیں میچیط میں لکھا ہے اور اس وقت نبی علیہ السلام پر درو د مکروہ ہے میہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور خطبہ سننے میں جو محف ا مام ہے دور ہوو ومثل قریب کے ہے اور اس کے حق میں بھی خاموش رہنے کا حکم ہے اور یمی مختار ہے یہ جوا ہرا خلاطی میں لکھا ہے اور ای میں زیاد ہ احتیاط ہے میمیین میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ قر آن پڑھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ س کت رہےاور میں اسم ہے بیرمحیط سرتھی میں لکھاہے جونماز میں حرام ہے وہ خطبہ میں بھی حرام ہے یہاں تک کہ جب امام خطبہ پڑھتا ہوتو کچھ کھانا یا چینا نہ دیا ہے بیرخلا صدیش لکھا ہے ۔خطیب کی طرف منہ کرنامتحب ہے بیراس وقت ہے کہ جب اس کے سامنے ہواور اگر اس کے قریب یا داھنی یا ہا کمیں طرف ہوتو اس کی طرف پھر کر سننے کومستعد ہو کر بیٹھ جائے بیہ خلاصہ

میں لکھا ہے اور عامد مشائخ کا یہی قول ہے کہ قوم پراول ہے آخر تک نطبہ سنا واجب ہے اور امام ہے قریب ہونا بہ نسبت دور ہونے کے افضل ہے ہمارے مشائخ کا جواب سیجے یہی ہے یہ مجیط میں لکھا ہے اور امام ہے قریب ہونے واسط لوگوں کی گردنیں کیا تا تک کھلانگ کرنہ جائے اور ہمارے اصحاب میں سے فقیدا بوجعفر نے کہا ہے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا تب تک کھلانگ جا تھے جائز ہے اور جب شروع کردیا تو مکروہ ہے اس واسطے کہ سلمان کو جائے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا آگے ہوئے اور جب اور جب اور جب ہوتا کہ چھھے ہے آئے والوں کے لئے گئجائش ہواور امام ہے قریب ہونے کی فضلیت حاصل کرے اور جب اور جب اور جب اور جو ضامام کے خطبہ اور شخص نے بینہ کیا تو این مکان بلا عذر ضائع کیا ہی جو محق بعد کو آیا اس کو اس جگہ کے لینے کا اختیار ہے اور جو خص امام کے خطبہ پڑھنے میں ادائے اس کو جانے اس واسطے کہ چلنا اور آگے ہو ھن حالت خطبہ میں ممل ہے یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

سلے <sup>(۱)</sup> بھاگ گئے تو امام ابو صنیفہ کے نز ویک جمعہ تھے نہ ہوگا صاحبین کا اس میں <sup>(۲)</sup> خلاف ہے بیتمر تاخی میں لکھا ہے اور اگر تجد و کر نے کے بعد بھاگ گئے تو ہمار ہے تینوں <sup>ک</sup> عالموں کے نز دیک صحیح جمعہ بموجائے گا پیضمرات میں نکھا ہے اور منجملہ ان کے اذن مام ہاور وہ بیہ ہے کہ مجد کے درواز ہے کھول دیئے جانبی اور سب لوگوں کوآنے کی اجازت ہواور اگر پچھے لوگ مسجد میں جمع ہو کرمسجد کے دروازے بند کرلیں اور جمعہ پڑھیں تو جائز نہیں ہے اور علے ہزاا گریا دشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے گھر میں جمعہ پڑھنا میا ہے اور درواز ہ کھولدےاوراذن عام دیدے تو نماز جائز ہوگی خواہ اورلوگ آئیں یا نہ آئیں میرمیط میں لکھا ہے لیکن مکروہ علی ہوتا تارخانیہ میں لکھا ہے اورا گرسلطان گھر کا دروزاہ ندکھو لےاور دریان بٹھائے تو جمعہ جائز نہ ہوگا بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے ۔ مسافراور غلام اور مریض کو جائز ہے کہ جمعہ کے امام بنیں بیدقد وری میں لکھا ہے جس شخص کو کوئی مدر نہیں ہے وہ اگر جمعہ سے پہلے ظہر پڑھ لے تو مکروہ ہے بیائز میں لکھا ہے اور مریض اورمسافراور قیدیوں کوامام کے جمعہ سے فارغ ہوئے تک ظہر میں تاخیر کرنامستحب ہےاگر تاخیر نہ کریں توضیح قول کے بہو جب مکروہ <sup>ہو</sup> ہے بیدوجیز کروری میں مکھاہے۔اگرظہر کی نماز پڑھ لی پھر جعد کی طلب میں چلا گیا اگرامام کے ساتھ جعدل گیا تو ظہر کی نماز کی باطل ہوگئی خواه معذور ہوجیے مسافر'مریض' غلام خواہ غیرمعذور ہواگر جمعہ نہ ملاتو دیکھا جائے کہ جس وقت بیگھرے نکلا تھا اگر اس وقت امام فارغ ہوگیا تو بالا جماع ظہر باطل نہ ہوگی اگر اسکے گھرے نکلتے وقت امام نماز میں تھا اور اسکے پہنچنے سے پہلے فارغ ہوگیا تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک آسکی ظہر باطل ہوگئی صاحبین کا خلاف ہے اوراگرائے گھرے جمعہ کے ارادہ سے بیں بھا تو بالا جماع ظہر باطل سی نہ ہوگی ہے گئی میں ہے۔ اورا گرجس وقت جعدے ارادے ہے جلا اسی وقت امام فارغ ہواتو ظہر باطل نہ ہوگی تیبیین میں لکھا ہے۔اگر ظہرا ہے گھر میں پڑھ لی پھر جمعہ کی طرف متوجہ ہوااور ابھی تک امام نے جمعہ میں پڑھالیکن دور ہونے کی وجہ ہے اس کو جمعہ کے ملئے کی تو قعیم نہیں تو فقہا بگخ کے قول کے بمو جب اس کی ظہر باطل <sup>4</sup> بہو جائے گی اورا گر جمعہ کی طرف متوجہ ہوااور ابھی تک امام نے کسی مذر کی وجہ ہے یا بغیر عذر نماز نہیں پڑھی تو اِس کی ظہر کے باطل ہونے میں اختفاف ہے تھے یہ ہاطل نہیں ہوتی اگر جمعہ کی طرف متوجہ ہوااور نو گوں نے جمعہ شروع کردیا تھالیکن و وجمعہ کے تمام ہونے ہے پہلے کسی حادثہ کی وجہ سے نکل گئے تو اس میں اختلاف ہے بیچے یہ ہے کہ اگر ظہرا س کی باطل ہو جائے گی ریکفا ہیر میں لکھا ہے جمعہ کے واسطے چینے میں معتبر یہ ہے کہ اپنے گھر سے جدا آئے ہو جائے اور اس سے پہلے متمار تول کے بموجب ظہر باطل نہیں ہوتی رہ فنخ القدرير ميں لکھا ہے اگر ظہر پڑھنے کے بعد مسجد ميں بيٹھا ہوتو بالا تفاق بيڪم ہے كہ جب تك ا مام کے ساتھ جمعہ نہ شروع کر ہے ظہر باطل نہیں ہوتی ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر مریض اپنے گھر ظہر پڑھنے کے بعد اپنے مرض میں . تخفیف پائے اور جمعہ کے لئے جائے اور جمعہ پڑھے تو وہ ظہراس کی نفل ہوجائے گی بےنہا ہے بھی لکھ ہے جو تحف جمعہ کے تشہدیا تجد ہ سہو میں شریک ہوتو امام ابوصنیفتہ اورامام ابو بوسف کے زو یک اس کا جمعہ میں حاضر نہیں ہوئے بتھے ظہر کی جماعت مکروہ ہوگی نوال والوں کواذ ان اورا قامت ہے ظہر کی جماعت کرتا با کراہت جائز ہے اس کوقاضی خان وغیرہ نے ذکر کیا ہے بیشرح مختصر الوقابيد ميں لکھا ہے جوابوالمکارم کی تصنیف ہے جمعہ کی اوّل اوّ ان کے ساتھ بیچ کوچپوڑ نااور جمعہ کے واسطے چلنا واجب ہے اور طحاوی نے کہا ہے کہ خطبہ کی اذ ان کے وقت جمعہ کے واسطے معی کرنا واجب ہوتا ہے اور بیغ مکروہ ہوتی ہے جسن بن زیاد نے کہا ہے کہ معتبر وہ اذ ان ہو جومنارہ پر ہو اوراضح بیہ ہے کہ جواذ ان قبل زوال کے ہواس کا امتبار نہیں اور زوال کے بعد جو پہنے اذ ان ہووہ معتبر ہے خواہ متبر کے سامتے ہوخواہ

ا لین امام ابوضیفه وابه واوُ وشمر حمیم الله تعالی ۱۱ ع مروه این بادشه کااس طرح جمعه ادا کرنا مکروه ہا گرچنی زجائز ہوگئی ۱۱ علی محروه ہے مراد تنز کی بقرین تا خیر مستحب ۱۱ سی طل نہ ہوگی چھر جہال گیا تھا اگر وہال جمعہ گیا تو ظہر باطل ہونا جا ہے ور نہیں ۱۱ ھے باطل آئے ہی سیح ہالے عین البدایہ لی جدا ہوائے ۱۱ (۱) اگر چدا طفال رہ جا کمی ۱۲ سیخ جمج ہوگیا ۱۲ ھے باطل آئے ہی سیح ہالے عین البدایہ لی جدا ہوائے ۱۲ (۱) اگر چدا طفال رہ جا کمی ۱۲ سیخ جم ہوگیا ۱۲

کہیں اور ہو میرکا فی میں لکھنا ہے اور جمعہ کے واسطے جند چلنا اور مسجد کی طرف کودوڑنا ہمارے نز دیک اور عامہ فقہا کے نز دیک واجب نہیں اوراس کامنتخب ہونے میں اختلاف ہے اسمح یہ ہے کہ اطمینان اور و قار کے ساتھ چلے ریقدیہ میں لکھا ہے اور جب خطیب منبر پر ہیٹھے تو اس كے سامنے اذان دى جائے اور خطبہ كے تمام ہونے كے بعد اقامت كبى جائے يبى طريقد جميشہ محمول جلاآتا ہے يہ بح الرائق ، مں لکھا ہے اور جمعہ کی نماز دور کعتیں ہیں ہررکعت میں الجمد اور جوٹس سورت جا ہے پڑے سے اور دونوں میں قرآت کا جبر کرے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر تکبیر کبی اورلوگوں کے از دحام کے سبب سے زمین پر تجدہ نہ کرسکا تو لوگوں کے کھر اہونے کا منتظر رہے پھر اگر کہ چھ جگہ یائے تو تجدہ کرے اور اگر دوسرے مخص کی پیٹھ پر تجدہ کرے تو جائز ہے اور اگر تجدہ کی جگہاں گئی تھی پھر دوسرے کی پیٹھ پر تجدہ کیا تو جائز نہیں ہے ریفآوی قاضی خان میں لکھا ہے ہے اور اگر لوگوں کی کثریت کی وجہ سے تجدہ نہ کر سکا اس طرح کھڑار ہا یہاں تک کہ امام نے سلام پھیردیا تو وہ لاحق کے حکم میں ہے اس طرح بغیر قرآت کے نماز پڑھتا کی رہے ہیہ بحرالرئق میں لکھاہے اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں مسبوق عمر اپنی نماز نضا کرنے کے واسطے کھڑا ہوتو اس کوا ختیار ہے کہ جبرے قراُت پڑھے یا آستہ پڑھے جیسے تنہا نماز پڑھنے والے کا فجر کی نماز میں تھم ہے بیے خلاصہ میں لکھا ہے اور جمعہ میں حاضر ہونے والے کیلئے مستہب ہے کہ تیل لگا ہے اور جا گرموجود ہے تو خوشبو لطےاورا گرمیسر ہوں تو اچھے کپڑے سینے اور سفید کپڑے پہننامتیب ہے اور پہلی صف میں بیٹھے میدمعراج الدرابی میں لکھا ہے۔ مترفو (6 بار

عبد س کی نماز کے بیان میں عیدین کی نماز واجب ہے <sup>(۱)</sup> یبی اصح <sup>(۲)</sup> ہے بیمجیط سرحتی میں لکھا ہے عبد الفطر کے روز مردوں کے لئے مستحب ہے کہ نہا ئیں اورمسواک کریں اور اچھے کپڑے پہنیں بیقدیہ میں لکھا ہے نئے ہوں یا دھوئے ہوئے ہوں بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور انگوتھی پہننااورخوشبولگانااور مبح سے اٹھ کرعیدگاہ کو چلنااور صدقہ فطر کا نمازے میلے ادا کرنااور مبح کی نماز اپنے محلّہ کی مسجد میں پڑھناور پیادہ یا عید گاہ کو جاتا اور دوسر ہے راستہ ہے لوٹنامستحب ہے ریقلیہ میں لکھا ہے اور جمعہ اور عیدین کوسوار ہو کر جانے میں مضا کفتہ ہیں ہے اور جس کوقد رت ہو پیادہ یا جلنا انصل ہے بیٹلہبر یہ میں لکھا ہے اور عید الفطر میں مستحب یہ ہے کہ عید گا ہ کے جانے ہے پہلے تمن یا پانچ یا سات جھوارے کھائے یا اس ہے کم کھائے یا زیادہ مرطات ہوں ورنداور جوجا ہے شیر ٹی کھائے یہ بینی شرح کنز میں لکھا ہے بلکہ سنت ے اور اگر تمازے پہلے کچھ نہ کھائے تو گنہگار نہ ہوگا اور اگر نمازے بعد بھی عشاء تک کچھ نہ کھائے تو شاید پچھو خدا کا عماب ہوا در عیدالانسخی کا حکم بھی مثل عیدالفطر کے ہے گراس میں عید کی نماز تک پجھونہ کھایا جائے بیرقنبیہ میں لکھا ہے اوراور کبری میں ہے کہ عیدالانسخی کے دن نمازے پہلے کھانے کے مکروہ ہونے میں دوروا بیتیں ہیں مختار بدہے کہ مکروہ کہیں لیکن مستحب بدہے کہ ایسانہ کرے بیتا تارہ نیے من لکھا ہے اور مستخب مید ہے کہ اس روز سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے جوالند تعالیٰ کی ضیافت ہے بیٹنی شرح ہدا ہے میں لکھا ہے اورعید کی نماز کے واسطے عیدگاہ کو جانا سنت ہے اگر چہ جامع مسجد میں بھی گنجائش ہو یہی مذہب ہے عامہ مشائخ کا اور یہی سیجے ہے بیہ مضمرات میں لکھاہے عید کی نماز دوجگہ پڑھنا جائز ہےاور تین جگہ پڑھنا امام محمدؒ کے نز دیک جائز ہےاورامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک جائز نہیں بدمجیط میں لکھا ہے عید گاہ کوعید کے روزمنبر نہ لئے جائے اورعید گاہ میں منبر بنانے میں مشائح کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا که تمروه نبیں اور بعضوں نے کہا کہ تمروہ ہے کہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے ۔

لے پڑھتارے ۔ بعنی تمام کرے علے مسبوق جوبعض رکعات پڑھی جانے کے بعد شامل ہو۔ سے فضائل جمعہ میں ہے ایک ساعت قبولیت ہے اور میہ خطبے فراغت تک ہےاور ہرروز ایک سماعت ہوتی ہےتو جمعیش دوساعتیں ہوگئیں اور شاپد دوسری ساعت جمعہ کے دوزعصر سے غروب تک ہے اور تحقیق عین البدایہ میں ہے۔ایک شہر میں کئی جگہ جعہ پڑھنا جائز ہے بھی سیحے ومیتار ہے۔البحراور س قدر فاصد بیواس کی بحث عین البدایہ میں ہے۔ سی عیدین عيد الفطر وعيد التي أوراة ل نماز فطرآ تخضرت مل ينظم نه جرت كروس برأ بيامي قنيه بين كهاكذا ويهات بي جعينين توعيد كي نماز قائم كرنامهل ہے۔ (۱) قبل سه موالاظهر الشخيح (۲) مين سيح ب\_قاضي خان

سیح به که مروه نهیس بیرقباوی غرائب میں لکھا ہے اور چاہئے کہ عیدگا ہ کواطمینان اور و قار کے ساتھ جا کمیں اور جن چیز ول کا دیکھنا جا نزنہیں ان ہے آئکھیں بندر تھیں میضمرات میں لکھا ہے اور عید الاضیٰ کے روز راستہ میں جہر ہے تکبیر کیے اور مصلے میں پہنچ کر ختم کرد ہے ہی اختیار کیا گیا ہےاورعیدالفطر کے روزمختار ند ہبامام ابوصیفہ کا یہ ہے کہ جمرے تکبیر نہ کہےاور یمی اختیار کیا گیا ہے میٹیا ٹیہ میں لکھ ہے اورآ ہت تکبیر کہنامتحب ہے بیجو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے جس پر جمعہ کی نماز وا جب ہے اس پرعید کی نماز بھی وا جب ہے بید ہدایہ میں لکھا ہاور خطبہ کے سواجو جمعہ کی شرطیں ہیں عید کی شرطیں ہیں بیاضلا صدیس لکھا ہے لیکن خطبہ عید کی نماز میں بعد نماز کے سنت ہے اور بغیر خطبہ کے عید کی نماز جائز ہے اور اگر نمازے بہتے خطبہ پڑھیں تو جائز ہے اور مکروہ ہے میر محیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر خطبہ پہنے پڑھیں تو پھرنماز کا اعادہ نہ کریں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اورعید کی نماز ہے لوٹے کے بعد گھر آ کر جاررکعت <sup>ک</sup> پڑھنامت جب ہے بیزاد میں لکھا ہے۔اگر عید کی نماز ہے پہلے فجر کی تضایر ہے تو مضا نقہ نیں ہے اور اگر فجر کی نماز نہ پر بھی ہوتو عید کی نماز جائر ہوجائے گی اور پرانی قضاؤں کا پڑھنا بھی عیدے پہلے جائز ہے لیکن بعد کو پڑھنا بہتر اور اولی ہے بیتا تارہ نیے میں ججتہ سے قبل کیا ہے عیدین کی نماز کا قوت سورج کے سفید ہونے ہے زوال تک ہے میسرا جیہ میں لکھا ہے اور میں تمبین میں لکھا ہے اور افضل یہ ہے کہ عید الانضحیٰ میں جندی کی جائے اور عبید الفطر میں تاخیر کی جائے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔امام دور کعتیں پڑھے اور شروع کی تکبیر سے اپھر سنانک اللہم پڑھے بھر تین تکبیر کمے پھر جہرے قرات کرے پھر رکوع کی تکبیر کمے پھر جب دوسری رکعت کو کھڑا ہوتو اوّل قرات پڑھے پھرتین بارتکمبیر کے اور چوتھی تکبیر پر رکوع کرے زا کد تکبیر سے عید کی نماز میں جھے ہیں تین پہلی رکعت میں تین دوسر کی رکعت میں اوراصلی تکبریں تین ہیں ایک شروع کی دورکوع کی پس دونوں رکعتوں میں نوتکبریں ہوئیں اور دونوں قراتوں کوملا دے بیروایت ابن مسعود کی ہےاوراس کو ہمارے اصحاب نے اخذ کیا ہے رہمچیط سرحسی میں لکھا ہےاور زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے اور ایک تکبیر ہے دوسری تکمیر تک بفتدر تین تبیج کے خاموش رہے ہیے ہین میں لکھا ہے ای پر ہمارے مشائخ نے فتویٰ دیا ہے جمیع ثیر میں لکھا ہے اور تکبیروں کے درمیان میں ہاتھ چھوڑ دے باند ھے بیں پیطہیر پیش لکھا ہے

پھر تماز کے بعد دو خطبے پڑھے یہ جو ہرة النیر ہیں لکھا ہا اوران دونوں ہیں خفیف جلسہ کرے بی فادی قاضی خان ہیں لکھا ہا ور جب منہر پر چڑھے تو ہمارے نہ ہب کے بمو جب بیٹے نہیں بیعنی شرح کنز ہیں لکھا ہا ورطیدالفطر کے روز خطبہ ہیں تکبیرا ورشیح اور لا اللہ الا القد اور المحمد القد اور نبی علیہ السلام پر درو د پڑھے بیتا تار خانیہ ہیں لکھا ہا اور متحب یہ ہے کہ پہلے خطبہ ہیں ہی رہ ہا تکبر ہیں پڑھے اور دوسرے ہیں سات پڑھے بیز اہدی ہیں لکھا ہا اور خطبہ ہیں لوگوں کوصد قد فطر اور اس کے احکام تعلیم کرے اور وہ علیم تکبر ہیں پڑھے اور دوسرے ہیں سات پڑھے بیز اہدی ہیں لکھا ہا اور خطبہ ہیں تو کو بہت ہوتا ہا اور کس کے دواجب ہوتا ہے اور کس کے دواجب ہوتا ہا اور کس قدر دواجب ہوتا ہا اور کس جواجب ہوتا ہے یہ جواجب ہوتا ہے ہو گئی ہیں کہ مسلسلے ہوتا ہا اور خطبہ ہوتا ہا اور دور کا اور قربانی کے احکام سکھا نے بیتا تار بالی کے اور ہو سے اور کس کے دور وہ ہو ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ تعبیر پڑھے اور جب امام خطبہ ہیں تعبیر پڑھے اور جب امام خطبہ ہیں تعبیر پڑھے اور جب امام دروو پڑھے تو تو م بھی اس کے ساتھ تعبیر پڑھے اور جب امام دروو پڑھے اور خان ہیں تعلیم ہوتا ہے دان ہیں دروو پڑھے اور خان ہیں ہوتا ہے ہیں تا تار خانیہ ہیں تجہ ہے تا تار خانیہ ہیں تعبیر ہوتا ہو مقد میں تعلیم ہوتا ہو تو میں اس کے کہ ایس کے مقد می تو مقد می رفع یہ ہیں تعبیر ہوتا ہو تو میں تعبیر اس کے کہ ایس کھا ہے کہ ہیں اس کے کہ ایس کھا ہے کہ ہیں اس کے کہ ایس کھا ہے کہ ہیں اس کے کہ ایس کہ ہیں تعبیر ہیں تعبیر ہوتا ہیں تو مقد میں دور ہوتا ہوتی تو میں امام کی افتد اور کے آگر ہوتا ہیں کہ ہیں اور اگر حاکم مقد دے تو مقال میں ہوتا ہوتھ تو ہوتی ہیں البدائیں ہے۔

محن*ف عید کی نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو اور اس شخص مقتذی کی مختار تکبیر این مسعو درضی اللہ عنہ کی ہے اور امام نے اس کے سوا اور* طرح تکبیر کہی تو امام کا اتباع کرے لیکن اگرامام ایس تکبیر کہے کہ وہ فقہا میں ہے کسی کا ند ہب نہ ہوتو اس وفت متابعت نہ کرے مدمجیط میں لکھا ہے لیکن مینظم اس وقت ہے کہ امام کے قریب ہواور تکبیریں اس سے سنتا ہواور اگر دور ہواور تکبروں سے تکبیر سنتا ہوتو جس قدر سے سب اداکر لے اگر چہ صحابہ مسی کے قول ہے فارتی ہوجائے اس لئے کہ ثنا پر تکبریں سے ملطی ہوئی ہوا درممکن ہے کہ جوتکبیراس نے چھوڑ دی امام کی تکبیرو ہی ہویہ بدائع میں لکھا ہے امام محدٌ نے کبیر میں کہا ہے کہ اگر کوئی مخض عید کی نماز میں امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اس وقت داخل ہوا کہ امام ابن عباس رضی القد عنہ کے مذہب کے بھو جب جیھ تکبریں کہہ چکا ہے اور قر اُت پڑھ رہا ہے اور اس تخف کے نز دیک مختار تکبیر ابن مسعو درضی القدعنہ کی ہے تو اس رکعت میں امام کی قرائت کی حالت میں اپنے ندہب کے ہمو جب تکبیر کیے اور دوسری رکعت میں امام کا اتباع کرے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر عید کی نماز میں مقتدی اس وفتت پہنچا جب امام رکوع میں ہے تو کھڑے ہوکرنماز کی شروع کی تکبیر کیے ہیں اگر کھڑے ہوکر عید کی تکبریں کہنے کے بعد رکوع مل سکتا ہے تو اس طرح ممل کرے اور اپنے ندہب کے بموجب تکبیریں کیےاورا گر رکو عنبیں مل سکتا تو رکوع کرےاورامام ابوحنیفہ اورا مام محکہ کے ندہب کے بموجب تکبیرات میں مشغول ہو بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور جب عید کی تکبریں رکوع میں کہتو ان میں ہاتھ ندا تھائے بیدکا فی میں لکھا ہے اور اگر بید محض پوری تکبرین بیں کہہ چکااورامام نے رکوع ہے سراٹھالیا تو وہ بھی سراٹھا لےاورامام کی متابعت کرےاور باقی تنکبریں اس سے ساقط<sup>ان</sup> ہوجائے گی میسراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگرا مام کوقو مدمیں پایا تو اس وقت تکبیریں نہ کیے اس واسطے کہ وہ مہلی رکعت کومع تکبروں کے آخر میں ادا کرے گا۔اور لاحق امام کے مذہب نے بہو جب تکبیر کیے مثلاً کسی شخص نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اور سو گیا پھر بیدار ہوا تو امام کی رائے کے موافق تکبریں کہاں واسطے کہ و وامام کے پیچھے ہے اور برخلاف اس کے مسبوق اپنی نماز میں ا مام کا مقتدی نہیں ہوتا یہ کا فی میں لکھا ہے۔اگر عید کی نماز میں اس وقت شریک ہوا کہ امام تشہد پڑھ چکا ہوا بھی سلام نہیں پھیرا یا سلام مجیر چکا ہے ابھی سہو کاسجد ونہیں کیا یاسہو کاسجد و کر چکا ہے ابھی سلام نہیں بچھیر اتو و و کھڑ ابوکرا بی نماز پڑھے بعض مشائخ نے کہا ہے کہ میہ جو ذکر ہوا پہ تول امام ابو صنیفہ اورامام ابو بوسف کا ہے اور امام محمد کے نزویک اس کوعید کی نماز نہیں ملتی جیسے کہ ان کے مذہب کے بهو جب الی صورت میں جمعہ کی نما زنبیں ملتی اوربعض فقہا نے کہا ہے کہا سے تھم میں خلاف نبیس میں تھی ہے بیٹل ہیر میہ میں لکھا ہے۔انفع میں ہے کہ عیدین کی نماز میں رکوع کی تکبیر واجبات میں ہے ہے اس لئے کہ و ہنجملہ عید کی تکبروں کے ہے اور عید کی تکبریں واجب ہیں اور منافع میں ہے کہاس طرح شروع کی تکبیر میں لفظ القدا کبر کی رعایت واجب ہے یہاں تک کہا گرعید کی نماز میں شروع کی تکبیر کے بدیلے اللہ اجل یا اللہ اعظم کہاتو سجدہ سہو کا واجب ہوگا اور تمازوں میں ریٹکم نہیں۔

اگرامام عید کی تکبر سی بھول گیااور قرائت شروع کردی تو وہ قرائت کے بعد تکبریں کہدیے یارکوع میں سراٹھانے سے پہلے

کہدیے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر کی وجہ سے عیدالفطر کی نماز اس روز ادا نہ ہوئی مشلا ابر کی وجہ سے چاندنظر نہ آیا اور دوسرے روز
امام کوزوال کے بعد خبر ہوئی یا زوال سے پہلے ایسے وقت خبر ہوئی کہ جس قد روقت باتی ہے اس وقت میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے یا عید کی
نماز جس وقت پڑھی اس وقت ابر تھا اور پھر معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز پڑھی گئی تو دوسرے دن نماز پڑھ لیس دوسرے دن کے بعد
اگر امام نے جماعت سے نماز پڑھ کی اور بعضے آدمیول سے چھوٹ گئی تو اب وہ اس نماز کو نہ پڑھیں خواہ وقت نکل گیا ہویا شاکلا ہویہ
تعبین میں لکھا ہے ہے اور عیدافتی کی نماز میں عید کے روز کوئی عذر ہوگیا تو دوسرے اور تیسرے دن تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نہیں

ل ساقط واضح ہوکہ و تکبیر کے درمیان میں بقدر تین تنبیج کے تھر کے گر پاتھ ذکر تبیں ہے۔

پڑھ سکتے ہے جو ہرۃ النیر ہ میں تکھا ہے۔ پھر مذر حید اضح میں کراہت کے دور کرنے کے لئے ہے یہاں تک کہ اکر جا مذران ہے تمہر ے دن تاخیر کریں تو نماز جا کر ابو جا نے کہ گئی برا ہے اور حید الفطر میں دوسرے دن نماز حرف مذری وجہ ہے جا کر بغیر عذر دوسرے دن تک نماز میں تاخیر کر ہے تو نماز جا نز شہوگی ہے تیمین میں لکھ ہے اور دوسرے دن بھی نماز کا وقت وہی ہے جو معلوم ہوئی کہ بوضو نماز برا مام نے حید الفطر کی نماز پڑھادی اور آگر زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دن نماز کا امادہ کریں اور آگر زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دن زوال کے بعد معلوم ہواتو وہر ہے اگر امادہ کریں اور آگر خود الاقعی میں ایسا ہواور میدائی کی کہ اور آگر دوسرے روز دوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے روز زوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے روز دوال کے بعد معلوم ہوتو روز دوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے روز دوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے روز دوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے روز دوال کے بعد دوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے روز دوال کے بعد دوال تک تو برائی میں اور آگر تو ال کے بعد معلوم ہوگیا تو سب آدمیوں میں نماز کی من دی دوال کے بعد معلوم ہو تو تو ہیں اور آگر قربانی کہ دول کے بعد معلوم ہوگیا تو سب آدمیوں میں نماز کی من دی کے بعد معلوم ہو نے کے بعد زوال تک قربانی جائز ہو اور مقدم کریں اور ایسلے کہا کہ کہا نہ کہ جائز ہو دوسرے دون کی نماز کو مقدم کریں اور میں کھی ہوتے ہیں دو کہ جو بو نے کے بعد زوال تک تر بنی جائز ہوگی مار کو تو کی نماز کو مقدم کریں اور جو کر نے والوں میں عرفات میں دوقوف کرنے والوں میں شربیت جائز ہوگی کی نماز کو مقدم کریں گو دولوں میں میں موقوف کرنے والوں میں میں میں موقوف کرنے والوں میں میں میں موقوف کرنے والوں میں میں بیاد کو کہ کے لئے لؤگ جمع ہوتے ہیں دو کے جو کہ نہیں میں جو تو کے دولوں میں میں میں موقوف کرنے والوں میں میں ہوتے ہوں کہ دولوں میں کھی کھی ہوتے ہو کہ کہ ہوتے کی میان کو مقدم کریں اور میں میں کو دولوں کی کھی ہوتے کے دولوں میں کھی کے دولوں میں کو دولوں کی کھی ہوتے کو دولوں کی کھی کے دولوں کی کھی کے دولوں میں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں ک

اسی سے ملتے ہوئے ایام تشریق کی تکبروں کے مسکلے

تشریق کی تکبروں میں جار چیزوں کا بیان ضروری ہے اوّل ہے کہ عید کی تکبروں کا کیاتھم ہے دوسرے ہے کہ کے ہار پڑاھیں اور یا پڑھیں تیسرے بے کداس کی شرطیں کیا ہیں جو تھے ہے کہ اس کا وقت کیا ہے تھم ان کا بیرہے کہ وہ واجب ہیں اور قاعدہ ان کے پڑھنے کا یہ ہے کہ ا یک بارانندا کبرالندا کبرلا اله الند والندا کبرانندا کبرونندالحمد پڑھیں اورشرطین اس کی بیہ ہیں کہ تنبیم ہواورشبر میں اورفرض نماز :ماعت مستخبہ ہے پڑھے ہیجیین میں لکھا ہے آزاد ہو نا اور سلطان امام ابو صنیفہ ؓ کے نژو یک بموجب اسکے تول کے شرطنہیں بیمعرا ن الدرا بیہ عیں لکھا ہے اوّل وفت ان کا عرفہ کے روز فجر کی نماز کے بعد ہے ہے اور آخروفت وہ امام ابو یوسف ّ اور امام محمد ہے کول کے بہو جب ا یا م تشریق کے آخر روزعصر کی نماز کے بعد تک ہے میم بین میں لکھا ہے اور فتوی اور عمل سب شہروں میں اور سب زیانوں میں انہیں وونوں کے قول پر ہے بیزامدی میں لکھا ہے اور جا ہے کہ سلام کے متصل ہے تکبریں کے بیہاں تک کدا گر کلام کیا یا عدا حدث کیا تو تکمیریں ساقط ہو جا نمیں گی ہے تہذیب میں لکھا ہے اور وتر کے بعد اور عید کی نماز کے بعد تکبریں نہ کیے اور اگر کوئی تحض تشریق کے دنوں میں کسی وفت نماز بھول جائے اور اس کواس سال کی تشریق کے دنوں میں یاد ? نے اور قضایز مصرتو اس کے ساتھ بھی تکبیر کے بیاخلاصہ میں لکھا ہےاورا اً برتشریق کے دنوں سے پہلے کی نمازیں تشریق کے دنوں میں پڑھے توان کے بعد تکبیر نہ پڑھے اور اس طرح آرایا م تشریق میں کوئی نماز قضا ہوگئی اور اس کی تشریق کے سوااور دنوں میں قضایر بھی یا سال آئند ہ کی تشریق کے دنوں میں قضایر بھی اقواس کے بعد تکبریں نہ کیےاورتشریق کی تکبریں اقتدا کی وجہ ہے عورت اور مسافر پر بھی واجب ہوجاتی ہیں عورت تکبیر آ ہستہ کیے مسبوق پر بھی تکبریں واجب ہے ہوتی ہیں اوروہ اپنی نمازیوری کرنے کے بعد تکبریں کیےا گرامام نے تکبریں چھوڑ دی ہیں تو بھی مقتدی تکبریں قنیہ ای کوتنوبر میں لیالیکن درمختار میں کہا کداضح اس کے برعکس ہے۔ بین الدراہیہ سے نہیں مجرکہا گیا کہ جواز ہے اورامام سرحسی نے اس کومکروہ تج کی وشنیع بدعت تھہرایا یمی ابن البمام کو پسند ہےاور مبی سجے ہے۔ ''سو دونوں یعنی صاحبین کے قول پرعمل جل رہاہے کذا فی الخداصہ والعقاب والتحريم والمحتبى وا مكال كذا في العيني ومين الهدامية پس ميشهدنه وك في في البدى كا تول بي جوغير معتبر كتاب بير - سي واجب ان مسائل ميس وجوب و تسريح ب اورابن البهمام نے دلیل ہے سنت ہونے کوٹر جیح دی وتمامہ فی عین البدایہ کیجاور مقتدی امام کا اس وقت تک انتظار کرے کہ امام ہے کوئی ایسی حرکت واقع ہو کہ جس ہے تکبیریں منقطع ہوجا میں اور وہ امور وہ بیں کہ جن کے بعد نماز کی بنا جائز نبیل رہتی ہیں جیسے مسجد ہے نکل جانا اور عمد اُحدث کرنا اور کلام کرنا پیدیمین میں لکھا ہے اگر امام کوسلام کے بعد تکبیر ہے بہتے حدث ہوجائے تو اسمح میہ ہے کہ وہ تکبیر کیے طہارت کے واسطے نہ جائے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

(زبارهو (١٥ باب

## سورج کہن کی نماز کے بیان میں

سورت گہن کی نمازست ہے بید ذخیرہ پیل مکھا ہے ، والے بہاع بیتھم ہے کہ وہ جماعت اسے اداکی جوئے اوراس کے اداکر نے
کی صورت بیں اختار ف ہے ہمارے ملاء نے کہا ہے کہ دور تعتیں پڑھے اور ہر رکعت بیں ایک رکعت اور دو تجدے کر ہے جیے نماز
سرخ ھتا ہے اور جس قدر چ ہے اس بیس قر اُت پڑھے بیر بیران الوہان بیں لکھا ہے اور قر اُت بیل تطویل کر ہے بیری فی میں لکھا
ہے اور نماز کے بعد آفاب کے کھل جانے تک دیا یا نگار ہے بیرس آخا ہوائی بیں لکھا ہے اور قر اُت بیل تطویل کر نا دیا ہیں تخفیف کر نایا
دیا میں تطویل کر نا اور نماز میں تخفیف کرنا وونوں جائز ہیں اگر الیہ بیل تخفیف کر ہے تو دوسر ہے میں تطویل کرے بیہ جو ہو آام موجود شہوتو
دیا ہیں تطویل کر نا اور نماز میں تخفیف کرنا وونوں جائز ہیں اگر اس ایک میں تخفیف کر ہے تو دوسر ہے میں تطویل کرے بیہ جو ہو الیم موجود شہوتو
لکھا ہے اور اس نماز کو جماعت سے نماز پڑھیں لیکن اگر بڑھا تا ہوان کو بم عت کی اجاز ہو دیں ہوتو
اس وقت جائز ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں اور ٹمکہ کا اہام اہامت کرے سورج گہن کی نماز میں امام ابوضیفہ کے قول کے ہموجب
اس وقت جائز ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں اور ٹمکہ کا اہام اہامت کرے سورج گہن کی نماز میں امام ابوضیفہ کے قول کے ہموجب
قر اُت جبر ہے نہ کریں میر چیط میں لکھا ہے اور ہمار آئر سب جمع ہو کر نماز نہ پڑھیں صرف دعا ما نگ لیں تو بھی جائز ہے بی خزاند
ہے نماز جداجد اپنے گھروں میں پڑھیل تو جائز ہے اور اگر سب جمع ہو کر نماز نہ پڑھیں صرف دعا ما نگ لیں تو بھی جائز ہے بی خزاند
ہے نماز صداحد اپنے گھروں میں پڑھیل تو جائز ہے اور اگر سب جمع ہو کر نماز نہ پڑھیں صرف دعا ما نگ لیں تو بھی جائز ہے بی خزاند

فتاوي عالمگيري جدل كتاب الصلوة

ہوں یہ ستارے جھوٹے مگیس یارات میں بکا یک ہولنا ک روشنی ہو جائے یادشمن کا خوف نا لب ہو یااس فتم کےاور حواوث بیدا ہوں تو بھی اس طرخ دو رکعت نماز پڑھیں میہ بین میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں میہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

النيسول الماب

### استشقا کی نماز کے بیان میں

ا مام ابوصنیفهٔ نے کہا ہے کہ استشنا کے ساتھ ' نماز سنت نبیس میہ مہاریہ میں مکھا ہے اور اس میں خطبہ بھی نبیس کیکن د عا اور استغفار ہے اوراگر جدا جدا نماز پڑھ لیں تو مضا گفتہ ہیں ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اور امام ابوحنیف کے نز دیک اس میں جا درلوٹا تا بھی نہیں ہیم ہین میں لکھا ہے اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے نز دیک امام نماز کے واسطے نکلے اور دورکعت نماز پڑھے اور دونوں میں جبرے قر اُت کرے بیمضمرات میں لکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ پہلی رکعت میں سمج اسم ریک الاعلی اور ووسری میں رکعت میں ال اتاک حدیث الغاشيه پڙھے يينٹی شرح مدايہ بين لکھا ہے اورنماز کے بعد دو خطبے پڙھ اورز مين پر بيٹھ کرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کرمنبر پر نہ بیٹھے اور دونو ں خطبوں کے درمیان جلسہ کر ہے اور اگر جا ہے ایک ہی خطبہ پڑھے اور امتد کو بیکار ہے اور تنبیج پڑھے اور مسلمان مردوں اورعور توں کے واسطے مغفرت کی دعا مائٹے اوراپنی کمان پرسہارا ویے رہے ور جبتھوڑ اسا خطبہ پڑھ چکے تو اپنی چا در کولوٹا دے بیضمرات میں لکھا ہے میا درلوٹا نے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر و و مرائع ہوتو او پر کی جانب نیچے اور نیچے کی جانب او پر کرے اور اگر مدور ہوتو وائی جانب با میں ظرف کر دے اور بائیس جانب دہنی طرف کر دے لیکن قوم کے لوگ اپنی جا در وں کونہ لوٹا دیں پیکا فی اور محیط اور سراج الو ہائ میں لکھ ہا ورتحفہ میں ہے کہ جب امام خطبہ ہے فارغ ہوتو جماعت والوں کو پشت کر کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو پھراپی جا درلوٹا دے پھر کھڑ اہو کر استیقا کی دعامیں مشغول ہواور جماعت کے لوگ خطبہ اور دعا کے وفتت قبلہ کی طرف منہ کئے بیٹھے رہیں پھر امام دعا مائلے اور مسلمانوں کے واسطے مغفرت طلب کر ہےاورسب لوگ از سرنوتو بہ کریں اور مغفرت طیب کریں بھرا مام دینا کے وقت اگر دونوں ہاتھ ا ہے آ سان کی طرف اٹھا ہے تو بہتر ہے اور اگر ہاتھ نہ اٹھائے انگشت شہادت ہے اشار ہ کرے تو بھی بہتر ہے اور اس طرح اور لوگ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کیں اس لئے کہ وعامیں ہاتھ پھیلانا سنت ہے بیمضمرات میں لکھاہے اور استیقا کے خطبہ کے وقت سب لوگ غاموش رہیں میرمحیط میں لکھا ہے اورمستحب میہ ہے کہ امام برابر تین دن تک استیقا کی نماز کو جائے میرزاد میں لکھاہے اس سے زیاد ہ منقول نہیں اورمنبر نہ لے جائے اور پیادہ پاجا کیں اور پرانے کپڑے پہنیں یا د جلے ہوئے یا پیوند لگے ہوئے اور القد کے سانے انکسار اور عاجزی اور تواضع کرتے ہوئے اور سرول کو جھ کائے ہوئے جائیں پھر ہرروز نکلنے سے پہلے صدقہ مقدم کریں پھر جائیں یے کمبیر سے میں لکھا ہے اور تجرید میں ہے کہ اگرامام نے نکلے تو اور لوگوں کے نکلنے کا حکم کرے اور اگر اس کے بغیر اذن ٹکلیں تو جائز ہے مسلمانوں کے ساتھ ذمی ندکلیں میتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔اور اگر و ہ اپنے آپ پرخر بیروفر و خت کے لئے اپنے معبدوں کو یا جنگل کو جا نہیں تو ان کو منع نہ کریں بیٹنی شرح میں لکھا ہے اور استیقا و ہاں ہوتا ہے جہاں تالاب اور نہریں اور ایسے کنویں نہ ہوں جس ہے یاتی پئیں اور جانوروں کو بلادیں اور کھیتوں کو بانی دیں یا ہوں مگر کافی نہ ہوں! گراس کے باس تالا ب اور کنویں اور نہریں ہوں تو استنقا کی نماز کے واسطے نہ تکلیں اس لئے کہ وہ شدت ضرورت اور جاجت کے وقت ہوتا ہے بیمجیط میں لکھا ہے۔

ل سنت مینی نے کہا کہ شاید مستحب یا جائز ہو بلکے تخدیش ہے کہ اگراہام نے جماعت پڑھائی یا تھم دیا تو جماعت ہے اام تاریس کہا کہ جماعت جائز ہے اا

يسو (١٥ باب

## صلوٰۃ الخوف <sup>یا</sup> کے بیان میں

اس میں خلاف نہیں ہے کے صلوٰۃ الخوف نبی تُن اللہ عملے کے زمانہ میں مشروع تھی اور بعدان کے امام ابوحنیفیہ اورامام محمدٌ کے قول کے بمو جب اس کی مشروعیت اس طرح ہوتی ہے بہی سیجے ہے بیزاد میں لکھا ہے جب بہت خوف ہوتو امام جماعت کے دوگروہ کرے ا یک گروہ دعمن کی طرف متوجہ رہے اور ایک گروہ امام کے پیچھے ہو بیاقد وری میں لکھا ہے اور بہت خوف ہونے کی صورت یہ ہے کہ دعمن ا بیاسا منے ہو کہاں کود کیجتے ہوں اور بیخوف ہو کہا گرسب جماعت میں مشغول ہو نگے تو دشمن حملہ کر بگا بیجو ہرۃ النیر وہیں لکھا ہے اور یجه سیا بی تکلیس اور دشمن کا گمان کریں اور صلوٰ ۃ الخو ف پڑھیں پھرا گردشمن طاہر ہوا تو و ہنما ز جائز ہوگی اورا گراس کے خلاف طاہر ہوا تو جائز نہ ہوگی لیکن اگر غلطی گمان کی اس وقت معلوم ہوئی جب ایک گروہ اپنی جہت پر نماز پڑھ کر پھرالیکن ابھی صفوں ہے باہر نہیں نکلے تو بحکم استحسان ای پر بتا کرنا جائز ہے بیافتنج القدیر میں لکھا ہے اور بیرساراتھم قوم کے واسطے ہے امام کی نماز ہر حالت میں جائز ہے اس کئے کہاں کے حق میں کوئی چیز مفسد صلوٰ ہ نہیں ہے بحرالرائق میں ہے صلو والخو ف کی کیفیت رہے کہ اگرامام اور قوم کے لوگ سب مسافر ہوں پس اگر قوم اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں جھگڑا نہ کرے تو امام کے واسطے افضل یہ ہے کہ قوم کے دوگروہ کرےاورا یک گروہ کو پیچم کرے کہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اور دوسرے گروہ کے ساتھ پوری نمازیز ھے لے بھر جوگروہ وشمن کے مقابلہ میں ہے اس میں کسی مخص کو حکم کرے کہ امامت کر کے اس گروہ کو بوری نماز پڑھادے اور اگر ہر فریق ای امام کے ساتھ پڑھنا چاہے اور جھکڑا ہوتو قوم کے دوگروہ کرےا بک دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہوا در ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے پھریے گروہ دشمن کے مقابلہ میں جائے اور و دسراگر و ہودشمن کے مقابلہ میں ہے آئے اور امام اتنی دیر تک جیفا ہوان کا منتظر رہے پھران کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کرتشہد پڑھے اور سلام پھیرے جماعت کے لوگ جواس کے پیچھے ہیں اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں اور دشمن کے مقابلہ پر جا کمیں پھر پہلا گروہ اپنی نماز کی جگہ پر آئے اور ایک رکعت بغیر قر اُت پڑھے اور جب ایک رکعت پڑھ چکے تو بقدرتشہد قعد وکر کے سلام پھیرے اور دشمن کے مقابلہ پر جائے پھر دوسراگروہ اپنی تماز کی جگہ پر آئے اور رکعت قر اُت کے ساتھ پڑھے اور اگرا مام اور قوم دونوں مقیم ہوں اور نماز جار رکعتوں کی ہوتو ایک گروہ کے ساتھ دورکعتیں پڑھ کر بقد رتشہد قعد ہ کرے پھر میگروہ دشمن کے مقابلہ پر چلا جائے اور دوسرا گروہ جو دشمن کے مقابلہ پروہ آئے اور امام بیٹھا ہواان کے آئے کا منتظرر ہے پھران کے ساتھ دور کعتیں پڑھے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور اس کے ساتھ دوسرا گردہ سلام نہ چھیرے اور دشمن کے مقابلہ پر چلا جائے پھر پہلے گروہ کے لوگ آئیں اور بغیر قر اُت کے ساتھ پڑھیں اور اگر مقیم ہواور جماعت کے لوگ مسافر ہوں یا بعضے مقیم ہوں اور بعضے مسافر ہوں تو تھکم وہی ہے جوسب کے مقیم ہونے کی صورت میں ہوتا ہےاوراگرا ہام مسافر ہواورقوم کےلوگ مقیم ہول تو ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے بھردشمن کے مقابلہ پر چلے جائیں بھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور سلام پھیرے پھر پہلاگروہ آئے اور تین رکعت بغیر قر اُت پڑھیں اس کئے کہ وہ اوّل ے نماز میں شریک تھے پھر جب وہ اپنی نماز پوری کرچکیں تو دغمن کے مقابلہ پر چلے جائیں اور دوسرا گروہ اپنی نماز کی جگہ پر آئے اوروہ تین رکعتیں پڑھیں پہلی رکعت میں الحمد اور سورت پڑھیں اس لئے کہ وہ مسبوق ہیں اورا خیر کی دورکعتوں میں صرف الحمد پڑھیں اور اگراہام مسافر ہواور قوم کےلوگ بعضے مقیم ہوں وبعضے مسافر نو امام پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے پھروہ دشمن کے مقابلہ پر چلے ا الخوف مرادخوف ہے یہ کہ جہاد میں اچا تک نماز کی حالت میں تشمنوں کے بچوم کرنے کا خطر ہوا ا ج میں اور دوسرا ٹروہ آئے اور امام ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھے بس جوامام کے پیچھے مسافر تھا اس کی نماز میں صرف بیک رکعت باقی ہےاور جومقیم تقااس کی نماز میں تین رکعت باقی ہیں پھروہ دئٹن کے مقابلہ پر چلے جائیں اور پہلاگروہ امام کے پاس آئے اور جو مساقر ہے وہ ایک رکعت بغیر قر اُت پڑھ لے اس لئے کہ اس کواؤل ہے نماز ملی تھی اور جومقیم ہو وہ ظاہر روایت کے بموجب تین رکعتیں بغیر قر اُت کے پڑھےاور جب بہلا گروہ اپنی نماز پوری کر چکے تو دشمن کے مقابلہ ہوجائے اور دوسرا گروہ اپنی نماز کی جگہ پر آئے اور جوان میں سے مسافر ہووہ ایک رکعت قر اُت کے ساتھ پڑھے اس لئے کہ وہ مسبوق ہے اور جومقیم ہووہ تین رکعتیں پڑھے پہلی رکعت الحمداورسور ق کے ساتھ پڑھےاور اخیر کی دورکعتیں سب روایتوں کے بمو جب صرف الحمد پڑھےاور اس میں فرق نہیں ہے کہ د تمن قبلہ کی طرف ہو بیااہ رطرف ہو رہمجیط میں مکھ ہاورا گر پہنے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھروہ چلے گئے پھر دوسرے ّ ہروہ کے س تھا لیک رکعت پڑھی اور وہ چلے گئے پھر پہلے کروہ کے ساتھا لیک رکعت پڑھی اور وہ چلے گئے پھر دوسرے گروہ کے ساتھا کید رکعت پڑھی اوروہ چلے گئے تو سب کی نماز فاسد ہوگئی اوراصل اس میں یہ ہے کہ نماز سے ایسے وقت میں پھیرنا کہ جب پھرنے کا موقع نہو مفیدصلوٰ ہے اوراس کے موقع پراس کوچھوڑ دینا مفیدنہیں پس اس قاعدے کے بموجب اگرقوم کے جار گروہ کرے اور ہر کروہ کے ں تھا یک رکعت پڑھے تو پہلے اور تیسر ئے مروہ کی نماز فاسد ہوگئی اور دوسرے اور چوشے گروہ کی نماز سیجے ہوگی اور اگر دوسرا ً مروہ لوٹ کر تیسری اور چوتھی رکعت بغیر قر اُت پڑھے بھر پہلی رکعت قر اُت ہے پڑھے بھر چوتھا گروہ آکر تین رکعتیں قر اُت ہے پڑھیں اور ا یک رکعت الحمد اور سور ۃ ہے پڑھیں پھر قعد ہ کریں پھر کھڑ ہے ہوں اور دوسری رکعت الحمد اور سور ۃ ہے پڑھیں اور قعد ہ نہ کریں پھر تیسری رکعت صرف الحمدے پڑھیں اور کچھنہ پڑھیں اور قعد ہ کریں اور سلام بھر دیں میسراج الوہاج میں لکھا ہےاور جو تخص دوسرے فریق میں داخل ہوجائے اس کا تھم دوسر ہے فریق کا ہوجائے گالیکن جب وہ اپنے ذمہ کی نماز سے فارغ ہولیا ہے اور اس سے بعد داخل ہوا تو دوسرے فریق کا حکم نہ ہوگا ہیں اگرا مام نے ظہر کی دور کعتیں پہلے گروہ کے ساتھ پڑھیں اور سب لوگ جیے گئے مگرا یک شخص اس دفت تک باقی رہا کہ امام نے دوسرے گروہ کے ساتھ نماز پڑھی پھروہ فخص چلا گیا اس کی نماز پوری ہوگئی اس لئے کہ اً سر چہوہ دوسرے گروہ میں داخل ہوالیکن ان میں سے نہیں ہوگیا کیونکہ اپنے ذمہ کی نمازے فارغ ہولیا تنا نیمجیط سرھسی میں لکھا ہے اور مغرب کی نماز میں پہلے گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھے اور دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور ا گرفلطی ہے پہلے گروہ کے ساتھ ا یک رکعت پڑھی پھروہ چلے گئے اور دوسر ہے گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر پہنے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھروہ چلے گئے پھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھروہ چلے گئے پھر پہلے گروہ کے ساتھ تیسری رکعت پڑھی تو پہلے گروہ کی نماز فاسد ہوگئی اور دوسرے گروہ کی نماز جائز ہوگئی اور وہ اپنی وورکعتیں پڑھیں ایک بغیر قر اُت کے پڑھیں اور دوسرے قراکت ہے پڑھیں اور اگر مغرب میں ان کے تین گروہ بنائے اور ہر گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو پہلے گروہ کی نماز فاسدہوگئی اور دوسرے وتیسرے گروہ کی نماز جائز ہوگی اور دوسراگروہ دورکعتیں قضا کرے اور دوسری رکعت بغیر قر اُت کے پڑھے اور تيسرا گروه دورگعتيں قر أت كے ساتھ پڑھے بيہ جو ہرة النير ه ميں لكھا ہے پھرخوف دشمن و درنده سے برابر ہے اورخوف كي وجہ سے نماز میں قصرتبیں ہوتالیکن نماز میں چلنا جائز ہوجا تا ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور نماز کی حالت میں دخمن ہے قبال نہ کریں اگر قبال کریں گے تو نماز باطل ہوجائے گی اس لئے کہ قبال اعمال صلوٰ ۃ ہے نہیں ہے اور اس طرح اگر کوئی اپنے پھرنے کی حالت میں گھوڑے پرسوار ہوگا تو بھی فاسد ہوجائے گی ہے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھ ہے خواہ قبلہ کی طرف ہے دشمن کی طرف کو پھرا ہو یا دشمن کی طرف ہے قبلہ کی طرف کو پھرا ہو۔ دریا میں بیرتا ہواور بیادہ یا چلتا ہوانما زنہ پڑھے میضمرات میں لکھا ہے اگر دشمن کے خوف ہے بھاگ کر بیادہ یا چل رہا ہو

اورنماز کا وفت آگیا اورنماز کے لئے تھبرنہیں سکتا تو ہمارے زویک چلنا ہوانماز ندیز ھے بلکہ نماز میں تاخیر کرے۔اگر صلوۃ الخوف میں مہو ہوتو وہ بحد ہ مہو کے واجب ہو نگے میرمحیط میں لکھا ہے۔اگر خوف اور زیادہ بخت ہوتو سواری کی حالت میں جدا جدا نماز پڑھ کیں اور رکوع اور بچودا شارہ ہے کریں اور اگر قبلہ کی سمت کورخ نہیں کر سکتے تو جدھر کو جا ہیں نمازیز ھالیں بیہ ہدا ہیہ بیں لکھا ہے اور خوف کا شخت ہوتا ہیہ ہے کہ دشمن اتر نے کے مہلت نہ دے اورلڑ ائی کے لئے ان پر ججوم کرے یہ جو ہر ۃ النیر ومیں لکھا ہے اورسوار ہوکر جماعت ے نماز نہ پڑھیں کیکن اگر امام اور مقتدی دونوں جانوروں پر سوار ہوں تو افتد النجیج ہوگا اور اگر اشارہ ہے نماز پڑھیں پھر اس وفت میں خواہ خارج وقت عذر زائل ہوجائے تو اس نماز کا اعادہ واجب نہ ہوگا اور پیادہ اگر رکوع و بچود پر قادر نہیں تو اشارہ ہے نماز پر ھلے اور سوارا اً ردغمن کے چیجے جاتا ہوتو جانور پرنماز نہ پڑھے اورا گروغمن اس کے پیچھے آتا ہوتو جانور پرنماز پڑھ لینے ہی مضا نُقتٰ نبیل یہ محیط سزنسی میں لکھاہے جو محف اتر سکتا ہے وہ وہ واری پر نماز پڑھے گا تو ہمار ہے نز دیک اس کی نماز فاسد ہوگی میفتمرات میں لکھاہے ا گرنماز کے اندرامن حاصل ہوگیا مثلاً دشمن چلا گیا تو صلوۃ الخو ف کو پورا کرٹا جائز نہیں اور جس قدرنما زباتی ہے اس کوامن کی نماز کی طرح پڑھیں اور دعمن کے جلے جانے کے بعد جس نے قبلہ کی طرف سے منہ پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر وتمن کے چلے جانے سے پہلے نماز کے واسطے مند پھیرا پھر وتمن چلا گیا تو ای پر نماز بنا کر لے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے امام محر ؒ نے زیادات میں کہا ہے کہ امام نے ظہر کی نماز صلوق الخوف پڑھی اور سب مقیم تنے جب اس نے ایک گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھ لیس تو سب لوگ چلے گئے گرایک مخف نہ گیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہو گی لیکن ایسافعل اس کے لئے بہتر نہیں اور اگر امام تیسری رکعت پڑھے چکا بھراس کومعلوم ہوا کہ ریکام برا کیا اور تیسری رکعت کے بعدیا چوتھی رکعت میں امام کے بقدرتشبد قعد وکرنے ہے چلا گیا اس کی نماز سمجھ ہاورا کرامام کے بقدرتشہد قعدہ کر لینے کے بعداورساام ہے مینے چلا گیا تو نماز اس کی بوری ہوگئی۔اگرامام نے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز شروع کی اور وہ سب مسافر تھے جب ایک رکعت پڑھ لی تو دشمن سامنے آیا اور نماز پڑھنے والوں میں' ہے ایک گروہ دشمن کے سرمنے کھڑ اہو گیااورایک گروہ نے امام کے ساتھ باقی رہ کراپنی نماز پوری کی تو ان کی نماز فاسد ہوگئی جوگروہ امام کے ساتھ باقی تھا اس کی نماز کا ادا ہو جاتا تو خلا ہر ہے اور جوگر و و چلا گیا اس کی نماز اس واسطے ہوگئی کہ چلا جاتا اپنے موقع پر اورضر ورت کی وجہ ہے ہوا اور اگرامام نے ظہر کی نماز جماعت ہے شروع کی اور وہ سب مقیم تھے پھر دغمن سامنے آیا اور نماز پڑھنے والوں میں ہے ایک گروہ دو ر گعتیں پڑھ لینے کے بعد دخمن کے مقابلہ کو گیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اورا گرایک رکعت کے بعد نماز ہے پھر گئے تو نماز ان کی فاسد ہو جائے گی اور اگر ظہر کی تین رکعتوں کے بعد وحمن سامنے آیا اور ایک گروہ وحمٰن کے مقابلہ کونما زجھوڑ کر چلا گیا تو اس مسئلہ کا کتاب میں ذ کرنبیں اورمٹ کئے کا اس میں اختلاف ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ تماز ان کی قاسد نہ ہوگی اس لئے کہ تماز کے ایک جز وا دا ہوجائے کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک پہلے گروہ کے پھر جانے کا وقت ہے بدمحیط میں لکھا ہے۔خوف کی نماز جمعہ اورعیدین میں بھی جائز ہے ریسراجیہ کی میں لکھا ہے۔اگر عید کے روزمصر میں امام دشمن کے مقابلہ میں ہواور عید کی نما زصلوۃ الخوف پڑھنا جا ہے تو قوم کے دو گروہ بنائے اور ہر گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے ہیں اگر امام کی رائے موافق قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہوتو پہاا گروہ پہلی رکعت میں متابعت کر ہےاور دوسرا گروہ دوسری رکعت میں اً سرچہ دونو ل گروہوں کا ندہب عید کی نماز میں امام کے خلاف ہولیکن اگر ا مام کا ند ہب عید کی نماز میں ایسا ہو کہ یقیبنا خطا ہواور صحابہ میں ہے کسی کا وہ قول نہ ہوتو متابعت نہ کریں پس جب امام اپنی نماز ہے اے۔ اگرنم زخوف شروع کی پھروشمن چلا گیا تو ہر فرقد اپنی جگہ نماز بڑھاورا گرنماز شروع کے دقت خوف نہ تھ پھروشمن آگیا ہیں ایک فرقد اُس کے مقابل جائے تو جائز ہاو نظہیر ریش ہے کہ مسافر جوسفر میں عاصی ہواً س کونماز خوف جائز نہیں ہے ای سے کلا کہ یا فی کے واسطینیں ہے ااع

فتاوی عالمگیری... .. جد 🛈 کی کی دوه

فارغ ہواور دوسرا گروہ نمازے پھر جائے اور پہلا گروہ آئے تو وہ اپنی دوسری رکعت بغیر قر اُت پڑھیں اور بقدر قر اُت امام کے یاس ہے کم یا ذیادہ کھڑے ہوں پھرزا کہ تکبریں کہیں اور رکوع کریں جیسے کہ امام نے کہا اور جب نمازتمام کرلیں تو وہ چے جا میں اور دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی پہلی رکعت قر اُت ہے پڑھیں پھر تکبیر کہیں زیادات اور جامع اور سیر کبیر کی روایت یہی ہے اور نوا در کی دو روایتوں میں ہے بھی ایک یہی ہے اور یہی استحسان ہے ہے چا میں لکھا ہے۔

(كيمو (6 بار)

جٹازہ کے بیان میں اس میں سات نصلیں ہیں

يهلي فصل

جانکنی والے کے بیان میں جب کوئی جانکنی میں

ہوتو دانی کروٹ پراس کا منہ قبلہ کی طرف کر پھیر دیں اور یہی سنت ہے بیہ ہدایہ میں لکھا کہے بیتھم اس وقت ہے جب اس کو تکلیف نه ہواور اگر تکلیف ہوتو اس حالت پر چھوڑ ویا جائے بیزاہری میں لکھا ہے جانگنی کی علامتیں بیہ ہیں کہ دونوں پاؤں ست ہو جا کیں اور کھڑے نہ ہوسکیں اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور دونوں کنیٹی بیٹھ جا کیں اور خصیہ کی کھال ھنچ جائے تیمبیین میں لکھا ہے اور منع کی کھال تن جائے اور اس میں نرمی معلوم نہ ہو بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اس وفت اس کوکلمہ شہا د تین تلقین کریں اور طریقہ تلقین کا یہ ہے کے غرغرہ سے پہلے حالت نزع میں اس کے بیاس جہر ہے اس طرح کہ وہ سنتا ہوا شہدان لا اللہ الا اللہ والشہد ان محمد أرسول اللہ يز هنا شروع کریں اور اس سے بینہ کہیں کہتو پڑھاور اس کے کہنے ہیں اس سے اصرار نہ کریں اس لئے بیخوف بیہ ہے کہوہ ثایدوہ جھڑک نہ جائے اور جب اس کووہ ایک بار کہہ لے تو تلقین کرنے والا یہ پھراس کے سامنے نہ کیے لیکن اس کے بعدا گروہ پچھاور کلام اور اس کے سوا کر لے تو پھر تلقین مبرکریں میرجو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور ہیا تلقین بالا جماع مستحب ہے اور بہار ہے نز دیک خلاہر روایت کے بموجب موت کے بعد تلقین نہیں میرینی شرح ہدا میہ اورمعراج الدرابیر میں لکھا ہے اور ہم دونو ں تلقینوں پرعمل کرتے ہیں موت کے وقت بھی اور دن<sup>ع کے</sup> وقت بھی میضمرات میں لکھا ہے اورمستحب بیہ ہے کہ تلقین کرنے والا ایسا شخص ہو کہ جس پریہ تہمت نہ ہو کہ اس کو اس کے مرنے کی خوشی ہوتی ہےاوراس کے ساتھ نیک گمان رکھنے والا ہو بیسراج الوہاج میں لکھا ہے فقہانے کہا ہے کہ اگر شدت نزع میں کسی ے کفر کے کلمات سرز دہوں تو اس کے کفر کا حکم نہ کیا جائے اور مسلمانوں کے مردوں کی طرح اس کے ساتھ ممل کیا جائے بیافتح القدير ہیں لکھا ہے اور نیک اور صالح لوگوں کا حاضر ہونا اس وقت پہندیدہ ہے اور اس کے پاس سورہ کیسین پڑھنامستحب ہے بیشر ح نیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور اس کے پاس خوشبور کھنا جاہئے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ حیض والی عورت اور جب کا اس کے پاس موت کے وقت بیٹھنے میں کچھ مضا لکتہ جنہیں میہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جب وہ مرجائے تو اس کی داڑھی لے کھھاہاورجا ہے جیت لٹا کرقبلہ کی طرف قدم کریں اور سر کسی قدراو نیجا ہوا ورمتبقی میں کہا کہ بچے یہ کہ جس طرح بن پڑے قبلہ زخ کر ویں سوائے زنا کار مرحوم کے کم فی المعراج ۱۳ کریں تا کہ آخری کلہ جس پرونیا ہے گیا ہے کلہ شہادت ہو گیا ۱۴ و سے دفن یعنی مٹی ڈال کرسر ہانے کھڑا ہو کر کہے کہ اے فلال و نیاوی ایمان یا وکر آخر تک جس طرح عین البدای میں مال ہے این البمام ہے نے زعم کمیا کہ اس میں پھھ ضررنبیں ہے ا س مبيس ميكن ان كاوبال ينكل جانا بهتر إا

غسل میت کے بیان میں

وور ي فعل

بی صحیح ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہےا مام ابوصنیفہ اورا مام مجمر کے نز دیک استنجاء بھی کرایا جائے یہ محیط سرحسی میں لکھ ہے اور طریقہ استنجا کا یہ ہے کہ دھونے والا اپنے دونوں ہاتھوں پر کپڑ البیٹ لے پھرنجاست کے مقام کو دھووے اس لے کہ جس طرح ستر کو دیکھناحرام ہے اس طرے ستر کوچھوٹا بھی حرام ہے بیہ جو ہر قالئیر وہیں لکھا ہے اور مردغشل کے وقت مرد کی ران کو نہ دیکھیے اس طرح عورت عورت کی ران کو نه د تیجے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے پھرنماز کا س<sup>(۱)</sup> وضو کرا دیں لیکن اگر بچے ہو جونماز نہ پڑھتا ہوتو وضونہ کرا میں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہےاور منہ دھونے ہے شروع کریں ہاتھوں ہے نہ شروع کریں رہمچیط میں لکھا ہے اور داپنی طرف ہے ابتداء کریں ای لیاظ ہے جیے وہ آپنی زندگی میں دھوتا ہے اور کلی نہ کرا کمیں اور تاک میں یانی بھی نہ ڈالیں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور بعضے ملاء نے کہ ہے کہ غاسل اپنی اٹگلی پر باریک کیٹر البیٹ کراس کے منہ میں داخل کر ہے اور اس کے دانتوں اور لبوں اور مسوڑ ھوں اور تالو کو صاف کر ہے اور اس کے دونوں نتھنوں ٹیں بھی انگلی داخل کرے بیظہیر یہ میں لکھا ہے شمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ اس زیانہ میں لوگوں کا اس پرعمل ے بیمچیط میں لکھا ہے سر کے سم میں اختلاف ہے اور سیجے میدہے کہاں کے سریر سم کیا جائے اور یاؤں کے دھونے میں تاخیر نہ کی جائے یہ بین میں لکھا ہے اور گرم یانی سے خسل وینا ہمارے نزویک افضل ہے میرمجیط میں لکھا ہے اور پانی کو بیری کی پتول میں یا اشنان میں جوش دِلوایں اور اگر وہ نہ ہوتو خالص بانی کا فی ہے بیہ ہدایہ میں اکھ ہے اور سراور داڑھی تھی ہے دھویں اور جووہ نہ ہوتو صابن یا مثل اس کے اور کسی چیز ہے دھویں کیونکہ صابون بھی وہی کا م دیتا ہے ہے تھم اس وفت ہے کہ اگر اس کے سریرِ بال ہوں تو اس کی زندگی کی حالت کا لحاظ کیا جاتا ہے متبیمین میں لکھا ہے اور پیرچیزیں اگر نہوں تو خالص یا نی کا فی ہے بیشرح طی وی میں لکھا ہے بھراس کو بائمیں کروٹ پرلٹا دیں اور بیری کے پتوں میں جوش دیے ہوئے پانی سے نہلا دیں یہاں تک کہ یہ ہات معلوم ہو جائے کہ پانی اس کے بدن پر و ہاں تک بینج کی جو تخت ہے ملا ہوا ہے پھراس کو داننی کروٹ پران دیں اور اس طرح نہلایں اس لئے کہ سنت یہ ہے کید وانی طرف ہے نہلا تا شروع کریں پھراس کو بٹھا دیں اور سہارا دیے رہیں اور نرمی کے ساتھ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیریں ' اس لئے کہ گفن ملوث نہ ہو ب ئے اوراً کر پچھ نظے تو دھوڈ الیں اوراس کے قسل اور وضو کا اعاد و نہ کریں پھراس کو کپڑے سے پوچھیں تا کہ اس کے فن کے کپڑے نہ جمیک جا میں اوراس کے بالوں میں اور واڑھی میں کنگھی نہ کریں اور ناخن اور بال نہ تر اشیں اور مونچیں بھی نہ تر انٹیں اور ایغلوں نے بال نہ ا کھا ژیں اور ناف کے بنتیج کے بال ندمونڈیں اور جس حالت میں ہواس طرح دن کردیں بیمجیط سرحسی میں لکھا ہےاور آسراس کا ناخن نو ٹا ہوا ہوتو اس کوجدا کر لینے میں مضا نقہ بیں ہے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اس میں مضا نقہ بیں کہ اس کے چبرہ پررونی رکھدیں اور سورا خوں میں بیٹی چیشا ب اور یا مخانہ کے مقام اور دونوں کا نوں اور منہ میں روئی بھردیں سیمبین میں لکھا ہے ۔مرد ہا گریانی میں مطابقو اس کونہلا تا ضروری ہے اس واسطے کے نہلانے کا تھم آ دمیوں پر ہے اور اس کے پانی میں پڑے ہونے سے آدمیوں سے بیتھم ادائیس ہوا لیکن اگرای یانی ہے نکالتے وفت عسل کی نیت ہے ہلالیں تو پھر دو ہارہ نہلا ناضرور نہیں ہے جنیس اور بدائع اور محیط سرحسی میں لکھا ہے اوراگرمرد وسر گیا ہوکہاں کوچھونبیں سکتے تو اس پر پانی بہالینا کافی ہے بیتا تارغانیہ میں عمّا بیہ نے قل کیا ہے۔

عورت کا تکام عنسل میں وہی ہے جومروہ کا ہے عورت کے بال پیٹھ پر نہ چھوڑیں کی بیتا تار خانہ نیے میں شرح طحاوی سے نسل کیا ہے جس سے پیدا ہوتے وفت کوئی آوازیا حرکت الیمی پائی جائے جس سے اس کی زندگی معلوم ہوتو اس کا نام رھیں اوراس کو نسل ویں اور اس کی نماز پڑھیں اورا گراییا نئے ہوتو اس کوا یک کپڑ ایمی لیبیٹ ویں اوراس پر نماز نہ پڑھیں اوراکیک روایت میں ہے کہ جو خاہ روایت

ا پھیریں تا کہ جو پھی کلنا ہوو و نظل جائے اوراس سے وضویل پھی قصان نہ ہوگا تا ہے نہ چھوڑیں بلکہ کیسہ بن کرسینہ پر ڈالیس تا (۱) سوائے کئی وغیر ہے تا

نبیں ہے کہاس کو تسل دیں اور بھی مختار ہے ہید ہوا ہیں لکھا ہے اگر جنانے والی دائی اور ماں اس کی زندگی کی نشر نی کی گواہی دیں تو ان کا قول مقبول ہوگا اور اس پرنماز جائز کی ہوگی پیمضمرات میں لکھ ہے۔اگرحمل گر جائے اور بچہ کے سب اعضا نہیں ہے تھےتو با تفاق روایات بیتھم ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھیں اور مختار میہ ہے کہ اس کونہلا دیں اور کپڑوں میں لپیٹ کرونن کر دیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر کسی مردہ کا نصف ہے زیادہ بدن مع سر کے ملے تو اس کوشسل اور کفن دیں اور نماز پڑھیں پیضمرات میں لکھا ہے اور جب نصف ہے زیاد ہ بدن پر نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اگر ہاتی بدن بھی ملے تو اس پر نماز نہ پڑھیں۔ یہ ایضاح میں لکھا ہے اور اگر نصف بند مے اور اس میں سر نہ ہو یا نصف بدن طول میں چرا ہوا مطے تو اس کوشسل نہ دیں اور نماز نہ پر حصیں اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر ونن کر دیں پیمفیمرات میں لکھا ہے اور جس تیخص کامسلمان یا کا فر ہو تامعلوم نہ ہو پس اگر کوئی مسلمان ہونے کی علامت ہویا ایسے ملکوں میں ہو جومسلمانوں کے ملک ہوں تو اس کوعشل ویں ورنہ نہ دیں بیمعراج الدرایہ میں نکھا ہے اگرمسلمانوں اور کا فروں کے مرد سے <del>ل</del> جائے '' یامسلمانوں اور کافروں کے مقتول مل جائے تو اگرمسلمان کسی علامت سے پہچانے جاتے ہوں تو اس پر نماز پڑھیں اور مسلمانوں کی علامت ختنہ اور خضاب اور سیاہ کپڑے ہیں اور اگر کوئی علامت نہ ہوتو اگر اس میں مسلمان زیادہ ہیں تو سب بر نماز برحیس اورنماز اور دعا میں نبیت مسلمانوں کی کریں اورمسلمانوں کے قبرستان میں دُن کریں اورا گرزیا دتی مشرکین کی ہوتو کسی پرنماز نہ یر حیس اورغسل و کفن دیں کیکن مسلمانوں کے مردوں کی طرح عسل و کفن نہ دیں اورمشر کیبن کے قبرستان میں دفن کریں اورا گر دونوں برابر ہوں تو بھی ان برنماز نہ پڑھیں دفن میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ مشرکین کے قبرستان میں دفن کریں اور بعض کا قول یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کریں اور بعضوں نے کہا ہے کہان کے واسطے ملیحد ومقبرہ بنادیں بیمضمرات میں لکھا ہے اگر کا فروں کا کوئی بچہاہیے ماں باپ کے ساتھ یااس کے بعد قید ہو کرآئے پھر مرجائے تو اس کوٹسل نہ دیں لیکن اگر وہ سمجھ والا ہواور اس نے اسلام کا اقر ارکیا ہوا یا اس کے ماں باپ میں ہے کوئی مسلمان ہوگیا تو عنسل دیں اور دا دا دادی کے مسلمان ہونے کی صورت میں اختلاف ہے اور اگر صرف بچے قید ہو کر آئے تو اس کونسل دیں لیکن اور اس پر نماز پڑھیں بیز اہدی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کشتی میں مرجائے تو اس کوشسل دیں اور کفن دیں میضمرات میں لکھا ہے اس پر تماز پڑھیں اور کچھ بوجھ یا ندھ کر دریا میں ڈال دیں <sup>(۱)</sup> ہی معراج الدرايه من لکھا ہے اور جو مخص بغاوت (۲) یا بٹ مارہونے کی وجہ ہے آل کیا جائے تو اس کو مسل نہ دیں اور اس پرنماز نہ پڑھیں بعضوں نے کہا بیتھماس وقت ہے جب وہاڑائی کے تمام ہونے ہے پہلے تل ہولیکن اگران میں ہے کوئی محف مسلمانوں کے امام کے غالب ہونے کے بعد قبل ہوتو اس کونسل دیں اور نماز پڑھیں اور یہ بہتر ہے بڑے بڑے مشائخ نے اس کواختیار کیا ہے اور جوشف گلا گھونٹ کر لوگوں کو مارا کرتا ہواس کوغسل نہ دیں اور اس پر نماز نہ پڑھیں اور ہمارے مشاکخ نے نا فرمانی کی وجہ ہے جولوگ قتل ہوتے ہیں اس تفصیل کے ہمو جب ان ہر باغوں کا تھم کیا ہے میرچیط سرحسی میں لکھا ہے اور جولوگ شہر کے اندر رات کو ہتھیار ہاندھ کر غار تگری کریں وہ بٹ ماروں کے تھم میں ہیں میہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ مردے نہلانے والا حیا ہے کہ باطہارت ہو میفآوی قاضی خان

اگر نہلانے والا جب یا جیض والی عورت یا کا فر ہوتو ج کزیے اور مکروہ ہے معراج الدرایہ بیں لکھا ہے اوراگر بے وضو ہو

و جائز ہے لینی نمانعت مرتفع ہوکرنی زکاتھ عائد ہوگا او علی علی جائیں لینی ایک ہی جگہ بیں غلط ملط ہوج کی اور سب کی وضع وصورت یکساں ہو
جسے عرب بیس تی غرض کد شاخت نہ ہواور تو لہ سیاہ کپڑے بیز مانہ عباسیہ کے رہم کے موافق علامت بنلا کی قولہ زیادہ مسلمان اس طرح کہ مثلاً اسوکا فرمارے کے اور دوسلمان ہوسال و رہے گئے قواس قدر معلوم ہوگیا کہ ان تین سوجی ہے دوعصہ مسلمان ہیں اور ا

توبال تفاق مکروہ نبیس میرقلید میں لکھا ہے اورمستہب یہ ہے کہ نہلا نے والامیت کا سب ہے زیادہ قریبی رشتہ دار ہواورا کروہ نہلا یا نہ جانتا ہوتو امین اور متقی آ دمی عسل دے میز امدی میں لکھ ہے اور مستحب یہ ہے کہ نہلانے والا تقد آ دمی ہو کہ عسل انجھی طرح ادا کرے اور اگر کوئی بری بات دیکھے تو اس کو چھیا دے اور اچھی بات دیکھے تو اس کوظا ہر کرے پس اگر کوئی ایسی بات دیکھے جو اس کو پہند ہو جے چہرہ کا نوریا خوشبو یامثل اس کے اور چیزیں تو اس کومستحب ہے کہلو گول کے سامنے اس کو بیان کر ہے اورا گر کوئی ایسی بات دیکھیے جو ہری معلوم ہومثلاً منہ کا سیاہ ہو جاتا یا بدیویاصورت بدل جاتا یاا عضاء کامتغیر ہو جاتا یااس تشم کی اور چیزیں تو ایک شخص کے سامنے بھی اس کا کہن جائز نہیں یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اورا گرمیت مبتدع ہواور ملا نیہ مظہر بدعت ہواور نہلا نے والا اس میں کوئی بری ہات دیکھے تو اس کو لوگوں کوسامنے بیان کرنے میں مضا کفتہ بیں تا کہ اور <sup>کی</sup> لوگ بدعت ہے باز رہیں بیسراج او ہاج میں لکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ نہلانے والے کے پاس آنگیشی میں خوشبوسکتی ہوتا کہ میت ہے کی بدیو کے ظاہر ہونے کی وجہ سے نہلانے والا اور اس کا مدوگارست نہ ہوجائے بیجو ہر قالنیر و میں لکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ میت کو بالا اجرت عسل وے اور غاسل اجرت مانکے تو اگر وہاں سوائے اس کے اور کوئی بھی نہلانے والا ہے تو اجرت لیما جائز ہے ور نہ جائز نہیں پیظہیر یہ میں لکھا ہے اور مردوں کواورعورت عورتوں کونہا! دیں اورم دعورتوں کواورعورتیں مردوں کو نہ نہلائیں ؟ اوراگر بچہاییا جھوٹا ہو کہاس کوخواہش نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کہاس کوعورتیل نہلالیں ادراس طرح اگرلز کی چھوٹی ہوجس پرخواہش نہ ہوتی ہوتو جا مزے کہ مرداس کونہلادیں اور جس کاعضو کٹا ہوایاتھی ہووہ مرد کے علم میں ہے اور عورت کے واسطے جائز ہے کہ اپنے شو ہر کونسل وے بیٹھم اس وقت ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی الی حرکت اس نے نہ کی ہوجس سے نکاح قطع ہوجاتا ہے جیسے اپنے شوہر کے بیٹے یاباپ کو بوسہ دینا اور اگر اس کے مرنے کے بعد ایساامروا قع ہوا تو عسل دینا جائز نہیں لیکن مردکسی حالت میں اپنی عورت کو تسل نہ دے بیسرائ الوہاج میں لکھا ہے اور اگرعورت کورجعی طلاق دی ہواور و وسدت میں ہوا در شو ہر مرجائے تو عورت کونسل دینا جائز ہے ہیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر عدرت کے آخر میں اور وہ عدرت میں اس ئے تمام ہونے سے پہلے مرااور مرنے کے بعد عدت تمام ہوگئ تو بھی عورت کوشل دینا جائز ہے بیشرح طحاوی میں لکھاہے اور اصل اس میں بیا ے کہ جو تحف ایسا ہو کہ اس کواس عورت کے ساتھ اگروہ اس وقت زندہ ہوتو بسبب نکاح کے وطی جائز ہوتو جائز ہے کہ عورت اس وقت و ے در نہ جائز نہیں بیتا تارخانیہ میں عمّا ہیہ ہے نقل کیا ہے اور یہوداور نصرانیے عورت اپنے شو ہر کوٹسل دینے میں مثل مسلمان عورت کے ے کیکن بے بہت برا ہے بیذاہ**دی میں لکھا ہے۔**اً سرمردعورت کونسل دیو اگر وہ اس کا خرم ہے تو اس کے ہاتھ لگائے اورا گر غیر شخص ہے تو اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ لےاوراس کی بانہوں پرنظر پڑتے وفت اپنی آنکھیں بند کرےاورا گرمر داپنی عورت کونہلائے تو بھی یہی تھم ہے گرائٹکھیں بند کرنے کا تھکم نہیں اور جوان اور پوڑھی عورت میں کچھ قرق نہیں اور کسی کی ام ولدیامہ ہر ویا مکا تبہ یا باندی مرے تو ما لک اس کوشسل نہ دے اور اس طرح وہ بھی ما لک کوشسل نہ دے اگر کوئی شخص عور توں میں مرجائے تو اس کی مخرم عورت یا زوجہ یا باندی اس کو ہاتھ ہے بغیر کپڑ البیٹے تیم کرا دےاور مورتیں کپڑ البیٹ کرتیم کرا دیں۔ بیمعراج الدرابی میں لکھا ہے۔

ں دہ جات میں ہوں ہے ہے۔ اور اس کے ساتھ عور تیں اور کا فرمر دفھاو ہ عور تیں اس کا فرمر دکوطریقے غسل کا تعلیم کریں اور میت کے یاس تنہائی میں اس کا فرکو چھوڑ ویں تا کہ وہ عنسل وے اور اگر ان کے ساتھ کوئی مرونہیں شہرواور ایک چھوٹی لڑکی ہوجس کوخوا ہش نہیں

لے تاکہ آنے اش روے کہ بدگوئی کا قصدت و بلکیاس نیت ہے کہ زندہ لوگ اس بدعت وین کو محفوظ رکھیں ۱۲

ع نه نهلائدیں اگر کوئی مرد نه ہوتو مردہ مرد کو اُس کی ذات رخم محرم عورت تیم کرادے در نه ایجنے میں کپڑ الپیٹ کرتیم کرادے ای طرح مردہ عورت م صورت میں جب وہاں کوئی عورت شہوم او

ہوتی اور وہ اس لائت ہوکہ میت کو شمل دے سکے تو اس کو شمل کا طریقہ سکھا دیں اور میت کے پیس چھوڑ دیں تا کہ قشل دیا اور اگر کو رہ اس کے ساتھ کا فرو عورت یا ایک لڑکا تا بالغ ہو جو ابھی حد شہوت کو نہیں پہنچا تو وہی شل کیا جائے جومر دوں کے حق میں مذکور ہوا یہ مضم اے میں تھھا ہے اور خلاق مشکل اور قریب بلوغ لڑکا نہ مرد کو نہلائے نہ عورت کو اور ہوا اس کو مسلمان ہے تو اس کو شمل دے اور کفن بلکہ ہاتھ پر کپڑ الیک کر اس کو تیم کراویں بیزاہدی میں لکھا ہے اگر کوئی کا فرمرا اور وئی اس کا مسلمان ہے تو اس کو شمل دے اور کفن اور دے اور گفن اور میں سنت کی رعایت نہ کرے اور قبر میں اس کور کے نہیں بلکہ ڈالدے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے کا فربا پ کا مسلمان بڑا گرم جائے تو قبر میں سنت کی رعایت نہ کرے اور قبر میں اس کور کے نہیں بلکہ ڈالدے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے کا فربا پ کا مسلمان بڑا گرم جائے تو کا فربا پ کو اس کو نہلا نے کا قابونہ دینا چا ہے بلکہ مسلمان لوگ اپنے آپ یہ کار فیر اور اکریں کذافے النہا یہ اگر کوئی محف سفر میں میں اور بانی نہیں ہوتا تو تیم کر اے اس پرنماز پڑھیں کذافے الحیط کوئی محف مرا اور بانی نہیں ہوتا تو تیم کر اے اس پرنماز پڑھیں کذافے الحیط کوئی محف مرا اور بانی نہیں بوتا تو تیم کر اور اس بیا کہ بوجب اس کو شمل دیکر دوبار و نماز پڑھیں بیقادی قام کی فرب کے میں خوب کوئی میں کی فربیا ہو ہوسف کے قول ہو جب اس کو شمل دیکر دوبار و نماز پڑھیں بیقادی قامی خان میں لکھا ہے۔ کوئی فیصل دیکر دوبار و نماز پڑھیں بیقادی قامی خان میں لکھا ہے۔

کفن دینے کے بیان میں

کفن دینا فرض کفایہ ہے بیافتح القدیر میں لکھا ہے۔مر د کا گفن سنت کی شہر بند تک اور کفنی اور لیٹنے کی جیا دراورو و گفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہے وہ نہ بنداور کیننے کی جا در ہے اور وفت ضرورت کے جس قد رمل جائے وہی کفن ضرورت ہے بیے کنز میں لکھا ہے تہ بندسرے یا وُں تک اور کفنی گر دن سے یا وُں تک جا در بھی سرے یا وُں تک ہو یہ ہدا رہے میں لکھا ہے کفن میں گریبان اور کلی اور آسنتنیں ندلگا کمیں بیکا فی میں لکھا ہے ظاہرروایت کے بہو جب کفن میں عمامہ نہیں اور فآوی میں ہے متاخرین نے عالم عملی کے واسطے عمامہ کوستحسن کہا ہےاور برخلاف اس کی حالت حیات کے شملہ منہ پر رکھدیں بیہ جو ہرہ میں لکھا ہے عورت کا گفن سنت کفنی اور تہ بنداوراوڑھنی اور او پر لیٹنے کی جا دراورسینہ بند ہےاوروہ گفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہے وہ تہ بنداوراو پر لیٹنے کی جا دراوراوژھنی ہے بیے کنز میں اکھاہے سینہ بند حجما تیوں سے ناف تک ہونا جا ہے میٹنی شرح کنز اور تبیین میں لکھا ہے اور اولی میہ ہے کہ سینہ بند حجما تیوں سے را نوں تک ہو یہ جو ہر ۃ النیر ویس لکھا ہے بیٹورت کے واسطے وہ کپڑے اور مرد کے واسطے صرف ایک کپڑے کا گفن دینا مکروہ ہے مگر ضرورت کے وقت ج رزے رینی شرح کنز میں لکھا ہے اور قریب بلوغ لڑ کے کا تھم کفن میں مثل بالغ کے ہے اور قریب البلوغ لڑکی کا تھم مثل بالغیمورت کے ہےاور کم ہے کم کفن چھوٹے لڑکے کا ایک کپڑا ہےاور چھوٹی لڑ کی کے لئے دو کپڑے ہیں سیمبین میں لکھا ہےاورا حتیاطاً تختیکو وہی کفن دیا جائے جوعورت کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے گفن میں رئیٹمی اور سمی اور زعفر انی رنگ کے کپڑے سے اجتاب کریں ہے جو ہر ق النیر ہ میں لکھا ہے گفن مرد کوا یسے کپڑے کا دینا جا ہے جیسا کہ وہ عیدین کے روز اپنی زندگی میں پہن کر نکلیا تھا اورعورت کواپیا دینا جاہے جیسے کپڑے پیمن کروہ اپنے ماں باپ کے گھر جایا کرتی تھی بیزامدی میں لکھا ہےاور برد تم ورکتان اورقصب اورعورتوں کے لئے حریراورر میٹی اور کسم کے رنگ اور زعفران کے رنگ کا گفن دینا مضا نقہ نبیں مرد کے واسطے میکر دہ ہے اور بہتریہ ہے کہ فن کے کپڑے مفید ہوں بینہا بیش لکھا ہے اور پرانا اور نیا کپڑا گفن میں برابر ہے بیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے مردوں کوجس کپڑے کا زندگی میں پہننا اے سنت تبن کپڑوں سےزا کدکرتے ہیں مضا نقربیں ہے اور تبنی سے الطحاوی نے محروہ لکھاہے اور میرے نز دیک بہی اسمح واحوط وافقہ ہے 11 ع عالم نین محیط میں سب کے لیے تحروہ کہااور زاہری نے ای کواضح لکھا ہے ااش سے پروشم رہٹی ہے ا

ج نزے اس کا گفن وینا بھی جائز ہے اور زندگی میں جس کا پہننا جائز نہیں اس کا گفن بھی جائز نہیں بیٹر ح طحہ وی میں لکھا ہے۔ اگر مال بہت ہواور وارٹ کم ہوں تو گفن سنت دینا اولی ہےاورا گر اس کے برخلاف ہوتو گفایت اولی ہے بیظہیر یہ میں لکھ ہے اورا گروارتوں میں گفن دینے میں اختلاف ہوبعضے کہیں دو کپڑوں کا گفن دیا جائے وربعضے کہیں تین کپڑوں کا تو تین کپڑوں کا گفن دینا ج ہے اس لئے کہوہ سنت ہے ہے جوہرة النیر وہل لکھا ہے اور کفن پہتا نے کا قاعد ہ ہے کہ مرو کے واسطے اوّل اوپر لیٹنے کی بیا ور کچھائی جائے بھراس پرتہ بند بچھایا جائے بھراس پرمردہ رکھاجائے اور تفنی پیہنائی جائے اور خوشبواس کے سراور داڑھی اور تمام بدن پر لگائی جائے بیمجیط میں لکھا ہے سب خوشبو میں لگا میں مگر مرد کے زعفران اور ورس نہ لگا کمیں بیا ایضاح میں لکھااور پیشانی اور ناک ور دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں اور دونوں ندموں پر کا فور لگا ئیں پھرتہ بند کو با نیں طرف ہے اس پر پیٹیں بھر دائی جانب ہے اور اوپر کی جد در بھی اس طرح کیبیٹیں بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر کفن کھل جانے کا خوف ہوتو کسی چیز ہے باندھ دیں بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے عورت و گفن دینے کا قاعدہ رہے کہ اوّل اس کے واسطے او پر کی جا در بچھا کمیں اور اس پرنتہ بند بچھادیں جیسے کہ ہم نے مرد کے واسطے بیان کیا بھراس پرمیت کورتھیں پھر کفنی بہنا دیں اور اس کے بالوں کولپٹیں جیسا ہم نے مرد کے واسطے بیان کیا پھرلفنوں کے اوپر چھاتیوں پرسینہ بند با ندھیں بیرمحیط میں لکھا ہے اور مرد ہے کو پہنانے ہے پہلے گفن کو طاق مرتبہ خوشبو ہے بہالیں خواہ ایک مرتبہ یا تین مرتبہ خواہ یانج مرتبہ اوراس سے زیادہ نہ کریں ہے بینی شرح کنز میں لکھا ہے اور میت کوتین وقت خوشبو کی دھونی دیں روح ثکلتے وفت تا کہ بدیووور ہوجائے اور نہلاتے اور کفن پہناتے وفت اور اس کے بعد خوشبو کی دھونی نہ دیں میں بین میں لکھا ہے اور محرم کی اور غیرمحرم اس میں ہرابر ہے۔ خوشبولگائے اوراس کا منداورسرڈ مھے اور باندی کوبھی اس طرح خوشبوکی دھونی دی جائے اور کفن کومقد ارسنت تک قرض میں اور وصیت اورارٹ پرمقدم کیا جائے بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب اس کے مال سے غیر کاحق متعلق نہ ہوجیسے کہ رہن اور پیچی ہوئی چیز جس پر قبضہ نہ دیا ہواور غلام جس نے کوئی جنایت یعنی خطا کی ہو یہ بین میں لکھا ہے اور جس شخس کے باس پچھ مال نہ ہواس کا کفن اس پر واجب ہے جس پراس کا نفقہ واجب ہے مگرا مام محمدؓ کے قول کے بموجب شوہر پر کفن دیناو جب نہیں اورامام ابو پوسف کے قول کے بمو جب شوہر پر کفن دیناوا جب ہےاگر چہ جورو مال بھی جھوڑ ہےاورای پرفتو کی سی ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھ ہےاورا گرشو ہر مرااور کچھ مال نہ جھوڑ اور بی بی اس کی مالدار ہے اس پر کفن وینا بالا جماع وا جب نہیں پیرمجیط میں مکھا ہے اورا گر کوئی ایسا مخص نہیں ہے جس پراس کا نفقہ وا جب ہوتو گفن اس کو بیت المال ہے و پاجائے اوراگر بیت المال نہ ہوتو مسلمانوں پراس کا گفن دیناوا جب ہے اور اگرعا جز ہوں تو اورلوگوں ہے سوال سی سر امری میں تکھا ہے اور عمّا ہید میں ہے کہ اگر بیھی نہ ہوتو اس کونہلا کر گھاس میں لیسیٹ کر دفن کر دیں اس کی قبر پرنماز پڑھیں ہے تا تار خانبہ میں لکھا ہے اور اگر کوئی شخص کسی قوم کی مسجد میں مرجائے اور کوئی شخص اس کے غن کا ا ہتمام کر کے درہم جمع کر ہےاوراس میں ہے نیچ رہے تو اگر و واس شخص کو پہچا نتا ہوجس کے درہم نیچ رہے بتھے تو اس کو پھیر دے اورا گر نہ پہچا نتا ہوتو کسی دوسر ہے تتاج کے گفن میں صرف کر دے اور بیجی نہ کر سکے تو فقیروں کوصد قہ کر دے بیفتاوی قاضی خان میں مکھا ہے اورا گر کسی کوکفن دیکر دفن کیااوراس کا کفن چوری ہو گیا تو اگر وہ تازہ دفن ہوا ہے تو اس کے مال میں ہےاس کو دو بارہ گفن دیں اور اگر مال تقتیم ہو گیا ہے تو وار توں پر کفن دیناوا جب ہے قرض خواہوں اور وصیت والوں پر کفن دیناوا جب نہیں اورا گر قرض ہے کی تھر کہ نہ بچاتو اگر قرض خواہوں نے ابھی قرضہ پر قبضہ بیں کیا ہے تو اوّل گفن دیا جائے اورا گر قبضہ کرنیا ہے تو اس نے پچھے نہ پچھیرا جائے اورا گر

اے محرم جواحرام کی حالت میں مراد ہے خواہ عمر و کا تصد ہویا نج کا تا ہے قرض بعنی ترکہ میں ہے گفن دینا سب ہے مقدم ہے تا سے فتو کی اور بحرارائق میں مطبقۂ شوہر پر رکھااور اُسی کومر نج تھہرایا تا سے سوال ظاہرہ موال بقدر کفایت ہوگا جیسا درمختار میں ہے تا

## وتاوى عائمگيرى جدل كراي الصلوة كالمراي عائمگيرى جدل

اس کا بدن گڑ چکا ہے تو ایک کپڑے میں لپیٹ دینا کا فی ہے اور اگر اس کو کی درندہ جو نور نے کھالیا ہے اور کفن یا تی رہ گیا تو تر کہ میں شامل ہوجائے گا اور اگر اس کوکسی غیر مخص یا اس کوکسی رشتہ دار نے اپنے مال سے کفن دیا تھا تو اس کفن دینے والے کی طرف عود کر ہے گا۔ میمعراج الدرامیہ میں لکھا ہے۔

جمواني فصل

#### جنازہ اٹھانے کے بیان میں

سنت پیرکہ چارمرد جنازہ اٹھ کمیں بیشرح نقابیر میں لکھا ہے جوشنخ المکارم کی تصنیف ہے جس وفت پلنگ پر جنارہ اٹھ کمیں تو اس کے جاروں پایوں کو پکڑیں اس طرح سنت وار دہوئی ہے یہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھاہے پھر جن ز واٹھانے میں دو چیزیں تیں ایک اضل سنت ایک کمال سنت بیہ ہے کہ اس کے جاروں پایوں کو ہاری باری پکڑے اس طور ہے کہ ہر جانب ہے دس قدم چلے اور بیسنت سب محض ادا کر سکتے ہیں اور کم ل سنت ریہ ہے کہ اٹھ نے والا اوّل اسکے سرھانے کے داہنے پاید کو بکرے ریتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور واہنے کا ندھے پر اس کو اٹھائے گھر یا نکتی کے واہنے یا پیہ کو کا ندھے پر رکھے بھر سرھائے کے باسیں یابیکو یا تیس کا ندھے پر رکھے بھر پائٹتی کے بائمیں کا ندھے پر رکھے اور بیسنت صرف ایک شخص ہے ادا ہوگی تیمبین میں لکھا ہے اور بلتگ کو دونکڑیوں میں اس طرح اٹھا تا ۔ کہاس کودو چھنص اٹھا ئیں ایک سرھانے دوسرا پائنتی ہے تکروہ ہے لیکن ضرورت ہوتو جائز ہے مثلاً جگہ ننگ ہویااس قسم کی کوئی ضرورت ہواور بلتگ کو ہاتھ میں بکڑے یا کا ندھے پر رکھے تو کچھ مضا کھتائیں اور نصف کا ندھے پر اور نصف گردن کی جڑپر رکھنا مکروہ ہے بیہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور اسہجا بی نے کہا ہے کہ دووھ پیتا بچہ یاوہ جس کا دووھ چھوٹ گیا ہے یا اس ہے پچھزیا دہ عمر کا ہوتو اگروہ مرجائے تو اگر ایک مخص اسکو ہاتھوں پر اٹھائے تو مضا کھنبیں اور باری باری ہےلوگ اس کو ہاتھوں پر اٹھا نمیں اور اگر سوار ہوکر اس کو ا ہے ہاتھوں پراٹھائے تو بھی مضا کفٹرنیں اور اگر بڑا ہوتو اس کو جناز ہ پررکھیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور میت کو لے جلتے وفت جید جلد چلیں گر دوڑیں نہیں اور حدجلد چلنے کی ہیہ ہے کہ میت کو جناز ہ پرحرکت نہ ہو بیٹیمین میں لکھا ہے اور جولوگ میت کے ساتھ ہوں اور اس کے پیچیے چلیں بیافضل ہے اور آئے چلنا بھی جائز ہے گر اس ہے دور ہو جائیں اور سب کا آگے ہونا کمروہ ہے اور میت کے داہنے پاؤں نہ چلیس بی<sup>فتح</sup> القدیر میں لکھاہے اور جناز وکو لے چلیس تو سر ہانہ آ گے کریں میضمرات میں لکھاہے۔اگر جناز وپڑوی یارشنہ دارکسی مشہورصا کے شخص کا ہوتو اس کے ساتھ جانائفل پڑھنے ہے افضل ہے بیہ بحرالرائق میں لکھاہے جناز ہ کے ہمراہ سواری پر جانے میں یکھے مضا نَقَدْ بیں بیادہ چلنا افضل ہےاورسوار ہوکر جنازہ ہے آئے بڑھنا مکروہ ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھاہےاور جنازہ کے ساتھ اور میت کے گھر میں نو حدکر نا اور چیخنا اور گریبان بھاڑ نا مکروہ ہے اور بغیر آ واز بلند کئے رو نے میں پچھ مضا کقہ نبیں اور مبرافضل ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور جناز ہ کے ساتھ انگیٹھی میں آگ اور شمع نہ ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے عورتوں کو جناز ہ کے ساتھ جانانہیں جا ہے اوراگر جنازہ کے ساتھ نوحہ کرنے والی یا چیننے والی عورت ہوتو اس کومنع کریں اوراگر نہ مانے تو جنازہ کے ساتھ کی جانے میں کچھ مضا کقیہ نہیں اس واسطے کہ جناز ہ کے ساتھ جانا سنت ہے اپس غیر کی برعت کی وجہ ہے اس کو نہ چھوڑیں اور جناز ہ کے واسطے کھڑا نہ ہو جائے لیکن اس وقت جب اس کے ساتھ جانے کا ارادہ ہو بیا ایضاح میں لکھا ہے اور اس طرح اگر عید گاہ میں ہواور جنازہ آئے تو بعضوں نے کہا ہے کہ زمین پر جناز ہ رکھ دیتے ہے پہلے اُس کو دیکھ کر کھڑ ہے نہ ہو جا کمیں یہی تھے ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے جولوگ جناز ہ

### فتاوى عامگيرى. جلدا كَيْرَا الْمُعْلِلُونَ عامگيرى. جلدا كَيْرَا الْمُعْلِلُونَ

کے ساتھ جاتے ہیں ان کو خاموش رہنا چاہے اور ذکر اور قر اُت قر آن میں آواز بلند کرنا ان کو کروہ ہے اور جب قیر کے پیس زمین کھا جنازہ رکھ دیا جائے تو اس وقت ہیں جانے میں مضا کھتے ہیں اور جنازہ گردنوں سے اتار نے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے بیرخلاصہ میں مکھا ہے اور افضل یہ ہے کہ جب تک اس پرمٹی ندڑ الیس تب تک نہ بیٹھیں بیر مجیط سرحسی میں لکھا ہے اور جب نماز کے واسطے جنازہ اتارہ یں تو قبلہ کے عرض میں رکھیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے جنازہ اٹھ نے کے لئے استخاجائز ہے بید فناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بانعويه فعل

میت پرنماز پڑھنے کے بیان میں

جنازہ کی نماز پڑھنا فرض کقابہ ہے آ بربعض اس کوادا کرلیں ایک شخص ہویا جماعت مرد ہویا عورت 🕯 تو ہاتی لوگوں ہے س قط ہوجائے گا اور اگر کسی نے نماز نہ پڑھی تو سب لوگ گنہگار ہو نگے بیتا تا رخانیہ میں لکھ ہے۔ جناز وکی نماز صرف امام کی نماز ہے ادا ہو جاتی ہے اس لئے کہ جناز ہ کی نماز میں جماعت شرط نہیں بینہا بیش لکھا ہے۔شرط جناز ہ کی نماز کی بیہے کی میت مسلمان ہواور ا گرنہلا ناممکن ہوتو اس کونہلالیا ہونہلا تا ناممکن نہ ہومثلاً عنسل ہے پہلے اس کو ڈن کر دیا اور بغیر قبر کھود ہےاس کو نکالناممکن نہیں تو ضر در ت کی وجہ ہےاس کی قبر پرنماز پڑھنا جا ہُز ہےاورا گر بغیر عسل کے میت نماز پڑھی اور اس کواس طرح وفن کر دیا تو قبر پر دو بارہ نماز پڑھین کیونکہ مہلی نماز فاسد ہے میٹیمین میں لکھاہے میت کی جگہ کا پاک ہوتا نثر طنہیں میضمرات میں لکھا ہے اور جومسلمان پیدا ہوئے کے بعد مرااس پرنماز پڑھیں بچےہو یا بڑا ہومر دہو یاعورت ہوآ زاد ہو یا غلام ہومگر باغیوں وراہزنوں پر اوراس طرح سنجے اورلوگوں پرنمازنہ پڑھیں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے وقت مرگیا تو اگر نصف ہے زیادہ خارج ہوگیا تھا تو اس پرنماز پڑھیں اور نصف ہے کم خارج ہوا تھا تو ا س پرنماز نه پڑھیں اور اگر نصف خارج ہوا تھا تو کتاب میں اس کا تھم ندکورنہیں ہے اور نصف میت پر جونماز پڑھنے کا تھم اوّل ندکور ' ہو چکا ہے ای پراس کا قیاس ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دار الحرب میں کوئی لڑ کا کسی مسلمان سیا ہی کے قبضہ میں آ جائے اور و بیں مرجائے تو با عتبارای کے قابض کے اس پرنماز پڑھیں گے بیمجیط میں لکھا ہے امام ابو یوسٹ نے کہا ہے کہ جو شخص کسی کا مال لے لے اوراس کے عوض میں قبل کیا جائے تو اس پرنما زنہ پڑھیں بیابیغیاح میں لکھا ہے اور جو مخص اپنے ماں باپ میں ہے کسی کو مارڈ الے تو اس کی اہانت کے لئے اس پرنماز نہ پڑھیں میں میں کھا ہے اور جو تھی منطقی ہے اپنے آپ کو مارڈ الے مثلاً کسی وعمن کوتلوار ہے مار نے کے لئے پکڑااورنلطی ہے وہ ملوارا ہے لگ گئی اور مر گیا تو اس کونسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے بیٹکم بلاخلاف ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہےا گر کوئی شخص عمد اٰ پنے آپ کو مارڈ الے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک اس پرنماز بڑھیں گے یہی اضح ہے بیٹیین میں لکھ ہے۔اور جو شخص کسی حق میں ہتھیار ہے یا اور طرح قبل کیا جائے۔جیسے قو داور رجم میں تو اس کوٹسل دیں گے اور اس پرنما زیز ہیں گے اور اس کے ساتھ وہی سب معاملہ کریں گے جومسلمان مردوں کے ساتھ کرتے ہیں بیرذ خیرہ میں لکھا ہے اور امام جس کوسو کی دے اس کے حق میں ا مام ابوصنیفہ ہے دوروایتیں ہیں ابوسلیمان نے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے کہ اس پرنماز نہ پڑھیں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے میت پر نماز پڑھانے میں اگر سلطان حاضر ہوتو اولی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو قاضی اولی ہے بھرامام الحی پھرولی یہی اکثر متون میں لکھا ہے اور حسن نے امام ایو حذیفہ سے روایت کی ہے کہ سب میں بڑاامام لیعنی خلیفہ حاضر ہوتو او کی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو امام شہر کا اولی ہے اوراگروہ حاضر نہ ہوتو قاضی اولی ہے اوراگروہ حاضر نہ ہوتو صاحب شرط اولی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو امام اولی ہے

### فتاوى عالمگيرى... جلد ( ) شيخ المحالي الصلوة

 نماز پڑھنا چائز نہیں میمیط میں لکھا ہے۔ جو ترطیں اور نمازوں کی بیں جیسے تقی وحکی طہارت اور قبلہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور سر عورت اور نیت میسب جنازہ کی نماز کی بھی شرطیں بیں یہ بدائع میں لکھا ہے بس اہام اور قوم کو چاہنے کہ نیت کریں اور یوں کہیں کہ میں اللہ کی مباوت کے لئے اس فرض کے اوا کرنے کی نیت کرتا ہوں اور کعبہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس اہام کے بیچھے ہوں اور اگر اہام نے پنے ول میں یہ نیت کر لے کہ جنازہ کی نماز اوا کرتا ہوت تھے ہے اور اگر مقتدی یوں کے کہ اس اہام کی اقتد اکرتا ہوں تو جائز ہے بیمسنم ات میں میں ہے یہ ہوتا ور جنازہ کی شرطوں میں سے میر ہے کہ میت حاضر ہواور رکھی ہوئی ہواور نماز پڑھنے والے کے سامنے ہوجہ کا کر میں میں جو یا کہ جائوں کے سامنے ہوجہ کا کر سامنے ہوجہ کا کر سامنے ہوجہ کا کہ بینے کہ جو یا کہ جائوں پر ہویا نماز پڑھے والے کے سامنے ہوجہ کی ہوتو نماز حجے نہ ہوگی یہ نہرالفائق میں لکھا ہے۔

جن چیزوں ہے اور نمازیں فاسد ہوتی جیںان ہے جنازہ کی نماز بھی فاسد ہوتی ہے گرعورت کے برابر ہونے ہے فاسد نہیں ہوتی بیزامدی میں لکھاہے جب سات آ ومی جماعت میں ہوں تو تین صفیں کرلیں ایک آ گے بڑھے اور تین اس کے پیچھے ہوں اور دوان کے چیچے ہوں اور ایک ان کے چیچے ہو بہتا تار خانیہ میں لکھا ہے امام کو جائے کہ میت عورت ہویا سینہ کے مقابلہ میں کھڑا ہومیت کی نماز میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہی بہتر ہے اور اگر اور جگہ کھڑ اہوتو جائز ہے اور جناز وکی نماز میں چارج تنجمبیری ہوتی جیں ا اً را یک ان میں سے چھوڑ وی تو جائز نہ ہوگی ہے کا فی میں لکھا ہے۔اوّل شروع کی تنجبیر کیے پھر سبحا تک اللہم آخر تک پڑھے پھر دوسری تکبیر کہےاور نی فرچینا پر درود پڑھے پھرتکبیراورمیت اورسب مسلمانوں کی واسطے د عاپڑ ھےاوراس کے واسطے کوئی د عامقر رنہیں رسول التدخي المناه المناه المرتبي المراك بالله الله الله الله المنه المنه الما الما المنه وانثانا اللهم من احيتيه منا فاحيه على الاسلام ومن توفيه منا فتوفه على الايمان اورا كرميت يجيبونو امام ابوطنيف من عضول ب كديول ير عد اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا ذخر اوا اجرا اللهم اجعله لنا شافعا و مشفعًا براك وقت ب جبان د عا وَں کواچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جونسی د عا جا ہے پڑھے پھر چوتھی تکبیر کہے اور دوسلام پھیرے چوتھی تکبیر کے بعد اور سلام سے پہلے کوئی د عانبیں ہے بیشرح جامع صغیر میں لکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے اور یہی ظاہر ند بہ ہے بیای فی میں لکھا ہے ۔ تکبیر کے سوا اورسب چیزیں آہتہ پڑھیں سے تیبین میں لکھا ہے اس نماز میں قرآن نہ پڑھے اور اگر الحمد کو دیا کی نیت ہے پڑھے تو مضا لکے نہیں اور قر اُت کی نبیت ہے پڑھے تو جا ئزنبیں اس واسطے کہ وہ کل دعا کا ہے قر اُت کانبیں بیرمحیط سزنسی میں مکھا ہے طاہر روایت کے بموجب بہا تکبیر کے سواٹھر ہاتھ نہاٹھائے یہ بینی شرح کنز میں لکھا ہے اور امام اور قوم اس حکم میں برابر ہیں بیدکا فی میں لکھا ہے اور دونوں سلاموں میں میت کی نیت نہ کرے بلکہ پہلے سلام میں اس شخص کی نیت کرے جواس کے دانی طرف اور دوسرے سلام میں اس تخص کی نبیت کرے جواس کے بائیس طرف ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور یہی فناویٰ قاضی خان اورظہبیر بیمیں لکھا ہے اور اَسرامام یا بچ تھبیریں کہتو مقتدی متابعت نہ کرے اور امام ابو حنیفہ سے بیمنقول ہے کہ وہ ممبرار ہے اور امام کے ساتھ سلام بھیرے بہی اضح ہے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی محف آیا اورا مام مہلی تکبیر کہد چکااور بیاس وقت حاضر نہ تھا تو انتظار کرے جب امام دوسری تکبیر کہتواس کے ساتھ تکبیر کہد کرنماز میں شریک ہواور جب امام فارغ ہوتو مسبوق جناز ہ کے اٹھنے ہے پہلے وہ تکبیر کہد لے جواس ے فوت ہوگئی ہے بیقول امام ابوصنیفہ اور امام محمد کا ہے اور اس طرح اگر امام دویا تین تکبیریں کہہ چکا ہے تب بھی یہی تھم ہے بیا ل قیلہ کی طرف اوّل اگر کھیہ کی طرف رکھنے میں بائیس طرف سرکیا تو ہرائی کے ساتھ سے ہاورا گرقبلہ مشتبہ ہوا تو تحری ہے جے ہور نہیں ۱۲

سے آ ہتائین سلام میں بھی جرمعمول ہوگیا ہےاوربعض نے فقط ایک سلامیں جرجائز رکھ اور درمختار میں کہا کہ طفل ومجنون ومعتوہ انسلی کے واسط استعفار

ع ماراوراس سے زیادہ منسوخ ہیں جی کیاں م زائد کریے ومقتدی اس کی اتباع نہ کریے اا

تدير مصاقول مع كرنا خلاف بيكن سنت دوسرى وعابا

سرائ الوبان میں لکھا ہے اگر کوئی مختص آیا اور امام چار تکبیری کہہ چکا ہے اور ابھی سلامنیں پھیرا ہے تو امام ایوضیفہ ہے ایک روایت ہیں ہے کہ وہ امام کے سرتھ داخل نہ ہواور اس کے بہتے ہرا ہر ہم سرک ہے ہے کہ داخل ہواورای پرفتو کی ہے بیر شمرات میں لکھا ہے پھر جناز واشخنے ہے پہلے ہرا ہم ہمن تکھیر میں کہ ہے دعا نہ پڑھے بہ خاہر اور قاوی قاضی خان لکھا ہے اور اگر جن زہ ہاتھ پرا اور ابھی کا ندھوں پرنیس رکھا گیا تو خاہر اور قام کے ساتھ تھا اور عافل ہو گیا اور امام کے ساتھ تکابیر نہ کہی یا نہیت خاہر الروایت میں ہے کہ تکبیر میں تاخیر ہوگئی تو وہ تکبیر کہ ہے اور فقہ ہے کہ وہری تکبیر کا انتظار نہ کر ہے اس کے کے دومری اور تنہیں کہ مان کے مہتوب میں کہا تھی ہے اور اگر ہوگیا اور امام کے ساتھ تکبیر کہ پر فواوں کی تعرف ہوں کا میں ہوری کے مہری کہا تھا اور اگر ہے اور اگر ہا تھا ہور اگر ہا ہم کے ساتھ کہیر کہ ہے دوقاضی خان کی تعنیف ہے اور اگر امام کے ساتھ کہیر کہ ہے دوقاضی خان کی تعنیف ہے اور اگر بہت کہا ہے جو تاضی خان کی تعنیف ہے اور اگر بہت کہا ہے جو از امام کا اختیار ہے کہا گر ہو وہ دونوں تکبیر کہہ کہ کے واسطے عدا نماز پڑھے اور اگر عام ہے ایک تار خانے میں لکھا ہے اور اگر میا ہے اور اگر بہت کہ اور اگر ہا ہم کہا تھیں تو امام کا اختیار ہے کہا گر ہو ہو کہیں تو کہیں ہو ہو کہیں تو مول میں ان کی ایک صف بنا کے کے دار جو افضل ہے اس کے باتھ کہیں تو مول میں ان کی تر تیب ہو تی ہے ہیں افضل افضل ہوگا۔

ام میں مردوں کے جناز وہ جو گئی تو اس کے پیچھے نماز میں ان کی تر تیب ہوتی ہے کہی افضل افضل ہوگا۔

امام ہے تر یب مردوں کے جناز وہ جو گئی گھراڑ کوں کے پھر خنوں کے پڑھورتوں پھر تریب بلوغ لڑکے کو کے دوافشل ہے اور اگر سب کی دین وہ کی کہیں اور اگر سب کی دین وہ کی کی دین وہ کی کیا کہیں کو اور اگر میں اس کی سب کی دین وہ کی کی دو افضل ہور تر یہ کہیں کو کہ کہیں کیا کہیں کہا کہیں کو کہ کہیں کو اس کی تریب کو خوار کیا ہور کی کہیں کو دور اگر میں کیا کہیں کو دور کیا کہیں کو تو کہا کہیں کو اور کیا کہیں کو تو کہا کہیں کو کہیں کیا کہیں کو کہیں کیا کہیں کیا کہیں کو کھور کیا کہیں کو کہیں کیا کہیں کو کہیں کیا کہیں کو کھور کیا کہیں کیا کہیں کو کھور کیا کہیں کو کھور کیا کہیں کو کھور کیا کہیں کیا کہیں کو کھو

امام ہے قریب مردوں کے جنازہ ہوتے گھراڑ کوں کے گھر طونوں کے گھر عورتوں گھر قریب بلوع لا کیوں کے اورا کر سب مرد ہوں تو حسن نے امام الوصنية تسے بدروایت کی ہے کہ جوافضل ہے اور عمر میں زیادہ ہے اگر امام ایک جنازہ کی نماز کی تجمیر کہد چکا گھر اورا آزاد جمع ہوں تو مشہور ہیہے کہ جرحال میں آزاد کو صدر کر جینازہ کی تعاریب اور دوسر سے جنازہ کی تعاریب اور دوسر سے بنازہ کی تعاریب اور کر دوسر سے بنازہ کی تعاریب اور کہ برائر کی تعاریب اور دوسر سے بنازہ کی تعاریب اور کی تعاریب اور کی تعاریب اور کہ برائی الو بات تو وہ دوسر سے بنازہ کی تعاریب اور کہ برائی الو بات تو وہ دوسر سے بنازہ کی تعاریب اور کی تعاریب اور کہ برائی الو بات تو وہ دوسر سے بنازہ کی تعاریب اور کی تعاریب کی

جهني فضل

لکھنا ہے یانی کے مہاؤ کے مکانوں میں فن کرنا کر و ہے بیافتے القدیر میں لکھا ہے۔ جو آ دمی قبر کے اندر داخل ہو طاق ہوں یا جفت ہوں برابر اللہ ہے بیا فی میں لکھا ہے اورمستحب بیہ ہے کہ و ولوگ قوی گااور

برابر ہے یعنی بڑھ صومت عالق یا جفت کی نبیل ہے ۔ علی تو ی یعنی اپنی اختقاد میں کیے سلمان ہوں اا

لکھ ہے اور جب قبرخراب ہو جائے تو اس وقت اس کومٹی ہے لیس دینے میں کوئی مضا کقتہبیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور یہی اصح ہاورای پرفتویٰ ہے یہ جو ہرا خلاقی میں ہے۔اگر کوئی شخص اپنے لئے قبر کھودر کھے تو مجھمضا کقہ نیس بلکہ اجریائے گابیتا تار خانیہ میں لکھا ہے کسی شخص نے قبر کھودی تھی اور لوگوں نے اس میں دوسری میت کے دفن کرنے کا ارادہ کیا تو اگر قبرستان وسیع ہےتو تکروہ ہےاور ا گرقبرستان تنگ ہے تو جائز ہے لیکن جو میلے مخص نے خرج کیا ہے وہ دینا پڑے گا میضمرات میں لکھا ہے۔ صالحین کے قبرستان میں دفن کر نا افضل ہےاورمتہب ہیہے کہ میت کے دفن سے فارغ ہو کر قبر کے یاس اس قد رجینیس جتنی دیریس ایک اونٹ کو ذیج کر کے اس کا گوشت تقتیم کریں اور قرآن پڑھتے رہیں اور میت کے واسطے دییا کرتے رہے بیے جو ہرۃ النیر و میں لکھا ہے قبروں میں لکھا ہے قبروں کے پاس قر آن پڑھناامام <sup>کی مح</sup>د ہے نز دیک مکروہ نہیں اور ہمارے مشاک نے اس کوا ختیار کیا ہے اور مختار بیہ ہے کہ میت کواس سے تفع ہوتا ہے میضمرات میں لکھا ہے قبر پرمسجد وغیرہ بنا ٹا مکروہ ہے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے جونعل کے سنت سے ٹابت نہیں ہوا ہے اس کوقبر کے پاس کرنا کمروہ ہے اور سنت سے قبر کی زیارت اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کے سوا اور پچھٹا بت نہیں ہوا ہے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے دویا تمین شخص ایک قبر میں دنن نہ کئے جا 'میں لیکن حاجت کے وقت جائز ہےتو ایسی حالت میں مر دکوقبلہ کی طرف ر تھیں اور اس کے چیچے لڑے کواس کے چیچے خلٹے کواس کے چیچے عورت کواور ایک دومرے کے پیچ میں پچھٹی کی آڑ کر دیں بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر دونوں مر دہوں تو لند میں افضل کومقدم کریں ہے چیط میں لکھا ہے بیٹکم اس صورت میں ہے جب دونوں عور تنیں ہوں بيها تارخانية بين لکھا ہے اور جب ميت گل کرمٹی ہو جائے تو اس قبر میں اور مخص کو دفن کر تایا اس پر کھیتی کرتایا ممارت بنانا جائز ہے بيٹيين میں لکھا ہے اور تغییل اور میت کے لئے مستحب یہ ہے کہ جس جگہ مرا ہے اسی جگہ والوں کے قبرستان میں فن کریں اگر دفن سے پہلے ایک میں یا دومیل اے لے جائیں تو مضا کقہ بیس بیرخلاصہ میں لکھا ہے اس طرح اگر کوئی شخص اپنے وطن کے سوا دوسرے شہر میں مرے تو و بیں اس کوجھوڑ دین مستحب ہےاورا گر دوسرےشہر کو لے جا 'میں تو پچھمضا نقہ نہیں ڈن کے بعد مردے کوقبر سے نکالنا نہ جا ہے نیکن اس صورت میں کہ زمین غصب کی ہو یا اور کوئی بطور شفعہ کے اس کو لے لیے بیڈنیا وی قاضی خان میں لکھا ہے

اگر غیر کی زمین میں بغیرا جازت مالک کی کی میت کو ڈن کردیں تو مالک کو اختیار ہے کہ اگر چا ہے تو میت کے نکالئے کا عکم کرے اور اگر چا ہے تو زمین کو برابر کرکے اس پر پر کھیتی کرلے بہتے تین میں لکھا ہے اگر میت کو قبلہ کی طرف کو نہیں ان یا یا با نہیں طرف کن یا با نہیں کھی اپنیش بچھائی جی مٹی نہیں بہت طرف اس کے یا وس ہوتے ادھر سرکر دیا اور مٹی ڈال چک تو اب قبر کو نہ کھودیں اور اگر ابھی صرف پھی اپنیش بچھائی جی مٹی نہیں ڈالی ہے تو ان اپنیوں کا کی کرسنت کے تموجہ میت کو لئو دیں سے جمین میں لکھا ہے اگر قبر کے اندر کے بچھو مال رہ گیا اور مٹی ڈالے کے بعد معلوم ہوا تو قبر کو کھودیں گے بی قباوی قاضی خان میں لکھ ہے فقہانے کہا ہے کہ اگر مال ایک در ہم کا ہوتو بھی بہت کھم ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے تبرستان ہے لکڑی و گھاس کا شامروہ ہے اگر خشک ہوتو مضا کھنے نیس میں قاوی قاضی خان میں لکھا ہے ہمارے زو کے قبرستان

میں جو تیاں پہن کر جان کروہ بیں بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

اور ای کے میل بیس بیس بیستے صاحب مصیبت کے لئے تعزیت کر نامستحب ہے بیظہیر بید بیس لکھا ہے اور حسن بین زیاد
نے روایت کی ہے کہ جب اہل میت کو ایک بار تعزیت کر دی تو دو باروائ کی تعزیت کر نانہیں چاہئے بیمضم ات میں لکھا ہے تعزیت کا
امام میر آئے اشارہ ہے کہ خاہر الروایة بیس نیس آیا بلکہ امام میر سے فاہر اروایة سے منع کا اشارہ ہے اور اللہ تعالی اعلم بیکن سوائے قبر ستان کے گھر میں
قرآن پڑھ کرتو اب بہنی نے نفع ہوتا ہے تا سے میل آئے منہ کہ اس کے بیار گرورت کے بیت میں بی پھن گیا اور ماں کے موت کا خوف ہوا پس اگرم گیا تو کلاے کرکے نکا لنا چائز ہے ور شیس تا

و فت موت کے وقت سے تین دن تک ہےاور اس کے بعد عمروہ ہے لیکن اگر تعزیت کرنے والا جس تخص کوتعزیت کرتے ہیں ما یب ہو تو کچھمضا نقہ بیں وفن کے پہلے تعزیت کرنے ہے وفن کے بعد تعزیت کرنا اولی ہے بیٹھم اس وقت ہے جب اہل مصیبت اس صدمہ ے بے قرار نہ ہوں اور اگر ایسی حالت ہوتو وقن ہے پہلے تعزیت کریں اور مستہب رہے کہ میت کے سب اقارب کوتعزیت کرے بڑے ہوں یا چھوٹے مرد ہوں یاعورت کیکن اگرعورت جوان ہوتو صرف محرم لوگ اس کی تعزیت کریں بیسراج الوباج میں لکھ ہےاور مستحب ہے کہ جس کونغز بہت کر ے اس سے بول کے غفر الله تعالی لمیتك و تجاوزعنه و تغملة برحمة ورزقك الصبر على مصيبته واجرك كلى موته يمضمرات مين قل كيا باورسب بهتررسول القملي فيلم كقعزيت باوروه بيب كدان الله مااحد وله مااعطي و كل شنى عندة باجل مسمى ١٠/١ كر كافر ك تعزيت مسلمان كودية يول كم اعظم الله اجرك و احسن عزاك اور اگرمسلمان کی تعزیت کا فرکووے تو یوں کیجا 'سن التدعز اک و غغو لعیتك اور یوں نہ کیے کہ انظم التدا جرک اورا گر کا فر کی تعزیت كا فركود يتويول كيما ظف الله مليك ولانقص عدوك بيسران الوباح مين لكها باورمضا كقة نيس بكرابل مصيبت كي كمريس معجد میں تمین دن تک بیٹھے رہیں اورلوگ ان کے پاک تعزیت کوآتے رہیں اور گھر کے درواز وپر بیٹھنا کروہ ہے تجم کےشہروں میں جو فرش بچھاتے ہیں راستے میں کھڑے رہتے ہیں و و بہت بری بات ہے بیظم ہیر ریامیں لکھا ہے اور فزالتہ الفتاوی میں ہے کہ مصیبت میں تنمن روزتک جیشنا ررخصت ہےاور چھوڑیا اس کا احسن میمعراج الدرابیرش لکھاہےاور بلند آواز ہےنو حہ 🛂 کرنا جائز نہیں اور رفت قلب کے ساتھ رونے میں مضا کفتہ بیں اور مردوں کے واسطے تعزیت کی وجہ ہے سیا ولیاس پہنٹااور کپڑے بھاڑ نا مکروہ ہے عورتوں کو سیاہ کیڑے پیننے میں مضا نقیبیں کیکن رخساروں اور ہاتھوں کوسیاہ کرنااور گربیان بچاڑ نااور منہ کونو چنااور بال اکھاڑ نااور سر پر خاک ڈا سنااور را نیں اور سینہ بیٹنا اور قبروں آگ جلانا جاہلیت کی رسموں میں ہے ہے اور باطل اور فسق ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور اہل میت کے واسطے کھا تا تیار کرنے میں مضا کقت میں ہیں تیں بیس لکھا ہے اور اہل میت کو تبسرے دن ضیافت کرتا جا ٹرنہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ سائوين فصل

شہید کے بیان میں

صلح یا شِبہ کی وجہ ہے ساقط ہوگیا ریمینی شرح کنز میں لکھا ہے اور اگر کوئی مخص اپنی جان یا مال یامسلمانو ب یا ذمیوں کی بچانے میں قتل ہوا خواہ کی آلہ سے لل ہو مالو ہے یا پھر یالکڑی ہے وہ شہید ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگرمسلمان کشتی میں ہوں اور دشمن نے ان پرآ گ چینگی اور وہ جل گئی یا وہ آگ دوسری کشتی میں جنجی اور اس کشتی میں بھی مسلمان تنے وہ بھی جل گئے تو کل شہید ہو تگے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔شہید کا حکم یہ ہے کہ اس کومسل شددیں اور اس پر نماز پڑھیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اس خون اور کپڑوں میں وفن کر دیا ج ئے بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر شہید کے کپڑول میں نجاست گئی ہوتو اس کو دھولیس بیعثا ہید میں لکھا ہے اور جو چیزیں کہ جن سے غن ے نہیں ہیں اس کے بدن سے نکال لیس جیسے بتھیاراور پوشین اورزر واورروئی دار کپڑے اورموز ہے اورٹو بی اوریا نجامہ امام محکر ّ ہے سیر کے سوااور کسی کتاب میں یا نجامہ کا ذکر نہیں کیا اور شیخ ابوجعفر ہندوانی کا بیقول ہے کہ بہتر پیہ ہے کہ یا نجامہ نہ نکالا جائے اور بہت ے مشائخ نے ای تول ہے موافقت کی ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔اگر کیڑے کم ہوں تو بڑھا کر گفن بورا کر دیا جائے اور اگر کفن سنت ہے زیادہ ہوں تو کم کردیے جائیں میں الکھا ہے اور شہدی کے خوشبواس طرح لگائی جائے جینے اور مروہ کولگائی جاتی ہے یہ بحرا کرائق میں لکھا ہے اوراگر و وجنب ہو یالژ کا ہو یا مجنون ہوتو امام ابوصنیفه ّ کے نز دیک اس کونسل بھی ویں پیٹمبیین میں لکھا ہے اور اس طرح اگرحیض یا نفس والی عورت قبل مواور و ه طاهر موچکی مواورخون بند موچکا موتو بھی عسل دیں اور اگرخون بند نه موا موتو بھی جو کچھ نظراً تا ہے! گروہ حیض ہونے کے قابل ہے تو اسح بیہ ہے کیشل دیں بیکا فی میں لکھا ہے لیکن اگرا یک یا دو دن خون دیکھ تھا پھر قتل ہو گئ تو بالا جماع عسل ندویں سے پینی شرح ہدا ہے میں لکھا ہے اور مرتث کو یعنی جو مخص کہ یجھزند ور بنے کی وجہ سے شہاوت کے حکم ہے جدا ہو گیا عسل دیں مثلاً پچھکھایا پیایا سویا یا دواکی یا معرکہ ہے اس کوزند واٹھالائے کیکن اگرمقتل ہے اس واسطےاٹھالائے کہ اس کو گھوڑے نہ روندیں تو رہے تھے نہیں ہے اور اگر کسی سائبان یا خیمہ میں جگہ ٹی اتنی دیر تک زندور با کدایک نماز کا وقت گذر گیا اور اس کے ہوش درست یتھ تو وہ مرتث ہے ہیں ہدا رہیں لکھا ہے اور مہی حکم اس صورت میں ہے کہ وہ کچھٹر بیروفر وخت کرے یا بہت ہی با تیں کرے اور بیقم اس وقت ہے کہ جب بیامورلز انی کے تمام ہونے کے بعد پائے جامیں اور اگرلز ائی کے تمام ہونے سے پہلے میہ باتی بانی جامیر تر مرتث نه ہوگا میمبین میں لکھا ہے اور اگر اس نے کسی دنیاوی امرکی وصیت کی یا شہر میں قبل ہوا اور بدنه معلوم ہوا کہ و و دھاوا ہے بطورظلم کے تل ہوا ہے تو اس کونسل دیں رہینی شرح کنز میں لکھا ہے اور اس طرح اگراپنی جگہ سے کھڑا ہوایا اپنی جگہ بدلی تو بھی یہی حکم ہے رہے خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر کسی مشرک کا جانور چھوٹا اور اس پر کوئی سوار نہیں ہے اور اس نے کسی مسلمان کوروند ڈ الا یا مسلمان نے مشرکوں کی طرف تیر پھینکا اور وہ کسی مسلمان کو لگ گیا یا مسلمان کا گھوڑ امشرک کے گھوڑ ہے کی وجہ ہے بھا گا اورمسلمان کو گرا دیا یا مسلمان بھا گے اور کفار نے ان کوآ مگ یا خندق کی طرف جانے پرمجبور کر دیایا مسلمانوں نے اپنے گر د کا نننے بچھائے تتے اور اس پر جینے ہے مرکئے تو ان سب صورتوں میں عسل دیا جائے گا امام ابو یوسٹ کااس میں خلاف ہے بیمجیط سرھسی میں لکھا ہے اور اگر مسلمان کے گھوڑے نے لڑائی کے وفت ٹھوکر کھا کرمسلمان کوگرادیا اورقل کردیا تو اہام ابوحنیفہ کے نز دیکے عسل دیا جائے گا اورا گرمسلما نوں کے جانوروں نے مشرکین کے جھنڈ ہے دیکھے اوراس وجہ ہے کوئی جانور بھا گااورمشر کین نے اس کونیس بھگایا تھا اوراپیے سوار کوگرا دیا تو امام ابوحنیفهٔ اورامام محمدٌ کے نزویک عسل دیا جائے گا اوراس طرح اگر مشرکین کسی شہر میں محصور ہو گئے اورمسلمان اس شہر کی شہرینا ہ کی دیے ار پر چڑھ کیئے اور کسی کا پاؤں بھسل گیا اور گر کرمر گیا تو امام ابو حنیفه ّ اورامام محدٌ کے نز دیک عنسل دیا جائے گا اور اس طرح اگر مسلمان بچا گے اور کسی مسلمان کے جانور نے کسی مسلمان کوروند ڈایا اوراس کا ما لک اس پرسواریا چھیے ہانگ تھایا آ گے ہے تھینچتا تھا توغسل دیں کے اور اس طرح اگر مسلمانوں نے کسی دیوار میں سوراخ کیا اور اس وجہ ہے وہ دیوار اُن پر گرگنی تو بھی عسل دیں گے الا بقور ابو یو ن بیری طبی لکھا ہے اور میں تھم ہے اس صورت میں کہ دخمن پر جمعہ کیا اور اپنے گھوڑے ہے گر گیا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دونوں فریق کا سامنا ہوا تھا اورلڑ ائی نہ ہوئی تھی تو اگر کوئی مرد ہال گیا تو اس کونسل دیں گےلیکن اگر بیمعلوم ہو کہ و ہادے ہے بطورظلم مارا گیا بہی توعشس ندوینظے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اگرمعر کد میں کوئی مرا ہوا ملا اور اس پر کوئی قبل کی نشانہ نہتھی مشلا زخم یا گلا گھوشے یہ ضرب یہ خون نکلنے کا نشان نہتی تو وہ شہید نہ ہوگا اور اس طرح اگرخون الیں طرف ہے نکلا کہ بدول کسی اندور نی آفت بیاری کے اس طرف ہے نکلا ہے جسے ناک اور ذکر اور دوبر یا سرکی طرف ہے خون اثر کرمنہ ہے بہاتو بھی بہی تکم ہے بیدائع میں لکھا ہے اور اصل اس میں بیہ ہوکہ جو شخص اہل حرب کیا یا با بغیوں کی بار اہزنوں کی اثرائی میں اس طرح مقتول ہوا کہ دشمن نے اسکوتل کیا یا سب اسکےتل کا فعل و شمن ہوا تو وہ شہید نہ ہوگا ہو جو خص اس طرح مقتول ہوا کہ اسکوتل کیا یا سب اسکےتل کا فعل و شمن ہوا تو وہ شہید نہ ہوگا ہو جو جی سکھا ہے۔ شہید ہوگا اور جو خص اس طرح مقتول ہوا کہ اسکے تل کی دشمن کی طرف نسبت نہیں ہے تو وہ شہید نہ ہوگا میں تکھا ہے۔ یہ الیہ مورک کی میں کی طرف نسبت نہیں ہے تو وہ شہید نہ ہوگا میں تکھا ہے۔ یہ الیہ میں کی میں کی میں کہوں گئی میں کی میں کہوں گئی میں کہوں گئی میں کہوں گئی گئی میں کہوں گئی میں کہوں گئی گئی میں کہوں گئی گئی میں کہوں گئی گئی کی میں کہوں کی گئی کی میں کہوں گئی گئی کہوں گئی گئی میں کہوں کی گئی کی کھورٹ نسبت نہیں ہوگا وہ شہید نہ ہوگا میں کھور کی میں گئی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی میں کہورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیا گئی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیا گئی کھورٹ کی کھورٹ کھورٹ کر کھورٹ کی کھورٹ کھورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کی کھور

سجدوں میں یہ مسئلےا ہے ہیں کہ جو کلیہ قاعدول کے بمو جب مقرر بوئے ہیں منجملہ ان کے یہ ہے کہ بحد ہا گراہیے تکل میں ادا ہوتو بغیر نیت کے ادا ہوجا تا ہے اور جب اپنے کل ہے توت ہوجائے تو بغیر نیت کے چیج نہیں ہوتا اور بحدہ پر اپنے کل ہے فوت ہوجائے کا تھم اس وقت ہوتا ہے جب اس تجدہ میں اور اس کے تل میں ایک پوری رکعت کا فصل ہوجائے اور مجملہ ان کے بیرے کہ آسریہ شک ہو کہ رکعت چھوٹی یاسجدہ جھوٹا ہے تو دونوں کوادا کرے تا کہ جو بچھ چھوٹا ہے پالیقین ادا ہو جائے اور بجدہ کورکعت پر مقدم کرے ادراگر رکعت کو بحدہ پر مقدم کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر کسی چیز میں بیٹنک ہو کہ و ہوا جب ہے یا بدعت تو احتیاطاً اس کوادا کرے اور اگر میشک ہوکہ و وسنت ہے یا بدعت تو جھوڑ دے اور منجملہ ان کے بیے ہے کہ اس بات پرغور کرے کہ جس قدر تجدے چھوٹے ہیں اور جس قدر اوا ہوئے ہیں ان میں کم کونے ہیں اور انہیں سے اعتبار کرے اس واسطے کہ کم سے اعتبار کرنے میں آ سانی ہوتی ہے بیمحیط سرھنی اور ظہیر رید میں لکھا ہے کسی محص نے فجر کی نماز پڑھی اور آخر نماز میں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد یا د آیا کہ اس ہے ایک سجدہ جھوٹ گیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس تجدہ کوکر لے بھرتشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور سہو کا تجدہ کرے پس اگرمعلوم ہوکہ پہلی رکعت کاسجدہ چھوٹا تھا اور غالب گمان میں ہوتو قضا کی نیت کر لے اور اگر بینه معلوم ہو کہ پہلی یا دوسری رکعت کا ہے اور غالب گمان ہے کسی طرف کوتر جی نہیں دے سکتا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر معلوم ہو کہ دوسری رکعت کا سجدہ ہے تو قضا کی نیت نہ کرے اور اگریدیا دآیا کہ اس ہے دو مجدے چھوٹے ہیں تو اگریہ جانتا ہے کہ وہ دو مجدے دور کعتوں میں چھوٹے ہیں یا اخبر کی رکعت ے چھوٹے بیں تو واجب ہے کہ دوسجدے کرے اور تشہد پڑھے اور سلام پھیرے بھرسہو کا تجدہ کرے اور اگریہ جانتا ہے کہ دونوں سجدے پہلی رکعت سے چھوٹے ہیں تو اس پر واجب ہے کدایک رکعت پڑھے اور اگر بیرند معلوم ہو کہ س طرح چھوٹے ہیں تو وو تجدے کرلے اور پہلی رکعت کے دوسجدے قضا کرنے کی نیت کرے پھر ایک رکعت پڑھے اور جو شخص دوسرے رکوع میں ملاتو اس کو ب رکعت نہ ملی اس واسطے کہ دونوں تجدے مہلی رکعت ہے ملنے والے ہیں میتھم ایک روایت کے بہو جب ہےاور ایک روایت میہ ہے کہ دونو ل تجدید وسرے رکوع سے ملتے ہیں ہیں اس روایت کے بھو جب اس کور کعت مل جائے گی اور اگر بیمعلوم نہیں ہے کہ دونوں راعتوں میں ہے کوئی رکھت کے سجدے چھوٹے ہیں تو اوّل دو سجدے کرے اورتشہد پڑھے اور سلام نہ پھیرے پھر کھڑا ہوجائے اور ایک رکعت ی<sup>ا</sup> سے اور تشہد ریا ھے اور سلام بھیرے اور سہو کا سجدہ کرے اور اگریا د آجائے کہ اس سے تین سجدے چھوٹے ہیں تو ایک سجدہ کرے اور ایک رکعت پڑھے پھرتشہد پڑھے اور قضا کی نیت بجدہ میں نہ کرے اور اگریہ یاد آئے کہ اس سے جار بجدے چھوٹے ہیں تو دو بجدے کرے اور و والیک روایت کے بموجب پہلے رکوع ہے ملیں گے اور دوسری روایت کے بموجب دوسرے رکوع ہے ملیں گاور ایک رکعت اور پڑھے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر مغرب کی نماز پڑھی اورایک تجدہ چھوٹ گیا تو تجدہ کرلے اوراپنے اوپر جوواجب ہے اس کی نیت کرے اورتشہد پڑھے اورسلام پھیر دے اور سہو کے دو تجدے کر لے اگر مغرب کی نمازے دو تجدے چھوٹے اور پہیں معلوم کہ دونوں رکعتوں ہے چھوٹے ہیں یا ایک رکعت ہے چھوٹے ہیں تو اپنی رائے لگائے۔

ا الرب و و كا فرجن سے لا انى كى جائے الے اللہ اللہ ان جوامام وقت ہے آ ماد وفساد ہوكر قبال كريں ١٣

اگر کسی طرف اس کی رائے نہ لگے تو احتیاط پر تمل کرے اور دو تحدے کرے اور ان دونوں میں ہےائے او پر جو واجب ہے اسکی نیت کرے یا تضاکی نیت کرے اور اسکے بعد تشہد پڑھے پھر ایک رکعت اور پڑھے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے پھر سہو کے دو تحدے کر لیے پھرتشہد پڑھےاورسلام پھیر دےاوراگر تین تجدے چھوٹے ہیں تو بھی اس طرح جسے ہم بیان کر چکے ہیں اپنی رائے لگاد ےاور اگر کسی طرف اس کی رائے نہ لگے تو تین سجد ے کر لے اور اس کے بعد تھوڑی دہر بیٹھے مید بیٹھنا وا جب ہے اگر نہ بیٹ تو نماز فاسد ہوجائے گی پھر کھڑا ہوجائے اور ایک رکعت پڑھے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور سلام کے بعد سہو کے دو تجدے کرے اور اگر جار تجدے چھوٹے اور میمعلوم نہ ہوا کہ کس طرح چھوٹے ہیں دور کعتوں سے چھوٹے ہیں یا تبین سے تو دو تجدیہ کرے اور اسکے بعدتھوڑی دیر بیٹھے یہ بیٹھنا واجب ہے پھر کھڑا ہواور ایک رکعت پڑھے اورتشہد پڑھے پھر دوسری رکعت پڑھے اورتشہد پڑھے اورسلام پھیرے اور سہو کے دو سجدے کرے اور اگریا کچ سجدے چھوٹے ہیں ہیں ایک سجدہ جوادا ہوا ہے اسکے ساتھ ایک سجدہ اور ملا دے تو رکعت بوری ہوجا لیکی مجر ایک رکعت بڑھے اور تشہد بڑھے مجر تیسری رکعت بڑھے اور تشہد پڑھے مجرسہو کے دو تجدے کرے تیج الاسلام معروف به خوا ہرزادہ نے کہاہے کہ میتھم اس وقت ہے کہ جب اس مجدہ میں بینیت کر لی کہ بیا یک مجدہ اس رکعت کا ہے جس میں تجدہ کرتا ہوں تا کہاس رکوع ہے لینہ جائے جواس رکعت کے بعدادا کرے گالیکن اگر مطلقاً تجدہ کرلیااور نبیت نہ کی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور چاررکعتوں کی نماز کا وہی تھم ہے جوابیک یا دویا تمن سجدے چھوڑنے کی صورت میں دویا تین رکعت والی نماز کا تھم ہوتا ہے بیظہیر بیمن لکھا ہے اور اگر جا رسجد ہے چیوڑے اور تبیل معلوم کہ کس طرح چیوڑے تو جار تجدے کرے اور تھوڑی وی جیشے یہ جیسی نا واجب ہے اگر ند بیٹھا تو تماز فاسد ہوجا لیکی پھرا یک رکعت پڑھے اور قعد ہ کرے اور تشہد پڑھے پھر کھڑ ا ہوجائے اور دوسری رکعت اور تشبید پڑھےاورسلام پھیرےاورسہو کے دو بحدے کرے اور اگر پانچ بحدے چیوڑے تو تنمن بحدے کرے اور اسکے بعد نہ جیشے اور پھر دورِ لعتیں پڑھے اور احتیاطان وونوں کے درمیان میں قعد ہ کرے اور اگر چھے مجدے جھوڑے تو دو محدے کرے چھر قعد ہ نہ کرے پھر دور کعتیں پڑھے فقہانے کہاہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس ایک سجد نے میں ای رکعت کی نبیت ہے جس میں و ہ مجد و کیا ہے اور اگر بغیر نیت کے بھول کروہ بحدہ کرلیا ہے چھر یا دآیا تو دو تجدے کرے اور ان میں ہے ایک میں اینے او پر تجدہ واجب کی نیت کرے تا کہا لیک بحد ہ بہلی رکعت ہے ل جائے اور دوسر ادوسری رکعت ہے ہیں دونوں رکعتیں اوا ہو جا نمیں کی پھر جب تمین رکعتیں پڑھ لیو تین میں ہے دوسری رکعیت کے بعد قعد و کرے پھر چوتھی رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی اورا گرآٹھ سجدے چھوڑے تو دو تجدے کرے اور تین رکعتیں پڑھے اور اگر فجر کی نماز میں تین رکعتیں پڑھ کیں اور دوسری رکعت کے بعد قعد ونہیں کیا یا قعد و کیا اور ا یک بجد و پھوڑ دیا اور پنہیں معلوم کہ کیونکر چھوڑ ا ہے تو نماز اس لی فاسد ہو جانے گی اور اِگر دو بجد ہے چھوڑ ہے تو اس میں دوتول ہیں در استح یہ ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرتین سجد ہے چھوڑ ہے تو بھی مہی تھم ہے اورا اس سیار سجد ہے چھوڑ ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور وو تجدے کرے پھر قعد ہ کرے پھرا یک رکعت پڑھے اور آسر ضبر کی نماز کی یا بچ رکھتیں پڑھین اور ایک تجدہ چھوڑ و یا تو نماز فاسد ہو کی اور اصح قول کے بموجب میں عکم ہے کہ اگر دو مجدے چھوڑے یہ تین یا جاریا یا نجے سجدے چھوڑے تو بھی میں عکم ہے اور الرحید تجدے چھوڑے تو نماز فاسد ہوجائے گی اور و وصورت ہوگی جیسے کہ ظہر کی نماز میں جار رکھتیں پڑھیں اور جاریجدے چھوڑ دے جیسا کہ اقرل بیان ہو چکا ہے اور اگر سمات مجد ہے چھوڑ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور تین مجدے کرے اور دور کعتیں پڑھے اور اگر آئے تجدے چھوڑے تو دو تحدے کرے اور تین رکھتیں پڑھے یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اور اگر نو تجدے چھوڑے تو ایک بجد ہ کرے بھر ا یک رکعت پڑھے پھر قعدہ کرے اور پیرقعد ہ سنت ہے پھر دو رکعتیں پڑھے اور قعدہ کرے بیرقعدہ ۱۹ جب ہے اور اگر دس تبدے مجھوڑ ہے تو دوسجد ہے کرے پھر تین رکھتیں پڑھے اور سہو کا تجد ہ کرے بیٹل بیٹر یہ بیٹ لکھا ہے اور اگر مغرب کی جار رکھتیں پڑھین تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر دو تجدے چھوڑ ویے تو اس میں دوتول بن اور اس طرح اگر تین یا جار تجدے بچھوڑ نے تو بھی بہی صورت ہے اوراگر یا نج مجدے چھوڑے تو تماز فاسد نہ ہوگی اور تین تجدے کرلے اور ایک رکعت بڑے اور اگر چھ تجدے چھوڑے تو دو تبدے کرے اور دور گفتیں پڑھے جیسے کہ مغرب کی تمن رکھتیں پڑھنے کی صورت میں تکم تھا اور دو تجدے کرے یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے۔

# كتاب الزكوة

إس مين آخھ ايواب بين

المراد المرا

ز کو ۃ کی تفسیر'اس کے حکم اور شرا کط میں

اوراس میں آٹھ ابواب ہیں تفسیر ز کو ق کی بیہ ہے کہ ز کو ق مالک کو دینا مال کا ہے کسی مسلمان فقیر کو جو ہاشمی کے اور اس کا غلام نہ ہواس شرط پر کہ مالک کرنے والے ہے اس مال کی منفعت بالکل منقطع ہوجائے شریعت میں زکو ہ کے یہی معنی ہیں ہے بیین میں لکھا ہے تھم زکو ہ کا بیہ ہے کہ وہ فرض محکم ہے اور اس کا مشر کا فرہے اور اس کا مانع قبل کیا جائے گا بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور جب سال تمام ہو جائے فور آادا کرنا واجب ہے بغیر عذرتا خیر کرے گا تو گنہگار ہوگا اور رازیؓ کی روایت میں ادائے زکو ۃ کا واجب ہوتا ہتا خیر ہے حتیٰ کہ اگر مگر مرتے وقت تک ادانہ کی تو تو گنبگار ہوگا اور پہلا قول اسم ہے بہتہذیب میں لکھا ہے اور اس کے ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ زکو ۃ ویتے وقت زکو ۃ وینے کی نیت کرے یا جو پچھا سکے ذمہ وا جب ہے اس کے اتا رنے کی نیت کرے یہ کنز میں لکھا ہے اگر ہی نبیت کی کہ زکو ۃ اوا کرتا ہوں اور اس وفت کچھاوا نہ کیا اور اس کے بعد آخر سال تک تھوڑ اٹھوڑ اویتار ہابدون اس کے کہول میں نبیت عاضر ہوتو زکو ۃ ادانہ ہوگی ہیمیین میں لکھا ہے اگر مال ویتے وقت ایس حالت میں ہو کہ اگر اس سے یو حیما جا تا کہ کس طرت مال دیتا ہے تو بلافکرز کو قابتلا دیتا تو پیھی نبیت ہے اور اگر یوں کہہ لیا کہ آخر سال تک جو پچھدونگا وہ زکو قاہے تو پیرجائز نہیں اگرز کو قائے ادا کرنے کے واسطے کوئی وکیل مقرر کیا ہے تو وکیل مال دیتے وفت اً سرنیت کرلے تو جائز ہے اور اگر اس وفت نیت ندکی بلکہ جب وکیل نے مال دیا اس وقت نیت کی تو بھی جائز ہے بیجو ہر قالبیر ویس لکھا ہے زکو قامیں موکل کی نیت کا امتہار ہے وکیل کی نیت کا امتہار نہیں بیمعران الدرا بیمیں لکھا ہے زکو قانسی مخفل کوحوالہ کی اوراس کو تھم کیا کہ فقیروں کو دیدے اور فقیروں کو دیتے وقت نبیت نہ کی تو جائز ہے اورا اً رز کو ۃ فقیروں کے دینے واسطے کی ذمی کے حوالہ کی تو جائز ہے اس لئے کہ نیت بھم کرنے والے میں یائی گئی ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گروکیل نے ابھی مال فقیروں کونہیں دیا اور موکل کی نبیت بدل گئی جونبیت آخر میں قراریا کی اس ہے وہ مال ادا ہو گا مثلاً زكوٰۃ میں دینے کے لئے پچھ درہم وکیل کو دے اور ابھی اس نے فقیروں کونبیں دیئے تھے کہ حکم کرنے والے نے ان کو ا پنی نذر میں دینے کی نیت کر لی تو وہ نذر ہےادا ہو نگے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہےاورا گریوں کہا کہا گہا گہا ساگھر میں داخل ہوا تو اللہ کے واسطےا بینے ذمہ بیدوا جب کرتا مجم ہوں کہ بیہو درجم صدقہ دونگا پھراس مکان میں داخل ہوااور داخل ہوتے وقت پیزیت کی کہ وہ صودرہم زکو قامیں وتنے ہول تو زکو قاست نہ ہو کے بیمی بلاسرتھی میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس کسی کی امانت رکھی تھی اور وہ تلف ہو گئی اوراس کا ما لک فقیر تھا اور اس کے جھگڑ ہے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے اس امانت کی قیمت اس کوز کو ق کی نبیت ہے دی تو زیو قادا نہ

ا باغی جارے زمانہ میں متاخرین ہے فتوئی دیا کہ اُن کو بھی دینا جائز ہے دائنہ تک کی اعلم اور بہتر مید کے فقیر لے کر اُن کو ہر کردے ا ۲- واجب اتو ہر جمہ میں اوا سے رہے کہ مست کے واجب کا غذہ ہوجا ہے میر ساوی ہے دیرے نوسے اور واندائ نے واحد عمر او ہوگی بیفآوی قاضی خان کی قصل اوائے زکو ہیں لکھا ہے اور اگر کچھ مال بغیر نیت کے فقیر کو دیدیا اس کے بعد اس کوز کو ہیں دیے کی نیت کرلی تو اگر وہ مال فقیر کے ہاتھ ہیں قائم ہے تو جائز ہے ور نہ جائز نہیں ہے بیم عرائ المدرا بیاور زاہدی اور بحر الرائق اور بینی شرح ہوا یہ سے سلاما ہے اگر کسی فحص نے ایک فیر فحص نے ایک فیر فحص نے ایک فیر کے ہال ہے ای شخص کی طرف ہے زکو ہ دیدی اس کے بعد ما لک نے اجازت وی تو اگر مال فقیر کے ہاتھ ہیں قائم تھا تو جائز ہے ور نہ جائز نہیں میسر جید ہیں لکھا ہے جس فخص نے اپنا کل مال صدقہ کر دیا اور زکو ہی کی نیت نہ کی تو وقت اس نے نہ کی تو زکو ہی کا مرف ہوگیا اور میں تھم بطور استحسان کے ہے بیز اہدی ہیں لکھا ہے خواہ وہ مال دیتے وقت اس نے صدقہ نفل کی نیت کی ہے یا کوئی نیت نہ کی ہوا ور اگر سارا مال اپنا کسی فقیر کو دیدیا اور اس نے دینے ہیں نیت نذریا کسی اور واجب کی تو جس جس جیاس ہے اوا ہوگیا اور زکو ہائی رہے گی اور اگر تھوڑ اسامال فقیر کو دیدیا تو صرف اس قدر مال کی خرم جس جائے ہوگی اور اگر تھوڑ اسامال فقیر کو دیدیا تو صرف اس قدر مال کی خرم ہو تھی سے نو میں تھا ور وہ اس کو ذمہ ہوگی اور یہ گو ہو اس کے ذمہ باتی رہے گی اور اگر تھوڑ اسامال فقیر کو دیدیا تو صرف اس قدر میں اشہ ہوگی گئے ہوں تھی میں لکھا ہوگئے۔

خواہ اِس معاف کرنے میں زکو ق کی نبیت کی ہو یانہ کی جواس لئے کہ وہ بمنز لہ ہلاک کے ہے اور اگر تھوڑ اسما قرض معاف کیا تو صرف اس قدر کی زکو ہ ساقط ہوجائے گی جیسا کہ ہم مہیے بیان کر بھتے ہیں اور باقی کی زکو ہ ساقط نہ ہوگی اگر چہاس کے دیے میں باتی کی زکوۃ وینے کی نیت کی ہومیہ بین میں لکھا ہے۔اوراگر و وضحض جس پر قرض ہے نئی ہواور وہ قرض اس کوسال تمام ہونے کے بعد ہبہ کردیا تو جامع کی روایت کے ہمو جب مقدارز کو ۃ کا ضامن ہوگا اور یبی اصح ہے بیرمحیط سزحسی میں لکھاہے اورا گرکسی فقیر کو بینکم کیا کہ دوسر مے مخص پر جومیرا قرضہ ہے وہ وصول کر ہاوراس میں نیت اس مال کے زکو قالی کی جواسکے پاس ہے تو جائز ہے ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اگر کسی فقیر کواپنا قرض ہبہ کر دیا اور اس سے دوسرے قرض کے زکو ۃ کی نبیت کی جواس کا کسی اور شخص پر ہے یہ اس مال کے ز کو ہ کی نبیت کی جواس کے یاس ہے تو جائز نہیں میرکا فی میں لکھا ہے اور نفذ وینا نفذ اور قرض کی زکو ہے جائز ہے اور قرض رگا وینا نفذ کی ز کو ہے اورا بیے قرض کی زکو ہے جووصول ہو جائے گا جائز نہیں اور قرضہ کا لگادینا اور ایسے قرض کی زکو ہے جووصول نہ ہو گا جائز ے بیمحیط سرتھی میں لکھا ہے اور کوئی شخص زکو ۃ واجب دینے کااراد ہ کرے تو فقہانے کہا ہے کہ افضل میہ ہے کہا علان وا ظہارے دے اورصد قد نفل میں افضل میہ ہے کہ پوشیدہ وے بیز قباوی قاضی خان۔ا برکسی شخص نے کسی مسکین کو درہم بہہ یا قرض کے نام ہے دیے اور ز کو ق کی نبیت کی تو زکوٰ قادا ہوجائے گی اور بھی اصح ہے یہ بحرالرا کُق میں مبتغی اور قلیہ نے تنگ کیا ہے اور زکوٰ ق کے واجب ہونے کے چندشرطیں ہیں منجملہ ان کے آزاد ہوتا ہے پس غلام پرز کو ۃ داجب نبیں اگر چہ اس کو تجارت کا اذن ہواور بھی تھم مدیر لے اورام ملم ولد اور م کاتب مجل کا ہے اور سعی کرنے والے کا تھم امام ابو صنیفہ کے نزویک مثل م کاتب کے ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور منجملہ اس ان کے اسلام ہے بس کا فریرز کو قاواجب نہیں ہے بدا کتا میں لکھا ہے اور اسلام جیسے کہ واجب ہونے کی شرط ہے ایسی ہی ہمارے نز دیک ز کو ہ کے باقی رہنے کی شرط ہے ہیں اگر ز کو ہ کے واجب ہوئے کے بعد مرتد ہو گیا تو ز کو ہ ساقط ہوجائے گی جیسامرجانے میں حکم ہے پس اگر کی برس تک اس طرح مرتد رہاتو اس کے اسلام کے بعدان برسول کے لئے اس پر پکھوا جب نہ ہوگا میں معراج الدرامييں لکھا نے ۔ صیر نی نے کہا کہ دارالحرب میں کوئی مسلمان ہو جائے اور کئی برس تک و ہیں رہے بھر دارالالسلام میں آئے تو امام کوان دنوں کی ز کو ۃ اس ہے لینے کا اختیار نہیں ہے اس لئے کہ و ہ اس کی ولایت میں نہ تھالیکن اگر و ہ ز کو ۃ کا واجب ہونا اپنے اوپر جانیا تھا تو ز کو ۃ

اِ وہ فام جس کے مالک نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے اللہ والدووہ ندی جوابینے و لک سے اواد وجتی ہوا ا مع مکاتب وہ نام میں کوأس کے مالک نے کہا ہو کہ تواس قدر مال اواکر نے قرآزاد ہے او

اس پر واجب ہوگی اور اس کے اوا کرنے کا فتو کی دیا جائے گا اور اگر نہیں جانتا تھا تو زکو ۃ اس پر واجب نہ ہوگی اور اس اس نے اوا کرنے کا فتو می دیا جائے گا بخلاف اس کے اگر ذمی دارال سلام میں مسلمان ہوا تو اس پر زکو ۃ واجب ہوگی خواہ و جوب زکو ۃ کا مسئد اس کومعلوم ہو بیان معلوم ہو بیمراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

اور تجملہ ان کے عقل اور بلوغ ہے ہیں لڑ کے پر اور مجنون پر اگرتم م سال وہ رہے زکو ۃ واجب نہیں ہے بیہ جو ہرۃ اسیر وہیں لکھ ہے اگر نصاب کے مالک ہونے کے بعد سال کے کسی حصہ میں اول میں بیا اخیر میں بہت دنوں یا تھوڑ ہے دنوں کو افاقہ ہو گیا تو ز کو ۃ لا زم ہوگی مینٹی شرح ہدا بیر میں لکھا ہے اور مہی ظاہر روایت ہے بیا تی میں لکھا ہے صدر الاسلام ابولبیر نے کہا ہے کہ یہی اسمح ہے بیشرح نقابید میں لکھا ہےاور جوابولیکارم کی تصنیف ہے بیٹکم جنو ن عرضی کا ہے جو بعد بلوغ کے ہوا ہولیکن اصلی جنو ن جومجنون بالغ ہوا تو ا مام ابوصنیفہ کے نز دیک افاقہ کے وقت ہے ابتدائے سال کا امتبار ہوگا یہ کا فی میں لکھا ہے الیبی ہی لڑ کا اگر ہالغ ہوتو وقت بلوغ ہے سال کے شروع ہونے کا اعتبار ہوگا میڈ بیمین میں لکھا ہے۔اور جس شخص کو بہیونٹی ہواس پر زکو ۃ واجب ہوگی اگر چہ کامل ایک سال تک ہے ہوٹن رہے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے مال کا نصاب ہونا ہے اور جونصاب ہے کم ہوگا اس برز کو ۃ واجب نہ ہوگی بیٹینی شرح کنز میں لکھاہے کسی شخص نے دوسودر ہم پرایک سال تمام ہونے کے بعد پانچ در ہم زکو ق کے ایک فقیر کودیئے یا دلیاں کو ز کو ق کے واسطے دیئے پھراس کے در جموں میں کوئی در ہم کھوٹا نکا تو وہ پانچ در ہم زکو ق نہ ہو نئے کیونکہ نصاب میں کمی ہوگئی اگر فقیر کو دے چکا ہے تو اس سے واپس نہیں لے سکتا اور اگر وکیل نے ابھی ان کوصرف نہیں کیا ہے تو واپس لے سکتا ہے بیرفتاوی قاضی خان میں لکھا ہےاور منجملہ ان کے بیرے کہ بیوری ملک ہواور بیوری ملک میرہے کہ ملک بھی ہواور قبضہ بھی ہواورا گر ملک ہواور قبضہ نہ ہوجیے کہ مبر قبضہ ہے پہنے یا قبضہ ہو ملک نہ ہوجیسے کہ ملک م کا تب او رمقروض کی اس پر ز کو ۃ واجب نہ ہوگی یہ سرائ الو ہائ میں لکھا ہے اور مول لی ہوئی جیز قبضہ سے پہلے بعضوں نے کہا ہے نصاب نہیں ہوتی اور سیح یہ ہے کہ وہ نصاب ہوتی ہے بیرمحیط سزنسی میں لکھا ہے ما لک براس غلام کی بابت زکو قاوا جب نہیں ہے جواس نے تجارت کے واسطے مقر رکیا تھا اور بھروہ بھا گ گیا بیشرح جمع میں لکھا ہے جوابن مالک کی تصنیف ہےاوراگر شوہرنے اپنی زوجہ ہے ہزار درہم پرخلع کیااور کئی برس تک اس پر قبضہ نہ پایا زکو ۃ واجب نہیں ہے میضمرات میں لکھا ہےاوراگر مال رہن ہےاور مرتبن کے قبضہ میں ہےتو را ہن پراس کی زکوٰ ۃ واجب نہیں ہے کہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور جس غادم کوتجارت کی اجازت ہےا گراس پراس قد رقرض ہے کہاں کے کسب پرمحیط ہے تو اس غلام کی بابت با یا تفاق کسی زکو قووا جب نہیں ہے اورا گراس پر دین نبیل ہے تو کسب اس کا مالک کی ملک ہوگا اور جب سال تمام ہوگا تو مالک پراس کی زکو ۃ واجب ہوگی میمعراج الدرابيين لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ جا ہے کہ اس کی کمائی لينے ہے پہلے زکو ۃ کا داکر نالا زم ہواور سیحے پہلے کہ کمائی کے لينے ہے پہلے زکو ق کا اداکر ناوا جب نہیں میں میں میں میں میں میں کھا ہے مسافر پر اپنے مال کی زکو ق واجب ہے اس لئے کہ وہ بواسطہ نائب کے اپنے مال کے تصرف پر قاور ہے میدفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ مال اس کا اصلی حاجموں ہے زائد ہو پس رہنے کے گھروں اور بدن کے کپڑوں پر اور گھر کے استعمال اسباب اور سواری کے جانوروں پر خدمت کے غلاموں اور استعمال کے ہتھیاروں پرز کو قانبیں ہےاوراس طرح اس غلہ پر جواہل وعیال کے کھائے میں صرف ہوگا ز کو قانبیں ہےاور جوآ رکش کےظروف

ہول بشرطیکہ جا ندی سوئے شہول تو زکو ہ نہیں ہے۔ اس طرح جوابرات اورموتی اوریا قوت اور نخش اوز مردوغیرہ پراگر تجارت کے لئے نہ بول تو زکو ہ نہیں ہے اوراس طرح اگر خرج کرنے کے واسطے میسے خرید ہے تو ان پر بھی زکو ہ نہیں ہے بیٹنی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے اور سمی کتابوں پراگروہ اہل علم ہے ہے

اور چیشہ والوں کے آلات پرز کو قانبیں ہے میسرات الوہائ میں لکھ ہے۔ میسکم ان الات میں ہے جو آلات سے کا مرایا جاتا ہے اور ان کا اثر اس چیز میں باقی نہیں رہتا جس میں ان ہے کا م لیا جا تا ہے اور اگر ان چیز وں میں اثر باقی رہے مثلاً رنگریز نے کسم یا زعفر ان اس واسطے خریدی کہ اجرت لے کرلوگوں کے کپڑے رینے اور ایک سال گذرا تو اگر وہ بفتر راصاب ہے تو اس پر زکو ۃ واجب ہوگی اور یبی تھم ہےان سب چیزوں میں جن کوایسے کام کرنے کے واسطے خریدے جس کااثر اس چیز میں یاتی رہے جس میں اس سے کا مرایا جاتا ہے جسے کہ کس اور تیل چڑے کی و ہا غت کی واسطے خرید ہے اور اس پر سال گذرے تو اس پر زکو ۃ واجب ہوگی۔اور اگر اس چز کا معمول میں اثر باقی ندر ہے جیسے کہ صابون اور اشنان تو اس پر ز کو ۃ نہیں ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے یہ ہے کہ و وہال دین ے فالی ہو ہمارےاصحاب نے کہا ہے کہ جس دین کا مطالبہ بندوں کی ظرف ہے ہودہ وجوب زکو قاکا مانع ہے خواہ وہ دین بندوں کا ہوجیسے کہ قرض اورمول لی ہوئی چیز کی قیمت اور تلف کی ہوئی چیزیں یا زخمی کرنے کاعوض اور و ہ قرض نفتہ کی قتم ہے ہو یا کیلی! یاوزنی ج چیزوں ہے ہویا کیڑے ہوں یا جانور ہو یاخلع کے عوض میں واجب ادا ہو یا عمد اُقتل کرنے کے عوض میں صلح ہوئی ہوفی الحال وینا ہویا کی قدر مدت کے بعد دینا خواہ القد کا فرض ہو جیسے کہ دین زکو ۃ پس اگر چرنے والے جانوروں کی زکو ۃ باتی ہوتو وہ ہمارے اصحاب ك قول كے بموجب باا خلاف وجوب زكوة كى مانع ہے خواہ وہ زكوة مال ميں ہومشلاً مال قائم ہويا زكوة اس كے ذمه ہواور نصاب ہلاک ہو چکا ہو۔اور جاندی سونے اور تجارت کے مال کی زکو ۃ اگر باقی ہوتو اس میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے امام ابوصنیفہ اور ا مام محرً کے نز دیک و بی تھم ہے جو چرنے والے جا توروں کا تھم ہے اورا گر قرض زبین کا خراج ہوتو وہ بھی بفتر رقرض و جوب زکو ۃ کا ما نع ہے اور میتھم اس وقت ہے کہ جب خراج موافق حق کے لیا جاتا ہواورغلہ حاصل ہونے کے بعد سال تمام ہوتا ہے اورا گرغلہ حاصل ہونے سے پہلے سال تن م ہوتا ہے تو مانع زکو ہ نہیں اور جو بغیر حق لیا جاتا ہے تو بھی مانع زکو ہ نہیں جب تک کہ سال تنام ہونے سے ہیںے نہ لیا جائے ا<sup>ا</sup> مرعشری زمین میں غلہ پیدا ہواور اس کے وہ ہلاک کردے تو اس کے شل قرض اس کے ذمہ واجب ہوگا اور بیامر در ہموں پر سال کے تمام ہونے ہے پہلے واقع ہوا پھر در ہموں پر سال تمام ہوا تو اس پر زکو ۃ دا جب نہ ہوگی میتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اس طرح مبرموجل یامعجل مانع زکو قاہے اس لئے کہ اس کا مطالبہ کیاجا تاہے میری طرح مبرموجل یامعجل مانع زکو قاہر مذہب کے بھو جب یمی سیجے ہے بزوری نے شرح جامع کبیر میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے مشاکخ نے بیڈ کہا ہے کہ اگر کسی شخص پر مہر موجل اپنی عورت کے ہول اوران کے اداکر نے کاو ہارا دہبیں رکھتا تو وہ مانع زکو ہنبیں اس لئے کہ عادت بول ہے کہاں کامطالبہبیں کیا جاتا اوریقول بہتر ہے یہ جوا ہر لفتہ و کی میں لکھا ہے۔

قرض ہے تو بمقد ارقرض غلام زکو قاوا جب نہیں کی تخص کے دوسرے تخف پر ہزار درجم قرض میں اور تیسر المحف مقروض کے تکم ہے یا بغیر تھم اس کا ضامن ہوا ہے اور اصل مقروض اور ضامن کے پاس ہزار ہزار درہم ہیں اور ان دونوں کے مال پر ایک سال گذرا ہوان دونوں میں ہے کئی پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی۔ اگر کسی شخص نے ہزار در ہم کسی کے غصب کئے پھر دوسر مے مخص نے ان کو غاصب سے غصب کر کے ہلاک کردیا اوران دونوں غاصبوں کے باس ہزار ہزار درہم ہیں اوران پرسال گذراتو پہلے نا صب پراس کے ہزار درہم کی زکو ۃ واجب ہوگی دوسرے پرنہ ہوگی کہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کسی شخص کے پاس بزار درہم ہیں اور ہزار ہی درہم اس پر قرض بھی ہاوراس کے یاس مکان ہے اور خادم ہیں جو تجارت کے لئے نہیں اور سب کی قیمت دس بزار در ہم ہے تو اس پر زکو ۃ نہیں اس واسطے کہ قرض ان ہزار درہم کی طرف مصروف ہوگا جواس کے قبضہ میں اور اس کی حاجت ہے زائد ہیں اور قابل نقل اور تصرف کے ہیںاور گھر اور خاوم اس کی حاجت کی جیزیں اس لئے قرض ان کی طرف مصروف نہ ہو گا جو محض مکان اور خادموں کا ما یک ہواس پرصدقہ لیناحرام نہیں ہےاس لئے کہ بیچیزیں اس کی حاجت کو وفع نہیں کرتیں بڑھادیتی ہیں اورحسن بھری کے قول نے یہی معنی ہیں جوانہوں نے کہا ہے کہ دس ہزار درہم کے ما لک پرصد قد لینا حلال ہوتا تھا جب ان سے بو چھا گیا کہ یہ س طرح ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کی مخص کے پاس گھر ہول اور خادم ہوں اور ہتھیار ہول اور ایکے بیچنے کی ممانت ہواور یہیں ہے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی فقیداس قدر کتابوں کا ما لک ہوجس کی قیمت مال عظیم ہواوراس کوصد قد لینا حلال ہے کیکن اگر حاجت ہے زیادہ دوسو درہم کی مالیت کی چیزوں کا مالک ہوتو اس کوصد قہ لیٹا حلال نہیں پیشر تح مبسوط میں لکھا ہے جوا مام سزحسی کی تصنیف ہے اور ا گرکسی کتاب کے دو نتنجے ہوں اور بعضول نے کہا ہے کہ تین نسخے ہوں تو حاجت ہے زیادہ ہیں اور مختار پہلاقول ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور جب دیں ساقط ہوگیا مثلاً قرض خوا ہ نے مقروض کو دین معاف کر دیا تو جس دفت ہے دین ساقط ہوا ہے ای دفت ہے سال کے شروع ہونے کا حساب ہوگا اور امام محمدٌ کے نزویک پہلے سال تمام ہونے کے بعد زکو ۃ واجب ہوگی پیفتح القدير ميں لکھا ہے اور یمی کافی میں لکھا ہے اور جن قرضوں کا مطالبہ بندوں کی طرف ہے نہیں جیسے کہ القد تعالیٰ کی فرض نذروں اور کفاروں کے اور صدقہ فطراور و جوب حج و ہ مانع زکو ہ نہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہےاوراقط بیغی پڑی ہوئی چیز اٹھانے کی صانت مانع زکو ہ نہیں ۔ کسی مخص کے قبضہ میں کئی چیز کے نہ نکلنے کی صانت اس پر حقد ار پیدا ہونے ہے پہلے مافع زکو قانبیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے فقہانے کہا ہے کہا ً کوئی شخص کی ہوئی چیز پر قبصنہ باقی رہنے کا ضامن ہواور پھر کوئی اس کا حقدار پیدا ہواتو اگر سال کے اندراسکوئن مل گیاتو مانع زکو ۃ ہے اوراگر سال کے بعد ہوا تو مانع زکو ۃ نہیں میہ بدائع میں لکھا ہے۔اگر کسی کی باس بہت سے نصابیں مثلاً اس کے باس درہم ہوں اور دینار ہوں اور تجارت کا مال ہواور چرنے والے جانور ہوں اور اس پر قرض بھی ہوتو اول در ہم دینار کی طرف کوقرض مصروف ہوگا اور اگران دونوں ہے قرض فاضل ہوتو تجارت کے مال کی طرف مصروف ہوگا اور اگراس ہے بھی فاضل ہوا تو جرنے والے جانو روں کی طرف مصروف ہوگا اوراگر چرنے والے جانورمختلف جنسول کے ہوں تو اس جنس کی طرف مصروف ہوگا جس کی زکو ق کم ہے اور اگر سب زکو ۃ میں برابر ہوں تو جس طرف جا ہے مصروف کرے میمیین میں لکھا ہے تھم اس وفت ہے کہ اگر مصدق یعنی حاکم کی طرف ے صدقوں کا وصول کرنے والا حاضر ہوا اور اگر وہ حاضر نہ ہوتو مال کے ما لک کوا نفتیار ہے کہ اگر جا ہے تو قرض کو چرنے والے جانور وں کی طرف مصروف کرے اور درہموں کی ز کو ۃ دے اس واسطے کہ ما لک کے حق میں دونوں برابر ہیں مصدق کے حق میں برابرنہیں اس لئے کہ مصدق کو یہی اختیار ہے کہ چرنے والے جانوروں ہے زکو ۃ لے درجموں ہے نہ لے اس واسطے وہ دیں درجموں کی طرف مصروف کرتا ہےاور چرنے والے جا توروں ہے زکو ۃ لیتا ہے بیشرح مبسوط میں لکھا ہے جوامام سرحسی کی تصنیف ہے۔

سن محض کے پاس دوسو درہم ہوں اور خدمت کا غلام ہو اور وہ اس غلام کے مثل مہر پر نکاح کرے اور پچھ گہیوں اپنی ع جت کے واسطے قرض لے اور وہ سب چیزیں اس کے پیس ایک سال تک باقی رہیں تو زکو ۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ ویں نقتر اور مال فارغ کی طرف معروف ہوگا اورز قرّ نے کہا ہے کہ زکو ۃ واجب ہوگی اس لئے کہ دین جنس کی طرف معروف ہوگا ہے کا فی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے رہے ہے کہ نصاب بڑھنے <sup>کہ</sup> والا ہوخواہ تقیقہۃ بڑھنے والا ہومثلاً تو الدو تناسل سے یا تنجارت سے یا تقیقة ' بڑھنے والا نہ ہولیکن بڑھنے والے تھم میں ہے اس طرح کہ اس کے بڑھانے پر قادر ہے بایں طور کہ مال اس کے یا اس کے نائب کے قبضه میں ہاور ہرایک ان میں ہووشم ہا کی خلقی دوسری فعلی سیمین میں لکھا ہے خلقی سونا اور حیا ندی ہاس کے کہان کی ذات فائدہ پہنچانے اوراصلی حاجتوں کے دفع کرنے کے لائق نہیں ہے ان میں زکو ۃ واجب ہوگی خواہ تنجارت کی نیت کرے یا نہ کرے یا خرج کی نمیت کر ہےاوران دونوں کے سواجو ہیں و وقعلی ہیں اوران میں تنجارت کی بیا جانوروں کے چرائے کی نمیت ہے برد صنامعتبر ہے اور نیت تجارت و جرائی کی جب تک فعل تجارت و جرائی ہے مصل نہ ہومعتبر نہیں ہے اور نیت تجارت کی بھی تو صریح ہوتی ہے اور بھی ولالتذبهوتي ہے صرتے میہ ہے کہ تجارت کے معاملہ کی نیت کرے اور مال تجارت کے واسطے ہوخواہ معاملہ فرید وفر وخت کا ہویاا جارہ کا ہو اور برابر ہے کہ اس کے دام نقد تھبرے یا پچھا سباب تھبرے اور دلالتہ یہ ہے کہ تجارت کے اسباب ہے کوئی مال عین مول لے یا جو گھر تجارت کے واسطے ہے اس کوکسی اسباب کے عوض میں کرایہ پر دیدیے اپس میہ مال عین واسباب مذکور تجارت کے واسطے ہو جائے گا اگر چہوہ نیت نہ کرے لیکن بدالکع میں نہ کور ہے کہ تجارتی مال کے منافع کے بدلے میں جو مال لیتے ہیں اس میں اختلاف ہے اصل کی كتاب الزكوة من مذكور ب كدا گر تجارت كى نيت ندكر بو بھى و و تجارت كے لئے ب اور جامع سے يا يا جاتا ہے كدنيت برموقوف ہے ہیں اس مسئلہ میں دوروا بیتیں ہیں مشائخ بلخ جامع کی روایت کی تھیج کرتے تھے اور کسی چیز کا ایسے عقد ہے مالک ہواجس میں مبادلہ نہیں ہے جیسے کہ ہبداور دصیت اور صدقہ یا ایسے عقد ہے مالک ہوا کہ جس میں مبادلہ ہے تگر مال کا مبادلہ نہیں جیسے کہ مہر<sup>ع</sup> اور خلو کاعوض اور قبل عمد ہے سلح اور آزاد کرنے کا عوض اس میں تنجارت کی نیت سیحے نہیں ہے یہی استی ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر کسی چیز کا وارث ہوااوراس میں تجارت کی نیت کر لی تو وہ تجارت کے واسطے عوض نہ ہوگی تیجیین میں مکھا ہےاورا گرمورث کے مرنے کے بعد چرنے والے جانوروں یا تجارت کے مال کا وارث ہواور وارتوں نے تجارت کی یا جانوروں کو چرانے کی نیت کرلی تو ان پر ز کؤ ۃ واجب ہوگی اوربعض نے کہا کہ واجب نہ ہوگی میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر کسی مخف نے تجارت کے واسطے ایک ہاندی لی پھراس کو خدمت میں رکھنے کی نیت کرلی تو زکو ۃ اس ہے جاتی رہے گی بیز ابدی میں لکھا ہے اور مال کے بڑھنے والے ہونے میں شرط یہ ہے کہ اس کے یااس کے نائب کے قبضہ میں ہواور اگر اس کے بڑھانے پر قادرتبیں ہے مثلاً قبضہ میں نبیس تو زکو ۃ واجب نہ ہوگی جیسے صار کا مال تیمبین میں نکھا ہے اور صاراس مال کو کہتے ہیں کہ اصل اس کی ملک ہیں باقی ہولیکن اس کے قبضہ ہے ایسانکل گیا ہوکہ عالبًا اس کے لو نے کی امید نہ ہو یہ محیط میں لکھا ہے اور منجملہ مال صار کے وہ قرض ہے جس کامقروض نے انکار کرویا ہے۔

نیز غصب کا مال ہے بشرطبکہ ان دونوں پر گواہ ہوں تو زکو ۃ واجب ہوگی کیکن چرنے والے جانوروں کواگر کوئی غصب کر ہے تو اگر چہ غاصب غصب کا اقر ارکرتا ہوتو بھی انکے مالک پر زکو ۃ واجب نہ بھی اور نجملہ مال صار کے وہ مال ہے جوگم ہوگیا ہو یا بھاگ گیا ہو یا ڈ ایٹر میں لے لیا ہو یا دریا میں گرگیا ہو یا جنگل میں دنن ہواور اس کا موقع بھول گیا ہواور اگر کسی محفوظ جگہ میں دنن ہواگر چہ

ل ہند ہے الاسینی وورد ہداور کے مقابل ہو مثل سونا ہا ندی قبند میں وجود ہے تو اس کوتیارت سے برد ہدا سکتا ہے اگر می حرص سے زمین میں وفن کرے الا ع مر کیونکہ وہضع کا عوض ہے شال کا اس طرح وہ مرون کو مجھولا ہے جو بھاگ گیا لیعنی جیسے غلام بھاگ گیا او

ىتەدى عالمىگىرى جىد 🛈 ئىزىكى كتاب الزكوة

سی غیر ہی کے گھر ہوتو اگر اس کوبھول گیا تو منجملہ مال عنمار کے نہیں ہے ہیہ بحرالراکق میں لکھا ہےاورا کراین زمین یا باغ اٹھور میں فن ہے تو بعضوں نے کہا ہے کہ میرز کو قاوا جب ہوگی اس لئے کہا پی ساری زمین کھودسکتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ واجب نہ ہوئی اس لئے کہ ماری زمین کھود نامشکل ہے برخلاف گھر اور احاط کے یہاں تک کہ اگر چدا حاطہ بہت بڑا بہوتو و ہ مال نصاب نہ ہے گا اور ائر سمی پرقرض ہواوروہ منکر ہواوراس کے گواہ بھی ہوں اور جس قرض کامقروض نے انکار کردیااوراس پر گواہ بھی نہ تھے پھر چند سال ک بعدوہ قرض ٹابت ہو گیامثلاً مقروض نے لوگوں کے سر ہے اقرارا کیا تو زکو ۃ واجب نہ ہوگی پیمبین میں لکھا ہے اورا گر قاضی قرض ہے واقف تفاتو گذشته ایام کی زکو ة واجب ہوگی اور جس قرض کا اقر ار ہےاس پر برصورت میں زکو ة واجب ہوگی خواہ دولتهند پر ہوخواہ ۔ تنگدست پر ہوخواہ مفلس پر بیکا فی میں لکھا ہےاورا گرمفلس پر نھا کہ جس کو قاضی نے مفلس تھہرا دیا ہو پھر چند سال کے بعد و ہ<sup>ق</sup> ض وصول ہو گیا تو امام ابوصنیفه اورامام ابو یوسف کے نز دیک اس شخص پر گذشته برسوں کی زکو ۃ واجب ہو گی پیرجامع صغیر میں لکھ ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے۔ اگرمقروض پوشیدہ اقر ارکرتا ہواورلوگوں کے سامنے انکار کرتا ہوتو مال نصاب نہ ہوگا اور اگرمقروض مقرقیا کیکن جب اس کو قاضی کے سامنے لایا گیا تب اس نے انکار کیا پھر مدعی کی طرف ہے گواہ قائم ہوئے اور اور پچھز مانہ گواہوں کی تعدی میں گذرا پھر گواہ ما دل ٹابت ہوئے تو جس روز ہے قاضی نے سامنے جھگڑا پیش کیا ہے گوابوں کی تعدیل میں ٹابت ہونے تب ک ز کو قاسا قط ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں لکھ ہے اور اگر ضدار بھا گے گیا اور ما لک خود اس کی تلاش کرنے یا اس کا مے نے وکیل کرنے پر قادر ہے تو اس پر زکو ۃ واجب ہوگی اور اگر قادرنہیں تو زکو ۃ واجب نہ ہوگی بیمجیط سزھسی میں لکھا ہے جن قرضوں کا مقر وضول کوا قر ارہواورا مام ابو حنیفه کے نز دیک ان کے تین مرتبہ ہیں اول ضعیف اور وہ دین وہ ہے کہ جس کا بغیر اپنے فعل کے اور بغیرعوض کسی شے کے مالک ہو گیا جیسے میراث یا ہے فعل ہے بغیرعوض کسی شے کے مالک ہوا جیسے وصیت یا اپنے فعل سے بہوض ایس چیز کے مالک ہواجو مال نہیں ہے جیسے مہراورعوض خلع اور وہ مال جوتل وعمد کی صلح میں حاصل ہواور دیت لیا اورعوض کتابت ان میں امام ابو صنیفہ کے نز دیک زکو قانبیں ہے لیکن جب اس پر قبضہ کر لے اور بقد رنصاب ہواور سال گذر جائے تو زکو ۃ واجب ہوگی دوسرا درمیانی قرض ہاور وہ قرض وہ ہے کہا ہے مال کے عوض میں واجب ہو جو تجارت کے واسطے نہ تھا جیسے کہ خدمت کے غلام اور خری کے کپڑے جب اس کے دوسودرہم پر قادرہ جائے گا تو اصل کی روایت کے ہمو جب گذشتہ سالوں کی زکو قادے گا تیسر ہے تو ی اوروہ قرض وہ ہے کہ تجارت کے مال کے عوض میں واجب ہو جب اسکے جا لیس در نم پر قابض ہوتو گذشتہ ایام کی زکوۃ وے بیرز اہدی میں لکھا ہےاور منجملہ ان کے مال پرسال کا گذر ہے تا ہے ز کو قامیں قمری میں سال کا امتیار ہے بیقنیہ میں لکھا ہے اگر نصاب سال کے دونوں طرفوں میں بوری ہواور درمیان میں کم ہوگئ تھی تو زکو ۃ ساقط نہ ہوگی ہیہ ہرا پیمیں لکھا ہے اور اگر تجارت کے مال کو جا ندی سوئے کواس جنس یہ غیرجنس سے بدلاتو سال کا تھم منقطع نہ ہوگا اور اگر چرنے والے جانوروں کوان کی جنس یہ غیرجنس سے بدلاتو سال کا تقم منقطع ہوجائے گا بیمجیط سزھسی میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس مال بقدر نصاب تھا اور درمیان سال میں اسی جنس کا مال اور حاصل ہوتو اس کے اپنے مال کے ساتھ ملا کرز کو ۃ وے خواہ وہ مال اس پہلے مال کے بڑھنے سے حاصل ہوا ہو یا اور طرح اور اگر ہر طرح غیرجنس ہوجیسے پہلے اونٹ تنھے اور اب بکریوں حاصل ہو کمیں تو نہ ملائے میہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور اگر سال کے گذر جانے کے بعد مال حاصل ہوتو اس کو نہ ملائے اور بالا تفاق اس کے لئے از سرنو سال شروع ہو گاریشرح طحاوی میں لکھا ہے اور ہمارے نز ویک جو مال بعد کو حاصل ہوا ویت لینی خون کا عوض اور ترابت جونا، مرکوفیشدا بینا ہے ما ہے اا ع قمری سال جو بیاند سے پارا ہواہ ریبی سیح شعی سے اُسر چی بعض ہے

ہے وہ بی اصل مال کے ساتھ اس وقت ملایہ جاتا ہے کہ اصل مال پہلے سے بقد رنصاب ہواور اکر اس سے کم ہواور اگر چہ البی صورت ہو کہ جو مال بعد کو حاصل ہوا ہے اس کو اصل مال کے ساتھ ملانے سے نصاب بورا ہو جائے گاتو بھی نہ ملا نمیں مگر اب بورے نصاب کا سال چلنا شروع ہوجائے گانیہ بدائع میں لکھا ہے

اگراس کے پاس چرٹے والے جانو ربقدر مساب تنھے اور ان پر سال گذر گیا اور زکو ۃ دیدی پھر ان کو درہموں کے عوض بیجا اوراس کے پاس درہم بھی بقدر نصاب تھے اور ان پر آ دھا سال گذراتھا تو امام ابوحنیفہ یک ز دیک ان چرنے والے جانوروں کی قیمت ان درہموں کے ساتھ شملائے بلکدان کے لئے نیا سال شروع کرے اور صاحبین کے نز دیک سب کوملا کرز کو ق دے اور بیتکم اک وقت ہے جب چرنے والے جانوروں کی قیمت ملیحد ہ بقدرنصاب ہواور اگر تنہا نصاب نہ ہوتو بالا جماع ملاوے میہ جو ہرۃ البیر ہ میں لکھا ہے۔ جا اٹائ کاعشر دے چکا ہے اس کی قیمت کوجس غلام کا صدقہ فطر دے چکا ہے اس کی قیمت کے ساتھ بالاجماع ملادے ا اً س ل کے گذر جانے ہے پہلے جانوروں کو در بمول یا جانوروں کے عوض بیجے تو اس کی قیمت کو بالا جماع اس کی جنس کے ساتھ ملاوے اس طرح سے کدور ہمول کو در ہمول کے سرتھ ملادے اور جانوروں کو جانوروں کے ساتھ اور اگرچ نے والے جانوروں کوز کو ق دینے کے بعدا پنے پاس سے چار ہ کھلاٹا شروع کیا پھران کو بیجا تو بالا جماع ان کی قیمت ملا دے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔ ا گرکسی کے پاس زمین ہواوراس کا خراج ادا کیا پھراس کو پیچا تو اس کی قیمت کواصل نصاب کے ساتھ ملا دے یہ بدائع میں نکھا ہےا مام ابوصنیف نے کہا ہے کہ اگر در ہمول کی زکو ۃ وی مجران ہے جہ نے والا جانو رخر بدااوراس کے پاس اس جنس کے چرنے والے جانور اور بھی ہیں تو ان کوملائے اس لئے کہ وہ ایسے مال کے عوض حاصل ہوا ہوجس زکو ۃ ہو چکی۔اگر اس کو ہزار در ہم کسی نے ہمبہ کئے اور ان کے ذریعے سے اس نے سال کے تمام ہوئے سے پہنے ہزار درہم اور کمائے اور پھر ببدکر نے والے نے اپنی ہبدے رجوع کیا اور قاضی کے عکم بموجب وہ ہبہ پھر گیا تو اس فائدہ کے ہزار درہم میں زکو ۃ واجب نہ ہوگی جب تک ان کی ملکیت پر سال تمام نہ ہوگا اس لئے کہاصل جو ہزار درہم ہبہ ہوئے تنھان کا سال باطل ہو گیا تو فائدے کے ہزار درہم ان کے تابع تنھان کا سال بھی باطل ہو گیا سی سختص کے پاس دوسودر ہم شےاوران پر ایک دن کم تین سال گذر ہے پھراس کو بانچ در ہم اور حاصل ہوئے تو پہلے سال کے پانچ در ہم ادار کرے گااور پچھادانہیں کر یگااس لئے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکو قائے فرض سے نصاب میں کمی ہوگئی تھی میدمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔ کسی شخص کے پاس تجارت کی بکریاں دوسو درہم کی قیمت کی تھیں اور سال کے تمام ہونے سے پہلے مرکنیں اور اس نے ان کی کھال نکالی اور چیڑوں کی و باغت کی اور ان چیڑوں کی قیمت بھی بفتد رنصاب ہوگئی پھر اول بکریوں کا سال تمام ہوا تو زکو ۃ واجب ہوگی اورا گرکسی کے پاس انگور کا شیرہ تجارت کے واسطے تھا اور وہ سال کے ختم ہونے سے پہلے خمیر بن گیا پھر سرکہ ہو گیا جس کی قیمت بقد رنصاب تھی بھرانگور کے شیرہ کا سال تمام ہوا تو ز کو ۃ واجب نہ ہوگی فقہانے کہا ہے کہ پہلے مسئد میں اون جو بکریوں کی پیٹیر پر باقی تھی وہ قیمت کی چیز تھی ہیں اس کے باقی رہنے ہے سال باقی رہااور دوسرے مسئلہ میں کل مال ہلاک ہو گیا اس لئے سال کا علم باطل ہوگیا یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔نصاب کے مالک ہوجانے کے بعدونت سے پہلے زکو ۃ دیدینا جائز ہےاورنصاب کے مالک ہونے ہے پہنے زکو قادینا جائز نہیں پیخلاصہ میں لکھا ہے۔ وقت ہے پہلے زکو قادیدین تین شرطوں ہے جائز ہےاول پیر کہ زکو قادیتے وقت سال چل رہا ہود وسرے بیر کہ جس نصاب کی زکو ۃ سال ہے پہنے دیدی وہ آخر سال بیں کامل نصاب باقی رہے تیسرے بیر کہ اس درمیان میں اصل نصاب فوت نہ ہوجائے۔ لیں اگر کسی کے پاس سونایا جاندی یا تجارت کا مال دوسو درہم ہے کم کا تھا اور اس نے اول ے زکو ۃ ویدی اس کے بعدنصاب بوری ہوئی یا کسی کے پاس دوسودرہم شے یا تجارت کا مال دوسودرہم کی قیمت کا تھا اور پانچ درہم

زگوۃ کے اس نے وقت سے پہلے دید ہے اور نصاب کم ہوگیا یہاں تک کداس نصاب کی میں ہی سال گذرایا اول زکوۃ دیے وقت نصاب کا مل تھی پھرسب مال ہلاک گیا تو ان سب صورتوں میں جو پچھ دیا ہے وہ صدقہ نقل ہوگا زکوۃ نہ ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھ ہے اور جس طرح ایک نصاب کے مالک ہوتے کے بعد وقت سے پہلے زکوۃ دینا جائز ہے اس طرح بہت کی نصابوں میں بھی جائز ہے یہ فقاوی خاصی خان میں لکھا ہے ۔ پس اگر کسی کے پاس دو سو درہم متھا ور اس کے نزوۃ وینا جائز ہے اس طرح ایک بعد پچھا ور مال مل گیا یا نفع ہوا اور ہزار پورے ہوگئے اور جب سال تمام ہواتو اس کے پاس ہزار درہم متھے تو اول اور خواول نے باور ہزار درم کی زکوۃ اس کے دورہ میں ہوئے والے اس کے باس ہونے کے بعد اور مال ملاتو جواول و سے چکا ہووہ کے ذمہ سے ساقط ہوگئی اور اگر اس سال میں پچھا ور حاصل نہ ہوا اور سال کے تمام ہونے کے بعد اور مال ملاتو جواول و سے چکا ہووہ اس کی زکوۃ نہ سوگی اور جواس کے مال کے ملئے کے وقت سے تمام ہواس کی زکوۃ وینا واجب ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔

چرنے لوالے جانوروں کی زکو ہیں

اوراس میں یا مج نصلیں ہیں: رہدی فصیل رہدی فصیل

مقدمه میں

چے نے والے جانور تر ہوں یا مادہ یا دونوں ملے ہوئے ہوں سب پر زکو ۃ واجب ہے اور چرنے والے جانوروں ہے وہ ا اول یعنی پسے سے زکو ۃ اواکر دینا جائز ہے پٹانچاس میں صدیث عباس بنص موجود ہے تا چرنے والے یعنی جنگل میں مبائ گھاس سے چرت اور بڑھتے ہوں اور جرفتم کے جانوروں کا نصاب میں کد ہ میں کدھ ہے اا جانورمرادی ہیں جودود ہے کی خرض ہے یا بچے لینے کے لئے یا قربہ ہو کر بیش قیمت ہوجانے کے لئے جنگلوں میں جرائے جا تیں اگر ان کو

لادنے یا سواری کے لئے جرادیں یا دودھ کے لئے اورنسل بڑھانے کے لئے نہ جرایں تو ان پر زکو ۃ نہیں یہ مجیط سرخی میں لکھا ہے۔

اس طرح اگر گوشت کی غرض ہے جرائی تو ان پر بھی زکو ۃ نہیں اور اگر تجارت کے واسطے چرادی تو اس میں تجارت کے مال کی زکو ۃ ہوگی جرفی ہوگا ور نہ نہ ہوگا ہے جو انوروں کے حساب ہے نہ ہوگی یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر سال میں چھودتوں جرایا اور پکھودتوں اپنے پاس ہے جوگی جرفی میں نہ ہوتے ان ان کو جو ایا ہوگی ہے جا سرخی میں لکھا ہے اور اگر وہ جانوروں اپنے باس سے جو اللہ ہوگا ور نہ نہ ہوگا ور نہ نہ ہوگا ور نہ نہ ہوگا ور نہ نہ ہوگا ہے جو سرخی میں لکھا ہے اور اگر وہ جانوروں اپنی ہوگا ہو تھا سرخی میں لکھا ہے اور اگر وہ جانوروں کے ان کو چر نے والوں کے تھم میں نہ ہوتے ان پر زکو ۃ واجب نہ ہوگا ہے تھا اور ان کو وہ جانوروں کے ان کو جر نے والے کے تھم میں نہ ہوتے گئے لیکن اگر تجارت کی نیارہ وہ فوق ف کر کے ان کو چر نے والے میں شام کو اگر بیارادہ کیا کہ نی برس تک خدمت میں رکھے جانوں کو تی جارتی مال کردے تو جانوروں کے مال ہے نکال کر خدمت کے واسطے مقر رکر لے تو تجارتی مال نہ رہے گا مین خلاصہ میں لکھا ہے اگر جانور تجارت کے مال سے نکال کر خدمت کے دو اسطے مقر رکر لے تو تجارتی مال دیے گئی اور سال گذر گیا تو ان پر چر نے والے جانوروں کی ذکو ۃ ہوگی بیر قاوئی قاضی خان سے کام لے یا ان کو چارہ ہو تجارتی مال کا غنبار ہوگا یہ جو سرخی میں لکھا ہے۔ اگر جانور تجارت کے واسطے مول لے پھران کے چرنے کو چھوڑ دیا تو جس وقت ہے انہیں چر نے کو چھوڑ دیا تو جس وقت ہے انہیں چر نے کو چھوڑ دیا تو جس وقت ہے انہیں جرنے کو چھوڑ اسے اس وقت ہے انہیں جرخی میں لکھا ہے۔ اگر جانور تجارتی میں لکھا ہے۔ سال کا اغتبار ہوگا ویکھوڑ دیا تو جس وقت ہے انہیں چر نے کو چھوڑ ا ہے اس وقت ہے انہیں جرخی میں لکھا ہے۔

وورى فعل

#### اونٹوں کی زکو ۃ کے بیان میں

پانچ اونوں ہے کم پر زکو ہنیں ہے جا ہے میں لکھ ہاور پچیس ہے کہ میں ہر پانچ اونوں پر ایک بحری واجب ہوگی ہے بینی شرح کنز میں لکھا ہاور حری ایسی ہونی جا ہے جس کا ایک سل لورا ہوگیا اور دوسرا سال شروع ہوا ہو ہجو ہرة النیر و میں لکھا ہاور جب پچیس پورے بعد ہا ہو بہ بولی جس کو دوسرا سال شروع ہوا ہو پنیس سنگ یہی تھم ہاور جب پھیس پورے ہو جا میں تو ایک اینی اونٹی واجب ہوگی جس کو دوسرا سال شروع ہوا ہو بینیس سنگ یہی تھم ہاور جب پھیس پورے ہو جا میں تو ایک اونٹی واجب ہوگی جس کو دوسرا سال شروع ہوا ہو بینیس سنگ یہی تھم ہاوہ انہیں اور جب بھیس ہوگی جس کو چھیل ہیں تو ایک اونٹی واجب ہوگی جس کو چھیل ہیں تو ایک اونٹی واجب ہوگی جس کو چھیل ہیں تو ایک اونٹی واجب ہوگی جس کو چھیل ہیں تو ایک اونٹی واجب ہوگی جس کو چھیل تھیل ہو ایک ہوئی ہو گئی جس کو چھیل ہو گئی جس کو ہیں تو ایک ہوئی ہو گئی جس کو ہو گئی جس کو ہو ہو گئی ہو گئی جس کو ہو ہو گئی جس کو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی جس کو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی جس کو چھا سال شروع ہو ایک ہو تی ایک سو چیئین لیس کو دوسرا سال شروع ہوا ہو اور وجب ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہی کہ ہو ہو ایک ہو جس کو تیسرا سال شروع ہوا ہو اور وجب کی ہو چھا سال شروع ہوا ہو اور وہو گئی ہو گئی ایک و ہو تھا سال شروع ہوا ہو اور وہو تک ہو ہو تھا سال شروع ہوا ہو اور وہو تک ہو ہو تھا سال گروع ہو ایک ہو جو تھا سال گروع ہوا ہو اور وہو تک ہو ہو تھا سال کی ایک اونٹیل ایس ہو جے سال کی ایک اونٹیل ایس ہو جے سال کی ایک اور ہو ہو سے ہو گئی اور جا ہو کہ ایک ہو جو تھا سال کی وہو تھا سال کی ایک اور پولیس ہو جے سال کی ایک اور پولیس ہو جے سال کی ایک اونٹیل اور ہو ہو کہ کہ کو کہ کو کہ اور ہو ہو ہو کہ کہ کو کہ کو کہ اور ہو ہو ہو کہ کہ کو کہ ک

وقدوى عالمگيرى جدل كاريا الركوة

ی بی اونٹوں ایس ہے۔ جن کوتیسراس لیٹروٹ ہو جا ہوتا ہیں ہے ایک تیسر ہے سال کی اونٹی ہوگی یہ فقاوی قاضی خان میں لیس ہے ۔ پھرز کو قا کا حساب ہمیٹ کے لئے از سر نواس طرح ٹروع ہوگا جس طرح ڈیڑھ سوکے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا یہی نہ ہب ہور ڈی اور عربی اونٹوں کا تھم ہرا ہر ہے ہیں جا ایس طرح ٹروع ہو ہو گئی اونٹوں کا تھم ہرا ہر ہے ہیں جا اور گئی ہوتا ہے۔ اور جم ہو تا ہو ہو گئی ہوتا ہے۔ اور چمونا اور اندھا اون ختی کے موافق جے اور چمونا اور اندھا اون ختی کے موافق جے اور جو گھا نے کے واسطے تیار کی جا اور صد حساب جس آئے گا لیکن ز کو قابل شال جو کے گا اور اس اونٹی کو جوا ہے بچہ کو پاتی ہے اور جو گھا نے کے واسطے تیار کی جا اور سرا سال اونٹی کو جوا ہے بچہ کو پاتی ہے اور جو گھا نے کے واسطے تیار کی جا اور سرا یا اونٹی کو اور ٹرانیا اور نوٹ کو اور ٹرانیا کے وار سرا ہو گھا ہوں کہ ہو جو دیہ ہو جو دیہ ہوتو اس سے اس کی ویکس کے بیم کی اونٹی کی اور اس اونٹی کو اور ٹرانیا کی قیمت و اور ٹرین اور بیا کہ جس تم کی کی تین کی ہوتی کہ ہو جو دیہ ہوتھ کی طلب کرے یا تھیت مائے اس کے کہ وہ تیج ہو اور تیج میں جبر نیں اور مرس صورت میں جبر کیا جائے گاتی کہ آئر مالک نے مصد ق و ہور کے درمیان روک ٹوک دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار دور مرس صورت میں جبر کیا جائے گاتی کہ آئر مالک نے مصد ق و ہور کے درمیان روک ٹوک دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار دور کر دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار دور کی دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار دور کی دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار دور کی دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار دور کی دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار کی کہ دور کی دور کی دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار کی کہ دور کی دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار کی کہ دور کی دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار کی کہ دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار کی کہ دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار کو گائی ہیں کہ کی میں کو کو کی کو مصد تی اس پر تا بنی کی میں کو کر کر دور کر دی تو مصد تی اس پر تا بنی شار کی کو کر کر کر کی تو مصد تی اس پر تا بنی کی میں کو کر کر کر کی کو کر کر کر کی تو مصد تی اس پر کر کی کو کر کر کر کی کو کر کر کر کر کیا جائی کی کر کر کی کو کر کر کی کو کر کر کر کر کر کی کو کر کر کر کیا جائی کی کر کر کر کی کو کر کر کر کی کو کر کر کی کو کر

ئىسرى فصل

#### گائے بیل کی زکو ۃ کے بیان میں

گائے بیوں تیں سے کہ میں صدقہ بیں ہاور جب ہیں گائے بیل جے نے والے ہوں تو اس میں ایک گائے بیل، یہ جب کو دومرا سال شروع ہو یہ ہوا یہ میں لکھا ہے بھر اس سے زیاد تی پر چالیس سے زیاد تی ہوتو اس زیاد تی میں لکھا ہے اور جب چالیس سے زیاد تی ہوتو اس زیاد تی میں اس کے حدب سے بوجہ میں تو ایک ایسا نیاد تی ہوتو اس زیاد تی میں اس کے حدب سے امام ابوصنیت کے زود کے بیار اگر ایک زیادہ ہوگا تو اس پر تیمر سے سال کی گائے یا بنل کا پالیسواں حصدوا جب ہوگا اور اگر دوزیادہ ہوں تو بیب وال حصدوا جب ہوگا اصل کی روایت میں ہے اور جب سائھ ہوجا میں گئو دو گئی میں یا دوئیل دومر سے برائ کی واجب ہوگا اور سائھ کے بعد چالیس چالیس جالیس اور شیس تیں کا حساب کی جا سے گا اور ہر چالیس علی ایک گائے یا بنل دومر سے سال کا واجب ہوگا تو سر جوگا تو سر سے سال کا واجب ہوگا تو سر علی اور ہر تھیں تیں گئی ہوگا تو سر سے سال کا واجب ہوگا تو سر علی اور ہر تھیں تیں گئی نے یا تیل دومر سے سال کے واجب ہوگا تو سر علی دومر سے سال کے واجب ہوگئے بیشر تی طواق تیل تیمر سے سال کے اور دومر سے سال کے واجب ہوگئے بیشر تی طواق کی ایک دومر سے سال کے واجب ہوگئے بیشر تی طواق کی ایک تیل تیمر سے سال کے واجب ہوگئے ہیشر تی طواق کی انتقیار سے مثلا ایک سوجیں ہوں تو اس کو اختیار ہے کہ اگر چاہتے تو تین گائے یا بیل تیمر سے سال کے واجب ہوگئے ہوتو اس کو دونوں سے مثلاً ایک سوجیں ہوں تو نصاب ہوں تو نصاب ہوگئے ہوتو اس کو دونوں کو سیسے سے بھر جوزیادہ نو میں ہوں تو اس کی اور دومر سے سال کے گئے ہوتی کی تیم مثل گائے وہ تیل کے جاور جب دونوں طی میں سے اعلیٰ لے لیس سے بچار ہوزیادہ میں دومر سے سال کی اور دومر سے سال کی اور دونوں کو سیسے بھر جوزیادہ نو میں ہوں تو اعلیٰ سے لیس سے بھر جوزیادہ نو میں ہوں تو اعلیٰ میں سے اعلیٰ سے لیس سے بھر جوزیادہ نو میں ہوں تو اعلیٰ میں سے اور خیل میں دومر سے سال کا نراور اور میں کھا ہے اور دومر سے سال کی دومر سے سال کے دوموں کو سے بھر بھر بیں اور قاد کی میں ہوں تو نصاب ہوں تو سے بھر بھر بیں اور قاد کی میں ہوں تو نصاب ہوں کو نمیاں کی سے دوموں سے بھر بھر بیاں کی سے دوموں سے بھر بھر بیاں کے دوموں سے بھر بھر بیاں کو دومر سے سال کی کی سے د

افضل ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور گائے تیل میں ہے کم سے کم عمر جس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے امام ابوصلیفہ اور امام محمد کتول کے بموجب بیہے کہ دوسراسال شروع ہوشرح طحاوی میں لکھاہے۔

جوزي فصل

#### بھیٹر وبکری کی زکو ۃ میں

بھیڑی اور بکریاں جو چرنے والی ہوں تو چالیں ہے کم میں ذکو ہنیں اور جب چالیس چرنے والی ہوں اور ایک سال گذرج نے تو ایک بکری واجب ہوگی ایک سوئیں تک بہی تھم ہاور جب اس پر ایک زیادہ ہوجائے تو دو بکریاں واجب ہیں دوسو تک بہی تھم ہاور جب اس پر زیاد تی ہوتو تین بکری ہوتو تین بکری ہوتو تین بکری ہوتی اس کے بعد ہر سیزہ میں ایک ایک بکری ہوگی متوب رسول انتہ تی تی اور جب چار سوئی انتہ عنہ میں بیان وارد ہا اور ای پر اجماع منعقد ہوا ہا ایک ایک بکری ہوگی متوب رسول انتہ تی تی اور ایک ہوئی اس کے سال ہا در بھر ایک ایک ایل بری ہوگی متوب رسول انتہ تی تی تو اور ایک سال ہا ور بیتو ل امام ابوضیفہ اور امام مجھ کے معمر جس پر ذکو ہ واجب ہوتی ہے پوراا یک سال ہا وہ بیتو ل امام ابوضیفہ اور امام مجھ کا ور بیل میں مال کا اعتبار ہا اگری ہوگی اور بران سے ملاکر بیدا ہوا اس طرح جو جنگی اور پالوگائے یا بیل کے ملانے سے بیدا ہوا اس کا بھی بہی تھم ہے بید میں لکھا ہے۔

يانعويه فصل

#### ان جانوروں کے بیان میں جن میں زکو ۃ واجب نہیں

گھوڑوں پرزکو ہواجب نہیں اور بیقول صاحبین کا ہاور فتو کی کے لئے بھی مختار ہے لیکن اگر تجارت کے لئے ہوں تو واجب ہو کی فی شرکھا ہے لیک بیس جب میں کھا ہے ہیں جب کھوڑے تجارت کے لئے ہوں تو تھم ان کا تجارت کے مال کا ہا گران کی قیمت بھتر رنصاب ہوتو زکو ہوا ہو جب ہوگی خواہ وہ چر تے ہوں یا ان کو چر رہ کھا یہ جا تا ہے ہی مضمرات میں لکھا ہے۔ اور گدھ اور خچراور چھتے اور تعلیم یا فتہ کتوں پرزکو ہاں وقت واجب ہوگی جب تجارت کے واسطے ہوئے ہیں اجبید میں لکھانے اور بگری اور اون اور گائے کے بچوں پرامام ابوصنیفہ کے نزد یک زکو ہ نہیں ہے اور آخر تول ان کا بھی ہوا کہ بھی پوری محرکا ہوتو سب ابوصنیفہ کے نزد یک زکو ہ نہیں ہے اور آخر تول ان کا بھی ہوجا کیں ہوجا کی ہو وہ نہیں گو ہا مام محکم کا ہوتو سب کے بورا ہونے میں اس کے تابع ہوجا کیں گری ہوتو ایک ہوجا کی ہو اجب ہوگی پس آگر وہ میں درمیانی بکری ہوتو ایک ورمیانی بکری ہوتو ایک ہوجا ہوجائے گی اور اگر ان کا میں اس کے بعد وہ ہلاک ہوجائے تو صاحبین کے نزد یک زکو تا ساقط ہوجائے گی اور اس طرح آگر انچاس اونٹ کے بچوال وا یک ورمیانی اوثنی ہوتو زکو تا میں وہی آئی واجب ہوگی پھر آگر آ و ھے بچے ہلاک ہوجائے گی اور اس طرح آگر انچاس اونٹ کے بچوال واج تا کی درمیانی اوثنی ہوتو زکو تا میں وہی آئی واجب ہوگی پھر آگر آ و ھے بچے ہلاک ہوجائے میں تو آوھی اور آخری باتی سے بھر ایو ایک بچھولا واج تا کی درمیانی اوثنی میں لکھا ہے۔ جو جانو رکا م کرتے ہیں یا ان پر بوجھ لا واج تا جان پر آگر کو تا تھیں لینا جائز نہیں یہ جو ہر تا النیر و میں لکھا ہے۔ جو جانو رکا م کرتے ہیں یا ان پر بوجھ لا واج تا

# سونے اور جاندی اور اسباب کی زکو ۃ میں اسباب میں دونصلیں ہیں

ربهلي فضل

سونے اور جیا ندی کی زکو ۃ کے بیان میں

دو ' سودرہم پریا کچ درہم واجت ہوتے ہیں اور ہیں ٹمثقال سونے پر آ دھا مثقال واجب ہوتا ہے سکہ دار ہویا بے سکہ بنا ہوا ہوا ہو یا بے بناہ خواہ زیور ہومر دول یاعورتو ل کا گدا ختہ ہویا نا گدا ختہ بیضلا صدمیں لکھا ہے۔ جا ندی سونے کی زکو ہ میں معتبر یہ ہے کہ جوز کو قامیں دیا جائے وہ وزن میں قدروا جب کے برابر ہوا ما ابو صنیفتر اورا مام ابو یوسف کے نز دیک قیمت کا اعتبار نہیں ایس اگر یا نج کھرے درہمول کے عوض پانچ کھوٹے درہم دیئے جن کی قیمت جار کھرے درہموں کے برابرتھی تو ان دونوں کے نز دیک جائز نہیں ہےا گرکسی کے پاس چاندی کی اہریتی ہوجس کاوڑن دوسودرہم کے برابر ہواوراس کی بنوائی کی اجرت لگا کرتین سودرہم کی ہےتو اگراس کی زکوٰۃ میں جاندی و ہے تو اس کا جالیہواں حصہ دے اور اس کا جالیہواں حصہ الیبی یا پیج درہم جاندی ہوگی جس کی قیمت ساڑھے سات درہم کے برابر ہواور اگرالی پانچ درہم جاندی دے جس کی قیمت پانچ ہے درہم ہے تو جائز ہے اگرز کو ہیں دوسری جنس دی توبالا جماع قیمت کا اعتبار ہوگا ہیجیین میں لکھا ہے اور ز کو قاکے واجب ہونے میں بھی یہی اعتبار کیا جاتا ہے کہ جیاندی سونے کا وزن بقدرتص ب کے ہو یا بالا جماع قیمت کا اعتبار نہیں پس اگر کسی کے پاس جا ندی کی اہر بیں ایسی ہوجس کا وزن ڈیڑھ سو در ہم اور قیمت دوسور در ہم تو اس میں زکو قاواجب نہیں سینٹی شرح کنز میں لکھا ہے اورینا بڑج میں ہے کہا گر گنتی میں دوسور در ہم ہوں اور وز ن اور وزں میں کم ہوں تو ان میں زکو ۃ واجب نہیں اگر چہ کمی تھوڑی ہو یا تا تار خانبہ میں لکھا ہے۔ سونے میں مثقالوں کی وزن کا امتبار ہوگا اور درہموں میں وزن سبعہ کا اور وزن سبعہ اس کو کہتے ہیں کہ دس درہم سات مثقال کے برابر ہوں بیفآوی قاضی خان میں مکھا ہے مثقال دینار کے برابر ہوتا ہے جس کے بیس قراط ہوتے ہیں اور درہم کے چود ہ قیراط ہوتے ہیں اور ایک قیراط پانچ جوبھر ہوتا ہے سيمبين ميں مکھاہے۔اگر در ہموں ميں ملاوٹ ہوتو اگر جاندیءَ لب ہوتو خالص در ہموں کا حکم ہوگا اگر ملو نی غالب ہوتو جاندی کا حکم نہ ہوگا جیسے کھونے درہم ہوتے ہیں تو اگران کا رواج ہواور تجارت کی نیت کی ہوتو ان کی قیمت کا امتبار ہوگا اگر انکی قیمت کم مرتبہ کے در ہموں کی الیک نصاب کو پہنچے جس میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے تو اس میں بھی زکو ۃ واجب ہوگی اور کم مرتبہ کے درہم وہ ہوتے ہیں جن مين ملاوث ہواور جاندي غالب ہواوران کی قیمت ایسے نصاب کونہ پنچے تو ان میں زکو ۃ واجب نہیں اورا گران کا رواج نہ ہواور تجارت کی نیت بھی نہ کی ہوتو ان میں زکو ہ نہیں کیکن اگر وہ بہت ہوں اور ان میں جس قدر جا ندی ہووہ دوسو درہم کی ہواور ملونی ہے جدا ہو عتی ہوتو زکو قاواجب ہوگی اور اگر جدانہ ہوسکتی ہوتو زکو قانبیں یہ بہت ی کتابوں میں لکھا ہے۔ ملاوٹ کے سونے کا بھی وہی تھم ہے جو ملاوٹ کی جاندی کا تھم ہےاور اگر ملاوٹ جاندی یا سونے کے برابر ہوتو اس میں اختلاف ہے خانیہ اور خلاصہ میں بیا نقتیا کیا ہے کہ ا ۱۰۰۰۰۰ من مازیت با ناتوله جاندی بیوتی ہے اوراس زماندے چلن میں جو چبرہ داررو پیدمیں وہ مہاڑ ہے گیارہ ہاشدا یک رتی کے بوت میں تو دوسو ورزم المامقة بالمرق البانية ناره بهيده آندآ تحدي في جوالية المستح المين مثقال كرسار مصرسات توليهوت بين ١٢

احتیاطاز کو قاواجب ہوگی ہے بح الرائق میں لکھا ہے۔ اور اگر چاندی یاسونا ملے ہوے ہوں تو اگرسونا بقد رنصاب ہے تو سونے کی زکو قاواجب ہوگی ہے ہماس وقت جب چاندی غالب ہواور اگر چاندی تھوڑی ہوتو کل سونے کے اگر جاندی غالب ہواور اگر چاندی تھوڑی ہوتو کل سونے کے حکم میں ہوگا اس لئے کہ اس کی قیمت اعلیٰ ہے ہے ہیں میں لکھا ہے چیے اگر تجارت کے لئے شہوں تو ان میں زکو قان میں اور اگر تجارت کے لئے ہوں تو جب دوسودر ہم کے ہوئے تو ان میں زکو قاواجب ہوگی ہیں جیط میں لکھا ہے۔ چاندی دوسودر ہم اور سونے میں مشقال سے زیادہ پر امام ابو صنیفہ کے قول کے ہموجب اس وقت تک زکو قانیں جب تک چاندی کی زیادتی چالیس در ہم اور سور ہم اور سور ہم جوگا

ہرمثقال سونے میں دو قیراط واجب ہونے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور مال کی قیمت چاندی سونے کے ساتھ اور سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے حساب سے ملاویں گے یہ کنز میں لکھا ہے۔ لی اگر کوئی سو درہم اور ایسے پانچ وینار کا مالک ہوا جن کی قیمت سودرہم ہے تو امام ابوضیفہ کے نز دیک اس پر زکو ہ واجب ہوگی صاحبین کا اس میں خلاف ہے اور اگر سودرہم اور دی دینار ویرہم اور دی دینار کا مالک ہواتو بالا جماع ملادیں کے بدکا فی میں لکھا ہے اور اگر اس کے پاس سو درہم اور دی میں تو مینار کا مالک ہواتو بالا جماع ملادیں کے بدکا فی میں لکھا ہے اور اگر اس کے پاس سو درہم اور دی فیمت سو درہم ہے کم ہے تو صاحبین کے نز دیک زکوہ واجب ہوگی اور امام ابوضیفہ کے نز دیک درہم اور دی وی میں نقم اے اور اگر اس میں نقم ای اختلاف ہے کھی میں ہوئے ایس درہم ہے کہم کم زیادہ ہوئوں کی نصاب ہوتو ان مونوں کی نصاب ہوتو ان دونوں کی نصاب کو اس کو اس کو اس کو اس کو ان دونوں کو کا ذکر در کو تا کہ جوالے میں کی دیتو مضا کو نہیں ہوئے کہ قیمت اس طرح لگائی جائے جس میں از دو سے قدر درواج کے فقیروں کا فائدہ ذیا دہ ہوور تہ ہرا یک میں سے چالیسواں حصد دے بیمی طرحتی میں لکھا ہے۔

ودمری فصل

مال تجارت کی ز کو ۃ کے بیان میں

تجارتی مال کی قتم کا ہو جب اس کی قیمت چاندی ہونے کے نصاب کے برابر ہوگی تو اس میں زکو قاواجب ہوگی ہے ہوا ہے میں لکھا ہے۔ اور چاندی یا سونے کے سکون کے حساب سے لگایا جائے ہی ہین میں لکھا ہے۔ اگر ابتدائے سال میں اس کی قیمت ایسے دوسو در ہموں کے برابر ہوجن میں چاندی غالب ہوتو زکو قاکا نصاب کی قیمت کا حساب سال کے گذر نے کے بعد لگایا جائے گا یہ مفتم ات میں لکھا ہے تجارتی مال میں اختیار بھی کہ چاہے قیمت اس کی در ہموں سے لگا دے چاہد یئاروں سے لگا دے لیکن اگر ان مفتم اس سے سال سے ساب کیا جائے گا جس سے نصاب پوری ہوتی ہوتو ضرور ہے کہ اس سے حساب کیا جائے گا جس سے نصاب پوری ہوتی ہو یہ بچرالرائن میں لکھا ہے اگر کی کے پاس دوسو تغیر گیہوں تجارت کے واسطے ہیں جن کی قیمت دوسودر ہم ہم پھرسال تمام ہواور قیمت ان کی زیادہ ہوگئی تو اگر کی کے پاس دوسو تغیر گیہوں و پنا منظور ہے تو پانچ تغیر دے اور اگر قیمت دینا منظور ہے تو اس قیمت کا اب حساب ہوگا جوز کو قائی دوسول کرنے واس کے کہ واجب ہے کہ یاصل شے زکو قائی دی جائے یااس کی قیمت دی جائے اور اس واسطے صدقہ وصول کرنے والے براس کے کہ واجب ہے کہ یاصل شے زکو قائی دیں جائے ہواور اگر قیمت کی زیادتی ان کی تھم ہوان رائر قیمت کی زیادتی ان کی اعتبار ہے اور یہ تھم ہوان سب چیزوں کی زکو قاک جن کا حساب بیانہ یا دن یا گئتی ہے ہوتا ہواور اگر قیمت کی زیادتی ان کی اعتبار ہے اور یہ تھم ہے ان سب چیزوں کی زکو قاک جن کا حساب بیانہ یا دن یا گئتی ہوتا ہواور اگر قیمت کی زیادتی ان کی کا اعتبار ہے اور یہ تھم ہے ان سب چیزوں کی ذکر کا حساب بیانہ یا تنہ ہوتا ہواور اگر قیمت کی زیادتی ان کی کا اعتبار ہے اور اس کی ذکر قال کرتا کا حساب بیانہ یا دن یا گئتی ہو وہ دور اگر قال کرتا ہوائی دی تو دی جائے ہو کہ کی کا حساب بیانہ یا دی کی جوتا ہواور اگر قیمت کی زیادتی ان کی کی دور تی کی دور دور کی دی کی خواج کی دور کیا جس کی دی جوتا ہواور اگر قیمت کی زیادتی ان کی کی دور کی کی کی دور کی دور کی دی کی دی جائے کی دور کی دور کیا جس کو کیا گئتی کی دور کی جائے کی دور کی دور کیا جس کی دی جائی دور کی دور کی دور کی دور کیا جس کی دی جائے کی دور کی دور کی دی جائے کی دور کیا جس کی دی جائی کی دور کی جائے کی دور کی دی جائی کی دور کی

ذات میں ہوگئی مثلاً رطوبت خشک ہوگئی تو ہالا جماع قیمت کا امتباراس زمانہ سے میں جائے گا جب زکو قراوا کرتے وقت جو قیمت ہی اس کے بعد جوزیادتی ہواس کے ملانے کا حکم نہیں ہے اوراکر ذات میں نقصان ہو ئیا مثلاً بھیگ ئیں تو زکو قراوا کرتے وقت جو قیمت ہی اس کا متبار ہوگا میکا فی میں لکھ ہے اوراسباب کا مالک قیمت ایسے شہر کے فرخ کے بموجب کرلے جہاں وہ مال موجود ہوا کر نا، متبار سے کے لئے دوسر سے شہر کو بھیجا اور سال گذراتو ااب اس کی قیمت کا حساب اس شہر کے بموجب ہوگا اور اگر جنگل میں ہوتو اس شہر کی قیمت کا حساب اس کے ایک دوسر سے شہر کو بھیجا اور سال گذراتو ااب اس کی قیمت کا حساب اس شہر کے بموجب ہوگا اور اگر جود بال سے سب سے سے زیادہ قریب ہے یہ فتح القدیم سے نقل کیا ہے۔

ا گر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کو بعض سے ملائیں گے یہ قوت میں اور موتیوں میں اور جواہرات میں زیو ق تہیں ہے اگر چداس کا زیور بنا ہوا ہولیکن وہ تجارت کے واسطے ہوں تو ان میں بھی زکو قاوا جب ہوگی پد جو ہر قالنیر ومیں لکھا ہے اگر کا ہے کی دیگیجیاں خربیدوں اور ان کوکرایہ پر چلاتا ہے تو ان پرز کؤ ۃ واجب نہ ہوگی جس طرح کرایہ ' پر چلانے کے گھروں میں زوۃ واجب نہیں ہوتی اورا گرکسی کی زمین میں سے گہیوں حاصل ہوں جن کی قیمت بقدرنصاب ہواوراس نے بیزنیت کی کہان کورو نے یا یج بھرا یک سال تک رو کے تو ان پر زکو ۃ واجب نہ ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر جانوروں کا سوداً سر جانوروں کی خرید وفروخت کرتا ہےاوراس نے ان کے گلے میں ڈالنے کے گھونگرویا باگ ڈوریں اور مند پر ڈالنے کے ہر قعے فریدے پس اُسریہ چنزیں ان جانوروں کے ساتھ بیچنے کی ہیں تو ان میں زکوۃ واجب ہوگی اگر جانوروں کی حفاظت کے واسطے ہیں تو ان میں زکوۃ واجب نہ ہوگ یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر عطار جم شخصے خریدے تو اس کا بھی میم تھم ہے۔ اگر کسی نے نلہ بھرنے کی گوئیں اس واسطے خریدی ک انہیں کرایہ پر چلائے تو ان پر زکو ۃ واجب نہ ہوگی اس لے کہ وہ بیچنے کے لئے نہیں خریدی ہیں بیرمجیط سرحسی میں مکھا ہے تان مجمع پر آسر لکڑی یا نمک روٹی بکانے کے واسطے خرید ہے تو اس میں زکو ہ نہیں ہے اور اگر روٹیوں پر لگانے کے واسطے تل خرید ہے تو ان پرز کو ۃ واجب ہوگی میہ فیرہ میں لکھا ہے مضارب نے اگر غلام خرید ااور اس کے لئے کپڑے یا بوجھ اٹھانے کا پلہ فرید کیا تو سال کی زکو ہ دیے گالیکن اگر سال کا ما لک خرید کرتا تو کیڑے اور پلہ کی زکو ۃ نہ دیتا اس کئے کہ اس کو یہی اختیار بیہ ہے کہ تجارت کے سواور کام ہے گئے خریدے بیکا فی میں لکھا ہے۔ اگر مضارب نے تنجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسطے اٹاج خرید کیااور اس برس ل گذر گیا توز و ق واجب ہوگی اور اگر مالک نے تنجارت کے غلامول کے کھانے کے واسطے خریدا تو زکو قاواجب نہ ہوگی بیمجیط سزحسی میں لکھا ہے جس مال میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے اگرز کو ۃ اس کی اورجنس کی ہے دے تابالا جماع بیٹکم ہے کہ قدروواجب کی قیمت مگائے اوراً کر کی کی جنس ہے زکو ۃ اس کی اورجنس ہے دی تو ہالا جماع ہے کہ قدر واجب ہوگی اورا گراس کی جنس ہے زکو ۃ دے اور و وان چیز و ں میں ہے ہوجس میں ریوا جاری ہیں تو بھی یہی تھم ہے لیکن اگر و وجنس ایسی ہوجس میں ریوا جاری ہوتا ہے تو امام ایوطنیفکہ اورا مام ابو یوسف کا یہ تول ہے کہ مقدار کا اعتبار ہوگا ہمت کا نہ ہوگا بیشرح طحادی میں نکھا ہے۔

متفرق مسائل

اگر کسی کوز کو ق کے اداکر نے میں شک ہواور یہ معلوم نہ ہوکہ زکو ق دی ہے یانہیں تو احتیاط دوہ رہ زکو ق و ہے یہ محیط اور سراجیداور بحرالرائق میں واقعات سے نقل کیا ہے امام ابوطنیف اور امام ابو بوسف کے نزویک زکو ق نصاب میں ہوتی ہے اور اس زیروتی میں ہوتی جو معاف ہے ہلاک ہوجائے اور نصاب ہی رہے تو کل کی زکو ق واجب رہ کی زیروتی میں ہوتی ہواگر وہ زیادتی جو معاف ہے ہلاک ہوجائے اور نصاب ہی رہے تو کل کی زکو ق واجب رہ کی است تو لدکرایہ پر چلائے آئے میں دور جو معرف بن تا اور فی مدت رہ ہوا ہے اس میں رہے ہو مور بن تا اور فی مدت رہ ہوا ہو اور بیان ہوتی ہوائی جو معروف ہیں تا اور فی مدت رہ ہوا ہو تو اور ہو معروف ہیں تا

## فتاوى عالمگيرى . جلد 🛈 ئىرى الاسمى كتاب الزكوة

اس واسطے کہ وہ معلقی نصاب کی تابع تھی اور اس واسطے امام ابوحنیفہ نے کہا ہے کہا گریکھے مال ہلاک ہوتو وہ ہلا کی اس زیاد تی میں تجھی ج ئے گی جومعاف تھی اس کے بعدا خیر کی نصاب میں پھراس کے بعد کی نصاب میں اور اس طرح آخر تک حسب ہو گااور اگر ز کؤ ۃ کے واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہوگیا تو زکوۃ ساقط ہوجائے گی اورتھوڑا سامال ہلاک ہوگی تو اس قد رکی زکوۃ ساقط ہوگی ہے ہدا ہے میں لکھا ہے اور اگر نصاب کوخود ہلاک کر دیا تو زکو ۃ ساقط نہ ہوگی میں سراجیہ لکھا ہے اور تنجارت کے ایک مال کو دوسرے مال ہے بدلنا ہلاک کر نانبیں ہے بیتھم بلاخلاف ہے خواہ اس جنس کے مال ہے بدلے یا دوسری جنس کے مال ہے بدلے لیکن اگر اس بدلنے میں اس قدر مال چھوڑ دیا کہ جس قدر میں لوگ دھو کانبیں کھا جاتے کم بیں تو جس قدر چھوڑ اہے اس کی زکو ہ کا ضامن ہو گا سال کے تمام ہونے کے بعد نصاب کا قرض وینا ہلاک کرنانہیں ہے اگر چہ قرضدار کے یاس مال ڈوب جائے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر جے نے والے جانور کو کھا تا یا نی نہ دیا اور اگر وہ ہلاک ہوگی تو بعضوں نے کہا ہے کہ وہ ہلاک کرتا ہے زکو ۃ کا ضامن ہوگا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضامن نہ ہوگا اور اس سال کے تمام ہونے کے بعد نصاب کواپنے ملک ہے بغیر عوض نکال دے بیہ شالا ہبہ کر دیایا ایسے عوض میں نکال دیا ہ جو مال نہیں ہے مثلاً مہر میں دیدیا اور ایسے عوض میں دیا جوز کؤ قاکا مال نہیں ہے جیسے خدمت کے غلام تو وہ ہلاک کرنے والے کے حکم میں ہاور قدرز کو قاکا ضامن ہوگا خواہ موض اس کے ہاتھ میں باقی رہے یا ندر ہےاور اگر ہبد میں قاضی کے عظم سے رجو ع ہو گیا اور اس پر قبضہ کرلیا تو صفائت جاتی رہے گی اوراضح قول کے بھو جب یہی تھم صورت میں ہے جب رجوع بغیر تھم قاضی کے ہویہ زاہدی میں نکھا ہے۔قوم بنی تغلب کے چرنے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں ہے دو چندز کو قالی جائے گی اوران کے فقیروں اور غلامول کے چرنے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں ہے دو چندز کؤ ۃ لی جائے گی اورائے فقیروں اور غلاموں ہے نہ لی ج نے گی مگر جزید لیا جائے گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے بنی تغلب کے لڑکوں پر چرنے والوں کی زکو ہ نہیں ہے اور ان کی عورتوں پر اس قدرز کو ۃ ہے جس قدرمردول پر ہے میہ ہدا ہے جس لکھا ہے۔ کتاب مذکور میں ہے کہ جو چیزیں مجتمع ہوتی ہوں اوران کے زکو ۃ میں جدا جدانہ کریں اور جوجدا جدا ہوں ان کوجع نہ کریں ہے فآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ پس اگر کسی کے پیس اتنی بکریاں ہوں تو ان میں ا یک بھری واجب ہو گی اور ان کو جدا جدا کر کے بول حساب نہ کریں گے کہ اگر وہ دو آ دمیوں کے پاس ہوتو بھریاں واجب ہوتیں اور اً ر دو شخصوں کے بیس اس بکریاں ہول تو دو بکریاں واجب ہونگی اوران کوجمع کر کے بول حساب نہ کریں گے کہ اگرایک شخص کے باس ہوتیں تو تو ایک بکری داجب ہوتی میرمجیط سزنسی میں ہے۔ اگر جانو روں میں دوشخص شریک ہوں تو ان سے زکوٰۃ اس طرح لی جائے گی جیے شریک نہ ہوئے کی صورت میں لے جاتی پس اگران میں ہے ہرایک حصہ کا بفقد رنصاب ہوتو زکو ۃ واجب ہوگی ورنہ واجب نہ ہوگی خواہ شرکت ان دونوں کی اس طرح ہو کہ ہرا بک سخص دوسرے کا وکیل ہوگفیل نہ ہویا اس طرح کہ ہرا یک دوسرے کا وکیل بھی ہو اور کفیل بھی ہواس طرح کی شرکت ہو کہ دونوں کو وہ مال ارث میں ملاہے یا اور کسی طرح وہ دونوں اس کے ما لک ہو گئے ہیں خواہ وہ سب ایک چرا گاہ میں ہوں یا مختنف چرا گا ہوں میں ہوں اس آگر ان میں ہے ایک کا حصہ بفتد رنصا ب کے ہواور دوسرے کا حصہ بفتد ر نصاب نہ ہوتو اس مخص پر زکو ۃ واجب ہوگی جس کا حصہ بقد رنصاب ہے دوسرے پر واجب نہ ہوگی اور اگر دوشر یکوں میں ہے ایک ایسا ہے جس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہےاور دوسراییا ہے جس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوسکتی تو جس مخص پرز کو ۃ واجب ہوسکتی ہو جب اس کا حصہ بقدرنصاب ہوجائے گاتو ای پرز کو ۃ واجب ہوگی۔اگر می شخص کے ساتھ اتن بکریاں میں ای آ دی اس طرح شریک بیں کہ ہر بکری آ دھی اس کی ہےاور آ دھی کسی اور شخص کی اور اسطرح اس کی کل میالیس بکریاں ہوگئیں تو امام ابو حذیفہ ّاورامام حمدٌ کے نزویک اس پر یجھ يس اگراس قد رجيوز اکه جس قدر ميل لوگ دهو کا کھا جائے بيں تو منيامن نه ہوگا ۱۲

www.ahlehaq.org

كتاب الزكوة

دوسرے سال میں آٹھ سو درہم کی مگر اس میں ہے پہنے سال کی زکوٰۃ کم ہوجائے گی پھر ہرسال میں ایک سو درہم اور جس قدرز کوٰۃ پچھلے سالوں کی ہے وہ کم ہوتی رہے گی متناجر ہمیں اور دوسرے سال میں پچھڑ کو قائد ہوگی اس لئے کہ پہلے سال میں اس کی نصاب میں کی تھی اور دوسرے سال میں بھی نصاب یوری نہ ہوئی تھی تبسر ہے سال میں تین سوور ہم کی زکوٰ ق<sup>و</sup>دے گا پھر ہر سال میں سوور ہم بڑھتے جا کمیں کے مگر پہھلے سالوں کی زکو ہ اس کے ذمہ ہے اٹھ جائے گی اگر کسی شخص نے اپنے گھر کو تجارت کی باندی کے موض کراہ یکو دیا اور با ندی کی قیت ہزار درہم تھی اورمسئلہ کی سب صورتیں وہی واقع ہوئیں جو پہلے ندکور ہو چکیں تو اس مکان کے مالک پر زکو ۃ نہ ہوگی اس لئے کہ باندی میں مستاجر کاحق قائم ہوگی اور دوسرے کاحق قائم ہوجانا ہے بمنز لہ مال کے ہلاک ہوجو نے کے ہے اور مت جر یر اس طرح زکو ۃ واجب ہوگی جیسے کہ اول ندکور ہو چکا اوراگر اجرت میں کوئی کیلی یا وزنی غیرمعین چیزتشبری تھی اوراس کی قیمت میں کوئی دوسری چیز دی گئی تو و و در ہموں کے تھم میں ہے اور آئر و ہی چیز دیدی گئی تو با ندی کے تھم میں ہے اور اگر متناجر کے قبضہ میں دیدیا ادراجرت پر قبضہ نہ کیا تو تھم بدل جائے گا اورمت جر کا تھم و د ہو گا جو گھر کے مالک کا تھا اور گھر کے مالک کا تھم وہ ہو گا جومت اجر کا تھا ہے محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ کسی مختص نے دوسو درہم کا قیمتی تنجارت کا غلام دوسو درہم کوخر بیدااور قیمت و بدی اورغلام پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ سال گذر کیا اور غلام با نُع کے یاس سر گیا تو با نُع کو دوسو درہم کی زکوۃ وینا پڑتی اوراس قدرز کوۃ مشتری پرواجب ہوگی اورا گر غلام سو درہم کی مالیت تھا تو با کع پر دوسو درہم کی زکو ۃ واجب ہوگی اورمشتری پر زکو ۃ نبہ ہوگی بیفناً دی قاضی خان میں لکھا ہے۔ خدمت کا غلام ہزار درہم کو بیجا اور اس کی قیمت پر ایک سال گذر گیا پھر کسی عیب کی وجہ سے قاضی کے حکم یا آپس کی رضامندی سے غلام بھر گیا تو قیمت کی زکوٰ ۃ وے گا۔اوراگر غلام تجارت کے مال کے موض میں بیچا تھا اور ایک سال کے گذر نے کے بعد عیب کی وجہ ہے جبکم قاضی پھر گیاتو با نع اس مال کی اور غلام کی زکو ۃ نہ دے گا اور مشتری بھی مال کی زکو ۃ نہ دے گا اور اگر بغیر تھم قاضی کے پھر ا ہے تو ہا نع مال کی زکوۃ دےگا اس لئے کہ اب وہ نئ تیج ہوئی اور اگر اس غلام سے خدمت لینے کے نیت کرلی تو مال کی زکوۃ کا ضامن ہوگا اس لے کداس نے اس کو ہلاک کیا ہی کافی میں لکھا ہے۔ اگر کسی شخص نے مال کی زکو ۃ ندوی یہاں تک کہ بھار ہو گیا تو وارثوں ہے بوشید وز کو ق د ہےاوراگراس کے پاس کچھ مال نہیں ہےاورز کو ق دینے کے لئے قرض لینے کا ارادہ کرے تو اگر غالب گمان میہ ہے کہ اگر وہ قرض لے کرز کو قادا کر بیگااور پھراس قرض کے ادا کرنے میں کوشش کر بیگا تو ادا کر سکے گا تو افضل بیہ ہے کہ قرض لے لے پھر اگر قرض کے کرز کو قاوا کی اور قرض ادا کرنے پر قاور نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو امید ہے کہ اللہ آخرت میں اس کا قرض ادا کر یکا اور اگر اس کا عالب گمان میہ دکداس قرض کوا دانہ کر سکے گا تو افضل میہ ہے کہ قرض نہ لےاس کئے کہ صاحب قرض کی خصومت اور زیادہ ہخت ہوگی میہ محیط سرحسی میں لکھا ہے کی مخص نے ایک عورت ہے ہزار درہم مہریر نکاح کیا اور وہ اس کوا داکر دیئے اور یہ ہات اس کومعلوم نہ تھی کہوہ یا ندی ہےاوراس طرح ایک سال گذر گیا پھرمعلوم ہوا کہ وہ باندی تھی اور ہےا جازت ما مک کے اس نے نکاح کرلیا تھا اوراس نے بزار درہم شو بر کوواپس کرویے توامام ابو یوسف ّ ہے بیروایت ہے کہان دونوں میں ہے کی پر زکو قاوا جب نہ ہوگی۔اس طرح اگر سن تخف نے دوسرے کی ڈاڑھی مونڈ ڈالی اور قاضی نے اس پر دیت کا تھم کیااور دیت اس نے ادا کی اور ایک سال گذر گیا پھراس کی ڈ اڑھی جمی اور دیت واپس ہوگئی تو ان دونوں میں ہے کسی پر زکو ۃ واجب نہ ہوگی ۔اگر کسی شخص نے بیا قرار کیا کہ دوسر ہے خص کے ہزار درہم میرےاو پر قرض ہیں اور وہ ہزار درہم دیدے پھر ایک سال گذرنے کے بعد ان دونوں میں یوں قراریا گیا کہ وہ قرض واقعی نہ تھا تو ان دونوں میں ہے کسی پرز کو قاواجب نہ ہوگی۔اگر کسی نے ہزار درہم دوسرے فخص کو ہبہ کئے اور اس کوادا کر دیے پھر سال گذر نے کے بعد قاضی کے تھم ہے یا بغیر تھم قاضی کے اس ہبد میں رجوع کیا اور ہزار درہم پھیر لئے تو ان دونوں میں ہے کسی پرز کو ۃ

واجب نبیں ہوگی پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ک شخص پر دوسو درہم ک زیو قاواجب تھی اورا اس نے اپنے ہاں میں ہے زکو قائے یا کچ درجم جدا کر لئے پھراس کے پاس ہے وہ یا گج درجم ضائع ہو گئے تو اس کے ذیبہ ہے زکو قایب قط ندجو گی او آسر مال نے ما یک نے یا گئے درہم زکو قالے جدا کئے تھے پھروہ مرگیا تو وہ یا گئے درہم اس ہے میراث میں رہیں گے بیتا تار خانبے میں ظہیر بیہ ہے آس کیا ہے آسر سی عورت ہے جالیس چرنے والی بمریوں کے مہر پر نکاح کیا اور اس عورت نے ان بکریوں پر قبضہ کرلیا اور ایک سال گذر گیا پھر دخول ہے پہیے طلاق ویدی تو جونصف اس کے پاس رہ جائیں گی ان کی زکو ۃ وینا پڑے گی ریفتا وی قائنی خان کی فصل مال و تجارت میں لکھا ہےا گرکسی شخص پرز کو ۃ واجب ہواور و ہادانہ کرتا ہوتو فقیر کو پیھلال نہیں ہے کہ بغیراس ئے نبر کئے ہوئے اس کے مال ہے لیے لے اور اگر اس طرح فقیرنے لے لیا اور تو اگر و ہ مال قائم ہے تو مالک کو پھیر لینے کا اختیار ہے اور اگر ہلاک ہو گیا تو فقیر ضامن ہو گا بیہ تا تار ف نبیر میں لکھا ہے۔ سلطان اگر خراج یو یکھ مال بطور مصاور ہ کے لے اور صاحب مال اس کے دینے میں زکو ہ کے ادا کرنے کی نیت کر لے تو اس کے ادا ہونے میں اختلاف ہے تھے یہ ہے کہ زکو قرسا قط ہوجائے گی امام سرھسی نے کہا ہے میضمرات میں لکھا ہے کہ سس جیز کے عوض جو چیز لی جائے اس کا و بی تقلم ہو گا جواصل چیز کا تھا مثلاً ایک غلام کوا بیک غلام سے بدل اور ان دونوں نے کیجونیت نہ کی پس اگر اصل دونوں غلام ان کی تنجارت کے واسطے تنے تو اب بھی برشخص کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور اگر پہلے دونوں غلام خدمت کے واسطے تنج تو اب بھی خدمت کے واسطے ہو نگے اور اگر ایک کا غلام تجارت کے واسطے تھا اور ایک غلام خدمت کے واسطے تعا تو تجارت کے بدلے کا غلام تجارت کے واسطے ہو گا اور خدمت کے بدلے کا غلام خدمت کے واسطے ہو گا اور اگر نصف سال گذر نے کے بعد ایک غلام کا دوسرے غلام ہے بدلا کیا اور وہ دونول تجارت کے واسطے تھے اور ان میں ہے ایک کی ملک بزار در ہم کئی اور دوسرے کی دوسو در ہم اور ان دونوں کا س ل تمام ہو گیا پھر کم قیمت کے غلام میں کوئی عیب ظاہر ہوا جس ہے اس کی قیمت سو در زم اور کم ہوگئی تو دونوں شخصوں میں ہے کسی برِ زکوۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ سال کے دونوں جانبوں میں نصاب بوری نہیں ہے اور جب خرید نے کے بعد سال تمام ہوگا تو زیادہ قیمت کے غدام کا مالک زکو قادے گااس لئے کہ بزار درہم کی قیمت کا مال اس کے قبضہ میں س ل بھر رہااور دوسرا شخص زکو قانددے گااس لئے کہاں کے پاس نصاب تبیں ہےاورا گرعیب والا غلام بغیر تھم قاضی کے رد ہو ّ بیا تو رد کرنے والا زکوٰ قاندوے گا۔اگر چیخر بیرنے کے بعدایک سال گذر گیا ہواور جس کے پیس رد کیا ہواوہ ہزار درہم کی زکو ۃ دیگا اس لئے کہ اب نتی ہیچے ہیں اس نے اپنے مال کو ہلاک کیااور اگر قاضی کی قضا ہے روہوا تو جس کور د کیا ہے اس کی زکو ۃ دے گا اور اسرزیدہ قیمت کے غلام میں عیب ظاہر ہوجس ہے اس کی قیمت خرید نے کے وقت ہے آ دھا سال گذرنے کے بعد بفقدر دوسور درہم کے ہو جائے اور دوسرے میں کچھ عیب نہ ہو پھر قاضی کے تھم ہے یا آپس کی رضا مندی ہے وہ رد کیا جائے تو ر د کرنے والا جس کور د کرتا ہے اس کی زکو قادے گا اور جس کے پاس روکر تاہے وہ جس کو بیت ہے اس کی زکو قادے گا میرکا فی میں لکھا ہے۔

دو شخصوں نے اپنے مال کی زکو ہ کئی تیسر نے شخص کو اس واسطے دی کہ اس کی طرف ہے ادا کر دے اور اس نے ان دونوں کے مال کو ملا ویا پھر فقیروں پر صدقہ کر دیا تو وکیل ان زکو ہ کے دینے والوں کے مال کا ضامن ہوگا اور و وصدقہ اس وکیل کی طرف ہے ادا ہوگا یہ فاوی فاوی فاصد قد اس وکیل کی طرف ہے ادا ہوگا یہ فاوی فاصلی فان میں لکھا ہے اور اگر ما مک نے زکو ہ کا مال اپنے ہاتھ پر رکھا اور فقیروں نے اس کولوٹ لیا تو زکو ہ ادا ہوگئی اور اس فار کی فقیر نے اٹھ لیا اور پھر ما لک اس پر راضی ہوگی تو اگر ما لک اس مال کو پہنیا تہ ہاور مال قائم ہے تو زکو ہ اور ہوگا ہے۔

بحونها باب

مرة المام ف رائب ريث قواس ف يجاصر ف أيو ١١ من

اُ سشخص کے بیان میں جو عاشر یعنی وہمیکی وصول کرنے والے پر گذرے حاثہ و وصحف ہے کہامام نے اس کوصد قات کے وصول کرنے کے لئے راستہ پرمقرر کیا ہوااوو واس کے عوض میں تاجروں کو چوروں ہے امن دیتا ہو ما شرجس طرح ان مایوں کا صدقہ لے گا جوتا جرکے پاس جیسے ہوئے بیں بیا فی میں لکھا ہے۔ جو تحق ماشر مقرر ہوااس میں شرط میہ ہے کہ وہ آزاد ہوا ورمسلمان ہواور ہائتی شہویہ بحرالرائق میں غایۃ کے نقل کیا ہے جب ماشر نے یاس کولی مسممان تجارت کا مال لے کر گذرے تو اس ہے زکو ۃ کی شرطوں کے ساتھ جا لیسواں حصہ لے یعنی نصاب یوری ہواور سال گذر گیا ہو اور اس کوز کو قائے مصرف میں صرف کرے اور اگر ذمی اس نے پاس ہے گذرے تو اس سے حیالیسواں حصہ لے اور اس کو جزیہ اور خراج كامال مجھے اور ذمی ہے اس كے ذات كا جزيداس سال ساقط نه ہوگا اور ذمی ہے ایک سال میں ایک بار ہے ذیادہ نہ لے بیسراج الو ہاتی میں لکھا ہے۔ اور جو شخص عاشر کے پاس گذرااوراس کے پاس مال دوسو درہم ہے کم کا تھا تو اس سے پچھے نہ لے گا خواہ مسلمان ہو یہ ذمی ہو یاح بی ہوخواہ میں معلوم ہو کہاں کے گھر اور بھی مال ہےخواہ نہ معلوم ہو میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر عاشر کے پاس مال لے کر گذرااور یوں کہا کہاں پر سال نہیں گذرا ہےاوراس کے یاس اس جنس کا اور مال ایسانہ تھا جس پر سال گذرا ہو یا یوں کہا کہ مجھے پر قرض کا بندوں لیک کی طرف سے مطالبہ ہے یاس نے بول کہا کہ میں نے سفر کو نکلنے سے پہلے صدقہ فقیروں دیدیایا اس نے بوں کہا کہ میں نے دوسرے ماشرکودیدیااورمتم کھائی تو اگر اس سال میں دوسرا ماشر ہے تو تقید بیق کی جائے گی جائیں صغیر میں پیشر طنبیں کی کہوہ دوسرے کی سند دکھائے لیمی اصح ہے پس اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہ تھا تو اس کی تقید بیق نہ کی جائے گی اور یہی تھم ہےاس صورت میں اگر اس نے وعویٰ کیا کہ میں نے سفر کے نکلنے بعد فقیر وں کو دیدیا بیا کا فی میں لکھ ہےا گریا شرکے تام کے خلاف سند و کھائی تو ظاہر روایت کے ہمو جب اس کا قول قسم کے ساتھ قبول کیا جائے گا اس لئے کہ سند شرطنہیں سے بدائع میں لکھا ہے اگر اس نے قسم کھائی کہ دوسرے ماشر کو دیدیا ہے اور چندس ل کے بعد اس کا کذب ظاہر ہوا تو اس سے لیا جائے گا بیتا تار خانیہ میں جامع الجوامع سے تقل کیا ہے جس قول میں مسلمان کی تصدیق کی جاتی ہے اس میں ذمی کی بھی تصدیق کی جاتی ہے بیائنز میں لکھا ہے لیکن کہیں اس کے خلاف بھی جوتا ہے اس لئے کہ ذمی دے جو پچھ لیا جاتا ہے وہ جزید ہے اور جزید کے دینے میں اگر وہ ایوں کیے کہ میں نے فقیروں کو دیدیا تو اس کی تفیدیق نہ کی جائے گی اس لئے کہ ذمہ فقیروں میں اس کاصرف کرتا جائز نبیں اورمسلمانوں کی مصلحتوں میں جواس کا موقع ہے اس کو صرف کرنے کا اختیار نبیں اور چرنے والے جانوروں کےصدقہ میں اگر یوں کہا کہ میں نے شہر میں فقیروں کو دبیریا ہے تو تصدیق نہ کی جائے بلکہ و ودو ہار وہ کیا جائے گا اگر چہ پہلے اس کا اداکر نااما سکو بھی معلوم ہوا ورز کو قاو ہی ہوگی جود وسری ہار دیا اور اول صدقہ تفل ہو ب نے گا یک سیج ہے ہیں میں لکھا ہے اور جامع ابوالیسیر میں بیلکھاہے کہ اگر ایکے دینے کوا مام نے جائز رکھاتو مضا کقتہیں اس لئے كه أكرامام اول سے مياجازت ديد ہے كەفقىروں كواپئے آپ صدقہ ديديا كروتو جائز ہوتا ہے اس طرح اگر دينے كے بعد اس نے ا جازت دی تو جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر چرنے والے جانوریا نفتہ مال کیکر عاشر کے بیاس گذرااور یوں کہا کہ یہ میرے نہیں جیں تو اس کی تصدیق کی جائے گی میں مراج الوہائ میں لکھا ہے اگر تجھ مال لے کرعا شر کے بیاس گذرااور یوں کہا کہ یہ مال تجارت کا نہیں ہے تو اس کا قول مانا جائے گا میشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر دوسو درہم شراکت کے کیگر گذرا تو عشر نہ لیا جائے گا اور اس طرح ا برمضار بت کا مال لے کر گذراتو بھی نہ لیا جائے گالیکن اً براس مال میں اتنا فائدہ ہوکہ اس کا حصہ بقدرنصاب ہوجائے تو اس سے لیا ا مندون وطرف سائن والنظيم كما مدتني واحق والذكار ووفيه وساموتو وأنتيس سطامند مسط وووروان والنظاليا جائية كماس كالعرف

جائے گا اس کئے کہ و واس کا مالک ہے ہے ہدا ہے میں لکھا ہے اور اس طرح اگر ایسا غلام کہ اس کو تجارت کی اجازت ہے یکھ مال کیکر ماشر کے پاس گذراتو اگروہ مال مالک کا ہےتو عشر نہ لیا جائے گااورا گراس کی کمائی ہےتو بھی مبی تھم ہےاور یہی تھیجے ہےاورا گراس کا مالک اس کے ساتھ ہے تو عشر لے لیں گے لیکن اگر غلام پر اس قند قرض ہوا کہ اس کے مال پر محیط ہے تو نہ لیں گئے بیری لیگ ہے اگر ہو خمراور خنزیر لے کرماشر کے پاس گذرے اور وہ مال تجارت کا ہواور دونوں کی قیمت دوسو درہم یا اس سے زیادہ ہوتو خمر کی قیمت کا مشر لیں گے اور ظاہرروایت کے بموجب خنزیز کاعشر نہ لیں گے بیقول ہے امام ابوحنیقہ ّ اورامام محمدٌ کا بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔ اَ سر مردار کے چڑے عاشر کے پاس لے کرگذری تو امام مجد نے کچھاس کا ذکر نہیں کیا فقہانے کہا ہے کہ عاشر کو دیا ہے کہ اس میں ہے عشر لے میرمحیط میں لکھا ہے حربی ہے بھی دسوال حصہ لے لیکن اگر وہ ہمارے تاجروں ہے اس سے زیادہ یا کم لیتے ہوں تو ان سے بھی اس قدر لےاوراگروہ ہم ہے چھے نہ لیتے ہوں تو ہم بھی اس کے موض میں ان سے یکھنٹ لیس گے اورا گروہ مسلمانوں کا سراہال بیتے ہوں تو ان کا بھی سارامال لے لےلیکن اس قدر جھوڑ دے کہ وہ اپنے ملک میں پہنچ جائے حربیوں کے مکا تب ہے اورلڑ کوں ہے پڑھانہ لے کیکن اگروہ ہمارے لڑکوں اور مکا تبوں سے لیتے ہوں تو ان ہے بھی لے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے حربی کے کسی قول کی تصدیق نہ کی ج ئے گی لیکن اً سروہ یا ندیوں کواپنی ام ولداور نمااموں کواپنی اولا دینادے تو اس کی تصدیق کریں گے اس لئے کہ نسب ام ولد ہوئے میں اس کا اقر ارتھے ہے تو اس صورت میں وہ باندی اور تعلام مال نہ دیں گے اگر اس نے ان کومد ہر بتایا تو تصدیق نہ کریں گے اس لئے کے جم بی کامہ برکر تاہیجے نہیں ہوتا اگر جم بی بچیا س در ہم کیکر گذریۃ اس ہے بچھنہ لیں گےلیکن اً سروہ بمارے تاجروں اس قدر میں ہے ہوں تو ہم بھی لیں گے پھرعشر میں اگریہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ ہم ہے لیتے میں پانہیں لیتے یالین معلوم ہو گئر رینہ معلوم ہو کہ س قدر لیتے ہیں تو ہم ان سے عشر لیس کے بیمراج الوہان میں لکھا ہے اگر حربی عاشر کے پاس گذر سے اور وہ اس سے عشر لے پھر دو ہارہ گذر یہ تو اس سال میں دویارہ عشر نہ لے اورا گراس ہے عشر لے لیا اوراس کے بعدوہ دارالحرب میں چلا گیا اور ای روز و ہاں ہے بچر چل، یا تو اس سے عشر کیس گے میہ ہدا ہیں لکھا ہے۔ اگر حربی ما شر کے پاس گذر ہےاور عاشر کواس کی خبر نہ ہویہاں تک کہ وہ آکل جائے اور دارالحرب میں داخل ہوجائے بھرو ہاں ہے آئے دیتو اس ہے پہلاعشر نہیں لیں گے بیٹیین میں لکھ ہے۔اگرمسلمان اور 🗧 ی ماشر کے پاس گذریں اورعشر کومعلوم نہ ہو پھر دوسرے سال میں معلوم ہوتو ان ہے عشر لے لیے بیمحیط سرحسی اور سراج الو ہائے میں کھا ہے۔ ا اً مرعا شرکے پاس کوئی حیالیس بکریاں لے کر گذر ہے جن پر دو سال گذر چکے ہوں تو اول سال کی زکو ۃ نے گا دوسر ہے سال کی زکو ۃ نہ کے گابیسراٹ الو ہات میں لکھا ہے۔ بن تغلب کی قوم سے نسف عشر لیس کے

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کی کری از کوة

محیط و کافی میں ہے۔اگر چرنے والے جانور قدرنصاب ہے کم لے کرعاشر کے پاس گذرے اور اس کے گھر اور جانور ہوں جن کے ملانے ہے نصاب بوری ہو جاتی ہے تو اس سے بقدر وا جب صدقہ لے لے اس واسطے کہ کل مال تحت حمایت ہے بیسرائ الو ہاج میں لکھ ہے۔

يانچو(ۇبار

کا نوں اور دفینوں کی زکو ۃ کے بیان میں

کان میں جو چیزیں نکلتی ہیں وہ تین قتم کی ہیں ایک وہ چیزیں جوآ گ میں پکھل جاتی ہیں اور دوسری بہتی ہوئی چیزیں تیسری وه چیزیں جو نه پلهملتی میں نه بہتی میں جو چیزیں ت<u>کھین</u>ے والی ہوتی میں جیسے سونا اور چ**اند**ی اور لو با اور رائک اور تا نبا اور کانسی ان میں یا نجواں حصدوا جب ہوتا ہے میہتمذیب میں لکھا ہے خوا ہ اس کو کوئی آزادمر دیکا لے خواہ غلام ذمی لڑ کا خواہ عورت اور جو پہتھ ہاتی رہے وہ تکالنے والے کاحل ہے اور حربی اور مستامن اگر بغیر اجازت امام کے نکالیس تو ان کو پچھٹ ملے گا اور اگر امام کی اجازت ہے نکالیس تو جو شرط تقهر جائے گی وہ ملے گاخواہ عشری زمین میں نکلے خواہ خراجی زمین میں میر حیط سرحسی میں لکھ ہے۔اگر کسی دفینہ کی تلاش میں دو مخص محنت کریں اور ایک کوٹل جائے تو جس کوٹل گیااس کاحق ہے ہے کہ اگر کوئی شخص کان کھود نے کیا جارہ لے تو جو پچھاس کو طےوہ اس کاحق ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور بہتی ہوئی چیزیں جیسے کہ قیمراط اور تقط اور ٹمک اور جو چیزیں پچسکتی نہیں ہیں اور بہتی ہوئی ہیں جیسے چونہ اور کج اور جواہرِ اور یا قوت ان میں پچھز کو ۃ واجب نہیں بیتہذیب میں لکھا ہے۔ یارہ میں یا نچوال حصہ واجب ہے بیمجیط سرحسی میں لکھ ہے کئی کے گھر میں یااس کی زمین میں اگر کان نکال آئے تو امام ابوصیفہ کے نزویک اس میں کچھز کو ہواجب نہیں ہے صاحبین کے نز دیک واجب ہے میتبین میں لکھ ہے۔ اگر وارالاسلام میں کسی کو دفیندایسی زمین میں طبے جو کسی کی هکیت نبیں ہے جیسے جنگلوں کے میدان پس اگران میں اہل اسلام کا سکہ ہے مثلاً کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے تو اس کا وہی تھم ہے جو پڑی ہوئی چیز کے پیانے کا تھم ہے اوراً سراس میں جاہلیت کے سکہ ہے مثلاً در ہمول پرصلیب یہ بت کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس میں یا نچواں حصہ زکو ہ ہوگی اور باقی حیار ھے پانے والے کے بول کے بیمحیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر سکہ میں شبہہ پڑا گیا مثلاً اس پر کوئی علامت نہ ہوتو ظاہر ند ہب کے بموجب وہ جالیت کے زمانہ کاسمجھا جائے گا میرکا فی میں لکھا ہے خواہ پانے والالڑ کا ہو یا بڑا آ ہی ہوآ زاد ہویا غلام ہومسلمان ہویا ذمی اورا گرحر بی امن یا کر آیا ہے تو اے پچھنیں ملے گالیکن اگرحر بی نے امام کی اجاز ت سے ممل کیا ہے اور شرط کر لی ہے اور پچھٹمبر الی ہے تو اس کووہ شرط بوری کرنا پڑے گی میرمحیط میں لکھا ہے۔ اگر مملو کہ زمین میں مطے تو فقہا کا تفاق ہے کہ اس میں یا نجواں حصہ زکوۃ میں دیناواجب بوگا چار حصہ جو باقی رہے ان میں اختلاف ہے امام ابو صنیفہ ّ اور امام محمر ّ کا بیقول ہے کہ کہ اس سے ملک کے فقح ہونے کے وقت سے پہلے و وزمین جس خض کوا مام کی طرف ہے ملی تھی اس کا حق ہے بیشرح طی وی میں لکھا ہے اور فیآوی عمّا ہیہ میں لکھا ہے اگر سب سے میلے وہ زمین ذمی کولی تھی تو اس کو پچھ نہ ہے گا اور اگر سب سے بہلا ملک اس کا معلوم نہ ہواور نہ وارث معلوم ہوں تو مسلمانوں میں جوملک اس کےمعلوم ہوے ہیں ان میں جو پہلا ملک ہے اس کو ملے گابیتا تار خانیہ میں لکھا ہے یا اس کے وارثوں کو ملے گا یہ بحرالرائق میں بدائع اورشرح طحاوی ہے نقل کیا ہے ورنہ بیت المال کاحق ہوگا یہ مجیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گرکسی مسلمان کو دفینہ یا کان دارالحرب کی کسی الی زمین میں ملی جوکسی کی ملک نہیں ہو وہ یانے والے کاحق ہے اور اس میں خمس واجب نہیں ہے اور اگر الیم ز مین میں ملا جوان میں ہے کسی کی ملکیت تھی تو اگر امن پا کران میں گیا تھا تو ان کووایس کرد ہےاور اگر واپس نہ کرےاور دارالاسلام کو فناوي عالمگيري جد 🛈 ١٠٠١ الزكوة

ا آئے تو اس کی طاک ہوجائے گالیکن حلال نہ ہوگا اورا کر بینچ تو نئے جائز ہوگی لیکن مشتری کے واسط بھی حلال نہ ہوگا ہے تہ نہ ہی کہ میں لکھ ہے اور تدبیراس کی بیدہ کے تصدیق کرد ہے ہے ہم الرائی میں لکھ ہے۔ اگر بغیرامن کے کیا تھا تو وہ اس کا حق ہے اس میں نہیں ہمی واجب نہ ہوگا ہے چیا میں لکھ ہے اور اکر وفید میں اسباب مثل ہتھیا را در آلات اور خاند داری کا سامان اور تکلیف اور لیتر بی فتم میں جاوراس میں ہے تھی تمس دیا جائے گا تی میں لکھا ہے۔ دریا میں ہے جو چیزی تکلیس جیسے نہ اور خلا صدمیں لکھا ہے۔ دریا میں ہے جو چیزی تکلیس جیسے نہ اور خلا صدمیں لکھا ہے اگر دریا میں ہے جاندی سونا مطرقو اس میں بھی ہے ذکر کو قانبیں ہے بیازوں میں جو فیروزہ مطاس میں بھی شمن نہیں ہے یہ ہدا ہے میں مکھو ہے۔

جها بار

کھیتی اور بھلوں کی زکو ۃ میں

تکھیتی اور پھلوں کی زکو ۃ فرض ہے اور سبب اس کی فرضیت کا الیمی زمین ہوئی ہے جس کی پیداوار ہے حقیقت میں فاعدہ حاصل ہوخران کا تھکم اس کے خلاف ہے اس کے کہ سبب اس کی قرضیت کا وہ زمین ہے کہ جس میں هیقند فائدہ حاصل ہو یا تقدیر فائده حاصل ہومثلاً اس طرح کا فائدہ حاصل کرئے پر قادر ہولیس اً سرقادرتھا اورکھیتی نہ کی تو خراج واجب ہوگاعشرواجب نہ ہوگا ارکھیتی یر کوئی آفت آگئی تو کچھز کو قال میں واجب نہ ہوگی رکن اس کا ما لک کو دینا ہے اور شرط اس کے اوا کرنے کی وہی ہے جوز کو قامیں ند کور ہوئی ہےاوراس کے واجب ہونے کی شرط دونشم ہے پہلی بیا کہاس کی اہلیت ہواورو ہ مسلمان ہوتا ہے بیشرط اس کے شروع ہوئے کی ہےاور بلا خلاف بیتھم ہے کہ عشر سوامسلمان کے اور کسی پر شروع نہیں ہوتا اور اس کے فرض ہونے کا علم شرط ہے اور عقل اور جوغ وجوب عشر کے شرائط میں ہے نہیں ہے یہاں تک کہ عشر لڑ کے اور مجنوں کی زمین میں بھی واجب ہوتا ہے اس لئے کہ وہ حقیقت میں ز مین کی اجرت ہے اوراس واسطے امام کوا ختیا رہے کہ اس کو جبر ' لے لے اور اس صورت میں زمین کے مالک کے ذمہ ہے یہ تھ ہو جائے گالیکن اس کوثو اب نہ ملے گا اور جس پرعشر واجب ہے اگر وہ مرجائے اورا ٹائے موجود ہوتو اس میں ہے عشر لے لے زئو ۃ کا بیٹھم نہیں زمین کی ملکیت بھی عشر لے لےز کو ق کا بی تھم نہیں زمین کی ملکیت بھی عشر کے واجب ہوئے میں شرطنہیں ہاس لئے کہ و تف بی ز مین بھیعشر واجب ہوتا ہےاور غلام ماذ ون اور مکا تب کی زمین میں بھی داج بہوتا ہے دوسری نشم و جوب کی شرط ریہ ہے کہ اشرے واجب ہونے کا تحل پایا جائے اور وہ ہیہ ہے کہ شری زمین ہو خراج کی زمین جو پیداوار طاہر ہوگی اس میں شروا جب نہ ہو گا اور نیز شرط یہ ہے کہ اس میں ہیداوار ہواور پیداواراس تشم کی ہوجس کی زراعت سے زمین کا فائد ومقصود ہوتا ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ ہی مکڑی اور گھاس اور نزکل اور جھاؤ اور تھجور کے پیٹوں میں عشر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہان چیز وں سے زمین میں فائد ہنہیں ہوتا بیکہ ز مین خراب ہوجاتی ہےاوراگر ہید کے درختوں اور کھاس اور نرکل کے پیٹوں سے فائدہ صل کرتا ہو یا اس میں چناریاصنو بریاس تقلم کے اور در خت ہوں اور ان کو کا ٹ کر بیتیا ہوتو اس میں عشر واجب ہوگا بدمجیط سرحسی میں لکھا ہے امام ابو حنیفیّہ کے نز دیک جو پیزین ز مین سے بیدادار میں حاصل ہوتی ہیں جیسے کہوں اور جواور چنا اور جاول اور ہرطرح کے دائے اور ترکاریاں اور سبزیاں اور چول اورخر مااور گئے اور زر ہر ہ اورخر پر ہے اور نکڑی اور کھیرے اور بیٹنن اور اس تشم کی چیز وں میں خواہ ان کے کپیل باقی رہیں یا نہ رہیں تھوڑ ہے ہوں یا بہت ہوں عشر واجب ہوگا یہ فیآوی قاضی خان میں لکھا ہے خواوان کو بارش کا یا ٹی مٹے یا نہر ہے دیا جائے ایک اونٹ کا بو جھ یعنی بفقدر ساتھ صاع کے بیوں یا شہوں میہ شرح طیوی میں مکھا ہے اور ا<sup>ل</sup>سی کیٹروں اور بیجوں میں عشر واجب ہوتا ہے اس ہ

کہ ان دونوں سے فائد ومقصود ہوتا ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے اور اخروث اور با دام اور زیرے اور دھنیا کاعشر واجب ہوتا ہے بیضمرات میں لکھا ہے شہد جوعشری زمین میں ہیدا ہواس میں بھی عشر واجب ہوتا ہے اگر کسی کی زمین میں جواسہ کے در خت پر تر تجبین وغیر وجے اس پر بھی عشر واجب ہوگا پیٹزانتہ المفتین میں لکھا ہے جو پھل ایسے درخنوں کے جمع کئے جاتے ہیں جو س کی ملکیت نہیں ہیں جیسے بہاڑوں کے درخت ان میں عشر واجب ہوتا ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے جو چیزیں کہ زمین کی تابع ہوتی ہیں جیسے کہ فر ما کا درخت اور دوسرے در خت اور جو چیزیں درخت ہے گلتی ہیں جیسے گوند ورال ولا کھوغیر وان میں عشر واجب نہیں ہوتا اس لئے کہان چیزوں ہے ز مین کا محاصل مقصود نبیس ہوتا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور جو 📆 کی زراعت یا دوا کے سواور کسی کا مرمین نبیس آتے جیسے کہ فریز و کے 👺 اوراجوائن اورکلونجی ان میں بھیعشر وا جب نہیں یہ مضمرات میں لکھا ہے اور بنگ اورصنو ہر اور کیاس اور بینگن اور کنداور کیلا اور انجیر میں عشر واجب نہیں بیخز انتہ انمفتین میں مکھا ہے اگر کس کے گھر میں پھلدار درخت ہوں تو اس میں عشر واجب نہیں ہو گا بیشر کے تجمع میں لکھ ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور جس زمیں کو چرس اور رہٹ ہے یانی دیا جائے اس میں نصف عشر واجب ہوگا اور اگر نہر ہے بھی یانی دیا جائے اور رہٹ ہے بھی ویا جائے تو اکثر سال یعنی اس میں نسف سال ہے زیادہ سال میں جس طرح پانی ویا جائے گا اس کا اعتبار ہوگا اوراگر دونوں طرح برابر یانی دیا جائے تو نصف عشر وا جب ہوگا بینز ائت انمفتین میں لکھ ہے اور وفتت عشر کے واجب ہونے کا امام ابوصنیفہ کے نز دیک وہ ہے کہ جب کھیتی نگلے اور پھل طاہر ہوں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اوراً سرز راعت ہے پہلے زمین کاعشر ادا کر دیا تو جائز نہیں اوراگر بونے اور جمنے کے بعدادا کیا تو جائز ہے اوراگر بونے کے بعداور جمنے سے پہلے ادا کیا تو اظہریہ ہے کہ جائز تیمیں۔ ا گر چھولوں کاعشر اول دے دیدیا تو اگر بچھوں کے ظاہر ہونے کے بعد دیا ہے تو جائز ہے اور اس سے پہنے دیا ہے قرطا ہرروایت کے بموجب جائز نہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔اً کر پیداوار بغیر نعل ما لک کے ہلاک بوجائے توعشر ساقط بوجائے گااوراً مرتھوڑی می ہلاک ہوتو اس قدر کاعشر ساقط ہوگا اور اگر مالک کے سواکوئی اور شخص ہلاک کردیتو مالک اس سے صان لے اور اس میں عشرادا کر ہے اور اگر ما لک خوداس کو ہلاک کردے تو عشر کا ضامن ہو گااور و واس کے ذیر قرض ہوجائے گااور بیقرض مربد ہونے ہے اور بغیر وصیت کے مرجانے ہے ساقط ہو جائے گا اگر تلف کر دیا ہو یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر تغلبی کے پاس عشری زمین ہوتو اس ہے دو چندعشر لیا جائے گا اور اگر تغلبی ہے کوئی ذمی مول لے لے تو اس زمین کا تھم وہی باقی رہے گا اور اگر تغلبی ہے مسلمان مول لے لے یا تغلبی مسلمان ہوجائے تو بھی امام ابوحنیفہ کے نز دیک اس زمین پر وہی تھم رہے گا خواہ اصل میں ہے اس زمین پرعشر دو چندمقرر ہوا ہویا بعد کو دو چند ہو گیا ہواورا گر زمین مسلمان کی تھی اوراس نے تغلبی کے سواکسی اور ذمی کے ہاتھ بیجی اوراس نے اس زمین پر قبضہ کرلیا تو ا مام ایو صنیقہ کے نز دیک اس پرخرات واجب ہوگا اً سر پھر اس ہے کوئی مسلمان شفعہ لے لیے بیج کے فاسد ہو جانے ہے جھر جائے تو وہ ز مین عشری ہوجائے گی جیسے اول تھی اور تغلبی کے لڑ کے اورعورت کی زمین پر وہی واجب ہو گا جواس کے مر دیر ہوتا ہے۔

مجوی کے گھر پر پچھوا جب نہ ہوگا یہ ہدا ہے میں مکھا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کو ہاغی بنائے تو اس کی اجرت کا تھم اس کے پینی کے ساتھ ہوگا یعنی اگر اس کوعشر کا پائی دیے گاتو خواتی ہوگی اور اسرزی اپنی کے ساتھ ہوگا یعنی اگر اس کوعشر کا پائی دیے گھر پر پچھوا جب نہ ہوگا ہوراس طرح قبرستان بر نجھوا جب نہ ہوگا ہوراس طرح قبرستان بر پچھوا جب نہ ہوگا ہے ہوگا ہوراس کے گھر پر پچھوا جب نہ ہوگا ہے ہوگا ہوراس طرح قبرستان بر پچھوا جب نہ ہوگا ہورائی مسلمان بے ذمی ایک بارغشر کا پائی اور ایک بارخراج کا پائی دی تو مسلمان ہے نہ لیا ہوئے گا اور فری اور خراج لیا جائے گا ہے معراج الدراہ ہیں لکھا ہے عشر کا پائی ان کنوؤں کا پائی ہے جوعشری زمین میں کھود ہے جا میں یو جب کا اور فری اور خراج لیا جائے گا ہے معراج الدراہ ہیں لکھا ہے عشر کا پائی اور بڑے دریاؤں کا پائی بھی عشری ہے ہوجوط میں لکھا ہے اس چھو

۔ اور نہروں کا یانی جواہل عجم نے کھووی ہیں اور خراجی زمین کے مؤول کا یا فی خراجی ہےاور دریا کے بیجو ل اور د جداور قرات کا یانی امام ابوحنیفهٔ اورامامابوبوسف کے نز دیک خراجی ہے۔اً سرعشری زمین اجارہ پر دیتوامام ابوحنیفه کے نز دیک عشر مالک پر واجب ہوگا اورصاحبین کے نز دیک متاجر پر واجب ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر پیداوار کٹنے سے پہلے ہارک ہوجائے تو ما مک پرعشر واجب نہ ہوگا اور اگر کٹنے کے بعد ہلاک ہوتو مالک ہے ساقط نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک کٹنے ہے پہلے خوا و بعد کو ہلاک ہوا اس کے ساتھ میں عشری بھی س قط ہوجائے گا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گرکسی مسلمان ہے زمین ما نگ کر زراعت کی تو ما نکنے والے پر مشر وا جب ہوگا اوراً سر کا فرکو مانگے دے امام ابوحنیفتہ کے نز دیک دینے والے پرعشر واجب ہوگا اور صاحبین کے نز دیک کا فریر واجب ہو گالیکن امام محمرُ کے نز دیک ایک عشر ہوگا اور امام ابو یوسف کے نز دیک دوعشر ہوئے بیمچیط سزنسی میں لکھا ہے۔ اور اگر کسی کی زمین میں بیداوار کی شراکت پر کوئی کھیتی کرے تو صاحبین کے تول کے ہمو جب ان دونوں پر اپنے اپنے حصہ کے موافق عشر واجب ہو گا اور امام کے قول پر مالک زمین پر ہوگالیکن مالک کے حصہ کا عین پیداوار میں ہوگا اور کاشتکار کے حصہ کا مالک کے ذمہ قرضہ ہوگا ہیں جم الرائق میں لکھا ہے اورا گروہ پیداوار ہلاک ہوگئی تو صاحبین کے نز دیک ان دونوں ہے عشر ساقط ہوجائے گا اورامام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کننے سے پہلے ہلاک ہوگئی تو میں تھم ہے اور ائر کننے کے بعد ہلاک ہوئی تو کا شتکار کے حصہ کاعشر ما لک زمین کے ذمہ ہے سا آھا نہ ہوگا اورخود ما لک کے حصہ کاعشر ساقط ہو جائے گا اور اگر بیداوار کے تیار ہونے کے بعد اور کننے سے پہلے کوئی شخص اس کو ہذک سروے پر چرا لے توعشر واجب نہ ہوگالیکن جب ہلاک کرنے والے ہے صفان لیں گے زمین کے مالک پر اس بدل میں ہے عشر واجب ہوگا اور صاحبین ّ کے نز دیک دونوں پرعشر واجب ہوگا ہیں جیط سرحسی میں لکھ ہے۔اگرعشری زمین کو کوئی غصب کر کے اس میں کھیتی کر ہے تو اگر ز راعت ہے اس میں پچھے نقصان نہ ہوتو زمین کے مالک پرعشر واجب نہ ہوگا اور اگر زراعت ہے اس میں نقصان ہوتو زمین کے مالک پرعشروا جب ہوگا پیفلاصہ میں لکھا ہے۔ا ً رعشری زمین جس میں زراعت تھی جو تیار ہوگئی تھی اس کو ما مک نے مع زراعت کے فرو خت کی یا لفظ زراعت نیجی تو با نع پرعشر ہوگامشتری پر نہ ہوگا اور اگر زمین بیجی اور زراعت ابھی صرف میزی تھی تو اگرمشتری نے اس وقت اس کوجدا کردیا تو با لُغ پرعشروا جب ہوگا اورا گراس کو باقی رکھ اوراس پر قبضہ کیا تو مشتری پرعشروا جب ہوگا بیشرح طحاوی میں آباھ ہے۔ ا اًرعشری اناج کو بیجاتو صدقه لینے والے کو اختیار ہے کہ چاہتو عشراس کامشتری سے لے اگر چہنج کی مجلس متفرق ہو پکی بواور جا ہے بائع سے لے اور اگر عشر کا انائ قیمت سے زیادہ کو پیچا اور ابھی مشتری نے اس پر قبضہ نبیس کیا ہے تو صدقہ وصول کرنے والے كا اختيار ب كد جا ہے اس اناج ميں سے لے لے اور جا ہے داموں كاعشر لے اور اگر باكع نے اس كے بيجينے ميں اس قدر دام کردے کہ جس قدر میں لوگ دھوکا نہیں کھا جاتے تو اس وقت صدقہ وصول کرنے والا اس انائے میں ہے دسوال حصہ لے گا اور اسراس اناج کو ہلاک کردیا ہے تو اس بائع ہے اس اناج کے مثل دوسرے اناج سے عشر لے لے گالیکن اگروہ اس کی قیمت میں ہے بقدر قیمت عشر کے دیدے تو اتاج میں ہے نہ لیے گا اور اگر مشتری نے اس کو ہلاک کر دیا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ جا ہے با کع سے ضانت لے اور جا ہے مشتری ہے اس کے غلہ کی مثل ضانت لے اس لئے کہ ان دونوں نے اپنے حق کوتلف کیا ہے اور اُسرانگور جے تو اس کی قیمت میں سے عشر لے گااور اس طرح اگر انگوروں کا شیر ہ نکالا اور اس کو پیچا تو شیر ہ کی قیمت کاعشر واجب : وگا یہ <sup>م</sup>رجہ سرحسی میں مکھا ہے اور کام کرنے والوں کی اجرت اور بیلوں کاخرج اور نہر کھود نے کاصرف اور محافظ کی تنخو اواورسوااس کے اورخرج محسوب نہ ہو نگے اور جس قدر پیداوار حاصل ہوئی ہواس سب میں ہے عشر واجب ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جب تک عشر نداد اکر ہے تب تک ا یں اناج کونہ کھائے بیٹے ہیں لکھا ہے اورا ً رعشر کوجدا کر لے تو ہاتی کا کھا ٹاس کوحلال ہوجائے گا اورا مام ابوطنیفہ کے کہا ہے کہ جس

قدر بھلوں کو کھادے گایا اور دن کو کھلادے گا اس کے عشرہ کا ضامن ہوگا یہ بچیط سرحتی میں لکھا ہے۔ دیمیں کا میں ان سال

مانو( وباب

مصرفوں کے بیان میں

منجملہ ان کے فقیر ہے اور فقیرو ہمخص ہے جس کے پاس تھوڑ اسامال قد رنصاب سے کم ہو یا بقد رنصاب ہولیکن بڑھنے والانہ ہو یا اس کی حاجت ہے زیادہ نہ ہو پس اگر کوئی شخص بہت ہی نصابوں کا مالک ہواوروہ بڑھنے والی نہ ہوں تو اگروہ اس کی حاجت ہے زیادہ نہیں ہے تو فقیروں کے حکم میں ہے ہوفتے القدیر میں لکھا ہے فقیر جاہل کوصد قد دینے سے فقیر عالم کوصد قد دینا افضل ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے مسکیین ہیں اور مسکیین و دلخص ہے جس کے پاس پچھ نہ اور اپنے کھانے کے لئے یا بدن ڈ ھکنے کے لئے سوال کامختاج اورسوال اس کوحلال ہواور فقیر جواول نہ کور ہوا اس کا حکم اس کے برخلاف ہے اس کئے کہ اس کوسوال حلال نہیں اس کئے کہ سوال اس محض کوحلال نہیں ہے جواپنا بدن ڈ ھک لے اور ایک دن کی خوراک کا مالک ہویہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے حامل ہے جس کوامام نے صدقہ اورعشر کے وصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہو بیا فی میں لکھا ہے اور اس کواس قدر دے کہ اس سے اور اس کے مددگاروں کے اوسط خرچ کوآنے اور جانے کی مدت تک جب تک مال ہاتی ہے کافی ہولیکن اً سراس قدر میں ساری زکوۃ کا مال صرف ہوا جاتا ہوتو نصف ہے زیادہ نددے ہیے بحرالرائق میں لکھا ہے۔اورا گر کوئی شخص اپنے مال کی زکوۃ خود جا کرا مام کودیدے تو اس میں یجھ عامل کا حق نبیس ہے یہ تیا ہے میں لکھا ہے اور میں محیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر عامل ہاتھی ہوتو قرابت نبی سی فیزیم کولوگوں کے میل پلیل کے شہبہ سے بچانے کے لئے اس مال میں سے لیما حلا لنہیں ہے اور عامل عنی ہوتو لیما حلال ہے سیمین میں تکھا ہے اور عامل باتھی ریکا م کر لےاور اس کواجرت اور مال میں دے دی جائے تو مضا کفتہیں بیخلا صد میں لکھا ہے اور اگر عامل کے پاس ہلاک ہو جائے یا ضائع ہوجائے تو اس کاحق ساقط ہوجائے گااورز کو ۃ دینے والوں کی زکو ۃ ادا ہوگئی بیسرائی الوہائی میں لکھا ہے۔صدقہ وصول كرنے والا اگراہے كام كاحق واجب ہونے سے پہلے لے لے تو جائز ہے اورافضل بیہے كدنہ لے بیرخلاصہ ميں لکھا ہے اور تجملہ ان کے غلاموں کی گر دنیں آزاد کرنا ہےاور غلام مکا تب میں ان کے آزاد ہونے نیں مدد کریں پیمپیط سرحتی میں نکھاہے مکا تب اگرغنی ہوتو اس کو دینا جائز ہےخواہ اس کاغنی ہونامعلوم ہویا نہ ہو بیہ خلاصہ اور محیط سرھسی میں لکھا ہے۔ ہاتھی کے مکا تب غلام کو دینا جائز نہیں اس کے کہ و والک طرح سے ملک اس کے مالک کی ہوگی اور شبہہ کو حقیقت کا حکم ہوتا ہے محیط سرتسی میں لکھا ہے۔اور منجملہ ان کے قرضدار ہے اور وہ مخض ہے کہ جس پر قرض لا زم ہواوراہینے قرض ہے زیادہ کسی نصاب کا مالک نہ ہویا اورلوگوں کے پاس اس کا مال ہولیکن و و لے نہ سکے سیمیین میں لکھا ہے فقیر کے دینے ہے قرضدار کو دینا او لی ہے میضمرات میں لکھا ہے اور نجملہ ان کے فی سبیل دیز ہے اور ا مام ابو پوسٹ کے نز دیک وہ ان لوگوں کو وینا ہے جو فقیری کی وجیہ سے غازیوں کے نشکر سے جدا ہیں اور امام محمد کے نز دیک ان لوگوں کو دینا ہے جوفقیری کی وجہ سے حاجیوں کے قافلہ سے ملیحد ہ ہو گئے تیج تول امام ابو یوسف کا ہے بیمضمرات میں لکھا ہے منجملہ ان کے مسافر ہیں یعنی و ومسافر جوا ہے مال ہے جدا ہیں بیہ بدائع میں لکھ ہے ببقدر حاجت ان کوز کو ق کے مال ہے لیٹا جائز ہے وجت سے زیاد ہ لیٹا حلال نہیں ای تھم میں شامل ہے وہ تحض جواسینے شہر میں اپنے مال سے جدا ہواس واسطے کہ امتہار ہ جت کا ہے پھراگر حاجت ہے زیادہ ان کے پاس پچھنے رہتو مال پر قادر ہوئے کے بعد اس کوصد قد کردیناوا جب نبیں جیسے کہ فقیر یرغنی ہوئے کے بعد واجب نہیں سیمبین میں لکھا ہے کہ مسافروں کوصد قد قبول کرنے سے قرض لینا اولی ہے بیظہیر پیمیں لکھا ہے۔ زکو ق کے سرف کرنے کی بیساری صورتیں ہیں اور مالک کواختیار ہے کہ ان میں ہے ہرتشم کے آ دمی کوتھوڑ اتھوڑ ادے یا ایک ہی تشم کآ دمیوں کودے بیر مداریہ میں لکھا ہے اور بیر بھی اختیار ہے کہ ایک ہی محض کودے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور جو پچھودیتا ہے اگر و وبقد رنسا ب

نہیں تو ایک شخص ودینا افضل ہے بیاز اہم کی میں لکھا ہے اور ایک شخص کو، وسو درجم یا اس سے زیاد و دین عمر وہ ہے اور اگر دید ہے تو پ مز ہے بدہدا بیمس مکھا ہے بیقکم اس وقت ہے جب فقیر قر ضدار نہ ہواورا گر قر ضدار ہوتو اگر اس کواس قدار دے کہاں ئے قر ض ہے ادا ہوئے کے بعد س کے پاس کچھ ہاتی ندرے یا دو موہ رہم ہے تم یہ تی رہے تو جائز ہے اورا کر اس کے اہل وعیال بہت ہوں تو اس قدر و یہ جو سرت کے آسرہ وسب اہل وحیال پر تشکیم سے سے تو ہرائیک کودو۔وور تام ہے کم پہنچے میدفنآوی قامنی خان میں لکھا ہے اور اس قدر وہ یہ یہ مستحب ہے کہاں ون سوال کی حاجت نہ ہو سیمین میں ناہوں ہے زکو قا کا مال ذمیوں میں صرف کرتا بالا تفاق جا زنہیں صدقة انفس میں سے ان یووینا بالا تفاق جائز ہے۔صدقہ تلے اور نڈراور کارویس اختلاف ہے امام ابو صنیقہ اور امام محریہ کے نزویک جائز ہے کیکن مسلمانوں کے فیتیے وں کودینامسلمانوں کے واشے بہتر ہے بیشرح طحاوی میں کلھ ہے حربی مت من کوز کو ۃ اورصدقہ واجبہ دین بالا :ماع ج نزئبیں صدقہ عل میں ہے دینہ جامزے بیسراٹ الوہائ میں لکھا ہے زکو قائے مال میں ہے مسجد بنا تا اور ملی بنا تا اور سقایہ بنا تا اور رے درست کرنا اور نہر میں کھودنا اور حج و جہاد کے واسطے دینا اور و وسب صورتیں جن میں مالک نہیں کیا جائز نہیں اور اس میں ے میت کو غن دیتا اور اس کا قرض اوا کرنا بھی جا بزنبیں ہیں میں میں ماہ ہے اور آزاد کرنے کے واسطے غلام خرید تا بھی جا بزنبیس اور اپنی اصل ولیعنی مال اور پاپ یااوران ہے او پر نے اوک ہوں اور قرع کو چنی بیٹا بیٹی یا اور ان سے نیچے کے لوگ ہوں زکو ۃ وینہ جا پر نہیں ہیے کا فی میں لکھا ہے۔ جس میٹے کےنسب ہے انکار کیا یا اس کے نطفے ہے زنا ہے پیدا ہوا ہے اس کو بھی وینا جا نزمبیں بیتمر تاشی میں کھ ہے۔ اپنی بی بی کوبھی وینا جائز نہیں اس لئے کہ ہموجب مادت کےعورتیں منافع میں شریک ہوتی ہیں اور امام ابوحنیفہ کنزویک عورت کوجھی جائز تبیس کہا ہے شو ہر کوز کو قاد ہے میہ مداریہ میں مکھا ہے اور اسپنے غلام اور مکا تب اور مدبراپنی ام ولعہ کو بھی زکو قائد دے اور ا مام ابوصنیف کے نز دیک ایسے معتق انمیش کوبھی زیو ۃ نہ دیے لیعنی دہ غلام جس کے کل کاوہ ما لک تھا پھراس میں ہے ایک جزوش نع تزادنيين كيا ہاں نے اپنے حصد كى قيمت ئے لئے غلام ہے كم ئى كراكر لينا اختياركيا تو وہ اس شريك كامكاتب ہواوراً سراس نے آ زاد کرنے والے شریک ہے اپنے حصہ کا ڈانڈ لیٹا اختیار کیا یاز کو ۃ دینے والا کوئی شخص اجنبی ہےتو اس کوز کو ۃ دینا جا نز ہے اس کے کہ وہ نیبر کے مکا تب کے مثل ہو گیا ہیمیین میں لکھا ہے او جو محص کی مال کی ایک نصاب کا ما لک ہومثلاً ویناروں یا درہموں یا چر نے والے جانوروں یا تجارت یا غیرتجارت کے مال کا جوتمام سال میں اس کی حاجت سے زائد ہوز کو قاکا مال اس کو دینا جائز نہیں بیز امدی میں مکھا ہےاور شرط ہے کہ اس کی اصلی حاجت ہے زائد ہواور انسکی حاجت ہے مرادر ہنے کا گھر اور گھر کا اٹا شاور کیڑے اور خادم اور سواری اور ہتھیا رہیں اور اس میں بیشر طنبیں ہے کہ وہ بڑھنے والا مال ہواس لئے کہ وہ زکو قائے واجب ہونے کی شرط ہے زکو قاسے محروم ہوتے کی شرط تبیں ہے میکافی میں لکھاہے۔

فتاوی عالمیگیری جد 🛈 کی کاری از کو ق سودرہم کا مال ہوتو اور وں کوز کو قا کا مال اے وینا اور اس کو لیٹ جا نزئمبیں اور اس طرح اگر کسی کے بیاس د کا نیس ہوں یا ایک گھر کرا ہیہ پر چنے کا ہوجس کی قیمت تنین ہزار درہم ہے لیکن ان کی آمہ نی اس کے اور اسکے عیال کے خرج کو کافی نہیں تو اما معجد کے زر دیپ زکو ۃ کا مال اس کو دینہ جا مزے اورا گراس کے پاس زمین ہوجس کی قیمت تین ہزار درہم ہے لیکن اس کی پیدوار اس کواور اسکے عیال کے خرج کا فی خبیں تو اس میں اختلاف ہے محمد بن مقاتل نے کہا ہے کہ اس کوز کو قا کا مال لیمنا جائز ہے اور اِگر سی کے پاس باغ دوسو درجم کا بوتو فقہانے کہا ہے کہ اگر اس باغ میں گھر کی ضروریات مثل مطبخ اورعنسل خانہ وغیرہ کے نہ ہوں تو اس شخص کوز کو قا کا مال دینا جائز نہیں اس لے بکہ وہ بمنز لہاں مخفص کے ہے جس کے پاس اسباب و جواہر ہیں اور جس مخف کا میعادی قرض لوگوں کے او پر ہواوراس کوایے خرچ کی ضرورت ہوتو اس کوز کو قائے مال میں ہے اس قدر لین جائز ہے جو میعاد کے پورے ہونے تک اس کے خرچ کو کا فی ہے اور اگر قرض کی معیاد نہ ہوتو اَ مرقر ضدار محتاج ہے تو اسمح قول کے ہمو جب اس کوز کو قا کا مال دینا جا سر ہے اس لئے کہ وہ بمنز لہ ابن تبیل کے ہے اورا گراس کا قرضدار بالدار ہواور قرض کے گواہ ماول ہوں تو بھی مبی تھم ہےاورا گرقرض کے گواہ ماول نہ ہوں تو اس واس وقت تک زکو قالینا جا ئزنہیں جب تک وہ قاضی کے سامنے بھگڑ اپیش نہ کرے اور قاضی قرضدار سے تسم نہ لے اور جب اس قرضد ارسے تسم لے لیواس کے بعداس کوز کو قالیما جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے کسی مخص کے پاس رہنے کا گھر ہوا گر چیکل مکان میں نہ ر ہتا ہوتو اس کوز کو ۃ لیٹا جائز ہے یہی سیجیج ہے بیزا ہدی میں لکھا ہے۔ ز کو ۃ کا مال بنی ہاشم کو نہ د ےاوران ہےمرا دحصرت علی اورعباس اورجعفر عقبل اورحار ٹ رضی الندعنہم بن عبد المطلب کی اولا دے بیہ مدایہ میں لکھا ہے اور ان کے سواجو بنی ہاشم میں جیسے ابولہب کی اولا د ان کوز کو قا کا مال دینا جا نز ہےاس لئے کہانہوں نے نبی من ٹیز فم کی مدرنبیں کی بیسرات الو باج میں لکھا ہے تھم وا جب صدقوں کا ہے جیسے ز کو ۃ اور نذراورعشراور کفارہ اور جونفل صدقہ ہیں ان کا بنی ہاشم کو دینا جائز ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اس طرح ز کو ۃ بنی ہاشم کے غلاموں کوبھی نہ وے بیٹینی شرح کنز میں لکھا ہے اور بنی ہاشم کےلوگ اگر فقیر ہوں تو ان کو د فینہ اور کان کے مال کاشمس دینا جا نز ہے بیہ جو ہر قالنیر ہ میں لکھ ہےاورا گروکیل زکو **قاکا مال اپنے بیٹے کو دے خواہ وہ بڑا ہویا تپھوٹایا اپنی بی بی کو دے بشرطیکہ بیسب متناخ ہوں تو** جائز ہےاوروکیل خود کچھندر کھلے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر کسی مخص کےصدقہ لینے کے لائق ہونے میں شک ہویا غالب ٹمان اس کا یہ ہو کہ وہ صدقہ لینے کے لائق ہےاور اس کوصد قہ دیدے یا اس ہے بو حیمااور پھراس کو دیایا اس کوفقیروں کی صف میں دیکھااور صدقہ دیدیااور پر ظاہر ہوا کہ و وصد قد لینے کے لائق تھا تو بالا جماع جائز ہے اوراس طرح اگراس کا کچھ حال معلوم نہ ہوا تو بھی جائز ہے لیکن ا ً برظا ہر ہوا کہ وہ خی یا ہاتمی یا کا فر ہاتھی کا ناام یا اس کا باپ یا مال یا بیٹا یا بیٹی یا بی بی یا شو ہرتھا تو جائز ہےاور زکو ۃ امام ابوصنیفہ اور امام مخر کے نز دیک ساقط ہوجائے گی اورا گر ظاہر ہوا کہ اس کا غاہم یا مدہریا ام ولدیا مکا تب تھا تو جائز نہیں اور یالا جماع اس کا اماد ہ کرے اور اگر وہ اس کا ایسا غلام ہوکہ پچھا زاد ہوگیا اور ہاتی قیمت اوا کرنے کے واسطے کمائی کرر ہاہے تو بھی امام ابوصنیفہ کے نز دیک یمی تقم ہے بیشرح طخاوی میں لکھا ہے اور اگرنسی کوز کو قا کا مال دیا اور بیاس کو خیال نہ ہوا کہ وہ مصرف کو قاکل ہے یا نہیں تو ز کو قال کی ادا ہوگئی کیکن اگر طاہر ہوا کہ وہ مصرف زکو قر کانہیں ہے تو جائز نہیں اور اگر زکو قرویتے وقت اس کوشک تھا اور اس نے اپنی را ہے ے کمان نالب نہیں کیا اور ہا اس نے اپنی رائے ہے غور کیا اور بیرنہ ظاہر ہوا کہ وہ مصرف زکو قاہمے یا کمان نالب ہوا کہ وہ مصرف ز کو ۃ نہیں تو ز کو ۃ جائز نہ ہوگی لیکن جب ظاہر ہو جائے گا کہ وہ مصرف ز کو ۃ تھا تو ز کو ۃ ادا ہو جائے گی سیمیین ہیں لکھ ہے۔ ز کو ۃ کے مال کوا یک شہر ہے دوسر سے شہر میں نقل کرنا مکر وہ ہے لیکن اگر دوسر ہے شہر میں زکو قاد بنے والے کی قرابت کے لوگ ہول یا دوسر ہے شہر ئےلوگ اس شہروالوں سے زیادہ مختاج ہیں تو مکروہ نہیں اور بیدونوں صورتیں ندہوں اور پھرنقل کر بےتو اگر چہ مکروہ ہوگالیکن زَ و ۃ ادا

www.ahlehaq.org

فتاوی عالمگیری . جد 🛈 کی کی تران کوة

ہو ہائے گی اوز کو قائے مال کانقل کرنا اس وقت میں تکروہ ہے کہ جب زکو قا کا وقت آئیا ہواور سال تمام ہو گیا ہولیکن اگر وقت ہے مہیے تھا کرلے تو مضا نقذ ہیں زکو ۃ اورصد قہ فطراور نذر میں اولی بیہ ہے کہ اول اپنے بھائی اور بہنوں کو دے پھران کی اولا د کو پھر پچاؤں او پھو پھیو ں کو پھر ان کی اولا د کو پھر ماموں اور خالا ؤں کو پھر ان کی اولا د کو پھر ذی الام کو پھر پڑ وسیوں کو پھر اپنے خدمتی بیشہ والوں کو پھرا ہے شہر یا گاؤں والوں کو دے میسراج الوہاج میں لکھا ہے زکو ۃ میں جہاں مال ہوو ہ جگہ معتبر ہے بیہاں تک کدائر مالک اورشبر میں ہواور مال اورشہر میں تو جہاں مال ہے و ہال زکو ۃ و ہےاورصد قد فطر میں صدقہ و پنے والے کے مکان کا امتہار ہے اور سیج ح قول کے ہمو جب اس کی چھوٹی اولا داور غلاموں کے مکان کا استبار نہیں میں لکھا ہے اور اس پر فتو یٰ ہے بیضمرات میں لکھ ہے ہمارے زبانہ میں جو ظالم حاکم صدقہ اور عشر اور خراج اور محصول اور مصا ورہ <sup>ا</sup>لے لیتے ہیں اصح بیرے کہ بیرسب مال والول کے ذبہ ہے ساقط ہو جاتے ہیں اس صورت میں کہ وہ وہ ہے وقت ان کوصد قد دینے کی نبیت کرلیس بیتا تار خانیہ میں ز کو قالی آٹھویں فصل میں لکھا ہے۔اگر کسی فقیر کا قرض اپنے مال کی زکو ۃ ہے ادا کیا تو اگراس کے تھم ہے ادا کیا تو جائز ہے اوراگر بغیر تھم کے ادا کیا تو ز کو ۃ ادا نہ ہوگی اور قرض ساقط ہوجائے گا اگرز کو ۃ کے بدلے کسی کورہنے کے واسطے گھر دیدیا تو جائز نہیں بیزاہدی میں لکھ ہےا ہے قرابت کے لڑکوں کو یا خوشخبری لانے والے کو یانیا کھل لانے والے کو جودیتا ہے اگر اس میں زکو ۃ دینے کی نبیت کریے تو جائز ہے معلم جواپنے خدیفہ یعنی نائب کودیتا ہے اوراس کی اجرت مقرر نہیں کہ ہے تو اگر اس میں زکو ۃ وینے کی نیت کر لے اور خلیفہ ایسا ہو کہ اگر اس کو نہ و ہے گا تو بھی لڑکوں کو ہڑ ھا دے گا تو جا مزے اور اگر ایسانہیں تو جا تزنہیں اور یہی تھم ہے اس کا جوابیخ خادموں کوخواہ و وعور تیں ہوں اور یا مر د ہوں عید وغیرہ میں زکواق کی نبیت ہے د ہے بیمعراح الدرابی میں لکھا ہے۔ زکو قا کا مال جب فقیر کو دے تو اوا کر ۃ اس وفت تک بورانہیں ہوتا جب تک و وفقیر یافقیر کی طرف ہے کوئی ولی اس پر قبنہ نہ کر لے جیسے باپ اور وصی *ئے بڑ* کے اور مجنون کے مال پر قبسنہ کرتے ہیں بیخلاصہ میں لکھاہے یا اس کے عیال اور اقارب یا اجنبی آ دمیوں میں سے جواس کی خبر گیری کرتے ہیں وہ قبضہ کرلیس اور جولا کاکسی کو پر اہواملا ہواس کی طرف ہےاس کا پانے والا قبضہ کر لے اور اگر مجنون یالا کے بے بچھ کوز کو قدری اور اس نے اپنے ماں باپ یاوصی کودیدی تو فقہانے کہاہے کہ جائز نہیں اور اگر کسی دکان پرزکو ۃ کا مال رکھ دیا اور فقیر نے اس پر قبضہ کرلیا تو جائز نہیں۔ اگرز کو قا کا مال چھوٹے لڑے کے قبضہ میں دیدیا جو قریب بلوغ ہوتو جائز ہے اور اس طرح اگر ایسے لڑکے کو دیا جو قبضہ كرسكنا ہومثلاً مجينك نه دے گااوركوئي اس كودهوكا دے كرنه لے ليگا تو بھى جائز ہے اگر كم عقل فقير كوديا تو جائز ہے بيفناوي قاضي خان میں لکھاہے۔

公大边

بیت المال کا مال چارتم کا ہوتا ہے اول چرنے والے جانوروں کی ذکو ۃ اور عشر اور جو بچھ ماشر مسلمان تا جرول ہے لیت ہے جواس کے پاس ہو کرگذرتے ہیں ان سب کا مصرف وہ ہی ہے جوابھی ہم ذکر کر چکے ہیں دوسر نے نیمت اور کا نوں اور گڑے ہو ہو مال کا پانچواں حصہ اور اس کے مصرف اس زمانہ میں تین قتم کے لوگ ہیں بتیم اور مسکین اور ابن السبیل تیسر نے خراج اور جزیہ اور وہ کیڑے صلہ بن پر بنو بخر ان سے سلح ہوئی ہے اور وہ دہ چند صدقہ جو بنو تغلب سے لیا جاتا ہے اور جو بچھ مال کہ عاشر حربیوں سے جوامن پاکر ہمارے ملک میں آئیں اور ذمی تا جروں سے لینا ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ بیسب لانے والوں کے لئے عطیہ ہاور عدود ملک کی محافظت میں اور وہ بین قلعوں کے بنانے میں مراصد انظریق کینی دار الاسلام کے راستوں پر محافظت کی چوکیاں اس لئے صدود ملک کی محافظت کی چوکیاں اس لئے

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کار ۲۳۵

كتأب الزكوة

بنادیں کہ داہزنوں سے امن ہواور بلوں وغیرہ کی درتی میں صرف کریں بیمجیط سرھی میں لکھا ہے۔ اور بڑی نہروں کے کھودنے میں جو کسی کی ملک نہیں ہوتی صرف کریں جیسے جیحوں اور فرات اور د جلہ بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اس سے مسافر خانے اور مجدیں بنادیں اور یانی کوروکیں اور جہاں یانی کے رو کئے سے نقصان پہنچنے کا خوف ہواس کی محافظت کریں اور حکام اور ان کے مددگار اور قاضیوں اور مفتیوں اورمختسب کا روزینہ بھی اس میں ہے ہویہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور معلموں اور طالب علموں کو بھی اس میں ہے ویں بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور جو محض کہ امور سلمین میں ہے یا ان امور میں ہے جن میں مومنین کی بہتری ہوکوئی غدمت کرتا ہو اس پرصرف کریں میرمحیط سرھنی میں لکھا ہے چوشے وہ مال جو پڑا ہوا ملے میرمحیط سرھنی میں لکھا ہے۔ یا ایسی میت کے تر کہ کا مال جس کا کوئی دارث نه ہو صرف شوہریا بی بی وارث ہواوراس مسم کا مال مریضوں کے خرچ اوران کی دواؤں میں بشرطیکہ و وفقیر ہوں اوران مردوں کے گفن میں جن کے بیاس کچھے مال نہ ہواوران بچوں میں جو کہیں پڑے ہوئے ملیں اوران کی خطاکے جریاء میں اوراس مخض کے نفقہ میں جوکسب سے عاجز ہواور کوئی ایباضخص نہ ہوجس پر اس کا نفقہ واجب ہواور اس قتم کے اور کاموں میں صرف کریں پیشریح طحاوی میں لکھا ہے پس امام پر واجب ہے کہ چار بیت المال بنادے اور ہرتشم کے مال کے واسطے جدا جدا گھر بنادے اس کئے کہ ہرتشم کے مال کا جدا جدا تھم ہے جواس سے مختص ہے اور ووسرا مال اس میں شریکے نہیں پس اگر کسی قتم کا مال بالکل نہ ہوتو امام کو جائز ہے کہ دوسری سم کے مال میں سے اس کے مصارف کے واسطے قرض لے لے پس اگر صدقے کے بیت المال میں سے خراج کے بیت المال کے واسطے قرض کے لیے تو جب خراج وصول کرے وہ قرض ادا کرے لیکن اگر وہ مال لڑنے والوں کو دیا ہو جوفقیر ہوں تو وہ قرض ادانہ کرے اس لئے کہ ان کا بیت المال کے صدقہ میں بھی حصہ ہے ہیں وہ قرض نہ ہوگا اور اگر بیت المال کے خراج میں ہے بیت المال کے صدقہ کے واسطے قرض لے اور اس کو فقیروں میں صرف کرے تو بھی وہ قرض نہ ہوگا اس لئے کہ ان کونہیں دیا جاتا کہ صد قات کا مال ان کوکا فی ہوجاتا ہے بیمجیط سرحسی میں لکھااورا مام پر واجب ہے کہ حقد اروں کے حقوق ان کوادا کرے اور مال کوان ہے روک ندر کھے اورامام کواوراس کے مددگاروں کوان مالوں میں سے صرف اس قدر حلال ہو جوان کے اور ان کے عیال کے خرج کو کافی ہواوراس مال کے دیننے نہ بنا دیں اور ان مالوں میں ہے جو چکی رہے اس کومسلما نوں میں تقسیم کردے اگرا مام اس میں تصور کریں گے تو و بال اس کا ان کی گردنوں پر ہوگا اورا مام کواورصد قہ وصول کرنے والے کوافضل ہیہے کہ اپناروزینہ آئندہ مہینے کا اول ہے نہ لے لے بلکہ جوم ہینہ شروع ہوتا ہے اس گالے لیے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے ذمیوں کا بیت المال میں پچھے تنہیں لیکن اگرا مام کسی ذمی کود کیھے کو بھوک کی وجہ سے ہلاک ہوجائے گاتو اس کو بیت المال میں سے پچھ دیدے اس لئے کہ وہ داردلاسلام کے لوگوں میں سے ہے اس کا زندہ رکھنا ا مام کے ذمہ ہے میمط سرجسی میں لکھا ہے۔ جس محض کا بیت المال میں پچھتی ہواس کواگر ایسا مال ملے جو بیت المال میں پہنچنا جا ہے تو اس کوجائز ہے کہ ایمانداری کے ساتھ لے لے اور امام کواپے حکم میں اختیار ہے کہ اس کوشع کرلے یا دیدے بیقدیہ میں لکھا ہے۔ (نهو (١٥ بار

صدقہ فطرکے بیان میں

صدقہ فطرائی خص پرواجب ہے جوآ زاداور سلمان اورا یے نصاب کا مالکہ ہوجواس کی اصلی عاجبوں سے زائد ہو بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے اوراس کی نصاب میں بیشر طنہیں ہے کہ مال بڑھنے والا ہواورائ تشم کے نصاب سے قربانی اورا قارب کا نفقہ واجب ہوتا ہے جوفقاو کی قاضی خان میں لکھا ہے صدقہ فطر چارتھ کی چیزوں میں دینا واجب ہے گیہوں اور جواور خرمااور تشمش بینز اللہ المفتین اور شرح طحاوی میں لکھا ہے اوروہ گیہوں میں سے نصف صاع ہے اور جواور خرما میں سے ایک صاع اور جو میں اور خرما میں سے ایک صاع

اور گہیوں اور جو کیے آیے اور ان کے ستووں کوانہیں کا حکم ہےرونی صدقہ میں دینا جائز نہیں لیکن قیمت کے اعتبار ہےرونی دینا جائز ہے یہی اسم ہاور کشمش کے واسطے جامع صغیر میں بیلکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزد میک صاع دے اس واسطے کہ اس کے تمام اجزا کھا لئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں امام ابوصیفہ سے بیمنقول ہے کہ ایک صاع و سے صاحبین کا قول بھی بہی ہے پھر بعضوں کا قول میہ ہے کہ اس کے اداکر نے میں عین اس چیز کا اعتبار کرے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ قیمت کی رعایت کرے میں جیط سرحسی میں لکھا ہے گہیوں کے دینے سے اس کا آثادینا اولی ہے اور آئے ہے نقد درہم دینا اولی ہے کیونکہ اس میں حاجتیں دفع ہوتی ہیں ان کے سوااور انا جوں کوصد قد میں دینا جائز نہیں مگر اس کی قیمت کا دینا افضل ہے اسی پر فناوی میں غدکور ہے کہ عین اس چیز کا دینے کا حکم نص سے ثابت ہاں کے دینے ہے اس کی قبت کا دینا افضل ہائی پرفتوی ہے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہا اگر عمداً تہیوں کا چہارم صاع دے جس کی قیمت اور قتم کے گہیوں کے نصف صاع کے برابر ہویا ایک صاع جو کے بدلے نصف صاع جوعمدہ قتم کے ۔ دے تو کل صدقہ ادانہ ہوگا بلکہ ای قدر ادا ہوگا اور باقی کی تکمیل واجب ہے اور ایک صاع جو کے بدلے چہارم صاع گہوں دینا جائز نہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر نصف صاع جواور نصف صاع خر مادے یا نصف صاع خر مااور ایک من گہیو ل دے یا نصف صاع جواور چہارم گہیوں دیے تو ہمارے نز دیک جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے ایک صاع آٹھ رطل بغدادی کا ہوتا اور رطل بغدادی ہیں استار کا ہوتا ہے میبین میں لکھا ہے اور استار ساڑھے میار مثقال کے کا ہوتا ہے بیشرح وقابیہ میں لکھا ہے اور اگر گہیوں نصف صاع اور دوسری چیزیں ایک صاع اس قول کے ہموجب جوامام ابو یوسف نے امام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے بھساب وزن کے معتبر ہے اس لئے کہ علماء کا جو بیا ختلاف ہے کہ ایک صاع کے س فقد روظل ہوتے ہیں یمی اختلاف اس بات پر اجماع ہے کہ اس میں وزن کا اعتبار ہے تیمبین میں لکھا ہے۔فطر کا صدقہ عیدالفطر کے روزضج صادق کے طلوع کے بعد واجب ہوتا ہے جو مخص اس سے پہلے مرجائے اس پرصدقہ واجب نہ وہوگا اور جواس سے پہلے پیدا ہوایا مسلمان ہوااس پر واجب ہوگا اور جو پخض اس کے بعد پیدا ہویا مسلمان ہواس پر واجب نہ ہوگا اورا گرفقیراس ہے پہلے مالدار ہوجائے تو اس پرصد قہ فطر واجب ہوگا اورا گرغنی اس ہے پہلے فقیر ہو جائے تو اس پرصد قہ فطر وا جب نہ ہوگا یہ محیط سرھسی میں لکھا ہے جو مخص طلوع فجر کے بعد مرے اس پرصد قہ وا جب ہےاور اس طرح جو تخص روزعید کے بعد فقیر ہوجائے اس پرصد قہ واجب ہے ہے جو ہرة النیر ہ میں لکھا ہے اور اگر عید الفطر کے روز سے پہلے صدقہ دیدیں تو جائز ہے اور پھھ مدے کی مقدار کی تفصیل نہیں ہے یہی سیخ ہے اور اگر عید الفطر کا دن گذر گیا اور صدقہ نہ دیا تو صدقہ ساقط نہ ہوگا اور اس کا دیناوا جب رہے گا پیر ہدا ہیں لکھا ہے اگر نصاب کے مالک ہونے سے پہلے صدقہ فطر دیدیایا پھر نصاب کا مالک ہواتو سیج ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور تجنیس الملتقط میں ہے کہ جس مخص ہے مہینہ بھر کے روزے بڑھا پے یا بیاری کی وجہ سے ساقط ہوجا میں اس ے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا میضمرات میں لکھا ہے اورمشخب بیہ ہے کہ عید الفطر کے روز طلوع فجر کے بعد عید گاہ کو جانے ہے پہلے صدقہ فطراداکریں میرچو ہرۃ النیر ہیں لکھا ہے اور اس کے اداکرنے کا وقت عامنہ مشاکنے کے نز دیک تمام عمر ہے ہی بدائع میں لکھا ہے۔ صدقہ فطرا پی طرف ہے اور اپنے بچہ کی طرف ہے جو صغیر ہو واجب ہوتا ہے۔ میکا فی میں لکھا ہے۔

ی پڑتا۔ شقال ساڑھے پار ہاشکا ہوتا ہے آواس صاب سے ایک استارے ایک تولد آٹھ ہاشد دورتی اورا یک رطل کے بینتیس تولدنو ہاشداورا یک صاب کے جوآٹھ رطل کے برابر ہوتا ہے دوسوسر تولد ہوئے۔11

ك نزويك باب برواجب نبيس م كراي جي و في بيني يا خفيف العقل بينے كے غلاموں كى طرف سے اپنے مال ميں سے صدق ادا كرے اور دادا ير بيدواجب نہيں ہے كه اس كامفلس بيٹا زندہ ہوتو اس كى اولا دكى طرف سے صدقتہ ادا كرے اور ظاہر روايت كے ہو جب اس صورت میں بھی کہ جب اس کامفلس بیٹا مرچکا ہو بہی تھم ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جو بجددو بالوں لکے درمیان میں ہوتو ان میں ہے ہرا یک پراس کا پوراصدقہ واجب ہوگا پیظم پیریڈ میں لکھا ہے۔اور اگران میں ہےا یک مالداراورایک مفلس ہویاایک مرچکا ہوتو دوسرے پر پوراصدقہ واجب ہادران دونوں میں ہے کی پراس بچہ کی طرف سے صدقہ واجب نہیں ہے بیفلا صدمیں لکھا ہے۔اگر کسی نے اپنی چھوٹی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح کر دیااوراس کے حوالہ کر دی پھرعیدالفطر کا دن آیا تو باپ پراس كى طرف سے صدقتہ واجب نہيں بيتا تارخانيہ ميں لكھا ہے اپنے غلاموں كى طرف سے جوغدمت كے لئے ہوں صدقہ ويناوا جب ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا کا فراورا ہے مد ہر ہ اورام ولد کی طرف ہے ہمار ہے نزد یک صدقہ واجب ہے اور جوغلام اجارہ پر دیا ہو اور جس غلام کو تجارِت کا اذن دیا ہوان کی طرف ہے بھی صدقہ واجب ہے اگر چہ غلام قرضہ میں منتفرق ہواور اگرمیت نے اپنے غلام کی خدمت کی کمی مخض کے لئے وصیت کی ہوتو اس کا صدقہ فطراس کے مالک کے ذمہ ہے اور اس طرح وہ غلام جوبطور عاریت یا بطور ووبعت ہواوروہ غلام جس نے عمد آیا خطاعیسی کا جرم کیا ہواس کی طرف ہے بھی صدقہ دیناوا جب ہوگا اس واسطے کہ مالک کی ملک اس ے اس وفت زائل ہوگئی جس وفت وہ غلام کواس مخص کے حوالہ کردے جس کا وہ مجرم ہے اس مے بل زائل نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے غلام مربوں کی قیمت اگر قرض کے بعد بفتر رنصاب فاصل ہوتو اس کی طرف ہے بھی صدقہ واجب ہوگا اور اس کے سبب ے اپنی طرف ہے بھی صدقہ واجب ہوگا ہے بین میں لکھا ہے تجارت کے غلاموں کی طرف سے ہمارے نزویک صدقہ واجب نہیں ماذون غلام کے غلاموں کی طرف ہے بھی صدقہ واجب نہیں ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے مکا تب کی طرف سے صدقہ نہ دے کیونکہ اس کی ملکیت پوری نہیں اور مکا تب خود بھی اپنی طرف سے صدقہ نہ دے کیونکہ و وفقیر ہے مالک اپنے مکا تب کے غلام کی طرف ے بھی صدقہ نہ وے اور مکا تب بھی اس کی طرف سے صدقہ نہ دے اور جوغلام تھوڑ اسا آزاد ہو گیا ہوا مام ابو حنیفہ کے بز دیک و وشل م کا تب کے ہے مالک پراس کی طرف سے صدقہ لازم نہ ہو گا اور صاحبین سے نز دیک و مثل آزاد قر ضدار کے ہے اگر غنی ہو گا تو اس پرصدقہ واجب ہوگا در نہوا جب نہ ہوگا پیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔ جب مکا تب عاجز ہوجائے اور پھراسلی غلام بن جائے تو ما لک پر پچھلے سالوں کی زکو ۃ واجب نہ ہوگی اورا گر وہ خدمت کے واسطے تھا تو صدقہ فطر نہ ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور جوا یک غلام یا بہت ہے غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوں ان کی طرف سے صدقہ فطروا جب نہیں اور اگر کسی کا غلام بھا گ گیا ہویا کا فرقید کر لے گئے ہوں یا کسی نے اس کوغصب کرلیا ہواورا نکار کر نا ہوتو ما لک پر اس کی طرف سے صدقہ واجب نہیں اور ان غلاموں میں سے خود بھی کسی پر ا پناصد قد وا جب نہیں ہے میبین میں لکھا ہے۔اگر بھا گا ہوا غلام لوٹ آئے یا غصب کیا ہوا غلام پھرمل جائے اور عیدالفطر کا دن گذر چکا ہوتو اس کی طرف ہے صدقہ فطراس گذرے ہوئے کا واجب ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرکوئی غلام اس شرط پرخزیدا کہ باکع کو یامشتری کو یا دونوں کا خیار ہے یاکسی غیر شخص کے واسطے خیار شرط کیا اور فطر کا دن مدے خیار میں گذراتو اس کا صدقہ فطراس بات پرموقو ف عجموگا کہ اگر ہے تمام ہوگئی تو مشتری پر واجب ہوگا اورا گر ہے فتخ ہوگئی تو بائع پر واجب ہوگا اورا گرمشتری نے خیار رویت یا عیب کی وجہ سے بائع کو پھیر دیا تو اگر قبضہ ہے پہلے پھیرا تو صدقہ فطراس غلام کی طرف سے بائع پر واجب ہوگا اوراگر قبضہ کے بعد پھیرا تو مشتری پرصدقہ واجب ہوگا پینزانتہ المفتین میں لکھا ہے اوراگر اس کو بطور پھے قطعی خریدا اور اس پر قبضہ کرنے سے پہلے میدالفطر کا دن گذرا تو اگر مشتری نے قبضہ کیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اگر غلام قبضہ کرنے سے پہلے مرکبیا تو ان دونوں میں سے صورت اس کی ہے ہے کہا یک باندی دومردوں میں مشترک ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور دونوں نے معا اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب

ٹا بت ہوگا اور دونوں اُس کے باپ قر اردینے جا تھی گئا ہے۔ موقو ف لیعنی جس کے واسطی آخر میں وہ غلام کھیر ہے تا ا

www.ahlehaq.org

MAY )

كتأب الزكوة

فتاوي عالمگيري بيس جلد

کی پرصدقہ واجب نہیں بیرائ الوہائ میں لکھا ہا گرغام بطور بیج فاسد بکااور مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے فطر کا دن گذر چکا پھر مشتری نے اس پر قبضہ کر کے اس کوآ زاد کیا تو اس کی طرف ہے بائع پرصدقہ واجب ہوگا اورا گرفطر کے دن وہ مشتری کے قبضہ میں تھا پھر بائع نے اس کووا پس کرلیا یا بائع نے واپس نہ کیا اور مشتری نے آزاد کر دیا تو صدقہ فطر مشتری کے ذمہ ہوگا بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

جس غلام کوتصدیق کرنے کی نذر کی ہواس کی طرف سے صدقہ فطروا جب ہوگا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔جس غلام کومہر میں لگا دیا ہوا گرخاص اس غلام کومبر میں دیا ہوتو عورت پر اس کی طرف سے صدقہ واجب ہوگا خواہ عورت نے اس پر قبضہ کیا ہویا نہ کیا ہواس لئے کہ وہ عقد نکاح کے ساتھ اس کی مالک ہوگئی اور اگر دخول ہے پہلے اس عورت کوطلاق دیدی پھر فطر کا دن گذرا تو اگر اس غلام پر قبضنیں کیا تھا تو کسی پرصدقہ واجب نہ ہوگا اورا گر قبضہ کرلیا تھا تو بھی اضح قول کے بموجب بہی تھم ہے بیخز انتہ المفتین میں لکھا ہے۔اوراگرمبر میں وہ غلام عین نہیں ہوا تھا تو بھی کی پرصدقہ واجب نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اورا گرکسی نے اپنے غلام سے بیہ کہددیا تھا کہ جب فطر کا دن آئے تو تو آزاد ہے پھرفطر کا دن آیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور مالک پراس کی طرف ہے صدقہ فطراس كة زادمونة سے يملي بالصل واجب موكايہ جو مرة النير واورفناوي قاضي خان من لكھا ہے۔ اپني بي بي كي طرف سے اوراس اولادكي طرف ہے گئ عمر بڑی ہوصد قد فطر نہ دے اگر چہوہ اس کی عیال میں ہوں اور اگر ان کی طرف ہے یا اپنی ٹی ٹی ٹی کی طرف ہے بغیر ان کے حکم کے صدقہ فطرادا کیا تو بطور استحسان کے ان کی طرف ہے ادا ہوجائے گا بید ہدایہ میں لکھا ہے اور ای پرفتوی بید فاوی قاضی خان میں لکھا ہے جولوگ اس کی عیال میں نہ ہوں ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا جائز نہیں لیکن اگر وہ چھم کریں تو وینا جائز ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔اوراپنے داداوںاور دادیوں اور ان لوگوں کی طرف ہے جن کوبطورا حسان کے نفقہ دیتا ہے صدقہ فطروا جب نہیں میٹیمیین میں لکھا ہے اور باپ اور ماں کی طرف ہے بھی صدقہ فطروا جب نہیں اگر چہوہ اسکی عیال میں شامل ہوں اسلئے کہ اسکوان پر ولایت حاصل نہیں ہوتی جس طرح بڑی اولا د کی طرف سے صدقہ وا جب نہیں ہے جو ہرۃ البیر ہ میں لکھا ہے۔ چھوٹے بھائیوں کی طرف سے اور دوسرے قرابت والوں کی طرف ہے بھی صدقہ واجب نہیں اگر چہوہ اس کی عیال میں شامل ہوں بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اصل اس میں یہ ہے کہ صدقہ فطرولایت سے اور ذمہ داری مے متعلق ہے ہی جو محص کی ولایت اور ذمہ داری اور نفقہ اسکے ذمہ واجب ہے اسکی طرف سے صدقہ فطر بھی اسکے ذمہ واجب ہے در نہ واجب نہیں بیشرح طحاوی میں لکھاہے ہر شخص کا صدقہ فطرا یک مسکین کو دینا واجب ہے اگر دوبارہ یازیادہ کو تقسیم کرے تو جائز نہیں اورا یک جماعت کا صدقہ فطرا یک مسکین کودینا جائز ہے بیجیین میں لکھا ہے۔

اگرکوئی محض مرجائے اورزکو ہیا صدقہ فطریا کفارہ یا نذراس کے ذمہ ہوتو ہمارے بزدیک اس کے ترکہ ہے نہ لیس گے لیکن اگرا سکے وارث بطور تبرع اوراگریں تو جائز ہاوراگر نہ کریں ان پر جبر نہ کیا جائے گا اوراگر اس محض نے اس کی وصیت کردی ہوتو جائز ہاوراس کی وصیت تبائی مال میں ہے جاری ہوگی ہے جو ہر ۃ النیر ہیں لکھا ہے۔اگر عورت کواس کے شوہر نے صدقہ فطرا واکر نے کا حکم کیا اور اس نے شوہر کے صدقہ فطرا واکر نے کا حکم کیا اور اس نے شوہر کے صدقہ فطر کے گیہوں کوا ہے صدقہ کے گیہوں میں بغیرا ذن شوہر کے ملاکر کی فقیر کو دیدیا تو اس عورت کی طرف سے جائز ہوگا امام ابو حذیقہ کے نزدیک اس کے شوہر کی طرف سے جائز نہ ہوگا ہے تھی کی اولا داور بی بی ہوا ور اس نے سب کی طرف سے صدقہ اواکر نے کے لئے پیانہ سے گیہوں نا ہے تاکہ صدقہ فطرا واکر لے پھر ان کو جع کر کے سب کی مواور اس کی طرف سے اورام کی طرف سے اورام کی مصرف کی اورام کی مصرف کی اورام کی مصرف کی کو دیدیا تو سب کی طرف سے اورام کی مصرف کی اس صدقہ کا بھی ہے جو مصرف ذکو ہ کا ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے۔